

فَقِيهُ وَاحِدُ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطِنِ مِنَ الْفِ عَالِدٍ

فأوى عَالَمُ كَلِيمِ كِي الدو

تسهیل وعنوانات مولانا الوعبر راسم علیبتاع منهندته متلسین علیبتاع منهندته متلسین مة رجم مولانا مستيد على اللهة الا مولانا مستيد مير على اللهة الإ مصنف تفيير مواب ب الرحل عين الهسدارة عيره

- كتاب العلم - كتاب الج - كتابب النكاح - كتاب الرضاع - كتابب النكاح - كتاب الرضاع - كتاب الطلاق

مكننى كى ماينى كالمنافي كالمن

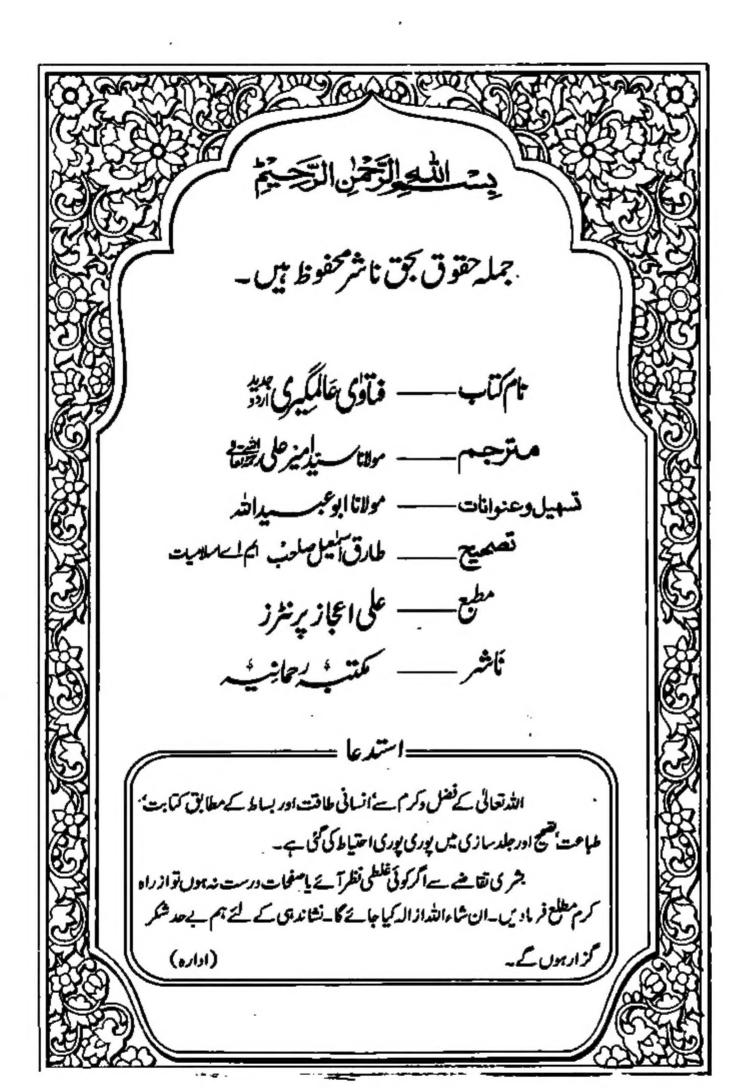

| منح       | مضمون                                                                                                         | منحه       | مضبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 149     | <b>⊕</b> : ♦⁄γ                                                                                                | 4          | « کتاب الصوم « الله»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | احرام کے بیان ش                                                                                               |            | <b>⊙</b> : ⟨ν <sup>i</sup> , ""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٣        |                                                                                                               |            | روز ه کی تعریف ونتیم وسبب و جوب اورونت وشروط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | اُن افعال كے بيان من جو بعد احرام كے بوتے ين                                                                  |            | کے بیان میں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۵        | یا√ب: ؈                                                                                                       | IF.        | <b>⊕</b> : Ενί                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۳        | اوائے ج کی کیفیت میں                                                                                          |            | چاندد کھنے کے بیان ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,         | فعن الم متفرقات كے ميان مي                                                                                    | 10         | <b>⊕</b> : <\psi_\(\varphi\)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۷۱        | <b>Θ</b> : ζ <sub>γ</sub> /                                                                                   | (          | ان چروں کے بیان می جوروز ودار کو کروہ ہیں اور جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | عمرہ کے بیان میں                                                                                              |            | مرووميس .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44        | @:                                                                                                            | 19         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | قران اور متع کے بیان میں                                                                                      |            | اُن چيزوں کے بيان ميں جن مےروز وفاسد موتاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 41        | @: \ul</th <th></th> <th>اورجن سےفاسرتیس موتا</th>                                                            |            | اورجن سےفاسرتیس موتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | نج کے گناہوں کے بیان میں                                                                                      | 74.        | @: \</th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | فعن : ١ جنه أس جزك بيان يس جو خوشبودار تيل                                                                    |            | اُن عذروں کے بیان میں جن سےروزہ ندر کھنا مباح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | لگائے سے واجب ہوتی ہے                                                                                         |            | 4 tm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۷۸        | فعن : ۲ الماس كيان من                                                                                         | M          | <b>⊕</b> : ♦ / ½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | فعن : ١٠٠٠ سرمندان اور نافن ترشوان ك                                                                          | ***        | · نذر کے بیان میں<br>د در سے میان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>49</b> | ایان می<br>خود مهدر و کار دو                                                                                  | ۳۲         | @ : با <sup>ر</sup> ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨١        | فعن : مَا مَهُمُ جماع کے بیان مِی<br>مورد مرد مرد اور سعی مین طلاس ان م                                       |            | اعتکاف کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٨٣        | فصل : 1 من طواف وسعی واکر کر چلنے کے بیان میں اللہ میں اللہ علیہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں | الم        | المعرفة المعرف     |
| ۲۸        | <b>⊙</b> : Ç <sup>/\</sup> ;                                                                                  |            | بلاپ: ن<br>قر کا تغریب این کی فرد در میشد دشته ای کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 40        | شکار کے بیان میں<br>الای مند                                                                                  |            | حج کی تغییر اور اُس کی فرمنیت اور وقت و شرا نظ کے<br>نہ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | بلاب : ﴿<br>میقات ہے بغیراحرام کے گذرنے کے بیان میں                                                           | <b>የ</b> አ | بيان عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 97        | میں ہے۔ برا رام سے مدر سے سیان عل<br>بار ب: ﴿                                                                 | 173        | <b>⊕</b> : <\food \( \sigma \) \( \ |
| ] ''      | ب ب الله المرام عدوسرااح ملائے کے بیان میں                                                                    |            | میقات کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | المارام عدور المارات عين من                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|         |     | COMO     |                      |
|---------|-----|----------|----------------------|
| ا فكانت | 550 | m ) 2000 | فتاوي عالمگيري جاد 🛈 |
|         | CAM | Javo     | هادي عمدلوري جدي     |

| منجد | مضمون                                                  | صغح   | مضبوك                                          |
|------|--------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| 149  | @: <>\ <sup>i</sup>                                    | 94    | <b>(√</b> ): <b>(</b>                          |
| -    | مبر کے بیان میں                                        |       | احمارش .                                       |
| ] .  | فضن : ١ ١ الله اوتي مقدار مبرك ميان مي                 | 1**   | <b>⊕</b> : \$\sqrt{\psi}\$                     |
| 1 1  | فصل : ٢ يك أن أمورك بيان يس جن عمرو                    |       | مج فور ۔ بوجانے کے بیان میں                    |
| IAT  | حدمتا كدبوجاتاب                                        |       | ن√ب : ئ                                        |
|      | فعن : ٣ يك أن صورتوں كے بيان مي كممريس                 |       | غیری طرف سے حج کرنے کے بیان میں                |
| IAZ  | مال بیان کیااور مال کے ساتھ ایسی چیز ملائی جو مال نہیں | 1+1** | ب√ب: ؈                                         |
| IA9  | فصل : ٤ المركى شرطول كے بيان مي                        |       | مج كى وميت كے بيان من                          |
| 1    | فصل : ٥ ١٠ ايسعبرك بيان من جس من جهائت                 | 1-4   | · <b>@</b> : ᢏ^ <sup>\</sup> /                 |
| 197  | ج                                                      |       | ہدی کے بیان میں                                |
|      | فعن : ٦ ملاايےمر مل جوسمى عظاف بايا                    | 11+   | <b>@</b> : ټ <sup>ر</sup> ب .                  |
| 144  | جائے                                                   |       | حج کی غدر کے بیان می <i>ں</i>                  |
| 191  | فعن : ٧١ مركمنادين اوريز هادين كريان على               |       | منانمہ الم قبر بی فالینظم کی زیارت کے بیان میں |
| ror  | فعل: ٨٦ تكار مي معت كے بيان مي                         | IIZ   | ************************************           |
|      | فعل : ٩ ملم مركة لف بوجائ اورات عقاق من                |       | <b>⊙</b> : Υ\                                  |
| r.r  | لئے جانے کے بیان میں                                   |       | نكاح كى تغيير شرقى وأس كى صغت وركن وشروط وتقكم |
| t+ir | نعن : ١٠ ١٠ مربرك يان س                                |       | کے بیان میں                                    |
| •    | فعن : ١١ ج مورت كوايخ آب كو بعيد ممرك                  | IFI   | <b>⊙</b> : ♦/५                                 |
| r•0  | رو کے اور مہر میں میعاد مقرر کرنے کے بیان میں          |       | جن الفاظ سے تکاح منعقد ہوتا ہے اور جن کے بیل   |
|      | فعن : ١٢ ي مبري زوجين كانتلاف كرنے                     |       | tn                                             |
| r•q  | کے بیان میں                                            | 179   | ⊕ : ,                                          |
| rio  | فصل : ١٣ جر حرارمبر كے بيان مي                         | ľ     | محرمات کے بیان میں                             |
| 719  | فعن : ١٤ يك منا شومبرك ييان ش                          | IMA   |                                                |
| tri  | فعن : 10 الله وى وحر في كميرك بيان عى                  |       | ادلیاء کے بیان میں                             |
| rrr  | فعن : ١٦ ١٦ جيز دخر كي بيان يس                         | 149   |                                                |
|      | افضان : ١٧ ١٦ مناع خانه كي نسبت شوهروزوجه ك            |       | ا کفاء کے بیان میں                             |
| rrr  | اختلاف كرنے كے بيان مي                                 | 144   | @: \psi \                                      |
|      |                                                        | i     | و کالت بنکاح وغیرہ کے بیان میں                 |

.

|       | S     | COVER.    |                       |   |
|-------|-------|-----------|-----------------------|---|
| فهرست | 1222  | o ) Porce | فتاويٰ عالمگيري جاد 🛈 |   |
|       | 30-71 | Deve      | سوی عملیمیری بدت      | į |

| صغي          |                                               | ص:          |                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| <del>-</del> | مضبون                                         | صغح         | مضبون                                           |
| rra          | فعُن : ١ ١٠ اختيار كربيان عن                  | ryy         | ب√ب: ⊙                                          |
| rrq          | فصل: ٢ ١١مر باليد كي بيان مي                  |             | تكاح فاسدواس كے احكام بيس                       |
| ror          | فعن : ٣ ١٠ مثيت كيان عي                       | PPA         | ب√ب: €                                          |
| 121          | <b>⊚</b> : ♦                                  |             | رقیل کے نکاح کے بیان میں                        |
|              | طلاق بالشرط كے بيان ميں                       | 429         | <b>⊕</b> : <> <sup>√</sup> \!                   |
|              | فصل: ١ ﴿ بِيانِ الفاظِيْرِ ط                  |             | نکاح کفار کے بیان ٹی                            |
|              | فصل : ٢ ج كلمكل وكلما في تعليق طلاق كريان     | ter         | <b>⊕</b> : <> <sup>√</sup> \ <sup>1</sup>       |
| r20          | مي                                            |             | فتم کے بیان میں                                 |
|              | فصل: ٣ الم كلم ان واذ عليق طلاق كريان         | ro-         | مرازفاع م                                       |
| MAY          | ا میں                                         |             | رضاعت کے معنی اور مدت رضاعت                     |
| (PPP)        | فعن : ٤ ١٦ استناء كے بيان مي                  | <b>11</b> • | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
| المإندالم    |                                               | AYY         | ب√ب ⊕                                           |
|              | طلاق مریض کے بیان میں                         | •           | طلاق کی تفسیر شری ورکن وشروط کے بیان میں        |
| ror          | @: <>\r                                       |             | فعن : ١ ﴿ أَن لُوكُول كَ بِيان مِن جِن كَى طلاق |
|              | رجعت ادرجس مطلقه حلال ہوجاتی ہے اُس کے        | PYA         | واقع ہوتی ہےاور جن کی نہیں واقع ہوتی            |
|              | بيان ميں                                      | <b>#</b> 21 | <b>⊕</b> : <                                    |
|              | نصن بيد أن أمورك بيان مين بن عصطاقة حلال      |             | الظاع طلاق کے بیان میں                          |
| raq          | ہوجاتی ہے                                     |             | فعن : ١ ١ ملاق مرح كيان من                      |
| וייאריי      | @: <\r/v                                      |             | فعن : ۲ اندى طرف طلاق كى اضافت كرنے             |
|              | ایلاء کے بیان میں                             | rer         | کے بیان میں                                     |
| የአተ          | Ø: ⟨\rangle \rangle \rangle                   |             | نصل : ٢ الم تشييطلاق وأس كوصف كم بيان           |
|              | خلع اور جواس کے حکم میں ہے اس سے بیان میں     | ۳++         | ين                                              |
|              | فصل : ١ ١ مل شراكط فلع اوراس كي هم كي بيان من | r.0         | فعن : ما المنظلات فيل الدخول كي بيان من         |
|              | فصل : ٢ جيجس چيز كابدل خلع موما جائز باور     | r           | فعن : ٥ الله كنايات كيان من                     |
|              | جس کا جا ترنبیں                               | 717         | فعن : ٦ المطلاق بكابت كيان يس                   |
| 191          | فعن : ٣ ١٠ طناق بر مال كے بيان يس             | rio         | نصن : ٧ الفاظ فارسيد عطلاق كيان مي              |
| ۲٠۵          | <b>③</b> :                                    | rra         | ⊕: Ç\v.                                         |
|              | ظہار کے بیان میں                              |             | تفویض طلاق کے بیان میں                          |
|              |                                               |             |                                                 |

# ( فتلویٰ علمگیری ..... بلد 🛈 🖾 🗘 🗘 فَکَرست

|     | *************************************** |     |                                      |
|-----|-----------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| صغ  | مطبهون                                  | صغی | مضبون                                |
| ۳۵۵ | <b>.</b> ⇔γγ                            | ٥١١ | ⊕: <\(\rangle \psi \)                |
| 1 1 | حضائت کے بیان میں                       |     | کقارہ کے بیان میں                    |
| ۵۵۸ | فعن الم مشائت کے بیان                   | 019 | باب : 🕦                              |
| ٠٢٥ | <b>®</b> : ♦⁄                           |     | لعان کے بیان میں                     |
| 1 1 | نفقات کے بیان میں                       | 279 | <b>(</b> €): <\psi \( \sqrt{\psi} \) |
|     | نفن : ١ ﴿ نَعْقِدُ وجد ك بيان من        |     | عنین کے بیان عمل                     |
| 24  | نفیل: ۲ میرسکنی کے بیان میں             | معد | تړ∕ې: ؈                              |
| 021 | فصل: ٢ الم تفقيعات كيان من              |     | عدت کے بیان میں                      |
| DAT | فعن : ٤ المن تفقداولاد كريان من         | ۵۳۳ | <b>(</b>                             |
| ۵۸۷ | فصل: ٥ الم تقدروى الارحام كريان في      |     | حداد کے بیان میں                     |
| 097 | فعن : ٦ الم مما لك ك نقة كے بيان مى     | ۵۳۸ | ن ج√ب : ن                            |
| 790 | مَا نَمَدُ الْكُلُنُبَ                  |     | موت نببت کے بیان می                  |

# الصوم المهادة المعاب الصوم

نېرخ : ①

روز ہ کی تعریف تقسیم سبب وجوب وقت اور شرا کط کے بیان میں

#### جنون ہےافاقہ:

ا كاس كاكفاره تمن دوز عيس-

ع كماس كاكفارودوماه كروز ع يي-

س مئلد دلیل ہے کے ایمان واحکام کے واسلے بوری مجھوا جب ہے۔

و فتاوي عالمگيري ..... جلد 🕥 کتاب الصوم

علاا ی طرف مائل میں بیٹرزائد الفتاوی کی کتاب الصلوة میں لکھا ہے۔

مشتبه محري

وقت بحركااعتبار:

اگرکوئی فخص بحری کھاتا تھا اور اس کے پاس ایک جماعت نے آگر کہا کہ فجر طلوع ہوگئ تو اس فخص نے کہا کہ اس صورت شی منسیں روز و دار نیس بادور میں ہے روز و دار بن گیا اور اس کے بعد اس نے کھاٹا کھاٹیا پھر ظاہر ہوا کہ پہلی بار کھاٹا طلوع فجر ہے پہلے تیں منسیں روز و دار نیس بادور ان کی تقد ایس کے بعد تھا تو اس کے تعد اس کے تعد اس سے آگر کہا اور ان کی تقد ایس کی تو اس کی تو اس کی تقد ایس کے تعد میں کہا تھا تو کھارہ واجب ہوگا خواہ وہ فض عادل ہویا غیر عادل اس واسطے کہا تھا تو کھارہ واجب ہوگا خواہ وہ فض عادل ہویا غیر عادل اس واسطے کہا تھا تو کھارہ واجب ہوگا خواہ وہ فض عادل ہویا غیر عادل اس واسطے کہا تھا تو کھارہ واجب ہوگا خواہ وہ فض عادل ہویا غیر عادل اس واسطے کہا تھا تھی تھا سے کہا تھا ہے۔

آگر کمی مخض نے اپنی عورت ہے کہا کہ دیکی فجر طلوع ہوئی یانہیں؟ اوراس نے دیکھا اور کہا کہ نہیں طلوع ہوئی پھراس کے شوہر نے اس سے مجامعت کی پھر طاہر ہوا کہ فجر طلوع ہو پھی تھی تو بعض فقہا نے کہا ہے کہ اگراس کے قول کو پچ جانا تھا اور وہ ثقتہ تھی تو کفارہ واجب نہ ہوگا اور سیح یہ ہے کہ کسی صورت میں کفارہ واجب نہ ہوگا اور اگرعورت کومعلوم تھا کہ فجر طلوع ہوئی ہے اور اس نے روز ہ تو ڑا تو اس پر کفارہ واجب ہوگا یہ فتا وی قاضی خان میں کھا ہے۔

مالتوشك من كمانا بينا:

۔ اگر سورٹ کے غروب ہونے میں شک ہوتو روز و کا افطار کرنا حلال نیس بیکانی میں لکھا ہے اور اگر شک کی حالت میں کھالیا اور پھر طاہر نہیں ہوا کہ حقیقت میں سورج ڈوب کیا تھا یائیس تو اس پر قضالا زم ہوگی اور کفارہ کے لازم ہونے میں دوروایتیں ہیں یہ تعبین میں لکھا ہے۔فقیدا پوجعفر نے بیا فقیار کیا ہے کہ کفارہ لازم ہوگا یہ فتح القدیم میں لکھا ہے اور اگر پھر طاہر ہوگیا کہ اس نے غروب

ے پہلے کھایا ہے تو اس پر کفارہ واجب ہوگا یہ جبین میں لکھا ہے اور اگر کسی نے روز ہ افطار کیا اور غالب گمان اس کا یہ تھا کہ سور ج غروب نبیس ہوا تو اس پر تضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے اس واسطے کہ دن کا ہونا پہلے سے ٹابت تھا اور اس کے ساتھ اس کا گمان غالب بھی اس کیا تو بمنز لہ یقین کے ہوگیا یہ فآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

خواہ پھر بینظا ہر ہوا کہ اس نے غروب سے پہلے کھایا ہے خواہ پچھ ظاہر نہ ہوا تیبین میں لکھا ہے اگر دو مخصوں نے بیگوائی دی کہ سورج حجب کیا اور دوسر سے دو مخصوں نے بیگوائی دی کہ نہیں چھپا اور اس نے روز ہ افطار کرلیا پھر ظاہر ہوا کہ سورج نہیں چھپا تو اس پر قضالا زم ہوگی بالا تفاق کفار ولا زم نہ ہوگا بیفا وئی قاضی خان نکھا ہے۔

سحر يا افطار من كمان مخاطب كاعتبار كرنا:

آگرا پی انگل (اندازے) ہے وقت کا اندز وکر کے حری کھائے تو اس صورت میں جائز ہے کہ ندخود فجر کود کھے سکتا ہے نداور
کوئی شخص دکھے کراس کو بتا سکتا ہے اور شمس الائکہ حلوائی نے کہا ہے کہ جوشص گمان غالب پر سحری کھائے اور وہ شخص ایسا ہو کہا سے کہ ہوشص کی انگل مخطر ہوتی ہے تو قد بیراس کی بیہ ہے کہ کھاٹا جھوڑ دے اگر سحر کے
اقوں میں اس کی انگل سے جو مضا نقت نہیں اور اگر اس کی انگل غلط ہوتی ہے تو قد بیراس کی بیہ ہے کہ کھاٹا جھوڑ دے اگر سحر کے
اور کی آواز پر سحری کھانے کا ارادہ کیا تو اگر نقارہ کی آواز شہر کی سب طرفوں ہے آئی ہوتو مضا نقت بیں ہوارا کی بی ہو اور ایک بی آواز آتی ہواور
بیرجات ہوکہ وہ نقارہ بجائے والا عادل ہے تو اس پر اعتماد کر لے اور اگر اس کا بچھ حال معلوم ند ہوتو احتیاط کر ہے اور کھاٹا نہ کھا ہے اور اگر مرغ کی آواز پر اعتماد کرتا ہے تو ہمارے بیض مشاکخ نے اس کا انگار کیا ہے اور بعض مشاکخ کا بیتول ہے کہ اگر بہت بارے تجربہ
سے فلا ہر ہوگیا ہوکہ وہ مرغ ٹھیک وقت پر بولنا ہے تو مضا نقت بیں اور شمس الائکہ طوائی نے ذکر کیا ہے کہ طا ہر دوایت کے ہموجب
ہارے اسحاب کا طاہر ند ہب بیہ ہے کہ گمان غالب پر افطار کر لین جائز ہے بیجیط میں کھا ہے۔

روزه کی شرا نظ:

روزہ کی تین اقسام ہیں اقراس کے واجب ہونے کی شرط اور وہ مسلمان اور عاقل اور بالغ ہونا ہے۔ دوسرے اس کے واجب ہونے کی شرط اور وہ نیت اور حیض و نقاس ہے پاک ہونا ہے بیہ کے واجب ہونے کی شرط اور وہ نیت اور حیض و نقاس ہے پاک ہونا ہے بیہ کا فی اور نہا یہ میں لکھا ہے۔ نیت سے مراد بیہ کہ دل میں جانتا ہوکہ روزہ رکھتا ہے بی خلاصہ اور محیط سرحسی میں لکھا ہے اور وہ سنت بیہ ہے کہ ذبان ہے بھی کے بین ہمرالفائق میں لکھا ہے ہمارے نزد کی رمضان میں ہردن کے روزہ کے واسطے نیت کرنا ضرور کی ہے بیہ فران میں لکھا ہے۔

نيت محر

و فتاوی علیکیری ..... جلد 🛈 🗨 کیاب العموم

نیت کرنی تھی نیکن اس نیت کے سوا اور کوئی نفل روز ہتو ڑنے کا اس سے پایانہیں گیا تو روز واس کا پورا ہوگا بیا ایسناع بی لکھا ہے جو کر مانی کی تعنیف ہے۔

وتتونيت:

مسافراورمریض نے شخصیص نہ کی تو؟

افنل یہ ہے کہ جس چیزی نیت دن بی کر ہ جا گز ہے قواس کی نیت دات ہے کرے یہ خلاصہ می کھا ہے اور نیز افغنل یہ ہے کہ نیت کو معین کرلے یہ افغیار شرح مخار میں کھا ہے اگر رمضان بی کی اور واجب روز وکی نیت کی تو روز ورمضان کا ہوگا ایا م ابو یہ بیت کو میں اور ایا م جھ کے نزد یک اگر مسافر رمضان میں دوسرے واجب کی نیت ہے دو اجب کی اس حکم میں مسافر اور تھی برابر جی اور ایا م ابو حنیفہ کے نزد یک اگر مسافر رمضان میں دوسرے واجب کی نیت ہے کہ وہ نیت ہیں ہے کا روز وہوگا یہ کا روز وہوگا یہ کا روز وہوگا یہ کا بی ایس کھا ہے اور اگر مل کی نیت کر سے تو اس میں دور وہوگا یہ کا فی میں کھا ہے اور اگر مسافر اور مربضان کا روز وہوگا یہ کی کھا ہے اگر خاص مربض روز وہی ہے تھی میں کھا ہے اگر خاص مربض روز وہی ہے تھی نیز رکی تھی اور اس دن کی اور واجب کی نیت سے دوز ورکھا مثلاً رمضان کی قضایا کھارہ کا تو روز واس واجب کا بیت سے دوز ورکھا مثلاً رمضان کی قضایا کھارہ کا تو روز واس واجب کا بیت سے دوز ورکھا مثلاً رمضان کی قضایا کھارہ کا تو روز واس واجب کی بیسراج الو باخ میں کھا ہے اور بی اصح ہے یہ بی کرالرائن میں کھا ہے۔

قضاءاور كفاره مين نيت:

تفنااور کفارہ میں شرط یہ ہے کہ رات سے نیت کرے اور نیت کو مین کرے یہ نقایہ میں لکھا ہے اور اس نذر کے روز و کا بھی اسے جس میں خاص دن کی تخصیص نہیں کی بیسرائ الوباع میں لکھا ہے۔ جس کو کا فرقید کرلیں اُس پر اگر دمفیان کا مہینہ مشتبہ ہو جائے اور و وابی انگل سے روز و رکھتے واکر و و زیانہ بعد رمفیان کے ہواور ایا م تشریق وعید نہ ہوں اور نیت روز و کی رات ہے کی ہوتو و اپنی انگل سے روز و رکھتا ترام ہے۔ و کی کھان روز و واری کی تعریب روز و واری کی اور کے ساتھ مقرر ہوگی۔ میں کی کھان دوز و رکھتا ترام ہے۔

روز نے ادام و جا کی گے اور اگر رمضان ہے پہلے روز ے رکھے جی تو فرض روز ے اداشہوں کے بیمجیط سرحی بی تکھا ہے اور ان
روز وں جی تضا کی تیت شرطنیں ہی تی ہے ہاں لئے کہ اس نے بینیت کی ہے کہ جو رمضان کے روز ہے بھے پر فرض جی ان کو اوا کر تا
میں یہ بدائع جی تھا ہے پس اگر وہ روز ہے اس کے کوال جی واقع ہو بحق اور اگر رمضان میں رمضان اور شوال دونوں تمیں دون کے
مینے تھے یا دونوں انہیں دون کے تھے (۱) اس پر ایک دن کی تضاء الازم ہوگی اور اگر رمضان تمیں دن کا تھا اور شوال انہیں دن کا تو اور اگر رمضان تمیں دن کا تھا اور شوال انہیں دن کا تھا اور شوال تھی دون کی تضالا زم ہوگی اور اگر رمضان انہیں دن کا تھا اور شوال انہیں دن کا تھا ور و رہوں تمیں دن کی تو تین دن کی تضالا زم ہوگی اور اگر رمضان تھی دن کا تو تین دن کی تضالا زم ہوگی اور اگر رمضان تھی دن کا تھا اور و روز ہے تی دن کی تضالا زم ہوگی اور اگر رمضان تھی دن کا تو تین دن کی تضالا زم ہوگی اور اگر رمضان تھی دن کا تھا اور وروز ہے تھی دن کی تضالا زم ہوگی اور اگر رمضان تھی دن کا تھا اور وروز ہے تھی دونے کی تقالا زم نہوگی اور اگر رمضان کا مہید تھی داور و کر تھا لازم نہوگی دن کا تھا تو کوئی تضالا زم نہوگی اور اگر رمضان کا مہید تھی دن کی تصالا دو اس بھی دن کا ہوتھ مرف ایک تھا لازم ہوگی بیر ان الو بائ شی تکھا ہے۔

اور وہ مہید تھی دن کا ہوتھ مرف ایک دن کی تھا لازم ہوگی بیر ان الو بائ شی تکھا ہے۔

دارالحرب بین روز سے:

اگر دو مختلف چیز ول کی نیت کی جوتا کید آ اور فرض ہونے میں برابر ہیں اور ایک کودوسرے پر پہوٹر جے نہیں تو و ودونوں باطل ہو جا کیں گے اور اگر ایک کودوسرے پر پہوٹر کے ہے تو جس کو ترجے ہو ہی فابت ہوگا یہ محیط سرحی میں لکھا ہے۔ پس اگر کسی نے ایک روز و میں تضائے رمضان اور نذر کی تیت کی تو بطور استحسان کے وہ روز ورمضان کی تضا کا ہوگا اور اگر نذر معین اور نفل کی نیت رات سے کی یا دن معین اور کفارہ کی نیت رات میں کی تو بالا جماع وہ روز و نذر معین سے واقع ہوگا بدسراج الو ہاج میں لکھا ہے اور اگر قضا کا مضان اور کفارہ کی نیت رات میں کی تو بالا جماع وہ روز و نذر معین سے واقع ہوگا بدسراج الو ہاج میں لکھا ہے اور اگر تفاع کی مضان اور کفارہ کی نیت رات میں لکھا ہے اور اگر مضان اور کفارہ کی نیت رات میں کہ تو وہ بطور استحسان کے تضا ہے واقع ہوگا بدنا وکی خان میں لکھا ہے۔

امام اعظم الوحنيفيه مِنْ الله كا قول:

الم ابو صنیفہ ہے بید خبرہ میں کلما ہے اورا کر کفارہ ظہاراور کفارہ آل کی نیت کی ہو جب رمضان کی قضاوا تع ہوگی یہی روایت ہے امام ابو صنیفہ ہے بید خبرہ میں کلما ہے اورا کر کفارہ ظہاراور کفارہ آل کی نیت کی ہو جاتا تھاتی روزہ

فتاوي علمكيرى ..... جلد 🕥 كات " الكات

نغل ہوگا میرمچیط سرحسی بیں لکھا ہے اور اگر کفارہ اورنغل کی نیت کی تو بطور استحسان کے وہ روزہ کفارہ واجب سے ادا ہوگا پیز ذخیرہ میں لکھا ہا گر عورت نے حیض میں روز ہ کی نیت کی مجر فجر ہے پہلے یا ک ہوئی تو اس کا روز ہی ہے بیسراے الو ہاج میں اکھا ہے اگر روز ہیں تضا اورتشم کے کفارہ کی نیت کی تو ان دونوں میں ہے کوئی روز وہیں ہوگا امام ابو پوسٹ کے نزو کی تعارض کی وجہ ہے اور امام محر کے نزد کے تنافی کی وجہ سے لیکن نفل ہو جائے گا بیمچید میں لکھا ہے اگر طلوع فجر کے بعد تصالحے روز وکی نیت کی تو تصافیح نہ ہوگی لیکن نفل روز ہ شروع ہوجائے گا اگر اس کوتو ڑے گا تو تضالا زم آئے گی بیدہ خیرہ میں لکھا ہے۔

(b: C)

# جاندد کھنے کے بیان میں

رمضان كاجا ندد كهنا:

شعبان کی انتیبویں تاریخ غروب کے وقت لوگوں پر جاند کا حلاش کرنا واجب ہے اگر جاندنظر آھیا تو روز ہ رکھیں اور اگر بادل ہوتو شعبان کے مہینے کے میں دن بورے کریں بیا ختیار شرح مختار میں لکھا ہے ای طرح شعبان کے مہیند کی بوری منتی معلوم ہونے کے لئے شعبان کا جاند و موثر کا ما ہے نجومیوں سے جولوگ مجھوا نے اور عاول ہوں کیا ان کے قول کا عتبار کیا جاتا ہے؟ سیجے یہ ہے کہ ان کا قول قبول نہیں کیا جاتا یہ مراح انو ہاج میں لکھا ہے اور منجم کوخود بھی اپنے حساب پرعمل کرنائییں جا ہے یہ معراج الدرایہ میں لکھا ہے جا ندو کھتے وقت اشار وکرنا مکروہ ہے بیٹلہ ہیریہ میں لکھا ہے اگر زوال سے پہلے یا زوال کے بعد جا ندویکھا تو نداس کی وجہ ہے روز ہ ر میں ندروز ہ تو زیں اور وہ آنے والی رات کا جا ندہے یہی مختارہے بی خلاصہ یں لکھا ہے اگر آسان پر برابر ہوتو ایک مخص کی گواہی رمضان كاحيا ندد كيمينه من تبول بهو كي بشرطيكه وه عاول اورمسلمان اور عاقل اوريالغ بهوخوا وآزاد ببوياغلام مرد ببوياعورت اوراى طرح اگر ایک مخف کی گواہی دینے کی ایک مخص گواہی دیتو بھی مقبول ہو گی اگر کمی مخف کو کسی پرزنا کی تہمت لگانے سے حد کلی ہواور پھراس

نے تو بی ہوتو اس کی کوائی ظاہرروایب کے ہمو جب مغبول ہوگی بیفاوی قامنی خان میں لکھا ہے۔

جس مخص کا حال پوشیدہ کے ہے فلا ہریہ ہے کہ اس کی شہادت متبول نہیں حسن اور امام ابو حنیفہ سے میدروایت کی ہے کہ اس کی شہاوت مقبول ہوگی میں سیجے ہے میمیط میں لکھا ہے اور حلوائی نے ای کواختیار کیا ہے میشرح نقابید میں لکھا ہے جوابوال کارم کی تصنیف ہے غلام کی گواہی پر غلام کی گواہی رمضان کے جاند پر قبول کی جائے گی اوراس المرح عورت کی گواہی عورت کی گواہی پر قبول کی جائے گی قریب بلوغ کے لاکے کی مواہی قبول نہ ہوگی اور اس مواہی میں شہادت کا لفظ اور دعوے اور حاکم کا تھم شرطنہیں ہے اگر سی مختص نے حاکم کے پاس کوائل وی اور دوسرے مخص نے کوائی سی اور ظاہر میں وہ کواہ عادل تھاتو سامع پرواجب ہے کدروزہ رکھے حاکم کے تھم ی احتیاج نبیں جاندی مواہی میں کیامفصل کیفیت ہو چھنا جا ہے ابو بحراسکاف نے کہا ہے کہ اگر کوئی محف بول بیان کرے کہ میں نے شہرے باہر جنگل یا کسیستی میں بھٹے ہوئے باول میں جا ندو بھا تو و کوائی تبول کی جائے گی اور اگر امام یا قاضی تنہا جا ندو بھے تو اس کو اختیارے کہ کسی اور مخص کو گوائی دینے کے واسطے تلاش کرے یا خود ہی لوگوں کوروز ہ کا تھم کردے عیدالفطر اور عیدالانتیٰ کے جاند کا تھم اس کے برخلاف ہے بیراج الوہاج میں لکھاہے۔

ا مین نیس معنوم کسی باطن میں بدکاریا نیکوکار ب لیکن ظاہر می نیکوکار ہوتا ہے اس کوستند رالحال کہتے ہیں ہی ایسے تھے کے ظاہر حال برسم کیا جانے گا اگر چہ باطن ٹس برکاری کیوں شاہو۔

آ زادمو یاغلام بهرصورت جا ندکی گوای دے:

اگرایک عادل محض رمضان کا چائد دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ اس رات میں اس کی گواہی دے آزاد ہو یا غلام مرد ہو یا عورت بہاں تک کہ پرد ونظین بائد کی بغیرا جازت اپ بالک کے نکل کر گواہی دے فاس اگرا کیلا چائد دیکھے تو گواہی دے اس واسطے کہ قاضی کمی اس کی گواہی تجوز کر دری میں لکھا ہے ہے تھم شہر کے اندر کا ہوا درشہر سے باہرا گرا کیک آدمی رمضان کا چائد دیکھے تو اس گاؤں کی مجد میں گواہی دے اور اگر وہ عادل ہواور و بال کوئی حاکم نہ ہو جس کے سامنے گواہی دی جائے تو لوگوں کو چاہئے کہ اس کے قول پر روز و رکھیں یہ بچیط میں لکھا ہے اگر کسی مخف نے تہا رمضان کا چائد دیکھا اور اسے گواہی دی جائے تو لوگوں کو چاہئے کہ اس کے قول پر روز و رکھیں یہ بچیط میں لکھا ہے اگر کسی مخف نے تہا رمضان کا چائد دیکھا اور اسے گواہی دی اور گواہی مقبول نہ ہوئی تو اس پر واجب ہے کہ روز و رکھے اور اگر روز و ندر کھا تو تضالا زم آئے گی کفارہ کا نہ ہوگا اور اگر قاضی کی گواہی ردکر نے سے پہلے اس نے روز و تو ڈریا تو سیحے ہے کہ اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا ہے قاوئی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اورا گرتو ژویا تو تضالانم آئے گی کفارہ واجب نہ ہوگا بیا ختیار شرح مخار میں لکھا ہے کی مخف نے عید کا جاند ویکھا اور کواہی دی لیکن اس کی کواہی مقبول نہیں ہوئی تو اس پر واجب ہے کہ روزہ رکھے اور اگر اس دن روزہ تو ڑا تو اس پر قضا لازم آئے گی کفارہ نہ ہوگا بیہ

فآوي قامني خان عم لكما ب

اگراس نے اپنے کی دوست کے سامنے گوائی دی اوراس نے پی کھالیا تو اگراس کے قول کو بچ جانا تھا تو بھی کفارہ لازم نہ ہوگا یہ فتح القدیم بیں تکھا ہے اگرا کیلے امام نے یا اسکیے قاضی نے شوال کا چاند دیکھا تو عیدگاہ کی طرف نہ نظے اور نہ لوگوں کو نگلنے کا تھم دے اور نہ روز وہ تو ڈوروں یا ایک مرداور دوعور تو سے کم کی دے اور نہ روز وہ تو ڈوروں یا ایک مرداور دوعور تو سے کم کی گوائی مقبول نہ ہوگی اوران کا آزاد ہوتا اور شہاوت کے لفظ اواکر تا بھی شرط ہے بیٹرنالٹ الفتین بی تکھا ہے اگر شوال کے جاند کی شہر سے باہردو شخصوں نے خبر دی اور آسمان پر ابر ہے اور وہ بال کوئی والی اور قاضی نہیں ہے اگر اوگ روز ہوتو ڈویر تو تو کھومضا کفتہ بیس ہے باہردو شخص کو قد ڈویر تو تو کھومضا کفتہ بیس ہے باہردو شخص کو قد ڈویر کی دوئر کی دوئر کے بیادا کرتا ہو تا ہوگی ہواگر چہ دولا ہوتا شرط ہے بیرفقا یہ میں کھا ہے دی سے شرط نہیں اور جس شخص کو قذ ف نے میں صور کی ہواگر چہ

اس نے توب کر گاہوں کی گوائی مقبول نہیں اور اگر آسان صاف ہوتو جب تک جماعت گوائی نددے تب تک مقبول نہیں جیسے کہ رمضان کے جاند کا تھا ہے گئے الاسلام نے ذکر کیا ہے کہ اگر دوسری جگہ ہے آئیں مضان کے جاند کا تھا ہے گئے الاسلام نے ذکر کیا ہے کہ اگر دوسری جگہ ہے آئیں تو دوآ دمیوں کی گوائی مقبول ہوگی ہے ذخیرہ میں لکھا ہے اور ذوالحجہ کا تھی طا ہر دوایت کے ہمو جب مثل عیدالفطر کے ہے ہی اسم ہم اید میں لکھا ہے اور ذوالحجہ کا تھی ملا ہر دوایت کے ہمو جب مثل عیدالفطر کے ہے ہی اسم ہم اید میں لکھا ہے اور بھی تھی اور آزاد جن کو حدنہ گئی ہوگوائی نددیں تب تک مقبول ندہوگی ہوگوائی نددیں تب تک مقبول ندہوگی ہوگوائی ہے کہ جب تک دومردیا آئی میں تعاملہ ہے ہدوایت کی ہے کہ اگر ایک شخص کی گوائی بر دوز ورکھ لیا اور آم میں ہورے کر لئے اور شوائی کی جاند ویکھا تو احتیا طاروز و ندچھوڑے اور امام مجد سے بیدوایت ہے کہ دوز و تو ڈوی سے تبیین میں لکھا ہے خاریہ الیان میں ہے کہ تول امام مجدکا اسم ہے ہوائی ان میں اور آسان میں اور آسان پر ابر ہوتو بلا خلاف دوز واؤڑ دیں ہے ذخیرہ میں لکھا ہے کہ اشبہ ہے ہی ہیں میں لکھا ہے کہ جاند در دیکھیں اور آسان صاف ہواور اگر آسان پر ابر ہوتو بلا خلاف دوز واؤڑ دیں ہے ذخیرہ میں لکھا ہے کہ اشبہ ہے ہی ہیں اور آسان صاف ہواور اگر آسان پر ابر ہوتو بلا خلاف دوز واؤڑ دیں ہے ذخیرہ میں لکھا ہے کہ اشبہ ہے ہی ہیں اور آسان می اور آسان پر ابر ہوتو بلا خلاف دوز واؤڑ دیں ہے ذخیرہ میں لکھا ہے کہا ہے کہ اسم میں لکھا ہے کہ کہ اسم میں لکھا ہے۔

اگر باوجوداً برآ لودموسم کے دوعادل اشخاص نے گوای دی؟

آگر رمضان کے جاتم پر دو مخصوں نے گوائی دی اور آسان پر بادل ہاور قامنی نے ان کی گوائی قبول کر لی اور تمیں روز ہے گر شوال کا جاتئہ نظر آیا تو اگر آسان پر بادل ہے تو دو مرے دن بالا تفاق روز وافطار کریں گے اور اگر آسان صاف ہے تو بھی سیج قول کے بھو جب روز وافطار کریں گے اور اگر آسان صاف ہے تو بھی سیج قول کے بھو جب روز وافطار کریں گے بیر محیط عمل تکھا ہے اگر گواہوں نے رمضان کی انتیبو یں تاریخ بید گواہی دی کہ بم نے تہار ہے روز ور کھنے ہے تید ویک تھا تھا تو اگر و وای شہر کے لوگ جی تو امام ان کی گواہی قبول نے کرے کو نکہ انہوں نے واجب کو ترک کیا اور اگر کم بیری ڈور ہے آئے جیں تو اُن کی گواہی جائز ہوگی اس لئے کہ ان کے ذمہ تبہت نہیں ہے بیر ظلامہ عمل لکھا ہے ظاہر روایت کے بھو جب مطلعون کے اختلاف کا اعتبار نہیں بید فتاو کی قاضی خان میں لکھا ہے۔

( فتلویٰ عالمگیری ..... بلد 🕥 کی کی داری کی کی کی العموم

تضالا زم آئے گی اور اگر مریض کوشہر والوں کا حال معلوم نہ ہواتو وہ تمیں دن کے روز سے قضا کرے گاتا کہ یقیینا واجب ادا ہوجائے یہ محیط میں لکھا ہے۔

 $\Theta: \bigcirc \wedge$ 

# اُن چیزوں کے بیان میں جوروز ہ دارکو مکروہ ہیں اور جو مکروہ ہیں

گوند چیاناروز ودارکوکرو و بید قاوی قاضی ش کلحا ب اور یکی متون می کلحا ب جار ب مشارخ نے کہا ہے کہ اس مسلا میں یوس تفصیل ہے کہ اگر سے ہوئے گوند کی ڈ لی ہوتو اگر وہ سیاہ ہے تو اس سے روز وٹوٹ جائے گا اورا گر ہے ہوئے گوند کی ڈ لی ہوتو اگر وہ سیاہ ہے تو اس سے روز وٹوٹ جائے گا اورا گر سے بی جیط میں کلحا ہے بالفر ورت کی چیز کو چھٹ اور چیانا کروہ ہے ہوئے گا اورا گر سفید ہے تو نہ ٹو ہر یا ما لک بدخو ہواوراس سبب سے وہ شور با چکھے اور چیانا کروہ ہے ہے کہ کی عورت کا شوہر یا ما لک بدخو ہواوراس سبب سے وہ شور با چکھے اور چیانے کے عقر میں سے ریمی ہے کہ کی عورت کے باس کوئی چیش والی یا نفاس والی عورت یا اور کوئی بے روز ودار ایسات ہوکہ جو اس کے بیٹے کو کھان چیا کر کھلا ہے اور اس کوز م پکا ہوا کھانا اور دو با ہوا دو دھ بھی نہیں ماتا یہ نہ الفائق میں کھھا ہے اور تجنیس میں نہ کوئی ہے کہ کھنا فرض روز و میں کروہ ہے نفل روز و میں پکھر مضا کہ نہیں بین ہیں تھا ہے اور روز و دار کو کروہ ہے کہ شہد یا تیل کو خریہ تے وقت اچھا یا برا پہیا نے کے واسطے تکھے یہ فاق کی قامنی خان میں کھا ہے۔

بعضوں نے کہا ہے کہ اگر اس کا خرید تا ضرور ہواور دھوے کا خوف ہوتو مضا کقہ ہیں بیزاہدی ہیں تکھا ہے روز ہ دارکواستنجا
کر نے ہیں مبالغہ کروہ ہے بیر ان الوہائ ہیں تکھا ہے تاک ہی پائی ڈالنے اور کی کرنے کے مبالغہ کا بھی ہی تھم ہے شم الائر مطوائی
نے کہا ہے مبالغہ سے بیمراد ہے کہ مند ہیں اکثر پائی لے اور مند بھرے دہ اور بینیس کے فرخرہ کرے بی بحیط ہیں تکھا ہے اگر پائی ہیں
روز ہ دارکی رسم صاور ہوتا واز سے پابغیر آ واز کے تو روز ہ فاسمد نہ ہوگا گر کروہ ہے بیم عرائ الدرابیہ ہی تکھا ہے اہم الوصنيف سے روا ایت
ہے کہ وضو کے سوار وز ہ دارکوکی کرنا اور تاک ہیں پائی ڈالنا کروہ ہے اور نہا ناشروع کرنا اور مر پر پائی ڈالنا اور پائی کے اندر بینے نااور تر کی جو بدن پر لیٹینا کروہ ہے اور امام ابو بوسف نے فرمایا کے نیس کروہ ہے اور بھی اظہر ہے بیر چیط سرحی ہی تکھا ہے اور دو اور امام کی انگر ہے ور اور اور اور میں انگر ہے اور کی انگر ہے موالک کرنا خواہ تر ہوخواہ خشک میں اور شام کے دوت ہمارے روزہ بھی تھی ہوئی ہوئی ہوئو کروہ ہواور فلا ہر روایت کے کے دوت ہمارے رزد یک کی مضا کھنیں اور اگر مسواک تر اور سز ہوتو کس کے زد کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی موقوں خال میں تکھا ہو۔

مروج ہو ہوں میں چی مضا کھنیں اور اگر مسواک تر اور سنر ہوتو کس کے زد کی ہوئی میں اور گی قاضی خان میں تکھا ہوئی تا میں تکھا ہوئی خان میں تکھا ہو۔

بغير قصد زينت سرمه لگانا يامونچهون وغيره مين تيل لگانا مروه بين

سب صورتوں بی سماس کا تھم میں ہوسے ہے ہیں میں لکھا ہے اور ہونٹوں کا چوسنا ہرصورت میں مکروہ ہے اور فرخ کے سوا تھونا جماع اور مباشرت کرنا ظاہر روایت میں شل ہوسہ کے ہے بعضوں نے کہا ہے کہ مباشرت فاحشہ بھی مکروہ ہے آگر چہ خوف نہ ہو ہی سی حجم ہوئے ہوں اور بھی ہوں اور مرد کا ذکر گورت فرخ کے اور وہ باخوف مکروہ ہے اور مباشرت فاحشاس کو کہتے ہیں کہ دونوں چھٹے ہوئے ہوں اور بھی ہوں اور مرد کا ذکر گورت فرخ کی گئے اور وہ باخوف مکروہ ہے بیم میں کھا اور اگر آپ او پرخوف نہ ہوتو گلے نگائے کیسی مضا گفتہ ہیں اور اگر بہت بوڑ ھا ہوتو بھی ہی ہی تھی ہی ہی میں مضارت او باح میں کھا ہے اگر روز ہوار کو جنابت کی حالت میں سے ہوئی یا دن میں احتمام ہوا تو روزہ میں مضارت نہیں ہے کہا ہے کہ وہ اخیر کا چھٹا حصہ ہے بیم احتمام او باح میں کھا ہے حرک کھا نامت ہے ہوراج الو باح میں کھا ہے کہ وہ اخیر کہ وہ اخیر کا چھٹا حصہ ہے بیم احتمام اور اور اس میں مضارت او باح میں کھا ہے کہ افسار میں جندہ کرتا افتار ہے کہ اخیار کے دونت ہیں ہے اللہ ہو تا کہ حسب افسار میں جندہ کرتا افتار ہے دونت ہیں کھا ہے اللہ ہوراج الو باح میں کھا ہے دونت کی خان کا موست و صور عمل میں شہر در مضان نویت فاغفولی ما قدمت و ما اخرت ہے ۔ یہ معراج الدرایہ کی فصل متفرق اس میں کھا ہے شکر اور دونت میں کھا ہے۔ معراج الدرایہ کی فصل متفرق اس میں کھا ہے ہو کہ دونت میں کھا ہے۔ اس میں رمضان کی یا کہی اور واجب کی نیت کر دونہ ہیں نوان میں کھا ہے۔

واجب کی نیت کرنے میں رمضان کی نیت کرنے سے کراہت کم ہے یہ ہدایہ میں تکھا ہے پھراگر ظاہر ہوا کہ وہ دن رمضان کا تھا تو دونوں صورتوں میں وہ رمضان کا روز وہوگا اورا گر ظاہر ہوا کہ وہ دن شعبان کا تھا تو پہلی صورت میں روز وقتل ہوگا اورا گراس کوتو ڑ دیتو تضاوا جب نہ ہوگی ہے فرآو کی قاضی خان میں لکھا ہے۔

دوسری صورت عی اگرید طاہر نہ ہوا کہ و ودن شعبان کا تھایار مضان کا تھا تو بلا خلاف بیتم ہے کہ جس واجب کی نیت کی ہے اس کا و وروز ہ نہ ہوگا یہ بچیط عی تکھا ہے اورا گرفتل کی نیت کی توضیح یہ ہے کہ پچومضا لکتہ نیس پھرا گرفتا ہر ہوا کہ وہ دن رمضان کا تھا تو و و روز ورمضان کا ہوگا اورا گرفتا ہر ہوا کہ شعبان کا دن تھا تو و فقل ہوگا اورا گروہ روز و تو ژویا تو اس پر قضالا زم ہوگی اس لئے کہ اس نے الترام کے ساتھ شروع کیا تھا یہ فاوی قاضی میں لکھا ہے۔

#### اصل نيت يا وصف نيت مي شك كرنا:

ا معنى بغير دخول كصرف بداعات بدن ل جائد

ع البی میں نے تیرے بی لئے روز ورکھااور تیرے بی او پرائیان لایا اور تیم پرتو کل کیا اور تیرے بی رزق پرافطار کیا اور کل رمضان کے روز ہے کی نیت کی اور سے کا دیست کی اور سے کا دیا ہے۔ پس میرے المحلے پچھلے کنا و بخش دے۔

ایک خفس چاندگی گواہی و سے اور اس کی گواہی تبول نہ کی جائے یا وہ فاس گواہی ویں اور ان کی گواہی رو کروی جائے لیکن اگر آسان ماف ہوا ورکوئی فض چاندندو یکھے تو وہ دن شک کانہیں ہے بیزاہدی ش انکھا ہے علا مکا اختلاف ہے کہ شک کے روز روز ورکھنا افضل ہے یا نہ دکھنا افضل ہے نتہا نے کہا ہے کہ اگر پور سے شعبان کے روز ہے جیں یا تفا قاوہ شک کا روز اس دن واقع ہوا جس دن اس کوروز ورکھنے کی عاوت تھی تو روز ورکھنا افضل ہے بیا فضیا ہے ہوائی رشرح مختار میں تکھا ہے اور اس طرح اگر شعبان کے آخر میں تمن روز ہے کہ ورخ ہی جس میں تکھا ہے اور اگر بیصور تیں نہ ہوں تو اختلاف ہے مختار بیہ ہے کہ فاص لوگوں کے واسط ففل روز ورکھنے کافتو کی دیا جائے بیتم نیس تکھا ہے اور وال سے پہلے تک کھائے اور جماع و فیرہ سے منع کیا واسط فیل روز ورکھنے کافتو کی دیا جائے دیتر فیر بیس تا ہواؤر اس کے بعد روز و نہیں ہوتا بیا فقیار شرح مختار میں تکھا ہے اور بیسے جائے اس لئے کہ احتال ہے کہ شاید بیدن رمضان کا ثابت ہواؤر اس کے بعد روز و نہیں ہوتا بیا فقیار شرح مختار میں تکھا ہے اور بیسے ہوئے اس لئے کہ احتال ہے کہ شاید بیدن رمضان کا ثابت ہواؤر اس کے بعد روز و نہیں ہوتا بیا فقیار شرح مختار میں تکھا ہے اور بیسے ہوئے اس لئے کہ احتال ہے کہ شاید بیدن رمضان کا ثابت ہواؤر اس کے بعد روز و نہیں ہوتا بیا فقیار شرح مختار میں تکھا ہے۔

نیت کی بابت عام و خاص کی تخصیص:

عام وفاص میں فرق بیہ کہ جوفض شک کے دن روز ورکھنے کی نیت جاتا ہوو وخواص میں سے ہاورنہ وام میں سے اور نہ وام میں سے اور نہ وام میں سے اور نہ وام میں سے کہ جس فخص کواس دن روز ورکھنے کی عادت نہ ہوو وفل کی نیت کر ہاوراس کے دل میں بیر خیال نہ آئے کہ اگر کل کا دن رمضان کا ہوگا تو بیروز ورمضان کا ہے بیر معرائ الدرایہ میں لکھا ہے کی فخص نے شک کے روز بیق تعد کیا تھا کہ زوال تک کوئی فغل منائی روز و کے نہ کرے گا جر بھول کر چھے کھالیا بچر فاجر ہوا کہ وودن رمضان کا تھا اور روز و کی نیت کی تو فراوئ میں فہ کور ہے کہ بیہ جائز نہیں بیظ ہیریہ کے باب المنیت میں لکھا ہے عیدین اور ایا م تشریق میں روز و رکھنا مرو و ہاورا گراس دن روز و رکھالیا تو ہمارے بڑر نہیں دیا ہوا دوار ہوگا بیافران دن روز و رکھالیا تو ہمارے بڑر نہیں دیا ہوا کہ وار ہوگا بیافران میں کھا ہے۔

امام اعظم ابوصنیفہ مواللہ کے نزویک شوال کے چوروزے رکھنا مروہ ہے:

ا نظام ہے کہ آئر پہلے ہے اس دن روز ہ رکھا کرتا ہے تو افضل یہ ہے کہ روز ہ رکھے ورندافضل یہ ہے کہ روز ہ ندر کھے اس لئے کہ اس میں اس دن کی تعظیم کی مشاہب ہے اور وہرام ہے بیٹے ہیر بییس ہے اور بھی مختار ہے بیم پیطامر حسی میں لکھا ہے خاموثی کا روز ہ مروہ ہے اور وہ یہ ہے کہ روز در کھے اور کسی سے کلام نہ کرے بیا قاولی قاضی خان میں لکھا ہے۔

# عورت کن حالتوں میں اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفل روز ہ رکھ عتی ہے؟

## مسافر کے لیے کن حالتوں میں سفر میں روز ہ رکھنا مکروہ ہے؟

مسافر کواگر روز و مے ضعف ہوجائے تو روز ورکھنا مکرو و ہے اور اگر ایسانہ ہوتو روز ورکھنا افضل ہے بشرطیک اس کے سب یا اکثر رفیق ہے روز و نہوں اور اگر اس کے رفیق یا اکثر قافلہ ہے روز و ہے اور کھانا سب کا مشترک ہے تو روز و نہ رکھنا افضل ہے یہ ظہیر یہ یمی لکھا ہے اگر مسافر روز و دار ہواور اپنے شہری یا کسی اور شہری داخل ہواور اقامت کی نبیت کر ہے تو اس کوروز و تو ز تا مکرو و ہے یہ قاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

## ہر ماہ کی تیرہویں'چود ہویں' پندر ہویں ( بیٹن چاندنی راتوں ) کاروز ہر کھنا:

جس تخص پر رمضان کے روز ہ کی تضا باتی ہواس کوفن روز ہ رکھنا کرو ہنیں بیمعراج الدرایہ میں لکھا ہے جا ندنی راتوں کا
یعنی تیرھوی پیورھویں پندرھویں کا روز ہ رکھنامتی ہے بیفاؤی قاضی خان میں لکھا ہے صرف جور یہ نیزرھویں کا روز ہ رکھنا عاسر فقہا کے
فزد کی متب ہے جیسے دوشنبہ و پنجشنبہ کا روز ہ یہ بحرالرائق میں لکھا ہے جو مہینے حرمت کے بیں ان میں پنجشنبہ اور جعداور ہفتہ کا روز ہ
رکھنامتی ہے جرمت کے مہینے جار بین و یقتعدہ ووزی الحجراور محرم اور جب تین برابر بین اوراک سلیحدہ ہے ذی الحجر کے مہین میں اول
کو رفوں کا روز ہ رکھنامتی ہے بیسرائ الو بائ میں لکھا ہے عرفہ کے روز حاجیوں کواکر ضعف کا خوف بوتو روز ہ رکھنا کروہ ہے یہ برا

کے روزے دوسرے رجب کے روزے اور عاشورہ کے دن کا روزہ لیعنی دسویں تاریخ محرم کا نزدیک عامد ملا واور صحابہ کے بیظہیریہ میں لکھا ہے اور سنت میہ ہے کہ عاشورہ کا روزنویں تاریخ کے ساتھ در کھے بیٹ فٹح القدیریٹی لکھا ہے صرف عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے میر مجیط سرحسی میں لکھا ہے گرمیوں میں دن بڑا ہوئے اور گرمی کی وجہ ہے روزہ رکھنا ادب ہے میظہیر میدمیں لکھا ہے۔

 $\Theta$ : $\triangle$  $\rho$ 

# اُن چیزوں کے بیان میں جن سے روز ہ فاسد ہوتا ہے اور جن سے فاسر نہیں ہوتا روز ہ وزنے والی چیزیں دوتم کی جیں:

يهلي فعم

وہ جن سے تضالا زم آتی ہے کفارہ لا زم بیس آتا اگر دوزہ دار پجے بھول کر کھالے یا پی لے یا محت کر لے تو روزہ بیل ٹو نما اس تھم میں فرض ونفل میں پجے فرق نبیں ہے ہدا ہے میں لکھا ہے کو نکھ کھا ہے کہ کھا رہا ہے اور کسی نے کہا کہ تو روزہ دار ہے اورا سے یا دنبیل آتا تو سیحے ہے کہ روزہ دار کو کھی بھول کر کھاتے ہوئے و کیلے تو اگر اگر کوئی مخف کسی روزہ دار کو پچے بھول کر کھاتے ہوئے و کیلے تو اگر اس میں آتی تو سے کہ روزہ دار کو بھی کھاتے ہوئے و کیلے تو اگر میں اس میں آتی تو سے کہ روزہ دار کر روزہ سے ضعیف ہوجائے گا مثل میں اس میں آتی تو سے دوڑھا ہوتا کر اور ہو ہے اور اگر روزہ سے ضعیف ہوجائے گا مثل بہت بوڑھا ہوتو اگر خبر نے کر سے تو جائز ہے بی ظہیر ہیں کھا ہے اور اگر کوئی زیرد تی کرنے سے یا خطا کرنے سے بی کہا ہے تو تھا لازم آئے گی کفارہ لازم نہ ہوگا ہے فان میں لکھا ہے۔

#### كلى كرنايا تاك ميں يانی ۋالنے ميں احتياط:

خطااس کو کہتے ہیں کہ روزہ یا دہواس کے تو ڑنے کا قصد نہ ہواور پھر وہ پھے کھا بی لے اور بھو لنے والا اس کے خلاف ہے یہ نہا یہ اور بحرالرائق میں لکھا ہے اگر کلی کی یا ناک میں پانی ڈالا اور پانی اندر چلا گیا تو اگر روزہ اس کو یا دخیا تو فا سد ہو گیا اور اس پر تغفالا زم آئے گی اور جو یا دنے تو قاسد نہو گا یہ خلاصہ میں لکھا ہے اور اس پر اعتماد ہے اگر کسی نے روزہ دار کی طرف کو پچھے پھینکا اور وہ اس کے سے صلق میں جاپڑ اتو اس کا روزہ فاسد ہو گیا اس لئے کہ وہ بمز لہ خاطی کے ہوا درای طرح آگر نہا یا اور اس کے حلق میں پانی چلا گیا تو بھی میں جاپڑ اتو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اوروہ بھو لنے والے کے حکم میں میں ہے اس واسطے کہ موتا ہوایا ہے ہوش آگر کسی جائو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اوروہ بھو لنے والے کے حکم میں اس واسطے کہ موتا ہوایا ہے ہوش آگر کسی جائو رکوڈ نے کر ہے وقت بھم اللہ اس واسطے کہ موتا ہوایا ہے ہوش آگر کسی جائو رکوڈ نے کر ہے واس نہیں کھا ہے۔

# يقر منى سنكريزه تصلى يا رُونى وغيره نكلنے كى صورت ميں مسئله:

نہیں ہے بیخلا مدین لکھا ہے پہتہ اگر تازہ ہے تو بمنز له اخروث کے ہے اور اگر خشک ہواور اس کو چبا دے اور اس بیل مینگ ہے تو کفارہ لازم آئے گا اور اگر بغیر چبائے نگل گیا تو سب کے نزویک کفارہ لازم نہیں آتا اور اگر اس کا سرپیٹا ہوا ہے تو بھی عامہ فقہا کے نزدیک کفارہ لازم نیس آتا بیز قماوی قاضی خان میں تکھا ہے۔

ا كريجاول ياتر كارى ميس كوئى چيزتريا ختك طلق مين أتر كني؟

اگراس کو چہایا تو روز و فاسرنہیں ہوگا لیکن اگر اس کا مزاحلتی ہیں معلوم ہوا تو روز و فاسد ہوجائے گا اور بہی نحیک ہے اور ہرتھوڑی سی چیز چہانے ہیں یہی قاعد و کلیہ ہے بید فتح القدیم ہیں کھا ہے اگر گیہوں کا وانہ چہایا تو روز و فاسد نہ ہوگا اس لئے کہ و و مند ہیں بی فنا ہوجا تا ہے بید فیاوی قاضی خان میں کھا ہے اگر کوئی لقمہ دوسر ہے کے کھلانے کے لئے چہایا بھر اس کونگل گیا تو خلا ہر یہ ہے کہ کفارہ نہ ہوگا ہے وجیز کر دری میں لکھا ہے اگر ہوئی لقمہ دوسر ہے کے کھلانے کے لئے چہایا بھر اس کونگل گیا تو خلا ہر یہ ہے کہ کفارہ نہ وگا ہے وہ ہوئی اسلامی کا کھنا ہوئی کے واسط لیا تو پا وہوا کہ روز ہ وار ہے بھر باوجود یا وہ نے کے وہ نگل گیا تو بعضوں نے کہا ہے کہ اگر مند ہے با ہم نکا لئے سے پہلے نگل میں تو اس پر کفارہ لازم نہ ہوگا ہی تیجے ہے بیفا وی قاضی خان میں لکھا ہے۔ حمیاتو اس پر کفارہ لازم نہ ہوگا ہی تیجے ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اینایا دوسرے کاتھوک نگل جانا:

آگردوس کے تعوک نگل گیا تو روز و فاسد ہوگیا گفارہ فازم نہ ہوگا لیکن آگراس کے جوب کی تھوک ہے تو گفارہ فازم ہوگا آگر اپنا تھوک ہاتھ میں لے کرنگل گیا تو روزہ فاسد ہوگا اور کفارہ فازم نہ ہوگا پیروچیز کر دری میں لکھا ہے آگر کسی کے ہوئٹ ہاتی کر آئی کر تے وقت یا اوروفت تھوک میں تر ہوجا نمیں مجراس کونگل جائے تو ضرورت کی وجہ سے روزہ فاسد نہ ہوگا پیزا ہدی میں لکھا ہے آگر اس کے مند میں رال شوزی تک ہے اور اس کا تارمنہ کے اندر کے لعاب سے ملا ہوا تھا چروہ اس کو منہ کے اندر لے جا کرنگل گیا تو روزہ ونیس کو لئے گا اس لئے کہ اس کا ہا ہر نگلنا پور آئیس ہوا تھا اور آگر اس کا تارٹو ٹ گیا تھا تو اس کا تھم برخلاف ہے بیٹھیر یہ میں لکھا ہے تجہ میں ہے کہ کسی خصص کو یہ بیاری ہے کہ اس کے روزہ ندٹو نے گا اور اگر اس تا تا رہا نہ یہ میں لکھا ہے اور اگر مضمضہ یعنی کی کے بعد پھرتری ہاتی رہی اور اس کو تھوک کے ساتھ نگل گیا تو روزہ ندٹو نے گا اور اگر اس کے دیاغ ہے تاک پر دینے آئی اور پھراس کو چڑھا گیا اور عمد اُطلق میں لایا تو روز ہنڈو نے گا اس لئے کہ وہ پھڑ لیتھوک کے ہے بی پیطامز حق میں اکھا ہے آگر کی نے فون کھالیا تو ظاہر روایت کے ہمو جہاس پر تضافا زم ہوگی کفارہ نہ ہوگا اس لئے کہ اس سے طبیعت کو ففرت ہوتی ہے ہے ہے ہے ہیں اور اگر خون غالب ہے تو میں کھا ہے فون اگر دونوں برابر ہیں تو بھی بطور استحسان روزہ فاسد ہوجائے گا کور ارنے ابریٹیم کا کام کیا اور دیٹم اس کے مذیب چا گیا اور اگر دونوں برابر ہیں تو بھی بطور استحسان روزہ فاسد ہوجائے گا کور دونہ دارئے ابریٹیم کا کام کیا اور دیٹم اس کے مذیب چا گیا اور اس کا سبزیاز رویا سرخ رنگ کٹ کر تھوک میں گیا اور تھوک رنگین ہوگیا اور دوہ اس کو تھی گیا اور دوزہ اس کا یا دے تو روزہ فاسد نہ ہوگا جب تک اصل ہز والی سبزی کیا ہوجائے گا بیشل کھا ہے اگر ہلیا ہے تی ہوں اور پائی اس کے حالت میں داخل ہو گیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا جب تک اصل ہز داخل نہ ہوجائے گا بیشل کھا ہے اگر ہلیا ہے تھی نہیں ہوتا اور اس سے نے بھی نہیں سکتا جسے بھی تو جب روزہ دار کے بیت میں بینے جائے تو روزہ فاسد نہ ہوگا ہے اگر کہ وہ بالی ایس برینے کا محال ہوگیا ہوگیا ہوگیا گوارہ نہ ہوگی کفارہ نہ ہوگا گیا ہوا ہے گا بیم لکھا ہے آگر کی کو جمائی آتر اور اس نے اپنا سرا تھا یا اور اس کے طب میں بیائی کا قطرہ کی پرنالہ سے لیک گیا تو اس کا دورہ وہ اسد ہوجائے گا بیم رائے اور اس کے طب میں گھا ہے آگر کی کو جمائی اور اس نے اپنا سرا تھا یا اور اس کے طب میں بیائی کا قطرہ کی پرنالہ سے لیک گیا تو اس کا دورہ وہ اسد ہوجائے گا بیم رائے اور اس کے طب کی تو بر سال کیا ہوائی کو اس کو گھا گیا تو اس کی گھا ہے آگر کی کو تھا گھا ہے آگر کی کہ کہ کہ کو تھا گھا گھا کہ کہ کو تھا گھا گھا گھا گھا گھا گھا کہ کا غیار ریا دو اکا ڈ ا گفتہ اُ تر اتو ؟

اگرمنے کا پائی یا برف کسی کے مندیں داخل ہو گیا تو اس کا روز وفاسد ہوجائے گا بیتی ہے بیظریہ یہ نکھا ہا آگر کسی کے طلق میں چینے یا کو شنے کا غبار یا دوا کا مزایا دھواں یا خاک کا غبار جو ہوایا جا نوروں کے ہم سے اڑتا ہے داخل ہوا تو اس کا روز و نیس ٹو نے گا بیسرائ الو ہائے بین لکھا ہے اگر روز و دار کے مندیس آنسو داخل ہوں تو اگر تھوڑے ہوں جیسے کہ ایک دو قطرے یا مثل اس کے تو اس کا روز و فاسد تبوگا اور اگر بہت ہوں یہاں تک کہ ان کی نمکینی اپنے مندیس پائے اور بہت سے جمع ہوجا میں چران کونگل جائے تو اس کا روز و فاسد ہوجائے گا اور ای طرح اگر چرے کا بیندروز و دار کے مندیس داخل ہوا تو بھی میں تھا مدیس لکھا ہے بدن کے مساموں سے جو تین ائدرداخل ہوجا تا ہے اس سے دوز و ناریخ مندیس کھا ہے۔

اگرتھوک میں سرمہ کارنگ یا اثر برآ مدہو؟

جوفی پانی ہے نہایا اور اس کی سردی جہم کے اندر محسوس ہوئی تو اس سے روزہ فاسد شہوگا بینہرالفائق میں تکھا ہے اگر آگھ میں کچھووا پڑائی تو ہمارے نزدیک اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا آگر چہ اس کا سراحلی میں محسوس ہوا گر کس کے تعوک میں سرم کا اثریار تگ ماہر ہوا تو عامد مشارکخ کا بیقول ہے کہ اس کا روزہ فاسد نہ ہوگا بیذ خبرہ میں تکھا ہے بہر اس میں تکھا ہے اگر کسی کوقے ہوگی یا اس نے ازخود منہ بحر کر یا اس سے کم نے کی اوروہ آپ سے لوٹ کی یا اس نے لوٹائی یا باہر لگل تو اگر آپ سے قے لوٹائی یا اپنے ارادہ سے منہ بحر کرتے کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس کے سوااور کس صورت میں نہیں ٹوٹے گا بین ہرالفائق میں لکھا ہے اور ریسب تھم اس وقت ہے کہ جب تے میں کھا تا یا پانی یا بت ہوں اور اگر بلغم ہے تو امام ابو صنیفہ اورامام محد کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹ اور منہ بحر کر ہوتو امام ابو یوسٹ کا اس نیں اختلاف ہے اور بیقول امام ابو یوسف کا ان دونوں کے تول سے احسن ہے بیٹ القد ریمی تکھا ہے۔ تیل کا محقظ کہ لیما یا تاک میں تیل چڑھا تا:

جس فق نے تیل کا حقد لیایا تاک میں تیل چڑ ھایا یا کان میں ٹیکا یا تو اس کا روز وٹوٹ جائے گا اوراس پر کفار وواجب شہو گا بیہ ہدا یہ میں لکھا ہے اور اگر اس کے بغیر نعل کے تیل اندر داخل ہو گیا تو بھی روز وٹوٹ جائے گا بیر پیط سرنسی میں لکھا ہے اگر کسی نے کان میں پانی نیکایا تو روز ونہیں تو نے گا ہیہ ہدا ہے ہیں تکھا ہے اور یہی سی جے ہیں جے میں تکھا ہے اور اگر آپ پہیٹا ہے کے مقام میں گئے۔ پہایا تو امام ابو هنیفہ اور امام محمد کے ٹردیک روز ونہیں تو تنا پر محیط میں تکھا ہے ہرا ہر ہے کہ پانی ٹیکایا ہو یا تیل اور بیا ختاد ف اس صورت میں ہے کہ وہ مثانہ تک پہنٹی جائے اور اگر مثانہ تک شہیپا ہواور ذکر کی ڈیڈی میں ہوتو بالا جماع روز ونہیں ٹو نے گا تہمین میں تکھا ہے اگر عور تیں اپنے بہیٹا ہے کہ مقام میں کچھ ٹیکا نمیں نو بلا خلاف روز واٹوٹ جائے گا بھی تھے ہے بیٹل ہر یہ میں تکھا ہے۔

اگھ سے دور اس معی جراحی کے دور ال مدور اللہ کا اس معید میں ایک کھی گئے گا

اگر پہیٹ ماسر میں جراحی کے دوران دواڈ الی اور وہ معدہ یا مغز تک بہنچ گئی؟

اگر پیٹ ایس میں اندر تک زخم ہواوراس میں دواؤالیس تو اکثر مشائخ کا یہ تو آگر دوا پیٹ یا و ماغ کے اندر تک پہنچ گئی تو روزہ فاسد ہوجائے گا دوا کے اندر تک پختے کا اختبار ہے اس کرتا یا خشک ہونے کا اغتبار نہیں یہاں تک کہ اگر یہ معلوم ہوا کہ خشک دوا اندر پہنچ گئی تو روزہ فاسد ہوجائے گا اور اگر یہ معلوم ہوا کہ تر دوا اندر پہنچ تو روزہ فاسد نہیں ہوگا یہ عمل اور اگر یہ معلوم ہوا کہ تر دوا اندر پہنچ تو روزہ فاسد نہیں ہوگا یہ عمل ہوا در دوا ترجی تو امام ابوضیفہ کے نزویک روزہ ٹوٹ جائے گا اس لئے کہ عادت یہی ہے کہ تر دوا اندر پہنچ امعلوم نہیں ہوا اور سامین کے کہ تا در اگر دوا خشک بوتو جاتے گا اور اگر دوا خشک بوتو جاتے گا اور اگر دوا خشک بوتو جاتے گا اور اس کے بیٹ کے اندر ٹوٹ رہا تو روزہ فاسد ہو بالا تفاق روزہ نیس ٹوٹے گا یہ فتح القدیم عمل تکھا ہے اور اگر کس کے نیز ہیا تیر لگا اور اس کے بیٹ کے اندر ٹوٹ رہا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اورا گر ایک کنارہ اس کا با ہر رہا تو روزہ فاسد نہوگا ہے۔

دوران روزه بوس وكنار كامسكه:

ای برفتوی ہادرای طرح اگر عورت نے زہردی کی تو بھی بی تھم ہے بی خلاصد میں لکھا ہے اگر فیم کے طلوع ہونے سے

ل پید می جوف تک اورسر می مغز تک جور

ع اگر مورت م سیر جمد قوله و کفالو کراهة العراق کی شور جود و یس باور محلی جیس کرورت ساکراه بقول امام بخلاف صاحبین جوی کی کرد ساست و توت به ایران بیل بیناه المفعول فاقیم کی کرد ساست و توت به بیناه المفعول فاقیم می کرد کرد سام بیناه المفعول فاقیم می کرد کرد کرد سے بینا کی اید اور کی الو کوهت العراق علی بناه المفعول فاقیم و است کرد بردی سیراو ہے کد بے قابو کرد سے جیسے بچر بوتا ہے اس کس اید اور پیان عرف دلائے مثلاً ماری یا قید کری یا تجیس لینا و فیر و یبال تعین مراد می تامل ہا ورشاید کرورت کی زیردی صرف فساد صوم میں بطور مند میں یائی والے وغیر و کے بودر تد جماع میں زبردی ممکن بھی نیس ہے کذا قال مولانا السید صاحب ترجمة المجلدات الباقی، والفرت الی افراد میں المور مند میں یائی والے وغیر و کے بودر تد جماع میں زبردی ممکن بھی نیس ہے کذا قال مولانا السید صاحب ترجمة المجلدات الباقی، والفرت الی انفراد میں المور مند میں بیان کا میں میں مولانا السید صاحب ترجمة المجلدات الباقی، والفرت المان میں مولانا السید صاحب ترجمة المجلدات الباقی، والفرت المان میں مولانا السید صاحب ترجمة المجلدات الباقی، والفرت المور مند میں مولانا السید صاحب ترجمة المجلدات الباقی، والفرت المیان میں مولانا السید میں المور مند میں مولانا السید میں مولانا المین میں مولانا المین مولانا المولید مولید مول

سیلے دخول کیااور جب سی کے طلوع ہونے کا خوف ہواتو باہر نکال ایااور انزال ہو گیا لیکن اس وقت سی ہو چکی تھی تو اس پر قضال زم ندہو کی اور اگر بھول کر جماع شروع کیا یا طلوع فجر سے پہلے دخول کیا پھر فجر طلوع ہوگئی یا بھو ننے والے کو یا دا گیا تو اگر نور آبا ہر نکال لیا تو سیح روایت کے ہمو جب روزہ فاسد ندہوگا یہ فآوئ قاضی فان میں لکھا ہے اور اگر اس حالت پر قائم رہاتو ظاہر روایت کے ہمو جب اس پر تضا اور کفارہ وونوں لازم آئیں گے یہ بدائع میں لکھا ہے اگر کسی عورت کے مند یا فرج کو شہوت سے بار بار دیکھا یا ایک مرتبہ و کہ کھا اور انزال ہوگیا تو روزہ نیس ٹو نے گا اور اس طرح اگر خیال یا تدھیے سے انزال ہوگیا تو بھی روزہ نیس ٹو نے گا اور اس طرح اگر خیال یا تدھیے سے انزال ہوگیا تو بھی روزہ نیس ٹو نا اور بائدی اوع کھا ہوں کہ ہو ہے لئے اور انزال ہوگیا تو روزہ ٹو سرے بھارہ لا زم نیس آتا یہ بھیل میں تھا ہے اور بائدی اوع لوغہ وں کے بوے لئے اور انزال ہوگیا تو روزہ ٹو ہر کے بوے لے اور از ان ہوگیا تو روزہ ٹو ہی کھا ہورائر کی دیکھے تو روزہ نیس ٹو نا اور اگر تری شدہ کے لوغہ وں کے لیے اور انزال ہوگیا تو روزہ ٹو ش جاتا ہے اور امام مجد کا اس میں خلاف ہے بیزاہدی میں لکھا ہے اگر کس جانور کے بوے لئے اور انزال ہوگیا تو روزہ ٹو ش جاتا ہے اور امام مجد کا اس میں خلاف ہے بیزاہدی میں لکھا ہے اگر کس جانور کے بوے لئے اور انزال ہوگیا تو روزہ ٹو ش جاتا ہے اور امام مجد کا اس میں خلاف ہے بیزاہدی میں لکھا ہے اگر کس جانور کے بوے لئے اور انزال ہوگیا تو روزہ فاسر نہ ہوگا ہے جاتا ہے اور امام مجد کا اس میں خلاف ہے بیزاہدی میں لکھا ہے اگر کس کس کھا ہے۔

مساس مباشرت مصافحه اورمعانقه كاتقم:

دورانِ روزه مشت زني يامساس وغيره جيسي فتبيح حركات كي تو قضالا زم هو گي:

روز ودارا گراپ ذکر ہلاد ہاورانزال ہوجائے تو تضالان مہوگی ہی بختار ہاورعا مستائح کا بھی تول ہے ہے بحرالرائق میں تکھا ہے اگر الدی تاریخ الدی تو روز وفاسد ہوگا ہے مراج الوہاج میں تکھا ہے اگر سوئی ہوئی فورت یا مجنونہ خورت ہے ہاتھ ہے الداد ہوجائے تو روز وفاسد ہوگا ہے مراج الوہاج میں تکھا ہے اگر سوئی ہوئی فورت یا مجنونہ خورت ہے جس کا جنون عارضی ہواور وہ حالت افاقہ میں روز وکی نیت کر بچکی ہومجامعت کی جائے تو تیوں امان ہوں کے مزد کی بیت کر بچکی ہومجامعت کی جائے تو تیوں اوران اماموں کے مزد کی بیسی مشغول ہوں اوران دونوں کو ارز وائو من جائے گا بی خلاصہ میں تھا ہے اگر دوخور تیں با ہم مساحقہ کریں لیعنی آپس میں مشغول ہوں اوران دونوں کو ارز الدی مورت میں کھا ہے اور انزال کی صورت میں کھا ہے اور انزال کی صورت میں کھا رہے تو القدیم میں لکھا ہے۔

ودمری ضم:

اُن چیزوں کے بیان میں جن سے قضااور کفارہ لازم ہوگا

جس شخص نے دونوں راستوں میں ہے کسی راستہ میں عمد ان مجامعت کی تو اس پر تضاء اور کفارہ لازم ہوگا۔ ان دونوں مقاموں کی مجامعت میں انزال شرط نہیں ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور اگر فردت تا بعدار ہوگئ تو اس کا بھی وی تھم ہے اور اگر ذہروتی ہے جورتھی تو تھی اور اگر فردت کی تارہ لازم نہ ہوگا اور اگر ابتدا میں زہردتی ہے مجبورتھی تھر رضا مند ہوگئ تو بھی ہی تھا میں تاوی کا تاضی

خان میں لکھا ہے اگر کسی لڑے یا مجنون کو تورت نے اپنے اوپر قادر کر لیا یا اس نے اس تورت کے ساتھ زنا کیا تو بال تفاق اس عورت پر کفارہ وا جب ہوگا ہور بیتھم اس وقت کفارہ وا جب ہوگا بدر ابدی بیس لکھا ہے اگر کسی نے عمراً کوئی الی چیز کھائی جو غذا یا دوا ہوتی ہے تو کفارہ لازم ہوگا اور بیتھم اس وقت ہے جب وہ غذا یا دوا کے واسطے کھائے اور اگر ان دونوں کا ارادہ نہیں کیا تو کفارہ لازم نہ ہوگا تضاوا جب ہوگی بینز اللہ اکتفین میں لکھا ہے جب وہ غذا یا دوار اگر روٹی یا کھائے یا چیزیں یا تیل یا دودھ کھائے بیٹے یا ہڑیا مشک یا زعفران یا کا نور یا غالیہ کھائے تو ہمارے مزد کیا اس پر تضااور کفارہ لازم آئے گاریڈنا وی قاضی خان میں لکھا ہے۔

بطورِ دواگل ارمنی وغیره یا محونی تبوئی مٹی وغیره کھا تا:

اگر تازہ بادام نگل لیا تو کفارہ لازم ہوگا یہ محیط سرحتی ہیں ہادرا گر بادام بااخرہ دے تازہ یا خشک چہا کرنگل گیا تو کفارہ لازم ہوگا یہ معرائ الدرایہ ہیں لکھا ہے اگر نمک کھانے کی عادت ہوتو کفارہ لازم ہوگا یہ ہیں الکھا ہے اگر نمک کھانے کی عادت ہوتو کفارہ لازم ہوگا یہ ہیں لکھا ہے اگر نمک کھانے کہ بھی بھے ہوگا ہی مختار ہے بینظا صدیمی لکھا ہے صدرالشہید نے کہا ہے کہ بھی بھے ہوئے ہیں میں لکھا ہے جو بھی ایوالکارم کی تصنیف ہے اورای سے معرا کھا لیا تو اس بھی لگھا ہوئے اورای سے معرا کھا اورای کو بید گمان ہوا کہ اس سے میراروزہ ٹوٹ کیا گھراس نے عمرا کھا لیا تو اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا اورا گر جانتا ہے کہ دوزہ بھو لیے ہیں ہے بین امام ابو حقیقہ کے فرد کے کفارہ واجب نہ ہوگا اورا گر جانتا ہے کہ دوزہ بھو گا ہورا گر کھا ہورا گر جانتا ہے کہ اس سے دوزہ بین ٹوٹنا تو اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا اورا گر وہ یہ جانتا ہے کہ اس سے دوزہ بین ٹوٹنا تو اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا ہورا گر وہ یہ جانتا ہے کہ اس سے دوزہ بین ٹوٹنا تو اس پر کفارہ واجب بوگا ہے گہر ہیں سے اورا گر احتمام علوم ہے تو کفارہ واجب بوگا ہے گر ہیں اگر کسی خوجہ کا میا اورائی کو کھان ہوا کہ والے کہ اس سے دوزہ بیا تو اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا ہے گئی ہورا کہ کہ کہ معلوم ہے تو کفارہ واجب بوگا ہے گئی ہورا گر کہ کا کہ اس کے کھر عمرا کھا گیا تو اس پر قضا اور کفارہ واج دیا گئی اگر کسی فقید نے اُس کو میڈتو کی ویا کہ دوزہ ٹوٹ کیا یا اس کو صدیت انہی کی اور اس کو جو کھیں ایوالی تو اس پر قضا اور کفارہ واجب ہوگا گئی اگر کسی فقید نے اُس کو میڈتو کی ویا کہ دوزہ ٹوٹ کیا یا اس کو صدیت انہی کی اور

ال پراعناد كياتو كفاره واجب ند موكا بي علم بامام محر كنزديك اورامام ابويوسف كاقول اس كے قلاف ب اورا كر حديث كى تاويل معلوم بتو كفاره واجب موكايد مدايد مى كلما باكركى في سرمداكايا يابدن پريامو نجموں پرتيل ملا اوراس كو كمان مواكدوزه ثوث كيا بجرعمداً بجو كماليا تو اس پر كفاره واجب موكاليكن اكروه جامل تھا اوركى نے اس كوروز و تو شنے كافتو كى درديا تھا تو كفاره واجب ندموگايد قرآوئ قاضى خان بى كلما ب

مسافرقبل از زوال الميخ شهر مين واليس لوثانة؟

آگر سافراپ شہر میں ذوال سے پہلے داخل ہوا اور وہاں کھے نہ کھایا اور دوز وکی نیت کرلی پھر عمدا مجامعت کی تو اس پر کفار و
واجب نہ ہوگا ای طرح اگر مجنون کوزوال سے پہلے افاقہ ہوا اور اس نے روز وکی نیت کی پھر بچر کا معت کی تو بھی بہی تھم ہے۔ بیسراج
الوہاج میں لکھا ہے۔ اگر کسی نے مبح کے روز وکی نیت کی تھی تھی پھر زوال سے پہلے نیت کی پھر پچر کھا لیا تو اس پر کفار وواجب نہ ہوگا یہ
کشف الکبیر میں لکھا ہے اور مجے یہ ہے کہ اگر کسی نے روز وتو ڑا پھر ایسا بیار ہوا کہ روز ونیس رکھ سکتا تو ہمارے نز ویک کفار و ساقط ہو
جائے گا یہ ناوئ قامنی خان میں لکھا ہے یہ اس کے بیار میں لکھا ہے۔

اگر کسی مخص کورمضان کے دن میں قبل کرنے کے واسطے لائے اور اُس نے کسی مخص سے (دوران روزوی) پانی مانگااور اس نے پکڑا دیا پیر (معابعد) اُس کا خون معاف ہوگیا تو شیخ اما مظہیر الدین نے کہا ہے کہ اس پر کفارہ واجب ہوگا اگر کسی نے اپنی خوشی سے عمداً دن میں عورت سے جامعت کی پھراس کوزبردتی بادشاہ نے سفر کو بھیجا تو نا ہراصول کے بھو جب کفارہ ساقط نہوگا کی کسیریہ میں لکھا ہے۔

نارې : 🎯

#### ۔ اُن عذروں کے بیان میں جن سےروز ہندر کھنا مباح ہوتا ہے

سفر کا بیان:

معيادي بخاريامستفل بخاروالي بابت علم:

اگر کی کو بخاری باری کا دن ہواور بخارے ظاہر ہونے سے پہلے اس نے بکھ کھالیا تو بکھ مضا کفتہ ہیں ہے گا القدیم میں لکھا

ہنار نے آیا تو کفارہ لا زم ہوگا پی ظلاصیمی کھا ہا ور تجلد ان کے حالمہ ہوتا اور بچہ کو دودہ چاتا ہے حالمہ اور دودہ چات کا ادراس کو

ہنار نے آیا تو کفارہ لا زم ہوگا پی ظلاصیمی کھا ہا اور تجلد ان کے حالمہ ہوتا اور بچہ کو دودہ چاتا ہے حالمہ اور دودہ چات والی مورت کو

اگر اپنی چان یا بچہ کا خوف ہوتو روز و تو ٹریں اور قضا کریں کفارہ ان پر لا زم نہ ہوگا پی خلاصہ بی لکھا ہا ور تجلد ان کے جین اور نفال کے بادرا کری مورت کو چن آنے کا گمان تھا اس وجہ سے اس نے روزہ اور ڈیا اور اس کو دورہ نے کہ اس کے دورہ کے اور اگر دیں دن ہے گا گیاں تھا اس وجہ سے اس نے دوزہ کو بی پورے دیں دن آیا ہو اظہر ہیہ ہے کہ اس پر کفارہ لازم آئے گا بیٹر بیٹری کھا ہا گرزات بیں جین ہے پاک ہوجائے اور کہ سے بیٹر کو بیٹر اس نے رات بیں ہے اتفاد تھی بیٹر طوع ہوئی تو کی دورہ و میں ہوئو نہا نے کی مدت مجملہ جین کی کہ ہوئے ہوئی تو کہ دورہ ہوئے کہ اس کے کہ جب چین دی دن ہے کہ ہوئو نہا نے کی مدت مجملہ جین کی کا میٹر سے کہ کا یا مقل کے نقصان کا خوف ہوجیے کہ بیٹر کے بیٹر کھا ہے اور گرم کی کو دورہ و بیٹر کے بیٹر کی کا یا مقل کے نقصان کا خوف ہو جو بوجائے کا یا مقل کے نقصان کا خوف ہوجیے کہ بیٹر کی کہ بیٹر کے اور اورہ کے اور اورہ کو اورہ کو اورہ کو کر بیٹر ہے بیٹر القدیم میں کھا ہے اور تجملہ ان کے در بار کو لے جائے اورا ہے ہوئے اورہ کو روزہ و تو ٹر ڈ با بڑ ہے بیٹر القدیم میں کھا ہے اور تجملہ ان کے در بار کو لے جائے اورا ہے ہوئے دورہ کو تو ٹر ڈ با بڑ ہے بیٹر القدیم میں کھا ہے اور تجملہ ان کے در بار کو لے جائے اورا ہے ہوئے دورہ کو تو نوٹر کو بائر ہے بیٹر القدیم میں کھا ہے اور تجملہ ان کے در بار کو لے جائے اور اسے ہلاک ہوئے یا مقل کے نقصان کا خوف ہوتو روزہ تو ٹر ڈ بائر ہے بیٹر القدیم میں کھا ہے اور تجملہ کی کہ بیا کہ بائر ہے ہوئے کا یا مقل کے دورہ کی کھیں کے دورہ کی کہ بیا کہ بیا گر ہے کہ بیا کہ بیا گر ہے کہ ہوئے کی کھیں کھیں کے دورہ کی کہ بیا گر ہوئے کی کھیں کہ بیا گر کہ بیا گر ہے کہ بیا گر کے کہ بیا گر کے کو کہ بیا گر کو کے کو کے کہ بیا گر کہ بیا گر کی کو کر کر کر کر

يتخ فاني (پيراندسالي والا) كى بابت مسئله:

شیخ فانی اگرروز و پر قادر ند بوتو روز و ندر کھے اور ہرروزے کے بدلے ایک مسکین کو کھا نا کھلا وے بید ہدا ہیں لکھا ہے بوزھی عورت کا بھی میں عظم ہے بیسراج الوہائ میں لکھنا ہے شیخ فانی و وضحف ہے جو ہرروز زیاد وضعیف ہوتا جائے بہاں تک کے مرجائے بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور پیاختیار ہے کہ جاہے فدیداول رمضان میں ایک بار دے اور جاہے کل فدید آخر رمضان میں دے پیر نہرالفائق میں لکھا ہے اگر فدیدونے کے بعدروز ویر قادر ہو گیا تو فدید کا تھم باطل ہوگا اور روزے اس پرواجب ہوں کے بینہا یہ میں لکھا ہے اور اگرفتم یاتنل کے کفارہ کے روزے تھے اور شیخ فانی ہونے کی دجہ سے ان سے عاجز ہو گیا تو ان کے بدیے کھا تا کھلا نا جائز نہیں اور قاعد وکلیہ اس کا بیہ ہے کہ جوروز ہ کہ خود اصل ہواور کسی دوسرے کو عوض نہ ہواس کے عوض میں جب روز ہ رکھنے ہے ما بوس ہو تو کھانا دے سکتا ہےاور جوروز ہ کہ دوسرے کا بدل ہواور خود اصل نہ ہواس کی عوض ہیں کھانا نہیں دے سکتا اگر چہ آئندہ روز ہ رکھے ہے مایوس ہوگیا ہومثلاً قتم کے کفارہ کے روزہ کے بدلے میں کما تا دینا جائز نہیں اس لئے کہوہ خود دوسرے کے بدل میں اور کفارہ ظہار اور کفارہ رمضان من اگرا بی فقیری کی وجہ ہے غلام آزاد کرنے اور بڑھانے کی وجہ ہے روز ور کھنے ہے عاجز ہوتو اس کے موض میں ساٹھ مسكينوں كوكھانا كھلاسكنا ہےاس واسطے كه بيافعد بياروز و كے موض ميں نص سے ثابت ہوا ہے بيشرح طحاوى ميں لكھا ہے اگر رمضان كا روز ہ مرض یا سفر کے عذر ہے فوت ہو گیا اور و ہمرض یا سفر ابھی ہاتی تھا کہ و ہمر کیا تو اس پر تضاوا جب نہیں لیکن اگر اس نے بیرو صیت کی بوكدروز وك وضي من كھانا كھلايا جائے تو وصيت سيح بواجب نبين اوراس كے تہائى مال ميں سے كھانا كھلايا جائے اور اگر مريض ا جھا ہو گیا یا مسافر سفرے واپس آیا اور اس قدر وقت اس کو ملا کہ جس قدر دوزے نوت ہوئے تھے ان کی قضا کرسکتا تھا تو اس بران سب کی قضالا زم ہے ہیں اگر روز ہے ہیں رکھے اور موت آگئی تو اس پر واجب ہے کہ فدید کی وصیت کرے یہ بدائع میں لکھا ہے اور اس کی طرف ہے اس کا ولی ہرروز و کے عوض میں ایک مسکین کونصف صاع گیبوں یا ایک صاع حیموارے یا جودے دے یہ ہوا یہ میں لکھا ہےاورا گراس نے وصیت نہیں کی اور وارثوں نے اس پراحسان کر ہےا پی طرف سے فدید دیا تو بھی جائز ہے کیکن بغیر وصیت کے ان پر وا جب نبیس بی قرآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ولی اس کی طرف سے روز ہنیں رکھا سکتا ہے ہین میں لکھا ہے اگر مریض سیحے یا مسافر مقیم ہوا پھروہ دونوں مر کے تو بھتر وصحت اورا قامت ان پر تضالا زم ہوگی بالا تفاق سب فقہا کا بھی قول ہے بھی سے مران الو ہائ میں لکھا ہے اگر دومرارمضان آیا اوراس نے پہلے رمضان کے روزہ تضافیوں کے تو ان روزوں کو تضا پر مقدم کر ہے بین ہرالفائق میں لکھا ہے بھی ظاہر روایت ہے یہ کہا ہے کو نقل روزہ میں بغیر عذر افطار جا کر نہیں یہ کائی میں لکھا ہے بھی اس حجے ہے ہو مرحی میں لکھا ہے بھی ظاہر روایت ہے یہ نہر الفائق میں لکھا ہے امام اور یوسف اورام ہوگئے ہم وی ہے کہ ضیافت بھی عذر ہے بیکا فی میں لکھا ہے کہ انہ ہو ہو ہو ہو گئے اور المام گئے تھا ہے کہ اس کے حاضر ہونے ہوراضی ہوجائے گا اور کھانا نہ کھانے کی وجہ ہاں کو رفن نہ ہو گئے تو روزہ تو ڑ دے اور پھر قضا کر ہے میں الا ترحموائی نے کہا ہے کہ اگر اپنے اور پھر قول میں ہوجائے گا اور کھانا نہ کھانے کی وجہ ہے اس کو گئے تو روزہ تو ڑ دے اور پھر قضا کر ہے میں الا ترحموائی نے کہا ہے کہ اگر اپنے اور پھر تضار کھنے کا اعنا دئیل ہوا ورزہ اند تو ڑ دے اگر چدروزہ وند تو ڑ نے میں روزہ دونہ تو ٹر نے اور پھم اس وقت ہے کہ جب روزہ تو ٹر نازوال سے پہلے ہوا ورزہ ال کے بعد کسی صورت میں روزہ نیو ٹر ہے لیکن اگر اس میں والدین کی نافر مانی ہوتی ہوتی تو ٹر دے بیمچیط میں لکھا ہے ضیادت میز بان اور مہمان دونوں کے تن میں عذر ہے یہ لیکن اگر اس میں والدین کی نافر مانی ہوتی ہوتی تو ٹر دے بیمچیط میں لکھا ہے ضیادت میز بان اور مہمان دونوں کے تن میں عذر ہے یہ لیکن اگر اس میں والدین کی نافر مانی ہوتی ہوتی تو ٹر دے بیمچیط میں لکھا ہے ضیادت میز بان اور مہمان دونوں کے تن میں عذر ہے ہوتا ہوتی تو ٹر تو ٹر تو ٹر دے بیمچیط میں لکھا ہے ضیاد میں کی بین کی میان کو ٹر میں مورد کی ہوتی تو ٹر دے بیمچیط میں لکھا ہے ضیاد کی بورد نو تو ٹر تو ٹر تو ٹر دے بیمچیط میں لکھی اس کو ٹن میں دونوں کے تو ٹر میں مورد کی تو ٹر کی کو ٹر میں کو ٹر میں مورد کی ہوتی کو ٹر میں کو ٹر کر کر کر میں کو ٹر میں کو

ا رنج كابوناشر طَيْس ب بلك الرخود كهانے كى طرف رقبت بولو تو زنا كافى بودريك حاكم نے كہا بادراين بهام وغير و نے مرج جاتا ہے۔

شرح وقاید ش لکھا ہے ضیافت واجب روز و می عذر نہیں بینہاید ش لکھا ہے مجنون کواگر رمضان کے پچھ حصد میں افاقہ ہوگیا تو گذشتہ دونوں کی تضالا زم آئے کی اور اگر پورے مہینہ بنون رہا تو تضالا زم نہ آئے کی اور فلا ہر روایت میں اس جنون میں جو بالغ کے بعد ہو اور اس میں جو بلوغ سے پہلے ہو پچھ فرق نہیں رہے یا سرحی میں لکھا ہے۔

نارن: (

#### نذر کے بیان میں

ئذرى شروط:

ا توڑنے سے بیمراد کدروزہ شرکھے کی عادت ہے جیسے فاس و فاجرلوگ ہوتے ہیں اور مترجم نے افظار کا ترجمہ سرسری زبان سے روز واتو زیا لکھا ہے اس سے ہوشیار رہنا جا ہے۔

باور می مقارب بدسراجید می الکعاب

اگروہ زوال کے بعد آیا تو بھی امام محد کتو ل کے بوجب کچھواجب نہیں اور کی اور امام سے اس مسئلہ میں کچھروایت نہیں بینظامہ میں لکھا ہے اور اگر یوں کہا کہ الند تعالیٰ کے واسطے میر نے مدواجب ہے کہ جس دن قلال فخص آئے گا اس دن روزہ رکھوں گا اور وہ ورات میں آیاتو اس پر پچھوالازم نہ ہوگا اور اگردن میں زوال ہے پہلے آیا اور انجمی تک اس نے پچھییں کھایا تو روزہ رکھے بیچھوا سزتنی میں لکھا ہے اور اگریوں کہا کہ الند تعالیٰ کے واسطے میر نے ذمہ واجب ہے کہ جس دن قلال فخص آئے گا اس دن بمیشہ روزہ رکھوں گا بھروہ و فخص ایسے دن آیا کہ اس نے کھانا کھائیا تھا تو اس دن کا روزہ اس پرواجب نہوگا آئدہ واس کے میں روزہ کا روزہ کر سروزہ کو مدواجب بوگا ہیں راج الو ہاج اور محیط میں کھا ہے اور اگر کی محفی نے اپنے او پر بیواجب کرایا کہ جس روز قال محفی آئے گا اس دن جمیشہ رکھا کروں گا بھر دورہ کہ اس کے تھور کے معاف ہوئے کی غذر کی تھی تو اس بھر جس دن وہ فض جس کے آئے کی غذر کی تھی آئے اس دن اور محیط میں کھا ہے۔

#### نذر كروز كى بابت معين الفاظ ندكبنا:

اگریوں کہا کہ اندتعالی کے واسطے میر نے مدواجب ہے کہ ایک دن روز ورکھوں تو اس پر ایک دن کا روز وواجب عہا ہے اور اس کے اور کرنے کے واسطے دن معین کرنے کا اس کو اختیار ہے اس روز وہ س بالا جماع اس کو مہلت ہے اور اگریوں کہا کہ التد تعالی کے واسطے میر نے درواجب ہوں گے اور ان کے اور نے کو اسطے میر نے درواجب ہوں گے اور ان کے اوال کے اوال کوئی وقت معین کر لے اور اگر جا ہے جدا جدار کھے جا ہے ہرا ہر دکھے لیکن اگر نذر میں ہرا ہر دکھے کی نیت کی تھی تو ہرا ہر کھے لیکن اگر نذر میں ہرا ہر درکھے کی نیت کی تھی تو ہرا ہر دکھنا ہو ان مروز و ندر کھا یا ان روز وں کی مدت می مورت کو چیش ہو گیا تو از سرنو روز سے شروع کر سے بیسران الو باج میں لکھا ہے اگر نذر میں متفرق روز سے دکھے کی نیت کی تھی اور ہرا ہر روز سے دکھ لیے تو از سرنو روز سے شروع کر سے بیسران الو باج میں لکھا ہے آگر نذر میں متفرق روز سے دکھے کی نیت کی تھی اور ہرا ہر روز سے دکھ لیے تو جائز سے بیان کا قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگر یوں کہا کہ القدتعالی کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ برابر دی دن کے روز ہے رکھوں پھر پندرہ دن کے روز ہے کہ بابر دور میان میں ایک دن روز ہ شرکھا اور یہ معلوم نیس کہ روز ہ رکھنے کا دن ان پانچ میں ہے یا دس میں تو اس کو چا ہے کہ پانچ ون برابر روز وں کی ہو جائے سے تمہیر سے میں کھا ہے اور اگر بوں کہا کہ القد تعالی کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ ایک دن اور ایک دن روز ہ رکھوں تو اس پر ایک دن کا روز ہ واجب ہے کہ ایک دن اور ایک دن روز ہ رکھوں تو اس پر ایک دن کا روز ہ واجب ہے کہ ایک دن آگر وہ اس قول سے ہمیشہ دوز ہ رکھے کی نیت کر ہے تو وہ بی واجب ہوگا اور اگر یوں کہا کہ القد تعالی کے واسطے میرے ذمہ واجب ہیں تو تمن دن کے روز ہ واجب ہوں گے لیکن اگر زیادہ کی نیت کی تو اس کہا کہ القد تعالی کے واسطے میرے ذمہ واجب ہیں تو تمن دن کے روز ہ واجب ہیں اور پھر نیت نیس کی تو امام ابو مینے کہ خز دیک سات دن کے روز ہے واجب ہوں گے بیسران کی میں اور پھر نیت نیس کی تو امام ابو منیق کے واسلے میرے ذمہ واجب ہیں اور پھر نیت نیس کی تو امام ابو منیق کے دو سے میں اور پھر نیت نیس کی تو امام ابو منیق کے دو سے میں اور پھر نیت نیس کی تو امام ابو منیق کے دو سے میں اور پھر نیت نیس کی تو امام ابو منیق کے دو سے میں اور پھر نیت نیس کی تو امام ابو منیق کے دو سے میں اور پھر نیت نیس کی تو امام ابو منیق کے دو سے میں اور پھر نیت نیس کی تو امام ابو منیق کے دو سے میں اور پھر نیت نیس کی تو امام ابو منیق کے دو سے میں اور پھر نیت نیس کی تو امام ابو منیق کے دو سے میں اور بیت نیس کی تو امام ابو منیق کے دو سے میں اور بیت نیس کی تو امام ابو منیق کے دو سے میں اور بیت نیس کی کو امام ابو منیق کے دو سے میں اور بیت نیس کی کو امام ابو منیق کے دو سے میں اور بیت نیس کی کو امام ابو منیق کے دو سے میں اور بیت نیس کی کو امام ابو منیق کی کو اسٹ کی کو امام ابو منیق کی کو اسٹ کو اسٹ کی کو کو اسٹ کی کو اسٹ کی کو اسٹ کی کو اسٹ کو کو کو کو کو کو کو کو کو ک

ا فی الاصل یعانی فیه فلاں فاہر میں مرادیہ کہ جس دن فلال مریض اچھا ہوگا مترجم نے قصور معاف ہونے کے معنی کئے یہ کو ہے کین تھم نہیں بدلنا ہے۔ ع تول اصور یوامر و یومرکا ترجمہ لکھااوریہ تھم ذخاع کی زبان نے فاص ہے اددو میں شایددن دوں کئے ہے ہمیشہ کی نیت ہو سکے۔

نز دیک اس پروس دن کے اور صاحبین کے نز دیک ساتھ دن کے روز ہے واجب ہوں گے بیسرا جید میں اکھا ہے۔

اگر ہوں کہا کہ دی آبادی کی دن کے دوزے واجب ہیں تو تیرہ دن کے دوزے واجب ہوں کے بیرفتی القدیم میں لکھنا ہا اور اگر ہوں کہا کہ القدتعالیٰ کے واسطے میرے فرمدواجب ہے کہا سے استے دن روزے دکھوں تو گیارہ ودن کے دوزے واجب ہوں گے اور اگر ہوں کہا کہ آستے اور استے دن کے روزے دکھوں تو ایس دن کے روزے واجب ہوں گے بیرفاوی تاضی فیان میں لکھا ہے کہ شخص نے کہا کہ القد تعالیٰ کے واسطے میرے فرمدا یک جمعہ کا روزہ واجب ہوگا اور تعین است دن کے روزے واجب ہول کے لیکن اگر اس سے اس نے فاص جمعہ کے دن کے واسطے میرے فرمدا یک جمعہ کا روزہ واجب ہوگا اور تعین اس کی رائے ہے میرمرات الوہائی میں لکھا ہے اس نے فاص جمعہ کے دن کی زیرے دکھوں تو ایام الو حنیفہ کے فرہ وی جمعہ کے روزے واجب ہوں گے اور صاحبین کے فرد دیک تمام میرے جمعہ وں کے روزے واجب ہوں گے اور اگر ہوں کہا کہ اس مہید کے جمعوں کے روزے دکھوں گا تو اس پر اس مہید میں میں جمعہ وی گے روزے داجب ہوں گے اور اگر ہوں کہا کہ اس مہید کے جمعوں کے روزے دکھوں گا تو اس پر اس مہید میں میں میں کے دوزے دکھوں گا تو اس پر اس مہید میں میں میں کے دوزے دواجب ہوں گے اور اگر ہوں کہا کہ اس مہید کے جمعوں کے روزے دواجب ہوں گے۔

فوائد الله النح ہوکدا بح جمع ہو کمتر جمع کثرت دی ہے یا معبودای مہینہ کے جمعہ لئے جائیں کیونک اول الف لام سے معبود لینا جا ہے جیسا کداصول الفقہ میں مقرر ہوا ہے ہی ارج ہے مولا ناخس الائم مرحمی نے کہا ہے کہ بھی اصح ہے بیٹی ہیرید میں لکھا ہے۔

نذر كے علم من قصد وغير قصد كا علم:

اگریوں کمنے کا ارادہ کیا کہ القد تعالی کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ ایک ون کا روزہ رکھوں اور اس کی زیان سے بول

المل بم بصعته عشر يومًا م توسيم مح م في زبان عم فاص بهر جمانو بساا

ع كذا كذا كذا يوماً بدول واؤر

ع قول بعول مي مركبتا بول كدمترجم في تصامح كياريكم بحى زبان عربي كرماتهدامول بحث محتلق بالبذا اصل كى عبادت برهم في كره ي بنايعن و قال الله على صومر الجمع اوراً كندو برجدة بل من فقروع في كلود باجائ كااور بوشيار دبنا جائد

نگل آیا کے مہینہ کے روز سے رکھوں تو مہینہ جر کے روز سے واجب ہوں گے اس لئے کہذر کے تھم میں تصداور غیر قصد برابر ہے اوراگر

یوں کہا کہ القد تعالیٰ کے واسطے میر سے قدم مہینہ بجر کے روز سے واجب ہیں ق تھیں دن کے روز سے واجب ہوں گے اور جون سام مین

عیا ہے ان کے اوراگر نے کے واسطے میں کر لے نذر کے بعد ہی فورا اور کرنا واجب نیس یہاں تک کہ تا خیر کی وجہ سے گئی رئیس ہوتا یہ

مرائ الو بان میں لکھا ہے اوراگر یوں کہا اللہ کے واسطے میر سے فر مرواجب ہے کہ اس مہینہ کے موز سے کھوں تو اس مہینہ کے جفتے

ون باتی ہیں ان کے روز سے واجب ہوں گے اوراگر پور سے مینے کے روز سے کھے کی نیت کی تھی تو جواس نے نیت کی تھی واجب ہوگا

یر میا اس کی روز و خرکھا تو اس کی اللہ تھا کی کے واسطے میر سے ذر مرواجب ہے کہ برابر ایک مہینہ کے روز سے رکھوں گا تو برابر روز و خرکھا تو تھا

میں اس کو اختیار ہے کہ جوا جدا روز سے وار از سر تو روز سے رکھنا نہ شروع کر سے اوراگر ایس مہینہ کے کل دتوں میں روز و خدر کھا تو تھا

میں اس کو اختیار ہے کہ جوا جدا روز سے رکھے یا برابر رکھے بیزا ہدی میں لکھا ہے اوراگر یوں کہا کہ القد تعالیٰ کے واسطے میر سے ذر مواجب ہوں کے روز سے اور والے ہوں کہا کہ القد تعالیٰ کے واسطے میر سے ذر صور برا کہ تھیں تھیں واورڈ کی الحجہ کے روز سے اور واجب ہوں کے روز سے اور واجب ہوں کے دوروز سے دوئوں عیروں واجب ہوں کے دوروز سے دوئوں عیروں کے دوئوں عیروں سے دوئوں عیروں کے دوئوں کے دوئوں عیروں کے دوئوں کو دوئوں کے دوئوں کے دوئوں کے دوئوں کے دوئوں کے دوئوں کے دوئوں کو دوئوں کے دوئوں کے دوئوں کو دوئوں کے دوئوں کے دوئوں کو دوئوں کے دوئوں کے دوئوں کے دوئوں کے دوئوں کے دوئوں کو دوئوں کے دوئوں کے دوئوں کے دوئوں کے دوئوں کو

اگریوں کہ اکاندتعالی کے واسطے میرے فرمدوا جب ہے کہ تین مینے کے روزے رکھوں اور شوال اور فریقعد واور فری الحجہ کو ان روزوں کے واسطے میں کیا اور فریقعد واور فری المجہ تیمی میں دن کے مہیئے بتھا در شوال انتیس دن کا تو اس پر چیددن کے روزے قطا واجب ہوں گے بید ظا عدیمی لکھا ہے اور اگریوں کہا کہ اللہ کے واسطے میرے فرمدوا جب ہے کہ مثل ما ور مضان کے ایک مہیئے کے روزے رکھوں تو اگر برابر روز ور کھے میں رمضان کی مثال دی ہوتا ایک مہیئے کے برابر روزے رکھنا واجب ہے اور اگر عدو میں مثال دی ہے اور اگر عدو میں مثال دی ہے یا پہلے نہیں کی تو تمیں ون کے روزے واجب جا ہے ان کو جدا جدا اوا کرے چیم اوا کرے یہ محیط میں لکھا ہے اور فروزے واجب جا ہے ان کو جدا جدا اوا کرے جام ای کو قو جدا جدا روزے رکھنا تو جدا جدا روزے در کھنا تا کہ خوا اسلامی میں کہ ان میں لکھا ہے اور اگر صرف واجب ہونے میں مثال دی تھی تو جدا جدا روزے رکھنا اس کو جائز ہے یہ قرآو گی قاضی خان میں لکھا ہے ۔

اگریوں کہا کہ القدتعالی کے واسطے میر نے ذہ اس سال کے دوز ہے واجب بین تو عیدالفطر اورعیدالاگی اورایا م تشریق کے دوز ہے نہ رکھے اور پھر ان کی گذار کھے گذائی البدایہ اور یہ تھم اس وقت ہے کہ عیدالفطر سے مہلے یہ کہا ہے اورا گرشوال میں کہا تو عید الفطر کی قضا اس پر لازم نہیں اورای طرح اگر بعد ایا م تشریق کے کہا تو عید بن اورایا م تشریق کی قضا واجب نہیں یہ فتح القدیم میں غایة البیان نے نقل کیا ہے اورا کر یوں کہا کہ القد تعالی کے واسطے میر نے درایک سال کے دوز سے واجب بیں اور سال معین نہ کیا تو عید بن اور آئر یوں کہا کہ القد تعالی کے اورائی کے بعد پہنتیس روز ساور قضا رکھے میں رمضان کے اور دوعید بن اور آئر یوں کہا کہ القد تعالی کے واسطے میر نے دمناص اس سال کے دوز سے واجب بیں تو اس پر رمضان کی قضا ایا م تشریق کے اورائر یوں کہا کہ القد تعالی کے واسطے میر سے ذمناص میں سال کے دوز سے واجب بی تو اس میں رمضان کی قضا واجب کر لے تو اس سال کے روز سے اس سال کے دوز سے اس سال کے دوز سے اورائر ہوں کہا کہ ایام بیش سے ایونا سے مینا سے مینا سے دوز سے اس واسطے کہ سال بھی ایام بیش سے دوز سے واجب کر لے تو اس سال کے دوز سے دیمیل ہونے کہ بعد ایام بیش کھا ہے۔ واجب کر لے تو اس سال کے دوز سے دیمیل بی تا میں مان میں کھا ہے۔

ا تول اگر ہوں کیا .... بی کہنا ہوں کرمتر ہم نے بیمنا تسمیلاً لکھا اوراصل میں ہوں ہے کدا کرکس نے عربی زبان میں یوں کہا کدند کی ان اصوم الشہر تو میں میں اس نے ایسا کہا ہے لیا جائے گائیں اس پرواجب ہے کدائی کے یاتی وقوں کے دوزے دیکے اور اگر لفظ الحشر ہے اس نے کوئی معبود مہینہ مرادلیا ہوتو اس کی نیت کے موافق ہوگا کذائی الحیط۔

اگر یوں کہا کہ القد تعالی کے داسطے میرے ذمہ صوم دہروا جب ہے تو چیر مہینے کے روز ہوا جب ہوں مے اور اگر یوں کہا کہ صوم الد برواجب بن توتمام عمر كے روزے واجب بول مے بيفاوى قاضى خان مى لكھا ہے جب روز وكى نذركوكسى شرط برموتوف كيا تواس شرط کے موجود ہونے سے پہلے اس نذر کا اداکرنا بالا جماع جائز نہیں اور اگر نذر کے روز دن کے لئے کوئی مہینہ عین کیا اور اس وقت سے پہلے ان کوا داکر دیا مثلاً یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ رجب کے روز سے رکھوں اوراس کے عوش میں رہے الاول کے روزے رکھ لئے تو امام ابو بوسف کے زو یک جائز ہے اور میں قول امام ابوضیفہ کا ہے اور امام محر کے قول کے بموجب جائز نبیں بیمچیط بی الکھاہے اور اگریوں کہا کہ اگر میر انصور معاف ہوجائے گاتو میں اس قدرروزے رکھوں گاتو جب تک یوں نہ کم کہ بیالند کے واسطے میں اپنے اوپر واجب کرتا ہوں تب تک وہ روزے واجب نہوں سے بیھم ہموجب قیاس کے ہے اور استحسان یہ ہے کہ واجب ہوں مے اور اگر نذر کو کسی چیز پر موقو ف نہیں کیا تو کسی طرح واجب نہ ہوں سے نہ ہموجب قیاس کے نہ بمو جب استحسان کے بیٹل پیرید میں لکھا ہے اگر کسی نے اپنے او پرمہینہ بھر کے روزے واجب کر لئے پھرو ومہینہ کے گز رنے سے پہلے مر کیا تواس برمبین بحر کے روزے واجب ہوں مے اور اس پر لازم ہے کداس کی وصیت کرے اور ہرروزے کے بدلے نصف صاع گیہوں دیے جا تمی خواوان روزوں کے لئے مہین معین کیا ہو یان کیا ہو بی مسئلہ باب اعتفاف میں مذکور ہے مریض نے اگر بول کہا کہ اللہ کے واسطے میرے او بروا جب ہے کہ ایک مبینہ کے روزے رکھوں اور تندرست ہونے سے پہلے مرکبا تو اس بریکھولا زم نبیل ہے اور اگرایک دن کے واسطے تندرست ہو گیا تو اس پر واجب ہو گیا تو اس پر واجب ہے کہ مہینہ مجرکے روز وں کے فدید کی وصیت کرے امام محر نے کہا ہے کداس پراتنے ونوں کے فدریری وصیت واجب ہوگی جتنے ونوں تندرست رہا ہے بیا خلا صد لکھا ہے اورا گریوں کہا کہ الله کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ برابر دوون کے روزے مہینے کے اول اور آخر رکھوں تو اس پر واجب ہے کہ پندر موسی اور سولھویں تاریخ کے روزے بے در بے رکھے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اوراگریوں کہا کہ اللہ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ رجب کے مہینے مے روزے رکھوں پھراس نے کفارہ ظہار کے واسطے دومینے کے برابر روزے رکھے جن میں سے ایک رجب بھی تھا تو جائز ہے اور رجب کے مہیند کی قضا اس پر واجب ہوگی ہی اسح ہے بیٹل بیر بیمی تکھا ہے۔

ناب: (۵)

#### اعتكاف كابيان

اعتكاف كي تفيير تقييم اركان شروط وآداب خوبيال اورمفسدات ومكرو بات

اعتكاف كيتنبير:

تغییراعتکاف کی بیہ ہے کہ وہنیت اعتکاف کے ساتھ مسجد میں تخمیر ناہے بینہا بیدی لکھاہے۔

اعتكاف كى اقسام:

اوراس کی تمن تسمیں ہیں ایک واجب ہاور وہ نذر کا اعتکاف ہے خواہ وہ نذر کسی شرط پرموتوف ہویانہ ہواور دوسری سنت ایسی نفظ صوم دہر جو بغیرالف ولام ہےاور صوم الدہر جومع الاف ولام ہان دونوں کے تھم جدا جدا ہیں۔ موکدہ اور دِہ رمضان کے اخیرعشرہ کا اعتکا ف ہے تیسری متحب اوروہ ان دونوں قسموں کے سواہے بیافتح القدیم بیس لکھاہے۔

اعتكاف كى شروط:

شرطیں اس کی بہت ہیں بنجملہ ان کے نیت ہے ہیں آگر بغیر نیت کے اعتکاف کرے گاتو بالا جماع جائز نہیں یہ معرائ الدرایہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے مبحد جماعت ہے ہیں جس مبحد میں اذ ان اور اقامت ہوتی ہوو ہاں اعتکاف جائز ہے بہی منج ہے یہ خلاصہ میں لکھا ہے اور سب سے افضل یہ ہے کہ مبجد الحرام میں اعتکاف کرے پھر مبحد نبوی صلی القد علیہ وسلم میں پھر بیت المقدی پھر جامع مبحد پھر اس مبحد میں جہاں جماعت بڑی ہوتی ہو یہ بین میں لکھا ہے اور عورت اپنے گھر میں جہاں تماز پڑھنے کی جگہ ہو جائے ۔ اور اس مبحد میں جہاں جماعت کی جگہ ہوتی میں اعتکاف کرتا اس کے حق میں ایسا ہے جسے مرد کے واسطے مبحد جماعت میں اعتکاف کرتا ہو جائے ۔ شروری حاجات کے سوااور وقت میں نہ نکلے یہ شرح مبسوط میں لکھا ہے جو امام سزحی کی تھنیف ہواور اگر مبحد جماعت میں اعتکاف کر ہے ہوئے سرحی میں بنسبت کر ہے گور میں بازے کھورت اپنے گھر میں نماز کی جگہ کے ہوااور جگہا عشکاف کرے یہ جبین میں لکھا ہے۔

عورت اورغلام کے اعتکاف کی بابت اجازت ضروری ہے:

آگرفتی کے وقت کی مخص کانفل روز ہتھا بھر بچھ وقت گذر جانے کے بعداس نے بیدکہا کہ القد کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ آئی کے روز ہوکا اس میں موگائی واسطے کہ اعتکاف ہے کہ آئی کے روز ہوکا اس موگائی واسطے کہ اعتکاف واجب بغیر روز ہ واجب کے خیم نہیں ہوتا اور منج کہ وقت روز ونفل تھا ہیں اب واجب نہیں ہوسکتا بیرمجیط میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے

اگر عورت نے اعتکاف کی نذر کی تو شوہر کو اختیار ہے کہ اس کو منع کر ہے اس طرح اگر غلام اور ہا ندی نے اعتکاف کی نذر کی تو مالک کو اختیار ہے کہ منع کر سے بیجیط میں تکھا ہے اور جب عورت مرد کے نکاح سے ہاہراور غلام آزاد ہوجائے تو اس وقت اس کی تعنیا کریں بیانت الفقد رہمی تکھا ہے منتمی میں ندکور ہے کہ اگر شوہر نے اپنی عورت کو ایک مہینہ کے اعتکاف کی اجازت دی اور عورت نے یہ ارادہ کیا کہ ہرا ہرا کی مہینہ کا اعتکاف کر اور اگر ایک مہینہ کا اعتکاف کر اور اگر ایک مہینہ کا اعتکاف کر اور اگر ایک معین مہینہ کے اعتکاف کی اجازت دی اور اس نے ہرا ہرا کی مہینہ کا اعتکاف کر اختیار نیں بیجیط سرتھی میں مہینہ کے اعتکاف کی اجازت دی اور اس نے ہرا ہرا کی مہینہ کا اعتکاف کر ان کا اختیار نیں بیجیط سرتھی میں کہا ہم

#### آ داپ اعتكاف:

نیک باتوں کے سوااور کلام نہ کرے اور مضان کے اخریم و کے اعتکاف کا التوام کرے اور اعتکاف کے واسطے افغنل مجد افغیل مجد افغیل میں اور میں جو جامع برس تا او بات میں تھا ہے اور اعتکاف میں قرآن کی تلاوت اور صدیف اور علم اور تعلیم اور سیرت نی سلی اللہ علیہ و کر انہا علیہ مالیام اور تذکر وصالحین اور امور دین کے تکھنے کا شغل رکھے بیٹ انقد میں تھا ہے اور اگر اللہ اللہ باتیں کرے کہ جن میں کچھ گنا ہو نہ ہوت کے مفا افقائیس بیشر تا محاول میں تھا ہے تو بیاں اعتکاف کی بس ظاہر ہیں اس لئے کہ اللہ اللہ اللہ باتیں کی حالت میں اپنے آپ کو بالکل اللہ کی بندگ کے سپر دکر دیتا ہے اور و نیا کے اشغال ہے جو بندہ کو اللہ کے قرب سے دور کرتے ہیں اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے اور دیا کے اشغال ہے جو بندہ کو اللہ کہ قرب سے دور کرتے ہیں اس لئے کہ یا تو دیا ہے تھا تھا کہ کہ باتو دیا ہے اور دیا کے اشغال ہے جو بندہ کو اللہ ما میں ہوتا ہے اور دیا ہے اور دیا کے اس لئے کہ یا تو دیا ہے تھا کہ کہ باتو دیا ہے اور دیا کہ باتو کی کہ اور دیا کہ باتو کی تماز کا انتظام کرتا ہے جن کہ کرتے ہیں اس لئے کہ باتو دیا ہے تھا ہو کہ ہوئے ہے ہو کہ جام کی کرتے ہیں وہ کہ کہ باتو ہو کہ کا اور ان اور کرتے ہیں وہ بی جو تو ہیں وہ کہ کہ باتو ہو کہ کہ باتو کہ کہ باتو ہو کہ کے ہیں اور تو میں اس کے تو ہوں کہ باتر کرتا ہے اور دور دور وہ دور

ا محمودت كواسط معدي اعتكاف كرائيس بلكري ش اداكر يسي ذكور وا

ع كوتك نماذ كانظار كرف والكونمازي كالواب الماب

#### مفيدات اعتكاف:

مفیدات اعتکاف کابیان مجملہ ان کے مجدے باہر لکانا ہے ہیں معتلف کو جائے کہ مجدے باہر نکلے مدرات میں شدون می مرعذرے نکے تو مضا نقائبیں اور اگر بغیر عذرا یک ساعت کے واسطے نکا تو امام ابوھنیفڈ کے نز دیک اعتکاف فاسد ہو گیا یہ محیط میں لكها بخواه عمداً فكلا بوخواه بمول كرية فآوي قاضي خان مي لكها بـــ

عورت الني كمرك مجداعتكاف عدوسرى جكدندا فدجائ بيجيط سرحى بس لكها الرعورت معجد مس معتكف فحى اوراى حالت میں اس کوطلاق دی گئی تو اس کو چاہئے کہ اپنے گھر میں جلی جائے اور اس اعتکاف پرینا کر کے اپنے گھر میں معتکف ہوجائے اور منجملہ عذروں کے یامخا نداور پیشاب کے لئے اور جمعہ پڑھنے کے واسطے ٹکلٹا ہے ہیں اگر پیشاب یامخا نہ کے واسطے ٹکلے تو تھا حاجت کے واسطے تھر میں داخل ہوتو مضا کقہ نہیں اور وضوے فارغ ہوتے ہی مسجد میں آجائے اور اگر تھر میں ایک ساعت تھہرا تو امام ابو صنیفہ کے نزد کیا اعتکاف فاسد ہو جائے گا میرمیط میں لکھا ہے اور اگر مجد کے قرب میں کسی دوست کا گھر ہوتو اس پر میرورنہیں کہ قضا حاجت کے داسطے وہاں جائے محرکونہ آئے اور اگراس کے دو کھر ہوں ایک قریب اور ایک بعید تو بعض فقها کا بیقول ہے کہ بعید مکان کا جانا جائز نہیں اگر وہاں جائے گی تو اعتکا ف باطل ہوجائے گا بیمراج الوہاج میں لکھا ہے اور جب کسی حاجت کے واسطے نکلے تو اس کو جائزے کہ آہتہ آہتہ چلے بینہا بدیس لکھا ہے اور بھی عنابیش لکھا ہے کھانا اور بینا اورسونا اسینے اعتکاف کے مقام میں جاہئے اس لئے کہ بیاکا م محبر میں ہوسکتے ہیں ہی باہر نکلنے کی ضرورت نہیں بیے ہدا بیٹی لکھا ہے اور جعد کی نماز کے واسطے سورج کے زوال کے وقت <u>نگل</u>تو خطبه اور جمعه فوت نه مواور اگر نوت مونے کا خوف موتو زوال کا انتظار کرے کیکن ایسے وقت نکلے کہ جامع مسجد میں پینچ کر جار ر تعتیں خطبہ کی اذان سے پہلے بڑھ لے اور جعدے بعد بقدر جاریا جےرکعتوں کے وہاں ممہرے بیکانی میں لکھا ہے ہیں اگر ایک ون رات وہاں تغبرایا پھرو ہیں اعتکاف بورا کیا تو اعتکاف فاسدنہ وگا مرکروہ ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اگر مسجد سے کسی عذر کی وجہ ے نکلا مثلاً مجد گرگئ یا زبردی کسی نے نکال دیا اور اس وقت دوسری معجد میں داخل ہو گیا تو استحسان یہ ہے کدا عشکا ف فاسدند ہوگا یہ

ای طرح اگرایی جان یا مال کے خوف سے نگے تو بھی میں تھم ہے تیبین میں لکھا ہے اگر پیشاب یا پامخاند کے واسطے نکلاتھا اور قرض خواہ نے اس کوایک ساعت روک لیاتو امام ابو حنیفہ کے فزویک اعتکاف فاسد ہوگیا صاحبین کے فزویک فاسد کے نبیس ہواامام سرحسی نے کہا ہے کہ صاحبین کا قول مسلمانوں پر زیادہ آسان ہے یہ خلاصہ میں لکھا ہے عیادت مریض کے واسطے بھی نہ نکلے میہ بح الرائق میں لکھا ہے اگر جناز و کے واسطے نکلاتو اعتکاف فاسد ہوجائے گا اور اگر جناز و کی نماز کے واسطے نکلاتو بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا اگر چاس کے سوااور کوئی نماز پڑھانے والانہ ہواور اگر ڈو ہتے یا جلتے کو بچانے کے واسطے ذکلاتو بھی اعتکاف فاسد ہوگا تبیین م الكهاب اوراكرياري كے عذر سے أيك ساعت با ہر فكا تو اعتكاف فاسد ہو كميا يظهير بيد م الكها ب اوراكر نذر اور التزام كے وقت بيشرط كرني كمى كدعميا وتت مريض يانماز جنازه ياتجلس علم من حاضر مونے كواسطے نظے كاتو جائز ب بيتارتار خانيد ميں ججة سے نقل كيا ے اگر اذان کے منارہ کے اوپر چڑھے تو بلاخلاف بیتھم ہے کہ اعتکاف فاسد نہیں ہوتا اگر چداس کا درواز و محدے باہر ہویہ بدالع میں لکھا ہے موذ ن اور غیرموذ ن اس تھم میں برابر ہیں یہی تیج ہے ریخلا صداور فناوی قاضی غان میں لکھا ہے۔

اگرسرا پناکسی این محمر والے کی طرف کو نکال دے تا کہ وہ مردھوئے تو میجم مضا کفتہیں بیتا تار خانیہ پس لکھاہے بیسب تھم

اعتکاف واجب کے بیں لیکن اعتکاف نفل میں اگر عذر یا غیر عذر سے نگل تو طا جردوایت کو بهو جب یجومضا نقد بیں تخذ میں ہے کہ اگر مریض کی عیادت کو جائے یا جنازہ میں حاضر بوتو بجومضا نقہ بیں بیٹرح نقابیمیں ہے جوشخ ابوالمکارم کی تصنیف ہے اور تجملہ ان کے جماع اوراس کے لوازم بیں محتکف پر جماع حرام ہے اوراس کے لوازم بیں جیسے میا شرت اور بوسداور مساس اور معافقہ اور و جماع جو فرج سے باہر باہر رات دن اس تھم میں ہراہر بیں اور جماع عمد آبو یا بھول کر ہورات میں ہویا دن میں ہوا عتکاف کو فاسد کر و یتا ہے خواہ الزال ہو یا نہ ہواور لوازم جماع ہے اگر انزال ہوتو اعتکاف فاسد ہوجاتا ہے اوراگر انزال نہ ہوتو فاسد تمیں ہوتا یہ بدائع میں لکھا ہے اگر خیال بائد ھنے یاصورت و کیمنے سے انزال ہوگیا تو اعتکاف فاسد نہیں ہوتا ہے ہیں میں ہوتا ہے ہو فقا میں ہوتا ہے ہو فقا میں ہوتا ہے ہو فقا ہوگیا تو اعتکاف فاسد نہیں ہوتا ہے ہیں میں ہوتا ہے ہو فقا ہوگیا تو اعتکاف فاسد نہیں ہوتا ہے ہیں میں ہوتا ہے ہو اگر انزال کو میں میں ہوتا ہے ہو فقا ہوگیا تو اعتکاف فاسد نہیں ہوتا ہے ہو اگر انزال کو میں ہوتا ہے ہو فاسل ہو گیا تو اعتکاف فاسد نہیں ہوتا ہے ہو گراگراس کو مجد میں شال اس طرح میکن ہو کہ مجد خراب نہوگی تو مضا گفتر ہیں ورنظل کو اسطے میں میں خواہ در فیارہ میں میں اتھا ہو کہ ہو اور فادن میں کھا ہے۔

میں میں میں کھا ہے۔

منجملہ ان کے بے ہوتی اور جنون ہے سرف ہے ہوتی اور جنون سے بالا تفاق اعتکاف فاسد نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا پہم ہونا منقطع نہ ہو جائے اورا گرکئ روز تک ہے ہوش رہا یا گئی روز تک جنون رہا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور اس پر واجب ہے کہ جب اچھا ہوتو از مرنو اعتکاف کرے اور اگر جنون کئی برس تک رہا چھرا فاقہ ہوا تو اس پر واجب ہے کہ اعتکاف کو قضا کرے یہ بدائع میں مکھا ہے اورا گرمعتو ہے ہوگیا چھرکئی برس بعداس کوا فاقہ ہوا تو اس پر قضا واجب ہے بیر فرقا وئی قاضی خان میں کھا ہے۔

#### ممنوعات اعتكاف:

ل باہم گرون سے گرون وسینہ سے سیندلگا کردوس سے سانا۔

يع ليخي مخبوط الحواس وازخو درفته\_

### اعتكاف كے متفرق مسائل

ای سے بلتے ہوئے ہیں بیر مسائل جب کوئی فخض اپنے اوپراعتکاف کے واجب کرنے کا ارادہ کر بے تو اس کو چاہئے کہ فربان سے بھی کیے مرف ول سے نیے کہا فیکا فی میں رہ کرنا گائی نہیں رہ شم الا کر حلوائی نے فرکر کیا ہے بینہا بیا اور فلا مسہ میں کھا ہے اور اس جگہ دو قاعد سے کلیے ہیں ایک بیر کہ جب ایا م کو لفظ جج یا تشنیہ کے ساتھ فو کر کر سے گا تو اس میں راتی می شامل ہو با میں گی اور ای جگ ہوتیت نہ کی ہوتو نہیں بین ہوں ہی شامل ہو جا میں گی ہوتا ہے کہ بچونیت نہ کی ہوا ور آگر خاص دنوں یا خاص راتوں کی اور ای بیا ہوں نہیں ہو گئی ہوتا ہے کہ بوتو نہیں بھی ہوا ہو ہی ہوتا ہوں کی اور اس میں رات میں ہوگا نہ رات کا اور است میں بھی اس پر واجب شہوگا ہوائع میں است کا اور دات میں بھی اس پر واجب شہوگا ہوائع میں اعتکا ف کی نفر رکی تو ایس میں رات داخل نہ ہوگی بین تنح القدیم میں کہا تھی حصد کر دے اور جب اعتکا ف کی واجب ہوگا ہوائع کی رات داخل نہ ہوگی ہوئے اس کرا گئی اور جب ہوگا ہوائع کی دور اور جب ہوگا ہوائع کی میں گھا ہے ہوں آگر کی نے ایک میسن یا غیر میسن مینی یا تیس کہا ہوائی کی دور کی تو جی میں اعتکا ف واجب ہوگا اور جب مہید معین نہیں ہو جس مینی ہیں جا سے کا فیکن اس کے کہا وہ کا فیکن ہوائی کی نہ در کی تو جی میں اور دور اور وی سائل ہیں تو اجر اس میں گھا ہے ہوگی اس کے کہا کہ اصل ہے ہو کہا گئی کہا ہو کہا کہا تھی ہو کہا ہوائی کہا کہ اور دور سے اور ہو دور میں رات اور دور میں رات اور اس کے دن اور دور میں رات اور اس کے دن علی میں دن کی تو جس میں ہوری ڈو ہے ہو میں گھا ہے۔ میں کہ میں میں کہا ہو ہو گئا ف کی نذر کی تو بھی سوری ڈو ہے ہو کہا ہو کہا تھی کہ فوان میں گھا ہے۔

آگر عید کے دن کے اعتکاف کی غربی تو کی گاری تو کی و مرے وقت پی قضا کر نے اورا گرتم کی نیت کی تھی تو قتم کا کفارہ وا جب ہوگا اورا گرائی دن اعتکاف کیا تو اعتکاف اورا ہو جائے گا لیکن گنبگار ہوگا پیر ظلا صدیش لکھنا ہے اگر کوئی شخص اعتکاف کر سے اورا س کو اپنے اور اگر ایک دن یا ایک مهید معین کے اورا گراؤ ہو ایک مین معین کے اعتکاف کی غربی اورا گرائی دن یا ایک مهید معین کے اعتکاف کی غربی اورا گراؤ ہو جائز ہے یہ برالرائق میں کھنا ہے اورا گرگز شتہ مہید کے اعتکاف کی غربی تو اس کی غربی ہو گئی اور اگر گذشتہ مہید کے اعتکاف کی غربی تو اس کی خربی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گ

سی سی محض نے وہ وہا بی بی تھی سونوے میں رمضان کے روزے ندر کھے اور اس کی قضا کی نیت سے ایک مہینہ کے روزے رکھے اور وہ سیجمتا تھا کہ بیت سے ایک مہینہ کے قضا رکھے اور وہ سیجمتا تھا کہ بیجے سے اوہ وکے روزے جیمو نے جی تو امام ابوطنیفہ نے کہا ہے کہ جائز ہے اور اگر اس ایک مہینہ کے قضا روزے رکھنے میں بوں نیت کی کہ میں رمضان اور پانچ سواکیانوے کے روزے تضا کرتا ہوں اور وہ یہ بھتا ہے کہ ای سال کے

روز ہے چھوٹے ہیں تو امام ابو صنیفہ نے کہا ہے کہ جائز نہ ہو گا پیٹسپیریہ کے باب الدیبة میں لکھا ہے اور بھی فآو کی قاضی خان میں لکھا ہے۔ ا گرغیرمسلم دارالحرب میں اسلام قبول کرے تواس پر رمضان کے روز وں کاواجب ہونا:

اگر کا فردار الحرب میں مسلمان جوااور رمضان کے روزوں کے واجب ہونے کا تھم اس کورمضان کے بعد معلوم ہواتو اس پر قضاوا جب نیس اور اگر رمضان کے درمیان علی معلوم جواتو جوجنون کا تھم ہے وہی اس کا تھم ہے بیز اہدی میں لکھا ہے اگر دارالسلام م مسلمان ہواتو اس کے اسلام کے بعد جس قدر رمضان کر راہاں کی تضاواجب ہوگی خواہ روزوں کے واجب ہونے کا تھم معلوم ہویانہ ہوید آناوی قاضی خان کی فصل رویة البلال میں اکھا ہے آگر کوئی مخص زوال سے میلے مسلمان ہوااور ابھی تک پر چنہیں کھایا ہے اور نفل روز ہر کھلیاتو ظاہرروایت کے بموجب روزہ سیج نہ ہوگاس لئے کہ مج کے وقت اس میں روز ہ کی المیت نہتی اورروز ہتمام دن کا ایک ہوتا ہے اس کے جدا جدا مکر سے بیس ہوتے بیم یونس میں مکھا ہا اگراڑ کا زوال سے پہلے بالغ ہوااور ابھی تک یکی کھایانیس ہے اورنقل روز و کی نیت کی توضیح قول کے بمو جب روز ہ جائز ہوگا یہ جو ہرة النیر و میں لکھا ہے رازی نے کہا ہے کہ جب بچہ میں روز ہ رکھنے كى طاقت بوتواس كوروز وكالحكم كياجائ ابوجعفر في مشائخ كا اختلاف ذكركيا باوراضح بيب كداس كوتكم كياجات اوربياس صورت میں ہے کہ جب روز ور کھنے سے اس کے بدن کا ضررت ہواور اگر ضرر ہوتو تھم نہ کیا جائے اور جب تھم کیا اور اس نے روز ون رکھاتواس پرتھناوا جب نہیں ہے ابوحفص سے بوچھا کیا کہ دس برس کے بچرکوروز وشد کھنے پر ماریس تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں

اختلاف ہاور سی میں کہ وہ بمزلہ نماز کے ہے بیزامدی من لکھاہے۔

جس مخف کورمضان کے روز ہ میں مبح کے وقت کوئی ایساعذر تھا جوروز ہ کے وجوب کا مانع تھایا اس کی وجہ ہے روز ہ نہ رکھنا مباح تما پرو وعذرزائل ہو کمیا اور ایسا ہو کمیا کہ اگروہ حالت مجے وقت ہوتی تو روز ہوا جب ہوتا مثلاً لڑ کا جودن مس کسی وقت بالغ ہوا یا کا فرمسلمان ہوایا مجنون کوافاقہ ہوایا حیض والی عورت کوطہر ہوایا مسافراینے محر آیا اور روز ور کھنے کے لائق ہوایا حیض والی عورت کوطہر ہوایا مسافرانے محر آیا اور روز ور کھنے کے لائق ہوایا حیو اس پر واجب ہے کہ جس قدردن باتی ہے تب تک ان سب باتوں سے بازر ہے جوروز و میں مع میں اور ای طرح جس برروز وہی کے وقت واجب ہوااس لئے کہ وجوب کا سبب اور روز و میں منع ہیں اور ای طرح جس پر روز وضیح کے وقت واجب ہوااس کئے کہ وجوب کا سبب اور روز وکی الميت موجودتمي كيكن وه روزه وارتبيس روسكنا مثلاً جان كرروز وتوز ديايا شك كروزضيج كو يجدكماليا بجرظا برموا كدوه رمضان كادن تعايا سحری کماتے وقت میٹمان تھا کہ فجرطلوع نہیں ہوئی مجر ظاہر ہوا کہ فجرطلوح ہو پتی تو اس پر واجب ہے کہ روز ہ اور ان کی مشابہت اختیار کرے اور جو چیزیں روز و میں منع ہیں ان سے پر ہیز کرے بیدائع ہیں لکھا ہے اگر کوئی شخص سے متا تھا کہ سورج حیب میااوراس نے بچر کھالیا پھر ظاہر ہوا کہ سورج نہیں چھیا اور اس طرح و وجس نے بطور خطابا کسی کی زبردتی ہے روز وتو رویا تو اس کا بھی بہی اعظم ہے بیافلامہ میں لکھا ہے بعض نے کہا کدامساک بعنی جو چیزیں روز ہیں منع ہیں ان کا چیوڑ نامستحب ہے واجب نہیں اور سیح بیہ ہے کہ واجب بے بیافتح القدریم سلکھا ہے اور فقہا کا اجماع ہے کہ چین اور نفاس والی عورت اور مریض ومسافر پر روز ہ داروں کی مشابہت واجبنیں بی فلا صد می لکھا ہے چن والی عورت کے لئے اس باب می اختلاف ہے کہوہ پوشیدہ کھائے یا ظاہر کھائے بعضول نے کہا ہے پوشیدہ کھائے اور بعضوں نے کہاہے کا ہر کھائے اور مسافرومریض کے واسطے بالا تفاق طا ہر کھانا جائز ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ب جس مخص نفل روز وشروع كرك تو رويا تواس كوقضا كرب بيد بدايد من لكها بخواه استكفيل سدوز ونو تا بويا سكفيل س نوٹا ہو یہاں تک کراگر عورت نے فل روز ور کھاتھا بحریض ہو گیاتو دوروایتیں ہیں اصح بدے کے قضادا جب ہوگی بینہا بدھی اکھا ہے۔

مظنون كاروز وتو رئے میں علماء كرام كا ختلاف:

الكركوني مغلون روز وتو رد مينواس كي تضاهي بهار امحاب كااختلاف باورمظنون من بيمراد بكركسي في روزها نمازاں کمان پرشروع کی کہاس پرواجب ہے پھر فلا ہر ہوا کہ وہ اس پرواجب تبیس اور اس نے اس کا جان کرتو ڈریا تو ہمارے اسحاب ملا شکار تول ہے کداس پر قضاواجب نہ ہوگی کین افعنل یہ ہے کدروز وکوتمام کرے اور یہی خلاف ہاس مورت میں کہی نے کفارو کاروز ہشروع کیا پھراس روز ہے درمیان میں ہی وہ مالدار ہو گیا اور اس نے اس روز ہ کوعمہ آتو ژ دیا ہے بدائع میں لکھا ہے اگر طلوع فجر کے بعد تضا کی نیت کی تو وہ روز وقضا کی طرف سے سیح نہ ہوگا اب اس میں کلام ہے کہ و اُفل بھی ہوجا تا ہے اِنہیں امام سی گے نے کہا ہے كدو أغل موجاتا بادراكرتو رسكاتو تعنالان مآسة كى بيظامه ين المعاب اورجس تخف في تمام رمضان بي روز وركه كي نيت كى نه بروزه رہے کی تو اس پر رمضان کی تضالا زم ہوگی رہ ہدارہ میں لکھا ہے اگر رمضان کے سوااور کوئی روز و تو ژویا تو اس میں کفار ہ لا زمنیس آتا بیکنز میں لکھا ہےروز وتو ڑنے اور ظہار کا کفارہ ایک ساہے اور وہ یہ ہے کہ غلام آز ادکرے خواہ غلام مسلمان ہویا کا فراور اگرغلام آزاد کرنے برقادر شہوتو برابر دومبینے کے روز ہے رکھے اور اگراس برجھی قادر شہونو ساٹھ مسکین کو کھانے دے ہر مسکین کوالیک صاع حجوارے یا جویا تصف صاع کیہوں سب کفارون میں کفارہ ویتے والے کے اس حال کا اعتبار کیا جاتا ہے جو کفارہ کے ادا کرنے کے وقت ہونداس حال کا جو کفارہ واجب ہونے کے وقت تھا اس اگر کفارہ اداکرتے وقت کوئی مقلس ہے تو اس کوروزے رکھنا جائز ہیں اگر چہ کفار وواجب ہونے کے وقت و و مالدار تھا پی خلاصہ میں لکھا ہے اگر کسی نے ایک سال کے دمغمان کے دنوں میں کی ہار مجامعت كى اوركفاره ندديا تو اس برايك كفاره واجب موكايه فتح القديرين لكعاب اكرايك دن كاروز ونو زااوروه غلام آ ذادكرديا مجر دوسر بدون کاروز وتو ژااورغلام آزاد کردیا چرتیسر بدن کاروز وتو ژااورغلام آزاد کردیا پھریبلاغلام کسی اور کی ملک تابت ہواتو اس ير پچھوا جب نبیں اوراگر دوسرے غلام کا بیرحال ہوا تو بھی پچھوا جب نبیں اوراگر تیسراغلام کسی اور کی ملک ٹابت ہوا تو ایک غلام آزاد كرناواجب موكاس واسط كرجوكفاره يملي ديا تعاوه مابعد كاعض نيس موسكنا اوراكر تيسر علام آزاد شده يحساته دوسراغلام بمحكى اور کی ملک ٹابت ہوا تو بھی دونوں روز وں کے عوض ایک ہی غلام آ زاد کرے گا اوران دونوں کے ساتھ بیبلا غلام بھی کسی اور کی ملک ثابت ہوتو بھی ایک بی گفار وواجب ہے اور اگر پہلا غلام اور تیسر اغلام کسی اور ملک ٹابت ہواتو صرف تیسرے دن کے وض ایک غلام آزاد کرے کا اور اگر دورمضانوں میں مجامعت کی اور پہلے کا کفارہ ہیں دیا ہے تو ظاہرروایت کے بموجب ہر جماع کے عوض کفارہ لازم ہوگا بہ بدائع ش لکھا ہے۔

اگر بادشاہ پر کفارہ لازم ہواوراس کے پاس مال حلال ہے اور کس کا قرض نہیں ہے تو غلام آزاد کرنے کا فتویٰ دیا جائے گا ہے ۔ بحرالرائق میں تکھا ہے اگر رمضان کا مہینہ بنجشنبہ کے دن کے دن شروع ہوااور عرفہ بھی پنجشنبہ کے دن ہوتو وہ دن عرف کا ہوگا قربانی کا نہ ہوگا اورا گراس دن قربانی کرے گا تو جائز نہ ہوگی اورا گراس کو کئی قربانی کا دن سمجھے اور اس پراعتاد کرے کہ معفرت ملی نے بیڈر مایا ہے کہ تمہاری قربانی کا دن وی ہے جو تمہارے روزہ کا دن سمجھے اور اس پراعتاد کرے کہ معفرت ملی نے بیدا مرشابیدای سال کے واسطے فرمایا ہو بید قاوی قامنی خان کی صل رویت میں تکھا ہے۔

فرض روز ول اورنذر كے روز ول كى اقسام:

جوروزے کے فرض لا زم ہوتے ہیں دہ تیرہ اقسام کے ہیں سات شم ان میں سے ایسے ہیں جن کو برابرر کھناوا جب ہے اوروہ یہ ہیں رمضان اور کفارہ کل اور کفارہ کا طہار اور کفارہ کو کفارہ روز ورمضان اور نذر معین اور روزہ شم معین اور چوروزے ایسے ہیں

جن کو برابرر کھنا واجب نبیں اوروہ یہ ہیں رمضان کی قضا جمتع کے روزے احرام میں سرمونڈ نے کے کفارہ کے روزے احرام میں شکار كرينے كى جزا كے روزے اورالى تذركے روزے جس بي كوئى تعيين ندكى ہواور تتم كے روزے اگراس طرح فتم كھائى ہوكہ والله م مهینه بحرکے روزے رکھوں گاریہ بحرالرائق میں لکھا ہے اگر چہ دمضان کی قضامیں برابر رکھنے اور نہ رکھنے کا اختیار ہے محر برابر رکھنا ان کا مستجب با كجلدوه روز اس ك ذمه براقط موج تمي بيراج الوباج من لكها بمعلوم كرة جا ب كدليلة القدركو الماش كرة متحب بے اور وہ رات تمام سال کی راتوں میں افضل ہے بیمعراج الدرابیعی لکھاہے امام ابوحنیفہ سے بیروایت ہے کہ لیلة القدر رمضان میں ہوتی ہے اور منہیں معلوم کہ وہ کون ی رات ہے اور آ کے پیچیے ہوتی رہتی ہے اور صاحبین کا بھی بہی تول ہے مران کے نز دیک وہ ایک معین رات ہے تھے بیچے نہیں ہوتی منظومہ اور اس کی شروع میں نہی منقول ہے اور یہ فتح القدیر کے باب الاعتکاف میں لکھا ہے بہاں تک کے اگر کسی نے اپنے غلام ہے کہا کہ تولیلة القدر کی رات میں آزاد ہے تو اگر رمضان کے وافل ہونے سے پہلے کہا ہے تو جب رمضان کے بعد شوال کا جا ندآئے گاوہ آزاد ہوجائے گااورا گررمضان کی ایک رات گزر نے کے بعد کہا ہے تو وہ اس وقت تک آزادنه ہوگا جب تک سال آئند و کارمضان گزر کرشوال کا جا ندنظر ند آجائے اس لئے کہ بیا حمال ہے کہ شاید پہلے رمضان کی پہلی ہی رات میں لیلتہ القدر ہو پکی ہواور دوسرے سال کی اخیر تاریخ میں ہواور صاحبین کے نز دیکے جب سال آئندہ کے رمضان کی ایک رات گزرے کی تو وہ آزاد ہوجائے گا بیکانی میں تکھا ہے ملتعی البحار میں ہے کدامام ابو حنیفہ کا تول راجح ہے بیمعراج الدرابية میں لکھا ہے اورای رفتوی ہے بیر محط سرحسی مس لکھا ہے۔

کولسی نذرشرک کے زمرے میں داخل کر دیتی ہے؟

نذر جوا کشرعوام ہےاس طرح واقع ہوتی ہے کہ بعض صالحین کی قبروں پر جاتے ہیں اور وہاں کا پر دواٹھا کریہ کہتے ہیں کہ ا معرس علانے سیدا گرمیری حاجت بوری کردو محتوتمهارے واسطے مثلا اس قدرسونا ہے توبید ندر بالا جماع باطل ہے بال اگر بول کے یا اللہ میں تیرے واسطے تذرکرتا ہوں کہ اگر میرے بیار کوشفا ہوجائے یامش اس کے کوئی اور کام ہوجائے تو میں ان فقیروں کو کھا تا کملاؤں گا جوسید ونفیسہ یامثل اس کے کسی اور درگاہ پر جی یاوہاں کی مسجد کے واسطے بور یا خربدوں گاوہاں کی روشن کے واسطے تیل خریدوں گایا و ہاں کے خادموں کو درہم دوں گا اور اس تشم کی چیزیں جن جس فقیروں کو نفع اور اللہ کے واسطے نذر ہواور پینخ کا ذکر صرف اس واسطے ہوکہ و مستحقوں پر تذریح صرف کرنے کامحل ہے تو جائز ہے لیکن فقیروں کے سوااوروں کوان کا دینا حلال نیس اوراہل علم کو اور چیخ کے خادموں کو بھی اس کا لیمنا جا تر نہیں لیکن اگر کوئی فقیر ہوتو لے لے اور جب بیمعلوم ہو چکا تو جا نتا جا ہے کہ دراہم وغیرہ جواولیا کی قبروں بران سے تقرب حاصل کرنے سے واسطے لے جاتے ہیں دوبالا جماع حرام ہے جب تک زندہ فقیروں بران کے صرف کا ارا دہ نہ کیا جائے بیتھم بالا تفاق ہے اور اس میں بلا میں بہت لوگ جتلا ہیں بینہرالفائق اور بحرالرائق میں تکھا ہے مجاہد نے اس بات کو مروہ کہا ہے کہ کوئی مخص یوں کے کہ رمضان آیا اور رمضان کیا اور کہا ہے کہ جھے کومعلوم نہیں شایدرمضان اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہولین یوں کہنا جا ہے کہ ماہ رمضان آیا اور کہا گیا ہے کہ بیکروہ ہاں لئے کہ امام محد نے مجام ہے تول کورد نیس کیا اور اصح یہ ہے که مرو و مبیں بیمچیط سرنسی میں لکھا ہے۔

فقاوي عالمكيري ..... جاد 🕥 كتاب الحج

# 

اس كمّاب مين ستر دايواب بين

 $\mathbf{O}: \dot{\mathcal{C}}_{
ho}$ 

مج کی تفسیر فرضیت وقت شرا لط ار کان واجبول سنتول آ داب اور ممنوعات کابیان ج کی تفسیر نر خیست وقت شرا لط ار کان واجبول سنتول آ داب اور ممنوعات کابیان

میں ہے گئے ہے گئے ہے گئے تا مان خاص فعلوں کا ہے جواول سے احرام یا ندھ کرطواف اور وقو ف وفت معین میں کرتے ہیں یہ فتح القدیر میں لکھا ہے۔

فرضيت حج:

جَ فَرْضَ مَكُم ہے اور اسكی فرضت قطعی ولیلوں ہے تا ہت ہوئی ہے بہاں تک کدا سکا مشرکا فر ہوتا ہے اور جج تمام ہمر ش ایک مرتب ہے ذیا دہ وا جب نیس ہوتا ہے جی اس ہے ہوار اگراس سال میں جج کر سکتا ہے تو دوسر ہے سال تک تا خیر جا کر نہیں بیٹرز اسے اُمعنین میں تکھا ہے اور اگر دوسر ہے سال تک تا خیر کی اور اس کے بعد جج اوا کیا تو اوا واقع ہوگیا ہے بر الرائق میں تکھا ہے اور اگر دوسر ہے سال تک تا خیر کی اور اس کے بعد جج اوا کیا تو اور واقع ہوگیا ہے بر الرائق میں تکھا ہے اور اگر دوسر ہے سال تک تا خیر کی اور اس کے بعد جج اوا کیا تھا ہے اور اللہ ہوا ور اگر بر حالے یا مرض کی وجہ ہے موست کا ممان غالب ہوتو خلاف اس صورت میں ہے کہ جب اس کوا پی سلامتی کا کمان غالب ہوا ور اگر بر حالے یا مرض کی وجہ ہوتا ہے ہیاں تک کہ جس بالا جماع وجو ہوتا ہے ہی جو ہر قالمیں وہی تک کوا تک اور جس کو ور ایک ہوتا ہے بہاں تک کہ جس برائی ہوتا ہے ہی تو جو توگ فور آج کے اور اگر نے کو واجب کہتے ہیں ان کے زد کے وہ فاس ہوگا ہوگا تھین میں تھا ہوگا ہوگا جس میں گھا ہوگا جس کے اور اگر آخر عر میں جج کہلے ہیں ان کے زد کے وہ فاس جو گا تھیں میں تھا وہ تو اور قال ہوگا جس میں تھی تھا ہوگا ہوگا جس میں تھی تھا ہوگا ہوگا جس میں تھی تھا ہوگا ہوگا جس میں جب کہ جس کہ بین میں تھی تھی اور اگر آخر عر میں جج کہلے جس کا دور اگر آخر عر میں جج کہلے جس کو جس کے جس کو بیا تو بالا جماع گنا ہوگا جس میں جس کے جہلے وقت جے کہلے گا دور اگر آخر عر میں جج کہلے گئا دور اگر آخر عر میں جج کہلے گئی اور اگر آخر عر میں جج کہلے گئی اور اگر آخر عر میں جج کہلے

وقت جج کامقررمینے ہیں اوروہ یہ ہیں شوال اور ذیقعدہ اور دس دن ذی المجہ کے اگر جج کے اعمال ہیں ہے کوئی عمل مشلاً طواف اور سعی جج کے مہینوں سے پہلے کیا تو جا ترنبیں اور جج کے مہینوں میں کیا تو جا تزہے بیے لمبیریہ ہیں لکھا ہے۔

شرا كو حج كابيان:

جے کے واجب ہونے کی شرطیں یہ جی منجلہ ان کے اسلام ہے یہاں تک اگرکوئی شخص کفر کے زمانہ ہیں اس قدر مال کا مالک ہوگیا جس سے جے واجب ہوجاتا ہے پھر فقیر ہوجانے کے بعد مسلمان ہوا تو اس مالداری کی وجہ سے اس پر جے واجب نہ ہوگا اور اگر کسی کو اسلام کی حالت میں استطاعت حاصل ہوئی اور اس نے جے نہ کیا یہاں تک کہ فقیر ہوگیا تو جے اس کے ذمہ بطور قرض کے باتی رہے گا

یے فتح القدريش لکھا ہے اگر کسی مختص نے ج كيا پر مرتم بوكيا پر مسلمان ہواتو اگراس كواستطاعت حاصل ہوگی تو دو بار و ج كرنالا زم ہوگا یہ سراجید بی الکھا ہے اور مجملہ ان کے عقل ہے اس مجنون پر ج واجب نیس اور خفیف العقل میں اختلاف ہے یہ بحرالرائل میں الکھا ہے مجملہ ان کے بلوغ ہے ہی اڑ کے پر جج واجب نہیں بیفاوی قاضی خان میں مکھاہے۔

اگراؤ کے نے بلوغ سے پہلے ج کیاتو ج فرض ادانہ ہوگا ج نفل ہوگا اور اگر احرام باند سے کے بعد اور وقوف عرف سے پہلے بالغ ہو کیااوروی احرام باتی رکھاتو مج تقل ہوگا اوراگر لیک کی تجدید کی بابالغ ہونے کے بعد از سرنواحرام باند حا پھرعرف میں وقوف کیا تو بالا جماع جج فرض ادا ہوگا بیشرح طحادی میں لکھا ہے۔ای طرح اگر وقو ف عرفہ سے پہلے مجنون کوافاقہ ہویا کا فرمسلمان ہوتو از سرنو احرام باعر سے بیدائع میں اکھا ہاور اگراڑ کا میقات ہے بغیر احرام کر رکیا بھر مکہ میں اس کواحدام ہوااور مکہ ہاس نے احرام باندهاتواس سے ج فرض ادا ہوجائے گااور بغیراحرام میقات سے گزرجانے کی وجہ اس پر پھے واجب ندہوگا بیفآوی قاضی خان مل كعاب اوم تجمله ان يك أزاد موناب يس غلام يرخ واجب نيس ب اكر چدد يرجويام ولدمويامكاتب مويا كي دهداس كا آزاد مو میا ہویا اس کوج کی اجاز ت ل کئی ہوا کر چد مکد میں ہواس لئے کداس کی بچھ ملک نہیں ہوتی یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اورا کر آزاد ہونے ے پہلے غلام نے اپنے مالک کے ساتھ ج کیاتو اس کا ج فرض ادانہ ہوگا اور اس کوآزاد ہونے کے بعد پھر جے واجب ہوگا اور اگر ج كراسة على الرام ع بلغ آزاد موكيا بمراس في احرام باندها اور ج كياتوج قرض اداموجائ كااوراكر آزادموف سے ميل احرام باندها پھرآ زاد ہوئے کے بعداحرام کی تجدید کی توج فرض ادان ہوگا بین آدی قاضی غان میں لکھاہے۔

منجلدان کے بیہ کوشدادرسواری پراس طرح قادر موکداس کا مالک مویا بطور کراید لینے سے قابض موادرا کر ما تھنے یا اس كے مباح مونے كى وجد سے قادر ہے تو اس سے جج واجب نبيس موتا خواہ وہ اس مخص نے مباح كى موجس كے احسان كا اعتبار نبيس ہوتا جیسے مال باب اوراولا دیاان کے سوااور اجنبی لوگوں نے مباح کی ہویدسراج الوہاج بیں لکھا ہے اگر کمی نے حج کرنے کے واسطے مال دیاتواس کا تبول کرنا واجب نیس خواہ وہ دینے والا ان لوگوں میں سے ہوجن کے احسان کا اعتبار ہوتا ہے جیے کہ اجبی لوگ یاان لوگوں میں سے ہوجن کے احسان کا اعتبار نہیں ہوتا جیسے کہ ماں باپ اور اولا دید فتح القدیر میں لکھا ہے تو شداور سواری کے مالک ہونے ے مرادیے کاس کے باس انی حاجت سے زیادہ مال ہولین رہے کے مکان اور لباس اور خادم اور کھر کے اسباب کے سوااس قدر سر مار ہو کہ سواری پر مکہ کو جائے اور آئے بیاد و چلنے کا اعتبار نہیں اور وہ اس کے قرض کے سوا ہوا وراپنے لوٹ کرآنے کے وقت تک اس سر ماید کے علاوہ اپنے عیال کا خرج اور مرمت مکان وغیرہ کا صرف وے سکے بیچیا مزدس میں لکھا ہے اس کے اور اس کے عیال کے نفقہ میں اوسط خرج کا اعتبار کیا جائے گا کی اور زیادتی کا اعتبار نہ ہوگا تیمین میں لکھا ہے عیال سے مرادو ولوگ ہیں جن کا نفقہ اس کے ذمدلازم ہے یہ برالرائق میں لکھا ہے طاہرروایت کے ہموجب اس کے لوٹ کرائے کے بعد کے نفتہ کا احتبار نیس کیا جاتا ہے بین میں لکھا ہے برمض کے حق میں اسی سواری کا اعتبار کیا جاتا ہے جواس کو پہنچا سکے لیس کوئی مخص اسی اوٹنی پر قادر ہوا جس برو وسفر کرسکتا ہے تواس برج واجب باوراكروها حمامالدار بيتوج اس وتت واجب بوكاجب بيتمل كى ايكش برقادر بواكر دومرامخض ايك اونث جاس طرح قاور ہوئے کہ ہرایک باری باری سے سوار ہولیعن ایک منزل ایک سوار ہوایک منزل دوسرایا ایک فرتخ ایک سوار ہواور ایک فریخ دومرا تو اس ہے جج کی استطاعت ٹابت نہیں ہوتی اور اگر اس قدر مال ملا کہ ایک منزل اونٹ کرایہ کر ہے اور ایک منزل ہیادہ ہے تو وہ مالدار سمجما جائے گا پر فرآ وی قاضی خان بیں لکھا ہے۔

نیائی میں ہے کہ اہل کمہ اور اس کے گردونواح کے لوگوں پراگران کے گھر سے کمہ تک تین دن سے کم کی راہ ہوتو اگر وہ یاؤں چلنے پر قادر ہیں تو ان پر جج واجب ہوگا اگر چہ سواری پر قادر نہ ہوں کین اس قدر خرج کہ ان کے اور ان کے عیال کے کھانے کوان کے لوٹے تک کائی ہو ضرور ہوتا چاہئے میں مرح الوہاج میں تکھا ہے فقیراگر بیادہ چل کر جج کر لے پھر مالدار ہوجائے تو دوہارہ اس پر جج واجب ا نہ دوگا یہ فناوکی قاضی خان میں تکھا ہے۔

اگراس قدر مال ملے جس سے ج کرسکتا ہے اور نکاح کرنے کا بھی ادادہ ہوتو ج کرے نکاح نہ کر ہے اس لئے کہ ج ایک فرض ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پراس کولازم کیا ہے بیٹین جی نکھا ہے اگر کس کے پاس دہنے کا گھر اور خدمت کا غلام اور پہنے کے کپڑے اور حاجت کا اسپاب ہوتو اس سے جی کی استطاعت ٹابت نیس ہوتی تج ید جس ہے کہ اگر کس کے پاس ایسا گھر ہے جس جس ووٹیس رہتا اور ایسا غلام ہے جس ہے و حدمت نہیں لیتا تو اس پر واجب ہے کہ ان کو بیچے اور ج کرے اگر کس کے پاس اور نہا کہ کہ کر اس کی ہی کرنے اگر اور خادم اپنے نفقہ کا سامان بھی کرنسکتا ہو اور کہ کی اس میں تھرج کر سے گاتو گئی گھر اور خادم اپنے نفقہ کا سامان بھی کرنسکتا ہو اس پر ج واجب ہے اگر اس کو ج کے سواکسی اور کام میں خرج کر سکتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ ان کو بیچے اور ج کر ان کی قیمت میں ج کر سکتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ ان کو بیچے اور ج کر ان کی قیمت میں ج کر سکتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ ان کو بیچا اور خ کر سے اگر کس کے پاس اتا ہزا مکان ہے کہ ان کو بیچا اور خ کر سے اگر گئی کے پاس اتا ہزا مکان ہے کہ ان کو بیچا اور خ کر سے اگر گئی گئی سے تو اس کر واجب ہے کہ ان کو بیچا اور خ کر سے اگر گئی گئی خان ن کے تو اس کے داسے اس سے تر یا دہ کا بیچنا لاز م کہ سے تھوڑ اس سے کہ کو کائی ہے تو اس کو ج کے واسطے اس سے تریادہ کا بیچنا لاز م کہ سے تھوڑ اس سے تو اس خان نے کہ ہی جانے کہ ہے۔

اگرکی کے پاس رہنے کا مکان ہے اور بیہ وسکتا ہے کہ اس کی قیت شن ایک چھوٹا مکان بھی لے لے اور ج کئی کر لئے تو اس پر بیلاز م نیس بیچیا شی کھا ہے اور ایس کرے و اختل ہے بیا ایستان میں کھا ہے اور ہالا تعاق بیڈ کی واجب تیں کہ تج کہ اس کے واسط اپنے رہنے کے مکان کو چھڑا لے اور آئندہ کرا بیسے مکان میں رہا کرے بیہ بحرالراکن میں کھا ہے فقہا نے کہا ہے کہ اگرکی کے پاس فقد کی کما ہیں ہوں تو اگرو چھی فقیہ ہے اور ان کے استعال کی اس کو حاجت ہے تو ان کی وجہ ہے تج کی استطاعت کا بت نہ ہوگی اور اگروہ جائی ہے تو ان کی وجہ ہے تج کی استطاعت کا بت بوگی اور اگروہ جائی ہے کہ اگرکی تحتی ہیں جی تو تج کی استطاعت کا بت ہوگی اور اگروہ جائی ہے کہ اگرکی تحتی ہیں جی تو تی کہا ہے کہ اگرکی تحتی ہی استطاعت کا بت ہوگی اور اگروہ جائی اور مطالحت کی استطاعت کا بت ہوگی اور آگر ہو اور وہ اس تعال اور مطالحت کی استطاعت کی استطاعت کی اگرکی تحتی ہی جو اور تجارت پر تی خواواس کو ان کے استعال اور مطالحت کی استطاعت کی اور تو جو اور تجارت کو تک کی استطاعت کی تحت ہوگی اور آگر کوئی تحتی کی اور آئر کوئی تحتی کی اور تکانے کے وقت کے وقت کو جائے اور آئر کی کو جائے اور کی تحقی کی اور آئر کوئی تحتی کی ایس کی تحت کے اور ان کی جو کہ آئے جو کہ آئے ہوں تو تی جو ان کی ہور تو تی کے واسطے بیٹر ط ہے کہ اس کے چیشے کے اور ان کے پاس ہائی دہ بی تو تی جو کہ اگر اس کے پیش کی اور آئر اس کے پاس آئی تھیں اس کی پاس آئی تھیں اور کی نظر کی تحت کے پاس آئی تھیں اس کی باس آئی تھیں ہوا دی کہ تی تعلی کی آئر کی سے جو ان کی اور ان کے جو تا کہ اور ان کے بی کہ آئر اس کے پاس آئی تھیں ہوا در کی تعلی کی آئر کی سے جو کہ کہ کہ کہ وہ جو کہ کہ اور آئے کی سے ان کا ماک کہ وہ جو کہ کہ دو تا ہے اور آئے کی دوت تک حوالے کہ دوت تک حوالے اور ان کے وقت تک عمیال اور اواد کے فقت کی کوئی ہوا در کی تو تو تا کہ حوالے کہ وہ دور کی کوئی ہوا در کی تو تو تا کہ حوالے کہ دوت تک کوئی ہوا در کی تو تو تا کہ کہ ان کی ان کہ دو جو کے کہ کہ ان کہ اور کی کہ کہ دو تو تا کہ دور ایک کی کہ دور کی کہ دور کی کہ کہ دور کی کہ کہ دور کی کہ دور کی کوئی کہ دور کی کہ کہ دور کی کہ کہ دور کی کوئی کہ دور کی کہ دور کی کہ کوئی کوئی کہ دور کی کوئی کوئی کوئی کوئی کے کہ دور کی ک

ا كوكد عرجر عن ايك عي يارواجب موتاب اوروه ال كواداكر چكا-

س کے پاس کین کے آلات مثل بیل وغیرہ کے باتی روجا کیں تو اس پر جج واجب ہوگا در ندواجب نہ ہوگا یہ فنا دی قاضی خان میں ۔

لعا ہے۔

منجملہ ان کے بیہ ہے کہ ج کی فرضت کا علم ہو جو تخفی کہ دارالاسلام میں ہے اس کو صرف ہاں کے سوجود ہونے ہے اس کے علم کا اعتبارا کیا جائے گا خوا ووہ ج کی فرضیت جائی ہو یا نہ جائیا ہوا دراس میں کچے فرق میں ہے کہ اس نے حالت اسلام میں ہی پرورش پائی ہویا نہ جو کی فرضیت کی خرضیت کا عالم سمجھا جائے گا اور جو تفی دارالحرب میں ہے اس کو اگر دومرد یا ایک سر داور دو عورشی ج کی فرضیت کی خبر دیں اگر چہ ان کے عادل یا غیر عادل ہونے کا حال پوشید وہ ویا ایک عادل مخفی فجر دیں اگر چہ ان کے عادل یا غیر عادل ہونے کا حال پوشید وہ ویا ایک عادل تحقی فیر دیتے اس کو اگر دومرد یا ایک مرداور دو ہوگا اور صاحبین کے بدن کی سلامتی ہے بہاں تک کرنگر ساور اپ ج اور مفلوح اور اس مخفی پرجس کے پاؤل کئے ہوئے ہوں جی واجب نہیں بلکہ ان پر پیمی کی سلامتی ہوگا ہوں گئی ہوں ہے گراد یں اور نہ ان پر بیاری میں ج کرانے کی وصیت لازم ہوا ور کا جر کر وہ بو جو ساور کی میں ج کران کی میں ہی کرانے کی وصیت لازم ہوا ور کا جر دو حاجب نہیں ہی کہا ہو ہوا ہی ہوں گئی اور ہوا ہور گئی ہی تھم ہے بیرخ القدیم میں لگھا ہے فلا ہر نہ ہا ما ابو حیث میں ہی ہوا ہی ہی ہو ہوا ہے تک ان ہوجا ہے تو ان کوا پی ذات ہے ج کا اعاد و حاجب ہوں اگر کی اور ہے جو کہ ان ہوجا ہے تو ان کوا پی ذات ہو کہ کا اعاد و دب ہو وعذر زائل ہوجا ہے تو ان کوا پی ذات ہے ج کا اعاد و دب ہے اور خب وہ عذر زائل ہوجا ہے تو ان کوا پی ذات ہے ج کا اعاد و دب ہے اور تحق القدیم میں کا جو اس کے اور استجا کی کا می دو دب ہو اور تحق ان کوا پی خوا سے اور تحق ان کوا بی کو بیان کیا ہے اور استجا کی کا می حال ہے اور تحق ایا کہ میان کیا ہے اور استجا کی کا می حال ہے اور تحق ان بی ہو می خوا القدیم میں ای کو تقویت دی ہے بیہ کوالرائن میں کھا ہے۔

قیدی اور وہ تخص جوا سے بادشاہ سے فائف ہو جولوگوں کو تج کے جانے سے منع کرتا ہے انہیں لوگوں سے بخق ہے اور اس طرح ان کو بھی اپنی طرف سے لوگوں کو جج کرانا واجب نہیں بینہرالفائق میں لکھا ہے اور اندھا اگر سواری اور اپنی خواراک کے خرج پر قادر ہوتو اگر کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر لے چلنے والا اس کونہ مطوتو فقہا کے قول کے ہموجب اس پراپی و است سے جج کرنالا زم نہیں اپنے مال سے جج کرانے میں اختال ف ہے ایام ابو صنیفہ کے فرد کیک واجب نہیں اور صاحبین کے فرد کیک واجب ہے اور اگر کوئی ہاتھ پکڑ کر لے جانے والا مطرق بھی ایام ابو صنیفہ کے فرد کیک واجب نہیں اور صاحبین کے فرد کیک اس میں دوروایتیں جی سے

فآوي قاضي خان من لكهاب\_

اگرکوئی جنم سواری اورخوراک کے خرج کا مالک تھا اور تندرست تھا اور اس نے جنہیں کیا یہاں تک کدا پانج یا مفلوج کے ہو میا تو بلا خلاف یہ تھم ہے کہ اس کواپنے مال ہے جج کر اٹال زم ہے یہ محیط میں کھا ہے اور یہ لوگ اگر تکلیف اٹھا کرا پی ذات ہے جج کریں تو جج ان سے ساقط ہو جائے گا اور اگر تندرست ہوجا میں محتود وہ بارہ جج ان پر واجب نہ ہوگا یہ فتح القدیر میں تکھا ہے اور جملہ ان کے راستہ کا امن ہے ابواللیٹ نے کہا ہے کہ اگر راستے میں سلامتی اکثر ہوتو جج واجب ہے اور اگر سلامتی نہ ہوتو جج واجب بیں اور

ا متبار سین چوفض اسلام کے ملک میں موجود ہے تو اس کا بیندر قبول ندہوگا کہ بھے تج کا فرض ہونا معلوم ندہوااس لئے کہ یہاں ہر سلمان جانتا ہے اس کو ہرفرض کا جانتا بہت آسان تھا ہاں اگر دارالكفر مین مسلمان ہوا تو البندنہ جانئے میں معذور ہے۔

ع اورے بعنی دوسرے تندرست کواپی جکہ بھیجیں بیلازم نیس کیونکہ خوداس پر فرض بی نیس ہوا بخلاف اس کے اگر قرض ہوا بھرنہ کیا ہوجیے پہلے تندرست مالدار تھا بھرنے کیا بھرایا جج ہوگیا۔

فالج زود فالج اس بارى كوكت بي جس بس أوى كانصف بدن أيك جانب سي يكار موجاتا ب-

ای پراعماد ہے یہ بین میں لکھا ہے کر مائی نے کہا ہے کہ دریا کے راستہ میں جہاں سے سوار ہونے کی عادت ہو آگر اکثر سلامتی ہوتو واجب ہے ور نہ واجب نہیں اور بھی اصح ہے اور بیون اور نجون اور فرات اور نیل بینہریں ہیں دریانہیں ہیں بیر فتح القدیر میں لکھا ہے اور د جلہ کا بھی بھی تھم ہے بیافاو کی قاضی خان میں لکھا ہے۔

منجملہ ان کے بیہ کہ اگر کھ تک تین دن کا راستہ ہوتو عورت کے واسطے کوئی مرم ہونا ضروری ہے خواہ جوان عورت ہوخواہ
بوزھی عورت ہو بیا کے بیہ کہ اگر کھ تک تین دن کا راستہ ہوتو بغیر محرم کے جج کوجا سکتی ہے بید بدائع میں لکھا ہے اور محرم شو ہر ہویا
وہ فضی ہوجس سے قرابت یا دودھ کی شراکت یا دامادی کے رشتہ کی دجہ سے ہمیشہ کے واسطے نکاح جائز نہ ہو بیا ظامہ میں لکھا اور بیا میں شرط ہے کہ مراب الغ ہوآ زاد ہویا غلام کا فر ہویا مسلمان بیاقادی نے اس میں لکھا ہے۔

اگر محرم بحوی ہواورو واپ اعتقادی اس کے ساتھ نکاح کرنا جا کر بہتا ہوتو اس کے ساتھ سفر نے کر سے بیس کھا ہے جہ رہ باوغ الا کے کا تھم شل بالغ کے ہے ورت کا غلام اس کے واسطے محرم ٹیس سے جو ہر قالنیم وہیں تھا ہے جس لا کے کا تھم شل بالغ کے ہے ورت کو اسطے محرم ٹیس ہوتا اور جس بحون کو افاقہ نہیں ہوتا اس کا اعتبار ٹیس سے محرم موجود ہوتو خورت کو بچے مال میں سے محرم کو بھی سواری اور خوراک دینا واجب ہے تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ نج کرے اور جب محرم موجود ہوتو خورت کو بچے واجب کے واسطے لگانا ضروری ہے فوراک دینا واجب ہونا تا میں کے ساتھ نج کرے اور جب محرم موجود ہوتو خورت کو بچے واجب کے واسطے لگانا ضروری ہے اگر چہ شو ہرا جازت نہ دے اور جب بو اسطے نگار خورت کا کوئی محرم نہ ہوتو اس کو بچے کے واسطے نگار کرنا واجب نہیں بی فقادی تا تا کہ ہوجہ کے واسطے نگار کے میں موجود ہونے کی شرط ہے یا اوا کی بھی فقہا نے کہا ہے کہ وجوب کی شرط ہے یا اوا کی بعض فقہا نے کہا ہے کہ وجوب کی شرط ہے یا اوا کی بعض فقہا نے کہا ہے کہ وجوب کی شرط ہے اور بعض فقہا ہے کہ اور بھی مجھے ہا و دوسرے تو ل کے بموجب الازم ہے بینا ہر ہوتا ہے کہ جب کے ہیا ہے کہ وجوب کی شرط ہے یا دا کی بعض فقہا ہے اور مجملہ ان کے یہ ہے کہ حورت علاق بیا تن کی یا طلاق بائن کی یا طلاق برجی کی بیشر کی طوری کی میں محرف کی ہو یا طلاق بائن کی یا طلاق برجی کی بیشر کی طوری کی میں مورت طلاق بائن کی یا طلاق برجی کی بیشر کی افرو کا قادی اور وہاں سے مکہ تک تین دن عدت میں شہونوا وعدت شوجر کے مواسطے نہ نظلے اورائی طرح آگر عدت راستہ میں کی شہر کے اندرواقع ہوئی اور وہاں سے مکہ تک تین دن کے مورمیان میں تج کے واسطے نہ نظلے اورائی طرح آگر عدت راستہ میں کی خورمیان میں تج کے واسطے نہ نظلے اورائی طرح آگر عدت راستہ میں کی مورمیان میں تھے کہ والی سے نہ نظلے بیٹو تو بیات ترب تک عدت بوری نہ دو جائے تب تک اس تھر ہے نہ نے بی قادی فی قائمی خان میں کھا ہے۔

وجوب کی شرا بُط:

اگر ج کو نظنے کے بعد عدت واقع ہوئی اور مورت سافر ہے تو اگر طلاق رجی کی عدت ہے تو مورت اپنے شوہر سے جدا نہ ہو اور شوہر کے واسطے افضل یہ ہے کہ رجعت کر لے اور اگر طلاق بائن کی عدت ہے تو اجنبی کے تھم میں ہے بیران الو باج میں تکھا ہے وجوب ج کی جوشر طیس نہ کور ہوئیں جیسے خوراک اور سواری کا خرج ان کا ای حالت میں انتہار ہے جب اس وقت موجود ہوں جس وقت اس شہر کے آ دمی مکہ کو ج کرنے کے واسطے جاتے ہوں یہاں تک کہ اگر شروع سال میں ج کے مہینوں سے پہلے سواری اور خوراک کے فراک کے خرج کا بالک ہوا اور ابھی اس کے شہر کے لوگ کہ کوئیس جاتے تو اس کو افتتیار ہے اس مال کو جہاں جا ہے صرف کر سے اور اس موجود ہوتو اس کو جو کوگئے ہوں اس میں مرف کرنا جا گر تین اگر جس وقت شہر کے لوگ ج کو نگلتے ہوں اس وقت مال موجود ہوتو اس کو ج کے سوالور کا م میں صرف کرنا جا گر تین اور اگر صرف کرے گا تو گئے گار ہوگا اور اس کر ج کے مواد وارد ت کے بیرائی الو بات میں تکھا ہے۔

حج کے رکن وواجبات کا بیان:

رکن کچ کے دو جیں وقوف عرفات اور طواف زیارت لیکن طواف کے مقابلہ میں وقوف زیادہ تو ی ہے یہ نہایہ میں انکھا ہے يهال تك كداكر وقوف سے يہلے جماع كياتوج فاسد بوجائے كا اورطواف زيارت سے يہلے جماع كياتوج فاسد نه بوكايشرح جامع صغیر میں لکھا ہے جو قاضی خان کی تصنیف ہے واجب حج میں یا بچے ہیں صفا ومروہ کے درمیان میں سعی کریا یعنی جلد چلنا اور مز دلفہ میں مضہر تا اور تنوں جروں میں کنگریاں محینکنا اور سرمنذوا تا یا بال کترانا اور خواف الصدریہ شرح طحاوی میں لکھا ہے جج کی سنتوں میں طواف قدوم ہے اور اس میں یا طواف فرض ہیں اکر کر چلنا اور دونوں سیز مناروں کے درمیان میں جلد چلنا ایام قربانی کی راتوں میں ے کسی رات کومنی میں رہنا اورمنی سے سورج کے طلوع ہونے کے بعد عرفہ کوجانا اور مز دلفہ سے سورج کے نکلنے سے پہلے منی کوآنا بیٹنج القدير ش الكما ب مزولفه ش رات كور مناسنت ب اور تينول جمرون من ترتيب سنت ب يد بحرالرائق من الكماب آ داب ج كيدين کہ جب حج کے واسطے نکلنے کا اراد و کرے تو فقہانے کہا ہے کہ اول اپنا قرض ادا کرے یہ مہیریہ میں تکھا ہے اور کسی مجھوا لے آ دی ہے اس وقت میں سفر کرنے کا مشورہ کرے اصل حج میں مشورہ نہ کرے اس لئے کہ اس کا خیر ہونا معلوم ہے اور اس طرح اللہ سے بھی استخاره كرے اور استخار وسنت بيہ كددوركعتين سور وقل ہواللہ كے ساتھ ير سے اور جودعا استخاره كى تى سلى الله عليه وسلم عنابت ہوئی ہاس کو بڑھے اس کے بعد تو برکرے اور نیت خالص کرے اور جو چیز ظلم سے کسی کی لی ہواس کو پھیرے اور اس کے مالکوں سے معاف كرائ الى طرح اكراوركسي كي خطاكي مومعاف كرائي يدفع القدير عن الكعاب عبادت من جوكي مواس كي بعي قضا بهير اور اس تسور برنادم ہواورآ ئندہ ایسانہ کرنے کا ارادہ کرے یہ بحرالرائق میں لکھنا ہے اور ریا اور غروراور فخر کودور کرے ای واسطے بعض علاء نے محل میں سوار ہونا مکروہ لکھا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ جب ان خیالات سے دور ہوتو مکروہ ہیں اور مال حلال کے حاصل کرنے میں كوشش كرب اس لئے كد جج بغير مال حلال كے تيول نہيں ہوتا ليكن فرض جج كا ادا ہوجا تا ہے أكر جد مال خصب كا ہويہ فتح القدير عمى لكھا ہا اگر کوئی مخص مج کا ارادہ کرے اور اس کے پاس مال مشتبہ ہوتو اس کو جا ہے کہ ترض نے کر مج کرے اور اسے مال ہے ترض ادا كر بي ني اوى قامنى خان يس كلما ب

سیبی ضرورہ کر فرق ما کے اس کے ساتھ ہوتا کہ اگروہ کی بھول جائے تو وہ اس کو یا دولائے اور جب وہ کی مصیبت سے بحتر ار ہوتو اس کومبر دلائے اور جب وہ عاجز ہوتو اس کی مدوکرے دفتی اقربا کی بہنست اجنی ہوتا اولی ہے تاکہ بگاگی کے قطع ہو جانے کا خوف نہ ہو یہ فق القدیم بل کھا ہے اور نیا تیج بس ہے کہ اپنے عیال کے واسطے نفقہ چھوڑ ہے اور اپنے نفس کو پاک کرکے نکا اور راستہ میں تفق کی اختیار کرے اور اللہ کا ذکر بہت کرے فصہ سے بنچے اور لوگوں کی بات پر محمل (۱۰) بہت کرے اور بے فائد وہا توں کو چھوڑ نے اطمینان اور وقار حاصل کرے یا تا تار خانیہ میں تعلیم اعمال جے بیان میں لکھا ہے کراہی سواری کا بیافاظ کرے کہ کس فقد رہو جو اٹھا گئی ہے اس سے زیادہ او جو اس پر شدر کے بیان میں لکھا ہے اور اس پر طاقت سے زیادہ اور جو اس کی میں ہوج کے کے بیان میں لکھا ہے اور اس کی میں کہ بیاں میں کی تاحین ہے اگر چہواری اس کی ملک ہوج کے کے سے نواور اس میں کی نہیں ہے۔ کہ اور اگر تھارت کرے قو صواب میں کی نہیں ہے۔ کہ اور اس خور بیت کرتے میں کہ ایک روز ایک ایک رفیق سب کو کھانا کھلا و سے زیادہ حوال ہے اور مستحب ہے کہ ساتھ در یک نے میں واور اس طرح کرنا کہ ایک روز ایک ایک رفیق سب کو کھانا کھلا و سے زیادہ حوال ہے اور مستحب ہے کہ ساتھ دشریک نہ بواور اس طرح کرنا کہ ایک روز ایک ایک رفیق سب کو کھانا کھلا و سے زیادہ حوال ہے اور مستحب ہے کہ ساتھ دشریک نہ بورے والوں کے اور اس طرح کرنا کہ ایک روز ایک ایک رفیق سب کو کھانا کھلا و سے زیادہ حوال ہے اور مستحب ہے کہ ساتھ دشریک نہ بواور اس طرح کرنا کہ ایک روز ایک ایک رفیق سب کو کھانا کھلا و سے زیادہ حوال ہے اور مستحب ہے کہ

رکن جس کے نہ ہونے ہے جج تمار د ہوجائے ادر پچی تم ارک نہ ہو سکے۔

<sup>(</sup>۱) يرداشت ومنبط ويرد باري-

## فتاوي علمكوري ..... جاد 🕥 كتاب الحج

بمتابعت رسول الندسكي الندعليدوسكم پنجشنبه كروز كمرے نكے ورند مهيند كے پہلے دوشنبه كو كمرے نظے اورائ الل وعيال اور بھائيوں كورخست كرے اوران سے اپنی خطائيں معاف كرائے اوران سے اپنے واسطے دعاطلب كرے اوراس كام كے واسطے ان كے پاس جائے جب يہ رجے سے لوٹ كرا سے تو و واس كے پاس آئيں بيرفتح القديم شركھائے۔

ج سے لوٹ کردورکعت اواکرنا:

اس طرح سنركر عليه وقرات من المرح سن كوئى و نيا من قركرتا باور كمر من نظف من بها دوركتيس برد معاوراى طرح جب في ساوت كرآ ي تو كر من ي المنه التشرت واليك توجهت وبك اعتصبت وعليك توكلت اللهم انت للتى و انت اجازى اللهم اكفنى ما اهمنى ومالا اهتم به وما انت اعلم به منى عز جائك ولا الله غيرك اللهم رودنى التلوى واغفرلى دنوبى و وجهنى الى الغير اينما توجهت اللهم الى اعودبك من وعثا السفروكاته المعتفات والعور بعد الكوروسو المنظر في الاهل والمال اورجس وقت فكوتويك بسم الله ولا حول ولا قوة الآبالله العلى العظيم توكلت على الله المهم وفاتي لما تحب وترضى واحفظنى من الشيطان الرجيم اور آية الكرسى اور قل عول المولا عود برب الناس ايك بار برسم يشمير بيش لكما بوار بوكر في كوبانا أضل باوران برنون في من الشيطان الرجيم المورور بوتو سوار بوكر في كوبانا أضل باوران برنون في بيرل جانا أضل باوردور بوتو سوار جانا أضل بورد واران المناس بير المناس الك بادرة المناس المناس بادرة المناس با

جب چاتور پرسوار جوتو یہ پڑھے بسم الله والحمد الله الذی هدانا للاسلام وعلمنا اللو آن ومن علینا بمحمد صلی الله علیه وسلم الحمد الله الذی جلنی فی عیراته اعرجت الناس سیحان الذی سخرانا هذا وما کتا له مقربین وانا الی دینا المه علیه وسلم الحمد الله رب العالمین و یک عیراته اعرجت الناس سیحان الذی سخرانا هذا وما کتا له مقربین وانا الی دینا اور المنتقلیون والحمد الله رب العالمین و یکن یک میران میل می اور به جو این اور به جو دار سے اگر ج فرض شروتو جس کوچا ہا و و وار سے اگر ج فرض می اول دید کوچا جائے تو جائز ہے یہ تارتار فائید میں جج کی تیری فعل میں لکھا ہے جو چیزیں جج میں رکن جی ان کا کوئی بدل نہیں ہوسکا اور قربانی دے کر بھی ان سے خلاصی نیں ہوسکا اور قربانی دے کر بھی ان سے خلاصی نیں ہوسکا گورن و ان کا بدل ہوسکا ہوسکا ہو ان کا بدل ہوسکا ہوس

ا اے اللہ تیرے لئے جدا ہوا میں اور تیری طرف متوجہ ہوا میں اور تھے پر تو کل کیا میں نے اے اللہ تو اعماد میر اہے اور تو امید میری ہے اے اللہ کفایت کر جھے کو جومشکل میں ڈانے والا تیرا اور تیری کے کوئر نے اور جومشکل میں نہ ڈانے جھے کواور جو چیز کہتو زیادہ جائے والا ہے جھے پر غالب ہے بناہ ما تکنے والا تیرا اور تیس ہے کوئر معبود سوات تیرے اللہ تو باتھ ہے گئا ہوں تھے سے تختی معبود سواتی کے معبود سوات میں اے اللہ بناہ ما تکتا ہوں تھے سے تختی سنر اور برائی لوٹری سے بھالی اور بال کے۔

ع کانا ہوں میں ساتھ نام اللہ کے بیں ہے باز محت اور نیس توت محراللہ میں جو بڑا ہے اور مظمت والا ہے تو کل کیا می نے اللہ پر اسے اللہ تو نیق دے جھ کو واسطے اس چیز کے کہ دوست رکھتا ہے تو اور بچا بھے کوشیطان مردود ہے۔

سے سوار ہوتا ہوں میں ساتھ ہم اللہ کے اور حمد ہی واسطے اللہ کے جس نے ہدایت کی ہم کو واسطے اسلام کے اور سکھایا ہم کو قرآن اورا حسان کیا ہم پر ساتھ ہوگئی ہم کو اسطے اسلام کے حمد ہے واسطے اللہ کے جائے ہم کو قرائل گئی ہے واسطے آدمید ل کے پاک ہے وہ اللہ جس نے مسئر کیا واسطے ہوارے یہ جانور اور تیس تھے ہم واسطے اس کے طاقت رکھے والے اور ہم طرف رب اپنے کے نوشے واسے ہیں اور حمد ہے واسطے اللہ کے جو رب العالمین ہے۔

ور جو چیزی کے سنت اور آداب ہیں ان کے چھوٹے میں پچھوا جب نہیں ہوتا لیکن برائی ہے ریشر تر طحاوی میں لکھا ہے جن چیزوں
سے جم میں پر ہیز کرتے ہیں وہ دوقتم ہیں ایک تو وہ کہ اپنی ذات میں کرے اور وہ چھ ہیں جماع سرمنڈ انا 'ناخن تر اشنے' خوشبولگا نا اور
سراور منہ ذھکتا اور سے ہوئے کپڑے پہنتا اور دوسری قسم وہ ہے کہ دوسری چیزوں سے کرے اور وہ یہ ہیں طل وحرم میں شکار کو چھڑ تا اور
حرم کے درخت کا ثنایہ جا مع صغیر میں لکھا ہے جو قامنی خان کی تصنیف ہے اور تحقہ میں اور سوااس کے اور کمایوں میں بھی ہی ہے بینہا ہے
میں لکھا ہے۔ ۔

وه صورتیں جن میں جج پر جانا مکروہ ہے:

نارب: (

### میقات کے بیان میں

وہ میقات جن سے بغیر احرام کے آئے بردھنا جائز نہیں یا نج ہیں اہل مدینہ کے واسطے ذوالحلفیہ اور اہل محراق کے واسط

زات عراق اور اہل شام کے واسطے جحفہ اور اہل نجد کے واسطے ترن اور اہل بھن کے واسطے سلیم میقات مقرد کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ

اس کے آگے احرام میں تاخیر کر تامنع ہے یہ ہوایہ میں لکھا ہے اور اگر اس سے پہلے احرام ہاندھ لے تو جائز ہے اور اگر احرام کم

منونات کے صاور ہونے کا خوف نہ ہوتو وہ ہی افضل ہے ور ندمیقات تک احرام میں تاخیر کرنا افضل ہے یہ جو ہر ق العیر وہ می لکھا ہے اور

یرسب میقات ان ملک والوں کے واسطے جی جن کی وہ میقات جی اور ان کے سوااور لوگ جواس طرف سے گذریں ان کے واسطے

اخرام ہاند ھنے کے وقت بیں ہے ہیں میں لکھا ہے جو محض بغیر احرام کے میقات سے آگے بڑھ جائے پھر دوسر سے میقات میں جانا ہو اس سے اور وہاں سے احرام ہاند ھے تو جائز ہے لیکن اپنے میقات سے آگے بڑھ جائے بھر دوسر سے میقات میں جائے اور وہاں سے احرام ہاند ھے تو جائز ہے لیکن اپنے میقات سے اس کا احرام ہاندھنا فضل ہے یہ جو ہر ق الحیر و میں لکھا اور یہ تھم

ان اوگوں کے واسطے ہے جوالل مدید ہیں ہیں اسلے کہ الل مدید کوانے میقات نے تصوصیت ذیادہ ہے ہیں او ہائ بی اکھا ہے۔
جوفض کمہ کو کی ایے داست ہے جائے جو عام راست ہیں ہے قوہ جب ان میقا توں بی سے کی میقات کے مقابل ہوتو احرام ہا ندھے ہیں جائے ہے۔
احرام ہا ندھے بیجیا سرحی بی لکھا ہے جوفض دریا بی سفر کرے اس کے احرام ہا ندھنے کا وقت وہ ہے کہ جب کی میقات کے مقابل ہو و ہاں ہے بغیراحرام کے آگے نہ بر سے بیسرائ الوہائ بی کھا ہے اوراگر دریایا ختگی کا راستہ ایں ہوجائے کہ وہ دونوں میقا توں بی بوکرگز رہ تو ان بی ہے جس کے مقابل ہونے کے وقت چاہے احرام ہا ندھے اور جومیقات اور ہواس کے مقابلہ ہو اسلام مقابلہ ہوئے کے وقت چاہے احرام ہا ندھے یہ بحرا ہوتو جب مکدومنزل مقابلہ ہو اسلام ہونے کے وقت چاہے احرام ہا ندھے اور جومیقات اور حرائی جس کھا ہے جس کے مقابلہ علی اس مقابلہ ہوں یا مقابلہ نہ ہوتا ہوتو جب مکدومنزل رہے تو وہاں سے احرام ہا ندھے یہ بحرارائی میں کھا ہے جس شخص کے اہل وعیال میقات میں ہوں یا میقات اور حرم کے درمیان میں ہوں این کا میقات و جرم کے درمیان میں ہوں اوراگر حرم تک احرام میں تا خبرکری تو جائز ہے بیچیا میں کھا ہے میں اس احرام ہا ندھنے کے واسط میا تا ویرعم کے درمیان میں ہو اوراگر حرم تک احرام میں تا خبرکری تو جائز ہے بیچیا میں کھا ہے میں جائرام ہا ندھنے کے واسط می کو جائے اور عمرہ کے دامیا ہوا ہا اور عمرہ کے دامیا ہوئی میں بی جوفض بحرہ کا ارادہ کرے و کی جانب ہے احرام ہا ندھنے کے واسط میں کو جائز ہے بیچیا میں کھا ہے جو سے اورائی کو جائے اور عمرہ کے دامیا کو جائے اور عمرہ کی وائی جانب سے احرام ہا ندھنے کے واسط میں کو جائے اور عمرہ کو کو اورادہ کرے و کی جانب سے احرام ہا ندھنے کے واسط میں کو جائز ہے جائز ہے جائز ہے ہو کی جانب سے احرام ہا ندھنے کے واسط میں کو جائز ہے اور عمرہ کے کہ واسلام کو جائز ہے ہو کی جانب سے احرام ہا ندھنے کے واسط میں کو جائز ہے کہ واسلام کو جائز ہے کہ دور میاں کو جائز ہے کہ واسلام کی جائز ہے کہ واسلام کو جائز ہو کے اسلام کو جائز ہو کی جائز ہے کہ واسلام کو جائز ہو کی جائز ہو کہ کو جائز ہو کر کے دورمیاں کی کھور کے کو کو جائز ہو کر کے کو دورمیاں کو جو کو جو دورمیاں کو جو

أ فاقى بغيراحرام كے كمديس داخل نه مو:

آفاتی کی جائز ہیں کہ بغیراحرام کے مکہ میں داخل ہوخواہ جی کی نیت کرے یا نہ کر حاورا کر داخل ہو گیا تو اس پر جی اعمرہ لازم ہوگا یہ محیط سرخسی میں لکھا ہے اور جو فض کہ میقات اور مکہ کے درمیان میں رہنے والا ہے جیسے بستانی تو اس کو جائز ہے کہ اپنی ضرورتوں کے واسلے مکہ میں بغیراحرام کے داخل ہولیکن جب جی کا ارادہ کرے گا تو بغیراحرام کے ادانہ ہوگا اور اس میں پجھر من نہیں ہیں گھا ہے اور اس مل کا فی میں کھا ہے اور اس مل کا فر میں داخل ہوتو اس کو بغیراحرام کے ملہ میں داخل ہوتو اس کو بغیراحرام کے مکہ میں داخل ہوتا جا در آفاتی اگر اہل بستان میں شامل ہوجائے تو اس کا بھی میں تھی ہے یہ جی باسر حسی میں لکھا ہے۔

 $\Theta: \triangle_{\rho}$ 

# احرام کے بیان میں

احرام کے ارکان وشرا نط:

احرام کے واسطے ارکان بھی ہیں اور شرطیں ہیں رکن بہ ہے کہ اس سے کوئی ایسافعل پایا جائے جوجے کے خصائص ہی ہے ہو اور و و دوقتم ہے سلطت قول ہے یعنی یوں کے: لبیك اللهم لبیك لا شریك لك اور بدایک باركہنا شرط ہے اور اس سے ذیادہ سنت

معیم: مکرے قریب ایک موضع معجد عائشہ کے پاس ہے اور حل کے مواضعات ہیں وہ سب سے زیاد و مکہ سے قریب ہے۔ م

آفاتی و مخض بجرميقات ي بركار بخوالا مو

ے اور اگراس کو چھوڑے گا تو گئیگار ہوگا یہ محیط سرتسی میں لکھا ہے اور اگر لیک کی جگہ تھید یا تبلیل یا تمجید کے کھے کے یاس کے مشل اور ذکر اللہ کا کیا اور اس سے احرام کی نیت کی تو احرام سے ہوجائے گا بالا جماع بھی تھم ہے خواہ و البیک اچھی طرح کہ سکتا ہویانہ کہ سکتا ہویانہ کہ سکتا ہوائی ہوائی طرح اگر لیک دوسری زبان میں کیے تو بھی احرام ہوجائے گا خواہ دوعر نی میں انجھی طرح پڑھ سکتا ہویانہ پڑھ سکتا ہویہ شرح طوادی میں لکھا ہے اور عربی کہنا افضل ہے اور اگر صرف الملہ مہااور اس پر بھی ذیادہ نہیں کیا تو جس محفق کا بیتول ہے کہ اللیم کہنا در شرح طوادی میں لکھا ہے اور عربی کے زویک احرام بھی شروع ہوجاتا ہے اور جس محفق کا بیتول ہے کہ اس سے تماز نہیں شروع ہوتا ہوگی تو اس کے ذرویک احرام بھی شروع ہوجاتا ہے اور جس محفق کا بیتول ہے کہ اس سے تماز نہیں شروع ہوتا ہوگی تو اس کے ذرویک احرام بھی نہیں شروع ہوتا ہوگی قاضی خان میں لکھا ہے۔

مج میں قربانی کے مسائل:

بدنداون اورگائے کی آر بانی کو کہتے ہیں ہے ہدا ہے میں لکھااور اشعار ہے ہے کہ اونٹ یا گائے کی کو بان میں با کمیں جانب زخم لگا
دے جس سے خون ہے ام ابوضیفہ کے بزویک وہ کروہ ہے اور صاحبین کے بزویک وہ بہتر ہے میصفرات میں لکھا ہے اور تجلیل ہے
ہے کہ اونٹ یا گائے پر جھول ڈالے پیشر تر طحاوی میں لکھا ہے شرطاحرام کی نیت ہے آگر لیک بغیراحرام کی نیت سے سکے گا تو احرام نہ بغیر میں تکھا ہے اور حرام نہ نہوگا جب تک لیک بیاس کے قائم مقام کوئی اور ذکر نہ کرے یا
تر بانی کونہ بانکے یا قربانی کے اونٹ یا گائے کے گلے میں پشد ذالے میضمرات میں لکھا ہے اور جب احرام کا ارادہ کر لے تو خسل
کرے یا وضوکر کے لیکن فسل کرنا افعال ہے اور بیٹسل سخرائی کے واسطے ہے بیاں تک کہ حیض والی عورت کو بھی اس خسل کا تھم ہے ہیہ ہدا ہے میں نکھا ہے اور دو خسل نفاس والی عورت اور لاکے کے حق میں بھی مستحب ہے کہ اپنے بدن کی پوری صفائی کرے ناخن اور موجھیں
تراشے اور بغل اور ذیر ناف کے بال مونڈ اور اگر مردوں کو سرمنڈ وانے کی عادت ہو یا اس دن مرمنڈ وانے کا ارادہ کرے قومنڈ وا

<sup>۔</sup> بے تبیح سبحان اللہ کہنا تحمید الحمد ملتہ کہنا تبلیل لا الدالا اللہ کہنا تجید اللہ تعالی کی ہزرگی بیان کرنا۔

لے ورنہ بالوں میں منتھی کر لے اور تشان وغیرہ سے دھو کر غبار اور میل کو بالول سے اور جسم ہے و ور کرے اور مستحب ہے کہ جب احرام کا ارادہ کرے اور جسم سنت ہے ہیں بخرال اُکن جب احرام کا ارادہ کرے اس لئے کہ یہ بھی سنت ہے ہیں بخرال اُکن میں نکھا ہے اور سلے ہوئے کپڑے اور موزے کو اتارے اور دو کپڑے پہن لے ایک تہ بند اور ایک جا در دونوں نئے ہوں یا فرصلے ہوئے ہوں اور شنے ہوتا افضل ہے بیفا وئی قاضی خان میں لکھا ہے۔

#### خوشبو کا مسکلہ:

اگرصرف ایک پڑا ہین لے جس ہاں کاسر ڈھک جائے تو جائز ہے بیافتیار شرح مخار ش لکھا ہے بہ بندناف سے گفتوں تک ہادر جا در چادر کا ندھوں اور سینہ پراوڑھ کرناف سے او پر باند ھے اور اگر دونوں کونے اس کے تہ بند میں کھونس لے تو مضا نقہ نیس اور اگر اس کو کا نظیا سوتی سے انکا دے یا اپنے او پر ایک رسی باندھ لے تو برائی ہا اور داجہ وا جب نیس ہوتا یہ بح الرائق میں لکھنا ہے اور چادر کو دا ہے جا تھ کے لیے ہے داخل کر ساور بائیں کا ندھے پر ذالے اور داشنے کا ندھے کو کھلا ہوا چھوڑے یہ خزالت المنظن میں لکھنا ہے اور تیل لگائے اور جو تیل جا ہے لگائے خوشبو کا ہو یا ہے خوشبو اور فقبها کا اجماع اس بات پر ہے کہ احرام ہے پہلے ایس خوشبو کی چیز لگا تا جائز ہے جس کا جرم احرام کے بعد تک لگاند ہے اگر چہ خوشبو اس کی احرام کے بعد تک باتی دے اور ایسے ہی وہ کروہ نہیں یہ فات میں کھانے بہل جو جب کروہ نہیں یہ فات کی خوشبو وار چیز جو احرام کے بعد تک گئی دہ جیسے کہ مشک اور غالیہ ہار سے زدیک ظاہر روایت کے بموجب کروہ نہیں یہ فات میں کھانے بہل کھانے بہل کھے ہے۔

ا اے اللہ اراد وکرتا ہوں میں جج کا پس آسان کراس کووا منظیم ہے اور تبول کراس کو جھے ہے۔ بع میں حاضر ہوں تیری خدمت میں اے اللہ میں حاضر ہوں تیری خدمت میں اسلے تیرے ہے اور ملک واسطے تیرے ہے خبیس ہے اور کوئی شریک خدمت میں اے بخشے والے گنا ہوں خبیس ہے اور کوئی شریک خدمت میں اے بخشے والے گنا ہوں سے حاضر ہوں میں تیری خدمت میں اور آو فیل پائی میں نے تیری اطاعت کی اور بھلائی سب تیرے ہاتھ میں ہے اور بہت تیری طرف ہے۔

<sup>(</sup>١) إوركي آيت بين إينا لا تزع تلوينا بعن الدهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اتك انت الوهاب

والنعير كله بيديك والرغباء الهك يدميط سرحى عن تكها جاوركم كرنا بالا تفاق مكروه بيد بح الرائق على به يم جب بيك كه يكة والنعير كله بيديك وروو ريز هي جونيكول كي سكها نه والي بين اورجود عاج بير حيكين درود ريز هية وقت آواز پست كرب يه في القدير عن لكها به اور بين فلا مرروايت به طحاوى نه القدير عن لكها به اور نها ذول كه بعد جس قد راوسك لبيك كى كثرت كرب يدمجيط عن لكها به اور اي فلا مرروايت به طحاوى نه كها به كدفرض نمازول كه بعد لبيك كه بعد نه كه بيشرح طحاوى عن لكها به اوراي طرح جب كى سوار سه طيا بلندى يرج شهد يا پستى عن اقر ساور من كه وقت اورسون سه عامل علي المندك كيد يدميط عن لكها به اور جب سوارى كه بيشر ساور سوار مواورسوارى سوارى المندك من اواز بلندكر سوارى كه بيشر ساور سوار مواورسوارى سوات اقر بايك كيد يدميل المنادك من اواز بلندكر سوات بلند كر سوات المنادك كي بلندندكر سوات المنادك من المنادك من المنادك من المنادك من المنادك المنادك من المنادك المنادك من المنادك المنادك

قران یاافراد کی نیت کرنا:

ای سے ملتے ہوئے ہیں یہ سکتے اگر لبیک کہدکر قران ایا افراد کی نیت کر ہے تو جونیت کی ہے اس کا احرام ہوگا اگر چدان دولوں میں سے کسی کا ذکراحرام میں نہیں کیا بیا ایسنا ح میں کھا ہے امام محد سے مروی ہے کہ جب کوئی فض جے کے ارادہ پر سفر کو نگفے اور احرام ہا ندھتے وقت اس کی نیت ماضر نہ ہوتو وہ احرام جے کا ہے پھران سے پوچھا کمیا کہ کوئی فض سفر کو نگلا اور پھھاس کی نیت نہیں اور اس نے احرام ہا ندھا اور پھونیت نہیں کی تو انہوں نے جواب ویا کہ جب تک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا ہے جب تک جس کی جا ہاں کی نیت کر لے بی نقاوی قان میں کھا ہے۔

جب ایک مرتبطواف کر لے گاتو احرام اس کا عمر و کا ہوجائے گا یہ محیط سرحی میں لکھا ہے اور اگر طواف تہیں کیا یہاں تک کہ مجامعت کر لی یا کوئی مانع چیش آھی اتو احرام اس کے عمر و کا سمجھا جائے گا اس واسطے کہ تضاوا جب ہوگی ہیں ہم اس چیز کو وا جب سمجھیں کے جو کم ہواور تیقیٰی ہواور وہ عمر ہ ہے بیا ایضاح میں لکھا ہے اگر کسی نے جج کا احرام یا ندھا اور اس پر جج فرض تھا اور اس نے ندفرض کی نیت کی نفل کی تو وہ جج فرض کا احرام ہوگا اور وہ فقط نیت کی نیت سے اوا ہوجاتا ہے بیظ ہیر مید میں لکھا ہے اگر میقات میں فیر میقات میں وجی نوعی کی احرام یا ندھا تو امام ابو صفیفہ اور امام ابو بوسف کے زویوں جج لازم ہوجاتے جیں اور اس طرح اگر میقات میں یا فیر میقات میں یا فیر میقات میں دعمروں کا احرام یا ندھاتو دونوں فازم ہوجاتے جیں اور اس طرح اگر میقات میں یا فیر میقات میں دعمروں کا احرام یا ندھاتو دونوں فازم ہوجا کی بیفتا وی قاضی خان میں لکھا ہے۔

کی نے احرام ہا ندھا اور نہ ج کی نیت کی نہ عمر ہ کی کہ وہ ہارہ ج کی نیت سے احرام ہا ندھا تو پہلا احرام عمر ہ کا ہوگا اور اگر ایک ج کی کہ اور دوسر سے احرام میں پھونیت نہیں کی تو قر ان ہوگا اور اگر لیک ج کی کہی اور نیت عمرہ کی نیت سے بالیک عمرہ کی کہتا ہے اور نیت ج کی کہتا ہے اور نیت کی سے بالیک عمرہ کی کہتا ہے اور نیت ج کی کہتا ہے اور نیت کی میں کہتا ہے اور نیت کی کہتا ہے اور عمرہ عمرہ اور ج کی کرتا ہے وہ قر ان ہوگا یہ چیط سرخسی عمل کہتا ہے اگر کسی نے کسی چیز کا احرام ہا ندھا اور اس کو بھول کیا تو اس پر ج اور عمرہ کا در م ہوگا اور اگر دوجیز وں کا احرام ہا ندھا تو اس دونوں کو بھول کیا تو بھی استحسان کے بموجب جے وعمرہ بطور قر ان لازم ہوگا یہ قراون کا احرام ہا ندھا تو اس سال کے ج کا احرام ہوگا یہ جیط سرخسی میں کہتا ہے۔ اگر نذر اور نشل کا احرام ہوگا اور اگر فرض وفقل کا احرام ہا ندھا تو اس مال کے ج کا احرام ہوگا یہ جیط سرخسی میں کہتا ہے۔ اگر نذر اور نشل کا احرام ہوگا اور اگر فرض وفقل کا احرام ہا ندھا تو اس میا بھوٹی نیٹ کے ذرد کیک نفل کا احرام ہوگا اور اگر فرض وفقل کا احرام ہا ندھا تو اس مالیوٹی نیٹ کے خود کیک نفل کا احرام ہوگا اور اس کے قول کے بموجب امام ابو یوسٹ کا بھی بھی قول ہے یہ فق القدیر میں کہتا ہے۔

اُن افعال کے بیان میں جو بعد احرام کے ہوتے ہیں رفٹ 'فسوق اور جدال کا بیان :

جب احرام باندھ لے تو جو چر یک منع جی ان ہے ہے جیے دف اور فسوق اور جدال۔ دف جامع کو کہتے جی اور فسوق نافر ماندں کو اور اللہ کی بندگی ہے ہا ہر نگلنے کو کہتے جی اور جدال اپنے رفیقوں ہے جھڑ اکرنے کو کہتے جی بیر مجیط سرحی جی تکھا ہے اور کسی شکار کو فیدار سے ہوا یہ بندگار کرنے جی اور شکار کرنے جی اور شکار کرنے جی کا کہ اور شکار کرنے جی کی مدد کر ساور نہ سلا ہوا کپڑ ایپنے کرتا ' قبا پا مجامہ' عامہ' ٹو بی شہوز ولیکن اگر موز و کو تعیین سے بیچے کا ٹ اور شکار کرنے جی آؤن تا میں میں کی مدد کر ساور نہ سلا ہوا کپڑ ایپنے کرتا ' قبا پا مجامہ' عامہ' ٹو بی شہوز ولیکن اگر موز و کو تعیین سے بیچے کا ٹ لیتو جائز ہے بید آوئ قاضی خان جی لکھا ہے اور کھی ہو تھے اور کھی ہو تھے اگر اپنی ناک پر ہاتھ در کھ لے تو مضا کہ تھیں یہ جی بین جی کہ اور جی طرح موز نے بیش پہنی ای طرح جراجی جہی نہ بہنے بیچیط جی کھا ہے سا ہوئے کپڑ ہے کو پہنیا ای می بینا ای میں میں میں میں میں ہوئے کپڑ ہے کہ پہنیا ہی دونوں مونڈ جے داخل کر آخر کرتا یا پانجامہ کو بطور تہ بند با ندھ لے یا قباکو کا ندھوں پر ڈال کراس جی دونوں مونڈ جے داخل کر آخر کرتا یا پانجامہ کو بطور تہ بند با ندھ لے یا قباکو کا ندھوں پر ڈال کراس جی دونوں مونڈ جے داخل کر آخر کرتا یا پانجامہ کو بطور تہ بند با ندھ لے یا قباکو کا ندھوں پر ڈال کراس جی دونوں مونڈ جے داخل کر آخر کی تا تھی خان جی کھا ہے۔

صاحب احرام کو ہمیانی یا پلکہ یا تدھے میں بچومضا نقہ نیس خواہ ہمیانی میں اس کا خرج ہو یا غیر کا ہواور خواہ پلکہ کوریٹم سے یا تدھے یا سیور سے یہ بدائع اور سراج الوہاج میں لکھا ہے طیلسان کو گھنڈی یا کا نئے سے ندا ٹکا د ہے اس واسطے کہ وہ سلے ہوئے کہ مشابہ ہوجائے گی خزا اور کمان میں لکھا ہے رہمی بشرطیکہ سلے ہوئے نہ ہوں یہ فاق میں نکھا ہے رہمی کی انہ پہنے خواہ کسم کا ربگ ہویا وعفر ان کا یا اور کسی چیز کا لیکن اگر ایسا دھلا ہوا کیڑا ہوکہ اس میں نفض نہ ہوتو مضا نقہ نیس ہے بعضوں نے کہا ہے کہ نفض کے متی یہ ہیں کہ ربگ اس کا بدن پر چھوٹنا ہوا ور بعضوں نے کہا ہے کہ نفض کے متی یہ ہیں کہ اس میں ربگ کی بوآتی ہو بی اس کے ہفض کے متی یہ ہیں کہ اس میں ربگ کی بوآتی ہو بی اس کے ہوئی میں استرہ سے بال موعد تا یا نورہ سے بال گرا تا یا وائنوں سے یا اور کسی طرح بال اکماڑ تا ہما ہور بی داڑھی نہ کتر اسے یہ میں استرہ سے بال موعد تا کن ذرا بھی نہ ترشائے یہ جیط سرحی طرح بال اکماڑ تا ہما ہور بی داڑھی نہ کتر اسے یہ مراج انو باج میں لکھا ہے اور اپنی خان ذرا بھی نہ ترشائے یہ جیط سرحی میں لکھا ہے خشبوکو باتھ سے بی نہ چھوے اگر چہ لگانے کا ارادہ نہ کرتا ہو یہ فیاوئی قان میں لکھا ہے۔

تیل نداگائے یہ جو اید میں تکھا ہے مہندی کے خضاب نہ کرے اس واسطے کدائ میں خوشیو ہے یہ جو ہرة الدیر و میں تکھا ہے جس سرمہ میں خوشیو نہ واس کے لگانے میں مضا نقت ہیں ہے حالت احرام میں اپنی جو رت کا بوسرنہ کے اور شہوت سے مساس کرے یہ فرآوئی قاضی خان میں تکھانے کی ضرورت ہوت ہوت آ ہت کھیلا اور اگر کھیلا نے کو ضرورت ہوتو بہت آ ہت کھیلا و سے تاکہ کوئی بال نہ کرے اور کوئی جو ل ندم ہے یہ دونوں با تی ممنوع ہیں اور اگر اس کے سر پر بال نہ ہوں یا بحوث ہو خیرہ نہ ہوں آ ور سے کھیلا نے میں مضا نقت ہیں مضا نقت ہیں میں گھا ہے مکان یا اونٹ کے کیاوہ کے سایہ تلے آ جانے میں مضا نقت ہیں میں گئی ہوں اور کے سایہ تلے آ جانے میں مضا نقت ہیں ہو جائے اور اگر کھیلے کے بردہ کے بیچے داخل ہو جائے اور میں کھیا ہے اور اگر کھیدے پردہ کے بیچے داخل ہو جائے اور میں کھیا ہے اور اگر کھیدے پردہ کے بیچے داخل ہو جائے اور میں کھیا ہے اور اگر کھیدے پردہ کے بیچے داخل ہو جائے اور میں کھیا ہے اور اگر کھیدے پردہ کے بیچے داخل ہو جائے اور میں کھیا ہے اور اگر کھیدے پردہ کے بیچے داخل ہو جائے اور میں کھیلے کے اور میں کھیلے کے بردہ کے بیچے داخل ہو جائے اور میں کھیلے کے اور اگر کھیلے کے بردہ کے بیچے داخل ہو جائے اور میں کھیلے کے اور اگر کھیلے کے بردہ کے بیچے داخل ہو جائے اور میں کھیلے کے بردہ کے بیچے داخل ہو جائے اور میں کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کو دی کے بردہ کے بیچے داخل ہو جائے اور کی کھیلے کے بردہ کے بیچے داخل ہو جائے اور کی کھیلے کے بردہ کے بیچے داخل ہو جائے اور کی کھیلے کے بردہ کے بیچے داخل ہو جائے کیں کھیلے کیں کھیلے کی کھیلے کی بردہ کے بیچے داخل ہو کھیلے کے دور کے بیچے داخل ہو کی کھیلے کے دور کے بیچے داخل ہو کھیلے کے دور کے بیچے داخل ہو کھیلے کی کھیلے کے دور کے بیچے داخل ہو کھیلے کی کھیلے کے دور کے بیچے داخل ہو کھیلے کے دور کے بیچے داخل ہو کھیلے کی کھیلے کے دور کے بیچے داخل ہو کھیلے کے دور کے بیچے دور کے بیچے داخل ہو کھیلے کے دور کے بیچے کی کھیلے کے دور کے بیچے کی کھیلے کے دور کے دور کے بیچے کے دور کے بیچے کی کھیلے کے دور کے بیچے کے دور کے دور کے دور کے بیچے کے دو

اكي تم كى جادر موتى بـــ

اس میں چھپ جائے لیکن وہ پر دواس کے سراور منہ سے جدا ہوتو مضا کقہ نہیں اورا گرپر دوسراور منہ پر پہنچ تو نکروہ ہ میں سراور منہ ڈھک جائے گا بیمچیط سرحسی میں لکھا ہے اور صاحب احرام کو پچھنے لگانے اور فصد لینے اور نوٹے ہوئے جوز کو ہاند جے اور ختنہ کرنے میں مضا کفتہ ہیں بید قماوی قاضی خان میں لکھا ہے اوفر کے سوااور در خت حرم کے نہ کائے اور جو محص احرام سے ہا ہم ہواس کے لئے بھی میں تھم ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے۔

(√);

### حج کی کیفیت میں مستحب أمور

ل وافل ہوتا ہوں میں ساتھ نام اللہ کے اور حمد واسطے اللہ کے ہے اور درو داو پر رسول انٹرنٹائٹٹٹٹ کے اے انٹہ کول واسطے میر ہے دروازے رحمت اپنی نے اور وافل کر جھے کوئٹ میں اے انٹہ سوال کرتا ہوں میں تھے ہے نتی اس مقام اپنے کے یہ کہ رحمت بھیجے تو او پر سردار بھارے ٹیرٹٹ ٹیوٹٹ کے بوبندے تیرے میں اور رسول تیرے اور دست کراور بھے پراور تیول کر لغزش میرئی اور بخش کناومیرے اورا تا رہو جھ میرا۔

ع تہیں ہے کوئی معبود تکمرانلدا ورانلہ بڑا ہے اساللہ تو سلامت ہے اور تیزی طرف ہے سلامتی ہے اور تیری طرف لوٹتی ہے سلامتی زند ور کھ ہم کواے رہ ہمارے ساتھ سلامتی کے اسے انٹدزیا وہ کراپے اس مر آنتظیم اور شرافت اور مہابت اور زیادہ کراس کی تنظیم اور شرافت ہے اس کے لئے جو بھ کرے اس کا اور عمر ہ کرے اور روزے تعظیم اور شرافت اور مہابت کے۔

څ<sub>ېر</sub> اسو د کو بوسه دینا:

حجراسودکو بوسہ دے اور بوسہ دینے کا قاعدہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ حجراسود پر رکھے اوراس کو چو ہے اگر بغیرنسی کے ایز ادینے ك إيها هو سكة وكر اوراس كوبوسه ية وقت مدير شعب الله الرحين الرحيد اللهد اغفرلي ذنوبي وطهر لي قلبي واشرح لی صدری ویسدنی امری وعافتی فی من عافیت بیمیط میں تکھاہے اور اگر بغیر کی ایڈ اے اس کو بوسر بیس و سے سکتا تو اس کو ہاتھ ہے چھو لے اور اپنے ہاتھ کو چوم کے اور اگر رہیجی نہ کر سکتو کوئی شاخ وغیرہ ہاتھ میں لے کراس پھر کولگا دے پھراس کو چوم لے میکانی میں لکھا ہے اور اگریہ کچھ شکر سکے تو اس کی طرف کورخ کرے اور دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ اندر کی جانب ہاتھ جمراسود ک طرف کوہوا در اللہ اکبر کیے اور لا الدالا اللہ اور الجمد للہ اور درود پڑھے میہ فتح القدم میں لکھا ہے حجر اسود کی طرف کومند کرنامتیب ہے واجب نہیں بیمرائ الومان میں لکھا ہے اور ہتھیلیوں کی اندر کی جانب آسان کی طرف کوند کرے جیسے اور دعامیں کرتے ہیں یہ نہا یہ میں كماسب اور سيدعاج حالله اكبر الله اكبراللهم اعطني ايمانا وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لنبيك وسنت نبيك اشهد ان لااله الاالله وحده لا شريك له واشهد ان محمد اعبده ورسوله آمنت بالله و كفرت بالجبت والطاغوت بيميط ش لکھاہے چراہیے وائی طرف جدھر کعبہ کا دروازہ ہے وہاں ہے شروع کرے اور سات مرتبہ طواف کرے اور اس سے پہلے اضطباغ کر لے یعنی اپنی جا در کودا ہے ہاتھ کے بیچے سے نکال کر ہائمیں کا ندھے پر ڈال لے بیکائی میں لکھا ہے اور جا ہے کہ طواف ججرا سود کے اس کنارہ سے شروع کرے جورکن بمانی کی طرف ہے تا کہ تمام بدن اس کا حجرا سود کے سامنے کو ٹر رجائے اور جو تخص کہ تمام بدن کے گزرنے کوشرط کرتا ہے اس کے خلاف سے ج جائے اور شرح اس کی سے کہ جراسود کی طرف کورخ کر کے اس طرح کھڑا ہو کہ تمام حجراسود دانی طرف رہے پھرای کی طرف کورخ کئے ہوئے جلے یہاں تک کہ حجراسود ہے آگے بڑھ جائے اور جب اس ہے گزر جائے تو چرجائے اور خاند کعبکوائے بائیں ہاتھ کی طرف کر لے اور پیچم صرف طواف شروع کرتے وقت ہے چرہیں اور اگر بائیں طرف سے طواف شروع کرے تو برائی کے ساتھ جائز ہے بیسران الو باج میں لکھا ہے۔

اضطباغ كاطريقه:

بضطباغ کے معنی یہ بیں کہ جادر کا ایک کنارہ با نمیں کا ندھے پر ڈالے اور پھر جا در کوداہنی بغل کے بینچ سے نکال کرووسرا
کنار وہمی با نمیں کا ندھے پر ڈالے داہنا کا ندھا کھلا ہوا ہوا در بایاں کا ندھا جا درکے دونوں کناروں ہے ڈھکا ہوا ہو ججرا اسود ہے شروع
کر کے پھر ججرا اسود تک ایک مرتبہ طواف ہوتا ہے یہ کانی میں لکھا ہے ججرا سود سے طواف شروع کرنا بھارے عامہ مشائخ کے نزدیک
سنت ہے اوراگراور کہیں سے طواف شروع کرے تو جائز ہے اور کھروہ ہے بیر پیطام تھی میں لکھا ہے اور طواف حطیم سے باہر ہے کرے
بہاں تک کہ اگراس خالی جگہ میں داخل ہوا جو حطیم اور بیت اللہ کے درمیان میں ہے قوطواف جائز نہ ہوگا یہ ہدا یہ میں لکھا ہے اور پھر

ا بے سے بوسرہ بتاہوں بھی ماتھونا م اللہ دخن دحیم کےاسے اللہ بخش میرے لئے گناہ میرے اور پاکہ کرمیرے لئے ول میرااہ کھول میرے لئے سینہ میراادرآ سان کرمیرے لئے کام میرااورعافیت دے جھے کونجملہ ان کے جن کونؤ نے عافیت دی۔

ع الله بروا ہے الله بروا ہے الله عطا كر محدكوا يمان اور تقعد بيّ اپنى كمّاب كى اور وفاا ہے عبدكى اور وتباع اسية نبى اور سنت نبى كى شبادت و يتا بول بيس كينيس كوئى معبود مكر الله واحد ہے اور نبيس ہے كوئى شريك واسطے اس كے اور شبادت و يتا بول بى كەمجەر بند واس سے بيں اور رسول اس كے ايمان لايا بى الله يراور متكر بواجى بت اور شيطان كا۔

د يوار بيرون كعباز جانب مغرب -

طواف کا اعادہ کرے اورا گر پھرصرف حطیم کا طواف کرے تو بھی جائز ہے بیا ختیار شرح مختار میں لکھا ہے اور جب طواف کرج ہوا حجر اسود کے سامنے آئے تو اگر بغیر کسی کوایڈ ادیئے ہوئے اس کو چوم سکے تو چو ہے اورا گرنہیں ہوسکتا تو حجرا سود کی طرف رخ کر کے تکبیراور کہلیل کہے بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

مجراسود کے بوسدد یے پر بی طواف ختم کرے یہ ہدایہ یں لکھا ہا اور اگر مجراسود کے بوے سے طواف شروع کیا اور اس پر ختم کیااوراس کے درمیان کےطوافوں میں جمراسود کو بوسہ چھوڑ دیا تو جائز ہےاوراگرسب طوافوں میں جھوڑ ویا تو ہرا کیا بیشرح طحاوی م لکھا ہے فا ہرروایت کے ہمو جب رکن بمانی کو بھی بوسددینا بہتر ہے ریکانی میں لکھا ہے اوراس کو بوسدند دے تو سیجے حرج نہیں اور رکن عراقی اور رکن شامی کو بوسدند دے میم میط سرحسی میں اکھا ہے۔ پہلے تمن دفعہ کے طواف میں اکر کر چلے اور ہاتی طوانوں میں اپنی میئت اصلی کے موافق علے بیکا فی میں تکھا ہے جس طواف کے بعد سعی ہاس میں اکر کر چلنے کا تھم ہے بیفاً وی قاضی خان میں تکھا ہے اکر کر چلنے سے مراد میہ ہے کہ جلد جلد جلے اور اپنے دونوں کا ندھوں کواس طرح ہلائے جس طرح از نے والا سیا ہی الزائی کی دوصفوں کے درمیان میں اپنا نخر فلا ہر کرنے کے واسطے جمومتا ہے اور بیاکٹر نا حجر اسود سے شروع کرکے پھر حجر اسود تک جا ہے بیمیط میں لکھا ہے اور اگرلوگوں کے از دحام کی وجہ سے یہ کیفیت ادا ندکر سکے تو تھبر جائے اور جب راستہ پائے اس کواد اکر سے بیمچیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر پہلی مرتبہ کے طواف میں اکر کرنہ چلاتو پھراس کے بعد دوطوانوں میں اکر کر چلے اور طواف میں اکر کرنہ چلے اور اگر پہلے تین طوا فوں میں اکٹر کر چانا بھول کمیا تو ہاتی طوافوں میں اکٹر کرنہ ہے اور اگر کل طوافوں میں اکٹر کر چلاتو اس پر پچھالا زم نیس یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اورا گراس طواف کے بعد سعی ہمرنامنظور نہیں ہے اور طواف زیارت تک اس کی تا خیر کرنامنظور ہے تو اس طواف میں اکر کر نه چلے تیمیین میں لکھا ہے اور اس طواف کا نام طواف قد وم اور طواف تحیت اور طواف لقاہے اور بیطواف اہل مکہ کے واسطے نہیں بیکا نی مي لكها بإورا كرصاحب احرام اول مكه مين داخل نه جواور اول عرفات كوچلا كيا اوروبان وتوف كيا توطواف قدوم اس سے ساقط ہو عمیا بیر میرا سیمیں لکھا ہے جب طواف ہے فارغ ہوتو مقام ابراہیم میں آئے اور دہاں دور کعتیس پڑھے اور اگرلوگوں کے از دھام کی وجہ ے وہاں ندیز مد سکے قومسجد میں جہاں جگہ یائے وہاں پڑھے بیٹمبیریہ میں لکھا ہے اور اگرمسجد سے باہر پڑھے تو بھی جائز ہے بیڈ آویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

سعی کرما بعنی صفامروہ کے درمیان دوڑ تا۔

يعنى بارخدايا مى تحدى دزق فراخ اورعلم نافع اور برعارى سے شفاطلب كرنا بول \_

طواف کی نماز کے بعد پر جراسود کے پاس نہ جائے بیڈناوی قاضی خان میں اکھا ہے۔

اصل اس میں ہے ہے کہ جس طواف کے بعد سعی کرے اس میں طواف کی نماز کے بعد حجر اسود کے بوسدد ہے کا اعادہ کرے اورجس طواف کے بعد سی تبیں ہے اس میں حجرا سود کے بوسد کا اعادہ نہ کرے بیظمیر بیم لکھا ہے پھر صفا کی طرف کو نکلے اور انعمال بد ے كرباب الصفائے فكے اور باب الصفاباب فى مخزوم كو كہتے ہيں اور ادھرے لكانا ہمارے زوريك سنت نبيس ہے اگر اور طرف سے فكاتوجا وزب يدجو برة البير ومن كعاب إبر فكلة وقت اول بايال بإول برهائ اوتبين من كعاب اول صفاكى المرف جائ اور اس پرچ سے اور مفاومرو و پرچ سناست ہا گروونوں پرنہ چ سے تو مکروہ ہے بیمیط سرحسی میں لکھا ہے اور اس قدر چ سے کہ بیت القدسا مف نظرا في كاور بيت الله كي طرف رخ كراء ودونون باتحدا نمائ اور بين مرتب يجبير كم يظهيريه بي لكعاب اوراداله الاالقداورالحمداور ثنااور دروو مرج هےاوراللہ سے اپنی حاجتین ماسکے بیمچیط سرحسی میں لکھا ہے دعا کے دفت دونوں ہاتھ آسان کی طرف کو ا تھائے میسراج الوہاج میں لکھا ہے مجروہاں سے مروہ کی طرف کوائزے اورائی معمولی جال سے بیلے جب بینچے کی زمین میں آئے تو جب بزینار کے پاس پنج تو اس کے بنج کی زین می جمیث کر چلے یہاں تک کداس بزینارے آ مے بڑھ جائے اور جباس ے آ مے بڑے جائے تو اچی جال ملے بہاں تک کدمروہ تک آئے مراس پر چڑ مے اور قبلدر فح کھڑا ہواور الحمد الله اکبراور لاالہ الالتداور ثنااور درود يرص اورسب افعال جومفاير ك سف يهال بحي كرے اوراى طرح صفاومروه كے درميان عن سات مرتبة ك جائے مفاہے شروع کرے اور مروہ پرختم کرے اور پنچ کی زین میں برمرتب عی کرے یعی جمیث کر ملے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے صفا ےمردو تکسی ایک باراورای طرح مروو ےمغا تک ایک بار ہوتی ہے بی مخار ہراجید می المعاہاور بی سی ہے اور بیشرح طخاوی میں لکھا ہے اور اگر سعی اس کے برنکس کرے یعنی مروہ ہے شروع کرے تو ہمارے بعض امحاب نے کہا ہے کہ اس کا اعتبار کیا جائے گالیکن مروہ ہاور سیم مید ہے کہ مہلی مرتبہ کا اعتبار نہ کیا جائے گا بیذ خیرہ میں لکھا ہا اور سی میں شرط بدہ کے مطواف کے بعد ہو يهال تك كداكرسى كے بعد طواف كياتو اكر مكدس بوسى كا اعاد وكر اوراكر احرام بابر موجائے كے بعدسى كى توبالا جماع جائز ہاورای طرح جے مینوں کے بعدیمی جائز ہاورچین و جنابت صحت می کی مانع نبیں بیمیط سرحی میں لکھا ہاوراصل اس میں ہے کہ ج کے احکام میں سے جومبادت معدے باہرادا ہوتی ہاس می طہارت شرطنیں ہے جیسے کہ سی ادرعرف اور مزدلفد کا وقوف اورجروں میں کنگریاں ماریا اورمثل اس کے اور جوعبادت مجدمیں ہوتی ہاس میں طہارت شرط ہاور طواف معجد میں اداہوتا ہے بیشرح طحاوی میں تکھا ہے جو محف حج جدا کرے وہ جب طواف قدوم کرے تو اضل بیہے کاس کے بعدستی نہ کرے اور طواف زیارت کے بعد سی کرے اورامام ابومنیفہ سے بیروایت ہے کہ اگر آ تھویں تاریخ یااس سے پہلے ج کا حرام بائد معقو افضل بدے کہ منی کے آنے سے پہلے طواف اور سعی کر لے لیکن اگر اس شویں تاریخ کے زوال کے بعد احرام با عدما تو بیکم نیس ہے بیمعط سرحسی میں لكعاب اوراكركوني محص طواف ياسعى كرتاب اوراس وقت نمازك اقامت جونى توطواف اورسعى كوچمور وسداور نمازيز مع اور نماز ے فارغ ہونے کے بعد جس قدرطواف یاستی باتی ہوہ اواکرے اور اگر جناز وکی نماز تیار ہوئی توسعی کوچموڑ کرنماز میں شریک ہو اور جب فارغ ہوتو جس قدرستی باقی ہاس کواوا کرے بدفتے القديم من بطواف اورستی مين فريدوفروخت كى باتيل كرنا محرووب بيتا تارخانيين لكعاب اور جبستي في فارغ بوتومجد على داخل بواور دوركعت نماز يرص بحرمكه على احرام كي مالت على آخوي تاریخ تک خمرے اور اس مالت میں بھی جو چیزیں احرام میں منع ہیں وہ اس کو جا ترجیس ہی جب تک مکد میں ہے جب جانے فائد كعبكا طواف كرے اور برطواف سات مرتبكرے بيفاوي قامني خان بي ككھا ہے۔

منیٰ کی طرف کب روانه ہو؟

کین ان ونوں میں جوطواف کر ہے ان کے بعد سی نہ کر ہے اور ہمیشہ سات مرتبہ کے طواف کے بعد دور کعتیں ایسے وقت میں پڑھے جس میں نفل جائز ہوں بیٹر ح طواف تہ کر نے خواہ ہوائی مرتبہ سات طواف کر کے بغیر طواف کی نماز کے امام ابو صفیہ تقل کے بمو جب دو سرا سات مرتبہ کا طواف تہ کر نے خواہ ہواف کر کے چھوڑ دیا ہو خواہ طاق مرتبہ بیسراج الو ہائی میں لکھا ہے ہفت طواف سے سافروں کے واسطے نماز اولی ہے بیٹر ح طواف اور بخرا اور اہل مکہ کے واسطے نماز اولی ہے بیٹر ح طواف اور بخرا اور آئی میں لکھا ہے طواف کے وقت اللہ کا ذکر کرنا قرآن پڑھنے ہو آئی ہو بیسرا جید میں لکھا ہے اور جب آخو میں تاریخ ہے ایک دن پہلے ہوتو اس موان کے دور اسلے نماز پڑھنے اور وقوف کے احکام سکھا نے اور جج میں گئی تمن خطبہ بیں بہانا خطبہ بیس جس میں لوگوں کو سرے نے کہ کر میان ور دوسرا خطبہ کو فی ہے دن کو فات میں اور تیر و خطبہ گیار طوی تاریخ میں اس کے مرکان میں کہا ہے جس میں کہ میں نہ بیٹھ کی کہ ایک ایک دن کا خطبہ دو خطبہ بیں ان کے درمیان میں میٹھا درکل خطبہ دو ال کے بعد اور ظہر کی نماز کے بعد بیں کہان میں کہ سے بیٹر اور اس کے مرکان میں میں کو اس کے دن کا خطبہ دو خطبہ بیں ان کے درمیان میں میٹھا درکل خطبہ دوال کے بعد اور طرک کی نماز اور سور ت کے نگلے درمیان میں کو میان کے دور کیان کی مرکبان میں میٹھا درکل خطبہ دوال کے بعد اور طرک کی نماز اور سور ت کے نگلے کے بعد میں تاریخ میں کو میان کی کرناز اور سور ت کے نگلے کے بعد میں تاریخ میں کو کرناز کو والے بیانا والی خوالے بیانا والی خوالی خوالی کی نماز اور میں کھا ہے اور دوسرا کول کے مداور طرک کی تاریخ کی کرناز اور سور ت کے نگلے کے بعد میں کا میان کو کرناز کرناز کرناز کرناز کون کی نماز کے بعد میں کو کرناز کرناز کر بھی کونان میں کونان میں کھا ہے اور میں کھی ہور آٹھو میں تاریخ میں کونان کی کرناز اور سور کی کرناز کرناز کرناز کرناز کرناز کرناز کرناز کرناز کی کرناز کرناز

پھراذان کے بعد کھڑے ہوکر دوخطبہ پڑھے اور ان دونوں کے درمیان جلسہ کرے جیسے کہ جمد کے خطبہ میں ہوتا ہے بیدیط سرخسی ہیں لکھا ہے اور اگر جیٹے کر خطبہ پڑھاتو جائز ہے لیکن کھڑے ہوکر پڑھنا اضل ہے اور اگر خطبہ نہ پڑھا یا زوال سے پہنے پڑھاتو جائز ہے اور براکیا یہ جو ہر قالمنے وہیں لکھا ہے اس خطبہ ہیں لوگوں کو وقو ف عرف اور وقو ف مزد فلفہ اور عمر فات سے مزد لفہ کو جائے اور قربانی کے دن جمر قالمحقبہ بیں کنگریاں مار نے اور قربانی اور سرمنڈ وانے اور طواف زیارت اور قربانی کے دوسرے دن تک کے سارے احکام سکھا وے یہ عائیۃ السروجی شرح ہدایہ ہیں لکھا ہے پھر خطبہ کے بعد امام اترے اور امام ظہر اور عمر کی نماز ظہر کے وقت شرایک اور سرکی اور سرکی میں کھا ہے ان دونوں نماز وں کے درمیان ہیں جمر ایک اور سے درمیان ہی

ظہر کی سنتوں کے۔وااورنفل نہ پڑھےاورا گرنفل پڑھےتو تکرو و ہےاور فلا ہرروایت کے بہو جب عصر کی اوُ ان کا عامہ و کرے بیکا فی میں ۔ لکھا ہے ای طرح اگر سی اورعمل میں مشغول ہوا جیسے کھا نے اور چینے میں تو بھی بھی تھم ہے بیسرات الو ہات میں لکھا ہے دونوں نمازوں کے جمع کرنے بعنی عصر کواینے وقت سے ظہر کے وقت میں ادا کرنے کے واسطے بہت کی شرطیں ہیں منجملہ ان کے یہ ہے کہ عصر ظہر جائز کے بعد پڑھی جائے یہ بدائع میں لکھا ہے ہیں اُٹرنسی نے ظہرزوال ہے پہلے پڑھ لی اوراس ونت اس کو بیگمان تھا کہ سورٹ وعل کیا اوراس کے بعد عصریر یونی تو استحسانا بیقلم ہے کہ خطبہ اور دونوں نمازوں کا اعادہ کرے بیمعط سرحسی میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے وقت ہاور و وبیہ ہے کہ عرف کما دن ہواورم کان ہے اور و و یہ ہے کہ عرفا ت ہویہ کفایہ میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے بیہ ہے کہ حج کا احرام ہوفقہا نے کہا ہے کہ دونوں نمازوں کے اداکرنے کے وقت مج کا احرام جا ہے یہاں تک کدا گرظبر کے اداکرنے کے وقت عمر و کا احرام ہواور عصر کے ادا کرنے کے وقت حج کا احرام ہوتو دونوں نمازوں کا جمع کرنا جائز نہیں یہ قناوی قاضی خان تکھا ہے اور ایک روایت کے بمو جب بیضرور ہے کہ حج کا حرام زوال سے پہلے باندھ لیا ہوتا کہ احرام جمع کرنے کے وقت سے مقدم ہواور دوسری روایت میں مید ے کہ نمازے پہلے احرام ہاند صنا کافی ہاس کئے کہ مقصد نمازے بیداییں لکھا ہے اور میں سجے ہے بید بحرالرائق میں لکھا ہے۔ منجلہ ان کے اہام ابو صنیفہ کے بزویک جماعت ہے صاحبین کے بزدیک جماعت شرطنبیں پس جس محض نے تنبا اپنے سامان کے پاس ظہر کی نماز پڑھ کی تو امام ابو جنیفہ کے نز دیک و عصر کی نمازعصر کے وقت میں پڑھے اورصاحبین کے نز دیک اکیلا نماز یز ہے والا بھی جمع کرے بیہ ہدایہ میں لکھا ہے تھے ایام ابوحنینہ کا قول ہے بیزاد میں لکھا ہے اورا گر دونوں نمازیں امام کے ساتھ فوت ہو تنئیں یا دونوں میں ہے ایک فوت ہوئی تو اہام ابوضیفہ کے قول کے ہمو جب عصر کواپنے وقت میں پڑھے اور وقت سے بہلے پڑھنا جائز نہیں بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور بیہ پچھ ضرورنہیں کہ ظہر کی ساری نماز جماعت سے لی ہوید بحرالرائق میں لکھا ہے ہی ساتھ دونوں نمازوں میں ہے ایک ایک رکعت یا تھوڑی نمازش کی تو بالا جماع جمع کرنا جائز ہے یہ جو ہرة النیر و میں لکھا ہے اگر منفتدی ا مام کے چیچے سے بھاگ گئے اور اس نے دونوں نمازیں تنہار جیس تو جائز ہے اس تھم کے بغیر قید ذکر کرویا ہے حالانک افضل مسئلہ یوں ہے کہ اگر مقتدی تمازشروع کرنے کے بعد بھاگ گئے تو بالا جماع جمع کرنا جائز ہے اور اگر تمازشروع کرنے سے پہلے بھاگ گئے تو اس میں اختلاف ببعض فقہانے کہا ہے کہ صاحبین کے زور یک جائز ہاورا مام ابو حنیفہ کے زور یک جائز نہیں ہے اور بعض فقہانے کہا ہے کہ سب کے مزد یک جائز ہے بیمچیط سرحسی میں لکھ ہے اگرامام کوظیر کی نماز میں حدث ہو گیا اور اس نے کسی اور کوخلیف کردیا تو خلیفہ دونوں نماز وں کوجع کرے اورا گرامام اس وقت آیا کرخلیفہ عصرے فارغ ہو چکا تو امام عصر کی نمازعصر کے وقت میں پڑھے اور اس کودونوں نمازوں کا جمع کرنا جائز نہیں ہی بین میں لکھا ہے اگرامام کوخطبہ کے بعد حدث ہوااور کسی مخص کونماز پڑھانے کا علم کیا اوروہ محض خطبہ بیں حاضر نہ تغانو اس کو جائز ہے کہ دونوں نماز وں کے جمع کرنے میں امام ہے اورا گرامام نے سی کو تکم نہیں کیا کیکن کوئی مخص اپنے آپ پڑھا ممیا اور اس نے دونوں نمازیں پڑھا نمیں تو امام ابو صنیفہ کے تول کے بموجب جائز نہیں اس لئے کہ ان کے نزد کے امام یا امام کا قائم مقام جمع بین صلو تمن کے جائز ہوئے کے لئے شرط ہےاورائر ووآ کے بڑھنے والا صاحب حکومت تھا جیسے قاضي ياسا حب شرط يا سواان كي والاجمال جائز ب بيشر ت طحاوي من لكها باور مجمله ان كے يد ب كه نماز يزها في والا و وحق ہو جو و بال سب میں برا سردار ہو مااس کا نائب ہوا مام ابو حذیفہ کے نز دیک میشرط ہے میہ جواہر قالمنیر و میں لکھا ہے پس آ رظبر کی نماز جماعت ہے پڑھی لیکن امام عظم یادس کا ناب نہ تھااورعصر کی نماز امام عظم کے ساتھ پڑھی تو امام ابوصنیفہ کے نز دیک عصر کی نماز جائز

ل يعني نوين تاريخ ماوذي الحوكي \_

نهوگی بی تولیج بے بدائع میں لکھاہے۔

دونماز ول کوکن صورتوں میں جمع کیا جا سکتا ہے؟

اگر بزاامام بینی خلیفه مرگیا تو اس کا نائب یاصاحب شرط دونوں نمازوں کوجع کرے اور اگر اس کا نائب یاصاحب شرط نہ ہو تو ہرا یک نماز کوان کے وقتوں میں پڑھیں سے جمین میں لکھا ہے جب امام عصر کی نمازے فارغ ہوتو موقف کی طرف جائے یہ محیط میں لکھا ہے عرف کی نیجی زمین کے سواتمام عرفات کا میدان موقف ہے یہ کنز میں لکھا ہے جہاں جا ہے وقوف کرے یہ فآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ وقو ف عرفات کا بیان:

ع به التحديد وهو على كل شيء عام عناد به الاالله وحدة الاشريك له له الملك واله الحمد يحيى ويميت وهو حى لا يومت بيئة الخير وهو على كل شيء قدير لا تعبد الا اياة ولا تعرف ريا سواة اللهم اجعل في قلبي تورا وفي سمعي نورا وفي بصرى نورا اللهم اشرح لي صدوى و يسرلي امرى اللهم هذا مقام المستجير العائد من النار اجرني من النار بعفوك وادخلني الجنته برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اذا هديتني الاسلام فلا تزيه عني ولا تنزعني عنه حي تفيضني وان عليه على المستحد

لے تبیل ہے کوئی معبود مگر انڈا کیلا ہے اور تبیل ہے کوئی شریک اس کا اورواسط اس کے ملک اور جمہ ہے ووزندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے اور وہ زندہ ہے مرتائیل اور اسلے بہرے کئی معبود مگر انڈا کیلا ہے ایک کی اور تبیل جائے جمہور ہے کہ اور کی کے اسالڈ کرچ ول جرے کئیور اور ان کے ہاتھ خیر ہے اور دہ جمہور کے اور خال ہے کہ اور بھا کی کان میر سے کئوراور بھی جنائی میری کے فورا سے انڈ کھی واسلے میرے سیند میر ااور آسان کرواسلے میرے کام میراا سے انڈ ہے والے اور بناہ ما تھے والے کان میر سے بھا جھے کہ آگر ہے کہ والے انڈ برب اور بناہ ما تھے والے کا ہے کہ اور داخل کر جھے کو جنت میں ساتھ رحمت اپنی کے اے اور ممال اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں ای پر ہوں۔ ہما ہے کہ اور داخل کر جھے کو جنت میں ساتھ رحمت اپنی کے اے اور میں اور می

كتأب الحج

یر پیط میں لکھا ہے سنت ہے کہ وعاش آواز پست کرے یہ جو ہرۃ النیر و میں لکھا ہے کو فیص وقوف کا وفت عرف کے دن کے سور ج ڈھلنے ہے تر ہائی کے پہلے دن کی فجر طلوع ہونے تک ہے ہیں جو خص اسنے وقت میں و ہاں موجود ہو گیا خوا واس کو جانا ہو یہ نہ جانا ہو سوتا ہو یا جا گیا ہو یا افاقہ میں ہو یا جنون میں ہو یا ہے ہوش ہوخوا و وہاں وقوف کرے یا گزرتا ہوا چلا جائے وقوف نہ کرے اس کو جج مل سیا پھر اس کے بعد وہ فاسد نہیں ہوتا بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور جسے اس وقت کے سوااور وقت میں وقوف کیا اس کو ج نہیں ملاکین اگر ذی الحجہ کے چاند میں شبہہ ہوگیا تھا اور لوگوں نے ذیقعد و کا مہینہ پور آئمیں دن کا کیا تھا پھر خلا ہم ہوا کہ جس روز وقوف کیا تھا و مقر بانی کا دن تھا تو استحسان میہ ہم کہ جائز ہے اور قیا سا جائز نہیں اور اگر یہ ظاہر ہوا کہ جس دن وقوف کیا ہے وہ آٹھویں تاریخ تھی تو بھی بھی تھم ہے یہ فنا و کی قاضی خان میں کھا ہے۔

تش صورت میں جج کے افعال ساقط ہوجا کیں گے؟

اگر قربانی کے پہلے دن کی فجر طلوع ہونے تک عرفات میں نہ پہنچا تو جج نوت ہو گیا اور عج کے افعال اس سے ساتھ ہوجا میں ے اور ج کا حرام جواس نے باندھا تھاو ہ عمر و کا احرام ہوجائے گا اس کوچاہئے کہ عمرہ کے افعال پورے کر کے احرام سے باہر ہوجائے اور سال آسندہ میں جج کونفنا کرنا اس پرواجب ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے سب راتیں اسکلے دن کی تابع ہوتی ہیں گزرے ہوئے ون کی تابع نہیں ہوتی لیکن ج کی را تھی گزرے ہوئے دن کے تھم میں ہیں اسکے دن میں نہیں عرفہ کی رات استھویں تاریخ کے تھم میں اس لئے کہاس رات میں عرفات میں وقوف جا رُنبیں جیسے کہ آخویں تاریخ جا رُنبیں اور قربانی کے پہلے دن یعنی دسویں تاریخ کی رات عرف کے دن کی تابع ہے اس لئے کداس شب میں وقوف عرفات میں جائز ہے جیسے کہ عرف کے دن میں جائز ہے اور ای طرح اس شب من قربانی جائز نبیں جیسے کرعرف کے دن میں جائز نیس بیمیدا سرحی میں اکھا ہے اور جب سورج غروب ہوجائے تو امام اوراس کے ساتھ کے سب آدی ای بیئت سے مزولفہ میں آئیں یہ ہداریش لکھا ہے افضل یہ ہے کہ جس طرح موقف عمل کھڑے تھے ای میئت پر چلے آئیں اور اگر کوئی جگہ فالی یائے تو آ مے بردہ جائے تیمین میں لکھا ہاور جا ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ چلے اس سے ملے نہ جائے لیکن اگر امام سورج کے غروب ہونے کے بعد تا خیر کرے تو لوگوں کو جاہے کداس سے پہلے چال دیں اس لئے کہ وقت واغل موكيابيا مختيار شرح مختار من لكعاب اوراس راسته من الله اكبراوراه الدالا الله أورالحمد لله يخ عض وربار بار ليك كمين اور استغفار بہت رامیں بیمین میں لکھا ہاور اگر او گول کی مفکش کے خوف سے وقوف کے مقام سے سورج کے جھینے سے پہلے جل دیا نیکن عرف کی حدے سورج چینے سے پہلے نہ لکا تو مضا لَقَتْ ہیں میچط میں لکھا ہے اور افضل یہ ہے کہ ای جگر مرارے تا کہ افاضہ یعنی وتوف کے مقام سے مزولفہ کو چلنا وقت سے پہلے اوا نہ ہواس لئے کہ اس میں سنت کی مخالفت ہے تیجیین میں لکھا ہے اور اگر سورج کے چینے اور امام کے چل دینے کے بعد از دحام کے خوف ہے تھوڑی دیر تھ ہرا تو مضا کقت ہیں مید اسید میں اکھا ہے اور اگر مغرب کی نماز سورج کے جینے کے بعد اور مرد لفدیس آنے سے پہلے پڑھ لی تو امام ابوصنیفہ اور امام محد کے زویک مرد لفدیس آگراس کا اعادہ کر سے اور اس طرح اگرعشا كاونت راسته مين شروع موكيا اورعشاكي نماز راسته مين يزه لي تو مردافه مين يخي كراس كالبحي اعاد وكرے اور اگران دونوں نمازوں کے اعادہ کرنے سے پہلے نجر کی نماز پڑھ لی تو سب کے قول کے بھو جب وہ دونوں نمازیں جائز ہو کئیں بیشرح طحاوی من لکھا ہے اور اگر مزدلفہ میں چینے سے ملے فجر کے طلوع ہونے کا خوف تھا اس لئے مغرب اورعشا کی نماز راستہ میں پڑھ لی تو جائز ب يين من لكماب-

اُکر مز دلفہ میں پہنچ کرعشا کی نماز مغرب سے پہلے پڑھ لی تو مغرب کی نماز پڑھے پھرعشا کا اعاد ہ کرے اورا کہ عشا کی نماز کا اعاد ہنیں کیا اور سبح طلوع ہو گئی تو عشا کی نماز جا کز ہو گئی ہے لیے بیٹر ہیں لکھا ہے اور ادب یہ ہے کہ مز دلفہ کو پیادہ جائے ہے بیٹین میں نکھا ہے جب مزدلفہ میں پہنچیں تو جہاں چاجیں و ہاں اتریں راستہ میں شاتریں میر محیط سرحسی میں لکھا ہے اور اس پہاڑ کے قریب اتری جس کو قزرت کہتے جیں افضل ہے میدفنا و کی قاضی خان میں لکھا ہے۔

چر جب عشا کا وقت واخل ہوتو موذ ن اذان اور اقامت کیے اور امام مغرب کی نماز عشا کے وقت میں پڑھائے گیرعشا کی نماز ای اذان و اقامت سے ہمارے مینوں اسحاب کے قول کے ہمو جب پڑھائے یہ بدائع میں لکھا ہے ان دونوں نماز ول کے درمیان میں نفل نہ پڑھے اور اگر نفل پڑھ لئے یا اور کسی کام میں مشغول ہوا تو اقامت کا اعاد و کر ہے ان دونوں نماز ول کے جمع کر نے کہ امام الا حنیفہ کے نز دیک جماعت شرطنہیں ہے یہ کا فی میں لکھا ہے جو شخص مغرب اور عشا کی نماز تنہا پڑھے اس کو جائز ہم کر دافیہ میں برخلاف اس کے عرف میں ظہراور عصر کی نماز کا جمع کر ٹا ام الا حنیفہ کے نز دیک بغیر جماعت کے جائز نہیں اور افضل یہ ہے کہ مزد افدہ میں برخلاف اس کے عرف میں نظہراور عصر کی نماز کا جمع کر ٹا ام الا حنیفہ کے نز دیک بغیر جماعت کے جائز نہیں اور افضل یہ ہے کہ مزد افدہ میں نماز اور سے جمع کر نے میں خطب اور جب عشا ہے فارغ ہوتو رات کو جی رہے یہ میں نکھا ہے اور جب عشا ہے فارغ ہوتو رات کو جی رہ ہے جمیط میں نکھا ہے اور جائز ہو کہ اس تھے جائز ان میں نکھا ہے اور جائز کی کے ساتھ جاگیا رہے ہیمین میں نکھا ہے۔

اورا گرمز دلفہ میں رات کوند ہااور طلوع کبر کے بعد وہاں ہے گز رہ ہوا چلا گیا تو اس پر تبجہ واجب نہ ہوگا کیکن ترک سنت کی قباحت ہوگی ہید النع میں تعلقا ہے چر جب کبر طلوع ہوجائے تو امام فجر کی تماز اول وقت اندھیر ہے میں پڑھائے پھر وتو ف کرے اور لوگ اس کے ساتھ وقو ف کریں میں محط سرحسی میں لکھا ہے اور الوگ اس کے ساتھ وقو ف کریں میں محط سرحسی میں لکھا ہے اور افضال ہیہ ہے کہ اوگوں کا وقو ف امام کے جیجھے اس بہاڑ پر ہوجس کو ترخ کہتے ہیں میٹر خ طحاوی میں لکھا ہے اور افسال الد اور التد اور التد اور التد اور الدور ور در ور پڑھے بیزاد میں لکھا ہے اور دونوں ہاتھ آسان کی طرف کو اٹھ کر اللہ ہے ایک ھاجتوں کی دنیا کرے ہیں جنوں کی دنیا کہ سرکھا ہے۔

ا از ده م بجوم اورا نبود جس كو بهار عرف بين تهمين وجميزا بولتي بين .. (بمهت زياد ورش المجيم البوز) .. ( طافظ )

اد پر کو پھینے اور ہر کنگری کے پھیننے پر تھبیر کیے اور اس روز جمرہ عقبہ کے سوا اور کسی جمرہ پر کنگریاں نہ مارے اور وہاں وتوف نہ کرے یہ شرح طحاوی جمل تکھا ہے اور اگر تکبیر کے بدیلے بچی البلیل کئی تو جائز ہے اور اس جس برائی نہیں یہ بدائع جس لکھا ہے تیجے روایت کے بمو جب بہلی کنگری پیسٹننے سے بلیک موقوف کرے بیفاوی قامنی خان جس لکھا ہے۔

مفرد حج 'حج تمتع وقران كابيان:

مفرد ج کرنے والے وہت کرے والے وہت کرتے والے وقر ان کرنے والے ہیں پکھٹر ق بیس یہ حوالرائق میں کھا ہے اور عمرہ کرنے والا جراسود کو بورو ہے ہے بعد لیک موقوف کرے اور جس فض سے ج نوت ہو گیا وہ جب عمرہ کے احرام سے باہر ہوا س وقت لیک موقوف کرے اور اگر وہ قارن تھا تو جب طواف ٹانی شروع کرے اس وقت سے لیک موقوف کرے اور اگر ج کرنے والے کے کرے اور اگر ج کرنے اور اگر ج کرنے والے نے جرہ عقبہ پر کئریاں پیسکتے ہے بہلے سزمنڈ والے اتوای وقت لیک موقوف کرے اور اگر کئریاں پیسکتے اور سرمنڈ والے اور ذیج سے پہلے موقوف کرے اور اگر کئریاں پیسکتے ہے بہلے سزمنڈ والے اور ذیج سے پہلے موقوف کرے اور اگر کئریاں پیسکتے اور سرمنڈ والے اور ذیج سے پہلے موقوف کرے اور اگر کئریاں پیسکتے اور سرمنڈ والے اور ذیج سے پہلے موقوف کرے والے کو پہلے موقوف کرے والے وہر منڈ والے اور قرآن اور تی کے اور آگر اس کے ساتھ قربائی ہوتو اس کو ذیج کرے اور اگر نہ ہوتو فقلہ ج کرنے والے کو پہلے ممن انقہ نہیں ہے اور قرآن اور تی کرنے والے کو پہلے ممن انقہ نہیں ہے اور قرآن اور تی کرنے والے کو پہلے ممن انقہ نہیں ہے اور قرآن اور تی کرنے والے کو پہلے ممن انقہ نہیں ہے ہو مرمنڈ والے اور اگر اس کے ساتھ قربائی ہوتو اس کو تی کر ہے والے کو پہلے ممن انقہ نہیں ہو گیا اور جس پر کوئی مانع بیش تھی اس میڈ والے اور اگر سرمنڈ والے میں کہ ہو اور اگر کوئد پھنا دے گا تو بال اس طرح وٹ جا میں گی تھم ہے کہ بال منڈ والے ہے بی کوئار ائن میں کھا ہے۔ سے جا کہ کہ اس منڈ والے جا ہے جا ہے جا ہے ج

ا نيني دسوي ميارموي وبارموي ذي الحبك ...

کے لاکن پال نیس ہیں تو وہ ای طرح احرام ہے باہر ہوگیا جیے سرمنڈ وانے والے باہر ہوتے ہیں اس لئے کہ وہ سرمنڈ وانے اور بال
کتر وانے ہے عاجز ہے ہیں وہ اس سے ساقط ہوجا کیں گے اور بہتر ہے کہ وہ حرام ہے باہر ہونے ہیں قربانی کے دنوں ہی آخر
وقت تک تا خرکر ہا ور اگر تا خرنہ کرے گا تو بھی اس پر واجب نہیں ہے اور اگر اس کے سرپر زخم نہ ہوں کین وہ کی جنگل میں چاا گیا
اور و باس نداستر ہ ہے نہ کوئی سرموغ نے والا ہے تو بیعذر معتبر نہیں اور بجو سرموغ نے یا بال کتر نے کے اور کوئی چارہ بیس بیر محیط سرحی
میں کھا ہے اور اگر نورہ نے صاف کر لیا تو جائز ہے بیر سراج الوباح میں لکھا ہے سرمنڈ وانے میں سنت یہ ہے کہ موغہ نے والے کی وہ نی والے کی اس سرکے با کی طرف سے ابتدا کرتا چاہئے بیر فق القدیم میں کھا ہے اور سرمنڈ وانے والے کی ہیں سرکے با کی طرف سے ابتدا کرتا چاہئے اور اگر بال پھینک و بے تو مضا نقہ نہیں اور کوئن کر و سے اور مرمنڈ وانے کے بعد تحجیر کے ساتھ دعا مانے اور واثر بال پھینک و بے تو مضا نقہ نہیں اور موجہ سے کہ اس موجہ سے کہ سرمنڈ وانے کے بعد تاخن اور موجہ سے کہ سرمنڈ وانے کے بعد تاخن اور موجہ سے کہ سرمنڈ وانے کے بال موغ سے بیر عال کتر انے کے بعد جو چیز ہیں احرام کی وجہ سے حرام ہوئی تھیں وہ سب حال ہو جو تھیں جو تا ہیں موجہ سے والی موجہ سے میں موجہ سے موجہ سے میں موجہ سے موجہ موجہ سے م

طواف الزيارة 'طواف الركن ياطواف يوم النحر كابيان:

اگر خانہ کعبرکا انٹی طرف ہے طواف کیا لین خانہ کعبری با کمیں طرف ہے شروع کر کے سات مرتبہ طواف کیا تو احرام ہے باہر ہوجانے میں اس طواف کا انتہار ہوگا اور جب تک وہ مکہ میں ہا تا وہ واجب ہے اور اگر ایس حالت میں طواف کیا کہ اس کا سرّ اس قدر کھلا ہوا تھا جس ہے نماز جا نزئبیں ہوتی تو طواف ادا ہوجائے گا اور اگر زیارت کا طواف ایس حالت میں کیا کہ کل کہڑے ہے بخس تھے تو ایسا طواف کرتا اور نظے طواف کرتا ہرا ہر ہے اور اگر اس قدر کیڑ ایاک ہوجس میں سرّ جہب جائے اور باتی نجس ہوتو طواف جس میں سرّ جہب جائے اور باتی نجس ہوتو طواف جائز ہوگا اور بچھائی کیا بلکہ اندر سے کیا تو جائز ہوگا اور بچھائی کیا بلکہ اندر سے کیا تو اگر مکہ میں موجود ہے تو سارے طواف کا اعادہ نہیں کیا اور صرف

ا نوروالکی چیزوں سے مرکب دواجس کے است ال سے بال بغیر منڈوانے کے ذائل ہوجاتے ہیں۔ (نوروہ معنی بال صفاء پاؤڈر فیدنگ کریم) ..... ( مانھ) ع و بوار خان کیب جافی مقرب جس کواہل عرب نے بوج قلت فرج کے اصل ہے کم کرتے وقت اس کوچھوڑ دیا۔

حطیم کا طواف دوبارہ کرلیا تو ہمارے نز دیک جائز ہے بیسراخ الوباج میں لکھا ہے اس طواف کا نام طواف الزیارۃ اور طواف الرکن اور طواف ہوم آنحر ہے یہ فرادی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ججہ ٹی ہے کہاس کوطواف الواجب بھی کہتے ہیں میتا تارخانیہ میں لکھا ہے پس اگرطواف قدوم کے بعد صفا ومروہ کے درمیان ش سی کر چکا ہے تو اس طواف میں اکر کرنہ چلے اور سی نہ کرے ورنداکر کر چلے اور سی کرے بیکا فی میں اکسا ہے اور انعنل بید ہے کہ اکڑ کر چلے اور سعی کی ای طواف تک تا خیر کرے تا کہ وہ فرض کے ساتھ موں نہ سنت کے ساتھ یہ بحرالرائق میں ہے پھرمٹی کی طرف جائے اور باتی ایام جمرون پر کنگریاں بھینکنے کے داسطے وہاں مغیم ہورات کو مکد میں ندر ہے اور ندراستد میں بدغانیة السروجی شرح مدایہ میں اکھا ہے ایام منی میں منی سے سوا اور جکدرات کور ہنا مروہ ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے ایس اگر عدا رات کو کہیں اور رہا تو مارے نزد کے اس پر کھے واجب نہیں ہوتا یہ ماریش لکھا ہے خواوو والل سقایت کی سی ج والوں کو یانی بال نے والا ہو یانہ ویرسراج الوہاج میں لکھا ہے ہمارے نزویک قربانی کے ون خطیفیس ہے بیٹایة السروجی شرح بداید میں لکھا ہے جب قربانی کے دوسرے دن سورج کا زوال ہوتو تینوں جمروں بر منگریاں سینے اوراس جمرہ سے ابتدا کرے جوسجد خیف کی طرف ہے اور وہاں سات منگریاں سینے اور برکنگری ریحبیر کے پراس جمر ویرکنگریال سینے جواس کے قریب ہادروہ درمیان کا جمرہ ہاس پر بھی سات کنگریال ای طرح سینے پر جمر وعقبہ کے باس آئے اور وہاں چی زمن سے سات کنگریاں سینے اور برکنگری ریجبیر کیے جمر وعقبہ کے باس وتوف ندكرے اور يہلے جمر و اور درمياني جمر و كے ياس جبال اوك وقوف كياكرتے بيں و باس وتوف كرے بيكاني مس كلما ہے اور وتوف كى جك نجی زمین کے اور کی جانب ہے بیمعط می انکھا ہے جب کنگریاں مارئے کے بعد پھر کنگریاں مارنا ہوتو اس کے بعد وتو ف کرے اور جن محمر یوں کے مارنے کے بعد پر کمکریاں مارنا نہ ہوتو ان کے بعد وتو ف نہ کرے اس کئے کہ عبادت ختم ہو چکی ہیے جو ہرة النير و ميں لکھا ہے اور دریتک قیام اور عاجزی کرے میمین میں لکھا ہے اور اللہ کی حمد اور ثنا اور لا الداور اللہ اکبراور درود برعے اور اپنی حاجتوں کے واسطے دعا مانکے اور دونوں موغر حوں تک ہاتھ اٹھائے اور دونوں ہتھیلیوں کی جانب آسان کی طرف کوکرے جیسے کہ دعا ہی سنت ہاور جج کرنے والے کو جا ہے کروتو ف کے مقاموں میں سب مسلمانوں کے واسطے مغفرت کی دعا مائے بیکا فی عمل لکھا ہے۔ جب اس کا دوسرا دن ہوجو تر بانی کا تیسراون ہے تو سورج کے زوال کے وقت ای طرح تیوں جمروں پر کنگریاں مارے پھراگر جا ہے تو ای دن سے چلا جائے اور چو تھے دن ان کی تنگریاں مارنا اس سے ساقط موجاتمیں کی اور اگر اس روز رات بیں طلوع فجر تک و ہیں رہاتو جب تک زوال کے بعد تنوں جمروں پر کنکریاں نہ مارے تب تک وہاں سے نکلنا جا ترمبیں بیافتا وی قاضی خان میں لکھا ہے۔

کنگریاں مار تے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ہیں؟

اوراس کے اوقات تین ہیں آیک دن قربانی کا اور تمین دن ایا مقریق کے قربانی کے پہلے دن میں کنگریاں مار نے کے اوقات کون سے ہیں اوراس کے اوقات تین ہیں آیک دن قربانی کا اور تمین دن ایا مقریق کے قربانی کے پہلے دن میں کنگریاں مار نے کے وقت تمین تمین میں اوراس کے اوراس کے اوراس کے اور اوراس کے اور سورٹ کے طلوع ہونے سے سورٹ کے طلوع ہونے تک مروہ وقت ہے اور سورٹ کے طلوع ہونے سے سورٹ کے چینے تک مباح وقت ہے اور روات بھی کمروہ وقت ہے بیچیط مرقبی میں لکھا ہے اور طلوع ہو سے ساتھ میں کھیا ہے اور دوسر سے اور تبسر سے دن میں لکھا ہے اور دوسر سے اور تبسر سے دن میں کئگریاں پیسٹنے کا وقت زوال کے بعد سے دوسر سے دن سورٹ کے طلوع ہونے تک ہے ذوال سے پہلے جائز نہیں اور زوال کے بعد

ے سورج کے چھپنے تک وقت مسنون ہے اور غروب کے بعد طلوع فخر تک وقت کروہ ہے فلا ہرروایت میں ای طرح مروی ہے جو تھے روز کنگریاں بھیننے کا وقت امام الوصنیفہ کے نزدیک فجر کے طلوع ہونے ہے سورج کے چھپنے تک ہے لیکن زوال سے پہلے وقت کروہ ہے اور اس کے بعد مسنون ہے بیرمحیط سرحس میں کھا ہے۔

دوسرے بیہ کہ جو چیزیں جس زیان سے جی ان کو پھیکنا جائز ہے لیکن بیجی شرط ہے کہ وہ ذکیل چیزیں ہوں اس کے
فیروز واوریا قوت کو پھیکنا جائز نہیں ہے بیسراج الو باج جی اور نہا بیاور عزار اور معراج الدرابیدی لکھا ہے پھراڈ وحیلا مٹی گیروار چونہ گندھک کیاڑی کا درابیدی لکھا ہے پھراڈ وحیلا مٹی گیروار چونہ گندھک کیاڑی نہیں ہے بیا
گندھک کیاڑی نمک سرمداور مٹی بھر کرریا پھینک وینا جائز ہے لکڑی اور عزبر اور موتی اور سوئے اور جائدی کا پھیکنا جائز نہیں ہے بیا
غایبة السروجی شرح ہدایہ جی لکھا ہے اس کی مقدار میں اختلاف ہے مختار بیہ کہ باقد کے وانہ کے برابرہوں اور اگر بردا
جیسے فیکری کے گئر ہے ہوئے جی بیر چیط جی لکھا ہے ان کی مقدار میں اختلاف ہے متا تار خانیہ میں لکھا ہے جو تھے بیر کہ ہمارا تول بیا
جیسوٹا پھر بھینک دے تو جائز ہے بیافتیار شرح مختار میں لکھا ہے کین سخب نیں ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے جو تھے بیر کہ ہمارا تول بیا
ہے کہ جو کئریاں چینکے وہ دھلی ہوئی ہوئی جائیں بیراج الو باج میں لکھا ہے اور اگر ایک کئریاں پھینکیں جو بالیقیں نجس جی آتو کروہ

مستحب بیہ کہ کتکریاں مردلفہ یا داستہ ہا تھائے جمرہ کے پاس سے کنگریاں اٹھا کرنہ چھتے اوراگر انہیں کو پھینک دیا تو جا کر ہے گئر ہاں کہ سر گلز ہے تو ڑا کروہ ہے جیسے کہ آئ کل اکثر ٹوگ کرنے جین برائی ہے بیرمرائ الو باخ جی کی گھیا ہے اور ایک پھرکو لے کراس کے سر گلز ہے تو ڑا کروہ ہے جیسے کہ آئ کل کی پوروں کرنے جی با پہلے کے کی میں گلا ہے کہ بات کے کہ کا اختلاف ہے بعضوں کا بیرتو ٹی ہے کہ انکو شھیا ہے کہ بہل الکھا ہے کہ بہل کہ استحکام کے خوار میں کو بہلے کہ کرنے اس کے کہاں گئے گئے گئے گئے گئے گئے کہ بہل کہ استحکام اور اصل جس فدگور ہے کہ اگر جمرہ کے پاس کھڑ ابھور کو جیسے کہ جب کنگریاں بھینکے کے بعد پھر کنگریاں پھینکے کہ بہل ہے کہ خوار ہے کہ کہاں بھینکے کے بعد پھر کنگریاں پھینکے کا خوار کہاں پھینکے کا خوار کہاں کہ بہل ہے کہ خوار ہے کہ کہاں کہ بہلے کہ وہ ہو ہو کہ جو سیکھ ہے ہو اور جو اس کے بعد ہو کہ وہ اس کے کہاں ہے کہا ہے اور جو اس کے بعد ہو کہ کہاں ہے بھینکے بیشرے طواد میں کھا ہے اور اگر اس کی بلندی پر ہو اس سے کہ کے اس کے کشور ہے اور اگر اس کی بلندی ہے ہو کہاں کے بعد ہو کہاں کے بعد ہو کہ کہاں ہے بھینکے بیشرے طواد کی میں کھا ہے اور اگر اس کی بلندی ہو بھینکے بیشرے طواد کی جس کھا ہے اور اگر اس کی بلندی ہو بھینکے قو جا کر نے کی طرف اور اس طرح کھڑا ہو کہ کو بعد اور میں گھا ہے اور اگر اس کھر آ ملحقہ کی طرف اور اس طرح کھڑا ہو کہ کو بواد و صفت ہے ہونا وہ کی قاد فی میں لکھا ہے اور اگر اس کھڑا ہو کہ کی طرف اور اس طرح کھڑا ہو کہ کو کھور کے کہاں سے بھینکے قو بی کی طرف اور اس طرح کھڑا ہو کہ کو کھڑا ہو کہ کی گھڑا آتی ہو بی قاد کی قاد فی میں لکھا ہے اور اگر اس کھڑا ہو کہ کہ کہ کو کھڑا ہو کہ کی گھڑا آتی ہو بی قاد کی قاد کی گھڑا تی کھڑا ہی کہ کہ کھڑا ہو کہ کی گھڑا تی کہ کو کھڑا ہو کہ کھڑا ہو کہ کھڑا ہو کہ کہ کھڑا ہو کہ کی گھڑا تی کھڑا تی کو کھڑا ہو کہ کو کھڑا ہو کہ کہ کہ کو کھڑا ہو کہ کو کھڑا ہو کہ کو کھڑا ہو کہ کہ کو کھڑا ہو کہ کو کھڑا ہو کہ کو کھڑا ہو کہ کہ کو کھڑا ہو کہ کہ کھڑا ہو کہ کہ کھڑا ہو کہ کھڑا ہو

نوی بیدکریاں کہاں گرنا چاہیں؟ ہمارا تول بیہ کہ جمرہ پریاس کے قریب گرنا چاہیں اوراس سے دورگر نی تو جائز نبیں میچیط میں لکھا ہاورا گرکنگریاں کسی آدی کی چیٹھ یا کسی ادخت کے کجاوہ پرگریں اوروج پیٹھ باکسی اورا گراس محل سے اس کا اعام کرے اورا گراس محل سے باس آدی کی چیٹھ سے اس سال میں گرکنگیں تو جائز ہے بیٹھ بیر بیمی لکھا ہے دسویں بید کہ تنی کنگریاں مارے ہمارا تول بیرے کہ جرجم ویر سات کنگریاں مارے اورا گرکس نے ساتوں کنگریاں ایک کا کھیل ساتوں کنگریاں ایک ساتوں کنگریاں ایک ساتوں کنگریاں ایک ساتوں کنگریاں ایک کنگریاں کا کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کہ کرنا کو کہ کو کھیل کو کھیل کو کھیل کی کھیل کی کھیل کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کی کھیل کے کہ کو کھیل کے کھیل کی کھیل کو کھیل کھیل کو کھیل کے کہ کھیل کو کھیل کے کہ کھیل کو کھیل کھیل کے کہ کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کھیل کو کھیل کے کھیل کے کھیل کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کھیل کھیل کے کھیل کے کہ کھیل کے ک

امام محر سے ہروایت ہے کہ جن بینوں جروں پر کنگریاں مار پکااس کے بعداس کے ہاتھ میں جارکنگریاں ہو جود تھیں اور سے
معلوم نہیں کہ بیکون ہے جرو کی ہاتی ہو گئی تو ان کو پہلے جرو کی غیرا کر چھیتے اور ہاتی دو جروں پر از سرتو کنگریاں پھیتے اوراگر تین
کنگریاں اس کے ہاتھ میں ہاتی ہوں تو ہر جرو پر ایک ایک کنگری چھیتے اوراسی طرح آگرایک یا دو کنگری باتی ہوتو ہر جرو کی ایک ایک
کنگری کا اعاد و کر سے اور و وابع ہو اول اپنا اسباب مکہ کو بھیتے دوراوروں کریاں چھیتے کے واسطا تا مت کرے سے ہوا ہے بی کھوٹ تا
ہوگر کھ بیں داخل ہواور سانت مرتبہ طواف معرد کرے اس طواف میں اکر کرنہ چلے بی کی میں کہ است ہے اوراس کا چھوٹ تا
ہرائی ہے بھر مکہ بیں داخل ہواوں سانت مرتبہ طواف معرد کرے اس طواف میں اکر کرنہ چلے بیکا ٹی میں کھا ہے اس طواف کا نام طواف
صدر اور طواف الوواع کو دوطواف ال فاض اور طواف آخر عہد بالوبیت اور طواف الواجب ہے بیٹیمین میں کھا ہے اس طواف کے دو
وقت ہیں ایک وقت جواز اور دوسرا استخب جواز کا وقت طواف زیارت کے بعد سے شروع ہوتا ہے بشر طیکسنر کا اراد ورکھتا ہو یہاں
تک کہ اگر بیطواف کیا اور چھر برس دو زنگ مکہ میں رہا لیکن آتا میں کی اورنہ مکہ کو گھرینا تو طواف جا تر ہوگا آخر وقت جواز
میں کہ بھر مقررتہیں ہے جب تک مکہ میں مقیم ہے تب تک اس کا وقت ہوان اواقع ہوگا نہ تھرائی کہ میں طواف کر سے بہاں تک کہ اگر طواف کہ بعد عشا تک تھر اتو ہو اوران وقت خانہ کہ ہے۔ بیاں تک کہ اگر طواف کے بعد عشا تک تھر اتو ہور سے نزد کی بہتر سے
کرے اس وقت طواف کر سے بہاں تک کہ ام م ابو صفیق سے بیروایت ہے کہ اگر طواف کے بعد عشا تک تھر اتو ہور سے نزد کی بہتر سے
کہ دو یارہ طواف کر سے تا کہ جلے وقت خانہ کھیں۔ رفعت میں بھی کہ اس کہ میں کھوا ہو ۔

اگراس طواف میں قربانی کے دنوں سے تاخیر کی تو بالا جماع اس پر پچھوا جب نبیں ہوتا یہ بدائع میں لکھاہے طواف صدر حج

م چرجراسودکو بوسدد ے اور اللہ اکبر پڑھے اور اگر بیت اللہ کے اغدر داخل ہو سکے تو بہتر ہے ورنہ کچے حرج نہیں بیم پیط سرحی

Ľ

اور منجملہ برکات آب زمزم کے بیہ کے جس نیت سے پیواللہ تعالی وہی عطافر ماتا ہے چنانچدا کٹر پر دگوں نے اس پڑل کیا ہے۔ تیرے درواز سے بر مانتینے والاتیر نے فضل واحسان سے مانگرااور تیری رحمت کا امیداوار ہے۔

فتاويٰ عالمكيري..... جاد 🕥 تحتاب المعام

عی تکھا ہے پھر کوب کومنہ کے ہوئے پیچے کولو نے روتا ہوا اور کعبہ کی جدائی پرحسرت کرتا ہوا اور اس طرح مجدالحرام ہے باہر نکلے بید
کافی میں تکھا ہے اور جب کہ ہے نکلے تو نیچی سڑک کی طرف ہے نکلے جو کہ کی نیچی زمین میں ہے بیافتی القدیم میں تکھا ہے مورت ان
سب حکموں میں مثل مرد کے ہے اتنا فرق ہے کہ مورت اپناسر نہ کھولے اور مند کھولے اور اگر اپنے مند پر کپڑ ااس طرح ڈالے کہ مند
سے جدا ہوتو جائز ہے اور لبیک میں اپنی آواز بلند نہ کرے بیہ جا بیمی تکھا ہے بلکہ لبیک اس طرح ہے کہ وہ فود سے غیر نہ سے تمام علاء
کا ای پر اجماع ہے بیشین میں تکھا ہے اور مورت اگر کر نہ بطے اور دونوں ستونوں کے درمیان میں می نہ کر ہے لیک ہوا والے ہوائے بیا
ہوا یہ می تکھا ہے اور رسلا ہوا کپڑ اوجو تی جا ہے بہنے فواہ کرتی ہوائی میں 'اور حتی 'موزے دستانے لیکن ورس اور زعفر ان اور کسم کا دنگا ہو
اگر انہ بہنے لیکن وہ رگمت کا کپڑ اوجل چکا ہوتو بہنے یہ کفا بیمی تکھا ہے اور اگر احرام والی مورت سلا ہوا کپڑ احربر وغیرہ اور زیور پہنے تو
مضا تقدیمیں اور اگر جراسود کے پاس مردوں کا بہوم ہوتو پوسہ نہ دے اور اگر جگہ خالی ہوتو پوسرد سے بیہ ہوا ہی میں تکھا ہے جیت میں اور اگر جراسود کے بیسی تکھا ہوتی مورت میں جب جگہ خالی ہو بیتا تار خانیہ میں تکھا ہے اور شیل احتیا خان اسب

فعل ١٨٠

### متفرقات کے بیان میں

اس پیچانی نے کہا ہے کہ اگر کسی کواشا کر طواف کراوی تو اٹھانے والے کا اور جس کواشمایا ہے دونوں کا طواف ہو جائے گا

خوادا تھانے والے نے اپی طرف سے طواف کی نیت کی ہویا جس کواٹھایا ہے اس کی طرف سے یا کیے نیت نہ کی ہویا تھا ہے والاطواف عمر ہوگا کرتا ہواور جس کواٹھایا ہے وہ رقح کے طواف میں ہویا ہی کے برنکس ہواورا کر اٹھانے والا صاحب احرام ہیں ہوتو جس کواٹھایا ہے اس کا طواف اس چیز کی طرف سے اوا ہوجائے گا جس کا احرام با ہو ھا تھا یہ جرالرائق بیں لکھا ہے اور بہی شرح طحاوی میں لکھا ہے اگرکوئی مریض طواف کی طاقت نہیں رکھتا اور و سوتا تھا اور اس عالت بیں اس کے ساتھیوں نے اس کوطواف کرایا تو اگر اس نے اپنے ساتھیوں کو بیتھم نہیں کیا تھا تو طواف اس کا جائز نہ ہوگا اور اگر ان کو تھا اور بھرسویا تھا تو جائز ہوگا اور اس کوطواف بی طاقت ساتھیوں کو بیتھم نہیں گا تھا تو جائز ہوگا اور اس کوطواف بی طواف بی طاقت ساتھیوں کو بیتھم نہیں تو تو تو اس کے باتھ و ہوگیا ہور کی ہو تھا تھا کہ کی اور کو چھنے کا تھا کہ کہ بیار کو کو ان کی طاقت میں تو کو ہو تھا کہ اور کہ بیتھ کی طاقت میں تو کو ہو تھا کہ ہور کھو ہیں اور اس کے بعد وہ خودا نہیں کھی کہ وہ کو ان کو اجرت پر مقرر کر کے لایا اور انہوں نے اس اس نے فوراً تھم کو اوا نہ کیا بلکہ اور کا میں دیر تک مشخول رہا بھر اس کے بعد پچھوگوں کو اجرت پر مقرر کر کے لایا اور انہوں نے اس سے فوراً تھم کو اوا نہ کیا بلکہ اور کا میں دیر تک مشخول رہا بھر اس کے بعد پچھوگوں کو اجرت پر مقرر کر کے لایا اور انہوں نے اس سے حوج ہوئے کواٹھی کرطواف کرایا اور حوالے کو ایک میں دیر تک مشخول رہا بھر اس کے بعد پچھوگوں کو اجرت پر مقرر کر کے لایا اور انہوں نے اس سے حوج ہوئے کواٹھی کرطواف کرایا اور دور و سے بہت در کے بعد وہ سوگیا بھراس کے بعد پھھوگوں کو بیتے بات در ہے بعد وہ سوگیا بھراس کے اس کو ان کو ان کرایا اور دوروں کے دوروں کو ان کرایا اور دوروں کی سے بعد وہ سوگیا بھراس کے اس کو ان کو ان کرایا اور دوروں کی سے بیت در کے بعد وہ سوگیا بھراس کے ان کو ان کرایا اور دوروں کی سے بیت در کے بعد وہ سوگیا بھراس کے ان کو ان کرایا تو طواف کرایا تو کرایا تو کرایا تو طواف کرایا تو کر کرایا تو کرایا تو کرایا تو کرایا تو کر کرایا تو کر کر

لڑکا اُکر خود احرام باند ہے یا اس کی طرف ہے کوئی اور باند ہے تو احرام سیح ہوگا تیمین میں تکھا ہے اور اصل میں ہے کہ جب لڑکے کوا گر باپ نج کرا دی تو اس کی طرف ہے ارکان اوا کر ہے اور جروں پر کنگریاں مارے بی بھم اس صورت میں ہے کہ جب لڑکے کوخود ان ارکان کے اوا کرنے کی تمیز ہو بیچیط میں تکھا ہے اور اگر جمروں پر کنگریاں مارتا اور مزدلفہ کا دتو ف چھوڑ و بے تو اس پر کھول زم نہ ہوگا یہ مجیط سرخسی میں تکھا ہے اور اگر لڑکا نج کے ارکان کوخود اوا کرنا جانتا ہے تو خود تما م ارکان بالغوں کی طرف اوا کرے اور اگر جے کے بعض اعمال ترک کرد ہے جیسے جمروں پر کنگریاں مارتا یا شل کے تو اس پر چھوا جب نہ ہوگا باب اگر اپنے جھوٹے لڑک کی طرف سے احرام باند ہے اور امور صا در ہوں جو احرام میں شخ بیں تو اس پر چھولا زم نہ ہوگا بیچیط کے باب جے عن الغیر میں تکھا ہے جو خص لاکوں کی طرف سے احرام باند ھے اس کو جانے کہ ان لڑکوں کے کپڑے اتا رکر دو کپڑے یعنی نہ بنداور جا در ان کو بہتا ہے اور جو چیڑیں احرام میں شخ بیں ان سے اس کو بچائے کہ اگر اس نے کوئی ممنوع کام کرلیا تو نہ کھواں لڑکے پر واجب ہوگا نہ بہتا ہے اور جو چیڑیں احرام میں شع بیں ان سے اس کو بچائے کہ اگر اس نے کوئی ممنوع کام کرلیا تو نہ کھواں لڑکے پر واجب ہوگا نہ بہتا ہے اور جو چیڑیں احرام میں شع بیں ان سے اس کو بچائے گھراگر اس نے کوئی ممنوع کام کرلیا تو نہ کھواں لڑکے پر واجب ہوگا نہ

اس کے ولی پراور اگر جج کو فاسد کردیا تو اس پر تضالا زم نہ ہوگی اور اگر اس نے حرم میں کوئی شکار پکڑلیا تو بھی پکھولا زم نہ ہوگا بیشرح طحاوی میں تکھا ہے اور اگر کوئی فض اپنے اہل وعیال اور چھوئے بچہ کے ساتھ میں جج کرے تو لا زم ہے کہ چھوٹے بچہ کی طرف سے و فخص احرام ہاند ھے بیفا وکی قاضی خان میں تک سے قریب ہو یہاں تک کہ اگر بچہ کا باپ اور بھائی وونوں ساتھ میں تو باپ اس کی طرف سے احرام ہاند ھے بیفا وکی قاضی خان میں تکھا ہے۔

نېرې: 🛈

### عمرہ کے بیان میں

عمرہ شرع میں خانہ کعیدی زیارت اور صفاومرہ و کے درمیان سی کرنے کو کہتے ہیں جواحرام کے ساتھ ہوتی ہے یہ یہا سرحسی
میں لکھا ہے محرہ ہمارے نزدیک سنت ہے واجب نہیں ایک سال میں کی عمرے کرنا جائز ہے عمرہ تمام سال میں جائز ہے کین وہ قارن کے سوااور فغص پر سال کے یا بچے دنوں میں مکروہ ہے اوروہ عرف اور قربانی کا ون اور ایام تشریق ہیں اظہر ند ہب بی ہے جو ند کور ہوالیکن باو جود کر اہت کے بھی اگر ان دنوں میں عمرہ کرلیا توضیح ہوگا اور اس کا احرام باتی رہی گیے ہوایہ ہمیں لکھا ہے مشقی میں ہے کہ امالی میں بھر سے نہ ایو بوسوت ہے دوایت کی ہے کہ جس محض نے عمرہ کا احرام اول عشرہ میں باند حااور مکہ ہیں ایام تشریق میں آیاتو میرے نزدیک بہتریہ ہے کہ جس محض نے عمرہ کا حرام اول عشرہ میں باند حااور مکہ ہیں ایام تشریق میں اور میں ہمیں ہو طواف کرے اور اس کو احرام کا تو ڈیا واجب نہیں ہو جا میں گھر طواف کرے اور اس کو احرام کا تو ڈیا واجب نہیں ہو جو طی کھا ہے۔ اگر انہیں دنویں میں طواف کر نیا تو جائز ہواوراس پر قربانی واجب تہیں یہ محیط میں کھا ہے۔

عمرہ کے رکن شرا <u>نطا سنتیں آ</u> دا باور ممنوعات:

عرو کار کن طواف ہے اور واجب عمر ہ میں مفاوم وہ کے ورمیان میں سمی کرنا اور سرمنڈ وانا یابال کتر وانا ہے بید پیطا سرخمی میں کھا ہے وقت جے کے سواشر طیس اس کی وہی ہیں جو بھی گر شرطیں ہیں بید اننے میں کھا ہے سنتیں اور آ واب عمر ہ کے وہی ہیں جو سی سے فارغ ہونے تک جے کی شغیر اور آ واب ہیں اور مجملہ سات طوانوں کے اکثر طواف سے پہلے اگر جماع کر لیا تو بیم وہ کا ہمنسد ہے بیر افرائق ہاب فوات الجح میں بدائع ہے فول کیا ہے جو فضی فقلا عمر ہ کا احرام باند ھے وہ میقات سے یا میقات کے بل سے جے کہ مہینوں میں بوان کے سوااور میمیوں میں احرام باند ھے اور لیک کے وقت ول سے عمر ہ کی نیت کر کے زبان سے بھی ذکر کر ساور یوں کے لیک ہاتھر قایا فقلا ول سے قصد کر سے زبان سے نئی اور جو چیز ہیں تج کے لیک ہاتھر قایا فقلا ول سے قصد کر سے زبان سے نہ کے اور زبان سے ذکر کر تا افضل ہے بید پیط میں کھا ہے اور جو چیز ہیں تج کے احرام میں طواف اور مفاوم وہ می ورمیان میں سعی ای طرح کر سے جیسے کہ جج میں کرتے ہیں اور جب طواف اور سر منڈ والے تو عمرہ کے احرام سے باہر ہو گیا اور اصح روایت کے بمو جب جج اسود کی بورے کر لیک موقوف کر و سے شہیر میں کی کھا ہے۔

ا قارن قران كرف والا اوراس كابيان أكدواً تاج وباب و يكنا جائد

ع داخع ہوکہ اصل نسوجی اس مقام پرایک سند ذکور ہے جس کا ترجہ سرترجم ہے روگیا ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ اگر کمی نے ایا م تھریق میں عمر و کا احرام باندھاتو اس کو تھم دیا جائے گا کہ اسے تو ڈوے پھر اگر اس نے نہو ڈااور نہ طواف کیا یہاں تک کرنشرین سکے دن گر دیگے پھر عمر و کا طواف اوا کیا تو کا فی ہے اور اس پر ایسا کرنے ہے جریان کی کو تریائی ندیمو کی کھ اٹی المحیط ۔ امیر علی عقااللہ عند۔

(C): C/1

# قران اورتمتع کے بیان میں

قارن و و مخف ہے جوج ادر عمر و دونوں کے احراموں کو جمع کرے خواہ میقات سے احرام باند ھے خواہ اس کے قبل سے خواہ کی کے مہینوں میں احرام باند ھے بااس کے قبل سے بید معراج الدرایہ میں لکھا ہے خواہ ان دونوں کا حرام ساتھ باند ھا باج کا احرام باند ھکر بجر عمر و کا احرام باند ھکر بجر عمر و کا احرام باند ھکر بجر عمر و کا احرام اس میں ملالیا تو باند ھکر بجر عمر و کا احرام اس میں ملالیا تو بینے بید کوئی محض قر ان کا اراد و کرے تو ای طرح احرام باند ھے جیسے حج کرنے و الا باند ھتا ہے جنی وضوا و ریفان میں کھا ہے جب کوئی محض قر ان کا اراد و کرے تو ای طرح احرام باند ھے جیسے حج کرنے و الا باند ھتا ہے لیمی وضوا و ریفان میں لکھا ہے جب کوئی محض قر ان کا اراد و کرے اللّٰ بھر انہ العمرة والدہ ہم بھراس طرح لیک کم زلید کا معمرة حداد یوں کے زلید کا معمرة حداد یوں کے زلید کا معمرة حداد یوں کے اللّٰہ میں کھا ہے۔

ہمارے نزویک سرمنڈوانے سے احرام سے باہر ہوتا ہے نہ ذرج کرنے سے بدایہ میں لکھا ہے اگر قارن قربانی کواپنے ساتھ با تک کرلے چلے تو افضل ہے بھر سرمنڈوائے یابال کتروائے یہ فاوئی قاضی خان میں لکھا ہے ہمتنے وہ فض ہے کہ ہمرہ کے اعمال جمینوں میں اداکر سے یا تین مرتبہ سے زیادہ طواف عمرہ کا جج کے مہینوں میں کرسے پھر جج کا احرام باند ھے اورائی سال میں اپنے اللہ وعیال میں المام المصحے سے پہلے جج کرے یہ فاوئی قاضی خان میں لکھا ہے خواہ پہلے احرام سے باہر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو یہ عیط سرحی میں لکھا ہے تیتے میں ریشر طنیس ہے کہ جج کر ہے یہ فاوئی قاضی خان میں لکھا ہے خواہ پہلے احرام سے باہر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو یہ طواف محرہ میں لکھا ہے تیتے میں ریشر طنیس ہے کہ جج کے مہینوں میں عمرہ یا احرام موجود ہو بلکہ بیشر ط ہے کہ جج کے مہینوں میں عمرہ یا آکٹر طواف محرہ کے اوا ہوں پس آگر تین مرتبہ رمضان میں طواف کیا پھر شوالی آگیا اور باتی چارمر تبہ طواف شوال میں کیا پھراس سال میں جج کیا تو وہ

متمتع ہے بید فتح القدیر میں تکھا ہے اور اگر متمتع نے عمرہ کے اکثر طواف تی کے مہینوں سے پہلے اوا کر لئے اور ای سال ہیں جی کیا تو متمتع ہے بید وگا بلکہ اس نے عمرہ اور تی جدا جدا کیا اور اس پر تربانی واجب نہ ہوگی بیظ ہیر یہ میں نکھا ہے اور تشع میں بیشر ہانہیں کہ جس سال میں عمرہ کا احرام باند ھے اس سال میں جی کرے بہاں تک کہ اگر رمضان میں احرام باند ھے اس سال میں جی کرے بہاں تک کہ اگر رمضان میں احرام باند ھا اور سال آئندہ کے شوال تک اس طرح احرام باتی رکھا پھر عمرہ کا طواف سال آئندہ کیا اور پھر اس سال میں جی کہا تو وہ محف متمتع ہوگا یہ بحوالرائن میں لکھا ہے اور المام سے اس کو کہتے ہیں کہ اسے اہل وعیال میں لوٹ کرآئے اور ملہ کولو ثاباس پر واجب نہ ہو یہ چیط میں لکھا ہے اور المام سے اس کا ماند ہے اور وہ محمل ہے جو تربانی کو با یک کرنہ لے جا کے لیکن اگر قربانی کو فود ہا تک کر لے گیا تو المام اس کا فاسد ہے اور وہ محمل ہے جو کہا تو ترج کیا تو ترج سے میں لکھا ہے اگر جی کے میں وں میں عمرہ کیا پھر اس کیا تو المام اس کا فاسد ہے اور وہ محمل ہے بھر اس ال میں جی کیا تو ترج نہ نہ ہوگا اور اگر جی کے میں وں میں عمرہ کیا اور اس کے تین وہ تربی کہ لے اور احرام سے با جرہوگیا اور احرام سے باجرہوگیا کو باخر کیا جس سے باجرہوگیا کیا تھر باتھ کی باخر کو بیا کی باخر کیا تو تربی کی باخر کیا تو تربی کیا کہ باخر کی باخر

مجر مكر كوكميا اورجس قدر عروباتى باس كوتضا كيااوراحرام بابر موكميا اوراى سال من عج كياتو وومتنع باوراكريار مرتبه طواف كرلياتها بمراونا باتى وبي صورتين بين جويها مسلدين ندكور بوئين ومتمتع ند بوكا بري طرحتي مي لكعاب \_ا أرج ع مبينون میں عمرہ کیااور احرام سے باہر ہونے سے پہلے اپنے اہل وعمال میں لوٹ کرآیااور احرام اس کا اس طرح یا قی تھا پھرای احرام سے مکہ کو میاادر عمره کوتمام کیا پھرای سال میں جے کیا تو بالا جماع متمتع ہوگا اور بیصورت یوں ہوسکتی ہے کہ کس نے عمره کا تین باریاس ہے کم طواف کیا پھراحرام کی حالت میں اینے اہل وعیال میں آیا اور اگر عمر و کا طواف نصف سے زیاد و یا کل کرچکا اور احرام سے یا برئیس ہوا اورائية الل وعيال بن آحميا اوراحرام الحاطرح باتى تما بحركونا اور مكه كوكيا اور باقى عمر وبورا كيا اوراى سال من حج كيا توامام ابوصنينه " اورایام ابو یوسف کے تول کے بموجب مشتع ہوگا اورا مام محد کے نزو کی مشتع نہوگا نظیم رید میں ہے تہتے دوستم کے ہیں ایک وہ جو قربانی كا بانكتا چلے دوسرے وہ جو قربانی كونہ با مجے جو متنع كە قربانی كونيس بانكتاس كى صفت يە ب كەمىقات سے ابتداكر كے عمر وكا احرام ہا ند معاور مکہ میں واخل ہواور عمرہ کے لئے طواف اور سعی کرے اور سرمنڈ وائے یابال کتر ائے پس و وعمرہ سے ہا ہر ہوجائے گا بیسراج الوہائ میں اکھا ہے میقات سے احرام با عرصنا عمرہ اور تمتع کے لئے شرطنیں ہے یہاں تک کداگراہے کھرے یا اور کہیں ہے احرام باند ھے تو میجے ہاور متنتع ہوجائے گا اور ای طرح عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد سرمنڈ واٹا ضروری نبیں ہے بلکہ اگر جا ہے احرام سے باہر ہواور اگر جا ہے ای طرح احرام میں باتی رہے یہاں تک کہ حج کا احرام باندھ لے بیمین میں لکھا ہے اور جب طواف شروع کرے اور حجر اسود کو بوسد دے اس وقت لیک جھوڑ دے میراخ الوہائ میں لکھا ہے۔ پھر بغیر احرام کے مکہ میں دہے میہ ہدایہ میں لکھا ہے مکہ میں رہنا شرطنیں ہے بلکہ مرادیہ ہے کدا گرای سال میں جے کے واسطے رہنا منظور ہے تو جے کے احرام کے وقت تک بغیراحرام کے رہے اور اگر مکد میں احرام کی حالت میں رہاتو جائز ہے بیسراج الوہاج میں لکھاہے جب آٹھویں تاریخ ہو چے کا احرام مجد ہے یا ند ہے اور شرط بیہ کے حرم سے ہاند معے مجدے باندھنالا زمنیں ہے بیدا بیش لکھا ہے اور مسجد سے ہاندھنا افضل ہے اور مکہ سے باندھناافضل ہے بنسبت حرم کے اور مقاموں کے جومکہ کے سواہیں بیافتح القدريس لکھا ہے اور آٹھویں تاریخ احرام باندھنا بھی لازم نہیں بلکہ اگر عرفہ کے دن احرام باند ہے تو جائز ہے بیہ جو ہرۃ النیر ومیں اکھا ہے۔

اگرآ تھویں تاریخ نے پہلے احرام باند معتق جائز ہاوروہ افضل ہے یہبین میں لکھا ہاور جس قد رجلدی کرے وہ افضل ہے یہ جو ہرة النير و میں لکھا ہے اوروہ سب افعال اوا کرے کہ جو فقل جج کرنے والا کرتا ہے مرطواف تحیة ندکرے اور طواف زیارت

یں اگر کر پلے اور اس کے بعد سعی کرے اور اگر اس متنتع نے ج کے احرام کے بعد طواف قد وم کیا اور سعی کی تو طواف زیارت می اکر کرنے چلے خواہ طواف قد وم میں اکر کر چلا ہویا نہ چلا ہوا ور اس کے بعد سعی بھی نہ کر ہے بیزہا بیاور فتح القد بر میں لکھا ہے اور متنتع پر جوالقہ نے بیانحام کیا ہے کہ اس کا نج اور عمر و دونوں جع ہوئے اس کے شکر میں اس پر قربانی واجب ہے بید فاوئی قاضی خان میں لکھا ہے اور جب تک قربانی واجب ہے بید فاوئی قاضی خان میں لکھا ہے اور جب تک قربانی واجب ہے بید فاوئی قاضی خان میں لکھا ہے اور جب تک قربانی وزیر کے دون سے دونوں کے دونے ور کے اور اگر تندرست ہواور قربانی کی قیمت میسر نہ ہوتو ایا م ج میں تین ون کے دون سے دونوں میں اور افتال بیہ میں اور افتال بیہ کہ اور بی تاریخ روز ور کھیا کہ آخر دوز وعرف کے دن ہویے تلہیں ہیں لکھا ہے۔

ا گررات سے نیت کرے گاتو بیداز و جائز نہ ہوگا جیسے کہ اور سب کفاروں کے روزوں کا تھم ہے اور بیا فقیار ہے کہ اگر جاہے برابر روز ہ ر کے میاہے عدا جدار کے بیجو ہر قالنیر وہی لکھا ہے اور جب اس سے فارغ ہوا اور سرمنڈ وانے کا دن آیا تب سرمنڈ وائے یا بال كتروائ بريمار ينزويك إيام تشريق مررجان كي بعد سات روز يركي يظهيريين لكما إوراكريدوز وج ي فارغ ہونے کے بعد مکہ میں رہے تو ہمارے فزویک جائز ہے بیقد وری میں لکھا ہے امام ابوضیفہ نے کہا ہے جس نے تین روز سے نہیں رکھے اس پرسات روزے رکھناوا جب نہیں میمیط سرتس میں لکھا ہے اور اگر تین ون کے روزے بورے ہوئے سے پہلے یااس کے بعدایام : نج میں سرمنڈوانے یا احرام سے باہر ہونے سے پہلے قربانی پر قاور ہو گیا تو اس کے روزے باطل ہوجائیں مے اور بغیر قربانی کے احرام سے باہر نہ جو گا اور اگر سرمنڈ وانے اور احرام سے باہر ہونے کے بعد اور سات روزے دکھتے سے سیلے قربانی میسر ہوئی تواس كروز كي جو محد اور ترباني كا فريح كرناس برلازم نيس باورا كرتين دن كروز در كا كد اوراحرام بابرنيس بوايهال تك كدذ ن كا كادن كرا مي محرر باني ميسر بوكي توروز ساس كے جائز بين اور يجهاس يرواجب بين حسن في امام الوحنيفة سے يمي روایت کی ہےاورا کر تین دن کےروز نے بیں ر مھے تو اس کے بعداس کوروز ور کھنا جائز نبیں اور قربانی کے سوااور پھواس کو جار ہیں اور اگر قربانی نه یافی اور احرام سے باہر ہو گیا تو اس پر دو قربانیاں واجب ہیں ایک متعد کی اور ایک قربانی سے بہلے احرام سے باہر ہو جائے کی روزے چھوڑنے کی وجہ سے قربانی لازم نہ ہوگی بیظمیر بید میں الکھا ہے اور اس کے اواسے عاجز ہوا یا مرکبیا اور وصیت کر کمیا تو فديدجائز ند بوگا قرباني بى اس كى طرف لازم بوكى بيتا تارخانيد عى لكعاب اوراكر قربانى موجود بادر پر بھى اس نےروزے د كے تو اس بات کود یکسیں سے کدا گر قربانی اس کے باس نح کے دن تک باتی رہی تو وہ روزے جائز ندہوں مے اور اگر اس سے پہلے بادک ہوگئی تو جائز ہوں کے بیمین میں لکھا ہے قربانی کے وجوب می قارن عما بھی وہی تھم ہے جو متمتع کا ہے بینی اگر قربانی میسر ہوتو قربانی واجب ہاوراگراس پر قادر نہ ہوتو روزے رکھے بیٹلہیر بیٹس لکھا ہے۔ متمتع اگر قربانی یا تک کر لے چلنے کا اراد وکرے تو احرام باندھے پھر وربانی کو با کے بیقدوری میں لکھا ہے قربانی با تک کر لے چلنے والا اس مخص سے افغال ہے جو قربانی با تک کرند لے چلے بیجو برة البير ه مں نکھا ہے اور اگر قربانی با تک کر لے چلا اور اس کی نیت تمتع کی تھی اور جب عمرہ سے فارغ ہوا تو اس کا یہ قصد ہوا کہ تمتع نہ کرے تو اس ويا غنيار إدرا في قرباني كوجو جائي كرے بيغاية السروجي شرح بدايدين لكها بـ

قر ان ان اوگوں کے داسلے جومیقات کے باہر ہے داکے جی تمتع سے اور مفرد ج کرنے سے افضل ہے اور تمتع ان کے حق میں اکیلا ج کرنے سے افضل ہے خلا ہرر دایت میں بھی ندکور ہے بیمجیلا میں لکھا ہے اہل کمہ کے داسلے تمتع اور قر ان بیس ان کے داسلے

ا تهریج بے مقام پر خرکور ہو چک و بال و کھناچا ہے۔ ۱۵ مترجم کو ہو ہو آنفصیل کر ری تیس بلکہ چنو مقات بعد طواف نہ یارت کے بیان جمی درج کی ہے۔ ( مقاند کا ع از ن و متعق کی تو قبیع کر ریکی ۔

صرف تج ہے یہ جا ہیں تکھا ہے اورا ی طرح میقات والوں اور میقات سے مکہ کی طرف رہنے والوں کا بھی وہی تھا ہے جوائل مکہ کا اور ہم وہ ہے جوائل مکہ کا ہے ہیں ہوا ہے جوائل مکہ کا اور ہم وہ کا اور اگر کو فہ کو جائے اور ہم وہ کا اور اگر کو فہ کو جائے اور ہم وہ کا احرام با ندھے اور قر ہائی ہا تک کرلے چلے اور ہم وہ کا احرام با ندھے اور قر ہائی ہا تک کرلے چلے آتے الم با ندھے اور ہم وہ کا احرام با ندھے اور تر ہائی ہا تک کرلے چلے آتے الم اس کا صحیح ہوجائے گا کو فہ ہیں دہنے والے کا حکم ہیں کے خلاف ہے بدیجیط ہیں تھا ہے اگر تھے میں تھا اور ہم وہ کو اوا کیا اور احرام سے بہر ہوگیا اور مکہ ہمی میٹیم ہوا پھر بمرہ کا احرام با ندھا اور ہم وہ کو اوا کیا اور احرام سے باہر ہوگیا اور مکہ ہمی مٹیم ہوا پھر بمرہ کا احرام با ندھا اور ہم وہ کو اوا کیا اور احرام سے باہر ہوگیا اور مکہ ہمی مٹیم ہوا پھر بمرہ کا احرام با ندھا اور ای سال میں ج کیا تو احتی ہوگا اور اگر تج کے میٹوں میں میقات سے باہر ہوگیا اور وہ باں سے بمرہ کیا تو متی ہوگا ہوں آگر میلیا جمرہ کیا تو متی ہوگا اور آگر تج کے میٹوں میں میقات سے باہر ہوگیا تو میٹ تھا ہوگیا ہم کی جائے ہم ہوگیا تو متی ہوگا ہے اور اس سے کیا تو متی ہوگا ہے اور اگر ہم کے میٹوں میں میں ہم وہ کیا گیا ہم ہوگیا ہو میں تھر اور ای سال میں ج کیا تو متی ہوجائے گا بہتون میں تھا ہے اور اگر فاور تی کے میٹوں میں جو جائے گا بہتون میں تھا ہے اور اگر فاور تی کے میٹوں میں جو جائے گا بہتون میں تھا ہے اور اگر فاور تی کے میٹوں میں جو بائے گا بہتون میں تھا ہے اور اگر فاور تی کے میٹوں میں جو بائے گا بہتون میں تھا ہو اور آگر فاور تی سے کہتوں کی تھا کی تو فتھا کی تو متی تھا ہی تو میں تھی اور اگر فاور تی سے کہتوں کی تھا کی تو فتھا کی تو تیں ہو گیا جہاں کے لوگ کیا تو اور اس کے کہو وہ تیں گی گیا وہ کہ کو اور اور فاصد میں جو کی تھا کی اور کی اس میں تھی ہو ہے گا کیا ہو کہا ہو ہو گا گیا ہو کہ کو دو اس تھی تھی تو ہو گا گیا گا گیا ہو گا گیا گیا ہو گا گیا گا

سی کم اس صورت میں ہے کہ ج کے میدوں میں عمر وکر ہاوراس کو فاسد کرد ہاورا گراس نے ج کے میدوں ہے پہلے عمر و کیا اور پھراس کو فاسد کردیا پھراسی فساد کی حالت میں پورا کیا اور میقات ہے باہر نہیں نگا یہاں تک کہ ج کے مہیئے آگئے اور ج کے مہینے میں کہا جہاں کے لوگوں کو قر ان اور تہ جائز ہے تھام میں گیا جہاں کے لوگوں کو قر ان اور تہ جائز ہے تھر فکر کو آیا اور ج کے مہینوں میں عمر و کو قضا کیا اور ای سال میں ج کیا تو امام ابو صفیفہ کے قول کے بوجب اگر شوال کا جائد میقات ہے باہر دیکھا تھا اور ج کے مہینوں میں عمر و کو قضا کیا اور ای سال میں ج کیا تو مشتع ہوگا اور اگر شوال کا جائد میقات کے اعدر دیکھا اور ج کے مہینے جب شروع میں عمر و کو قضا کیا اور ای سال میں ج کیا تو مشتع ہوگا اور اگر شوال کا جائد میقات کے اعدر دیکھا اور ج کے مہینے جب شروع و کے تو وہ جتع کی اہلیت نہیں رکھتا تھا اور ج کے مہینے اس کو جائز نہیں تو جتع جائز نہ ہونے کا تھم اس وقت تک نہ الحق کا جب تک وہ اپنے الیو میال میں نہ آجائے گا اور صاحبین کے نزد کے دونوں صور تو سیم میست ہوگا بیشر حلواوی میں کھا ہ اور جس نے ج کے مہینوں بی عمر و کیا اور ای سال میں ج کیا اور ان ونون میں کو فاتسد کر دیا تو اس کے ارکان ای طرح اوا کر تارے اور حد کی قربانی اس کے سیار جی کی تو بانی اس کے سیار جی کی کر جی کھیا ہو ہو جائے گی بیدا ہو جائے گی بید ہو ایس کے اور اس کی تو وہ دعد کی قربانی نہوگی ہے کر جی کھیا ہو ہے۔

نړ∕ې:�

## حج کے گنا ہوں کے بیان میں

كتاب الحج

اس میں یا کچ نصلیں ہیں:

فعن: ١

اس چیز کے بیان میں جوخوشہواور تیل لگانے سے واجب ہوتی ہے خوشہو سے مرادوہ چیز ہے جس میں ایھی ہوآتی ہے اور عظمداس کوخوش ہو میں شار کرتے ہیں بیمراج الوہاج میں لکھا ہے ہمار ساسحاب نے کہا ہے کہ جو چیز ہیں بدن پرلگائی جاتی ہیں وہ تین مشم کی ہیں ایک تیم وہ ہے جونری خوشہو ہے اورخوشہو ہیں ہی نی جاتی ہے جسے کہ مشک اور کا فو راور عبر اور اس طرح کی اور چیز ہیں ان کا استعمال کی طرح سے کر لے کفارہ واجب ہوگا یہاں تک کہ فقہا نے کہا ہے کہ اگر ان چیز وں کوبطور دوا کے آگھ میں لگایا تو کفارہ واجب ہوگا دوسری تشم وہ ہے جس کی ذات میں خوشبوئیس اور نہ خوشبو سے تھم میں ہے اور نہ کی طرح خوشبوئیس ہے لیکن وہ خوشبوک اس کو کھانے یا با کا کی ہوائی میں بھرے تو کفارہ واجب نہ ہوگا ایک تیم وہ ہے جوا پی ذات سے خوشبوئیس ہے لیکن وہ خوشبوک اس ہوگا گراس کو خشبوک کے اندر تھر نے میں استعمال کا اعتبار اصل ہے اور خوشبوک تھی استعمال کیا ہوگا اور اگر کھانے میں یابوائی کے اندر تھرنے میں استعمال کیا ہوگا اس کو شروکا تھی نہوگا تھی بابوائی کے اندر تھرنے میں استعمال کیا ہوگا اس کو شروکا تھی نہوگا تھی بابوائی کے اندر تھرنے میں استعمال کیا ہوگا اور اگر کھانے میں یابوائی کے اندر تھرنے میں استعمال کیا ہوگا اس کو شہوکا تھی نہوگا تھی بوگا اور اگر کھانے میں یابوائی کے اندر تھرنے میں استعمال کیا ہوگا اور توشبوکا تھی نہوگا تھیں بابوائی کے اندر تھر نے میں استعمال کیا ہوگا اور توشبوکا تھی نہوگا تھیں بابوگی کے اندر تھر نے میں استعمال کیا ہوگا اور توشبوکا تھی نہوگا تھی بدائع میں لکھا ہے۔

واجب ہوگا اور امام محر کے نزویک اگراول عضو کا کفارہ دے چکا تھا تو دوسرے عضو کے بدیے تربانی واجب ہوگی اور اگراول عضو کا کفارہ نہیں دیا ہے تو ایک بی قربانی کافی ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔

اگرسرمبندی سے خضاب کیاتو قربانی واجب ہوگی ہے کا اس صورت علی ہے کہ وہ مبندی پتی ہوئی ہواورا کر گاڑھی سر پر الگی تو دو قربا بیاں واجب ہوں گی ایک خوشبو لخنے کی دوسری سر فر حکنے کی بیریائی علی تھا ہے اورا گرسر پر دسمہ سے خضاب کیا تو بچھ واجب نہ ہوگا اورا مام الو بوسٹ سے بیرو وایت ہے کہ اگرسر پر دسمہ کا خضاب در دسر کے علاج کے واسطے لگایا تو اس پر جزالا زم ہوگی اس لئے کہ اس سے سر فر حک جاتا ہے بھی سے بیرو ایس سے سر اور واڑھی کو تھی سے نہ دوسے اورا گردھ یا تو امام ابوطنیفتہ کے لئے کہ اس سے سر فر حک جاتا ہے بھی سے بیرا ہوا ہے اوراس میں خوشبونہ ہوتو اگروہ ایس ہوکہ و کہ جے والا اس کواشنان کے بیروسری تاریخ کے دوالا اس کواشنان کے ۔ نواس پر صدقہ لازم ہوگی اورا گردہ ایک ہوکہ و کی خوالا اس کواشنان کے ۔ نواس پر صدقہ لازم ہوگی اورا گردہ کے اوراس کو خوشبو کے تو قربانی لازم ہوگی بیفتا وئی قامنی خان میں تکھا ہے۔

اورخوشبوایک پورے عضو پر لگائے تو قربانی لازم ہوگی خواہ خوشبولگائے کا قصد کرے یا نہ کرے اور اگراس سے کم لگائے تو مدقد واجب ہوگا اور اگر خوشبو کوچھوا اور وہ گئی نہیں تو مجھوا جب نہوگا اور امام محریے بدروایت ہے کداگر کی فض نے خوشبو کا سرمد ا یک یا دو بارلگایا تواس پرصدقه واجب جو گااورا کربهت بارلگایا تو قربانی واجب جو کی بیسراج الوباج میں لکھا ہے اور آگر خوشبوا صفایر جدا جدالگائی تو و وسب جمع کی جائے گی ہی اگر و وسب ایک عضو کائل کے برابر ہوتو اس برقر بانی واجب ہو گی ورندم مدقد واجب ہوگا اورا گرزخم میں ایسی دوالگائی جس میں خوشبوتھی پھرا یک دوسرازخم پیدا ہوااوران دونوں زخوں میں ساتھ دوالگائی ہیں جیب تک پنہاا زخم اچھانہ ہو جائے گا دوسرے زخم کا کفارہ اس پرواجب نہ ہوگا یہ بحرائرائق ہی لکھا ہے اگر خوشیو کی چیز کسی کھانے میں یک گئی اور متنفیر ہوگئی توصاحب احرام براس كمكمانے سے كمدواجب ند موكا خواه اس ميں خوشبوآتى مويان آتى مويد بدائع مى لكھا باوراكرخوشبوكى چيزكو تحسى كھانے كى چيز ميں بغير پيكائے ملا ديا تو اگرخوشبوكى چيزمغلوب ہےتو مجھودا جب نه ہوگاليكن اگرخوشبوآتى ہوگى تو مكرد و ہےاوراگر خوشبوغالب موتوجزاوا جب موكى اورا كرخوشبوكى چيزكويينے كى چيزي الماياتوا كرخوشبوغالب موكى تو قربانى لازم موكى ورندصدقد لازم ہوگالیکن اگر بہت بار بے گاتو قربانی لازم ہوگی بینبرالفائق بی لکھا ہاورا گراصل خوشبوکی چیز بغیر کی کھانے میں ملائے کھائے تو ا كربهت بيتو قرباني لا زم موكى بيد بدائع من لكما ب اكركس ايس كفرين داخل مواجوخوشبو من بسايا ميا تعااوراس كي كيرول بن خوشبوا تے كلى تواس بر يجمدواجب ند موكاس كئے كەخوداس نے كوئى نفع نېيس ليالىكن اكركير ول كوبسايا اوراس مي خوشبوا نے كلى تواكر بہت خوشبوآنے گی تو تربانی واجب ہوگی اور اگر تعوزی ہے تو صدقہ واجب ہوگااس لئے کہ خود اس سے نفع لیا اور اگر کیڑوں میں پچھ خوشبون بى تو كيحدواجب ندموكا يدميدا مزحى من كعاب أكربدن يرتبل لكاياتو اكرخوشبوكاتيل بجيدوغن بغشداورخوشبودارتيل تو اگر پورے عضوکونگادے گاتو قربانی دا جب ہوگی اوراگر وہ تیل خوشبودارنیس ہے جیسے زینون اور تل کا تیل تو بھی امام ابوحنیفہ کے قول کے بھو جب قربانی لازم ہوگی ہے بدائع میں تکھاہے جب خوشبولگانے کی وجہ سے جزالازم بوتواس کا بدن یا کیڑے سے دور کرنا بھی لازم ہے اور اگر کفارہ دینے کے بعد اس کو دور نہ کیا تو دوسری قربانی کے داجب ہونے میں اختلاف ہے اظہریہ ہے کہ اس کے باقی رہے کی وجہ سے دوسری قربانی واجب ہوگی ہے بحرالرائق میں لکھا ہے اور پھول اور خوشبو کی چیزیں اور خوشبو دار پھولوں کے سوچھنے سے مجملا زمنبيس موتاليكن ان كاسوكمنا مروهب بدغاية السروتي شرح بدابدش لكعاب

فتاوي عالمگيري ..... جلد 🕥 کتاب الحج

کی خوشیوآتی ہوا گر عطار کی دکان یا اسی جکہ جیٹے جہال خوشیو کی دھوئی دی گئی ہو کچھ مضا کقد بیس کیکن خوشیوس کھنے کے واسطے ہاں بیتھنا کمرو و ہے صاحب احرام کو خبیص کھانے بی مضا کقہ نیس خبیص ایک حلوا ہوتا ہے جس بیس زعفران و الی جاتی ہے بیمراج الو بائ بی کھا ہے اگر احرام سے پہلے خوشیو لگائی پھرو واحرام کے بعد اس کے بین نئی دوسری جگہ نتقل ہوگئ تو بالا تقاق کچھوا جب نہوگا یہ بحرالرائق بی کھا ہے۔

فعنل : (٢)

اباس کے بیان میں

اگر صاحب احرام سلے ہوئے کپڑے عادت کے ہموجب ایک دن دات تک پہنے تو قربانی وابنب ہوگی اور اگراس سے کم پنے تو صدق النام موگا يرميط من العاب برابر ب كر بعول كر بينے يا جان كر بينے اوراس مسلد كا علم جانبا مو يا نہ جانبا بواورا بينے اختيار ت پینے یا کی ن زیروی سے پینے میر برالرائل میں لکھا ہے اگر اپنے دونوں مویڈ عوں میں قباد اخل کی اور دونوں ہاتھ استعبوں میں نہ والفيقواس بر وجه واجب ندوم اسي طرح الرمليلسان بني اوراس كي محنديان نداكا كيس تو بعي يي عم ي اوراكر قبايامليلسان كي محنٹریاں ایک دن مجرلگا ئیں تو قربانی لا زم ہوگی اور اگر جا دریاا زار کوایک دن مجرکسی رس سے ہا بد جا تو تیجھے واجب نہ ہوگا لیکن محروہ ہے بیق القدر می لکھا ہے اگرما حب احرام سلا ہوا کیڑ اگن دن بینے ہی اگراس نے رات دن میں بھی نہ تکالاتو بالا جماع ایک قربانی كافى باوراكر قربانى كرنے كے بعد كراكي بورے ون بحريبناتو بالاجاع دوسرى قربانى واجب موكى اس لئے كداس بريدادمت کرنا دوسرے لباس کے علم میں ہے چنانچے اگر کوئی سلے ہوئے کیڑے بیٹن کراحرام باندھے اوراحرام کے بعد پورے ایک دن اس کو بہنے رہے تو اس برقربانی لازم ہوتی ہے اور اگر اس کو نکال لیا اور اس کے چھوڑنے کا اراد و کیا پھر ببینا تو اگر اول کا کفار و دے چکاہے تو اس پر بالا جماع دوسرا کقارہ لازم ہوگا اور اگر اول کا کفارہ نہیں دیا ہے تو امام ابو صنیفدادرامام ابو یوسف کے تول کے بموجب اس پر دو کفارے لازم ہوں مے اور اگر اس کوون میں بہنتا ہواور رات کونکال لیتا ہولیکن چھوڑنے کے ارادہ سے نکالیا ہوتو بالا جماع ایک ہی قربانی لازم ہوگی میشرح طحاوی میں لکھا ہے اور اگر ایک دن کے بچھ حصہ میں قبیص کیمبنی پھراسی دن یا نجامہ بہنا بھراس دن موزے بين اورتو بي اورهي توايك كفاره واجب موكا ينجيط محسى مين لكعاب اكرايك ون معرصا حب احرام ابناسر يامندو هي تواس يرقر باني لازم ہوگی اور ایک دن ہے کم ڈھکے تو صدقہ لازم ہوگا بیخلاصدیں تکھاہے ای طرح اگر ایک بوری رات سریا مند ڈھکا تو بھی بی تقلم ہے خواہ جان کرڈ ھکا ہویا بھول کر باسوتے میں ڈھکا ہو بیسراج الوہائ میں لکھا ہے اور اگر چوتھائی سریاس سے زبادہ ایک دن ڈھکا تو اس پر قربانی واجب بوگی اوراگراس سے کم ڈھکا تو صدقہ واجب بوگاروایت مشہور میں یہی ندکور ہے بیرمحیط میں لکھا ہے اور بغیر پیاری کے سر پر پامند ہے بی یا ندھنا مکروہ ہےاورا گر بورے دن مجر پی باندھی تو صدقہ واجب ہوگا پیشرح طحاوی میں لکھا ہےاورا گراہیے ہدن پر دوسری جگہ بی باندھی تو اگر چہ بہت ہو چھوواجب نہ ہوگالیکن بغیر عذرابیا کرنا مکروہ ہے بیانتے القدیر میں لکھا ہے آگر صاحب احرام نے کوئی چیز اپنے سر پررمی تو اگروہ ایسی چیز ہے جس سے سرکہیں دھکا کرتے جیسے طشت اور برتن اور گیبوں کے تاپنے کا بیان اور شل اس كاور چيزي تواس بريجهوا جب نه دااوراگر كيزے كي تم سالى چيزي بي جن سے سر ذھكتے بيں تو جز الازم ہوگى ميعيط عن لكحاب أرصاحب احرام كسي احرام والے يا بے احرام والے كوسلا ہوا ياخوشبولگا ہوا كيثر ايبها وي تو بالا جماع اس ير يجدوا جب نه

موكا يظهيرييش لكعاب-

اگرصاحب احرام جانة بوجهة زائد كير از يبتن كرے؟

ا كرصاحب احرام سلا ہوا كيز اينے پرمضارتها اور جہاں ايك كيز اينے كى ضرورت ہے وہاں دوكيزے بينے تو اس پرايك ہى کفارہ واجب ہوگا اور و مضرورت کا کفارہ ہے مثلا ایک قیص کے میننے پر مجبور تھا اور اس نے دوقیصیں پہنیں یا ایک قیص اور ایک جبہ بہتایا ایک او بی کی ضرورت منتی اوراس نے تو لی کے ساتھ مام بھی با ندھا تو ایک بی کفار ہواجب ہوگا اور اگر دو کیڑے دو مختلف موقعوں پر پہنے جن میں سے ایک موضع ضرورت تھا اور ایک نہ تھا مثلا اس کوعمامہ یا ٹو بی کی ضرورت تھی اور اس نے دونوں کے ساتھ قیص مہنی یا اوركسى طرح ايسابى كياتواس يردوكفار سالازم بوس محايك كفاره ضرورت كاادرايك اعتياركا ادرا كرضرورت كى وجد ساكيرا ايبنتا تھا پھر وہ ضرورت جاتی رہی اوروہ اسی طرح ایک یا دودن پہنتار ہا ہیں جب تک ضرورت کے زائل ہونے میں شک ہے تب تک فقط كفاره ضرورت كا واجب موكا اور جب مفرورت كے زائل موجانے كا يقين موكيا تواس بردو كفارے لازم مول مے ايك كفاره ضرورت كااورا يك كفاروا ختياركايه بدائع من الكعاب اوراصل ان مسائل كي ش يه ب كهموضع ضرورت من اكرزياوتي كرب تو و مجى كنا وسمجها جاتا ہے بلكه كل كى ضرورت مجى جاتى ہاوراگرموضع ضرورت كے سوا اور تمبيل زيا دتى كرے تو و و تيا كنا وسمجها جاتا ہے بیمیط اور ذخیرو میں الکھا ہے صاحب احرام اگر بیار ہو یا اس کو بخار آئے اور اگر اس کوبعض وقت میں کیڑ ایمینے کی ضرورت بواور بعض دنت ند ہوتو جب تک وہ بیاری زائل ہوگی تب تک ایک ہی کفار ولا زم ہوگا اور اس سے وہ بخار دفع ہو گیا اور دوبار و بخار آیا یا وہ بیاری اس سے زائل ہوگئی اور دوسری بیاری اسمی تو امام ابوطنیفتا ورامام ابو بوسٹ کے قول کے بھو جب اس پر دو کفارے الازم بول مے بیشرح طحاوی میں اکھا ہے اور اگر دشمن کا سامنا ہوا اور کیڑے میننے کی حاجت ہوئی اور اس نے کیڑے مینے چروشمن جلاعیا اور اس نے کیڑے اتارے پھروشن لوٹایا دشمن اپنی جگدے ہیں گیا تھا اور دن ٹی ہتھیار ہا ندھ کراس سے لڑتا تھا اور رات کوآرام کرتا تھا تو اس یرا یک بی گفاره واجب ہوگا جب تک پیعذر زائل نے ہوگا اور ان مسائل میں اممل پیے کہ دیکھا جاتا ہے کہ ضرورت کپڑ ایہنے کی ایک ہے اِمتنف ہیں صورت لباس کا اعتبار نیں اُموتا۔ یہ بدا لَع میں لکھاہے۔

@: Ju

سرمنڈ وانے اور ناخن ترشوانے کے بیان میں

اور بغیر ضرورت سرمنڈ وایا تو اس پر قربانی واجب ہوگی قربانی کے سوااور کی چیز ہے اس کا کفارہ نہیں ہوسکتا بیشر ترطاوی میں کھا ہے امام ابو صنیفہ اور امام بھر کے قول کے ہمو جب قرم اور غیر قرم میں سرمنڈ وانا برابر ہے اور امام بھر ایست نے بید کہا ہے کہ آگر غیر قرم سرمنڈ وائے گاتو اس پر پکھواجب نہ ہوگا یہ فان میں کھا ہے اور اگر چوتھائی یا تبائی سرمنڈ وایا تو بھی قربانی واجب ہوگا یہ شرح طوادی میں کھا ہے اور اگر چوتھائی داڑھی یا اس سے زیادہ منڈ وائی تو صدقہ واجب ہوگا یہ شرح طحادی میں کھھا ہے اور اگر چوتھائی داڑھی یا اس سے زیادہ منذ وائی تو تربانی واجب ہوگا یہ سرائی الو باج میں کھھا ہے اور اگر ساری گرون منڈ وائی تو صدقہ واجب ہوگا یہ سرائی الو باج میں کھھا ہے اور اگر ساری گرون منڈ وائی تو اس برقربانی واجب ہوگا یہ سرائی الو باج میں کھا ہے اور اگر ماری گرون منڈ وائی تو اس برقربانی واجب ہوگا یہ سرائی الو باج میں کھا ہے اور اگر ایک بخل نصف سے زیادہ منڈ وائی تو ان میں سے ایک کے بال منڈ وائے یا ان مونوں مقاموں یا ان میں سے ایک کے بال الکھاڑے تو قربانی واجب ہوگی یہ سرائی الو باج میں کھا ہے اور اگر ایک واجب ہوگی یہ سرائی الو باج میں کھا ہے اور اگر ایک بغل نصف سے زیادہ منڈ وائی تو اس میں سے ایک کے بال الکھاڑے تو قربانی واجب ہوگی یہ سرائی الو باج میں کھا ہے اور اگر ایک بغل نصف سے زیادہ منڈ وائی تو

صدقہ واجب ہوگا بیشرح طحاوی میں ہے اور اگر مجھنے لگانے کے مقام کومنڈ وایا تو امام ابوحنیفہ کے قول کے بموجب قربانی واجب ہوگی میں نان میں کلھا ہے۔ بیفناوی قاضی خان میں کلھا ہے۔

اگرمونچوں کے بال کر وائے تو یہ حساب کریں ہے کہ جس قدر بال کر وائے ہیں وہ چوتھائی واڑھی کا کون سا حصہ ہیں اس حساب کے بمو جب اس پر کھانا وینا واجب بوگا مثلا وہ چوتھائی واڑھی کے چہارم حصہ کے برابر تقوقو اس پر کھری کی چوتھائی قیت واجب بوگی ہے ہوا ہے ہیں کھا ہے اوراگرا کی بورے عضو کے بال منڈوائے تو مدقہ واجب بوگا عدار اگرا کی بورے عضو کے بال منڈوائے تو مدقہ واجب بوگا عدار اگرا کی بال منڈوائے چوتھائی مرافیوں سے کہ اوراس کے بال منڈوائے چوتھائی سرے کو گھھا ہے کوئی فوض اصلع کے اوراس کے بال چوتھائی سرے کم ہیں تو ان کے منڈوائے میں اس پر صدقہ واجب بوگا اوراگر چوتھائی سرے برابر ہوئے تو قربانی واجب بوگا ہونی قان میں کھھا ہے کوئی فوض اصلع کے اوراس کے بال السروی کی شرح ہوا ہو بھی تھوا اوراگر میں اس کے بال السروی کی شرح ہوا ہو بھی تھوا اوراگر ہوتھائی سرکے برابر ہوئے تو قربانی واجب بوگا ہوئی تو صدقہ دے دے دے اوراگر صاحب احرام اسروی کی شرح ہوا ہوئی کھا ہے آگر سراور واژھی اور بظوں اورکل کے سر یا واڑھی کو کھیایا اوراس سے ایک بال تو صدقہ واجب ہوگا ہوئی تو برائی ہوگھیا ہوا کہ میں اور بھی اورائی میں اور بھی ہوگی ہوئی اس میں ہوگی ہوئی اورائی ہوگی اور اس کے کوئی میں دوائی تو برائی دی کے بال منڈوائے اورائی مقام میں ہوگی ہوئی اورائی ایم ابوضیفی اور دوسری تجالی سرمنڈوائے اورائی کی سرمنڈوائی اورائی میں میتو تو ایک ہوٹی القدر میں گھائی ہوتھائی سرمنڈوائی اورائی موائی سرمنڈوائی اورائی کھارہ میس کی اوروہ ابھی تک ای اور وہ بھی تک ای اور کو تھائی سرونٹوں کی سے تو تو ان کی سرمنڈوائی کو اور اس کے کوئی سرمنڈوائی کو اور اس کے کوئی سرمنڈوائی کو اور کو تھائی سرمنڈوائی کو اور کو کھائی ہوتھائی سرمنڈوائی کو اور کو کھائی سے دوسری کیل میں میٹروائی کو اور کو کھائی ہوتھائی سرمنڈوائی کو اس کی سرمنڈوائی کو اور کو کھائی ہوتھائی سرمنڈوائی کو اور کو کھائی ہوئی کو کھائی ہوئی کو کھائی سرمنڈوائی کو سرکی کو کھائی سرمنڈوائی کو کھائی سرمنڈوائی کو کھوئی کو کھائی ہوئی کو کھائی ہوئی کو کھوئی کو کھوئی

اصلع دو مخض جس سے سر کے بال مقدم سر میں بیدائتی ندہوں یا کسی عارضہ سے جاتے رہے ہوں۔

اس کی توضیح اینے موقع پر دیکھو۔

فتاوىٰ علىكىرى ..... بلد 🕥 كتاب الحد

ناخی تر ایشے آو اگر دونوں ہاتھوں کے ناخی ایک میل میں تر اشے آو ایک قربانی واجب ہوگی اور اگر دو مجلسوں میں تر اشے آو دو قربانیاں واجب ہوں گی اور اگر دو مجلسوں میں تر اشے آور چوتھائی سرمنڈ وایا اور کسی عضو پرخوشبولگائی خواہ ایک مجلس میں خواہ مختلف میں خواہ مختلف میں میں آور ایک میں بارٹی ناخی منظر ق تر اشے آو امام ابو بوسٹ کے بر ایم بر ناخی کے موش نصف صاع کیبوں و ساور ای طرح جاردن ہاتھ باؤں میں ہے جس کے باخی تر ایک میں میں تر ایک میں اور ای طرح جاردن ہاتھ باؤں میں ہے جس کے ناخی تر ایک میں اور ای طرح صدف واجب ہوگا اور اگر سب ناخی سولہ ہوں گے آو بر ناخی کے موش نصف صاع کیبوں و سے ایک جب ناخی جب ایک لیکن جب ناخی تر ایک تھیں تر بانی کے برابر ہوجائے آو جس قد رجا ہے کم کرے بیٹر ح طیاوی میں کھیا ہے۔

أن افعال كابيان جن كرنے فرباني لازم آتى ہے:

صاحب اترام کا ناخی ٹوٹ کرا لگ رہا گھراس کوجدا کرلیا تو پھرواجب ندہوگا ہے کا فی بھی کھا ہے بالوں کے اکھاڑنے اور
کا شخ اور نورہ اسے صاف کرنے اور دائنوں سے اکھاڑنے کا بھی شمن دانے کے ہے بیرائی الوہائ بیل کھا ہے بی پہنااور بال
ضلوں ہے محاق بیں جوافعال ایسے ہیں کہ ان کواپنے اختیار ہے کرنے بھی قربانی لازم آتی ہے جیے سلے ہوئے کپڑے پہنااور بال
منڈ وانا اور خوشبولگا نا اور ناخی تر اشنا تو ایسے افعال کو کی بیاری یا ضرورت کی دیدے کرے گاتو کفارہ لازم ہوگا جو کفارہ ہوا ہے اختیار
کرے بیشرح طحادی میں تکھا ہے اور کفارے یہ بیل قربانی یا صدقہ یا روز واگر قربانی اختیار کرے تو حرم بھی ذیح کرے بیچیا بھی تکھا
ہے اور اگر حرم سے باہر ذیح کرے گاتو قربانی ادانہ ہوگی لیکن اگر چو سکیفول کو اس کا گوشت صدفہ کرد ہے اور ہر سکین کو اس قدر دے
جس کی قیمت نصف صاح گیہوں ہوتو کفار وا دا ہوجائے گا پیشرح طحادی بھی تکھا ہے اور اگر روز سے اختیار کرے تو جہاں چا ہو دہاں
مقرقہ اختیار کرنے تو تین صاح گیہوں چو سکیفول کو دے ہر سکین کو نصف صاح دے اور افضل بیدے کہ کہ کے فقیروں کو صدفہ دے
اور اگر باہر کے فقیروں کو دیا تو جائز ہے اس صدفہ کا دوسرے کو بالک کردیا یا اس کو مباح کردیا امام ابو ضیفہ اور امام ابو بوسٹ کے
اور اگر باہر کے فقیروں کو دیا تو جائز ہے اس صدفہ کا دوسرے کو بالک کردیا یا اس کو مباح کردیا امام ابو خیفہ اور امام ابو بوسٹ کے
اور اگر باہر کے فقیروں کو دیا تو جائز ہے اس صدفہ کا دوسرے کو بالک کردیا یا اس کو مباح کردیا امام ابو خیفہ اور نی جائز ہے مواد کے بائز ہے اور امام ابو خیفہ اور نیس بیٹا ہیر بیا ورشر طحادی میں لکھا ہے۔

العنل : (

### جماع کے بیان میں

جماع جوفرج سے باہر بواور مساس اور جوت سے بوسد جے اور عمر و کوفا سدنیس کرتا انزال ہو یانہ ہواس پر قربانی واجب ہوگا سے مید میں کھا ہے اور ای طرح اگر شہوت سے چپٹ جائے یا کسی چو پائے جانور کے دخول کر و سے قو کچھوا جب نہ ہوگا لیکن انزال ہو گیا تو قربانی واجب ہوگی اور اس کا تے اور عمر و فاسد نہ ہوگا بیشرح طوادی کے باب انجے والعرق میں کھا ہے اگر گورت کی فرج کو شہوت سے و یکھا اور انزال ہو گیا تو کچھوا جب نہ ہوگا جیسے تصور کرنے میں انزال ہوئے میں کچھوا جب نہیں ہوتا یہ جا یہ میں کھا ہے اور ای طرح اگر بہت در تک و یکھا ور انزال ہو یکھوا جب نہیں ہوتا یہ خلا ہو کے مواجب نہیں ہوتا یہ خلا ہو گیا تو ایک موتا ہو اور ای طرح اگر بہت در تک و یکھوا جب نہیں ہوتا یہ خلا اس ان کی اور انزال ہوگیا تو امام ایونونیڈ کے نزدیک احتال کے سوائے کھوا جب نہیں ہوتا اور اگر ہاتھ کے سل کے سوا کچھوا جب نہیں ہوتا اور اگر ہاتھ کے سل مے سل کے سوا کچھوا جب نہیں ہوتا اور اگر ہاتھ کے سل مے سل کے سوائے اور ہاج میں کھا ہے اگر فقط کے کیا تھا اور دو ق می کوف سے پہلے خورت سے جامعت کی اور مر داور خورت دونوں اور ہوگی یہ مراج الو ہاج میں کھا ہے اگر فقط کے کیا تھا اور دونو ف عرف سے پہلے خورت سے جامعت کی اور مر داور خورت دونوں

ایک ہی مجلس میں کئی بارمجا معت کرنا:

ان می سے ہرایک پر بدند یعنی اونٹ یا گائے کی قربانی واجب ہوگی اور اگر بار بارمجامعت کی تو اگر مجلس ایک ہے تو ایک بدند کے سوا اور پھے واجب ندہوگا اور اگر مجلسیں وو بین تو امام ابو صنیفداور امام ابو بوسٹ کے تول کے ہموجب اول کے عوض بدنداور دوسری کے وض بری واجب ہوگی بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور اگر دوسرا جماع احرام تو ڑنے کے طور پر تھا تو اس کی قربانی واجب نہ ہوگی بدمچیط میں الکھا ہے اور اگر سرمنڈ وانے کے بعد مجامعت کی تو ایک بکری کی قربانی واجب ہوگی بیکائی میں الکھا ہے اور اگر بورے طواف زیارت یانسف سے زیادہ کے بعدمجامعت کی تو مجمدواجب ندہوگا اوراگر تمن مرتبطواف کے بعدمجامعت کی تو بدندواجب ہو مااور جج بورا ہوجائے گابیشرح طحادی میں تکھا ہے اور اگر طواف زیادت کے لئے سرمنڈ وایا اور سرمنڈ وانے سے بہلے مجامعت کی تو بری کی قربانی واجب ہوگی تیمین میں ہےاورا گرعمرہ میں جارمرتبطواف کرنے سے پہلے مجامعت کی تو عمرہ فاسد ہو گیااورای طرح اس کوتمام کرے اور دوبارہ قضا کرے اور بکری کی قربانی اس پرواجب ہوگی اور اگر جارطوافوں یا اس سے زیادہ کے بعد مجامعت کی تو اس پر بکری کی قربانی واجب ہوگی اور عمر و فاسدنہ ہوگا ہے ہدا ہے میں لکھا ہے اور اگر عمر و کرنے والا دو عمروں میں کی بارمجامعت کرے تو دوسری مجلس کے عوض بکری کی قربانی واجب ہوگی اور اس طرح اگر صفاء و مروہ کے درمیان میں سعی سے فارغ ہونے کے بعد مجامعت کی تو مجمی میں حکم ہے بیابیناح میں لکھا ہے میکم اس وقت ہے کہ جب سرمنڈوانے سے پہلے ہواور اگر سرمنڈ وانے کے بعد ہوتو کچھ واجب نہ ہوگا بیشرح طحادی میں لکھا ہے اور اگر قارن مواور عمرہ کے طواف سے پہلے مجامعت کرے تو عمرہ اور جج فاسد ہو جائے گا اور ان دونوں کے افعال ای طرح اوا کرتا رہے اور سال آئندہ میں اس پر جج اور عمرہ واجب ہوگا اور قران کی قربانی اس سے ساقط ہو جائے گی بیمیط میں تکھا ہے اور اس پر دو بکر یوں کی قربانی واجب ہوگی بیمیط سرحی میں تکھا ہے اور اگر قارن نے عمر و کا طواف کرنے کے بعداور وقو ق عرف سے پہلے مامعت کی تو ج اس کا فاسد ہوجائے گا اور عمر ہ فاسد نہ ہوگا اور اس پر قربانیاں واجب ہوں کی اور سال آ تندو میں ج کی تضا کرے اور قران کی قربانی اس سے ساقط ہو جائے گی اور ای طرح اگر عمر و کے جار مرتبه طواف کرنے کے بعد مجامعت کی تو بھی میں تھم ہے اور اگروقو ف عرف سے بعد مجامعت کی تو عمرہ اور جج فاسدنہ ہوگا بعوض جج کے اور اگروقو ف عرہ کے بری کی قربانی واجب موكى اورقران كى قربانى بهى لازم موكى يدميط من بكها إوراكر بورے يا اكثر طواف زيارت كے بعدم معت كى تو مجمواجب

فتاوي عالمكيرى ..... ملد (٢٠٠٠) كالتحري المعتر

نہ ہوگا کین اگر سرمنڈ وانے پایال گتر وانے سے پہلے طواف زیارت کیا تھا تو دو بھریوں کی قربانی واجب ہوگی اس لئے کہ جج اور ہمرہ دونوں کا احرام ابھی باتی ہے اور اگرایک ہی جاس میں دوبارہ بجامعت کی تو اس پر قربانی کے سوا اور کچھوا جب نہیں اور اگر دوسری کہل میں بجامعت کی تو اس پر قربانی کے دو قربانیاں اور واجب ہوں گی اور اس قربانی میں دو بھریاں کا نی جیں بیشر سے طوای میں تکھا ہے اور اگر شتی تھا پس اگر ، قربانی کو خود ہا تک کرنییں لے چلا تھا تو وہی تھم ہے جو صرف تج کرنے والے اور وسرف محرہ کر نے والے کا تھم بیان ہوا اور اگر قربانی خود ہا تک کرنے دیا تھا تو متی اور وی کھم بیان ہوا اور اگر قربانی کو خود ہا تک کر لے چکا تھا تو متی اور قاران کا تھم بعض احکام میں برابر ہے اور وہ یہ جیں اگر عمرہ کے طواف سے یا وتو ف عرف ہے پہلے محمت کی تو تربانیاں واجب ہوں گی دیجیط میں تکھا ہے ہورت اور مرداس تھم میں برابر جیں اگر عورت سے سوتے میں یا زبر دی مجامعت کی تو قربانیاں واجب ہوں گی دیجا محت کی تو تربانیاں قام میں خواں نے مجامعت کی تو تربانی تو تربانیاں قام میں خواں نے محامد کی تو تربانی خواں نے محامد ہے۔

فعنل : (١)

طواف سعی اکر کر چلنے اور جمروں پر کنگریاں مارنے کے گنا ہوں کے بیان میں اگر بے وضوطواف زیارت کیا تو ایک بری کی قربانی واجب ہوگی اور جنابت کی حالت میں کیا تو بھی بی تھم ہاور اگر نعف سے زیادہ طواف جنابت یا بے وضوہ ونے کی حالت میں کیا تو بھی وہی تھم ہے جوکل کا ہے اور افضل بیہے کہ جب تک مکدیس ہے طواف کا اعادہ کرے اور قربانی اس پرواجب نہ ہوگی اور اسے یہ ہے کہ بے وضو ہونے کی صورت میں اعادہ متحب ہے اور جنابت کی حالت میں واجب ہےاوراگر بے وضوطواف کیا تھا اور پھراس کا اعادہ کیا تو اس پر قربانی واجب نہ ہوگی اگر چہایا منحر کے بعداعا دہ کیا مواور اگر جنابت کی حالت می طواف کیااورایا منح میں اس کا اعادہ کیا تو اس پر کچھواجب نہ ہوگا اور اگر ایا منحر کے بعد اعادہ کیا تو تاخیر کی دجہ سے امام ابوضیفی کے فزد کیے قربانی واجب ہوگی میرکافی میں الکھا ہے اور بدند اس سے ساقط ہوجائے گا میسرج الوہائ میں لكعاب اوراكر جنابت من طواف كيااوراي ابل وعيال من جلاتها توواجب كرنيا احرام باند هكر يحرلوث اوراكر خالوا اور بدنه بهيج دياتو كافى بي سيكن لونيا اصل بياه را كرب وضوطواف كيااه رايخ الل وعيال من جلا كياتو اكرلونا اورطواف كياتو جائز بادر كرى كى قربانى بينيج دى توافضل بير يتبين من لكهاب اورجس مخض في طواف زيارت من سي تمن بارياس سيم طواف چهوز ديا تو اس بر بحری کی قربانی واجب ہے اور اگراہے الل وعمال میں چلا آیا اور پر طواف کے واسطے ندلونا اور قربانی کے واسطے ایک بحری جیج دى تو جائز ہے يہ بدايد ي الكها ہے اور اكر طواف زيارت تصف سے كم بوضوكيا تو اگراسين الل وعيال يس جلا آيا تو اس يرصدقد واجب ہوگا ہر بار کے طواف کے عوض نصف صاع کیبوں دے لیکن اگر اس کی قیت قربانی کے برابر ہوجائے تو جس قدر جاہے کم كرے اور اگر طواف زيارت نصف ہے كم جنابت كى حالت ميں كيا اور اسے الى وحيال كى طرف كولوثا تو اس برقر بانى واجب ہے اور كرى كى قربانى كانى باورا كرامهى مكه بي باور طبارت كى حالت مي اس كا اعاد وكرليا توجو قربانى واجب بهونى حى ساقط بوجائ کی اور امام ابو حنیفہ کے نزد کی اگرایا منح میں اس کا اعادہ کیا تو قربانی ساقط ہوگی اور اگر اس کے بعد اعادہ کیا تو ہر بار کے طواف کے عوض نصف صاع تيهون كاصدقه واجب موكاية شرح طحاوى كے باب الحج والعمر وش الكعاب اور الرطواف زيارت مى كيزب يرقدر ورہم سے زیادہ نجاست کی تقی تو کراہت کے ساتھ جائز ہادراس پر پچھلازم نہ ہوگا یہ عیط میں لکھا ہے۔

طوا ف صدر وطواف زيارت كابيان:

ا گرطوا ف صدر بوضو ہونے کی حالت میں کیا تو اس پرصد قدوا جب ہوگا یہی اصح ہے اور اگر طواف زیارت نصف ہے کم بوضوكيا تو بحى سب رواينوں كے بموجب مدقد واجب بوگا اوراعا دوسے بالا جماع ساقط بوجائے كابير اج الوباح من الكها ب اور اگر کل یا اکثر طواف صدر جنابت کی حالت میں کیا تو قربانی واجب ہوگی اور اگر اپنے اہل وعیال میں چلا آیا ہے تو بکری کی قربانی كافى باوراكرمكدي باوراس كاعاده كياتوه وترباني ساقط موجائ كي اورتا خركي وجدي بالانفاق يجماس يرواجب ندموكا اوراكر نصف سے کم بیطواف جنابت کی حالت میں کیااورائے اہل وعیال میں چلا آیاتو ہر بارے طواف کی عوض نصف صاع گیہوں کا صدقہ اس يرواجب موكا اوراكروه مكهي باوراس كا اعاده كرنياتو بالاجماع ساقط موجائ كالبيشرح طحاوي كرباب الحج والعره مي لكها ہاور اگر بورایا اکثر طواف مدرچیور دیا تو ایک بری کی قربانی واجب ہوگی اور اگر طواف صدر میں تین بار کا طواف چیور دیا تو تین مسكينوں كوكھانادينااس يرواجب ہے ہرسكين كونصف صاع كيبوں دے بيكافي ميں لكھاہے ؟ كر جنابت كى عالت ميں طواف زيارت كيااوراس كااعارهاس پرواجب مواتو اگرآخرايا متشريق ميس طهارت كي حالت ميس طواف الصدر كياتو طواف الصدر طواف الزيارت کے عوض میں واقع ہوگا اور طواف الصدراس کے ذمہ باتی رہے گا اور اس کے چھوڑنے کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی بیچکم بلاخلاف ہاورامام ابوطنیفہ کے نزد یک طواف الزیارت میں تاخیر کرنے کی وجہ سے ایک قربانی اور واجب ہوگی بیمچیط میں لکھا ہے اور اگر ب وضوطواف الزيارت كيااورآخرايا متشريق ليسليس طواف الصدر باوضوكيا تؤاس يرقرباني واجب موكى يتبيين مي لكعاب اورا كرطواف الزيارت بوضوكيا اورطواف الصدر جنابت كي حالت مين توبالا تفاق اس ير دوقر بإنيان واجب بون كي ايك قرباني طواف الزيارت کی اور قربانی طواف الصدر کی اور اگر طواف اگزیارت اور طواف الصدر و دنوں کوچھوڑ دیا تو اس پرعورت ہمیشہ کے واسطے حرام ہوگی اور اس يرواجب ہےكه پھرلوفے اور دونوں طوافوں كواداكرے اور طواف الزيارت كى تا خيركى وجه سے امام ابو صنيفة كے قول كے بموجب قربانی واجب ہوگی طواف الصدر کی تاخیر کی وجہ سے بچھواجب نہ ہوگا اس لئے کہ اس کا وقت مقرر نہیں ہے اور اگر خاص طواف الزيارت كوچھوڑ ديااورطواف الصدر كياتو طواف الصدر بعوض طواف الزيارت كے واقع ہوگا اورطواف الصدر كے چھوڑنے كى وجہ اس برقربانی دا جب ہوگی اورا گرطواف زیارت میں سے نصف سے زیادہ چھوڑ دیا مثلاً فقط تین طواف کئے اور طواف الصدر بورا کیااور سعی کی پھراکڑ کر چلاتو اس میں سے جارمر تبد کا طواف طواف الزیارت میں شامل ہوگا اور امام ابو حذیفہ کے تول کے بموجب ایک قربانی طواف الزيارت كى تاخير كى دجه اجب موكى اورسب فقها كول كيموجب ايك قربانى طواف العدد كے عارم تبه چوز نے كى وجد سے واجب ہوگی اور اگر طواف الزیارت میں سے تمن مرتبہ کا طواف چھوڑ دیا تو ایک صدقہ خیر کی وجہ سے واجب ہوگا ایک طواف الزيارت بيس سے تين بارطواف چھوڑنے كى وجہ سے واجب ہو كا اور اگر طواف الزيارت اور طواف الصدر دونوں بيس ہے جار جار مرتبه كاطواف چپوز ويا توكل طواف زيارت كاموكا اورو وكل چدمرتبه طواف ہاورا يك مرتبه كاطواف الزيارت جوباتى ربااس كى وجه ے قبر بانی لا زم آئے گی اورطواف الصدر کے چیوڑنے کی وجہ ہے بھی قربانی لا زم ہوگی اور اگران دونوں میں سے ہرا یک مرتبہ جاربار طواف کیاتو طواف الریارت کی جو کی ہے وہ طواف الصدر میں سے پوری کی جائے گی اور ایک صدقہ طواف الریارت کی تاخیر کی وجد · سے اور ایک معدقہ طواف الصدر کی کمی کی وجہ سے واجب ہوگا اور اگر طواف الزیارت جا رمر تبد کیا اور طواف الصدر نہ کیا تو ہمارے نزد کی ج اس کا جائز ہوگا اوراس پر دو بکر ہوں کی قربانی واجب ہوگی ایک بکری طواف الزیارت کی کی وجہ سے اور دوسری بکری

ل مین میار موی بارموی و تیرموی تاریخ او ذی الحجری

طواف المدرجيور في كوجه سے اور ميدونوں قربانياں سال آئنده ش بينج اور منى بين ذرح كى جائيں بيفاوى قاضى خان بين كما ہے۔ بے وضوطوا ف كرنا:

اگر بے وضوطواف قدوم ممکیا تو اس پر صدقہ واجب ہوگا اور اگر جنابت کی حالت میں طواف قدوم کیا تو اس پر ایک بحری قربانی واجب موگی بیسراج الوباح می العاب اور غلیة البیان می ندکور ب کداگر بوضوطواف قدوم کیا اور اکر کرچلا اوراس کے بعدسى كى توجائز ہاورافضل بيہ كے طواف زيارت كے بعدستى اور اكر كر چلنے كا اعاد وكر ساور اكر جنابت كى حالت مى طواف قدوم کیااوراس کے بعد سعی کی اوراکڑ کرچلاتو ان کا اعتبارٹیس ہےاوروا جب ہے کہ طواف زیارت کے بعد سعی کر لےاوراس میں اکڑ کر ہطے ریہ بحرالرائق میں لکھا ہے اگر بے وضویا جنابت کی حالت میں بحرو کا طواف کیا ایس جب تک بکہ میں طواف کا اعاد و کرے اور اگر ا ہے اہل وحیال جس آحمیا اور طواف کا اعادہ نہ کیا تو بے وضوطوا ف کرنے کی صورت جس قربانی لا زم ہو کی اور جنابت کی حالت جس بھی بطوراستسان کے ایک بکری کانی ہے بیجیا میں لکھا ہے اور جس مخص نے عمرہ کا طواف اور سعی بے وضو کی اس جب تک مکد میں ہے ان دونوں کا اعاد ہ کرے اور جب ان دونوں کا اعام کر لے گاتو کچھاس پرواجب ندہوگا اور اگراعا وہ سے پہلے اپنے اہل وعمال میں جلادیا تو طہارت کے چیوڑنے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہوگی اور پھر مکہ کولو شنے کا تھم نہ کیا جائے گاس کئے کہ رکن کے اوا کرنے سے وہ احرام سے باہر ہو گیا اور سعی کی وجہ ہے کھاس پر واجب نہ ہوگا اور اگر طواف کا اعاد ہ کیا اور سعی کا اعاد ہ نہ کیا تو بھی سیح تول کے ہوجب بی تھم ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور اگر طواف زیارت کی حالت میں اس کا ستر کھلا ہوا تھا تو جب تک مکد میں ہے اس کا اعادہ كرے اور اكر اعاد وندكرے كاتو قرباني واجب ہوكى ساختيار شرح مخارش لكھاہے جوفض صفا ومرو و كے درميان جي سعى جھوڑ دے اس برقر بانی واجب ہوگی اور جے اس کا بورا ہوگا بیقد وری میں تکھا ہے اور اگر جنابت یا حیض یا نفاس کی حالت میں سعی کی تو سعی اس کی منے ہاوراگراحرام سے باہر مونے اور مجامعت کرنے کے بعد یا تج کے مہینہ کے بعد سی کرے تو بھی بھی تھم ہے بیمراج الو ہاج میں الكعاب اكرسواري يرطواف كيايا اس طرح طواف كيا كركونى اس كواشائ موت تفااور صفاومرد و كدرميان عس سعى يعى أنيس دونوس صورتوں میں سے کی طرح کی تو اگر بیشل عذر سے تھا تو جائز ہاور پھے لازم نہ ہوگا اور اگر بغیر عذر تھا تو جب تک مک میں ہے اس کا اعا وہ کرے اور جب اپنے اہل وعیال میں چلا کمیا تو ہمارے زدیک و واس کے واسطے قربانی کرے بیمچیط می تکھاہے جو فض عرفات ے امام کے جانے سے پہلے اور غروب سے بل جلا کیا تو اس برقر بانی واجب ہوگی اگر غروب کے بعد جلا کیا تو سی واجب ند ہوگا اور ا گرخروب سے پہلے لوٹ آیا تو سیح قول کے بموجب قربانی اس سے ساقط ہوجائے گی اور اگر غروب کے بعد لوٹا تو ملا ہرروایت کے موجب ساقط ندمو کی اس میں فرق نہیں ہے کدا ہے افتیار ہے جائے یا اونٹ کی شوخی کی مجد سے چلاجائے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے جو معل عز دلفہ میں وتو ف جیموز وے اس بر قربانی واجب ہو کی سد ہدایہ میں لکھا ہے اور اگر کل جمروں بر کنکریاں مارنا جیموز وے یا مرف ایک جمره برکنگریاں مارے یا یو مخرکومرف جمره عقبه برکنگریاں مارے تواس برایک قربانی واجب مو کی اور اگر پھے وبرتموزی ی مارنا مجوز دے تو ہر کنگری کے عوض نصف صاع کیہوں صدقہ دے لیکن جب اس کی قیت ایک بکری کے برابر موجائے تو جس قدر جاہے كم كردے بدا فتيارشرح عدار بي لكماہے جے كافعال ميں سے جس تعل كواس كے موقع سے تا خيركرے كا تو بحرى كى قربانى واجب ہوگی جیسے کہ کوئی محص حرم سے لکلا اور اس نے اپنا سر منڈوایا خواہ مج کے واسطے سر منڈوایا ہویا عمرہ کے واسطے تو امام ابو حنیفد اور امام محر کے نزد کی قربانی واجب موگی اور اگر قارن اور متمتع ذیج سے پہلے سرمنذ والیس تو امام ابو صنیف کے نزد کیک دوقر بانیاں واجب موں کی اور صاحبین کے نزو کیا کیا تر بانی واجب ہوگی یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ فتاوی عالمگیری ..... جادی کی کی در ۸۲ کی کی در

**ن**ارخ : (1)

#### شکار کے بیان میں

شکارے مرادوہ جانور ہے جواصلی بیدائش میں وحش ہواور وہ دونتم کے ہیں ایک بری یعنی خشکی کے اور اس نے مرادوہ جانور ہے جس کی پیدائش خشکی میں ہواور دوسرے بحری جس کی پیدائش یانی میں ہواس واسلے کداصل اس میں پیدائش کی جگہ ہےاور اس کے بعد خطکی یا یانی میں ر مناعارض ہے ہی اس سکونت ہے اصل متغیر میں موتی بری شکارصاحب احرام برحرام ہے بحری حرام نہیں يتبين ين مكلماب الرصاحب احرام شكاركونل كريتواس يرجزاواجب موكى بيمتون مي لكهاب اوراس مين جان كراور بحول كراور خطاے مارنے والا برابر ہے خوا و بیاول بارشکار کرنے والا ہو یا دوسری باربیمراج الوہاج میں لکھاہے اور ابتدا نج کرنے والا اوراس کا اعادہ کرنے والا برابر ہے بیٹیین میں لکھا ہے بیشکار کسی کی ملک ہویا مباح ہودونوں برابر ہیں بیمچیط میں لکھا ہے اور جزائی کے شکار کی وہ قیمت ہوگی جودوعا دل مخص اسی مکان میں اور اسی زمانہ میں جس میں وہ کل ہوا ہے تجویز کریں اس واسطے کدمکان اور زمانہ کے بدلنے سے قیمت بدل جاتی ہے اور اگراییا جنگل ہو جہاں شکار نہ بک سکتا ہوتو جوسب سے زیار و قریب ایساموضع ہو جہاں شکار بک سکتا ے وہاں کی قیمت کا اختبار کریں مے تیمین میں لکھا ہے اور قیمت میں اس کو اختیار ہے جا ہے اس سے کوئی قربانی خرید کر ذرج کرے اگر قیمت ای قدر ہوا در اگر جا ہے کھانا خرید کرتقدق کرے ہر سکین کونصف صاع گیہوں یا ایک صاع<sup>ل</sup> چھوارے یا جودے اور اگر چاہے روز ور مجے بیکا فی میں لکھاہے پھر اگراس نے روز ورکھنا اختیار کیا تو مارے ہوئے شکار کی قیمت اناج سے انداز وکی جائے اور یے تخص ہر آ د ھے صاع اٹاج کے عوض ایک روز روز ور کھے اور اگر اٹاج میں سے نصف صاع ہے کم بڑھا تو اس کو اختیار ہے جا ہے اس کے عوض روز ورکھ نے یا اتنا طعام خرید کر صدقہ کر دے بیالیناح میں لکھا ہے اور اگر اس کی قیت مسکین کے کھانے ہے کم ہوتو یا اس قدر کھانے دے یا ایک دن کاروز در کھے بیکا فی میں لکھاہے۔

اورا گرقر بانی کا ذیح کرنا اختیار کرے تو حرم میں ذیح کرے اور اس کا گوشت فقیروں کوتفعد ق کردے اور اگر کھانا دینا جا ہے توجهاں جاہدے اور یمی علم روز ہ کا ہے تیمین میں لکھا ہے اور اگر حرم سے باہر قربانی ذیح کی تو قربانی ادانہ ہوگی لیکن اگر ہر فقر کواس قدر گوشت دیا ہے جس کی قیمت نصف صاع گیبوں کے برابر ہوتو کھانے کا صدقہ ادا ہوجائے گا اور اگر قیمت اس سے کم ہےتو اس قدراورد مگراس کو بورا کرے اورا گر قربانی کے ذریح کرنے کے بعد گوشت چوری گیا تو قربانی حرم میں ذریح کی تھی تو اس پر بدل اس کا واجب نیس اوراگر حرم سے باہر ذیح کی تو اس کا بدل اس پر واجب ہے میرچیط میں لکھا ہے اوراگر تربانی اختیار کی اور جو قیمت اس پر واجب مولی تھی وہ مچھنے رہی اور جس قدر نے رہی ہے وہ قربانی کی قیت کے برابر نیس ہے تواس کواختیار ہے کہ اگر جا ہے تواس میں ے ہرنصف صاع گیہوں کی قیمت کے عوض میں روز ور کھے اور اگر جا ہے تو اس کا کھانا فقیروں کو تصدق کردے اور ہر سکین کونصف صاع گیہوں دے اور اگر میاہے تھوڑے کے عوض روز ہ رکھے اور تھوڑے کے عوض صدقہ دے اور اگر قیمت اس کی دو قربانیوں کے برابر ہوتو اس کو اختیار ہے جاہے دوقر بانیاں فرج کرے یا دونوں کے عوض صدقہ دے یا دونوں کے عوض روزے رکھے یا ایک قربانی ذبح كرے اور باتى كے وض جونسا كفار ہ جا ہے اواكرے يا ايك قرباني ذبح كرے اور باتى كے وض كچھ روزے ركھے كچھ صدق دے يتبين من كلفاع الرصاحب احرام حرام من شكار وقل كرية اس بروتن واجب موكا جوح مس با برشكار كرف سدواجب موتاب

اور حرم کی وجہ سے پچھاور واجب نہ ہوگا یہ نہا ہیں لکھا ہے جو خفس احرام ہے ہا ہر ہواگر وہ حرم بیں شکار کو آل کر ہے واس کا تھم بھی وی سے جو صاحب احرام کا ہے گئی وی سے جو صاحب احرام کا ہے گئی روز ہے اس کو کافی نہیں ہیں قارن اگر شکار کو آل کرے تو اس پر دو چند جز الازم ہوگی بیشرح طحاوی میں لکھا ہے جو فض کی ایسے شکار کو آل کرے جس کا کوشت نہیں کھایا جاتا جیسے درندہ جانو راور شل ان کے تو اس پر جز الازم ہوگی اور وہ جزا ایک بحری کی تیمت سے ذیا وہ نہ ہوگی اور اگر درندہ جانور صاحب احرام پر حملہ کرے اور وہ اس کو آل کرے تو بچھولا زم نہ ہوگا اور ای طرح اگر شکار حملہ کرے اور وہ اس کو آل کرے تو بچھولا زم نہ ہوگا اور ای طرح اگر شکار حملہ کرے اور وہ اس کو آل کرے تو بچھولا زم نہ ہوگا اور ای طرح اگر شکار حملہ کرے اور وہ اس کو آل کرے تو بچھولا زم نہ ہوگا اور ای

سدهائے ہوئے یا بغیرسدهائے ہوئے چانورکوشکارکرنا:

صاحب احرام اگر کسی کے تعلیم یا فتہ باز کو آل کر ہے تو تعلیم یا فتہ باز کی قیمت اس کے مالک کودے دے اور غیر تعلیم یا فتہ باز کی تمت حق الله ال يرواجب موكى جوشكاركسى كى ملك مواور بلا مواورتعليم بإفته موتواس يحقل كرف مس اى طريع تعليم بإفته كى قيمت لله واجب ہوگی بیشرح طحادی میں تکھا ہے اور اگر احرام ہے باہر کوئی مخص کسی مےملوک تعلیم یا فتہ شکار کوحرم میں آئل کرے تو بھی بی تھم ہے بیم پر اسر حسی کے باب قتل الصید میں لکھا ہے اگر صاحب احرام شکار کوزخی کرے تو اگروہ مرجائے تو اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور اگروه احجها ہو کیا اور کیجه اثر باقی شدر ہاتو ضامن نہ ہوگا اور اگر کچھا ٹرباتی رہاتو جس قدراس کی قیمت میں نقصان آم کیا ہے اس کا ضامن ہوگا اورا کریہ نہ معلوم ہو کہ وہمر کیا یا اچھا ہو گیا تو اس استحسان ہدہے کہ تمام قیمت لازم ہوگی پیمچیط سزنسی میں لکھا ہے اورا کرزخی کرنے کے بعداس کومردہ یا یا اور میمعلوم ہوا کہ وہ کسی اور سبب ہے مرا ہے تو زخمی کرنے سے جو واجب ہوا تھا اس کا ضامن ہوگا رینہرالقا کُق میں لکھا ہے اور اگر کمی شکار کوزخی کیایا اس کے بال اکھاڑے یا کوئی عضواس کا کاٹا تو اس وجہ سے جواس کی قیمت میں نقصان ہو گیا ہے اس کا ضامن ہوگا اوراگر پر تد جانو رکا باز وا کھاڑا یا کسی جانور کے باؤں کاٹ ڈالے جس کی وجہ ہے وہ اپنے آپ کو بچائیں سکتا تو پوری قیمت لازم ہوگی مید بدامید میں لکھا ہے اگر صاحب احرام کسی شکار کا انڈاتو ژو ہے آگروہ گندا ہے تو یجے واجب نہ ہوگا اور اگر سیجے انڈا ہے تو ہارے بزد یک اس کی قیمت کا ضامن ہوگا بینہا بیش لکھا ہے اگر شکار کا اعراب بوتا تو بھی بی تھم ہے بیمیط اور محیط سرحسی میں لکھا ہے ا کر کسی شکار کوزخمی کیا اوراس کا کفارہ دیا پھراس کونل کیا تو دوسرا کفاراہ دے اورا گرفمل کرنے ہے پہلے کفارہ نہیں دیا تھا تو قمل کا کفارہ اورزخی کرنے کی وجہ سے جونقصان آیا تھاوہ واجب ہوگا بیمیط میں تکھاہے اور اگراول شکارکوزخی کرے اس کونینے کے قابل ندر کھااور پر قال کیاتو دوسری جزااس پرواجب ہوگی وجیز میں لکھا ہے کہ اگر جزا کے اداکر نے سے پہلے اس کول کیاتو دوسری جزاواجب ندہوگی بيسراج الوماج من المعاب باحرام والے تے حرم كے شكار كوزخى كيا محراس كے بالوں يابدن كى وجدے اس كى قيمت بردھ كئ اوروه زخم کی وجہ سے مرکبیا تو اس زخمی ہونے کی وجہ سے جونقصان ہوا ہے اس کا ضامن ہوگا اور مرنے کے دن جواس کی قیمت بھی و وواجب ہو گیا اورا گرزخی کرنے کے بعداس کی قیمت بالوں یا بدن کی وجہ ہے تھٹ گی اور وہ اسی زخم کی وجہ سے مرکبیا تو جواس کے زخمی ہوئے کے دن اس کی قیمت تھی و وواجب ہوگی اور اگر جزااد اکرنے کے بعد اس کی قیمت حرم میں بالوں یابدن کی وجہ ہے ہو ہو گئی مجراس زخم کی وجد سے مرکیا تو اس زیادتی کا ضامن ہوگا جیسے کفار ودیے سے ملے تھم تھا اگر صاحب احرام نے حرم سے باہر کسی شکار کوزخی کیا پھروو احرام سے باہر ہو گیا اور شکار کی قیمت بالوں یابدن کی وجہ سے زیادہ ہو گئ تو زخمی کرنے کی وجہ سے جونقصان ہوا تھا اور اس کے علاوہ مرنے کے دن جواس کی قیمت محلی و و واجب ہوگ اور اگر قیمت زیادہ ہونے سے پہلے فدیدوے دیا تو زیادتی کا ضامن شہو گا اور اگر ابھی تک وہ صاحب احرام ہے تو فدید سے کے بعد بھی زیادتی کا ضامن ہوگا اور اگر شکاراس کے بیفند میں ہے اوراس کے زخی کرنے

كتاب الحج

کا فدیدد ہے دیا مجروہ مرحمیا تو از سرنواس قیمت کا ضامن ہوگا جومرنے کے دن تھی ہے احرام دالے نے حرم کے شکار کوزخی کیالیکن اس میں بینے کی قوت باتی ہے پھر کسی دوسرے احرام والے نے ای طرح اس کوزخی کیا اور ان دونوں زخموں ہے وہ مرکیا تو اول مخفس پر قیت کا و ہنتھان واجب ہوگا جوتندرست شکارکوزشی کرنے ہے قیت کی کی ہوگی اور دوسر مے مخص پر ہونتھان واجب ہوگا جوزشی شکار کو پھرزخی کرنے سے قیمت میں کی ہوگی اور پھر جواس کی قیمت باتی رہے کی تو ان دونوں پر نصف نصف واجب ہوگی اور اگر اول مختص نے اس کا ہاتھ یا یا دس کا ٹا اور اس کو بیخنے کی قوت ہے ہا ہر کر دیا پھر دوسر مے تنفس نے اس کا ہاتھ یا یا وس کا ٹا تو پہلافض اس کی بوری قیت کا ضامن ہوگا خواہ و ومرے یا ندمرے اور دوسر المخص اس نقصان کا ضامن ہوگا جواس کے کاشنے کی وجہ ہے اس کی قیمت میں کی ہوئی ادر اگر و مرکیا تو دوسر سے مخف پراس کی الی نصف تیت واجب ہوگی جود دزخوں کی حالت بیں تقی اور اگر پہلے مخف کے زخی کرنے کے بعداور دوسر مے مخص کے زخمی کرنے کے ربی میں اس میں زیادتی ہوگئی پھر مراتو پہلا مخص اس نقصان کا ضامن ہوگا جواس کے زخمی کرنے کی وجہ سے اس کی قیمت عل کی ہوگئی اور قیمت کی زیادتی اس کے ذمہ نہ ہوگی اور اس کے مرنے کے روز کی قیمت بھی بحماب اس کے زیادہ ہونے اور دوسرے کے زخم سے زخمی ہونے کے اس پرواجب ہوگی اور دوسر انتخص اس نقصان کا ضامن ہوگا جو اس کے زعمی کرنے کی دجہ سے اس کی قیمت میں کی ہوئی اور اس فدید میں جواس کی قیمت زیادہ ہوگئی ہے اس کا حساب کیا جائے گا اور اس کےعلاوہ اس کی الیمی نصف قیت بھی اس پر لازم ہوگی جواس کے مرنے کے دن دوزخوں کی حالت میں ہواور اگر دوسر مے مخص نے اس کول کیایا اس کی اس کم میموزی تو بہلے زخم کی حالت میں جواس کی قیت بھی اس کا ضامن ہوگا اور اگر بہلے مخص نے ایسازخی کیا تھا جس ہے وہ ہلاک ندہوتا اور ووسرے محض نے اس کے ہاتھ یا یاؤں کا فے اور ان دونوں کی وجدے و وسر کمیا تو پہلا محض اس نقصان کا ضامن ہوگا جوتندرست شکارکوزشمی کرنے کی وجہ ہےاس کی قیمت میں کمی ہوئی اوراس کےعلاوہ الیمی نصف قیمت کا ضامن ہوگا جودو زخوں کی حالت میں اس کی قیمت ہواور دوسر المخص اس قیمت کا ضامن ہوگا جو پہلے زخم کی حالت میں اس کی قیمت تھی خواہ و مرے یانہ مرےاوراگروہ دونوں مخف صاحب احرام تھے تو بھی بھی تھم ہے لیکن قیمت دونوں پر بوری بوری واجب ہوگی بیکا فی میں اکسا ہے۔ اگردو صاحب احرام حرم سے باہر یاحرم کے اعدر شکار کولل کریں تو ہرایک محفل پر بوری جزالازم ہوگی ای طرح اگرایک شکار ال کرنے میں ہیں احرام والے شریک ہول تو ہرایک پر بوری جزالازم ہوگی بیشرح طحادی میں تکھا ہے ادرا کر صاحب احرام کے ساتھ قبل کرنے میں کوئی لڑکا یا کا فرشر یک تھا تو لڑ کے اور کا فر پر بچے واجب نہ ہوگا اور صاحب احرام پر پوری جزالازم ہوگی اگر دو بے احرام والفحض حرم مم سمى شكاركوا يك ضرب سي قل كرين تو هر خفس يرنصف قيت واجب بهو كي اورا كرايك جماعت ايك منرب ے قبل کرے تو جس قدر آ دی ہیں ای قدراس کی قبت کے جصے ہو کر جرمن پرایک ایک حصدواجب ہوگا اور اگر ایک منص نے ایک ضرب لگائی اس کے بعد دوسر مے خص نے دوسری ضرب لگائی تو برخص پروہ واجب ہوگا جواس کی ضرب کی وجہ ہے اس کی قیت میں کی ہوئی پھر ہرایک مخف پر دومنر یوں کی حالت میں جواس کی قیت تھی اس کا نصف واجب ہوگا اورا کر ہے احرام مخف کے ساتھ قل كرنے بيں ايك احرام والاشريك تھا تو صاحب احرام بورى قيمت اور بےاحرام پرنصف قيمت جواس كى دوخر بيں لگنے كى حالت بي مقی واجب ہوگی اگر بے احرام مخص نے حرم میں ایک شکار پکڑ ااور دوسرے بے احرام نے اس کے ہاتھ میں اس کولل کردیا تو ہمخض پر بوری جز الازم ہوگی اور شکار کے پکڑنے والے کو جودینا پڑا ہے وہ قائل سے پھیر لے گا بیڈناویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

<sup>۔</sup> اس سے کھوفاس عدومراونیں ہے بلدمرادیہ کوار کیا کیے ایک میں انہا کے ایک کا اور اگر چندمرموں نے ل کرایک میں اور ایک ایک ایک کی اور ایک کا کا کا ایک ک

اورا گرایک باحرام مخص اورایک قارن دولول کی شکارکوحرم می آل کرین تو باحرام مخص پرنصف قیت اور قارن کیردو چند قیت واجب ہو کی اور اگرایک بے احرام محف اور ایک مغرد مع کرنے والا اور ایک قارن تیوں محضوں نے شریک ہو کرحرم کے شکار کوئل کیا تو ہے احرام مخص پرتہائی قیمت واجب ہو کی اور فقط حج کرنے والے پر پوری قیمت اور قارن پر دو چند قیمت واجب ہوگی اور یمی قیاس ان مسائل میں جاری ہوتا ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور اگر اول بے احرام نے اس کے مارنے میں ابتدا کی مجر مفرد بچ کرنے والے نے اوراس کے بعد قارن نے اس کو ماراوروہ جانورمر کیا تو ہے احرام شخص پرو ونقصان واجب ہوگا جوتندرست شکار کے زخمی کرنے کی وجہ ہے اس کی قیت میں می ہوگئ اور اس کے علاوہ تین زخول کی حالت میں جواس کی قیت ہوگی اس کی تبائی اس برواجب ہوگی اور فقلا عج کرنے والے برجو پہلے زخم کی حالت میں اس کے دوسرے زخم لگانے سے قیمت میں کی ہوگئی وہ واجب ہو گی اس کے علاوہ تین زخموں کی حالت میں جواس کی قیمت تھی وہ واجب ہو گی اور قارن پر وہ نقصان واجب ہو گا جو دو زخموں کی مالت میں اس کے تیسرے زخم لگانے ہے اس کی قبت میں کی ہوئی اور اس کے علاوہ جو تینوں زخموں کی حالت میں اس کی قبت تھی وه دو چندواجب ہوگی اور اگر میلے مخص نے شکار کا ہاتھ یا یا دس کا ٹایا باز ونو زااور دوسرے مخص نے دونوں آجھیں مجوزی تو اول مخص برتندرست شكارى قيمت واجب بهوكي اوردوسر في عض يربيلي زخم كي حالت من جواس كي قيمت هي واجب بهوكي اور قارن بردوزخموس كى حالت من جواس كى قيمت مى دوچندواجب موكى بيغاية السراجى شرح بدايد من الكعاب الرعمر و كاحرام من سى شكاركوايسازخى کیا جس سے وہ ہلاک نہ ہوگا پراس عمرہ کے احرام کے ساتھ جج کا احرام بھی ملالیا اور دوبارہ اس کوزشی کیا اور ان سب زخمول کی وجہ ے و مرکمیا تو عمرہ کی وجہ سے اس تندرست جانور کی قیمت اس پر واجب ہوگی اور حج کی وجہ ہے وہ قیمت واجب ہوگی جو پہلے زخم کی . حالت میں تھی اور اگر وہ عمرہ کے احرام سے باہر ہو گیا اور پھر حج کا احرام با تدھا اور پھر دویا رہ اس شکار کوزشی کیا تو عمرہ کی وجہ سے وہ تيت لازم ہو كى جودوسرے زخم كى حالت ميں اور ج كى وجدے وہ تيت لازم ہو كى جو يہلے زخم كى حالت مي تھى اور ا كرغمر ہ كے احرام ے باہر ہوکر جج اور عمر و کے قران کا احرام با ندھااور پھر دی ارکوز تی کیااورو و مرکیا تو عمر و کی وجہ سے اس قیمت کا ضامن ہوگا جودوسرے زخم کی مالت میں اس کی تیت می اور قران کی وجہ سے پہلے زخم کی مالت میں جواس کی تیت تھی وہ دو چندواجب ہوگی اور اگر پہلازخم بلاك كرف والا تفامثلا اس كا باتحدكاث والا اور باقى سب صورتين اى طرح بين توعمره كى وجد تندرست جانوركى قيت لازم بوكى اورقران کی وجہ سے پہلے زخم کی عالت میں جواس کی قیمت می وہ دو چندواجب ہوگی اور اگر دوبارہ بھی اس کا ہاتھ کا ٹا تھا تو پہلے زخم کی حالت میں جودا جب ہوا تھاوی اس مرتبدوا جب ہوگا نیمچیط سرتسی میں اکھا ہے آگر فقط عمر ہ کرنے والے نے کسی شکار کوزخی کیا اور پھر سمى باحرام محص نے بھى اس شكاركوز فى كيا بجرفقاعمر وكرنے والے نے اسے عمر و كے احرام ميں فيح كا احرام بھى ملاليا اور بھراس كو زخی کا اور ان سب زخموں سے وہ شکار مرکمیا تو عمرہ کی دجہ سے اس قیمت کا ضامن ہوگا جو بے احرام محص کے زخی کرنے کی حالت میں اس كى قيت من اورج كى وجهاس قيت كاضامن موكا جوسب زخول كى حالت بن اس كى قيت من اور در احزام خف اس نقصان کا ضامن ہوگا جو پہلے زخم کی حالت میں دوہارہ زخمی کرنے ہے اس کی قیمت کم ہوگئی اور اس کے علاوہ تینوں زخموں کی حالت میں جو تمت ہوہ نصف اس برواجب ہوگی اور اگر اس کے زخمی کرنے کے بعد عمرہ کے احرام سے باہر ہو گیا بھر بے احرام مخفی نے اس کو زخی کیا پھر میلے محص نے قران کیا اوراس حالت میں اس کودو بار وزخی کیا اوروہ جانو رمر کیا تو عمرہ کی وجہ سے اس قیمت کا ضامن ہوگا جو

ا کوکھ قادن نے دواحراموں کی حالت میں بیاجتاہے کی تو بعوض براحرام کی جناعت کے ایک ایک جز اازم ہوگی حاصل بیکداس صورت میں اختیاراحرام کا کیا جاتا ہے نعدد صید کا۔

ا خیر کے دوز خمول کی حالت میں اس کی قیمت تھی اور قران کی دجہ ہے پہلے زخم کی حالت میں جواس کی قیمت تھی وہ دو چند واجب ہوگی اور اس کی دجہ ہوگی اور آئر ہیں۔ زخم ہلاک کرنے والے تتے جیسے ہاتھ یا دَن کا نبااور آئھیں پھوڑ تا تو عمرہ کی دوجہ سے پہلے دوز خموں کی حالت میں جواس کی قیمت تھی وہ دو چند واجب ہوگی اور ہوگی اور قران کی دجہ ہے پہلے دوز خموں کی حالت میں جواس کی قیمت میں کی ہوئی وہ نتھان واجب ہوگی اور اس کے علاوہ جو تیوں زخموں کی حالت میں قیمت ہو وہ نتھان واجب ہوگی رکھا ہے۔

اگر کوئی جانوروں کو مارے تو ای طرح کئی جزائیں واجب ہوں کی لیکن اگر اس جانور کے ماریے میں احرام ہے باہر ہونے یا احرام تو زنے کا ادادہ کیا ہے تو یہ محمنیں ہے جیسا کہ اصل میں فدکور ہے صاحب احرام اگر بہت سے شکار احرام سے باہر ہونے یا احرام توزنے کے ارادہ پر کرے تو ان سب کی وجہ ہے ایک ایک قربانی واجب ہوگی اس لئے کہ وہ احرام سے باہر ہونے کا ارادہ کرتا ا احرام کی حالت میں گناہ کا اراد ونہیں کرتا اور جلد احرام ہے باہر ہوجانے میں ایک قربانی واجب ہوتی ہے یہ برالرائق می الکھا ہے اگر کوئی سب پیدا کرنے سے شکار کا قبل کرنے والا قرار پایا پس اگر سب پیدا کرنے میں تھم شرع سے تجاوز کرنے والا ہوتو قیمت کا ضامن جوگا ورشد شہوگا ہیں اگر کسی نے کوئی جال لگایا اور اس میں کوئی جاتور پیش کرمر کمیایا یائی کے واسطے گڑ حا کھودااور اس میں کوئی شکار گر کرمر میاتو کچھاس پرواجب نے ہوگا اگر کسی صاحب احرام نے دوسر مے خص کی خواہ وہ احرام والا ہویا ہے احرام مخص ہو کسی شکار کے مارتے جس مدو کی تو اس کی قیمت کا ضامن ہوگا یہ ہدائع میں لکھا ہے جس طرح صاحب احرام پرشکار کا قبل کرنا حرام ہے ای طرح شکار کو بتانا بھی حرام ہے اور شکار کے بتانے سے بھی ای قدر جزالا زم ہو گی جو آل کرنے سے لازم ہوتی ہے بیرمحیط می لکھا ہے اور جس دلالت الى وجد سے جزالازم ہوتی ہے دوریہ ہے کہ جس مخص کو بتایادہ پہلے سے اس شکار سے واقف ند ہواوراس کے بتانے کو بچ جان لے اور اگر اس کے بتائے کوجموٹ جانا اور پھروہی شکار دوسرے مخص نے بتایا اور اس کو پچ جانا تو جس مختص کے قول کوجموٹ جانا ہے اس پر کچھوا جب نہ ہوگا اور یہ بھی شرط ہے کہ جس محف کوشکار بتایا ہے جب وہ شکار کوتل کرے تو بتانے والا اس وقت تک احرام میں ہو کین اگر بنانے والا احرام سے باہر ہو کیا بھراس مخص نے جس کو بنایا تعاقل کیا تو بنانے والے پر یکھ واجب نہ ہوگا محر گنہگار ہوگا اور بیہ بحی شرط ہے کہ جس مخص کوشکار بتایا ہے وہ اس شکار کود ہیں بکڑے جہاں اس نے بتایا تھا اور اگر وہ شکار اس جگہ ہے چلا گیا چر دوسری جكداس في كاركول كياتو بتان والي يريحهواجب ندموكا يرسراج الوباح بن لكعاب اكركسي صاحب احرام في كسي صاحب احرام كو شكار بتاياتو دونوں مخصوں ير بورى جر الازم موكى اكر احرام والےتے كى باحرام مخص كوشكار بتايا اوراس في شكار كوتل كياتو بتائے والے براس کی قیمت لازم ہوگی اور باحرام محفل بر مجھ لازم نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

کسی ہے احرام محض نے احرام والے یا ہے احرام محض کورم کا شکار بتایا تو بتانے والے پر پکروا جب نہ ہوگا اور قائل پر برا الازم ہوگی ہے محیط سرخسی میں لکھا ہے اگر کسی شکار کی طرف کو اشارہ کیا تو جس محض کواس نے اشارہ ہے بتایا ہے اگر وہ اس کے اشارہ کرنے ہے جب اس شکار کو جانتا یا و بکتا تھا تو اشارہ کرنے والے پر پکروا جب نہ ہوگا محرکر وہ ہے یہ بدائع میں لکھا ہے اگر کوئی احرام والمحض دوسر ہے احرام والے کوکوئی شکار بتادے اور اس کے آل کا تھم کرے اور دوسر افض تیسر ہے کو تھم کرے اور تیسر افخص آل کر ہے تو ان میں ہے ہوگی اور اگر احرام والے نے کسی احرام والے کوشکار کی جرکی لیکن اس کو وہ شکار نظر نہ آیا پھر دوسر ہے احرام والے نے اس شکار کی جردی اس کو وہ شکار نظر نہ آیا پھر دوسر ہے احرام والے نے اس شکار کی خبر دی اس کو تا ہوگئی کیا تو ہوگئی

احرام والا قيت كاضامن موكا بيمعيط سرحى عن لكعاب-

کٹی احرام والے مکد میں کمر میں اتر ہے اور اس محر میں چڑیاں اور کبوتر تھے اور ان میں ہے تین مخصوں نے جو تھے مخص کودرداز و بند کرنے کا تھم کیااوراس نے درواز و بند کردیا اوروہ سب منی کو چلے سے اور جب و ولوث کرا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ چھ جانور بیاس کی دجہ سے مر محظ و برخض پر جز الازم ہوگی بدغایة السروجی شرح بدایدیں لکھا ہے اگر کہی صاحب احرام نے کوئی شکار پکڑا تو اس پر واجب ہے کہ اس کوچھوڑ دے خواہ اس کے ہاتھ میں ہویا پنجر و میں اس کے ساتھ ہویا اس کے تھر میں ہواور اگر کسی دوسرے احرام والے نے اس کے ہاتھ سے چھوڑ ویا تو چھوڑ نے والے پر کھے واجب ندہوگا اس لئے کہ شکار کرنے والا شکار کا ما لک نہیں ہوا تھا اور اگر دوسرے مخص نے اس کے ہاتھ میں قبل کردیا تو ان دونوں میں سے جرفض پر جزالا زم ہوگی اور ہارے تیوں اسحاب کے نزدیک پاڑنے والے کوا عتبارے کہ قاتل ہے وہ پھیر لے جواس کو کفارہ میں دینا پڑا ہے اگر بے احرام مخفس نے کوئی شکار پاڑا پھراس دیارکو ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا اورای حالت میں اس نے احرام ہا تدھاتو اس شکارکوچھوڑ دینا اس پرواجب ہے اوراگراس نے نہ جھوڑ ااور وہ اس کے باتھ میں مرکباتو اس کی قیت کا ضامن ہوگا یہ بدائع میں لکھائے اور اس چھوڑ دینے کی دجہ ہے وہ شکار اس کی ملک ے با برنیں ہوتا یہاں تک کداگر اس کوچھوڑنے کے بعد دوسر سے خص نے اس کو پکڑ الیا تو بیا ترام سے با ہر ہونے کے بعد اس کو پھیر سكتاب يرشرح مجمع ميں لكھا ہے جوابن ملك كى تصنيف ہاور اگر كسى دوسر سے خص نے اس كے ہاتھ ميں چھوڑ ديا تو امام ابو حنيفة كے نزد بکے چیوڑنے والا مالک کو قیمت دے گا اور امام ابو بوسف کے نزدیک قیمت کا ضامن ند ہوگا اور اگر شکار پنجر ویس اس کے ہاتھ میں اس کے گھر میں ہے تو ہمار ہے بزو میک اس کا چھوڑ نا واجب نہیں ہے رید بدائع میں لکھا ہے جو مخص شکار لے کرحرم میں داخل ہوتو وہ اگر در حقیقت اس کے ہاتھ میں ہے قوحرم میں اس کوچھوڑ دینا اس پرواجب ہے اگر در حقیقت اس کے ہاتھ میں نہیں مثلاً سامان میں ہے یا پنجرو میں ہے تو اس پرچھوڑ نا واجب نہیں بد کفاریش لکھا ہے اور اگر احرام باندھا اور اس کے ہاتھ میں پنجر و کے اندرشکار ہے یا احرام با ندھا اور پنجرہ میں شکار ہے اور حرم میں اس کو داخل نہیں کیا تو ہارے مزد یک اس کوچھوڑ تا واجب نہیں ہے بیشرح طحاوی میں لکھا

اس میں بینے والے اور قاصد دونوں کی رہبری دولالت یائی گئی۔

ا كركوني مخض حرم من باز لي كرواخل موااوراس كوچمور ويااوراس فيرم كي كوتر كوتل كيا تواس پر يجهوا جب نه بوگايد ميداردى كے باب قل العبيد ميں لكعاب اكركسى بداحرام فن نے كسى بداحرام فض كا شكار فعب كرليا بجرعا صب نے احرام باندها اور شکاراس کے ہاتھ میں تعاتواس کوچھوڑ دینااس کولازم ہے اور اس کی قیمت مالک کودے گا اور اگر مالک کے حوالہ کر دیا تو اس کے فسد يرى بوكيا مربراكيا اوراس برجزا واجب بوكى ييميط سرحسى بن ازالة الامن عن الصيد يس فعل بس لكما ب اكرح من داخل مونے کے بعد شکار پی تو اگر وہ شکار اجمی مشتری کے پاس باتی ہے تو اس کے کاردکرنا واجب موگااور اگرمر کیا تو اس کی قیمت واجب موگی ای طرح صاحب احرام شکار یجی تو بھی یمی علم ہاوراس می قرق نیس ہے کہرم کے اعدر یجے یاو بال سے نکلانے کے بعد حرم کے باہر بیجے اور اگر دو مخص جو بے احرام مول حرم کے اندر شکار کی خرید وفروخت کریں اور وہ شکار حرم سے باہر ہوتو امام ابوصنیة کے نزویک جائز ہے امام محد کے نزویک جائز نبیں اگر ہے احرام محفق حرم کے شکار کوؤنج کرے تو اس کی قیمت کا صدقہ کرے روز ور کھنا كافى نيس ہاوراس كى جزاميں قربانى كرنے مى اختلاف ب بعضوں نے كہا كہ جائز نبيس اور ظاہر روايت كے بموجب جائز ہے ييمين مي لكعاب باحرام محض أكرح م كاشكار ذرع رية اس كا كمانا جائز نيس صاحب احرام أكرح مسيابرياح م كا عدد ذرج كرية وومردار بوكا اورصاحب احرام يرجزاواجب بوكى بيسراجيه بن لكعاب اكرصاحب احرام في تيريك كاركولل كياياكة یابازتعلیم یافته کوچموز ااوراس نے قل کیاتو اس کا کھانا حلال نہیں ہاوراس پرجزاواجب ہوگی اور اگرصاحب احرام نے ایسے شکار من ہے کھایا جس کو خود ذیح کیا ہے تو اگر اس کی جزا کے اداکر نے سے پہلے کھایا ہے توجو کھے کھایا ہے اس کا کفارہ بھی اس میں داخل ہو جائے گااوراس برایک ہی جزالازم ہوگی اور اگر جزا کے اوا کرنے کے بعد کھایا ہے تو امام ابوطنیف کے زویک جو کھایا ہے اس کی تیمت واجب ہوگی اورا مام ابو بوسف اورامام محمد کے نز دیک تو باوراستغفار کے سوااور پھیوا جب نیس ہے اوراگراس کوشت میں ہے کی بے احرام مخف ياسى اورصاحب احرام نے محمد كھاياتو توباوراستغفار كے سوابالاجياع اس پراور مجمدواجب نبيس بيشرح طحاوي ميں لكھا ہاں میں مضا تقدیس ہے کہ صاحب احرام اس شکار کا موشت کھائے جس کوئی ہے احرام مخص نے شکار کرے ذیح کیا ہو بی تھم اس وتت ہے کرما حب احرام نے وہ شکاراس کونہ تایا ہواوراس کے ذرج کرنے یا شکار کرنے کا تھم نددیا یہ ہدا یہ ش لکھا ہے۔

 حرم ہے باہر تھا اور وہ شکار زخی ہونے کے بعد حرم شی داخل ہوا اور وہاں مرکمیا تو اس پرجز اوا جب نہ ہوگی اور اس کا کھا تا کروہ ہے یہ تا تار خانیہ شی لکھا ہے اگر ہے احرام محض نے کس شکار پر کتا چھوڑا جو حرم ہے باہر ہے اور کتا اس کے بیچھے گیا اور حرم کے اعداس کو پکڑا تو چھوڑ نے والے پر پچھوڑ اجب نہ ہوگا گیر اس شکار کو کھا تا نہ چا ہے اور اگر ہے احرام خض نے ایسے شکار پر تیم مارا جو حرم سے باہر تھا پر شکار کو میں داخل ہو گیا اور تیم اس کے حرم میں لگا تو اس پر جزاوا جب نہ ہوگی بیچیو میں داخل ہو گیا اور تیم اس کے حرم میں لگا تو اس پر جزاوا جب نہ ہوگی بیچیو میں لکھا ہے خانیہ میں ہے کہ اہام ابو صنیف تھی کے بر حتا جو خوا اور اس نے کوئی دیکار مار لیا یا بھیڑ ہے کہ واسلے جال لگا یا ور اس موگی بیتا تار خانیہ میں کھا ہے اگر حرم کے اندر بھیڑ ہے پر کتا چھوڑ ااور اس نے کوئی دیکار مار لیا یا بھیڑ ہے کے واسلے جال لگا یا ور اس میں کوئی دیکار چنس گیا تو اس پر بچھوا جب نہ ہوگا ہوئی قاضی خان میں لکھا ہے۔

بھگانے وبکانے یا دھمکانے (وغیرہ) سے جانور کا ہلاک ہونا:

ا كركسى كے بعدًا نے سے كوئى جانور بھاك كركنويں ميں كركياياكسى اور چيزى كركى تواس يرجز اوا جب ہوگى اگركوئى فخص موار تعایا جانورکو ہا تک کریا آ مے سے مینے کر لئے جاتا تھا اور اس جانور نے اپنے ہاتھ یا پاؤں یامندے کی شکارکو ماراتواس پرجز اواجب ہوگی بیمعراج الدرایدیں لکھا ہے اگر کی مخص نے حرم کی ہرنی کوحرم سے باہر تكالا اوراس كے بچے بيدا ہوئے چروہ ہرنی اور بيح مر ميحاتواس بران سبكى جزاوا جب موكى اكركونى باحرام مخض مرنى كوحرم سيام زكال في كياتواس براس كاجهوز ويناواجب ب اور جب تک وہ حرم میں نہی جائے وہ اس کا ضامن ہاورا گرحم میں پہنچنے سے پہلے اس کے بچہ پیدا ہوایا اس کے بدن یا بالوں میں . زیادتی ہوئی اوراس کے کفار ودیے سے پہلے و ومرکنی تو کل کا ضامن ہوگا اور اگر کفا ودیے کے بعد مری تو اصل کا ضامن ہو گا تریادتی کا ضامن نہ ہوگا اور اگر اس کو چ ڈالا اورمشتری کے پاس اس کے بیدا ہوئے باس کے بدن یابالوں میں زیادتی ہوئی مجروہ ہرنی اور اس کے بیچے سب مر محصی تو اگر یا تع نے اس کی جزااہمی ادائیس کی ہوتو کل کا ضامن ہوگا اور اگر جزا ادا کرنے سے بعد بیج پیدا موے یازیادتی ہوئی توامل کا ضامن ہوگا ہے اورزیادتی کا ضامن نہ ہوگا بیغایة السروتی من لکھا ہے آگر کسی جوں کو ماراتو جائے مدد كردے مثلاً ايك چنگل بحراناج وے دے يہ محم اس وقت ہے كہ جوں كوائي بدن ياسريا كيڑے سے بكر ا موادرا كرز مين سے بكركر مارا تو کچه داجب نیس اور جول کامارنا اور زمین پر ڈال دینا برابر اسے اور اگر دویا تین جویں ماریں تو ایک چنگل بحراناج و بے دے اور اگراس سے زیادتی کی تو نصف صاع کیہوں دے اورجس طرح جوں کا بارنا جائز نیس ای طرح مارنے کے واسطے فیرکودینا بھی جائز نہیں اور اگر ایسا کرے گاتو ضامن ہو گا اور ای طرح بہ جائز نہیں ہے کہ جوں کو اشارہ سے بتا دے اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے كيڑے دھوپ يس اس غرض سے ڈالے كہ جويں مرجاكيں اور جومرجاكيں اور جوؤں كے مارنے كى نيت سے كيڑوں كودھونا بھى جائز نہیں ہا کرکیڑے دھوپ میں ڈالے اور اس سے جو کی مرین آو اگر بہت تھی او نصف صاع کیبوں واجب ہوں مے اور اگر کیڑے خشك كرنے كے واسطے دحوب ميں ڈالے اور إس سے مجمد جوئيں وغير و مرحمئيں ليكن بداس كى نبيت نبھى تو سجمد واجب ندہو كا اور اگر صاحب احرام نے اپنے کیڑے کسی بے احرام مخص کو جو کیں مارنے کودیے اور اس نے جو کیں ماریں تو تھم کرنے والے پرجز اواجب ہوگی اور اگر اشارہ سے کسی کوجوں بتلائی اور اس نے اس کو مار اتو جزاواجب ہوئی کہنے کتے اور پیر بینے اور چیل اور کوے اور نجاست کمانے والے جانوروں کے مارنے میں کچھوا جب نہیں ہوتا اور جوکوے غراب الزرع کہلاتے ہیں یعنی کھیتی کماتے ہیں وہ شکار میں واخل ہیں اور سانپ کھو چو ہے بھڑ جیوٹی کینگی اسمی بھنگا ، مجھر ایسو چیزی کی مجھوے کے مارنے میں پھیودا جب نہ ہوگا اور زمین کے كيرون كے مار نے من بھي چھواجب ندہوگا جيسے كيسى اورحفسائي قاوي قاضى خان ميں لكھاہے۔

موه اور گرمن اور جینیکر کابھی میں تھم ہے ی سراج الوہاج میں لکھا ہے اور کفتار محمور لومزی جواکثر ایذ اوسینے میں ابتدائبیں كرتى بصاحب احرام كواس كاقتل جائز باس سے كھوواجب نبيس موتا بدغاية السروجي ش لكھا ب خشكى كے تمام شكاركو مارنا صاحب احرام کومنع ہے لیکن جو جانور ایڈ ادیے ہیں ابتدا کرتے ہوں ان کا مارنا جائز ہے بیہ جامع صغیر ہیں لکھا ہے جو قاضی خان کی تعنیف ہے ما حب احرام کو بمری اور گائے اور اونٹ اور مرغی اور بلی ہوئی بطاکا ذیح کرنا جائز ہے بیکنز میں لکھا ہے حرم کے درخت جارتهم کے ہوتے ہیں تین نشمیں الی ہیں کدان کو کا ثنااور ان سے نفع لیماً جائز ہے اور ان سے جز الا زم نبیس آتی اول ور خت وہ ہیں جن كوآ دموں نے بویا ہواورو واس قتم سے ہوں جن كوآ دى بويا كرتے ہوں دوسرے ہروہ ورخت كدجس كوآ دى نے بويا ہواورو واس جن سے نہ ہوں جس کوآ دی ہویا کرتے ہیں تیسرے وہ درخت خودامے ہوں اور وہ اس تتم سے ہوں جن کوآ دی ہویا کرتے ہوں اور چوتھی شم ایسی ہے جس کا کا شااوراس سے نفع لیٹا طلال نیس اگراس کوکوئی مخص کا نے گا تو اس پر جز الازم ہوگی و وسب ایسے درخت ہیں جوخود جے ہوں اور اس جنس سے نہ ہوں جن کوآ دی ہویا کرتے ہیں اور اس تھم کے درخت خواہ کس کے مملوک ہول یا نہوں سب کا تھم برابر ہے یہاں تک کہ فقہانے کہاہے کہ اگر کسی تحف کی ملکیت زمین میں ام فیلان عجمی اور اس کوکوئی محفص کائے تو وہ مالک کو تیت وے گا اور حق اور حق اللہ بھی بفترر قیمت اس کودینا واجب ہے بیمیط میں اکھاہے اگر کوئی مخص حرم کا ایسا ورخت کا نے جوہز ہواور نشوونما کی حالت میں ہوایں آگروہ کا نے والا شریعت کے خطاب کے لائق ہوتو اس درخت کی قیمت سے کھانا خرید کرفقیروں پرصدقہ كرد ماور برمسكين كوجهان جاب تصف صاع كيهون د اورا كرجا باس حقر باني خريد كرحرم من ذرح كر ماد د اساس من ِ جائز نہیں ہیں کا ننے والا خواہ صاحب احرام ہویا ہے احرام یا قارن سب کا حکم برابر ہے پس جب اس کی قیمت اوا کردے تو اس کئے ہوئے درخت سے نفع لینا مکروہ ہے اور اگر اس کو بیجا تو بہتے جائز ہے اور اس کی قیمت تقیدتی کرے اور حرم کے جو درخت خشک ہو گئے ہوں اورنشو ونما کی حد ہے نکل مجتے ہوں ان کے اکماڑنے میں اور ان ہے تقع حاصل کرنے میں مضا نقہ نہیں بیشرح طحاوی میں اکھا ے اگر درخت کائے تو ان کی جڑ کا اعتبار ہے شاخوں کا اعتبار نہیں اس اگر درخت کی جڑحرم میں ہواور شاخیں حرم ہے باہر ہوں تو وہ حرم کادر خت ہادراگر کھے جزحرم میں اور کھے حرم سے باہر ہوتو احتیاطاً حرم کادر خت ہوگا حرم کے در خت کے بینے اس دفت جائز ہوں مے کہاس ہے درخت کا نقصان نہ ہواور اس میں مجھ جزالازم تبیں ہے۔ میسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ اگر حرم کا کوئی درخت ا کماڑااوراس کی قیمت دے دی چراس کو میں بودیا اوروہ جم کیا چرووبارہ اکماڑاتواس پر پچھواجب نہ ہوگا اس لئے کہ وہ جزاد یے ے اس کا ما لک ہوگیا یہ بحر الرائق میں اکھا ہے اگر حرم کا در خت کا شخ میں دواحرام والے یادو بے احرام مخفی یا لیک احرام والا اورایک باحرام مخف شريك مون وان دونون يرقيت واجب موكى بيغاية السروجي شرح مدايه مي لكهاب أكرحرم كي مرى كمانس لي واس بر قیت وا جب ہو کی سوتھی گھانس لینے میں پہیمضا نقابیں بیشرح طحاوی میں لکھاہے جورم کی گھانس نہ جرادی نہ کا ٹیل مگراؤخر کا کا ثنا جائز ہے حرم کے اندر کمات سے تو ڑ لینے میں چھ مضا کھنیں بیکا فی میں لکھا ہے۔

ل صراح بی ہے کہ حنسا وایک جانورگذہ ہوتا ہے۔ ع کفتار جس کو ہندی میں ہنداڑ کہتے ہیں۔ سے ایک جنگی درخت ہوتا ہے جس میں کا نے ہوتے ہیں اور بعنی کے نزویک ورخت ہوتا ہے جس می کوئد کو سماع میں ہوتے ہیں اور بعنی کے نزویک ورخت ہول ہے جس کے گوند کو سماع میں ہوتے ہیں والشداعلم۔ سے کمات باللتے اس منید چیز کو کہتے ہیں جو ہرسات کے سوہم میں چھتری کی صورت میں اگتی ہے جوام الناس ای مناسب سے چھتری کہتے ہیں ای کودھرتی کا پھول بھی او لئے ہیں۔

برب ⊙: ب

میقات ہے بغیراحرام کے گزرجانے کے بیان میں

جب ميقات سے باہرر ہے والا مخص بغير احرام كے مكه من داخل جوجائے اور اس كا اراد و جج اور عمر و كانبيس بي تو مكه من داخلی ہونے کی وجہ سے اس پر جج اور عمرہ واجب ہے اس اگر جج یا عمرہ کا احرام باندھنے کے واسطے میقات کونہ لوٹے توحق میقات ترك ہونے كى وجہ سے اس برقر بانى واجب ہے اور اگر ميقات كولو فے اور و بال سے احرام باند معے تو اس كى دومور تيل جيل كما كراس ج ياعمره كااحرام باندهاجواس برلازم مواجة برى الذمه موكيا اوراكرج فرض يااييع عره كااحرام باندها جواس برواجب تعاتو اكروه ای سال باندهاتو مکمی بغیراترام داهل جونے کی وجہ سے جواس پرواجب جواتھا بحکم استحسان و مجمی ادا ہوجائے کا میمیط میں لکھا ہا ای طرح اگر اس سال میں وہ فج کیا جس کی نذر کی ہے تو بھی میں تھم ہے بینھا یہ میں لکھا ہے اور اگر سال بدل حمیا اور باقی سئلہ کی وی صورت ہے جو خدکور ہو کی تو مکہ جس بغیراحرام کے داخل ہونے کی وجہ سے جواس پر ہوا تھا ادانہ ہوگا یہ جید کے باب الميقات بس ہا کرکوئی مخص جے اور عرو کے ارادور جاتا تھا اور وومیقات ہے بغیراحرام کے گزر کیا تو بھریا تو اس نے میقات کے ادر اندراحرام بالمرحايا كمرميقات كولوث كرآيا اوروبان ساحرام بالدحاتو اكرميقات كالدراحرام بالدحا بياقواس بات يرفوركري مح كداكر میقات کے آنے میں مج کے فوت ہونے کا خوف تھا تو تھم یہ ہے کہ اس کومیقات کو آنانہ جائے اور ای احرام سے سب ارکان اوا كر اوراس برقرباني لازم موكى اوراكر ج كون بون كاخوف نبيل بنواس كوجائ كدميقات تك أئ اورميقات تك آن كى بھى دوصورتين بين ايك سيك بيك بياحرام آئے اورايك بيكراحرام اندھكرآئے ہي اگر باحرام آيا اورميقات سے احرام باندھاتو قربانی اس سے ساقط ہوگئی اور اگرمیقات تک احرام بائد حکر آیا تو امام الوصنیف کیا ہے کہ اگروہ لیک کہد چکا ہے تو قربانی اس سے ساقط ہوگئی اور اگر لبیک نہیں کہی ہے تو ساقط نہ ہوگی اور صاحبین کے نز دیک دونوں صورتوں میں ساقط ہو جاتی ہے اور جو مخض اپنے میقات سے بغیراترام کے گزرجائے پھرایک دوسرے میقات میں جود ہاں سے زیادہ قریب ہے جا کراترام باند ھے تو جائز ہے اور کچھاس پر دا جب نہ ہوگا اور اگر کوئی مخص مینتات ہے گزرا اور و وبستان بنی عامر کو جانے کا اراد و کرتا ہے مکہ کو جانے کا اراد و نہیں رکھتا تو اس پر چھواجب شہوگا اگر کوئی مخص کوف کا مقیات سے بغیراحرام کے گزر کیا اوراس نے عمر و کا احرام بائد ھا چرج کا احرام بائد ھا تو اس کی بہت ی صورتیں ہیں یا بیکداول عمر و کا احرام با ندھا چرج کا احرام با ندھایا بیکداول ج کا احرام با ندھا پحرعمر و کا احرام حرم سے با ندها یا دونوں کا قران کیا ہیں اگر اول عمر ہ کا احرام با ندها پھر جج کا احرام با ندها یا دونوں میں قران کیا تو استحیا تا اس پر ایک قربانی واجب ہوگی اور اگراول جج کا احرام بائدھا پرعرو کا احرام حرم ہے بائدھا تو اس پر دوقر بانیاں واجب ہوں گی ایک جج کا احرام میقات سے چھوڑ دینے کی وجہ سے دومرے عمرہ کا احرام خارج حرم سے چھوڑ دینے کی وجہ سے کوئی آ دی میقات ہے گزرااوراس نے جج كا احرام باندها بجراس جج كوفاسد كرديايا جج نوت بوكيا بجراس كوقضا كياتو جوقر بانى ميقات كى وجه سے واجب بوكي تحق ووساقط ہو جائے گی اگر غلام میقات سے بغیراحرام کے گزرا گھراس کے مالک نے اس کواحرام بائد سے کی اجازت دی اوراس نے احرام باندھا تومیقات سے بغیراحرام گزرنے کی قربانی اس پراس وقت واجب ہوگی جب وہ آزاد ہوگا کا فرکمہ میں داخل ہوا پھروہ مسلمان ہوا پھر احرام باندهاتواس بر مجمدواجب بيس بواوراى طرح سے ابالغ لاكا بغيراحرام كيميقات سے كزرا بحراس كواحتلام بوااوراس نے احرام باندها تواس كالجى يى حكم بى يعيط سرحى بس لكماب-

اگر میقات ہے بغیر احرام کے کمد کے جانے کے ادادہ پر کی بارگز داتو ہر پار کے گزرنے کی دجہ ہے اس پرتی یا محرہ واجب ہوگا ہیں اگر اس سال میں اس نے میقات بھی آ کرتے فرض یا اور تے کی نیت ہے احرام با تدھاتو آخر مرتب کے گزرنے کی دجہ ہے اس پرجو داجب ہوا تھا وہ ساقط نہ ہوگا اس داسطے کہ آخر مرتب کے گزرنے ہے جو داجب ہوا تھا وہ ساقط نہ ہوگا اس داسطے کہ آخر مرتب کے گزرنے ہے واجب ہوا ہے وہ اس کے ذمہ فرض ہوگیا ہی جب تک اس کی نیت معین نہ کرے گا تب تک وہ ساقط نہ ہوگا ایڈر انے مارہ برکا اور اس نے احرام با تدھا اور موافظ نہ ہوگا ہی آخر میں گھا ہے کہ کا دہنے دالاحرم ہے تے کے ادادہ پر کا اادادہ پر کا اور اس نے احرام با تدھا اور موافظ اور میں گھا ہے کہ کا دہنے دالاحرم ہے تے کے ادادہ پر کا اور اس نے احرام با تدھا اور حراکہ کہنا ہوا جو بائے گی اور اگر حرم کے لوٹا تو امام ایو صنیقہ کے نزویک آئر وہ کی تر بانی دائی دائی ہو جائے گی اور اگر حرم کے لوٹا تو امام ایو صنیقہ کے نزویک آئر وہ کیا گھر اس سے ساقط نہ ہوگیا ہو اس کے خارج میں اختلاف ہے بیتا تار خانیہ میں گھا ہے اگر کھر دالاحرم ہے باہر کی عاجت کو گیا گھر اس نے باہر تج کا احرام بھی بائد ھا اور عرف میں دقوف کیا تو اس پر کچھودا جب ہوگی اور صاحبین کے نزدیک آگر وہ احرام کی عالت میں لیک کہنا ہوا حرام کوٹا تو اس ہے تر بانی ساقط ہوجائے گی اور اگر حرام کوٹا تو اس ہو حیائے گی اور اگر حرام کوٹا تو اس سے تر بانی ساقط ہوجائے گی اور اگر حرام کوٹا تو اس سے تر بانی ساقط ہوجائے گی اور اگر حرام کوٹا تو اس سے تر بانی ساقط ہوجائے گی اور اگر حرام کوٹا تو اس سے تر بانی ساتھ ہوجائے گی اور اگر حرام کوٹا تو اس سے تر بانی ساتھ ہوجائے گی اور اگر حرام کوٹا تو اس سے تر بانی ساتھ ہوجائے گی اور اگر حرام کوٹا تو اس سے تر بانی ساتھ ہوجائے گی اور اگر حرام کوٹا تو اس سے تر بانی ساتھ ہوجائے گی اور اگر ہوگر ہوگر ہو جس سے تھر بانی ساتھ ہوجائے گی اور اگر ہوگر ہوگر کی ساتھ ہوجائے گی اور اگر ہوگر ہوگر کی ساتھ کی سے تھر کوٹا تو اس سے تر بانی ساتھ ہو جائے گی اور اگر ہوگر کی ساتھ ہوجائے گی اور اگر ہوگر کی ساتھ کی سے تھر کوٹا تو اس سے تر بانی ساتھ ہو جائے گی اور اگر ہوگر کی ساتھ کی

انعنل : (1)

ایک احرام سے دوسرااحرام ملانے کے بیان میں جج یاعمرہ کے دواحراموں کو جمع کرنا بدعت ہے:

ا اس الے كدوه ميعات براحرام كى الميت نيس ركھا تھا جو باحرام كر رجانے بر كہم اوروا۔

سرمند وانے سے بل ہی دوسرے عمرہ کا احرام با ندھنا:

جوفض عمره سے فارغ ہوالیکن ابھی تک اس نے بال نیس کوائے بھراس نے دوسرے عمره کا احرام بائد ھلیا تو اس پر دفت سے پہلے احرام بائد ھنے کی دید سے قربانی لازم ہوگی اور بیقربانی کفارہ کی ہے یہ ہدایہ میں تکھا ہے جج کرنے والا اگر دسویں تاریخیا ایام تشریق میں عمرہ کا احرام بائد ھے تو وہ اس کے ذمہ لازم ہوگا لیکن اس حالت میں اس کا تو ڈنا واجب ہے ہیں اگر اس کوتو ڈریا تو تو زنے کی دید سے قربانی لازم ہوگی اور عمرہ بھی لازم ہوگا اور اگر شو ڈا اور اس طرح اوا کیا تو جا تر ہے اور کفارہ کی قربانی واجب ہوگی اور اگر جج میں سرمنڈ والیا بھر دوسر ااحرام بائد ھا تو اس کو شو ڈرے اصل میں بھی خدکور ہے اور ہمارے مشائح نے کہا ہے کہ اس کوتو ڈرے اور اگر جج میں سرمنڈ والیا بھر دوسر ااحرام بائد ھا تو اس کو تھی تو ڈرے اور اگر جج کا احرام بائد ھا تو اس کو بھی تو ڈرے اور تو ڈرے کی وجہ سے جج اور عمرہ کی تھی اور اس کی میں گئی ہیں گئی ہے۔

(B: ⟨\/\)

### احصار (ج سے روکے جانے کابیان)

یعنی جے ہے دو کے جانے کے بیان میں محصر وہ محض ہے جس نے احرام ہا ندھا پھر جس کا احرام ہا ندھا تھا اس کے اواکر نے

۔دوکا گیا خواہ وہ رکنا دشن یا مرض یا قید ہو جانے یا کی عضو کو ٹوٹ جانے یا ذکی ہوجانے کی وجہ ہے ہو یا اورکوئی ایسا سب ہو جو
اس چیز کے پوراکر نے ہے جس کا احرام ہا ندھا ہے ھیقتہ یا شر عا مانع ہو یہ ہمارے اسحاب کا قول ہے یہ بدائع میں لکھا ہے مرض کی صد
جس سے کہ احصار ٹابت ہوتا ہے یہ ہے کہ اس کو چلنے اور سوار ہونے کی طاقت ندر ہے لیکن اگر نی الحال قد رہ ہواور پیادہ چلنے یا
سواری پر چلنے ہے مرض کی زیادتی کا خوف ہوتو بھی ہی تھم ہے اور دشن میں سلمان اور کا فراور در ندہ سب شامل جیں بیسراج الو ہائ میں کھا ہے اگر کسی کے فرج کے دام چوری محملے یا سواری کا جانور ہلاک ہو گیا اور وہ بیادہ چلنے پر قادر نہیں ہے تو وہ محملے ہا وراگر ہیادہ

طلے پر قادر ہوتو محصر نہیں اگر کسی مورت نے جج کا احرام با ندھا اور اس کا شو ہرنہیں ہا اور کوئی محرم اس کے ساتھ ہے پھر اس کا محرم مرکیا تو ذہ مورت بائسی محرم نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا شوہر ہے پھر اس کا شوہر مرکیا تو ذہ مورت محمر ہے ہے ہوائس کا شوہر مرکیا تو ذہ مورت محمر ہے ہے ہوائس کے شاخر اس کے ساتھ اور اگر مورت کا محرم داستہ میں مرجائے اور وہاں سے مکہ تک تمین دن یا اس سے ذیادہ کا راستہ ہے تو وہ بمنز لہ محمر کے ہے اور اس طرح اگر کسی مورت نے بغیر اجازت شوہر کے نفل جج کا احرام با ندھا پھر اس کے شوہر نے اس کو جے کے جانب کا محرم ہوائے اور اس کے مالکوں کو جائز ہے کہ ان کا احرام با ندھیں تو ان کے مالکوں کو جائز ہے کہ ان کا احرام با ندھیں تو ان کے مالکوں کو جائز ہے کہ ان کا احرام با ندھیں تو ان کے مالکوں کو جائز ہے کہ ان کا احرام با ندھیں تو ان کے مالکوں کو جائز ہے کہ ان کا احرام با ندھیں تو ان کے مالکوں کو جائز ہے کہ ان کا احرام با ندھیں تو ان کے مالکوں کو جائز ہے کہ ان کا احرام با ندھیں تو ان کے مالکوں کو جائز ہے کہ ان کا احرام با ندھیں تو ان کے مالکوں کو جائز ہے کہ ان کا احرام با ندھیں تو ان کے مالکوں کو جائز ہے کہ ان کا حرام کھلوادیں اور وہ دونوں محمر ہوں گے ہیں ان او بائ میں لکھا ہے۔

عورت كن صورتول مين محصر وتصور بوگى؟

اگر تورت نے بی فرض کا احرام با تع طا اوراس کے ساتھ شوہر یا محرم نہیں ہے قو وہ محر وہ اوراگراس کا محرم با شوہر ہاور جس وقت اس شہرکا قافلہ فی کو جاتا ہے اس وقت اس قورت کو استطاعت نی کی بھی ہے تو وہ محر و نہیں ہا اوراگراس کا شوہر ہا اور کی اور عرم اس کے ساتھ نہیں ہے اور شوہر نے اس کو منع کیا تو وہ محر وہ کیا شوہر کو بیا فقیار ہے کہ قوہر کو بیا فقیار ہے کہ قوہر کو بیا فقیار ہے کہ شوہر کو بیا فقیار ہے باہر کراوے امام ابوضیفہ سے کہ شوہر کو بیا فقیار ہے عام علماء کے زو کی جس طرح تی ہے احسار ہوتا ہے ای طرح عمرہ ہی کا امام ابوضیفہ سے دورایت ہے کہ شوہر کو بیا فقیار ہائی کہ تھے کہ اس طرح تی کہ بار کی جائے اور احسار ہوتا ہے اور دوروں کا تھم برابر ہے اور دوروں کا تھر ہوئی ہو ہے اس سے اس قربانی کے دی کر نے کا ایک دور معین کر کے دعدہ لے کہ دوران کا تھم برابی کے دی ہوئے اور داروں کا تھم برابی ہوئے کہ جرب احرام سے باہر ہو جائے اس سے پہلے احرام ہوئی ہے اور داروں کا تھر کے تو کہ اور دوروں کا تھر کے تو کہ اور دوروں کا تھر کے تو کہ ہو میام دی احرام ہوئی کی مورت میں دوروں کا تھر اورانام ابوضیفہ اورانام میں جائز نیس تو اس برابر ہونے کے لئے سرمنڈ وانا شرطنیں اورائر مرمنڈ والے کہ جو جب احرام سے باہر ہونے کے لئے سرمنڈ وانا شرطنیں اورائر مرمنڈ والے کہ جو جب احرام سے باہر ہونے کے لئے سرمنڈ وانا شرطنیں اورائر میں اور کو کہ برابر ہے ہے جو برائر کی کھر کے دوروں کا تھر کی کھر کے دوروں کے دوروں کی دوروں کی دوروں کی کھر کے دوروں کی دوروں کی کھر کے دوروں کی دوروں کی کھر کے دوروں کی کھر کے دوروں کی کھر کے دوروں کی کھر کے دوروں کی دوروں کی کھر کے دوروں کی دوروں کی دوروں کی کھر کے دوروں کی کھر کے دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کے دوروں کی دور

اگر قارن مج کے احرام سے باہر ہونے کے واسطے ایک قربانی جیمے اور عمرہ کا احرام ای طرح باتی رکھے تو ان دونوں احراموں میں سے ایک احرام سے بھی باہر نہ ہوگا:

محصر کواگر قربانی میسر نہ ہواور ندائ کی قیمت میسر ہوتو ہمارے نزدیک دورونے رکھ کراحرام ہے باہر نیس ہوسکتا یہ ہوئ الوہائ میں لکھا ہے اگر قربانی ذرج کرنے کے وعدہ کے روزائ گمان پراحرام ہے باہر ہوگیا کے قربانی ذرج ہو چکی ہوگی پھر سعلوم ہوا کہ قربانی اس روز ذرج نیس ہوئی تو وہ اس طرح صاحب احرام رہے گا اور قبل وقت احرام ہے باہر ہونے کی وجہ ہائ پر قربانی واجب ہوگی اور اگرائی وعدہ کے روز قربانی ذرج ہوگی تو بطور استحسان کے جائز ہے بیرغایة السرو بی شرح ہدایہ میں لکھا ہے جب محصر قربانی وے کر احرام ہے باہر ہوگیا تو اگر فقط نج کا اس نے احرام بائد ھاتھا تو سال آئند و میں اس پر تج اور عروال زم ہوگا اور اگر فقط محرام کا اور اگر قارن تھا تو وہ دو قربانیوں کے ذرج ہونے کے بعد احرام سے باہر ہوگا اور سال آئندہ میں اس پر دو محرے اور ایک تج واجب ہوگا میر محیط میں لکھا ہے اور اگر فقط تج کا احرام بائد ھاتھا اور اس نے دو قربانیاں جیجیں تو وہ پہلی قربانی ذرج ہونے کے وقت احرام سے باہر ہوجائے گا اور دوسری قربانی نقل ہوگی اور قارین دو قربانیوں کے ذرج ہوئے کہ بعد احرام سے باہر ہوگا یہ بدائع میں لکھا ہے اور اگر قارن حج کے احرام سے باہر ہونے کے واسطے ایک قربانی بیسجے اور عمر و کا احرام اس طرح باتی رکھے تو ان دونوں احراموں میں سے ایک احرام سے بھی باہر نہ ہوگا یہ بین میں لکھا ہے اگر قارن نے دوقر بائیاں بیج بیں اور حج اور عمر و کے واسطے جدا جدا قربانی معین نہ کی تو اس میں بچھ حرج نہیں یہ بچھا سرحس میں لکھا ہے۔

کسی مختص نے عرفہ میں وقوف کیا پھراس کوکوئی اَ مر ما لع ہوا تو و و محصر نہ ہوگا:

حصر نے اگر صرف علی کا حرام ہا تدھا پھروہ احرام ہے ہا ہرہو کیا پھراس ہے احصار ذاکل ہو کیا پھرای سال میں اس نے عجم الاحرام ہا تدھا تو اس پرنیت تضا کی واجب نہیں اور نہ عمرہ وہ اجب ہے بدغایۃ السرو جی شرح ہدا یہ بی تھا ہے کی خص نے جم یا عمرہ کا احرام ہا تدھا تو اس پرنیت تضا کی واجب نہیں پھرا دصار ذاکل ہو گیا اور وسر الدھار بیدا ہوا ہیں اگر و ویہ جا تا ہے کہ قربانی تک دوسر ہا حصار ناکل ہو گیا اور وسراا احصار بیدا ہوا ہیں اگر و ویہ جا تا ہے کہ قربانی تک دوسر ہا حصار کے واسطے نیت کرلی تو جا تز ہا ور اس کے سب سے وہ احرام سے باہر ہو جائے گا اور اگر نیت نہ کی بیاں تک کدہ وقر ہائی ذرئ ہوگی تو جائز نہیں بیر پیدا سرخی میں تکھا ہے کہ بین تی عرف میں وقو نہیں کہ اس کوکوئی امر مانع ہوا تا ہو ہوا تا ہو وہ مرف طواف ہو وہ تھر نہیں اس الکھا ہو جسامی نے کہا ہے کہ بین سے جسامی نے کہا ہے کہ بین سے جسامی نے کہا ہے کہ بین سے جسامی نے کہا ہو کہ اور اگر طواف اور وقوف میں سے صرف ایک پر قادر ہو تو محر نہیں اس لیے کہا گروہ وہ تو تھیں تھی تو اس ہو جسامی نے کہا ہو کہ اور اگر طواف ور جس خص کا جم فوت ہوجاتا ہے وہ مرف طواف سے احرام سے باہر ہوجاتا ہے وہ مرف طواف سے اور اس میں تو ہواتا ہو وہ مرف طواف سے احرام سے باہر ہوجاتا ہے تھین میں تھا ہے اور جس خطری کو وہ تھیں کی اور اس کو گرانی وار دو تو تر ہوجاتا ہے وہ مرف طواف سے احرام سے تو اس پر مزولف کی وہ سے ایک قربانی واجب ہوگی اور اس کو تو اس پر مورد لفتا کا وقوف جھوڑ نے کی وجہ سے ایک قربانی اور جم وہ کی اور اس کو کو اور اس کو کر کریاں نے دار نے کی وجہ سے ایک قربانی واجب ہوگی اور اس کو کو اس کی کر دور کیا کہا کہ وہ کے کہا کہ کو کو اور اس کو کر کریاں نے دور کی وہ سے ایک قربانی وادر جم کر کیاں ان مار نے کی وجہ سے ایک قربانی وادر ہوگی اور اس کو کروبی کیا کہا کہ کھوڑ نے کی اور سے ایک قربانی اور جم وہ کی اور اس کو کر کیاں ان مار نے کی وجہ سے ایک قربانی وہ کرون کی اور کر کریاں نے دور کی کروبر کی کروبر کی کروبر کیا کرون کی کروبر کی کروبر کی کروبر کیا کروبر کی کروبر کی کروبر کیا کروبر کی کروبر کو کروبر کرنے کروبر کو کروبر کو کروبر کی کروبر کیا کروبر کیا کروبر کیا کروبر کی کروبر کروبر کروبر کروبر کروبر کروبر کروبر کروبر کروبر کروب

چاہئے کہ طواف زیارت کرے اور اس طواف کی تاخیر کی وجہ ہے بھی قربانی واجب ہوگی اور امام ابوصنیفہ کے تول کے ہموجب مر منڈ وانے کی تاخیر کی وجہ ہے بھی ایک قربانی لازم ہوگی اور صاحبین کے نزدیک مرمنڈ وانے کی تاخیر اور طواف کی تاخیر کی وجہ ہے کھ واجب نہ ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے احصار کی قربانی کو ہمارے نزدیک حرم کے سوا اور کہیں ذرج کرتا جائز نہیں اور امام ابو صنیفہ کے نزدیک قربانی کے دن سے پہلے اور بعد اس کو ذرج کرتا جائز ہے اور صاحبین کے نزدیک قربانی کے دن کے بعد ذرج کرتا جائز نہیں ہے اور اس بات پراجماع ہے کہ اگر عمر وسے احصار ہو اتو حرم میں اس کی قربانی ہروفت جائز ہے بیسرانے الوہائ میں لکھا ہے۔

@: \/

حج فوت ہوجانے کے بیان میں

جمع فحص نے ج کا احرام پاندھا خواہ وہ فرض ہو یا نذریا نقل ہواور خواہ وہ ج سیج ہویا فاسد ہواور خواہ وہ قساد تج کے درمیان میں آئیا ہو یا ابتدائے ہوگئی ہیں اس سے چوٹ کیا اور قربانی کے دن فرطوع ہوگئی ہیں اس سے چوٹ کیا اور قربانی کے دن فرطوع ہوگئی ہیں اس سے جوٹ کیا اور قربانی کے دن آئیر میں ج کو قضا کر سے اور احرام سے ہا ہم ہوجائے اور سال آئیر میں ج کو قضا کر سے قربانی اس پر واجب نہ ہوگئی ہے ہواہ میں کھا ہے اور اگر جس خفس کا ج فوت ہوگئی تو ابت ہوگئی ہے ہواہ میں کھا ہے اور اگر جس خفس کا ج فوت ہوائی کتر وائے قران کہ کہ وائی کر ما طواف اور میں کر سے اور اگر جس خفس کا خوات ہوا کہ وائی کتر وائے قران کو جائے کہ اور جب و موطواف میں مطواف وسمی کر سے احرام سے ہا ہم ہوگا تو لیک کو قط میں کہ اور جب و موطواف میں مطواف وسمی کر سے احرام سے ہا ہم ہوگا تو لیک کو قط کر سے ہیں گائی اس کے ذمہ سے ساتھ ہوجائے گی اور جب و موطواف میں وائی کو ہو چاہم کہ کو گائی اس کو کہ اور تربائی کو ہو چاہم کر سے ہیں کہ ما ہم ہوگا ہو تا ہے دو ہو گائی ہوگئا ہوگئ

@: <

## غیر کی طرف سے حج کرنے کے بیان میں

مج بدل كابيان:

اصل اس باب میں بیہ کدانسان کو جائز ہے کدائے علی کا تو اب دوسرے مخص کے واسطے کردے خواہ نماز ہو یاروزہ ہو یا صدقہ ہو یا سوااس کے کوئی اور عمل ہو جیسے حج اور قرآن کی قرات اور ذکر انبیا علیم السلام اور شہداء اور اولیاء اور صافحین کے تبور کی زیارت اور مردوں کو کفن وینا اور اس طرح اور سارے نیک کا مول کا بیتھم ہے بینایة السروجی شرح ہدایہ میں تکھا ہے اور عبادتیں تمن

قتم کی ہوتی ہیں ایک و و کرفقلا مالی عمیادت ہوجیے کرز کو ۃ اور صدقہ فطراور دوسری بیہ ہے کے صرف بدنی ہوجیے کہ نماز اور روز ہ تیسری بیہ كدونوں سے مركب ہوجيے كدج اور پہلى صورت ليس دونوں حالتوں ميں نيابت جارى ہوتى ہے خواہ حالت افتيار ہويااضطرار ہواور دوسری صورت میں نیابت جاری نہیں ہوتی اور تیسری صورت میں عاجز ہونے کے وقت نیابت جاری ہوتی ہے بیکانی میں لکھا ہے اور ج میں نیابت جاری ہونے کی بہت ی شرطیں ہیں منجملہ ان کے میہ ہے کہ جس مخض کی طرف سے جج کیا جائے وہ بذات خوداوا کرنے سے عاجز ہوا دراس کے باس مال ہولیں اگر خودا داکرنے پر قا در ہومثلاً تندرست صاحب مال ہو یا فقیر تندرست تو اس کی طرف سے دومرے کو جج کرنا جائز نہیں ہےاور منجملہ ان کے بیہے کہ جج کرنے کے وقت سے مرنے تک وہ بخز باتی رہے بیدائع میں کھاہے ہیں اکر کمی مریض نے اپی طرف سے جج کرایا تو اگروہ ای مرض میں مرکبا تو جائز ہا اور اگرا جما ہو کمیا تو جج باطل ہو کمیا اور اگر قیدی نے ا پی ملرف سے ج کرایا تو بھی بھی تھی ہے تیبین میں لکھا ہے اگر کسی تندرست مخص نے اپنی طرف سے ج کرایا اس کے بعدد وعاجز ہو میاتو ج اس کی طرف سے جائز نہیں میراج الوہاج میں لکھا ہے جس مخص کی طرف سے ج کیا جائے اس کا عاجز ہونا ج فرض میں شرط ہے جو کفل می شرطبیں بیکنز میں لکھا ہے ہیں ج نفل میں قادر ہونے کی صورت میں بھی نیابت جا رُز ہے اس لئے کے نفل میں آسانی کی گئی ہے بیمراج الوہاج میں لکھا ہے۔ مجملدان کے بیہ ہے کہ جس کی طرف سے تج کیا جائے اس نے تج کا تھم کیا ہو ہی بغیر اس كے تھم كے دوسرے كا حج اس كى طرف سے جائز نبيل كيكن دارث كا حج مورث كى طرف سے بغيرتھم كے بھى جائز ہادور مجملدان کے احرام کے وقت اس مخف کے جج کی نیت کرنا جس کی طرف ہے جج کرتا ہے اور افضل ہے ہے کہ یوں کیے کہ لیک عن قلال اور مجملہ ان کے بیا کہ جس کو ج کا تھم کیا ہو وہ محض مج کرانے والے کے مال سے ج کرے ہی اگر ج کرنے والا اپنے کوبطورا حسان کے اس کی طرف سے خرج کرے تو اس کی طرف سے جائز نہوگا جب تک اس کے مال سے حج نہ کرے اور میں عکم اس صورت عی ہے كا كركم فخف نے وصیت كى كداس كے مال سے تج كرايا جائے محروہ فخص مركيا اوراس كے دارثوں نے اپنے مال سے اس كى طرف ہے جج کیا یہ بدائع میں اکھا ہے اگر کسی مخص نے کسی مخص کواس واسطے مال دیا کہ کسی میت کی طرف ہے جج کرے اور اس مخص نے اس جج میں یجو مال اپنی طرف سے بھی صرف کیا ہی جو مال اس کو دیا تھا اگر جج کے خرج کے واسطے کانی تھا تو مخالفت نہ ہوگی اور جس قدر اس نے اپنے یاس سے خرچ کیا اس میں استحسان بہے کہ میت کے مال سے پھیر لے اور قیاس بہ سے کہ نہم سے اور اگر میت کا مال اس قدرنہ تھا کہ خرج کو بورا ہوتا اوراس نے اپنے مال میں سے خرچ کیا تو اس بات پرغور کریں مجے کہ اگر اکثر خرج میت کے مال سے ہوا ہے تو جائز ہاوروہ ج میت کی طرف ہے ادا ہواور نہ جائز نہیں سے کم استسانا ہے اور قیاس بدہ کدونوں صورتوں میں جائز نہو اور مجملہ ان کے بیہے کہ سوار موکر ج کرے یہاں تک کرا گرکسی کو جج کا تھم کیا اور اس نے بیاد ہیا چل کر جج کیا تو وہ اس خرج کا ضامن ہوگا ادراس کی طرف سے سوار ہوکر ج کرے یہ بدائع میں اکھا ہاور سے ند مب یہ ہے کہ جو تحض غیر کی طرف سے ج کرتا ہاس مخض كااصل في غيرى بى طرف ساوا موتا ب اوراس في كرف والكافرض اس في سادانيس موتاتيمين مى كعاب افضل بيب ك جب کوئی مخص بیقصد کرے کہ می مخص کوائی طرف ہے ج کرنے کے واسطے مقرد کرے تو ایسے مخص کومقرد کرے جوابی طرف ہے ج كرچكا ہواور بايں ہما اگرا يسے خف كومقرركيا جس نے اپن طرف سے جج فرض ادانيس كيا ہے تو ہمارے مزويك جائز ہے اور تھم كرنے والے کے ذمے ج ساقط ہوجائے گا میمیط ش لکھا ہے اور کر مانی می ہے افضل سے ہے کہ ایسے مخص کو ج کرنے کے واسطے اپنی

ا استخرار دہ کہ کوئی عذر ہانع ہوجس کے سب ہے وہ وہ دادا کرنے ہے جاتا ہوں اور حالت اختیار دو کہ بذات خودادا کرنے میں کوئی عذراس کو نہ ہواور حالت اضغرار دہ کہ کوئی عذر ہانع ہوجس کے سب ہے دہ محودادا کرنے ہے جاجز ہو۔ طرف ہے مقرر کرے جود ہاں کے راستہ ورافعال ہے واقف ہواور آزاداور عاقل اور پانغ ہو بیانیۃ السروجی شرح بدایہ میں ہے لکھا ہے۔ اگر کسی کی طرف سے عورت نے جج کیا یا غلام یا باندی نے اپنے مالک کی اجازت سے جج کیا تو جائز ہے اور مکروہ ہے بیری ط سرتسی میں لکھا ہے اور اگر کمی مخص کو دو مخصول نے اپنی اپنی طرف ہے جج کے داسلے مقرر کیا اور اس نے ان دونوں کی طرف ہے ایک مج كااترام باغدها يس بيرج اس مج كرنے والے كواسطے بوگا اور ان دونوں ميں ہے كسى كى طرف سے نہوگا اور جوفرج ان سے كيا ہاس کا ضامن ہوگا اور اس کے بعدوہ اس حج کوان دونوں میں ہے کی ایک کی طرف سے نبیس کرسکتا اور برخلاف اس کے اگر کسی نے اپنے مال باپ کی طرف سے جج کیا تو اس کو اختیار ہے کہ ان میں ہے جس کی طرف سے جا ہے اس جج کو مقرر کردے اور اگر جج كرنے والے نے احرام ميں دو مخصول ميں سے كى كومين نبيس كيا اور بلامعين كے تج ايك كى طرف سے كيا يس اگر اى طرح كى نيت ے اس نے ج تمام کیاتو ج کرنے والوں کے علم کی خالفت کی اور اگر تمام ہونے سے پہلے ایک کو عین کیاتو امام ابو بوسعت کا بیتون ہے کہ اس صورت میں بھی وہ حج کرانے والے کے تھم کا مخالف ہاور حج اس کی ذات کی طرف سے واقع ہوگا اور امام ابوضیفہ اور امام محمرً كايةول بكرج اس كى طرف سے واقع ہوگا جس كومعين كيا ہاور برخلاف اس كے اگر احرام كى نيت كومبم كيا يعني بينه معين كيا ك نج كا احرام باندهنا بيا عمره كا تو پيراس كوافتيار ب جس كوچا ب معين كرد بيشرح مجمع من لكها ب جوسا حب مجمع كي تعنيف ب اورا مرسی نے احرام میں جس کی طرف ہے ج کرتا ہے اس کا مجھوذ کر ہی نہ کیا نہ عین ذکر کیا نہ مبہ تو کافی میں لکھا ہے کہ اس مسئلہ میں مجتدین ہے کوئی تقری مبیں ہاور جا ہے کداس صورت میں بالا جماع اس کامعین کرنا سے جمال لئے کہ ج کرنے والے عظم کی نخالفت نہیں تیمبین ش لکھا ہے اور اگر کوئی مخص کسی کواپنی طرف ہے جدا جدا جج یا عمر و کا حکم کرے اور و مخص دونوں کو ملا کرقر ان کرے توامام ابوصنیف کے تول کے بموجب و مخص اس کے عظم کا مخالف ہے خرج کا ضامن ہوگا اور امام ابو بوسٹ اور امام محمد کے تول کے بموجب بطور استحسان وہ قران تھم کرنے والے کی طرف ہے ادا ہوجائے گا اور بیخلاف اس صورت میں ہے کہ جب وہ تھم کرنے والے کی طرف ہے قران کرے اور اگر قران کے حج یا عمرہ میں ہے کسی ایک میں کسی اور مخف کی طرف ہے یا بی طرف ہے نیت کی تو با خلاف و وخالف ہے اور خرج کا ضامن ہوگا اور اگر کمی مخص نے کسی کو جج کا تھم کیا تھا اور اس نے اول عمر و کیا پھر مکہ سے احرام با ندھ كر فج كياتو ووسب كول كي بموجب خالف ب يميط من لكعاب فانيش بكراس فج ساس فج كرف والي كالح فرض بھی ادانہ ہوگا بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔ اگر کسی نے کسی کوعمر ہ کا تھم کیا بھرا سے اول عمرہ کیا بھرا بی طرف سے حج کیا تو وہ تھم کرنے والے کا خالف نہیں ہاورا مرازل حج کیا چرعمرہ کیا تو وہ سب کے قول کے بموجب خالف ہے میچیط میں لکھا ہے اور امر می کوایک تخف نے جج کا تھم اور دوسرے نے عمرہ کا تھم کیا اور ان دونوں نے جج ادر عمرہ کو جمع کرنے کا تھم نہیں کیا اور اس مخف نے جج ادر عمرہ کو جمع کیا تو ان دونوں کا مال پھیرے گا اور اگر ان دونوں نے جمع کرنے کا تھم کیا تھا تو جائز ہوگا بیمچیا سرحسی میں لکھا ہے جس مخفس کوکسی تخف نے جے کے واسلے مقرر کیا ہے وہ مکہ کو جانے اور آنے می تھم کرنے والے کے مال سے خرج کرے میر اجید میں لکھا ہے اور اگر سنتم مخف کو جج کے واسطے اس طرح مقرر کیا کہ وہ جج ادا کر کے مکہ میں مقیم ہوتو جائز ہے اورافقتل ہیے کہ جج کر کے لوٹے جس مخفس کو ج كاتكم كيا تعااكروه ج سے فارخ موكر پندره دن يازياد وخمرنے كى نيت كرے تواہينے مال سے خرج كرے اور اگر تكم كرنے والے کے مال می سے خرج کرے گا تو منامن اجو گا اور اگر بغیرنیت اقامت کے وہاں چندروز تک مقیم رہا تو ہمارے اسحاب نے کہا ہے کہ اگراتنے دنوں اقامت کی جینے دنوں و ہاں لوگوں کو اقامت کی عاوت ہے تو جس کی طرف سے حج کیا ہے اس کے مال میں ہے خرج كرے كااورا كراس سے زياد وا قامت كى تواپينے مال بيں سے خرج كرے كااور بيتكم پہلے زمانہ كا تھااور جارے زمانہ بيس ايك تخف كو بلكة جموتى جماعت كوجمى بغير قافله كے مكه ي تكانا تمكن نبيس بس جب تك قاقله كے نظنے كا معتظر موكا تو خرج اس كا حج كرنے والے كا مال ہے ہوگا اور اس طرح جس قدر بغداد میں مقیم ہوگا اس کا خرج بھی نج کرنے والے کے مال سے ہوگا اور آنے جانے میں جومدت مررے گی اس میں اعتاد قافلہ کے آئے جانے پر ہوگا اور اگر کسی نے پندرہ دن یا زیادہ تھرنے کی نبیت کی اور خرج اس کا تھم کرنے والے کے مال سے ساقط ہوگیا بھراس کے بعدلوٹا تو اب بھرتھم کرنے والے کے مال میں سے فرج کرے گا یانہیں تو قدوری نے مختصر الطحاوي كى شرح من ذكر كميا ہے كدامام محمد كول كے بهوجب بحرور تم كرنے والے كے مال سے خرج كرے كا اور ظاہر روايت يبي ہاورامام ابو یوسف کے زویک اب چراس کو تھم کرنے والے کے مال میں سے خرج کرنے کا افتیار بیس ہے بیتھم اس صورت میں ے كہ جب كمدين كھرند بناليا بواوراكر مكدين كھر بناليا كراوٹا تو بلا خلاف بيتكم بكراس كاخرج تحكم كرنے والے كے مال من نہيں بيد بدائع میں تکھا ہے۔جس مخض کو ج کرنے کا تھم کیا ہے اگرو وایا م ج ہے پہلے چلاتو چاہئے کہ بغدا دیا کوفد کے پہنچنے تک تھم کرنے والے ك ال بي عزج كر عرج كر انه تك جس قدر فهر اس من اين ال عزج كر عدولات وال علية ميت کے مال میں سے خرج کرے تا کہ راستدیس میت کے مال میں سے خرج کرنا جوشرط ہے وہ ادا ہوجائے بیمچیط سرتھی میں لکھا ہے اور اگر غیر کی طرف سے ج کرنے والا اسپے کا موں میں ایسامشغول ہوا کہ ج فوت ہوگیا تو مال کا ضامن ہوگا اور اگراس نے میت کی طرف سے سال آئدہ میں اپنا مال خرج کر کے ج کیا تو جائز ہے اور اگر کسی آسانی آفت سے ج فوت ہو گیا مثلاً اون سے مرحمیا تو ا مام محمد كاية ول ب كداس سے ميلے جوخرج باس كا ضامن نه جوگا اورلوشنے ميں وہ خاص اينے مال ميں سے صرف كرے بيمراج الوہاج میں لکھا ہے جس محض کو ج کا تھم کیا گیا ہے اگر وہ کسی دوسرے راستہ کو جائے اور اس میں خرج نریادہ ہوتو اگر اس طرف ہے بھی عج کرنے والے جاتے ہیں تو اس کواختیار ہے ریمحیط سرحسی میں ہے۔

(P): C//i

## مج کی وصیت کے بیان میں

جس پرج فرض ہوتو اگروہ جے کے اوا کرنے سے پہنے بغیر وصیت کے مرکمیا تو بلا ظلاف بیتھ ہے کہ کہ کا اورا گروارٹ اس کی طرف سے جے کرنا چا ہے اورا ہام ابوطنیف نے بیز کرکیا ہے کہ جھے کوامید ہے کہ انشاء اللہ تعالی وہ جی اس میت کی طرف سے اوا ہو جا گیا اورا گرف سے جی کرنا چا ہے گا تو ہمار نے کہ اگر وصیت کر کے مرا تو جی اس کے ذمہ سے ساقط نہ ہوگا اور جب اس کی طرف سے جی کیا جائے گا تو ہمار سے نر کے اور وہ شرطیں بید ہیں کہ جی کرنے والا اس کی طرف سے جی کی نیت کر سے اور وہ شرطیں بید ہیں کہ جی کرنے والا اس کی طرف سے جی کی نیت کر سے اور وہ سے کی طرف سے جی کرنے کی سے مرف کر سے اور کوئی اور غیر محتمی بطورا حسان اپنی طرف سے بی کی طرف سے جی کی نیت کر سے اور وہ سے بیادہ نہ جائے ہوں کہا ہو کہ میر سے تبائی مال میں سے مرف کر سے خواہ اس نے وصیت میں تبائی کی قید لگائی ہولیتی ہوں کہا ہو کہ میر سے تبائی مال میں سے مرف کر سے خواہ اس نے وصیت میں تبائی کی قید لگائی ہولیتی ہوں کہا ہو کہ میر سے تبائی مال میں سے تربی کرنے جائے ہو کہ کرایا جائے سے بدائع میں کھا ہوا وہ اس سے جی کرایا جائے ہوں کہا ہوگئی مقام نہیں بیان کیا جہاں سے جی کرایا جائے تو ہمار سے علا کے زو میات کے دون سے جی کرایا جائے سے وہ کرایا جائے سے وہ کرایا جائے ہوں کہا کہ کرایا جائے سے جی کرایا جائے سے جی کرایا جائے سے دون سے جی کرایا جائے سے جی کرایا جائے ہوں کہا کہ کوئی مقام نہیں بیان کیا جہاں سے جی کرایا جائے تو ہمار سے علا کے زو میات کی دون سے جی کرایا جائے ہوں کہا کہ کرایا جائے سے جی کرایا جائے ہوں کہا کہا کہ کوئی مقام نہیں بیان کیا جہاں سے جی کرایا جائے تو ہمار سے علا کے زو میات کی دون سے جی کرایا جائے تو ہمار سے جی کرایا جائے کی مقبل کی کرایا جائے کی کرایا جائے کر اور سے جی کرایا جائے کی کرایا جائے کر کرایا جائے کی کرایا جائے کر کرایا جائے کر کرنے کرایا جائے کر کرایا جائے کر کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرایا

لے کیونک و میت میں مال میت ہے تہائی ہے ذا کداس صورت میں جائز نہیں ہے جبکداس کے وارث موجود ووں کی تہائی کی خواہ قیدلگائی یا خدلگائی ا اس ہے ذا کدومیت میں ہے قریجی ندکیا جائے گا۔

فتاوي عالمگيري ..... جلد 🕥 کنتاب الحج

تھم اس وقت ہے جب اس کا تہائی مال وطن سے ج کرانے کوکائی ہواور اگراس کا تہائی مال وطن سے ج کرانے کوکائی نہ ہوتو اس قدر مال جہاں سے ج کرانے کوکائی ہوو ہاں سے ج کرایا جائے یہ محیط میں لکھا ہے اور اگراس کا کوئی وطن نہ ہوتو جہاں و ومراہ وہاں سے ج کرایا جائے بیشرح طحاوی میں لکھنا ہے اور اگر اس کے کئی وطن ہوں تو بلا خلاف بیتھم ہے کہ جو وطن اس کا مکہ سے ذیا دو قریب ہو وہاں سے ج کرایا جائے دور کے وطن سے ج نہ کرایا جائے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔

وضیت میں بیان کیا کہ فلا ل موضع ہے جج کرایا جائے جو کہ اس کا وطن نہیں تھا تو اُس کے تہائی

مال میں ہے وہیں ہے جج کرایا جائے:

ا گراس نے ومیت میں بیان کردیا کہ فلاں موضع ہے جج کرایا جائے اور وہ اس کا وطن نہیں تھا تو اس کے تہائی مال میں ہے و ہیں ہے جج کرایا جائے جہاں ہے اس نے بیان کیا ہے خواہ و موضع مکہ ہے قریب ہویا بعید ہو جج کرنے والے کے باس اگرمیت کے مال میں سے مج کوجانے اور آنے کے صرف کے بعد کھی تھے رہتو وارثوں کو پھیردے اس کواس میں سے پچھے لیما جائز نہیں ہے یہ بدائع میں لکھا ہے اور اگرمیت کے تہائی مال میں سے اس کے وطن سے فج ہوسکتا ہے اور وصی نے کسی اور جگہ سے فج کرایا جواس کا وظن نہیں ہے تواس مال کا ضامن ہوگا اوروہ تج وصی کی طرف ہے ہوگا اورمیت کی طرف ہے دوبارہ جج کرائے لیکن اگروہ مقام جہاں ہے جج كرايات ميت كوطن ساس قدر قريب موكدرات سے يہلے وہاں جاكروا پس آسكيس تواس صورت ميں وسى ضامن نه موكا اور ا مرکسی مقام سے میت کی طرف سے مج کرایا اور و ہاں ہے جج کرانے کے صرف کے بعد اس کے تہائی مال میں سے پچھ فی رہا اور بید ظاہر ہوا کہ اس قدر مال میں اس سے زیادہ دور سے سج کراسکتے تنفیقوصی مال کا منامن ہوگا اور جہاں سے اپنے مال میں حج ہوسکتا ہے و ہاں ہے جج کراد نے کیکن اگر بہت تھوڑ ابچا جوخوراک اورلباس کوکا فی نہ ہوتو ومیت کی مخالفت نہ ہوگی اور جو مال فاضل ہے و ووارثوں كوپھيردے يظهيريدين لكما إ اكركوئي عض ائى دهن ئلكركسى ايسے شركوكيا جومكدے زياد وقريب تمااورو بال مركيا تو اگرده ج کے واسط نہیں کیا تھاکس اور کام سے کمیا تھا تو سب فقہا کے قول کے بہو جب اس کی طرف سے جج اس کے وطن سے کرایا جائے گا اور ا کر ج کے واسطے کیا تھا اور راستہ میں مرحمیا اور اس نے وصیت کی کہ میری طرف سے مج کرایا جائے تو بھی امام ابو صنیفہ کے قول کے بموجب بمي تقم باورامام ابويوسف اورامام محر كيزويك جبال تك وه بيني چكاب وبال سے مج كرايا جائے بيدا كع مى لكھا ب\_ زاد میں ہے کہ بچے امام ابوصنیفہ کا تول ہے میضمرات میں تکھاہا درا گر کوئی حج کے واسطے نکلا اور راستہ میں کسی شہر می تغمیر کیا یماں تک کہ جج کاموسم کزر کیا اور دوسرا سال آحمیا بھرو وو ہاں مرکیا اور اس نے وصیت کی کہ میری طرف سے جج کرایا جائے تو سب فقہا کے تول کے بہو جب اس بے وطن سے عج کرادیں مے بیغایۃ السروجی شرح ہدایہ میں تکھا ہے کمی مخف نے وصیت کی کہ میری طرف ہے ج کرایا جائے اور جو مخص اس کی طرف ہے ج کے واسطے چلاوہ راستہ میں مرحمیا تو اس میت کا جو باقی مال ہے اس کے تہائی میں ہے اس کے تھر سے جج کرایا جائے بیتول امام ابوضیفہ کا ہے تیمین میں لکھا ہے بیتھم اس وقت ہے کہ جب اس کا تہائی مال اس کے گھر سے جج کرنے کو کانی ہواور اگر کانی نہ ہوتو استحسانا بیکم ہے کہ جہاں تک وو پہنٹی چکا ہے کسی وارث کومیت کی طرف سے جج کرایا جائے بینبرالغائق میں لکھا ہے کی مختص نے اپنی طرف ہے جج کی وصیت کی تھی اور وصی نے اس کی طرف ہے کی مختص کو تج کے واسطے مقرر کیا اور جوخر ج اس حج کے لئے مقرر کیا تھاوہ اس کے سفر کو نگلنے سے بہلے پاسٹر کو نگلنے کے بعدراستہ میں یااس کوائے سے بہلے وصی كے پاس سے تلف موكيا يا چورى كيا توامام ابوطنيف كايةول كرميت كے باتى مال كى تبائى سے ج كراياجائ يتمر تاخى اور تا تارخانيد میں انکھا ہے اگر کمی مخص نے کئی جو س کی وصیت کی اور مال اس کا صرف ایک جج کوکانی ہے دوسر سے کوکانی نہیں تو اس کی طرف سے ایک

ج کرایا جائے گا اور جو نے گا و ووارٹوں کو پیروی کے بینایہ السرو جی شرح ہوا یہ میں لکھنا ہا گرکی قض نے بیدوست کی کے اس کے تہائی مال میں سے اس کی طرف ہے جی کرایا جائے اور اس کے تہائی مال میں ٹی جی ہو سکتے میں ہیں اگر اس نے بیکہا ہے کہ احبوا عنی بطث مائی حجہ و احدہ لیمن میر ہے تہائی مال میں سے ایک تی کرا و بیک یا جہ کہااور واحد ہ نہ کہاتو اس کی طرف ہے ایک ہی تی کرا دیں اور اگر یوں کہا کہ احبو و اعنی قبلت مالی یعنی میر ہے تہائی مال میں تی کرا ہے اور اس سے اور پھوزیا وہ نہ کہاتو جس قدر کواس کا تہائی مال کا فی ہوگا اس قدر جی کرا ویں گا اور وسی کو بیا فقیار ہے کہا گر چا ہے تو اس کی طرف سے ایک سال میں گئی تی کرا و سام میں ایک بارا کے فض کو بی کے واسطے میں کر سے اور پہلی صورت افضل کے بہل اگروس نے اس کے تہائی مال میں سے تھوڑ ابائی رہ میں جواس کے واس سے تی کرانے کو کا فی نہیں ہے اور جو میقا سے مال میں سے تی کرانے کو کا فی نہیں ہے اور جو میقا سے میں اور اور کی کرانے کو کا فی نہیں ہے اور جو میقا سے باق وارثوں کو نے بھیرے بیچھ میں کھا ہے۔

اگراس نے یہ وصبت کی کہ جرے تہائی مال جی ہے جرسال ایک ج کرایا جائے تو اصل جی یہ مسئلہ ذکور تیں اورام مجر سے یہ دوایت ہے کہ یہ دوسری محمودت کے ما تذہب بیغایۃ السرو بی شرح ہدا یہ جی کھا ہے اگر میت نے وصی ہے یہ کہا تھا کہ جو تھی ہے یہ ری طرف ہے جی کر ہے اورا گرمیت نے یہ وصبت کی جبری طرف ہے جی کر ہے اورا گرمیت نے یہ وصبت کی تھی کہ جری طرف ہے جی کیا جائے اوراس ہے زیادہ اور پہنی کہا تھا تو وصی کو خود جی کرنے کا افتیار ہے ہی اگر وصی خود میت کا دارے ہے یا اس نے وارثوں کو جی کرانے کے واسطے مال دے دیا ہے ہی اگر سب وارثوں نے اجازت دے دی اور و وسب بالغ جی تو جائز ہے اورا گر انہوں نے اجازت نہ دی تو جائز نہیں اگر اس نے یہ وصبت کی تھی کہ جرے مال جی جی کرایا جائے اور دارے یہ کی کہ جرے مال جی سے جی کرایا جائے اور دارے ہی اگر کی خص نے وصبت کی تھی کہ جرے مال جی سے جی کرایا جائے اور دارے ہی اوراگر کی فض نے وصبت کی تھی کہ جری طرف ہے جی کرایا جائے اور اس کے جی اوراگر کی اجنی نے ایسا کہا تو جائز نہیں اگر کی نے جائے اوراک کو اوراث نے ال جائز نہیں اگر کی نے جائز ہیں اگر کی نے جائز ہیں اگر کی ایست کے مال جی سے جی کرایا جائے ہیں وارث نے اپ کی ایس کے جو ش جی کھیں نے ایسا کیا تو جائز نہیں اگر کی نے وصبت کی کہ میت کے مال جی تھیں ہے گئی کہ جی کے کہ ایا ور یہ بیت نے کی کہ میت کے مال جی ترفیص نے کہ کہا تو جائز نہیں اگر کی نے وصبت کی کہ میت کے مال جی ترفیص نے دریا کہ میت کے مال جی سے کہ کہا کہ میت کے مال جی سے جو کرایا اور یہ بیت نے کہ کہا ہے جو کرایا اور یہ بیت نے کی کہ میت کے مال جی سے جو کرایا اور یہ بیت نے کہ کہا ہے جو کرایا اور یہ بیت نے کہ کہا تو میت کے کرایا جو بیٹ کی کہ میت کے مال جی سے جو کرایا ہو ہے کہ کہا ہے جو کرایا اور یہ بیت نے کہا کہا کہ سے جو کرایا ہو ہے کہا کہا ہے جو کرایا ہو ہے کہا کہا ہے جو کرایا ہو ہے کہا کہا ہے کہ کرایا اور یہ بیت نے کہا کہا ہے کہ کرایا ہو ہے کہا کہا ہے کہ کرایا ہو ہے کہا کہا ہے۔

اگرمیت نے یہ ومیت کی کہ اس کی طرف ہے جم کرنے والے کے پاس لوٹے کے بعد جو پچھ مال میت کانی رہو واس کے ہے تو یہ ومیت کے بعد جو پچھ مال میت کا نی رہوت نے یہ ومیت کے بعد جو پچھ مال میت نے یہ ومیت کے بعد وہ ہم کی اصح ہے اگر میت نے یہ ومیت کے بعد وہ ہم میں اس کی طرف ہے جم کرایا جائے اور اگر اس کے کہ وسکتا ہے وہ اس ہے جم کرایا جائے اور اگر اس کے مال کی تہائی میں مودر ہم نیس نکلتے تو اس کے تہائی مال ہے جہاں ہے جم ہوسکتا ہے وہ اس ہے جم کرایا جائے اور ومیت باطل شہوگی اور اگر میت نے ومیت میں مودر ہم مین کر دیے کہ ان سے جم کرایا جائے اور ان میں سے ایک در ہم یا پکھ ذیا دو تکف ہوگیا تو جو ہاتی اور اگر میت نے ومیت میں مودر ہم کی ایک فض کے واسطے ہواں سے جم کرایا جائے اور ان میں سے ایک در ہم یا پکھ ذیا دو تکف ہوگیا تو جو ہاتی ہو اس کے اس سے جم کرایا جائے اور ومیت ہا طل نہ ہوگی اور یہ میں لکھا ہا در اگر میت نے بڑار دور ہم کی ایک فض کے واسطے اور بڑار در ہم کی مساکین کے واسطے ومیت کی اور یہ ومیت کی کہ میر کی طرف سے بڑار در ہم میں تج فرض کرایا جائے اور اس کا تہائی

مین ایک بی سال می کی ج کرادے کو تک کا رخیر می تقیل بہتر ہاد میت کوجس قد رجلد تواب بینے و واس سے بن می مغید ہے۔

مین برسال ایک فج کرائے۔

مال دو ہزار درہم ہوتے ہیں تو اس کے تہائی مال کے تین حصہ کر کے ان تعی کریں مجے اور اگر جج کے خرچ میں پچے کی ہوگی تو ساکین کے حصہ میں سے اور اگر کھے نے رہے تو وہ مساکین کودیں مجے اور اگر کسی نے وصیت میں مج کرانے کے لئے بڑار ورہم معین کرد ئے جو ج مروج نبیں ہیں تو وصی کوا فتیار ہے کہ ان کے وض میں و و درہم بدل لے جو ج میں مروج ہوں اور اگر جا ہے تو ان کی قیت میں دیناروے وے اور اگرومی نے کسی کو بیٹھم کیا کہ میت کی طرف ہے اس سال میں حج کرے اور اس کوخرج وے دیا اوراس نے جج شکیااوروو وسال گزر کیااور سال آئندہ میں جج کیا تو جائز ہےاور نفقہ کا و وضامن شہو گا یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے میت کی طرف ہے جج کرنے والا اگروتو ف عرف کے بعدمر کمیا تو میت کی طرف ہے جج جائز ہو کمیا اور اگرندمرا اور طواف زیارت نے مملے لوث آیاتو اس مخفی کوورت حرام ہاس کوچا ہے کہ بغیر احرام اپنے خرج سے مکہ کوجائے اور جو کچھ باتی رو گیا ہے اس کو تضا کرے یہ ذخیرہ میں لکھاہے اگرمیت کی طرف سے حج کرنے والے نے وتوف سے پہلے جماع کرے حج کوفاسد کردیا تو جو پچھاس کے پاس مال باقی ہےاس کو پھیروے اور جو پھے راستہ میں خرج ہو چکا ہے اس کا ضامن ہوگا اور وہ آئندہ سال میں اینے مال سے جج اور عمرہ کرے اورا گروتو ف کے بعدمجامعت کی تو جے فاسد نہ ہوگا اور خرج کا ضامن نہ ہوگا اور اس کے اوپر اینے مال میں ہے قربانی واجب ہوگی ہے مراج الوہاج بیں لکھا ہے۔ کسی نے پیومیت کی کے فلال مخص میری طرف سے جج کرے اور و ومر کیا توامام محر سے میدوایت ہے کہ کوئی اور محض اس کی طرف ہے جج کرے لیکن اگر ہوں وصبت کی تھی کہ فلاں محض کے سوااور کوئی جج نہ کرے تو اور کوئی جج نہ کرے اگروہ محض جس کو بچ کا تھم کیا تھارات میں بھار ہو گیا اور میت کی طرف ہے جج کرنے کے واسطے کسی او مخص کو معین کیا تو یہ جا ترنہیں لیکن اگر تھم كرنے والے نے اس كوبيا جازت دى تھى تو جائز ہے اوروسى كوجا ہے كہ جس كوميت كى طرف سے جج كرنے كے واسطے مقرر كرے اس کو بیا جازت وے دے کہ اگر بیار ہو جائے تو کس اور سے جج کرائے بیمراج الوہاج کی فضل الجے عن الغیر میں لکھا ہے میت کی طرف سے ج كرنے والا اگر بيار موكيا اوركل مال خرج كردياتو وسى بربيدواجب نبيس بكراس كے لوشنے كے واسطے اور مال بيج اگر ومى نے ج كرنے والے سے يہ كهدوياتھا كداكر مال تمام ہوجائے تو ميرى طرف سے قرض لے ليجئے اس قرض كا اواكر نامير ادم ے توبہ جائزے بیٹی بل کھا ہے اور اگر میت کی طرف سے حج کرنے والے نے میقات سے بااس کے بعد سے احرام باند حااور مال ضائع ہو گیا مجرایے پاس سے خرج کر کے ج کے ارکان ادا کئے اورلوٹ کر اینے الل وعیال میں آیا تووسی ہے وہ خرج نہ لے گا ليكن أكر قاضى تكم كر م اتو ل كابيفاية السرجى شرح من مدايي مل المعاب-

وصی نے اگر کسی شخص کو درہم ویئے کہ میت کی طرف سے جج کرے پھراس نے اراوہ کیا کہ وہ مال پھیر لے تو جب تک اس نے احرام نہیں باندھا ہے وہ مال پھیرسکتا ہے:

اگرخرج کا مال مکہ میں یااس کے قریب ضائع ہو گیایااس میں سے پھے ہاتی ندر ہااور جج کرنے والے نے اپنے مال میں سے صرف کیاتو میت کے مال میں سے وہ دام لے لینے کا اس کوافت یار ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے جس فخص کو جج کا تھم کیا گیا تھا اگر اس نے کوئی خادم اپنی خدمت کے لئے اجرت پر مقرر کیاتو اگر اس کے شل کے فغص اپنا کام خود کر لیتے ہیں تو اس کی اجرت اپنے مال میں سے دے گا اور اگر اس کے شک کے اور اپنا کام خود نہیں کرتے تو میت کے مال میں سے دے گا اور جس فخص کو جج کا تھم کیا گیا ہے اس کو جا ہے دار وہ اس کے افغاوں کو اجرت وغیر ہود ہے جس طرح جج کے جانے والے کر ہے ہیں وسی نے اگر میں کو جا ہے کہ جمام میں واخل ہواور وہاں کے کا فغلوں کو اجرت وغیر ہود ہے جس طرح جج کے جانے والے کر ہے ہیں وسی نے اگر می گوفت کو در ہم و سے کہ میت کی طرف سے جج کرے چراس نے ادادہ کیا کہ وہ مال پھیر لے تو جب تک اس نے احرام نہیں ہا ندھا

فتاوي عالمكيري ..... جلد (١٠٤ ) كالتي الماليون كتأب المعج

ے وہ مال پھیرسکتا ہے ہیں جب اس سے وہ مال پھیر لیا اور اس مخض نے اپنے وطن کولو شنے کا خرچ ما نگا تو اس بات پر قور کریں مے کہ اگراس ہے کوئی خیانت فلا ہر ہوئی تھی اس وجہ ہے مال پھیراتو وہ خاص اپنے مال میں ہے خرج کرے اور اگراس کی رائے کے ضعیف ہونے یا حکام جے کے ناواقف ہونے کی وجہ سے مال پھیراتو خرج میت کے مال سے ہوگا اور اگرنے کوئی خیانت ظاہر ہوتی اور ناور کسی قشم کا عیب تھا تو خرج وصی کے مال میں سے ہوگا یہ محیط عمل کھا ہے اگر میت کی طرف سے جج کرنے والے سے حج سے فارغ ہونے کے بعدائی طرف سے عمرہ کیا تو خرج کا ضامن نہ ہوگا اور جب تک عمرہ میں مشغول ہے اپنی طرف سے خرج کرے گا اور جب عمرہ ے فارغ ہوگا تو میت کے مال میں ہے خرج کرے گا بیاغایة السرو جی ہدا میر سی الکھاہے۔

(a): كرم:

ہری کے بیان میں

اس باب مس كى اموركايان ي: 公的:①

مدی کی پیجان

ہدی وہ چیز ہے کہ جوطلال جانور حرم کو ہدیہ لے جاتے ہیں بیٹین می لکھا ہے اور وہ ہدی ای وقت میں ہوتے ہیں کہ جب بطور صراحت کے ان کو ہدی مقرر کریں یا بطور ولالت یا نیت ہوتی ہے یا مکد کی طرف بدنے کو ہا تک کر لے چلنے سے بطور استحسان موتی ہے اگر چدنیت ندی موید بحرالرائق میں لکھا ہے اور بدی تین متم کی ہے اونٹ کائے این جمیز مری یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور ہارے نزویک سب سے افعال اونٹ ہے چرکائے ایک بھیڑا کری ہوئتے القدیم میں لکھاہے اور بدنہ خاص اونٹ اور کائے وئیل سے ہوتے ہیں بیجیط سرحی میں لکھاہے۔

☆(29:1)

مدی میں کیا چیز جا تر ہے اور کیا چیز جا تر نہیں؟ مدی می وی چیزی جائزیں جو تر ہانی میں جائزیں اور بحری جر چیز میں جائزیہ میں جائز ہیں جائز جی میں جائز جی اور می زیارت کاطواف جنابت کی حالت میں کیا مواورجس نے وتوف کے بعد مجامعت کی مواس کو بکری کی بدی جائز نہیں میہ بداریم ہے۔

مدی میں کیا چیز سنت ہے اور کیا چیز مروہ ہے؟

مدی کے پشد الناسنت ہے میں اس میں الکھائے اللہ ورمتعداور قران کی مدی کے پشد الیس اورا کا طرح جو مدی نذر سے اپنے اويرواجب كرلى بواس كے پشرواليس احصاريا كنا بونے كى وجدے جوبدى واجب بوئى اسكے پشدندواليس اور اگر حصاريا كتابول كى بدى سكے . پندڈ الاتو جائز ہے اس میں کچومضا نقتیس میراج الوباح میں لکھاہے کری کے پندڈ النا ہمارے نزویک سنت نیس مید ہوا میس لکھا ہے۔

☆ 心 以: ②

مدى كے ساتھ كياكرنا جائز ہے اور كياكرنا جائز نہيں؟

اگرکوئی تخص ہی ہا تک کر لے چلا اور وہ ہائک ہوگئی ہیں اگرو فقل تھی تو اس کے اوپراوروا جب جیں اوراگروا جب تھی تو اور
اس کی جگہ قائم کر سے اوراگر اس جی بہت جیب آئی او بھی اور ہدی قائم کر سے اوراس جیب والی کو جو چاہے کر لے بیائی جس کھا ہے

بیسے ماس وقت سے کہ جب وہ بالدار ہواوراگر تگدست ہے تو وہی جیب والی جائز ہے بیران الوہاج جس کھا ہے اگر بدنہ راستہ جس لیک ہوگیا ہیں (پوشن تھا تو اس کو ذی کر سے اور اس کے بقل کو خون جی ربگ کراس کے کو بان سے ایک جانب ہنادی اور خوداس

علی سے بچی نہ کھائے اور تہ کوئی فی تحض کھائے بلکہ تقد ق کر و سے اور بھی افضل ہے اس بات سے کہ اس کا گوشت ور غروں کے لئے

علی سے بچی نہ کھائے اور تہ کوئی فی تحض کھائے بلکہ تقد ق کر سے اور اس کو کی فقصان آئی جی کھا ہے جس کی وجہ سے واجب اوائی بوسکی تو بالی ہو جس کی وجہ سے واجب اوائی بوسکی تو اس کوؤن فقصان آئی ہی کھوڑ اتھا اور واجب ہے کہ اور اس کے کوشت کو اور اس جی کوشت کو در کی فقصان آئی ہو جس کی وجہ سے واجب اوائی بوسکی تو کہ اس کوؤن فقصان آئی ہو گئی کی وجہ سے واجب اوائی بوسکی تو کہ اس کوؤن کر سے اور اس کوؤن کو رسے لوگ کے دور اس کے گوشت کو تھا کہ وادر اس جی کو گئی فقصان آئی ہو گئی کی اور اس کوؤن کی اور اس کے خود نہ کو گئی ہو گئی تو اگر اس میں کوئی فقصان تو کی کہ دی کا تھی اس کے خود اس کے کہ وہ کو گئی ہو گئی تو اگر اس دو ہوں کوؤن کی اور اس کے بیٹ والی کی میں اور اس کے بیٹ والی اور اس کی تھی اور اگر کی ہو گئی ہو گئی تو اگر اون وہ کوئی کوئی کی تھی ہو گئی ہو گئی تو اگر اون وہ کوؤن کی کرنا تھی تو کہ میں اور اس کے بیٹ والی تو بی کوئی کی میں میں تو کر سے بی جید میں تھی ہو کہ کوئی کوئی ہو گئی گئی تو اگر اور کوئی کوئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی کرنا تھی تو لے بیا ہو ہو گئی ہو گئ

تمتع اور قران کی مدی کو قربانی کے ماسواکسی دن ذیح کرنا جائز نہیں:

قربانی کے دن میں اس کوذ بح کرتا اضل ہے میجین میں لکھا ہے اور تران کی میری کو قربانی کے دن کے سوا اور کسی روز

بدی کوئر فات میں لے جانا واجب نہیں ہاوراگر حتد اور قران کی ہدی کوئر فات میں لے جائے قربہتر ہاون می خم نم افضل ہاورگائے وہلی بھیٹر و بکری میں ذک افضل ہاونٹ کو کھڑا کر نے ٹو کریں اوراگر لٹا کرٹر کریں قو جائز ہاور پہلی صورت افضل ہاورگائے وہلی اور بھیڑ بکری کولٹا کرذئ کرے کھڑا کر کے ذکح نہ کرے اور جہور کے نزد کید مستحب یہ ہے کہ ذکح کے وقت اس کو قبلہ کی طرف متوجہ کریں اوراولی یہ ہے کہ بدی کرنے والا اگر خودا چی طرح ذکح کرسک ہوتو خود ذکح کرے یہ بھین میں کھا ہے اوراس کی جمول اور مہار تقد ق کر ویں اور گوشت بنانے والے کی اجرت اس میں سے نددیں یہ کنز میں تکھا ہے اگر اجرت کے علاوہ گوشت بنانے والے کو اس میں سے کہ بطور تقد ق کے دی قوا کش کے نزد یک جائز ہے اوراگر گوشت بنانے کی اجرت میں ہم کودے گو قواس میں سے کہ بطور تقد ق کے دی قوا کش کے نزد یک جائز ہاوراگر گوشت بنانے کی اجرت میں ہم کودے گا تو اس کا صافح میں ہوگا ہے تا کہ کا خواس کا مواس میں موگا ہے بھی ہوئے۔

\$ Kin. (1)

ہدی کی نذر کا بیان

ہے کہ بدنہ مکہ ہی جس و نے کرے اگر جز ورکونڈ رہیں واجب کیا ہے تو اونٹوں کوؤنے کرنا واجب ہوگا یہ بدائع میں لکھا ہے اگر ہدی کی نذر كى توبالا تفاق اس كا ذرى كرنا حرم سے تخص ہاورا گرجزوركى نذركى توبالا تقاق غير حرم ميں جائز ہے بيشرح مجمع البحرين ميں لكھا ہے جوابن ملک کی تصنیف ہے اور اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ کے واسطے میرے فرصد اجب ہے کہ میں بکری کی ہدی کروں اور اونٹ کی ہدی کی تو جائز ہے جو ہدی نذر میں معین کی تھی اگر اس کے مثل یا اس ہے افضل دے دی یا اس کی قیمت تفعد ق کر دی تو جائز ہے بیمبسوط میں لکھا ہے جوا مام سرحتی کی تصنیف ہے۔

نهرخ: 🕟

#### مج کی نذر کے بیان میں

ج جیے کہ ابتدا و اللہ تعالی کے واجب کرنے ہے اس محض پر واجب ہوتا ہے جس میں وجوب ج کی شرطیں جمع ہوں اوروہ ججة الاسلام باس طرح مجمى القدتعالي كواجب كرنے ساس فخص برواجب ہوتا ہے جس مس سب وجوب كاس بنده كي طرف ے بایا جاتا ہے اور وہ بیکہ بول کے کہ اللہ کے واسطے میرے ذمہ حج واجب ہے یا بول کمے کہ میرے ذمہ حج واجب ہے خواہ حج میں كوئى شرط لكاد ، ياندنكائ مثلا يول كيم كداكر بي ايها كرول كاتو القدتعالى كواسط مير فد دج واجب بي جب و وشرط یا کی جائے تو اس نذر کا بورا کرنالازم ہوگا ظاہرروایت میں امام ابوضیفہ ہے مروی ہے کہ کفارہ اس کے عوض میں کانی نہیں ہوسکتا ہے ، بدائع می اکھا ہے اگر ج کوکسی شرط پر معلق کمیا بھرایک دوسری شرط پر معلق کیا اور دونوں شرطیں یائی شمئیں تو ایک جے کانی ہے بیتھم اس صورت میں ہے کہ اگر دوسری منم میں اس نے یوں کہا کہ مرسے فرمہ ہی جے ہے بیفاً وی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ا مرکس نے مذرکی یوں کہا کدانند تعالی کے واسطے میرے ذمداحرام ہے یابوں کہا کدمیرے ذمداحرام حج کا ہے تو اس پر حج یا عمرہ واجب ہوگا اور اس کوا ختیار ہے جس کو جا ہے معین کر لے اور اس طرح اگر کوئی ایسالفظ کہا کہ جواحرام کے لازم ہونے پر دالالت کرتا ہے مثلا یوں کہا کدانتہ کے واسطے میرے ذمہ بیت اللہ تک یا تعبہ تک یا مکہ تک پیادہ چلانا واجب ہے تو جائز ہے اوراس پر جج یا عمره واجب ہوگا یہ بدائع میں لکھا ہے اور میں استحسان ہے بیمچیط سرحسی میں لکھا ہے ہیں اگر جج یا عمره کومعین کیاتو بیاده چل کر جج یا عمره کرنا واجب ہاب اس میں بحث ہے کہ جب وہ بیادہ چل کرجج یا عمرہ کرے تو کہاں ہے پیادہ مطلے اور کب پیادہ یا چلنا حجوزے حج می طواف زیارت کے بعداور عمرہ میں طواف اور سعی کے بعد پیادہ یا چانا جپوزے اور پیادہ یا چلنے کی ابتدا میں مشائخ کا اختلاف ہے بعضوں کا بیرول ہے کہ جہاں سے احرام ہاند ھے وہاں سے پیداہ یا جلے اور بعضوں کا بیرول ہے کہ جب اپنے کھرے نگلے تو و جن سے

بياده بليط بيحيط من لكما بي مي محم بين أوى قاضى خان من لكما بـ

اگر کل راستہ یا اکثر راستہ سوار ہو کر چلے تو قربانی وے اور اگر تھوڑ اراستہ سوار ہو کر چلے تو اس کے حساب کے بھو جب ای قدر حدقر بانی کا واجب ہوگا اصل میں ہے کہ اس کو اختیار ہے خوا و بیاد و یلے خوا وسوار موکر یطے فقہانے کہا ہے کہ جی بہلاتول ہے سے تنبين مى كھا ہا درا كركى نے يوں كہا كرميرے ذمةرم تك يامىجدالحرام تك پياده يا چلنا داجب ہے تو سيح نبيل ہا درا مام ابوضيغة کے قول کے بھو جب اس میر کچھوواجب نہ ہوگا اور صاحبین کے نزو یک سیجے ہاوراس پر جج یا عمر والازم ہوگا اوراگر یوں کہا کہ میرے ذمد صفاومرو وتک پیاد و چلناواجب ہے تو سب کے تول کے ہموجب سیج نہیں اور اگر یوں کہا کہ میرے اوپر بیت اللہ تک جاتا یا بیت اللہ کی طرف نکلنا یا بیت القد کوسفر کرنا یا بیت القد جس آنا واجب ہے تو مب کے تول کے بھو جب سیح نہیں اورا گریوں کہا کہ رہے بمری بیت الله

یا کوب یا کمہ یا حرم یا مجدالحرام یا صفا و مروہ تک بدی ہے تو وہی تھم ہوگا جواس کہنے کی صورت میں نہ کور ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ بیت اللہ وفیرہ تک بیادہ پا چلنا واجب ہے اور جوا تغاق واختلاف و بال تعایمال بھی جاری ہوگا یہ بدائع میں اکھا ہے اور اگر اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے اور جوا تغاق واجب ہوت کے تو کہ اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ اس سال واسطے میرے ذمہ اس سال واجب ہوں کے یابوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ اس سال میں واجب ہوں کے اور اگر کی نے اپنے او پرسونج واجب کے تو ای طرح لازم میں وی جو واجب ہیں تو اس پر دس تج وس سال میں واجب ہوں کے اور اگر کس نے اپنے او پرسونج واجب کے تو ای طرح لازم ہوں کے اور اگر کس نے اپنے او پرسونج واجب کے تو ای طرح لازم ہوگا اور اگر کس نے اور اگر بوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ آ دھائج ہوتا ام محمد کا لیہ قول ہے کہ اس پر پورانج لازم ہوگا اور اگر کس نے اپنے میں بیشرط لگائی کہ میں ایسانج کروں گا کہ نہ طواف زیارت کروں گا نہ دقوف عرفات کروں گا قو اس پر پورانج لازم ہوگا ایہ فان میں لکھا ہے۔

قروئی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگر کس نے یوں کہا کہ اللہ کے واسطے میرے ذمہ تمیں جے واجب ہیں اور ایک سال میں تمیں آدمیوں سے جج کرایا پس آگر وہ جج کا وقت آنے سے پہلے سر گیا تو کل جائز ہوئے اور اگر جج کے وقت میں وہ زندہ ہا ور جج پر قاور ہے تو ان میں سے ایک ہا طل ہو گیا اور ای طرح جب ایک سال آئے گا ایک جج باطل ہوجائے گا بیچیا میں تکھا ہے اگر مریض نے بید کہا کہ اگر اللہ تعالی محمل سے انچھا کر بے تو میرے ذمہ جج واجب ہے پس انچھا ہو گیا تو اس کے ذمہ جج لا زم ہے اگر چہاس نے بیدنہ کہا کہ اللہ تعالی سے واسطے کوئکہ جج تو القہ تعالیٰ بی کے واسطے ہوتا ہے اور اگر یوں کہا کہ اگر میں انچھا ہوجاؤں تو میرے ذمہ جج ہے بس انچھا ہوا اور جج کیا تو اس جج میں فرض اوا ہوگا اور جج فرض کے سوااور کچھ نیت کی تو نیت اس کی سیجے ہے بنا صہ میں لکھا ہے۔

## متفرق مسائل

المل عرفہ نے کی روز وقو ف کیا اور ایک تو م نے یہ گوائی دی کہ انہوں نے وقوف کے دن سے پہلے وقوف کیا ہے لین اس مقویں تاریخ وقوف کیا ہے لین اس مور کے دوز وقوف کیا ہے لین اس مور کے دوز وقوف کیا ہے لین دو روقوف کیا ہے لین دو کہ انہوں نے روز وقوف کے بعد وقوف کیا ہے لین دو کہ انہوں نے روز وقوف کے بعد وقوف کیا ہے لین دو کہ انہوں نے کہ اور آگر آخویں تاریخ یہ گوائی دی کہ آئی عرف کا دن ہے لیا گر کے ساتھ دن میں وقوف کر ہے تو ان کی شہادت کی ابوارا سرا تھی اور آگر آخر دن سے لے کہ وقوف کر ہے تو ان کی شہادت تی سازور استھا فی اور آگر آخر دن سے لے کہ وقوف نے کہ یہ گوا در آگر امام لوگوں کے ساتھ دات میں وقوف کر سے تو ان کی شہادت میں وقوف کر سے گا اور آگر آخر لوگوں کے ساتھ دات میں وقوف کر سے گا اور آگر آگر لوگوں کے ساتھ دات میں وقوف کر سے گا اور آگر آگر لوگوں کے ساتھ دات میں وقوف کر سے گا اور آگر آگر لوگوں کے ساتھ دات میں وقوف کر سے گا اور آگر آگر کی گوت ہو دات میں ہوگا جو اور ان کی شہادت میں مرسکتا ہوگا وی شرک ہوگا اور آگر آگر ہوں کو ایوں کا میں مرسکتا ہوگا جو اور ان کی شہادت میں مرسکتا ہوگا جو اور ان کی شہادت میں مرسکتا ہوگا ہوگا کہ مور کی اور آگر اس کے اور لوگوں کے ساتھ دوقوف نے کر یک گواہوں کا جو تو ہوں اور سال آئندہ میں جو کہ کر یک گواہوں کے ان کی میں اس کے کہ دان کی گواہوں کی گواہوں

حاصل ہے کہ جوابیا موقع ہو کہ اگر گوائی قبول کر ہیں قو سب کا جی فوت ہوتا ہے تو وہاں امام کوائی قبول نہ کرے اگر چہ گواہ

بہت ہوں اور جوابیا موقع ہو کہ شہاوت کے قبول کرنے ہے بعض کا جی فوت ہوتا ہے بعض کا فوت نہیں ہوتا تو شہاوت قبول کی

جائے گی سے غایۃ السرو تی شرح ہوا یہ میں لکھا ہے اگر فورت نے تی فرض کے ہوا کی اور جی کا احرام یا ندھا اور اس کے ساتھ محرم تھا ہیں

اگر اس کا شوہر تبیس ہے تو اس جی کواوا کرے بیشرح طوادی کے باب الحد سے شرک کھا ہے اگر اس کا شوہر ہے اور شوہر ہے اور شوہر نے اس کو جی کوار اس کے ساتھ محرم تھا ہیں

اجازت دی اور گورت نے جی کا احرام جی کے میمینوں ہے پہلے یا ندھا تو شوہر کواحرام سے طال کرا لینے کا افقیار ہے کہ اس کواحرام سے بہر کرا دے اور اگر جی کے میمینوں ہی ساحرا می باہر کوار اس سے المور اس کے اور گورت کے میمینوں ہی احرام ہا ندھا تو شوہر اس گورت کواحرام سے باہر ٹیس کر اسکنا اور اگر اس سے بہر کی اور اس کے اور گورت کے احرام باندھ اقباق تو باہر گور سکنا اور اگر اس سے بہر ٹیس کورت کواحرام سے باہر ٹیس کر اسکنا اور اگر اس سے بہر کورت کے احرام باندھ اقباق تو بہر کر اسکنا اور اگر اس سے بہر کر اور اور احرام باندھ اقباق تو بہر کوار اس کورت کواحرام سے باہر ٹیس کر اسکنا اور اگر اس سے بہر کر اس سے باہر ہو جا سے کورت نے احرام باندھ اقباق تو بہر کوا فقیا در احدام ہوں کہدوں کہدوں کہدوں کے اور مورہ کی قضا اس پر اگر اور سے اور احرام ہی شوہر کے کورت کے اس کو خوارم سے باہر ہو جا سے کہ باہر ہو جا سے گی اور احسان کی ہوئی اور اس نے احرام بائد میں جواحرام سے باہر ہو جا سے کہ کی اور احسان کی ہوئی اور اس نے احرام بائد موال کر سے کا بار کی اور احسان کی ہوئی اور اس کے اور کر اور کی کورت کے اس کو تو رہ کی اور اس کی تو خوا سے کی اور احسان کی دور سے اس پر تو کو اور اس کی اور اس کے اور کی کورت کے اس کو تو رہ کی کورت کے اس کور اور کی کورت کے اس کورت کی دور سے اس پر تو بائد کر موافق کو بائد اللہ بوگی پر شرح کی اور اس کی تو شرح کی دور سے اس پر تو کو کی کورت کی دور سے اس پر تو کی دور سے اس پر تو کورت کی دور کی اس بر تو کورٹ کی کورت کی دور سے اس پر تو کورت کی دور کی ہو کورت کی کورت کی دو

ے باہر کرادے مرحروہ ہے اور جب مالک اپنے غلام کواحرام ہے باہر کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے ساتھ کم سے کم کوئی ایسافعل کر لے جواحرام میں منع ہے مثلاً ناخن تراشے پالل کترے یا خوشبولگائے یا اور کوئی ایسافعل کرے مرف منع کرنے یا بید کہدو ہے سے کہ می نے تھے کوا حرام سے باہر کردیاوہ احرام نے باہر نہوں کے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اگر غلام بابا ندی ما لک کے تھم سے احرام باندھے پھر مالک ان کو بیجے تو بھے جائز ہاور ہارے نزویک مشتری کو بداختیار ہے کدان کو جے سے منع کرے اور احرام سے باہر کرا وے بیشرح طحاوی کے باب الفدید میں تکھا ہے اس بیجانی نے ذکر کیا ہے کہ جج کرنے پریااور عماوتوں ومصیتوں پراجارہ لینا جائز نہیں اور اگر حج کے لئے اجرت پرمقرر کیا اور حج کرانے والے نے اجرت دے دی اور اس نے میت کی طرف ہے حج کیا تو میت کی طرف ے جائز ہوگا اوراس کواجرت ای قدر جائز ہوگی جورات کے جانے آنے میں اس کے کھانے اور پینے اور کپڑے اور سواری اور دیگر ضروری اخراجات میں اوسط طور پر بغیرامراف اور کی کے صرف ہواور جو پھھاس کے پاس بیجے وہ او شنے کے بعد وارثوں کو پھیردے اور جو فاصل بچے اس کوخود لے لیما جائز نہیں ہے لیکن اگر وارث بطورا حسان کے حج کرنے والے کے ملک میں چھوڑ ویں تو وارثوں کے مالک کردینے سے اس کو جائز ہو جائے گابیشرح طحاوی کے ابتدا کتاب بیں جج بیں لکھاہے جس محفی کومیت کی طرف سے جج كرنے كا تھم كيا كميا ہوا كروه راسته مي لوث آئے اور يوں كے كرج سے كوئى مانع بيش آخميا اورميت كامال لوشنے مي خرج ہوكيا تواس ح قول کی تقدیق ندکریں مے اور و و تمام خرج کا ضامن ہو گالیکن اگر کوئی امر ظاہراس کے قول کی تقیدیق کرتا ہوتو اس کی تقیدیق كريں مے جس مخص كو جج كاتھم كياجميا تعاا كراس نے كہاكہ مى نے ميت كى طرف ہے جج كيااوروارثوں نے ياوس نے انكاركيا تو اس کا قول تھم سے ساتھ قبول کیا جائے گالیکن اگر اس مخف پر جس کو تھم کیا گیا تھا میت کا پچھے قرض تھا اور میت نے یوں کہا تھا کہ میری طرف بھاس مال میں جج سیجتے ہیں اس نے اس کی موت کے بعد جج کیا تو اس پر واجب ہے کہا ہے جج کرنے کے گواہ چیش کرے یہ محیط میں لکھا ہے جم کے پھروں اور منی کورم سے یا ہر لے جانے میں تمار سے نز دیک چھمضا نقد نہیں اور ای طرح خارج حرم کی منى حرم مى لے جانے ميں كي معما تقريب فقها كا اجماع بكر زمزم كا ياتى حرم سے باہر لے جانا مباح ب كعبد كے پردوں سے کچھرنہ لےاور جواس میں ہے گر جائے و وفقیروں برصرف کردے پھراگران ہے خرید لے تو مضا نَقَدْ بیس بیرغایۃ السرو جی شرح بداريش لكعاب-

ا کی اور خوش کے در خت اراک اور دوسرے در ختوں کی مسواک بتانا جائز نہیں اور کعبہ کی خوشبوتیرک کے لئے یا کسی اور غرض ہے لینا جائز نہیں اور اگر کوئی تیمرک کا ارادہ کر ہے تو اپنی سے خوشبولا جائز نہیں اور اگر کوئی تیمرک کا ارادہ کر ہے تو اپنی بیسے خوشبولا کر کھیے کہ اور اگر کوئی تیمرک کا ارادہ کر سے تو اپنی ہے خوشبولا کر کھیے کہ اور اگر کوئی تیمراس کو لے بیسراج الو ہاج میں کھا ہے۔

خانس:

قبرنبی مُثَالِثُیْمِ کی زیارت کے بیان میں

ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ زیارت قبر رسول القد کی افضل مندوبات ہے ہاور مناسک فاری اور شرح مختار علی ہے کہ جس مختص کواسطاعت ہواس کے لئے قریب ہوا جب ہاور جج اگر فرض ہے تو احسن سے کہ اول جج کرے پھر ذیارت کوجائے اور اگر نظل ہے تو اس کوافقیار (ا) ہے کہ جب زیارت قبر نبی کی نیت کر ہے تو جا ہے کہ اس کے ساتھ ذیارت مجد نبوی کی بھی نیت کرے اس لئے کہ وواکی ان نبی مجدوں عل ہے ہے کہ جن کے سوااور کہیں کو سفر نبیل کیا جا تا اور حدیث علی ہے آیا ہے کہ: لا تعلید المرحال الالطاقة

ز جیں۔ (۱) یعنی جائے میلے زیارت کوجائے مابعد جج کے جائے۔

جب مجد میں دافل ہوتو وہی افعال کرے جو مجدوں کے واقل ہونے کے وقت سنت ہیں لین اوّل واہنا یا وَل ہونے یہ فق الله ہوتو وہی افعال کرے جو مجدوں کے واقل ہونے کے وقت سنت ہیں لین اور یہ دنوبی وافعت لی فق القدیم میں لکھا ہوا وہ من اوجه من توجه البلا و اقرب من تقوب البلا و انحدی من دعاك واتعی مدوناتك بدقا و گا قاضی فان میں لکھا ہا ور چاہئ كم مجد میں باب جر بل یا اور کی ورواز و دوافل ہو بدغایة السرو بی مثر ح ہدایہ میں لکھا ہا ور من میں ہو بدغایة السرو بی مشرح ہدایہ میں لکھا ہا ور منبر کے پاس دور کھیں پڑھے اور اس طرح کمڑ اہو کہ منبر کا عود واہم می کوٹر سے ہوئے کی جو کی رسول الله صلی اللہ علیہ و ملم کے کھڑ ہونے کی جگہ ہا اور و مقام در میان قبر اور منبر رسول الله صلی اللہ علیہ و کمر میں اللہ تعالی نے جو یہ تو فیل و کی ہم میں اللہ تعالی کے واسط بحد و کرے اور جس دعا کو بہتر سمجھ پڑھے پھر کھڑ اہو کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کہ ہم اللہ تعالیہ واور سرمبارک کے قریب قبلدرو (الکمڑ ابوجائے ہم اس ہے تین یا چارگر قریب ہوا سے اور زیادہ قریب نہ ہوا سے اور زیادہ قریب نہ ہوا سے اور زیادہ قریب نہ ہوا سے اور تو کی میں واللہ تو کے دور اللہ کہ اور کہ کو یا آپ کی میں ہوتے ہیں اور اس کے حال سے واقف ہیں اور غلم میں اللہ تو کی صورت کر می کا یوں تصور رہے کہ کو یا آپ کی میں ہوتے ہیں اور اس کے حال سے واقف ہیں اور غلم میں اللہ کی میں و تے ہیں اور اس کے حال سے واقف ہیں اور کھی کھڑ اہوتا ہے اور رسول اللہ کی صورت کر می کا یوں تصور رہے کہ کو یا آپ کی میں سوتے ہیں اور اس کے حال سے واقف ہیں اور کھر کی اور کی کھیا ہو کہ کھر اور جو ہوں اس کے حال سے واقف ہیں اور

ا اے اللہ برم تیرے نی کا ہے کہ تو اس کو بچائے والا وا سطے میرے ارسے اور کراس کو امن عذاب سے اور حساب کی برائی ہے۔

ع اے اللہ ربا سائوں کے اور ان چیزوں کے جن پرووسا ہے قی اور رب زمینوں کے اور ان چیزوں کے جن کو وواقعائے ہوئے ہی اور پرووگار ہواؤں کے اور ان چیزوں کے اور ہوائی اس کی جواس کی جواس کے اور اور جوائی اس کی جواس کی اور ہوائی اس کی جواس میں ہے اور بالہ کی اور ہو چیزوں میں ہے اس کی اور اس کے لوگوں کی برائی سے اے میرے اللہ یہ تیرے دسول کا حرم ہے اس میں میرا واضل ہوتا میرے لئے دوز نے سے بچانے والا اور عذاب وصاب کی برائی سے امان کردے۔

س اے اللہ درود بھی او پر محد کے اوراو پر آل محد کے اور بخش میرے لئے ممناہ میرے اور کشادہ کرمیرے لئے دروازے رحت کے اے اللہ تعالی کر مجوکو آج کے دن زیادہ و جیان او کوں کا جنہوں نے ترو درگاہ میں اور دعا کرنے والوں میں سے زیادہ امید یوری ہونے والا اور زیادہ تیری مرضی جا ہے والا۔

(۱) قول قبل روا سونقید ابواللیٹ نے اپی رائے سے خلاف سنت نکالا ہے ای واسطے نیج القدیر میں کہا کہ بیقول مردود ہے اور سیجے یہ آپ کے مزار مبارک کی طرف متوجہ ہوا ورقبلہ کی طرف پینے کر لے بین البدایداردووشرح بداید۔

جم تحص في وميت كي بواس كا يحى سلام بينيا عن السلام عليك يا رسول الله فلان بن فلان يستشفع بك لي ربك فاشفع له والجميع المسلمين يجراب والشمل الشعليوسلم كي ترميادك كسامة جيره مهادك كي با تبرك ويشرك كرم المورد ويرجع بجرابك باتح جكد يشكر حضرت مدين كرم بادك كسامة جيره مهادك الاسلام عليك يا خليفة رسول الله السلام عليك يا صاحب رسول الله في الغار السلام عليك يا رفيقه في الاسفار السلام عليك يا امينه على الاسرار جزاك الله تعالى عنا افضل ماجزا اماما عن المة نبيه ولقد خلفة باحسن خلف وسلكت طريقه ومنهاجه خير مسلك وقالت المل الردة والبدع ومهدت الاسلام ووصلت الارحام ولم تزل قاتلا للحق ناصرالا بله حتى اتاك اليقين والسلام عليك رحمته الله ويركاته اللهم امتنا على حبه ولا تخيب سفينا في زيادته برحمتك يا كريم بحروبان عب مثر محمل ما مابول مابول مابول مابول عليك يا ويركاته اللهم امتنا على حبه ولا تخيب سفينا في زيادته برحمتك يا كريم بحروبان عبث كرم مرش مابول مابول عليك يا مناسلام عليك يا مناسلام السلام عليك يا مناسلام السلام عليك يا مناسلام والمسلمين حيا وميتا كمسرالاصنام جزاك الله عنا افضل الجزا ورضى عمن استخلف فقد نظرالاسلام والمسلمين حيا وميتا فقلت الايتام ووصلت الارحام اقوى بك الاسلام وكنت المسلمين نماما مرضيا و باديا عهد يا جمعت شملم واغنيت فقريم وجبرت كسريم فالسلام عليك ورحمته الله ويركاته.

پروبال ب بعدد آدھ کر کے اور اول کے السلام علیہ ما ما صبحیعی رسول اللہ صلی الله علیه وسلم ورفیقیه ووزیریه ومشیریه والمعاونین له علی القیام فی الدین والقائمین بعده بمصالح المسلمین جزا کے الله احسین جزا جتنا کما تنوسل بکما اے رسول الله لیستفع لنا ویسائل ربنا ان یتقبل سعینا و تحیینا علی ملته ویمییتنا علیها ویحشرنافی زمرته پرایخ اور ایخ والدین کے واسطے اور جس محض نے وصیت کی ہوائل کے واسطے اور می میارک کے سامنے وصیت کی ہوائل کے واسطے اور سے میارک کے سامنے

كثرا بواور يول كم الله الله الله قلت وقولك الحق ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤك فاستغفروالله واستغفرلهم الرسول لوجدوا الله توبا رحيما وقد جثناك سامعين قولك طائعين امرك مستشفعين نبيبك اليك اللهم ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا باليمان ربنا آتنا في الننيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جوهام النار سبحان ربك رب العزة عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جوهام النار من زياده كر الدورة وها من المراسلين والحمد الله رب العالمين جوهام المرابل على المرابل على المرابل الم

سدلام علیکم بما صدرتم فنعم عقبی الدار سلام علیکم دار قوم مومنین وانا انشا، الله بکم لا حقوں اورآیت الکری اور سورہ اظامی پڑھے اور ستیب کے ہفتہ کروز مجد قبالی آئے رسول اللہ سائی طرح دارد ہے اورائی طرح دعا مانگے: یا صدیع المستصدحین ویاغیات المستغیشین ویا مفرج کرب المکر و بین یا مجیب دعوة المصنطرین صلی علی محمد واله واکشف کربی و حزنی کما کشفت عن رسولك کریه و حزنه فیہذا المقام یا حنان یامنان یا کثیر المعروف ویادائم الاحسمان ویاار حم الراحمین سے سافتیار شرح مخارش کھائے فتہائے کہا ہے کہ ان مقامات میں کوئی وعامین نیس ہے جو جا ہے دعا مانگے جائز ہے یہ فاوئی قاضی فان میں کھا ہے اور متحب ہے کہ جب تک مدید میں رہے سب نمازی مجدنوی میں پڑھے اور جب اپ شہرکولو نے کا ادادہ کرے قومتی ہے کہ جب تک رفعت ہواور جودعا بہتر سمجھو و ہڑ ھے اور جب اپ شہرکولو نے کا ادادہ کرے قومتی ہے کہ مجد ہے دور گفتیں پڑھ کر رفعت ہواور جودعا بہتر سمجھو و ہڑ ھے اور رسول اللہ گی قبر مبارک پر آئے اور سلام کا اعادہ کرے یہ راج الومان میں لکھا ہے۔

ل سلامتی او پرتمبارے بسبب اس کے کیتم نے صبر کیا لیس اچھا ہوآخرت کا گھر سلامتی او پرتمبارے بی قوم موثنین اور ہم انشا واللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ ع اے فریا درس فریا دکرنے والوں کے اوراے فیاٹ مستعیثوں کے اورتختی کھولنے والے تختی والوں کے اور دعا تیون کرنے والے مضطراو گوں کے رحت جھیج او پر قیم تاکیج ٹاکے اوراس کی آل کے اور کھول تختی میری اور حرسن میرا جیسا کہ کھولاتو نے رسول اپنے سے کرب اور حزن ان کا اس مقام پر۔

# 歌歌 アビジーにど 歌歌

اس كتاب مين حمياره الواب بين

باب: ① نکاح کی تفییر شرعی اس کی صفت رکن شرط و حکم کے بیان میں

واضح ہوکہ شرح می نکاح ایسے عقد کو کہتے ہیں جوقصد آسک متعد پر دارد ہوتا ہے بیکنز میں لکھا ہے اور نکاح کی صفت یہ ہے کہ حالت اعتدال میں نکاح کرنا سنت موکدہ ہے اور شدت شہوت کی حالت میں واجب ہے اور اگر آ دی کو نکاح کرنے میں بیخوف ہوکہ احکام نکاح کی یابندی کرتے میں اس کی طرف سے ظلم صادر ہوگا تو اس کونکاح کرنا مکروہ ہے بیا ختیار شرح مخار میں لکھا ہے اور نکاح کارکن ایجاب وقبول ہے کذائی الکافی اور ایجاب وہ کلام ہے جو پہلے پولا جاتا ہےخواہ مرد کی طرف ہے ہو یاعورت کی طرف ے ہواور اس کے جواب کو قبول کہتے ہیں بیعنا بیس بے نکاح کی شرطیس بہت ہیں اور مجملہ جو محف اس عقد کا بائد مے والا ہے اس کا عاقل او بالغ وآزاد ہونا شرط ہے مرجانتا جائے کہ امراول یعنی عاقل ہونا سونکاح منعقد ہونے کے واسطے شرط ہے ہی اگر مجنون عقد ہا ندھے یا ایبالز کا جومفاد مقد نکاح کوئیں سمجھتا نہ ہوگا اور چھلی دونوں ہاتنی یعنی بالغ وآ زاد ہونا نکاح سے افد ہونے کے واسطے شرط ہیں پس اگر طفل(ا) عاقل نابالغ نے عقد باند هانواس كا نافذ بونااس كے ولى كى اجازت (الله برموقوف ہوگا يه بداكع من ہے از لجمله كل قابل نکاح ہونا شرط ہے لیمن الی عورت ہوجس کوشرع نے بانکاح طال رکھا ہے بینہا بیش ہا انجملہ دونوں عقد ہاند صنے والوں

تول تصد العنى بالقعد تست كافائده يخش إس اكر منها علت كافائده بخش بياوغرى وطى كرف كي المخريدى تواكر جد بغرض وطى خريدى ب مرخرید ہے اصلی متعود ملکیت ہے اور وطی کرنا منمنا تا بت ہے تو اس علمت منی کا نام نکاح نہیں ہے۔

قولہ شرحت شہوت ۔ بیعنی جبکہ بدوں اس کے زنا میں بر جانے کا خوف غالب ہونہا یہ میں ہے کدا گر بدوں نکاح کے زنا ہے بھاؤٹ ہوتو تکاح فرض ہے اور اگر اس صورت میں مہر ونفقہ برقدرت ہوتو ترک میں گنبگار ہو گا البدا تع ۱۲۔

قول خوف بین زیاد ورتر مکان اس کا میں ہو بغیراس کے کردل میں جم جائے۔

توله عاقل اس سے بیمراد ہے کہ و وعقد کا فائدہ مجھتا ہو کہ اس کا پیچم ہے۔

توله نكاح مجمى باطل موتا يبيم منعقد بعرمنعقد لازم وغيرلازم بالذوغيرنا فذبوتا بمثلاً مسلمان في مندوعورت سانكاح كياتو ٩ بینکاح باطل ہے اگر چہ ایجاب وقبول پایا جائے یا مجنون کا خودعقد کرنا منعقد غیر لازم جیسے طفل مجھدار ٹایا فیاٹ کیا گیا گئا تو منعقد ہو جائے مح محراس کے ولی کی اجازت پر لازم ہونا موتوف ہے پھرا کرنکاح کی اجازت دی کی حتی کہلازم ہو کیا بینی ٹوٹ نبیں سکتا محرضف مبر پینلی تنبرا ہے تو یہ ابھی تافذ شہوگا جب تک کے مہرنقد شدوے دے اس بالا زم غیرا فذ ہے۔

لینی از کا جومفقد عقد کو مجمتا ہے۔ (۲) اگر چہ نکاح کا انعقاد بدوں ان کے ہوجائے گا۔

فتاویٰ عالمگیری ...... جادی کی کی کی انداز کا کی کی کاب النکام

میں سے ہرایک کو دوسرے کا کلام سننا شرط ہے کذا نی فاوئ قاضی خان اور اگر دونوں نے ایسے لفظ کے ساتھ نکاح باندھا جس سے نکاح منعقد ہونائبیں سیجھتے ہیں تو بھی نکاح منعقد کی بھی مختار کے بیرمختار الفتاویٰ میں ہے۔

شروط نكاح:

ا تولمنعقد ہوگا قال المحرجم نقالو ایس عقد النكاح والن لم يعلما معناه قال يه علما اور ديائة واقع ہونے ہى اختلاف ب اصحي كه اگرا تنائة بمجيس كه يه نكاح بي تو منعقد نه ہوگا مما وي ميں كہا كہ جمج معاملات ميں يكي تكم بهاور بعض نے كہا كه سب عقد بغير معنى جائے تھے ہيں بعض نے كہا كہ جن ميں نكاح كى طرح جدو بزل يكسال بو وسيح بور زئيس كمانى جامع الرمور۔

ع قوله مختار ہے اس میں اختلاف کا اشارہ ہے اور مترجم کہتا ہے کہ معمول کے اسطے لازم ہے کہ عدم علم کی صورت میں اعادہ کریں۔

سے تولہ ذمیہ میرمراد ہے کہالی عورت ہو جوکس آسانی کتاب کی مفتقد ہے جیسے بہودیہ ونصرانیہ

سے قول منعقد ہوجائے گا قال المحرجم منعقد ہونے ہیں توشک نیس ہے لیکن اگر چیچے گورت نے وقوع کا نکار کیا ورمود سلمان مدی ہوا تو ان کو اس سے انکار کیا ورمود سلمان مدی ہوا تو ان کو اہوں کی گوائی سے توت شہوگا: لا نبه لایقبل شبھادة المکاف علی مسلم و هذه خالدة مزیدة فقد ہو۔

المنتسب والشراء المساور

<sup>(</sup>۱) یعنی بوی مردمسلمان ہوں۔ .

<sup>(</sup>۲) لیخنی مرداورغورت به ۱۳) مثلاسب لعرانی مول به

<sup>(</sup> m ) مثلاً عقد كرنے والا يهو دي اور گوا ولعراني ہوں۔

<sup>(</sup>۵) تہت لگانے سے جس کو حد ماری می ہو۔

<sup>(</sup>١) مين دويازياده وولي

یں یہ ہے کہ جو تفق اپنی ذاتی ولایت سے نکاح میں ولی ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ شاہد ہونے کی بھی صلاحیت رکھتا ہا اور جوابیا نہیں ہو وہ گواہ بھی نہیں ہوسکتا ہے بیہ خلاصہ میں ہے اور گواہوں میں عدد (اس شرط ہے لیس خالی ایک گواہ کی گواہ بی پر نکاح منعقد نہ ہوگا بیہ بدائع میں ہوائع میں المداریکر بدائع میں ہوائع منعقد ہوا جاتا ہے کہ نی الهداریکر خالی دو عورتوں کی گواہ بھی بدون کی مرد کے نکاح منعقد نہ ہوگا ہے خالی دو عورتوں کی گواہ بی ہدون کی مرد کے نکاح منعقد نہ ہوگا ہی خالی دو عورتوں کی گواہ بی ہدون کی مرد کے نکاح منعقد نہ ہوگا ہے بہ قالی دو عورتوں کی گواہ بی ہدون کی مرد کے نکاح منعقد نہ ہوگا ہے بہ قالی دو عورتوں کی گواہ بی ہدون کی مرد کے نکاح منعقد نہ ہوگا ہے بہ قالی دو عورتوں کی خان میں کھا ہے۔

دونوں گواہوں کاعقد ہاندھنے والے کا کلام سنالا زم ہے:

از انجملہ بیشر طے کہ دونوں کواہ دونوں مقد باند ہے والوں کا کلام معاسنین کذائی فتح القد بر پس سوتے ہوئے دو کواہوں کا گوائی ہے درحالیکہ دونوں نے مقد باند ہے والوں کا کلام نہیں ساہے نکاح منعقد نہ ہوگا ہے تقاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر ایسے دوآ دی ہوں جو بہرے مادرزاد ہیں کہیں سنتے ہیں تو اس میں مشائح نے اختلاف کیا ہے اور سیحے یہ ہے کہ نکاح منعقد نہ ہوگا کذا فی شرح الجامع الصغیر لقاضی خان ۔ اور وسطے کے کوائی سے اور کو تکے کی گوائی سے بشرطیکہ سنتا ہو نکاح منعقد ہوگا کذائی الخلاصہ اور ان ورنوں کو ایسی خان ۔ اور وسطے کے کوائی سے اور کو تکے کی گوائی سے بشرطیکہ سنتا ہو نکاح منعقد ہوگا کذائی الخلاصہ اور دوسرے کا میں سنا یا ایک گواہ سے ایک عاقد کا کلام سنا اور دوسرے گوائی نے دوسرے کا کلام سنا تو زکاح جائز نہ ہوگا ہے ہو ایسی ہوگا جب تک کہ دونوں ایک ساتھ نہ نہ سے بی قاوی قاضی خان میں بھا تھ نہ نہ سے ایک ساتھ نہ نہ سے بی تک کہ دونوں ایک ساتھ نہ نہ سے نہ تاوی کا تا میں کھا ہے ۔ خان میں بھا ورک کہد ویا تو نکاح جائز نہیں ہوگا جب تک کہ دونوں ایک ساتھ نہ نہ سے بی نگھا ہے ۔ خان میں بھا تھ نہ نہ کہ کہ دونوں ایک ساتھ نہ نہ سے نگاوی قاضی خان میں بھا دی کہ دونوں ایک ساتھ نہ نہ تھی ہوگا وی خان میں بھا تو نکاح جائز نہیں ہوگا جب تک کہ دونوں ایک ساتھ نہ نہ سے دیا تو نکاح جائز نہیں ہوگا جب تک کہ دونوں ایک ساتھ نہ نہ اور کے خان میں بھا تو نکاح جائز نہیں ہوگا جب تک کہ دونوں ایک ساتھ نہ نہ سے نکاوی تا خان میں بھا تھا کہ خان میں بھا تھا کہ کہ دونوں ایک ساتھ نہ نہ بھا کہ خان میں بھا تھا کہ کو نکل میں بھا تھا کہ کہ دونوں ایک ساتھ در نہ بھا کہ کا دونوں ایک ساتھ کے ان میں بھا کہ کو نکھ کے کا دونوں ایک ساتھ کے کا دونوں میا کو کہ کو دونوں ایک ساتھ کے کا دونوں ایک ساتھ کے کا دونوں ایک ساتھ کے کا دونوں کا کھا ہے کا دونوں ایک ساتھ کے کا دونوں کا دونوں ایک ساتھ کے کا دونوں کا دونوں کے کا دونوں کا دونوں کا دونوں کی کو دونوں کے کا دونوں کا دونوں کے کو دو

لقم زندویی میں فدکور ہے کہ اگرایک گواہ نے فقط مرد کا کلام سنا اور دوسر ہے نے فقط مورت کا کلام سنا چردونوں نے محقد کو دہرایا اور اس مرتبہ جس گواہ نے پہلے عقد میں گوار سنا تھا اس محقد میں فقط مورت کا کلام سنا تھا اس محقد میں فقط مورت کا کلام سنا تھا اس محقد میں داتھ ہوئے ہوئے ہوئے اور کا کلام سنا تھا اس محقد ہوگا اور اس مرتبہ فقط مورکا کلام سنا اور اس سے نیا دہ پھی میں سنا کہ اگر ایک بی بھی میں واقع ہوئے تو عام علاء نے فر مایا کہ محقد منعقد نہ ہوگا اور ابعض نے مثل بیٹن ان بہل کے فرمایا کہ منعقد ہوگا اور بھی نے بیل کہ بہ قول بیٹن ان بہل کوئیں لیتے ہیں ذخیرہ میں ہا اور اگر دونوں نے ہر دو محقد باند ہے والوں کا کلام سنا کر اس کی فرمای سنا مراس کے بہ فلاف ہے اور اگر دونوں کو اواس کلام کو ہو انہوں نے عاقد میں سے دو تری یا ہندوستانی گواہوں کے سامنے نکاح کہا تو امام محقد میں ہے اور الم محقد ہم اس مواب کہ اگر کسی مرد نے کسی کورت ہے جبیر کرتے کتے ہیں ('' تو نکاح جا تر ہوگا ور نئیس گواہوں کا فقط منا تا کہ الم محقد کے ہم اس مواب کہ کا ہم مواب کہ کا ہم مواب کہ کا ہم مواب کہ کواہوں کے مواب کہ کہ کواہوں کا فقط سنا محتر ہے جبیا شرط ہی کہ کواہوں کا فقط سنا محتر ہے جبیا شرط ہی کہ کواہوں کا محت بھی ہم محقد کو بھیس پائیس شرط ہے کہ کواہوں کا فقط سنا محتر ہے جبیا شرط ہی کہ کواہوں کا کھنا بھی شرط ہو کہ کواہوں کا کھنا بھی ہم محقد کو بھیس پائیس شرط ہے کہ کواہوں کا کھنا بھی ہم محقد کو بھیس پائیس شرط ہے کہ کواہوں کا کھنا بھی ہم محقد کو بھیس پائیس شرط ہے کہ کواہوں کا کھنا بھی ہم محقد کو بھیس پائیس شرط ہے کہ کواہوں کا کھنا بھی انہ کو با یا کہ خالی مراج الو باج اور ایک کھنا بھی ہم کھیا تھی کہ کو ایوں کا کھنا بھی ہو اس کے کہ کواہوں کا کھنا بھی ہیں ہو کہ کو ایوں کا کھنا بھی ہو کہ کو ایوں کا کھنا بھی ہو کہ کو ایوں کا فقط سنانی نے فر مایا کہ خالی ہو کہ کو ایوں کا کھنا بھی ہو کہ کو ایوں کا کھنا بھی کہ کو ایوں کا کھنا بھی کہ کو کھیا ہو کہ کہ کیا گھی کہ کو کھی کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کو کھی کھی کی کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کی کی کو کہ کو کھی کھی کے کہ کو کھی کھی کھی کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کو کھی کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کو کھی کھی کھی کے کہ کو کھی کو کھی کھی کے کہ کو کھی

<sup>(</sup>۱) خواودوہوں یا جارہوں۔ (۲) سینی کیا فرض ومراداس ہے۔

<sup>(</sup>r) يعن اس كمعنى مان كريكة بير ( ص) جوم في زبان بيس جائة بير -

ا گر کسی عورت سے ایسے کوا ہوں کے سامنے جونشد میں میں نکاح کا عقد کیا اور ان نشہ کے مستون نے نکاح کو بہون لیا محر بات اتنی ہے کہ جب وہ ہوش میں آئے اورنشہ اتر کیا تو اب ان کوعقد یا زمیں ہے تو نکاح منعقد ہو جائے کا بیٹز لئة الفتین میں ہے فناوی ابواللیٹ میں ہے کہ ایک مروتے ایک قوم سے نہا کہتم گواہ رہوکہ میں نے اس عورت سے جواس کو تھری میں ہے نکات کیا ایس عورت نے کہا کہ میں نے قبول کیا اور گواہان ندکور نے عورت کا بلام سنا تکراس عورت کو تھموں سے نیس و یکھا ایس اگراس کوغری میں وہ اکمی ہوتو نکاح جائز ہوگا اور اگر اس کے ساتھ کوئی اور عورت "ہوتو نکاح جائز نہ ہوگا ایک مرد نے اپنی لڑکی کو دوسرے مرد کے ساتھ بیاہ دیااور بیدونوں ایک کوشری میں ہیں اور دوسری کوشری میں چندمرد جیشے ہیں کدوہ اس واقعہ کو سنتے ہیں گرعا قد نے ان کو کواہ بیس کیا پس اگر دونوں کوٹر ہوں کے بیچ میں کوئی موکھلا ایہا ہو کہ جس سے ان مردول نے دفتر کے باپ کود یکھا ہوتو ان کی گواہی مقبول کہوگی اور اگرنہ دیکھا ہوتو مغبول نہ ہوگی بید خبرہ میں ہے ایک مرد نے چند مردوں کوایک عورت کے باپ کے یاس بھیجا کداس سے بھیجنے والے کے واسطے اس عورت کی درخواست کریں اپس باپ نے کہا کہ میں نے جیجنے والے کے ساتھ نکاح کردیا اور بیجنے والے کی طرف سے ان مردوں میں سے ایک مرد نے قبول کیا تو تکاح سیح نہوگا اور بعض نے فر مایا کہ نکاح سیح بوجائے گا اور بھی سیح ہے اور ای برفتو ی ہے بیم عطامر تھی و مجنیس میں تکھا ہے اگر تسی مرد نے ایک عورت سے اللہ تعالی واس کے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی مواجی برتکاح کیا تو نکاح جائز ندہوگا یہ بنیس میں ہے ایک مورت نے ایک مردکووکیل کیا کداینے ساتھ میرا نکاح کرے ہی وکیل نے کواہوں کے سامنے کہا کہ میں نے فلان عورت سے نکاح کرلیا مر کواہوں نے اس عورت کونہ بہجانا تو نکاح جائز ند ہوگا جب تک کدو کیل ند کوراس عورت كا نام اور اس كے باب و دادا كا نام بيان ندكر اس وجد سے كدعورت ندكورہ غائب بے يعنى المحمول سے اوث ب اور غائب كى شا خت ای طرح نام بیان کرنے ہے ہوتی ہے کذانی محیط السرحى اور قاضى امام كن الاسلام على سغدى ابتدامى واوا كانام بيان كرنا شرطنیں کرتے تھے۔

چېرے کے بردے کی موجودگی میں بھی گواہی معتبر مانی جاتی ہے:

پر اپنی آخر عمر میں اس سے رجوع کیا اور داوا کا تام بھی بیان کرٹ شرط کرنے گے اور بھی سیجے ہے اور اس برقوی ہے بہ
مضمرات میں ہے اور اگر عورت عاضر ہو گراس کے چیرہ پر نقاب ہواور گواہ لوگ اس کونہ پہچانے ہوں تو نکاح جائز ہوگا اور بھی سیجے ہے
اور اگر مرد نے احتیاط کی تو چاہے کہ اس کا چیرہ کھول دے تاکہ گواہ لوگ اس کود کھی لیں یا اس کا اور اس کے باب داوا کا نام بیان کر دیں
اور اگر گواہ لوگ اس عورت کو پہچا نے ہوں حالا تکہ وقت عقد کا و عورت غائبہ ہی سرد نے فقط اس عورت کا نام بیان کیا اور گواہ و ل
کومعلوم ہوگیا کہ اس نے اس عورت کو مراد لیا ہے جس کو گواہ لوگ پہچا نے بیل تو نکاح جائز ہوجا ہے گا میرچیط سرخسی میں کھا ہے اگر زید
در نہیں ہے کر جا اور کی گیا گار کہ اگر ایک محقوم نے اپنی دختر باکرہ بالغہ کا نکاح اس کی اجازت سے در حالیہ دختر نہ کورہ عاضر میں کس مرد کے ساتھ کر دیا اور باپ کے ساتھ دوسر امرد گواہ موجود ہے تو نکاح سمجے ہوگا اور اگر دختر نہ کورہ عائب ہوتو سے خوا میں کہ موجود گی میں در کے ساتھ کر دیا اور باپ کے ساتھ دوسر سے کواہ موجود ہے تو نکاح سمجے ہوگا اور اگر دختر نہ کورہ عائب ہوتو سے خوا میں کے موجود گیا ہوگا ہوں کہ کے ہوگا اور اگر دختر نہ کورہ عن میں ایک مرد یا دور کی میں جود گی میں ایک موجود گی میں در سے اور اگر ایک محض نے دوسر سے کو کیل کے خلام کا بیاہ کردے ہیں دیل نے خلام کی موجود گی میں ایک موجود گی میں ایک موجود گیا ہوگا ہوں کہ کہ کا دیا ہوگی میں دیل نے خلام کی موجود گیا ہوگا ہوں کیل نے خلام کی موجود گیا ہوگا ہور گیا ہوگی میں دیل نے خلام کی موجود گیا ہوگا ہے موجود گیل نے خلام کی موجود گیا ہوگیا ہوگی دیل نے خلام کی موجود گیا ہوگیا ہوگ

ع تولہ متبول ہوگی لیعنی ڈکر قاضی کے سامنے دعویٰ نکاح وائر ہو مثلاً شو ہرنے دعویٰ کیا اور ان مردوں کو گواہ مقرر کیا اور ان مردوں نے گواہی دی پس اگرانہوں نے نکاح کے وقت وختر کے باپ کود مجھا ہوتو گواہی قبول ہوگی ورنہیں۔

<sup>(</sup>١) ظاہر سے كەخواد عورت بويامردكوكى أدى بو

کے نکاح جائز ہوگا ہے ذخیرہ میں ہے۔ ایجاب وقبول کا ایک ہی مجلس میں منعقد ہونا:

اگر عورت نے گواہوں سے کہا کہ فلاں مرد نے جھے خط تکھا ہے اس میں مضمون ہے کدوہ جھے نکاح کرتا ہے ہی تم لوگ گواہ رہوکہ میں نے اپنے لاس کواس کے نکاح میں دیا تو نکاح سے ہوگا کیونکہ گواہوں نے عورت کا کلام اس کے ایجاب کرنے ہے

کیونکہ نکاح کے واسلے دومردیا ایک مرواور دومورتوں کا گواہ ہونا جا ہے اور یہاں اس صورت ہیں ایک ہی مرد ہے یا فظ دومورتی ہی

یعنی کچھ بیشر طنیں ہے کہ اس مجلس میں و وا پہا ہے کرے بلکہ اس کوانفتیار ہے لیکن جب ایجاب کرے تو اس وفت کواہ کرنا ضروری ہے۔

<sup>(</sup>۱) اگر چامازت کےوقت کواومو جودمول۔

ذومعنی کلمات سے نکاح منعقد ہوجائے گایانہیں؟

اگر عورت کی چینے یا پید کی طرف اضافت کی قریش ال تک طوائی نے ذکر کیا کہ ہمار ہے مشاریخ نے فر مایا کہ ہمار ہے اس اس کے غرب کے ساتھ اشہدیہ ہے کہ نکاح منعقد ہوجائے گایہ بر الرائق میں ہا اورا گر نصف عورت کی طرف نکاح کی اضافت کی تواس میں دوروایتی ہیں اور سی بیب اور سی کی اضافت کی تواس میں دوروایتی ہیں اور سی کی اس کے اگر نصف عورت کے اور انداز انجملہ یہ ہے کہ تو ہر و زوجہ ہر دومطوم ہوں کیا تو بعض نے ذکر کیا کہ بیب جائز ہا اور بی مختار ہے بیری الفتاوی میں ہا اور از انجملہ یہ ہے کہ شو ہر و زوجہ ہر دومطوم ہوں اس اگر کی خشر کا نکاح کیا حال نکداس کی دخر دو ہیں تو خالی اپنی دخر کہنے ہے نکاح میجے نہ ہوگا لیکن اگر اس صورت میں ایک دخر کا بیاو ہو کیا ہوتو یہ کہنا ہاتی و خر کی طرف را جع ہوگا جس کا بیاو نہیں ہوا ہے بیشہرالفائن میں ہے بیپن میں ایک لڑکی کا بچھ مار کھا گیا تو فر مایا کہ اگر دوسرا نام مشہور ہوگیا ہوتو ای نام ہاس کا نکاح کیا جائے اور میر نے زدیک اس جے کہ دونوں نام جع (۱۲) کردے ہے خریریہ میں ہے ایک خض کی ایک لڑکی ہے جس کا نام مقامہ ہے ہیں اس محفی نے دوسرے مردے نزدیک اس جے ہے کہ دونوں نام جع (۱۲) کردے ہوگا نکاح کردیا حالانکہ اے دفتر نہ کورہ کی ذات کی طرف اشارہ اس محفی نے دوسرے مردے کہا کہ میں نے تیرے ساتھ اپنی دختر عائش کا نکاح کردیا حالانکہ اے دفتر نہ کورہ کی ذات کی طرف اشارہ اس محفی نے دوسرے مردے کہا کہ میں نے تیرے ساتھ اپنی دختر عائش کا نکاح کردیا حالانکہ اے دفتر نہ کورہ کی ذات کی طرف اشارہ

ا يانبين قول كيا-

ع يانبيس دي\_

س معنی اگرمونی فے ادان کیاتو فرو فت کیا جاسکہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) کینی اپی ذات کو۔ (۲) مثلاً کیج سلمی معروف بزینت۔

نہ کیا تو فقاد نی فضل میں نہ کور ہے کہ نکاح منعقد نہ ہوگا اوراگراس نے کہا کہ میں نے اپنی وختر تیرے نکاح میں وی اوراس سے زیاوہ کچھ نہ کہا حالا تکداس فنص کے دو دختر ہوں کہ بڑی کا نام عائشہ اور ایرا کی شخص کے دو دختر ہوں کہ بڑی کا نام عائشہ اور چھوٹی وختر صغریٰ کا نام صغریٰ ہے چھوٹی وختر صغریٰ کے چھوٹی وختر صغریٰ کے ساتھ داند ہو سے میں ہے اوراگر کہا کہ میں نے اپنی بڑی دختر صغریٰ کا تیرے ساتھ نکاح کیا تو دونوں دختر میں سے کی کے ساتھ نکاح منعقد نہ ہو گا ہے گہر ہیں ہے کی کے ساتھ نکاح منعقد نہ ہو گا ہے ہوگا اوراگر کہا کہ میں نے اپنی بڑی دختر صغریٰ کا تیرے ساتھ نکاح کیا تو دونوں دختر میں سے کی کے ساتھ نکاح منعقد نہ ہو گا ہے گہر ہیں ہے۔

ا گرنا بالغذار کی کے باہیے نے کہا کہ میں نے اپنی دختر فلانہ کوفلاں کے ناپالغ پسر کے نکاح میں دیااور نابالغ پسر کے باپ نے کہا کہ میں نے اپنے پسر کے واسطے اس کو تبول کیا محر پسر کا نام نہ لیا اس اگر اس کے دو پسر ہوں تو تکاح جائز نہ ہوگا اور اگر ایک تی اثر کا موتو جائز ہوگا اور اگراڑ کی کے باب نے بسر کانام بیان کردیا ہومثلاً کہا کہ میں نے اپنی دختر فلا شکو تیرے بسرسی فلال سے نکاح میں دیا اور پسر کے باب نے کیا میں نے قبول کیا (۱) توضیح ہے دوخلتی ہیں کہ ایک کے والد نے کہا کہ میں نے اپنی اس وختر کوان کواہوں کے سائے تیرے اس پسر کے نکاح میں دیا اور دوسرے کے والد نے قبول کیا چھر بعد کوجس کواڑ کی قرار دیا تھا و ولڑ کا نکلا اور جس کالڑ کا قرار دیا تعاو ولڑ کی نکل تو نکاح جائز ہوگا بیظہیر بیو فرآوی قاضی خان میں ہے اور اگر دختر صغیرہ کے والد نے پسرصغیر کے والد ہے کہا کہ میں ناج وخر نکاح میں دی اور اس سے زیادہ کچھند کہا ہی بسر صغیر کے والدنے کہا کہ میں نے تبول کی تو باب کے ساتھ (۴) نکاح واقع ہوگا اور سی مختار ہے کذائی مختار الفتاوی اور میں سیجے ہے یظہر میدیں ہاورا حکام نکاح یہ بیں کہ عورت ومر دوونوں میں ہے ہرا یک کو دوسرے کے ساتھ ہرا ہے استمناع کا اختیار عاصل ہوتا ہے جس کی شرع نے اجازت کری ہے کذائی فتح القدير اور مرد کو اختيار ہوتا ہے کے عورت کوجوں رکھے بعنی اس کو باہر نکلنے اور بے بردہ ہونے سے ممانعت کرے اور عورت کے واسطے مرد برمبر اور نفقہ اور کیز اواجب ہوتا ہے اور حرمت مصاہرہ اور استحقاق میراث دونوں طرف ہے حقق ہوتی ہے اور جارزوجہ تک جنتی ہویاں ہوں ان کے درمیان عدل كرنا (١١) اوران كے حقوق بإنصاف شرى محوظ ركھنا واجب ہوتا ہے اور برگا ہ كہ شو برا يى زيجہ كواہے بستر ير بلائے تواس براطاعت كرنى واجب ہوتى ہے اور اگر عورت فشوز وسركشى كرے تو مردكوا ختيار ہوتاہے كہ بيوى كى تاويب كرے جبكہ وہ اطاعت سے مند مچیرے اور مستحب ہے کہ مردا بنی بیوی کے ساتھ بطور شرق معاشرت رکھے کذانی البحرالرائق اور حرام موجاتا ہے کہ مردانی بیوی ک حقیقی بمن کویا جواس کے تھم <sup>(مع)</sup> میں ہے دونوں کو جمع کرے بیسراج الو ہاج میں ہے قال المتر جم از راہ دیا نت واجب ہے ک<sup>ے مو</sup>رت ممر كا دهنداكر اوررونى يكاع اوراولا دكودوده إلائ اومش اسك جوكام بي اورمردك حق مس مروه بكدب وجداس كوطلاق دے دے مکذا قالوا۔

و قال المحرج اس قیدے مورت کے ساتھ اغلام کرتا یا جیش میں جماع کرتا یا مند ہیں دخول کرتا وغیرہ افعال ذمیر سب خارج ہو مجتے ۔

<sup>(</sup>۱) لعنی این پسر کے واسطے۔

<sup>(+)</sup> ليني يرنابانغ كياب كماتهد

<sup>(</sup>۳) بین باری مقرر کرنا۔

<sup>(</sup>س) تعنی مثلا اس کی حقیق مین سے نکاح کرے یااس کی خالہ ہے۔

(r): (/\/\!

# جن الفاظ وصیغول ہے نکاح منعقد ہوتا ہے اور جن سے منعقد نہیں ہوتا اُن کا بیان اگر ماضی وغیر ماضی کے میغوں ہے ایجاب و قبول کیا؟

اگر کہا کہ بھی نے اپنی دخر تیری خدمت کے واسطے دی اور بخاطب نے کہا کہ بھی نے تبول کی تو نکاح نہ ہوگا یہ ذخرہ می ہے اور اگرا کہ بھی نے تبول کی تو نکاح نہ ہوگا یہ ذخرہ میں ہے اور اگرا کہ بھی نے تبول کی تقی بہرکرویا بس مرد نے کہا کہ میں نے اپنی نس کو تجھے بہرکرویا بس مرد نے کہا کہ میں نے تبول کیا تو بہنکاح منعقد ہوجا تا ہے اور افغا تمانیک (اور ای طرح الفظ ترج نکاح منعقد ہوجا تا ہے کذائی البدایہ اور ای طرح بلفظ خرید بھی مسیح قول کے موافق منعقد ہوجا تا ہے کذائی فاوئ قاضی خان اور ای طرح بلفظ جھل (اسلے ہوگی با برقول سے کہ کدائی فاوئی قاضی خان اور ای طرح بلفظ جھل ہوگی یا مرت کی بینی تر رے واسطے ہوگی بال کے مرت کی بینی میں ہے اور آگر کمی عورت سے کہا کہ کست کی بینی تو میرے واسطے ہوگی بال میں کہا کہ مرت کی بینی میں تیرے واسطے ہوگئی ہوں تو یہ نکاح ہو جائے گا یہ ذخرہ میں ہے ای طرح آگر مرد نے کہا کہ کوئی امر اتی بما تہ نفظ بلت یعنی تو بعوض سودرہم کے میری ہوجا ہیں عورت نے تھول کیا یا کہا کہ میں نے تھوکوسودرہم اس شرط پر دیے کہ تو میری ہوجا ہیں عورت نے تول کیا تو نکاح ہوجائے گا یہ دجیز کروری

ا معنی زبانی ایجاب وقبول ندمو بلکه مردمورت کے رویر دمبرر کودے اور مورت اس کوا تھا لے اور مردا پیغ ساتھ عورت کو لے جائے۔

ع فال المتر جم بعض نے فرمایا ہے کہ مبدے ساتھ انعقا وخصوصات ہے ہیں عموم است کے واسطے انعقاد ندہوگا اور طاہر مرادصا حب ہدایہ کی اس سے بیہ ہے کہ بہر مہر ہونے سے بہد ہدوں معاوضہ اور ای امر پرمحول کیا جائے گاتو ل امام حسن بن منصور قاضی خان کا والشّدائلم۔

<sup>(</sup>۱) مثلاً عورت نے کہا کہ میں نے مجھے اپنش کا مالک کردیایا صدقددے دیایا تیرے ہاتھ کتے کیایا مرد نے کہا کہ میں نے۔

<sup>(</sup>٢) قال جعلت لك تفسى يعنى من في اسيخ لفس كوتير بدوا سطي كروانا .

س ہادراگرمرد نے کہا کہ میرائق تیری بفت کے نفع حاصل کرنے میں بیوض بڑاردرہم کے ثابت ہوگیا پس مورت نے کہا کہ میں ان تیاں کیا تو لکا تی تی ہوجائے گایہ ذخیرہ میں ہادراگر مورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو تیری عردی میں دیا پس مرد نے کہا کہ میں نے آب نفس کو تیری عردی میں دیا پس مرد نے کہا کہ میں نے آب نو لکیا تو لکا تی ہوجائے گایہ فرآوئ قاضی خان میں ہے۔اوراگرا کی عورت نے جوابی شوہر سے بائنہ ہوکراس الائن تھی کہ ان کو کر کے اپنے اس شوہر کے پاس جس نے اس کو ہائنہ کیا تھا چلی جائے پس اس مورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو تیری طرف واپس کیا ہیں شوہر نے کہا کہ میں نے آب کو کہا کہ میں نے آب کا میں کہا کہ میں ہوگئی اور جو جو کی کو تین طلا تی یا کیک طلا تی بائنہ کو اس سے کہا کہ میں نے تھے سے اس قدر مال پر جوع کیا اور موجائے گا در شہیں نے تھے سے اس قدر مال پر جوع کیا اور موجائے گا در شہیں ہوگئی آب دو آب کہ کہ کہا کہ میں ہوگئی آب دو آب کہ کہا کہ میں ہوگئی تو بیوا تو نکاح میں ہوگئی وہوئے تو بیوا تو نکاح میں جوجائے گا در شہیں یہ ذخیرہ میں ہوگئی تو بیونا تو بیونا تو بیونا تو نکاح میں ہوگئی تو بیونا تو بیونا تو بیون تو

اكرا فقط سيكها كمايى وختر مجصد ساتو نكاح منعقدنه موكا

ا قوله علع دراصل اللت يعنى ياره كوشت روز ه كنايفرج ب-

این فارسی ترکستان است که بزبان ایران خیلے مستنگر است فاقیم۔

ع قال الرحم والنكام في ذلك نظير البيع عندنا-

<sup>(</sup>۱) اورطال اوگیا\_ (۲) مردوگارت\_

<sup>(</sup>r) ليني من في تحد من وع كيا-

نے یوں نہا کہ وادم یعنی میں نے دیا اور شوہر نے یوں نہ کہا پذیر ختم یعنی میں نے قبول کیا اگر ایک مورت ہے کہا گیا کہ تو نے اپنے آپ آپ کومیری ہوی کر دیا ہیں اس نے کہا کہ میں نے کر دیا تو نکاح منعقد ہوجائے گاای طرح اگر مورت ہے کہا گیا کہ تو نے اپنے آپ کومیری ہوی بنادیا ہو گئی کہا کہ میں نے بنادیا تو بھی بہی تکم ہے بید فیر فامی ہے ایک مورت ہے کہا گیا کہ تو نے اپنے نفس کو فلاس مردک فکاح میں دیا ہوا تھا ورم دی نکاح میں دیا ہوا ہوں انگااور مرد نے کہا کہ میں ہے ایک مورت ہے کہا گئی اور مرد نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں ہے ایک مورت ہے ہوگا بی قلا مدیس ہے۔

اگرمرونے کہارتم دیتے وفت کہا کہ بیام ہے میری بیوی ہونے کے واسطے تو عورت نے کنا بیے کے الفاظ ہو لئے اُن کی صورت کا بیان:

ﷺ جَمْ جُمُ الدین ہور یافت کیا گیا کہ ایک فحص نے ایک فورت ہے کہا کہ تو نے اپنے آپ کو بعوض ہزار درہم مہر کے میری

یوی ہونے کے واسطود یا پس اس نے کہا کہ بالسمع والطاعة بعنی ہر وہم تو یکھ نے فر بایا کہ نگاح منعقدہ وجائے گا اور اگر کہا کہ یس
احسان مند ہوئی تو منعقد نہ ہوگا اس واسطے کہ پہلا کلام تو اجابت ہے اور دومرا کلام وعدہ ہے بیچیط میں ہے ایک فورت نے ایک مرد

ہوئی تو منعقد نہ ہوگی تو منعقد نہ ہوگا اس واسطے کہ پہلا کلام تو اجابت ہے اور دومرا کلام وعدہ ہے بیچیط میں ہے آتا بنانے کے واسطے تبول کیا

ہوئی تی نے اپنے نفس کو تیرے نگاح میں دیا ہی مرد نے کہا کہ بخد اوندگار کی پذیر ختم یعنی میں نے آتا بنانے کے واسطے تبول کیا

(قال المرح م کما چال سرتاج بنانے کے واسطے قبول کیا) تو نکاح سمجے ہوگا اور اگر اس سے بیند کہا بلکہ اس سے کہا کہ شاباش پس اگر بطور

طز کے نہ کہا ہوتو نکاح سمجے ہوجائے گا بی خلاصہ میں ہا اور لفظ اجارہ (ان کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے اور ہی سے قبول ہا ور نیز لفظ اقالہ نا اللہ علی منعقد نہیں ہوتا ہے تیجین میں ہوتا ہے اور نیز لفظ اقالہ نا ہے۔

وصلے ویراً ت سے بھی منعقد نہیں ہوتا ہے بیا والی قاضی خان میں ہے۔

وصلے ویراً ت سے بھی منعقد نہیں ہوتا ہے بیا قان قان میں ہے۔

وصیت اگر چے موجب ملک ہے گرموت کے بعد ملکیت کی موجب ہوتی ہے: مسترین میں میں سات (۱) تھے مزیر نہیں میں نامانی میں مار جس میں نامانی اور دیا ہے:

نیز بیلفظ شرکت و کتابت (۲) بھی منعقد نیس ہوتا کذائی محیط السرسی اور نیز بلفظ اعتاق دولا (۸) بھی منعقد نیس ہوتا کذائی محیط السرسی اور نیز بلفظ اعتاق دولا (۲) بھی منعقد نیس ہوتا ہے منعقد نیس ہوتا ہے کذائی عالیہ السرو جی اور نیز بلفظ فدا (۲) بھی منعقد نیس ہوتا کذائی البحر الرائق اور بلفظ وصیت بھی منعقد نیس ہوتا ہے اس واسطے کہ وصیت اگر چہمو جب ملک ہے مگر موت کے بعد ملکیت کی موجب ہوتی ہے بیہ ہدایہ وکائی میں ہوا اگرا کے فض نے کہا کہ بین الحال کے واسطے وصیت کی اور دومری نے تبول کیا تو نکاح منعقد ہوگا یہ نہا یہ

فدرية يناب

(1.)

ود اجت رکھنا ۔

(4)

حال الرحر عم بهاري زبان عن وعده بحي صرت ينبيل ب فاقهم \_ عاریت دیا۔ (1) ا چاردو يا ـ (1) علال كروينا به میاح کرتا۔ (") (r)فینی مکاتب کیا۔ (Y) فاكده انحانا (a) موالات كرناب آزادكرنايه (A) **(**2)

یں ہا ایک مرد نے دوسرے سے کہا کہ اپنی وخر قلانہ کا میر سے ساتھ بعوض اس قدر مائل کے نکاح کرد سے پس اس وخر نابالذ کے والد نے کہا کہ اس کو جہاں تیراتی چاہ افعالے جاتو نکاح منعقد شہوگا یہ فظا صدیم ہے ایک عورت نے ایک مرد سے اپنی تکاح کا کلام کہنا شروع کیا کہ نکاح کردیا جس نے اپنے نش کو تیرے ساتھ اور چاہتی تھی کہ کے بعوض سودینا رکے پس ہنوز عورت نہ کو اور ویا فظ نہ کہنے پائی تھی کہ مرد نے لیک جماعت کو ایک فخص کے پاس نہ کہنے پائی تھی کہ مرد نے لیک جماعت کو ایک فخص کے پاس بدین فرض بھیجا کہ اس کے واسطے خنس نہ کورکی وخر کی درخواست کریں پس ان لوگوں نے جاکراس سے کہا کہ تو نے اپنی وخر فلا نہ ہم کو دی اور اس نے جواب دیا کہ دی بس ان لوگوں نے جاکراس سے کہا کہ تو نے اپنی وخر فلا نہ ہم کو دی اور اس سے کہا کہ تو نے اپنی وخر فلا نہ ہم کو جانب اضافت فیل کی ہا کہ میں کہا کہ ان میں وہا کہ کا انعقاد نہ ہو جائے گا اور یکی بختار ہے بی خلاصہ بی ہے اور اگر مرد نے کہا کہ بیری بوی ہور وورد ومرد ہیں تو دونوں میں نکاح کا انعقاد نہ ہو جائے گا اور یکی بختار ہیں ہوا طالا نکہ پشتر سے ان دونوں کے درمیان نکاح نہ تھا تو اس میں اس کو درخواس میں ان وخوت میں اگر قاضی نے نکاح مشائخ نے اختلاف کیا ہوں نے دونوں سے کہا کہ تاہم کی ہور نظام کی جانب اور دونوں نے جواب دیا کہ ہاں تو مختار واقع ہونے کا تھر دونوں نے دونوں سے کہا کہ آیا تی اس کو نکاح قرار دیا ہے اور دونوں نے جواب دیا کہ ہاں تو مختار واقع ہونے کا تھر دونوں نے دونوں سے کہا کہ آیا تی تک اس کو تکار ان دونوں نے جواب دیا کہ ہاں تو مختار سے کہ نکاح منعقد ہوجائے گا بیختار النتاد کی جس ہے۔

متیمیہ یں لکھا ہے کہ پیٹی علی سعدیؒ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مرد نے ایک عورت کوسلام کیا ہایں طور کہ السلام علیکم اے میری ہیوی اس نے جواب دیا کہ وعلیکم السلام اے بیرے خاوند اور اس کلام کو گواہوں نے سنا تو شخ نے فر مایا کہ اس ہے نکاح منعقد نہ ہوگا ہے تا تا رخانیہ بیل ہے ایک مرد ہے کہا گیا کہ دختر خویشن ربہ پسرمن ارز انی داشتی بین تو نے اپنی دختر کو میر ہے پسر کے واسطے ارز انی رکھا پس اس نے جواب دیا کہ داشتم کو آف دونوں بیس نکاح منعقد نہ ہوگا ہے ذخیرہ بی ہے طفل صغیر کے والد نے گواہوں ہے کہا کہ لوگ گواہ رہوکہ بیس نے قلاں کی دفتر صغیرہ کو اپنے پسرفلاں کے نکاح میں بعوض اسے مہر کے کردیا پھر دختر صغیرہ کے بہت ہو چھا گیا کہ کیا ایسانیس ہے اس نے جواب دیا کہ ایسانی ہے اور اس سے زیادہ کچھے نہ کہا تو اولی ہے کہ نکاح کی تجدید کرلیس اور اگر تجدید نہ کی تو بید کر کیس اور اگر تجدید کرلیس اور اگر تجدید کی تو بید کر کیس اور اگر تو بی جائز ہے یہ تو آوئی قاضی خان وظمیر رہیں ہے۔

ا كُرُ وَ وَمعنى الفاظ استعال كيتو نكاح كن صورتول مين منعقد موجائ كا؟

اگرفاری میں مرد نے کہا کہ فویشتن رابز نے دادم بتو بہزار درم یعنی میں نے اپ آپ کو بعوض ہزار درہم مہر کے تیری بیوی ہونے کے داستے دیا ہی عورت نے جواب دیا کہ پذیر اتنے لیعنی میں نے قبول کیا تو نکاح منعقد نہ ہوگا اس داستے کہ زتی لیعنی بیوی ہونے کا لفظ فاری (۴) میں مرد پراطلاق ہیں ہوسکتا ہے ہے جمنیس میں ہے اوراگر دختر کے باپ سے کہا کہ آیا تو نے اپنی دختر میرے نکاح میں دی اوراس نے جواب دیا کہ ذکاح میں دی یا کہا کہ ہاں تو جب تک اس کے بعد مرد خدور بیت کے کہ میں نے قبول کی تب تک نکاح

ل معنا اس نے عطا کیا۔

ع قول بخلاف لفظاز وج كر لي ش كده همر دوعورت دونو ل يراطلاق موتاب-

<sup>(</sup>۱) لین رکھا میں نے۔

<sup>(+)</sup> اورايهاي جاري زبان يش يوي كالفظار

منعقدتہ ہوگا اس واسطے کے قول آیا تو نے اپنی دختر میرے نکاح میں دی ہاستفہام ہے بیفاوی قاضی خان میں ہاورلفظ قرض ورہن ے نکاح منعقد ہونے میں مشائخ کا اختلاف ہے اور سیحے یہ ہے کہ ان لفظوں سے منعقد نہیں ہوتا ہے بیفتاوی قاضیحان میں ہے اور بعض نے فر مایا کہ بنا بر قیاس قول امام ابو صنیفہ اور امام محمد کے لفظ قرض ہے منعقد ہوگا اس واسلے کنفس قرض ان دونوں اماموں کے نز دیک تمایک (۱) ہےاور یمی مختار ہے بیرمختار الفتاوی میں ہےاور لفظ سلم ہے بعضوں نے کہا کہ منعقد ہوتا ہے اور بعضوں نے کہا کہ نہیں منعقد ہوتا ہے ادراس طرح بیج صرف کی لفظ ہے بھی نکاح منعقد ہونے میں دوتول ہیں لینی بعض کے نزد یک منعقد ہوتا ہے اور بعض کے نز دیک نہیں بیٹنی شرح کنز میں ہے اور جو نکاح کہ مضاف ہومشان دختر کے باپ نے کہا کہ میں نے اپنی دختر فلا شہ کوکل کے روز تیرے نکاح میں دیا لیعنی آئندہ جوکل ہوگا تو پیچنج نہ ہوگا اور جو نکاح کہ معلق ہو پس اگر ایسی چیز پر معلق ہو جوگز رپکی ہے تو نکاح سمجھ ہوگا اس واسطے کہ اس کا حال معلوم ہے چنا نچہ اگر زید کی دختر کا خطبہ کیا گیا اور اس نے خبر دی کہ میں نے فلا ل مرد سے اس کا نکاح کردیا ہے ہیں خاطب نے اس قول کی تکذیب کی پس زید نے کہا کا گر میں نے فلاں مرد سے اس کا نکاح ند کیا ہوتو میں نے تیرے پسر کے ساتھ اس كا نكاح كرديا بى برك باب نے اس كو قبول كيا بحرظا بر مواكدزيد نے كى كے ساتھ اس كا نكاح نبيس كيا تھا تو نكاح سيح موگايد نبرالفائق میں ہاورا گر گواہوں کے حضور میں ایک عورت ہے کہا کہ میں نے تجھ سے اس قدرمبریز نکاح کیابشر طیکہ میرابا پ اجازت دے وے یا راضی ہو جائے پس عورت نے قبول کیا تو نکاح میچے نہ ہوگا ایک مرد نے ایک عورت سے بدین شرط نکاح کیا کہ وہ عورت طالقہ (۲) ہے بابدین شرط کے معاملہ طلاق میں عورت مذکورہ کا اختیار (۳) اس کے قبضہ میں ہے تو امام محمد نے جامع میں ذکر فرمایا کہ نکاح جائز ہاورطلاق باطل ہےاورعورت کا اختیارعورت کے قبضہ میں ندہوگا اور فقیدابواللیٹ نے فرمایا کدیتھم اس وقت ہے کہ جب مرو نے پہل کر کے یوں کہا کہ میں نے تھو ہے اس شرط پر نکاح کیا کہ تو طالقہ (۱۳) ہے اور اگر عورت نے پہل کی اور کہا کہ میں نے اپنے نفس کو تیرے نکاح میں بدین شرط دیا کہ میں طالقہ ہوں یا بدین شرط کہ امرطلاق میرے اختیار میں ہے جب جا ہوں گی اپنے آپ کو طلاق دیے دوں کی پس شوہر نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو نکاح جائز ہوگا اور طلاق واقع (۵) ہوگی اور امر طلاق اس عورت کے اختیار (۲) ہوگا ای طرح اگرمولی نے اپنی باندی کا نکاح اسے غاام کے ساتھ کیا ایس اگر غلام نے پہل کی اور کہا کہ میرے ساتھ اپنی اس باندی کا نکاح بعوض بزار درجم مبر کے اس شرط بر کردے کہ اس باندی کی طلاق کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہوگا جب جا ہے طلاق وے دینا پس مولی نے باندی ندکور واس غلام کے نکاح میں دی تو تکاح سیح ہوگا گرامر طلاق کا اختیار مولی کے قبضہ میں ندہوگا اور اگر مولی نے ابتدا کی اور کہا کہ میں نے اپنی بید باندی تیرے نکاح میں بدین شرط دی کداس کے طلاق کا اختیار میرے بیضد میں ہے جب جا ہوں گا طلاق دے دوں گا بس غلام نے اس كوتيول كيا تو نكاح جائز ہوگا اورمولى كوامر طلاق كا اختيار حاصل ہوگا اورا كرغلام نے

ع قولہ طالقہ بعنی مطلقہ ہے بعنی طلاق دی ہوئی ہے ہیں اس طول عبارت کوچھوڑ کرمتر جم نے بجائے طالقہ کے طالقہ اختیار کیا ہر چند کہ طالقہ کا اطلاق سیج ہےاور نھیک بہی ہے مگر بیصفت مشبہ اطلاق عرب ہے بندا اُردو میں ایک گونداس بران کی کپیٹ آئی جا ہے جیسے حائض و حائف فی م

<sup>(</sup>۱) اور زکان ایسے افظ سے منعقد ہوت ہو جمعتی تمنیک ہو۔ (۲) طلاق ہو گی۔

<sup>(</sup>٣) يعني مورت مقارع جب حام

<sup>(4)</sup> ورصورت اوثی ہے۔

<sup>(</sup>۵) درصورت نانیه

نېرن : 🕒

# محرمات کے بیان میں

قال المحر جم محر مات یعنی ایسی عورتوں کے بیان میں جو بمیشہ یا ٹی الحال کے واسطے حرام میں قال اور محر مات کی نوشمیں میں: انعم (اور آن):

## محرمات برنسب کے بیان میں

الیی عورتیں جوقر ابت رحم کی وہ سے ابدی طور پرحرام ہیں:

کینی رحم کی قرابت کی وجہ ہے جو عور تیں ہمیشہ کے واسطے ترام ہیں چنا نچدا کی بخر مات عور تیں امہات لینی مائیں ہیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور بیٹیاں اور بہنیں کی بیٹیاں اور بہنیں کی بیٹیاں اور بہنیں کی بیٹیاں اور بہنیں کی بیٹیاں اور بہنیں ہوتے ہیں دو بھی سب ان عورتوں ہے ہمیشہ کے واسطے ہمیشہ سے واسطے حرام ہیں اور واضح ہو کہ اور اس ہے ہمیشہ کے داسطے حرام ہیں اور واضح ہو کہ اور اس ہے بیٹی ماؤں سے بیمراد ہے کہاں شخص کی مال جمہویا اس کی سکی دادی وغیر ویا سکی تانی وغیر و چاہے جتنے

ل حساد کیتن کا نے کاونت اور دیاس اس کے روندے جانے کا وقت ۔

ع کال الحریم اگر چیسو تنگی ماں یعنی جو باپ کی تحت میں ہووہ بھی ای طرح حرام ہے لیکن چونکہ اس سے نسب کی قرابت منتجی اس واسطے اس مقام بر میان ٹیمس کیا۔

او نیجے (۱) مرتبہ کی ہوسب قبلعی و دائمی حرام ہیں اور بیلیوں ہے بیمراو ہے کہاس مرد کی صلبی دختر ہویا اس کی دختر ک دخر ہواور جا ہے جتنے نیچ مرتبہ یر ہوببرصورت وائی حرام بی اور بہنوں سے بیمراد ہے کہ سکی ایک ماں و باب سے بہن ہو یا فظ ہاپ کی طرف ہے بہن ہو یا فقط ماں کی طرف ہے بہن ہوہی یہ بہنی قطعی حرام ہیں قال المتر جم اور ہندوستان میں جو پچازا دبہن اور پھوپھی زاد بہن وغیر وہوتی ہیں وہ فظانب کے رشتہ ہے رامنیں ہیں ان سے نکاح کرنا جائز ہے اگر کوئی وجہ دیگر مانع نبہ ومثلا اس مرد نے اپنی پھوپھی کا دود مدیاتو اس کی وختر ہے جواس کی پھوپھی زاد بہن تھی اب رضائی بہن ہوگئ لبذا بوجہ سبب کے ناجائز ہوگئ اور ورنہ جائز بھی اور واضح ہو کہ بھائی بھی تین طرح کے ہوتے ہیں ایک (۲) سے بھائی دوسرا (۳) فقط باب کی طرف سے اور تیسرا (۳) فقط مال کی طرف سے ایس اب جاننا جا ہے کہ بھائیوں کی بیٹیوں اور مہنوں کی بیٹیوں سے آئیس بھائیوں اور انہیں بہنوں کی بیٹیاں خواہ ایک درجه کی جوں یا پوتیاں و پروتیاں ونواسیاں و پرنواسیاں وغیرہ جا ہے کتنے ہی نیچے در ہے پر بول قطعی وائم حروم میں اور پھو پھیاں بھی تین طرح کی ہوتی ہیں ایک تو باپ کی سکی یعنی ایک ماں و باپ کی بہن اور دوسری فقط باپ کی طرف ہے بہن اور تیسری فقط مال کی طرف ہے بہن بیسب چوپھیاں ہیں اور ای طرح باپ کی چوپھیاں بھی انہیں تین طرح کی ہوتی جی اور ای طرح ماں کی پھوپھیاں بھی اورای طرح اجداد کی پھوپھیاں اورای طرح جدات کی پھوپھیاں مجمی اس طرح ہوتی جی اور جا ہے جس قدر او نے مرتبہ یر ہوں سب کا کیسال علم ہے کہ سب قطعی دائی حرام بین اور واضح رہے کہ پھوپھی کی بھوپھی کی صورت میں و کھا جائے گا کہ اگر بچو پھی اس مرد کے باپ کی ایک ماں و باپ کی طرف ہے تھی جہن ہو یا فقط باپ کی طرف سے بہن ہوتو بچو پھی کی بچو پھی بھی حرام ہوگی اور اگر پھوپھی اس کی فظ مال کی طرف سے پھوپھی ہوتو پھوپھی کی بھوپھی حرام کنہ ہوگا اور خالات سے بیمراد ہے کہ سگی ایک ماں و باب سے اس کی خالہ ہولیعنی اس کی مال کی حمی بہن ہویا فقط باب کی طرف سے یا فقط مال کی طرف سے خالہ ہوسب حرام ہیں و نیز اس کے آیاء واجداد و ماں وجدات کی خالا نیس بھی یہی تھم رکھتی ہیں کہ قطعاً دائمی حرام ہیں اور ہی خالہ کی خالہ پس اگر خالہ اس مخص کی سطی بعنی ماں و باپ کی طرف ہے اس کی ماں کی جہن ہویا فقط مال کی طرف ہے بہن ہونے سے اس کی خالہ ہوتو اس کی خالہ ک خالهاس برحرام ہوگی اور اگراس کی خالہ فقط باب کی طرف ہے اس کی ماں کی بہن ہونے ہے اس کی خالہ ہوتو خالہ کی خالہ اس برحرام نہ ہوگی بیمچیط سرحسی میں ہے۔

العنى نكاح سے جائز بوسكتى ہے۔

<sup>(</sup>۱) سيني برناني ويردادي وفيرور

<sup>(</sup>r) تعنی اس کے اطف ہے۔

Litt jestste (m)

<sup>(</sup>٣) دادي، نيز ۽ في ـ

محرمات بہصہریت کے بیان میں

الیی عورتوں کابیان جورشتہ داری میں جڑنے کی وجہ سے حرام قراریاتی ہیں:

رشته داري جا بے ظاہري مو يا مخفى؟

یں اگر کمی فخض نے ایک فورت سے زنا کیاتو اس فورت کی ماں اس زائی پرحرام ہوجائے گی ای طرح اس کی مال کی مال وغیرہ جائے ہی اور نے درجہ کی ہوسب حرام ہول گی اور اس فورت کی دختر اور دختر کی دختر وغیرہ کتنے ہی ہے درجہ پر ہول سب حرام ہول گی اور اس فورت کی دختر اور دختر کی دختر وغیرہ کتنے ہی اور اس مرد کے بیٹول ہول گی ای طرح یہ فورت جس سے زنا کیا ہے اس مرد زائی کے آیا ہوا جداد پر چاہے کتنے ہی او نے درجہ پر ہول اور اس مرد کے بیٹول اور پوتوں و پرتوتوں پر چاہے کتنے ہی اور اگر کمی مورت سے وطی کی اور بیصورت ہوئی

ا اگر چہ خلوت مجھاس بات میں بجائے وقل کے ہے کہ حورت کواس کا پورامبر دلایا جائے گا اور عدت ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) دادى يالى ـ

<sup>(</sup>۲) مائين۔

<sup>(</sup>٣) مانی ودا دی وغیره

<sup>(</sup>٣) جبكه ووطلاق دے دے.

کہ اس مورت کا پیشاب کا مقام اور پانخانہ کا مقام پھا ڈکرایک کرویا تو اس مورت کی ماں اس مرد پرحرام نہ ہوگی کیونکہ اس امرکا تیقن نہیں ہے کہ یہ دلجی تخرج میں واقع ہوئی لیکن اگر مورت نہ کورہ کوشل رہ جائے اور معلوم ہوجائے کہ دلجی فرج میں واقع ہوئی ہوتا البت میں ہے اور واضح رہ کہ جس طرح بیزمت مصابرہ بوجہ دلی کے ٹابت ہوتی ہے اس کی ماں اس مرد پرحرام ہوجائے گی یہ بحرالرائق میں ہاور واضح رہ کہ جس طرح بیزمت مصابرہ بوجہ دلی کے ٹابت ہوتی ہے اس کی ماں اس مرد پرحرام ہوجائے گی یہ بحرالرائق میں ہاور واضح رہ کہ جس طرح شہوت سے مساس کرنے اور بوسہ لینے اور فرخ پر نظر کرنے سے ٹابت ہوتی ہے بید ذخیرہ میں ہاور زواہ اس کا بوجہ فرق نہیں بی مستقط میں ہاور ہمار ساسحا ب نے فر مایا کہ خواہ بی مورت رہیہ (۱) ہویا کوئی اور ہو کچھ فرق نہیں ہے یہ ذخیرہ میں ہاور جومباشرت (۱) بشہوت ہووہ بمنز لہ بوسہ لینے کے ہاور ای طرح محافقہ کا بھی بہی تکم ہے بی قاوی قاضی خان میں ہے۔

ای طرح اگر تورت کوشہوت ہے دائوں ہے داب کرکاٹاتو بھی بہتم ہے بیخلاصہ میں ہوارا گر تورت نے کسی مرد کے ذکر کو دیکھایا مرد نہ کورکو بھیوت مساس کیا یا اس کاشہوت ہے بوسد لیا تو حرمت مصابرہ ثابت ہوجائی گی ہے جو برۃ النیر ہیں ہوتی ہاتی اعضاء (ایم) کی طرف نظر کرنے ہے حرمت مصابرہ ٹابت نہیں ہوتی ہالا جبکہ شہوت ہواور تیز باتی اعضا کے مساس کرنے ہے بھی ٹابت نہیں ہوتی ہے الا جبکہ بشہوت ہواور اس میں کچھا ختلاف نہیں ہے ہے بدائع میں ہے اور نظر وہ معتبر ہے جو داخلی فرخ میں ہو یہ بالد جب ہوائع میں ہوتی ہو اور اس میں کچھا ختلاف نہیں ہے ہے بدائع میں ہے اور نظر وہ معتبر ہے جو داخلی فرخ میں ہو یہ بدائی میں ہوتی ہو اور اس کی فرخ کو دیکھا تو ہوا ہوا خلاق میں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کو دیکھا تو حرمت مصابرہ ٹابت نہ ہوگی اور داخلی قرح میں جب نظر پڑے گی کہ جب وہ مورت کلید گا ہے جیٹی ہوتین دونوں ٹائیس کشادہ ہوں ہے فاوی قان میں ہے۔

بنظرشهوت عورت کی فرج کود کھنا.....:

(۱) یعن د کرد ہے ایا کیا تواس کی مال جومر دکی بیوی ہمرد پرحرام ہوجائے گی۔

ہے دنبہ بعد اور سندل اول ایس آخرتک ایک ہوگیا تو ادخال فرح می شک ہے۔

- (۲) مباشرت بدن سے بدن لانا۔
- (r) ليعنى اعضائے ذركور و مي اكرا ختلاف جنوباتى اعضامي بلاخلاف شبوت شرط ب-

اس کی نظرا پی دختر کی فرج پر بسب شہوت نہیں ہوئی ہے یہ نتاوی قاضی و ذخیر وہیں ہے۔ عور تو اس کا آئیسی تعلق ' د مساس' 'اس حرمت میں بچھ تعلق خاطر نہیں :

اگر مرد نے عورت کا بوسر لیا حالا نکہ دونوں کے درمیان کیڑا حائل ہے ہیں اگر عورت ذکورہ کے اسکے دائتوں کی خندک یا
ہونؤں کی خندک پائی تو یہ بوسر لینے اور مس کرنے بین داخل ہے یہ بچیط بیں ہے اور حرمت مصابرہ ٹابت ہونے کے واسطے بیشر طنین
ہونؤں کی خندگ پائی تو یہ بوسر لینے اور مس کرنے بین داخل ہے یہ بچیط بین ہے اور حرمت مصابرہ ٹابت ہونے کے واسطے بیشر طنین
کے دخرال کی تاک پر جاپڑا کہ اس کی شہوت زیادہ ہوگئ تو اس مرد پر اس کی بیوی یعنی دختر کی مال حرام ہوجائے گی اگر چاس وقت اپنا
ہاتھ ہٹالیا ہو کذائی الذخیر و گریشر طے کہ عورت مصحباۃ ہولین ایسی ہو کہ مرد کوائی ہے شہوت ہوتی ہو یہ بین (الکمیں ہے اور نو برس کی
لاکی کل شہوت ہے اس ہے کم کی مصحباۃ نہیں ہے اور اس پرفتو کی ہے یہ محرج الدرا یہ بیس ہے اور فقید ابواللیت نے فر مایا کہ نو برس ہے

ممن كاركيم معتبا انبيس موتى إوراى برفتوى بي يقاوى قاضى فان مس ب-

شخ امام ابو بھر سے منقول ہے کہ فرمات نہ ہوگی ہے کہ منتی کو جائے کہ سات وآٹھ برس کی لڑکی کی صورت میں بوں فتو کی دے کہ وہ مشتبات نہیں ہے ہیں اس سے حرمت مصاہرہ ٹابت نہ ہوگی لیکن اگر سائل مبالفہ کر ہے کہ بیاڑ کی موثی تا زی آن دار ہے تو اسکی صورت میں سات وآٹھ برس کی صورت میں بھی حرمت کا فتو کی دے گا بیو فتی مسلم است میں ہے ہیں اگر الیک لڑکی ہے جماع کیا جو مشتبات نہیں ہے تو حرمت مصاہرہ ٹابت نہ ہوگی اور بیتی مقتل میں ہے اور بیتی مقتل مقیرہ میں ہے اور کیبرہ و ورت اگر بہت بڑھی ہوجائے کہ دہ مشتبات کی حدے باہر ہوجائے تو مجل اس ہے حرمت مصاہرہ ٹابت ہوگی اس داسطے کہ وہ حد حرمت میں وافل ہو چکی ہی بسبب بڑھی ہوجائے کہ اس می بیبات نہیں پائی گئے ہے تیسین میں ہے اور اس طرح یہ بھی شرط ہے بھر میں ہوجائے کہ وہ جائے کہ دہ جائے کہ وہ اس کے خارج نہ ہوگی ہی اس میں بیبات نہیں پائی گئے ہے تیسین میں ہے اور اس طرح یہ بھی شرط ہے بھر میں ہوجائے کہ خارج نہ بھر گئی ہے تیسین میں ہے اور اس طرح یہ بھی شرط ہے بھر میں ہوجائے کہ خارج نہ بھر گئی ہے تیسین میں ہے اور اس طرح یہ بھی شرط ہے

(r)

محرضرور ہے کہ دختر الی عمر کی ہو کدمر دکواس سے شہوت ہوتی ہے۔

یعیٰ صداشتها قاص جنوز والپین بین ہوئی ہے۔

کہ ندکور کی طرف ہے بھی شہوت بائی گئی ہوئتی کہ اگر چار برس کے لڑکے نے اپنے باپ کی بیوی ہے جماع کیا تو اس ہے حرمت مصاہرہ ٹابت نہ ہوگی بیرفتح القدیر بیس ہے اور اس تھم کے ٹابت ہونے کے واسطے جولا کا ایسا ہے کہ اس کے مثل لڑکے جماع کر یکتے ہیں اس کی وطی بمز ندلہ مرد بالغ کی وطی کے قر اردی جائے گی اور مشائخ نے قر مایا کہ ایسالڑ کا جس کے مثل جماع کرنے کے لائق ہوتا ہے وہ ہرایسالڑ کا ہوتا ہے جو جماع کرے اور اس کوشہوت ہواور عور تیں اس سے حیا کریں بیاق آوئی قاضی خان میں ہے۔

حرمت مصاہرہ کن صورتوں میں واجب ہوگی؟

حرمت مصاہرہ دُ ہر میں دخول سے ٹابت نہیں ہوتی:

ای طرح اگر ہا تباع شیطان کی عورت کی دہر میں دخول کیا تواس ہے دمت مصاہرہ ثابت نہ ہوگی ہے بیین میں ہے اور بی اصح<sup>ع</sup>ے بیمجیط میں ہے اور اس پرفتو کی ہے بیہ جواہرا خلاطی میں ہے اور اگر مروہ سے جماع کیا تو حرمت مصاہرہ ثابت نہ ہوگی بیفاو کی قاضی غان میں ہے۔

ا اقول بیمراوئیں ہے کو تعوذ باللہ اس نے اس کی دختر ہے وغی کرئی بلکہ بیمراد ہے کہ بسبب ظلبہ شیطا نیت کے اس نے فقط یوی کی وختر ک درانوں کے چیمی رکھااموذ باللہ من العیطان الرجیم ۔

ع تال المزجم جارے نزویک لواظت کی سزایہ ہے کہ لوقل پر دیوارگراوی جائے یا پہاڑ ہے سے گراد یا جائے اور خل اس سے سزائی جی اور یا فار نے اور خل اس سے سزائی جی اور اور نہر کے نزوکی خار میں جا اور جائے اور جائے اور جائے اور جائے اور جائے ہے۔

كتاب النكاح

سيائل متصله:

اگر بیوی مرد میں ہے کئی نے حرمت مصاہر وواقع ہونے کا اقرار کیا تو اس کا اقرار ماخوذ کیا جائے گا اور دونوں میں جدائی کرا دی جائے گی اور ای طرح اگر نکاح ہے پہلے ایسا واقع ہونے کا اقرار کیا مثلاً اپنی بیوی ہے کہا کہ میں نے تیرے ساتھ نکاح کرتے سے پہلے تیری ماں سے جماع کیا ہے تو اس اقرار پرمواخذ ہ کرکے دونوں میں تفریق کرا دی جائے گی ولیکن ممر کے حق میں مرد ندکور کے تول کی تقید این ندکی جائے گی حتی کہ جومبر قرار پایا ہے وہ دلایا جائے گا اور بینہ ہوگا کہ اس پرعقد واجب ہواورا پیے اقرار پر معرر ہنا شرطنبیں ہے چنا نچہاگراس نے اس اقرار ہے رجوع کیااور کہا کہ میں نے جبوٹ بولا ہے تو قاضی اس کے قول کی تقعد بیں نہ کرے کا ولیکن اگر وہ اپنے اتر ار میں در واقع جموٹا ہوگا تو نیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ اس کی عورت اس پرحرام نہ ہوگی قال المتر جم مگر دنیا على دونوں على جدائى ضرور كرائى جائے كى اورامام محرُ نے كتاب الكاح على ذكر قرمايا كدا كرايك مرد نے كمى عورت سے كہا كديد عورت میری رضاعی مال ہے پھراس کے بعداس سے نکاح کرنا جا ہااور کہا کہ جھ سے اس میں خطا ہوئی ہے تو استحسانا اس کوا ختیار ہوگا كە تورت مذكور و سے نكاح كر لے اوران دونون صورتوں بيل فرق اس طور سے كيا كيا ہے كه اس صورت بيل كه جب اس نے اپني بيوى کی ماں ہے وطی کرنے کی خبر دی تو اس نے اپنے تعل کی خبر دی ہے اور جو تعل اس نے کیا ہے اس کے اوپر ایسی خطا و تلطی واقع ہونا ایک نا دریات ہے ہیں اس کی محمد بیب کی تفعد بی نہ کی جائے گی اور رضاعت میں اس نے اپنے ایسے زمانہ کے قتل کی خبر نہیں وی کہ جس کو وہ یادر کھتا ہو بلکسوائے اس کے کیا ہوسکتا ہے کہ اس نے کسی دوسرے سے سنا ہے اور الی خبر میں خطاوا قع ہوتا پچھٹا دریا ت نہیں ہے ر بین وحزید میں ہےاورا مرمرد نے کس عورت کا بوسدایا بھر کہا کہ پیشہوت سے نہتھایا اس کا مساس کیایا اس کی فرج کی ظرف دیکھا بجركها كشهوت سے ندتھا تو صدرالشبيد نے يوسر لينے كى صورت بي ذكر فرمايا كدحرمت معما برہ ثابت ہونے كا تكم دياجائے كا تا وتشكيد بدامر ثابت نشہوکہ بیفل بدون شہوت کے تھا اور چھونے اور قرح کے دیکھنے کی صورت میں ثبوت حرمت مصاہرہ کا تھم نددیا جائے گا تا وقتنیکہ بیرتا بت ندہو جائے کہ بیفل بشہوت تھا اس واسطے کہ بوسہ لینے میں اصل یہ ہے کہ شہوت ہے ہوتا ہے بخلا ف جیمونے اورنظر كرنے كذانى الحيط اوربياس وقت بكراس نے فرج كے سوائے كى جزوبدن كوچھوا ہواورا كرفرج كوچھوا ہے تواس من بھى اس کے قول کی تقیدیق نہ کی جائے گی ہے مہیر یہ میں ہے اور شخ امام تلمیرالدین مرغنیانی منداورگال وسر کے بوسد میں اگر جدم تعد کے اوپر ے ہوجرمت مصاہرہ ثابت ہونے کافتوی ویتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر اس نے بدون شہوت ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کے قول کی تقدیق ندکی جائے کی اور بھالی میں تکھا ہے کہ اگر اس نے مجھونے کی صورت میں شہوت ہونے سے انکار کیا تو اس کے قول کی تقدیق کی جائے گی لیکن اگرابیا ہوا کہ اس کا آلہ تناسل کھڑ ااوراس نے مورت کوائی حالت میں چیٹالیا ہے تو تقعدیق ندی جائے گی بیری بل ہے۔ ممل کے برخلاف قول کن صورتوں میں قابل قبول ہیں؟

اگر عورت کی چھائی کی لی اور کہا کہ بیقل بھیوت نہ تھا تو تھد ہیں نہ کی جائے گی اس واسطے کہا کٹر بیدوا قعد بھیوت ہوتا ہے اس طرح اگر عورت کے ساتھ جانور کی سوار ہوکراس کے ساتھ اس طرح اگر عورت کے ساتھ جانور کی سوار ہوکراس کے ساتھ بانی سے عبور کیا تو ایسا تھم نہیں ہے بیدوجیز کر دری بی ہا وراگر گوا ہوں نے یوں گوائی دی کہاس نے اقرار کیا کہ بی نے شہوت سے چھوا یا بوسد لیا ہے تو گوائی آیا مقبول ہوگی یا نہ ہو چھوا یا بوسد لیا ہے تو گوائی مقبول ہوگی بید جوا ہرا خلاطی بیں ہے اور خالی اللہ میں ہوت سے چھونے اور بوسد لینے پر گوائی آیا مقبول ہوگی یا نہ ہو

ا خال شہوت بین اگر گوا ہوں نے کہا کہ اس نے شہوت سے ایسا کیا تو اختلاف ہے بعض کے زویک مقبول میں اور بھی وجہ ہے کہا گر گوا ہوں نے کہا کہ اس نے اقر ارکیا کہ میں نے شہوت سے ایسا کیا ہے تو بالا تفاق مقبول ہے۔

گی تواس می اختلاف ہاور مختار ہے ہے کہ مقبول ہوگی اور فخر الاسلام علی ہزودی کا بھی ندہب ہے کذائی اجھیس والمور پداورای ہی ام محر نے نکاح الجامع میں ذکر فر مایا ہے اس واسطے کہ شہوت اسی چیز ہے کہ فی الجملاس پر وقو ف حاصل ہوجاتا ہے ہی جس کا آلہ فیرہ تاسل جینش کرتا ہے اس کی جنبش آلہ ہے اور جس کا آلہ نیس حرکت کرتا ہے اس کے دوسرے آتا رہے معلوم ہوجاتا ہے کذائی الذخیرہ اور بھی معمول () ہے یہ جواہرا ظاملی میں ہے قاضی علی سعد کی ہوریافت کیا گیا کہ ایک مردنشہ کے مدہوش نے اپنی وخر کو پکڑایا اور اس کے اس تھے جماع کرنے کا قصد کیا ہی اس کی وخر نے کہا کہ میں تیری بنی ہوں ہی اس کوچھوڑ و یا ہی آیا اس وخر کی ماں اس مرد پرحرام ہوجائے گی تو فر مایا کہ ہاں ہی وخر مایا کہ حرمت مصابرہ ٹابت کیا گیا کہ جو بو چھا گیا کہ اگر میں اس کے معمون کی اس کے ساتھ کیا کہا اس نے جواب دیا کہ جس نے اس کے ساتھ جماع کیا تو فر مایا کہ حرمت مصابرہ ٹابت ہوجائے گی بھر پو چھا گیا کہ اگر طور سے کہا ہو گا اور اگر اس نے والا دولوں آدئی مخر سے شخصے ہاز ہوں تو فر مایا کہ چھوٹر تی نہوگا اور اگر اس نے وجوئی کیا کہ جس نے جمون طور سے کہا ہے آتا س کی تصدیق نسبی جائے مرد کے پاس ایک ہاندی ہوگا اور اگر اس نے وجوئی کیا کہ جس نے جمون طور سے کہا ہے آتا س کی تصدیق نسبی جائے کر واسطے طال نہ ہوگی۔ وہوں گی ہے جو بے باندی ہو اس نے کہا کہ جس نے اس باندی سے اس کی باندی ہو باندی ہو باندی ہا کہا کہ جس نے اس باندی سے جس باندی سے اس کی تو یہ باندی سے اس نے کہا کہ جس نے اس باندی سے جو بی باندی سے بی باندی سے باندی سے جو بی باندی سے باندی باندی سے باند

اگراس خفس کی ملک میں یہ ہندی نہ ہواور اس نے کہا کہ میں نے اس ہے وطی کی ہے تو اس کے پر کوا فتیار ہے کہ اس کے نمر کے واسطے شاہد ہے اور اگر ہا ہی میر اے میں ہاندی پائی تو بیٹا اس سے وطی کر سال ہے تا ہو گئا ہے ہو کہ اس کے میر اے واسطے شاہد ہے اور اگر ہا ہے ہور نے ایک مور نے ایک مور نے ایک مور نے ایک مور نے دیا تو بیٹا اس سے وطی کر سیار سے وطی کر سیار ہو گئا ہے ہور اس کے ساتھ وطی کرنی چاہی تو اس کو پر دہ ورید و پایا ہوں اس سے بو چھا کہ تھے ہے کہ فضی نے بیر کرت کی ہے تیرا پر دہ جاتا رہا ہیں اس نے جواب دیا کہ تیر ہے باپ نے بس اگر شوہر پال اس سے بو چھا کہ تھے ہے کہ فضی نے بیر کرت کی ہے تیرا پر دہ جاتا رہا ہیں اس نے جواب دیا کہ تیر ہے باپ نے بس اگر شوہر نے اس قول کی تقد بی کی تو وہ اس کی بیر ہے گئا اور اگر کھ نے بس کی تاروں ہو گئا ہور اس کے میں ہور کے تیرا کی تقد بین نہ کی جائے گی اور زید کے بیٹے کا قول تجول ہو گئا میران الو ہان میں ہوائے گی اور زید کے بیٹے کا قول تجول ہو گئا میران الو ہان میں ہور کی گئی گئی اور اس کے شوہو سے بو سرایا یا ہا ہے تیرا کی وہ کہ ہور کی گئی ہور کی گئی تھی اور اس کے شوہر نے اس فعل کی بور سے اس کی جہو سے ہونے کی اور شوہر کی میر کا قول تجول ہو گا اس کے وہو سے بی اور اس کے شوہو سے گی اور شوہر کی ہور کی گئی ہو اس کے قول ہو گئی ہو اس کی جہو سے ہو نے گی اور شوہر کی ہوا تھی گئی ہو جائے گی اور شوہر پر مہر واجب ہوگا پھر جو بھی وہ اس کی ہو اس کی ہو ہو ہے گی اور شوہر کی میر واجب ہوگا پھر جو بھی کی ہوائی وہ کہا ہیں تہیں لے ساتھ کہا ہو جائے گی اور شوہر کی کہو کی ہوائی والی اس کہا کہ کہوں سے می واپس تہیں لے ساتھ اگر ہو گئی دور سے دھی کی ہوائی واسے کہا کہ کہوں سے ہوگی کہوں وہ کہوں کہا کہیں کہا کہا کہ کہوں کے میں کہوں کی ہوائی وار سے کہوں کی ہوائی کہوں کہا کہیں کہوں کے میں کہوں کی کہوں کی کہوں کی کہوں کی کہوں کی کہوں کو اس کے کہوں کی کہوں کی کہوں کی کہوں کی کہوں کی کہوں کی کہوں کو کہوں کی کہوں کے کہوں کو کہوں کی کہوں کی کہوں کی کہوں کی کہوں کے کہوں کی کو کہوں کی کو کہوں کی کو کہوں کی کو کہوں کی کہوں کو کہوں کی کہوں کی ک

مد کے ساتھ مال دونوں ہی نہیں ہوتے ہیں ایک فخض نے دوسرے کی ہا ندی ہے نکاح کیا گھر ہنوز اس مرد نے اس کے ساتھ دخول نہ کیا تھا کہ ہا ندی نے اپنے شوہر کے پسر کاشہوت سے بوسرلیا پس شوہر نے دعویٰ کیا کہ اس نے میرے پسر کاشہوت سے بوسرلیا ہے اور ہا ندی کے مولی نے اس کی محذیب کی تو ہا ندی نہ کورہ اپنے شوہر سے ہائنہ ہوجائے گی کیونکہ شوہر نے اقر ادکیا کہ اس نے شہوت سے میر سے بیٹے کا بوسرلیا ہے اور شوہر پر نصف مہر واجب ہوگا کیونکہ مولی نے اس کی تکذیب کی ہے بیٹی اس نے شہوت سے بوسرلیا ہے اور اگر اس معاملہ میں ہائدی نے خود کہا کہ میں نے شہوت سے بوسرلیا ہے تو اس کا تول قبول نہ ہوگا یہ جیا میں ہے بوسرلیا ہے تو اس کا تول قبول نہ ہوگا یہ جیا میں ہے

یعن اس کی بوی اس سے جدا کرادی جائے گ۔ علی کے کہا کہ اس نے زیردتی کی لیکن شہوت سے ایسانیس کیا۔

(۱) ليني اس پر ممل ہے۔

فتاوي عليكيرى ..... جلد 🕥 كتاب النكام

اورا گرساس نے لڑائی میں اپنے وا ماد کا آلہ تناسل بکڑلیا پھر کہا بیام رشہوت سے نہ تھا تو عورت مذکور و کے قول کی تفید این کی جائے گی بیہ

ا مام محمد في الماح المعل من ذكر فرمايا كه بسبب حرمت معما بره وحرمت رضاع واقع بوف ي كاح مرتفع نبيس بوجاتا ب بلکہ فاسد ہوجا تا ہے جی کہ اگر تفریق وجدائی واقع ہونے سے پہلے شو ہرنے اس مورت سے وطی کی توشو ہریر حد واجب نہ ہوگی خواہ ہے امراس پرمشتبالہویا سویدذ خیرہ میں ہےاورا کر کسی عورت ہے زنا کیا مجرتو برکر لی تو بھی اس کی دختر اس مرد پرحرام رہے گی اس واسطے کہ اس کی دختر اس مرد پر ہمیشہ کے واسطے حرام ہوگئ ہے کہ بھی اس سے نکاح نہیں کرسکتا ہے اور میداس امر کی دلیل ہے کہ محرمیت بسبب وطی حرام کے ٹابت ہوئی اور جس چیز سے حرمت مصاہرہ ٹابت ہوتی ہاس سے بھی ٹابت ہوتی ہے بیڈآوی قاضی خان میں

ا اگرا کی شخص نے ایک عورت سے لکا ح کیا تو سیجیر مضا اُقتابیں ہے کہ اس کا بیٹا آئا سعودت کی بیٹی یا ماں سے نکاح کرے یہ محیط مزحسی میں ہےاور فناوی صغری میں ہے کہ اگر ایک مخص نے اپنے ذکر پر کپڑ الپیٹ کر ایک عورت منکوحہ ہے جماع کیا پس آئر وو کپڑا گندہ نہ ہو کہ فرج کی حرارت اس کے ذکر سے محسوس ہونے ہے مانع نہ ہوتو بیٹورت بعد اس جماع وطلاق کے اپنے پہلے شوہر بر جس نے اس پر تمن طلاق دے دی تھیں حلال ہو جائے گی اور اگر کیڑا گندہ ہو کدوصول حرارت سے مانع ہو جیسے موٹا رو مال تو عورت ندُ کور ویسلے شو ہر برحلال نه ہو کی کغرائی الخلاصہ ب

و ه عور ننس جوبسبب رضاعت کے حرام ہوتی ہیں؟ پس ہروه عورت جوبسب قرابت نب یام ہریت کے حرام ہوتی ہے دہ رضاعت سے بھی حرام ہوجاتی ہے جیسا کہ کتاب الرضاعة من ذكور بي يريط مرحى من ب-

محر مات مجمع

بعنی ان کے جمع کرنے کی حیثیت ہے حرام ہیں اور وہ دوتشم کی ہیں اول اجنبیات کا جمع کرنا اور دوم ذوات ارحام کا جمع کرنا بعنی جن مورتوں میں رحم ونسب کی قرابت ہے ہی اجہیات میں بیٹھم ہے کدمر دکو بیطل نہیں ہے کہ چار مورتوں سے زیاد وایک ونت میں اپنے نکاح میں جمع کرے میں میر اس میں ہے اور غلام کو بیر حلال نہیں ہے کددوعورتوں سے زیادہ اپنے نکاح میں جمع کرے ہیے بدائع میں ہے اور مکا تب و مدہر و پسرام ولداس تھم میں مثل غلام کے ہیں میکفارید میں ہے اور مرد آزادکوروا ہے کہ جنی اپنی باندیاں

مشترین کے کری نے حرمت کوئیں جانا تھایا بھے شرقا۔

اس کا بینا ..... یعنی ایدا بینا جواس عورت کے سوائے دوسری عورت سے پیدا ہوا ہے۔

قال المترجم واضح موكه بانديوں سے بيمراد ہے كدوه جباد ش كرنآر موكراً أني موں يا ان كي اولا داكي موجوان كے مولى كے نطف سے نہ ہو ۳ اورسوائے ان کے بائدیوں کا اطلاق بطور عرف حال بھول اصبح جائز نہیں ہے اور ان کو بلا نکاح این تحت میں رکھنا حرام ہے۔

یا ہے اپنے تھت ہیں رکھے اگر چاان کی تعداد کیے ہواور غلام کو با تدیاں رکھنا جائز ٹیل ہے اگر چاس کے مولی نے اس کو اجازت دے دی ہو بیدھاوی ہیں ہے اور مرد آزاد کوروا ہے کہ دو ورشی آزاد و با تدیاں اپنے نکاح ہیں لائے کذائی الہدابیا در غلام کوروا ہے کہ دو عورتیں خواہ آزاد ہوں یا با ندیاں اپنے نکاح ہیں لائے ہورتوں سے نکاح کیا تو کیا ہورتی خواہ آزاد ہے آگے چیچے پانچ مورتوں سے نکاح کیا تو پانچوں کا تو کہلی چار مورتوں سے نکاح ہورتوں سے نکاح کیا تو پانچوں کا دراگر ایک ہی عقد ہیں پانچ مورتوں سے نکاح کیا تو پانچوں کا نکاح فاسد ہوگا ہے باطل ہوگا ای خرح آگر تین مورتوں سے فار کے جائز شہوگا اوراگر ایک ہی حقد ہیں پانچ مورتوں سے فار کی خورتوں سے نکاح کیا تو باخ ہورتوں سے نکاح کیا تو پانچوں کا تکاح فار کی بالے مورتوں سے نکاح کیا تو باخ ہورتوں سے نکاح کیا تو باخ ہورتوں سے بادراگر جائز دہیں گی اور اگر حربی کی اور پانچوں کی سے جدائی کرادی جائز دہیں گی اور آگر حربی کی کورت کی ساتھ سے اس کی اوراگر حربی نکاح کیا تو فقط پیکی مورت کا نکاح جائز اس کے مورتوں سے یکبارگی نکاح کیا تو فقط پیکی مورت کا نکاح جائز دہیں جو گیا تو فقط پیکی مورت کا نکاح جائز اورائی قاضی تھان میں ہے۔

مرداین زوجه کی نسبی یارضای پیوپیمی یانسبی یارضای خاله کوجمع نهیس کرسکتا:

ایک مرد نے ایک عورت سے ایک عقد می نکاح کیااور دو عورتوں سے ایک عقد میں اور تمن عورتوں سے ایک عقد میں نکاح كيادورنقذيم وتاخيرمعلومنبين ہےتو ميلے فريق والى عورت كا نكاح ببر صال جائز ہوگا اوراس كواس كا مهرمسى بلے گا اور باتى دوفريق كابيه تھم ہے کہ اس کا بیان بقول یا بطعل بذمہ شو ہر ہے خواہ ہر دوفریق کی مور تیں زندہ ہوں یا مرحقی ہوں پس بعد بیان کے جس کے نکاح کا باطل ہونا ظاہر ہوااس کونہ مبر ملے گاور شمیراث بیتا تار نائیہ میں ہاور اگر ایک مورت نے دوشو ہروں سے ایک بی مقد میں نکاح کیا تو باطل بے لیکن اگر ان دونوں میں ہے کسی کے پاس چارعورتیں نکاحی موجود ہوں تو دوسرے کے ساتھ عقد جائز ہوگا میر پیطامز تھی میں ہاور و وعور تنس جن کے درمیان رخم ونسب کی قرابت ہے سو رچھم ہے کہ مر دکو بیطل نہیں ہے کہ تنگی دو بہنوں کو نکاح کر کے جمع کرے اور بیطلال نبیں ہے کدوو ہاندیاں جوسکی بینیں ہیں اپنی ملک میں لا کروونوں سے وطی کرے اگر چہنع کرنے کا مضا لکترنبیں ہے اور یکی تھم دورضاعی بہنوں کا ہے بیسراج الوباح میں ہاوراصل بیہ کہ ہرائی دوعورتیں کداگردونوں میں سے سی ایک جانب سے ہم ا یک ند کر فرض کریں تو وونوں میں بسبب رضاعت بونسب کے ان کا ٹکاح جائز ند ہوتو الی وومورتوں کا جمع کر ہ بھی جائز نہیں ہے کذا نی الحیظ پس بیجائز نہیں ہے کہ مردا کیک عورت اور اس کی نسبی یا رضاعی مجموبیمی یانسبی یا رضاعی خالہ کوجمع کرے اورشل اس کے اور عورتس جن من قاعد و ذكور جارى موجع نبيل كرسكتا باورا كرزيد نے مند و استفاح كيا اور مند و كے يہلے شو مركى ايك دختر كسى دوسرى عورت کے بیٹ سے ہاس سے بھی نکاح کیا تو جائز ہے کیونکہ اگر ہندہ کو فدکر قرض کیا جائے تو اس کو بید دختر فدکورہ حلال ہوتی ہے بخلاف اس كيكس كي اس طرح منده اوراس كى ياندى كا تكاح من جمع كرنا بعى جائز باس واسط كداس صورت من بقاعده ندكوره فرض کرنے سے عدم جوازع نکاح بوج قرابت تبی کے یا علاقہ رضاعت کے نبیں ہے بیشرح نقابی فی ابوالمکارم میں ہے ہی اگرایک مخض نے دو بہنوں کوایک نکاح میں جمع کیاتو اس کے اور دونوں کے درمیان جدائی گرادی جائے گی پس اگر ہنوز اس نے دخول ووطی ندئى بوتو دونون كو يجىند مفے كا اور اگر بعد دخول كے اليا بواتو برايك كواس كے ممرسے اور مهرشل مى سے جوكم مقدار بود و ملے كى يد

عس بعن اس دخر كوار كافرض كرين ويدورت اس كى سوتلى مان بيكن دليل و فقط اول جمله عام مويكل ب-

ع تولیدم جواز .... بیمرادنین کرقرابت یارضاعت سے عدم جوازئین بلکددومری علت سے بلک مراد بیرکہ یہاں کی دجہ سے جوازی خلائیں ہے۔

مضمرات میں ہاوراگر دونوں کے ساتھ دوعقدوں میں تکاح کیا تو اخیروالی کا نکاح فاسد ہوگا اور مرد ندکور براس کا چھوڑا دا جب ہوگا اوراگر قاضی کومعلوم ہوگیا تو دونوں میں تغریق کرادے گا لیس اگر مرد ندکور نے اس کوئل دخول کے چھوڑا تو کوئی تھم جا بت نہوگا اوراگر دخول کے چھوڑا تو کوئی تھم جا بت نہوگا اوراگر دخول کے چھوڑا تو اس کومبر ملے گا گرمبر سمی اور مبرشل میں ہے کم مقدار ملے گی اور خورت ندکور ہ پرعدت واجب ہوگی اوراگر حمل رہ گیا ہوتو بچہ کا نہاں تک کداس کی بیوی کی بین کی عدت گر رہائے بیم چھلا مرحمی میں ہے۔
مرحمی میں ہے۔

دوعورتوں سے بیک وفت نکاح کیاتو شو ہر کے قول پیاوّل و دوم کا اعتبار کیا جائے گا:

اور اگر دونوں سے دوعقدوں میں نکاح کیا محر بیمعلوم نہیں ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کون عورت مہلی ہے تو شو ہر کو تھم دیا جائے گا کہ خود بیان کرے پس اگراس نے بیان کیا تو اس کے بیان پرعمل درآ مد ہوگا اور اگر بیان نہ کیا تو اس بیس تحری کند کی جائے گی بلکه مرد نه کوراور دونو سعورتوں میں جدائی کراوی جانے کی بیشرح طحاوی میں ہےاور دونوں کونصف مہر ملے گابشر طبیکہ دونوں کا مہر برابر ہواور عقد میں بیان ومغرر کر دیا ممیا ہواور طلاق واقع ہوتا دخول ہے پہلے ہواور اگر دونوں کا مبرمختلف ہوتو ہرا یک کے واسطے اس کے چوتھائی مہر کا تھم دیا جائے گا اور اگر عقد میں مہرسمی نہ ہوتو دونوں کے واسطے ایک متعد واجب ہوگا جونصف مہر کے بدلے میں ہوگا اور اگر جدائی بعد دخول کے واقع ہوتو ہرایک کے واسطے اس کا بورا مبر واجب ہوگا کذائی البین اور شیخ ابوجعفر ہندوانی نے فر مایا کہ اس مسلد کے معنی یہ بین کہ بیتھم اس وقت ہے کہ دونوں میں سے ہرایک مورت دعویٰ کرے کہ میرے ساتھ پہلے تکاح ہوا ہے اور کسی کے یاس جحت نہ ہوتو دونوں کے واسطے نصف مہر کا حکم ویا جائے گا اور دونوں نے کہا کہ ہم انہیں جانبے ہیں کہ پہلے کون عقد واقع ہوتو جب تک دونوں باہم صلح نہ کریں کسی امر کا تھم نہ دیا جائے گا کذا فی غایۃ السروجی اور سکے باہمی کی صورت میہ ہے کہ دونوں عور تنب قاضی کے حضور می کہیں کہ ہمارااس مرو برمہر ہےاور بیت ایسا ہے کہ ہم دونوں سے متجاوز نیس ہے پس ہم باہم سلح کرتے ہیں کہ نصف مہر لے لیں اس قاضی نصف مہر کا تھم وے دے گا یہ نہاہی سے اور اگر دونوں میں سے ہرایک نے اپنے نکاح کے مقدم ہونے پر گواہ پیش كئة مرد نذكور يرنصف مهردونول كےواسلے برابرمشترك واجب بوگااور يتهم اتفاقى بيابرآ نكدروايت كتاب الزكاح ميں ندكور ب اور مین ظاہر الروابیکانی میں ہےاور بیاحکام جودو بہنوں کے جمع کرنے کی صورت میں ندکور ہوئے جی ہرالی دومورتوں کے تن میں جاری ہیں جن کا جمع کرنا حرام ہے بیافت القدريش ہاورجدائى كے بعد اگراس نے جابا كدونوں مل سے كى ايك سے نكاح كر لے تو اس کواختیارہے بشرطیکہ قبل دخول کے تغریق واقع ہوئی ہواوراگر بعد دخول کے واقع ہوتو جب تک دونوں کی عدت نہ گزر جائے تب تک کس سے نکاح نہیں کرسکتا ہے اور اگر ایک کی عدت گزر گئی اور دوسری عدت میں ہے جوعدت میں ہے اس سے نکاح کرسکتا ہے دوسری نے بیس کرسکتا ہے تاوفتیکداس کی عدت نہ گزر جائے اور اگر ایک کے ساتھ دخول کیا ہوتو ای کے ساتھ نکاح کرسکتا ہے نہ دوسری کی ساتھ تا وقتنکداس کی عدت بوری نہ ہو جائے اور جب مدخولہ کی عدت بوری ہومٹی تو پھراس کوا مختیار ہے کہ دونوں میں کسی ا یک ہے جس سے جا ہے نکاح کرسکتا ہے بیمبین میں ہے اور مملو کہ دو بہنوں کو بھی وطی کا تفع حاصل کرنے کے واسطے جمع کرنانہیں جائز ہے جیے دو بہنوں کا نکاح جمع کر ہنیں جائز ہے اور اگر دو بہنوں کا ما لک ہواتو اس کواختیار رہے گا کدونوں میں ہے جس ہے جاہے

ا تحری یک دل کو کال توجد سے جماد ہے کہ ان دونوں ہی کون مورت ہے جیسے چند ذبحہ میں ایک مردارل جائے تو تحری کرنا جائز ہے لیکن پہال نہیں ہے۔

متعدو و مال جرمت وراحت کے لئے الی مطلقہ کودیا جائے اوراس کا بیان کتاب الطلاق میں آتا ہے۔

تمتع حاصل کرے اور جب اس نے دونوں میں سے ایک باندی ہے تہت حاصل کر ان چراس کے بعد دوسری ہے تہتے نہیں حاصل کر سکتا اور ہا کے ان طرح اگر ایک باندی خریدی تو وہ پہلی باندی مور سے اس کر سکتا اور ہور کی باندی خریدی تو وہ پہلی باندی مور سے اس کا فکاح کر دوسری ہے تہ ہی جو اس کی بہن ہے خریدی تو وہ پہلی باندی مور سے اس کا فکاح کر دے با بی ملک سے نکال دے خواہ با میں طور کداس کو آزاد کر دے یا بہر کر دے یا فروخت کر دے یا کسی کو صدقہ دے دے یا اس کو مکا تب کر دے یہ بہر حرام ہے آزاد کر دینا بحز لدش کے آزاد کر دینے کے ہے اس طرح بعض حصر کا انک کر تا گویا بہز لدکل کے با لک کر دینے کے ہے اس طرح بعض حصر کا ملک کرتا گویا بہز لدکل کے بالک کر دینے کے جو اس میں اس کی حدول کا تب کرتا ہے تو اس کی اندی میں ہے اور آگر اس کے آزاد کر دینے کے بیٹو ایس میں اس کی حدول کر میں ہو جاتی ہو ہو تھی جادرا گر اس کے تو دونوں گئی ہو تا ہے وہ کہ اور آگر اس کے دونوں گئی ہو جاتی ہو ہو تا کہ کو موجہ کو موجہ کو بیٹو اس کے میں ہو جاتی ہو ہو تا کہ کو بیٹو اس کے بیٹو اور ہو کہ کردونوں گئی ہو تا کہ کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کردونوں گئی ہو تا س کو ایک کردونوں گئی ہو ہو گئی ہو تا س کو طلاق دے در کو ایک ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی

نفس نکاح سے بستر ثابت ہوجا تا ہے:

ا ال دولول سے ولمی بعنی ہرا یک سے ایسی حالت بی کہ تا تھیں۔

ع اسباب ندکورہ بعنی بیج کردے یا کسی کو بہد یا معدقہ دے یا نکاح کردے وہا ننداس سے جو فدکور بوئے۔

ت فامدیعی خالی نکاح فاسدے وطی کرناحرام نیں ہوتا بلکہ جب فاسد منکوحدے وطی کرلے تب حرام ہو کمیا کہ مملوکہ نے وطی نہ کرے۔

<sup>(</sup>۱) ادريةرام -

باوجود یکہ أم ولد کوآ زاد کردیئے کے دوران عدت اُس کی ہمشیرہ سے نکاح نہیں کرسکتا:

ے نفنولی اگر چہوکیل نبیں ہوتا اور نہ ولی ہے لیکن نکاح وغیرہ میں اس کا کام منعقد ہوتا ہے کیونکہ وہ جس کی طرف سے نفنولی ہے خواہ مر دہویا عورت ہو اس کی اجازت برموتوف ہے تو کسی کا پچومنر رنبیں سوائے نفع کے۔

س مودكر كيعن وارالحرب سالوث كرجيك عدت كزرى مو-

ع ال ك لخ غير ك الاح ع ب-

(۱) جيئ خاله وغيرو\_

مورتوں کوجھ کرتا کہ دونوں میں سے ہرایک مورت دوسری مورت کی پھوپھی ہے جائز نہیں ہے اور نیز ایسی دومورتوں کا جمع کرتا جن سے ہرایک دومری کی خالسہ جائز نہیں ہے اور اس کی صورت ہے ہدومردوں میں سے ہرایک دومر سے مردکی مال نے ساتھ نکاح کر نے اور دونوں سے لاگی پیواہوں ہرایک کی دومری لاگی کی پھوپھی ہوگی اوراگر دونوں مرد میں سے ہرایک دومرے کی دخر سے نکاح کر سے اور دونوں کی لاگی دومری لاگی کی خالہ ہوگی ہے ہواہ ہیں ہے ایک مرد نے دومورتوں سے نکاح کر عادال نہوں ہے ہواہ ہوگی ہے ہواہ میں ہے ایک مرد نے دومورتوں سے نکاح کا عقد با ندھا حالانکہ دونوں میں سے ایک مورت ایسی ہے کہ اس سے نکاح کرنا حال نہیں ہے مثلاً اس مرد کی ذوات محارم شل پھوپھی و خالہ وغیرہ ہے یا شو ہروائی ہے بابت پرست ہے اور دومرگی سے نکاح کرنا حال ہے تو جس سے نکاح حال ہے اس کے ساتھ نکاح سے نکاح تھے ہوگا اور دومری کا نکاح فاسد ہوجائے گا اور جومبر قرار پایا ہے وہ سب اس کے واسطے ہوگا جس سے نکاح تھے ہوا ہوا ہو ہو اسب اور سے دخول کرنیا تو اصل میں ندگور ہے کہ اس کے سیام اعظم کا قول ہے تیجیین میں ہواور جومبر قرار پایا ہے وہ سب اس نے دخول کرنیا تو اصل میں ندگور ہے کہ اس کو سے گا جو حال ہے اور مبسوط میں قرمایا کہ بتا برتول امام اعظم کے ہوگول اصلے ہو تا تقدیر میں ہے۔

باندیاں جوحرہ کے ساتھ یاحرہ کے اویر نکاح میں لائی جائیں

دم رنجر:

پس حرو کے ساتھ یا حرو کے اوپر با تدی کا نکاح میں لا ٹا جائز نہیں ہے بیمچیط سرتھی میں ہے اور مدیر ووام ولد کا بھی میں تھم ہے یہ فتح القدریش ہےاورا گرحرہ وہاندی کو ایک ہی عقد میں جمع کیا تو حرہ کا نکاح سمجے ہوگا اور ہاندی کا نکاح باطل ہوجائے گا اور بیاس وقت ہے کہ جب اس حرہ سے تنہا نکاح کر لینا جائز ہواور اگراس حرہ سے نکاح طال نہ ہوتو بائدی کے ساتھ اس کو ملانے سے بائدی کا نکاح باطل ندہو گابی خلاصہ میں ہے اور اگر مملے بائدی سے نکاح کیا مجرح و سے تو دونوں کا نکاح سیجے ہوگا بیفتاوی قاضی خان میں ہے اور اگر حوہ کوطلاق بائن یا تمن طلاق وے کراس کی عدت میں باندی سے نکاح کیا تواہام اعظم کے زد کیکنیس جائز ہے اور صاحبین کے نزدیک جائز ہاوراگرح و ندکور وطلاق رجعی کی عدت میں ہوتو بالا تفاق با ندی سے تکاح نبیں جائز ہے بیکا فی میں ہاوراگر با ندی و حرہ سے نکاح کیا حالا تکہ حرو ندکورہ کس کے نکاح فاسد کی عدت میں ہے یا وطی بھبد کی عدت میں ہے تو حسب بن زیادہ نے و کرکیا کہ بيصورت بھى امام اعظم وصاحبين كا ختلاف كى باوران كرسوائے مشائخ في مايا كداس صورت من باندى كا تكاح بالا تفاق جائز ہوگااور بی اظہرواشبہ ہاوراگر باندی کورجعی طلاق دے کرحرہ سے نکاح کیا بھر باندی سے رجوع کرلیا تو جائز ہے بیاخرہ میں ب غلام في ايك حرومورت سے فكاح كيا اوراس كے ساتھ وخول كرليا حالا نكه بدون اجازت اپنے مولى كے ايساكيا بھر بدون اجازت ا بے مولی کے باندی سے نکاح کیا مجرمولی نے دونوں کے تکاح کی اجازت دے دی توحرو کا نکاح جائز ہوگا اور باندی کا نکاح جائز ند ہوگا یہ محیط سرنسی میں ہے اور اگر بدوں اجازت یا ندی کے مولی کے باندی سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ دخول نہ کیا پھر آز ادعورت ے نکاح کیا مجرمونی نے باندی کواجازت دی تو تکاح جائز نہ ہو گا اوراگر باندی فدکورہ کی دختر سے جوحرہ ہے آل اجازت کے نکاح کر لیا پھر یا ندی کے مولی نے اجازت وی تو تکاح جائز ہوگا میمیط سرحسی میں ہے ایک مخص کی ایک وختر بالغداور ایک یا ندی بالغد ہے ایس اس نے ایک مرد سے کہا کہ بی نے بیدونوں عورتیں برایک ان بی سے بعوض اس قدرمبر کے تیرے نکاح بی دیں اور اس مرد نے باندى كانكاح قبول كياتو باطل بوكا مجرا كراس كے بعدحره كا تكاح قبول كرلياتو جائز ہے بيميط ميں ہے باندى كے ساتھ تكاح كرنا خواد باندی مسلمہ ہویا کتا ہیے ہوجائز ہے اگر چداس کور وعورت سے نکاح کرنے کی دسترس ہو بیکافی میں ہے مگر باو جود دستری حروے باندی

ے نکاح کرنا مکروہ ہے بید بدائع میں ہے اور جار باندیوں اور پانچ آزاد مورتوں سے ایک بی عقد میں نکاح کیا تو باندیوں کا نکاح سیح ہوجائے گاہے محیط سرخسی میں ہے۔

فتم مُتمّ:

ان محرمات کے بیان میں جن سے غیر کاحق متعلق ہے

سمی مردکوروانیں ہے کہ دوسرے کی متعود ہے یا دوسرے کی معتدہ ہے نکاح کرے کذائی سراج الوہائ خواہ عدت بطلاق ہو یا عدت بوفات شوہر یا نکاح فاسد میں دخول کرنے کی عدت ہو یا وطی بشہد کی عدت میں ہو یہ بدائع میں ہاوراگر کی نے غیر کی متکو حدہ نکاح کیا حالا نکہ دو تہیں جانتا ہے کہ غیر کی متکو حدہ پھراس ہے وطی کر لی تو عدت دا جب ہوگی اوراگر جانتا ہے کہ یہ غیر کی متکو حدہ تو واجب نہوگی حتی کہ اس کے شوہر کو اس سے دلی کرنا حرام نہیں ہے بدقاوی قاضی خان میں ہااور جس میں کہ عدت میں ہاں وات ہے کہ جب اس صورت میں سوائے عدت میں ہاں کو اس کے ساتھ نکاح کر لیمنا جائز ہے بیم پیوامز میں ہاور بیتھم اس وقت ہے کہ جب اس صورت میں سوائے عدت کے اور کوئی امر مانع نہ ہو یہ بدائع میں ہاور امام ابو ہوست نے فر مایا کہ زنا ہے جو گورت حاملہ ہو اس سے نکاح کر نہ جائز ہے دیکی اس کے دینوں سے نکاح کر نہ جائز ہو ہے۔ ہوگین اس کے ساتھ وطی نہ کرے یہاں تک کی وضع حمل ہواور امام ابو ہوست نے فر مایا کہ نہیں سے میکر فتو کی طرفین کے ول پر ہے دیکیوں ہے۔

جس طرح اس سے کہ اگر کی اسی عورت سے نکاح کیا جس کے ساتھ والی ہیں ہو ہی مباح نیس ہیں ہوفج القدیر بین ہے۔اور جوع النواز ل جس ہے کہ اگر کی اسی عورت سے نکاح کیا جس کے ساتھ اسی مرد نے زنا کیا تھا اور زنا سے پید ظاہر ہوگیا تھا تو بالا نقاق تکاح جائز ہوگ این تقاب ہوگی ہو قبیر ہوگیا تھا تو مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا گھراس کا پیٹ گرا جس کی فلقت واعضا ظاہر تھے ہیں اگر چار مہینے پر پیٹ گرا ہو تو نکاح جائز ہوگا اورا گراس سے کم مدت پر گرا ہو تو جائز نہ ہوگا اس واسطے کہ فلقت واعضا کا اظہار ایک سوہیں روز سے کم می تہیں ہوتا ہے نظیر سے میں ہوا تو جائز نہ ہوگا اس واسطے کہ فلقت واعضا کا اظہار ایک سوہیں روز سے کم می تہیں ہوتا ہے بیظیر سے مرح بی کا ہو میں ہوتا ہے نظیر سے مرح بی کا ہو میں ہوتا ہے نظیر سے مرح بی کا ہو میں ہوتا ہے نظیر سے مرح بی کا ہو میں ہوتا ہے ہوائی کے ساتھ بالا جماع نکاح نہیں جائز ہوا وارام ابوضیفہ سے دوایت ہے کہ اگر حمل کی مرح بی کا ہو میں نہ کر سے نہ بیاں تک کہ وضع حمل ہو جائے بیشم امام ابو بیسٹ نے امام ابوضیفہ سے دوایت کیا ہے اورای پر امام و مسلم کی ہوگا ہورای کی ہوگا ہورای کی ہورگی ہے اور می فعت کا تھم امام محسل ہو جائے بیشم امام ابولی ہوگی نے اعزاد کیا ہورای ہوگا اورا کر صاف ہو تھے ہوگا ہوری ہوگی ہوری ہوگی ہوری ہوگی ہوری ہوگی ہوری ہوگا ہورا کی مام و لا نکاح کردیا حالا نکاح کردیا حالانگ اس کی ام ولداس سے حاملہ ہوتو نکاح باطل ہوگا اورا کر صاف میں ہوتو تھے ہوگا ہوری ہوگا ہورا کر جامل ہوگا اورا کر صاف ہو سے تیم ہوگا ہوری ہوگی ہوگی ہیشر کی جام حصفیر قاضی خان میں ہے۔

باندی کے رحم کا استبراء کرناضروری ہے تا کے نطفہ خلط سے محفوظ رہے:

اگر کسی فخص نے اپنی باندی ہے وطی کی پھراس کا نکاح کردیا تو نکاح جائز ہوگا دلیکن مولی پر واجب ہوگا کہ اس کے دھم کا استبرا ،کر لے تاکہ اس کا نطقہ غلط ہے محفوظ رہے ہیہ ہوا ہے جی ہے اور مولی پر سیاستبرا ،بطریق استخباب ہے نہ بطریق وجوب میں شرح استبرا ،بطریق استخباب ہے نہ بطریق وجوب میں شرح استبرا ،بلا ہے اللہ ہے اس مناطب بعنی مثل اس کے شوہرے یا اس کے ماک سے ایسے طور پر ہے کہ جس سے حالمہ ہے اس سے نسب ٹابت ہے بخلاف ذیا کہ زانی ہے نسب ٹابت نبی ہوتا۔

جاہیں ہا ورجبہ اس صورت میں نکاح جائز ہواتو شوہر کوا ختیار ہوگا کہ اس سے قل استبراء کے ولی کرے بیام ماعظم وابو یوسٹ کا قول ہا ور امام محر آنے فرمایا کہ میں نہیں لیمند کرتا ہوں کہ قل استبراء کاس سے ولی کرے یہ جاہیمی ہا ورفقیہ ابواللیٹ نے فرمایا کہ امام محرکا قول افرب ہا حقیاط ہے اور ہم اس کو لیتے ہیں بینہا یہ مل ہے اور بیا ختیا ف الیم صورت میں ہے کہ ہا تھی کہ مولی نے قبل استبراء کے نکاح کر دیا تو شوہر کواس کے ساتھ بلا استبرا اور ولی کرتا بالا تقاق جائز ہے یہ کراس سے نکاح کی افر دیا تی بالا تقاق جائز ہے یہ کرتا جالا ہے وار اگرا کہ عورت کو دیکھا کہ وہ زنا کیا کرتی ہے پھراس سے نکاح کیا تو ہم خین کے فرد دیا تی استبراء کے اس سے ولی کرتا جائز ہم کہ کہ اس کا استبراء کے اس سے ولی کرتا جائز ہم جبہ عورت کو باندی سے نکاح کیا تو ہمارے فرد کی جائز ہم بیتا تار خانیے میں ہا اور ہو گرا ہما ہم کہ گرا گرا ہے وار اس سے نکاح کرا ہما جائز ہم جبہ عورت ندگورہ تنہا ہم کرے یہ جائز ہم کہ اس کا استبراء کو اس سے نکاح کر لینا جائز ہم جبہ عورت ندگورہ تنہا ہم دون اپنے خاوند کے گرا تی ہمارے کہ کہ اس کا استبراء کو اس سے نکاح کر لینا جائز ہم جبہ عورت ندگورہ تنہا طرح جو تورت دارالکو سے جبہ عورت دارالکو اس کے دارالاسلام میں ان گی ہم دوادر اس کی انکاح جائز ہمارے ہوگی اور اس ہمارے کی اور اس کے ماتھ کی دور کے دارالاسلام میں آئی اس کے ساتھ بھی نکاح جائز ہمارے اور امام اعظم کے فرد کے اس پر عدت ہمارہ بیا تھاتی ہم کے فرد کے دارالاسلام میں آئی اس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہمارے کہ اس پر انقاق ہم کے فرد کے کہ ایک چیف سے درواجب نہ وگی اور ماراکرا نے سے پہلے اس کے ساتھ دھی کرتا جائز ہم سے سے اور اس کی انتظم کے فرد کے کہ ایک چیف سے استمراء کرا نے نے پہلے اس کے ساتھ دھی کرتا ہمارے کی سے کہ اس کے ساتھ دھی کرتا ہمارکوں کے کہ اس کے ساتھ دھی کو رہ کہ کہ اس کے ساتھ دی کو رہ کہ کہ اس کے ساتھ دھی کرتا ہمارکوں کے کہ کو کہ کرکے کر کہ کو کہ کو کہ کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ ک

محرمات بشرک کے بیان میں

معطله 'ز نا دقه 'باطنیه اباحیه وغیره اور آتش پرست خواتین سے نکاح جائز تبین:

قلم تنتم:

٣

ا تال المرجم البندكر من كالفظ كوليض على في وجوب وجمول كياب بناج ين يمنى بوئ كداستبراءكرنا شو بريروا ببب وفي نظر على معطله يونانى عَماء كه ذبب برخدا كومعطل ماف زناه قد و بريدونيجر باطنية قرآن كه بالمني معنى لينه والافرقد ومسموس والمعطل ماف زناه قد و بريدونيجر باطنية قرآن كه بالمني معنى المنافرة وتعايض ايك فرقة اباجه مين دور دبار من عقاآن بن يُتَفِيز خان في ان كوتباه كيا اباحيه برطرح كفت كومباح تفهرات مين اوريه باطنيه كالبحى عقيده تعايض ايك فرقة اباجه مين

دارالسلام می لے آیا تو دونوں اپنے نکاح قدیم پر ہاتی رہیں گے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

مسلمان خاتون كانكاح غيرمسلم عيكسي صورت جائز بين

ت بخدی کے فرمایا کہ اصل ہے کہ یوی ومرد میں ہے اگرایک ایسے حال پر ہوگیا کہ اگرا زمرنو نکاح کیا جائے تو نا جائز ہو

تو ایک حالت میں جائز نکاح مجی باطل ہو جائے گا بھر جب بجوست اختیار کرنے سے نکاح فاسد ہوگیا ہیں اگر یہ فعل اس مورت کی طرف ہے ہوتو جدائی ہوجائے گی اور مورت نہ کور و کو اس کے مہر ہے ہی کھنہ ملے گا اور شد تھ ملے گا اگر بیلی دخول کے بجوسیہ ہوگئی ہے

اورا گرمرد کی طرف سے یہ فعل صاور ہوا ہیں اگر دخول سے پہلے پایا گیا تو مورت کونصف مہر ملے گا بشر طیکہ مرسم کی و مقرر ہوگیا ہواور مقد میں سے اور مرقد کوروا

میں سے کہ مرقد و اجب ہوگا اور اگر بعد دخول کے مرد بحوی ہوگیا تو پورا مہر واجب ہوگا ہیں ہی سے اور مرقد کوروا

میں ہے کہ مرقد و ایسلم یا اصلی کا فرومورت سے نکاح کرے اس طرح مرقد و مورت کا نکاح بھی کس کے ساتھ نہیں جائز ہے یہ موط

میں ہے اور سلمان مورت کا نکاح کسی مرد مشرک یا کتا ہی سے بیل جائز ہے ہی سران الو باج میں ہوا در بت پرست اور بحورت سوائے مرقد کے ہرکا فر کے واسطے جائز ہے یہ فان میں ہے۔ ذی لوگ آ ہی میں ایک مرد دو مری مورت سے نکاح کر سے جاور سلمان مورت سے نکاح کر نے ہے بعداس کے اوپر کتا ہیں میں اگر چہ باہم ان کی شریعتیں محتلف ہوں ہے بدائع میں ہا اور مسلمان مورت سے نکاح کر سکتا ہے اور اس کی شریعتیں محتلف ہوں ہے بدائع میں ہا اورت میا ور دائے ہیں میں ایک مرد دو مری مورت سے اور کتا ہیں میں اگر جہ باہم ان کی شریعتیں محتلف ہوں ہے بدائع میں ہا دورت کو بیاہ دلا سکتا ہے اور باری میں دونوں پر ایر ہیں ہو تون سے برائی میں دونوں پر ایر ہیں ہوتون کی خان میں میں میں ہورت کی میں دونوں کی میں ہورت کو میں میں کہ کی میں میں ایر ہیں ہون فی خان کی شرح جائع صغیر میں ہو

فتاوی عالمگیری ..... طدی کیاب النکام مع بقتم: محر مات بملک

مملوك ميس ي جوحرام بين أن كابيان:

پی فورت کے درمیان مشترک ہادر جب نکاح پر ملک ہمین وارو ہوتو نکاح بالل ہوجاتا ہے جنام کے نکاح بل آئے جو اس کے وغیرہ کے درمیان مشترک ہادر جب نکاح پر ملک ہمین وارو ہوتو نکاح باطل ہوجاتا ہے چنا نچہ آگر یوی مردیں ہوئی دومرے تمام کا یااس کے محصد کا مالکہ ہواتو نکاح باطل ہوجائے گا یہ بدائع میں ہادراگر کسی مرد نے اپنی باندی یا مکا تبدیا یہ ہوا اس کے میں اس کے کسی حصد کا مالک ہے تو بین کاح نمی فان میں ہائی اس کے میں اس کا پھر تن ملک ہو مشار اس کے مکاتب نے اپنی کمائی سے تربیا اس کے مادون فلام قرضدار نے تربیا ہے ہیں اس کا پھر تن ملک ہے مثلاً اس باندی جس کواس کے مکاتب نے اپنی کمائی سے تربیا اس کے مادون فلام قرضدار نے تربیا ہے ہیں اس کا پھر ارد مشاکخ نے فرمایا کہ اس زمانہ میں اولی بیہ کہ اپنی میکو حد کو تربیاتو نکاح باطل کر لئے تی میکو حد کو تربیاتو نکاح باطل کر لئے تی میکو حد کو تربیاتو نکاح کیاتو ہوگا ہی اندی تربیدی باندی تب کوئی باندی خربیدی اور اس سے نکاح کیاتو ہوگا ہوگا ہوگا ہی قاضی فان میں ہے۔

جس میں ہے بعض حصہ آزاد ہوگیا ہے وہ امام اعظم کے زود کید مکا تب کے عظم میں ہے ہیں اگر اس نے اپنی زوجہ کوٹرید تو امام اعظم کے زود کید مکا تب کے عظم میں ہے ہیں اگر اس نے اپنی زوجہ کوٹرید تو اکار خاسد نہ ہوگا اور صاحبین کے بزویک وہ شن آزاد قرض وار کے ہیں نکاح فاسد ہوجائے گا ہر ان الو ہاج میں ہا اور اگر آزاد مرد نے اپنی کا جب سے نکاح کیا جس کا وہ مملوک تھا ہوں اپنی مواد ہے تھے نہ ہوگا اور اگر اس سے وہی کی تو عقد واجب ہوگا اس طرح آگر مرد نے اپنی مکا جب نکاح کیا تو سے تکاح کیا تو سے تکاح کر مرد نے اپنی مکا جب نکاح کیا تو سے تکاح نہ کہا تو سے تکام کر سے وہی کر لی تو عقر وینا پڑے گا اور اگر اس سے وہی کر لی تو عقر وینا پڑے گا اور اگر مکا جب اپنی مکا جب کرنے والی ہے نکاح کر نے کے بعد آزاوہو گیا تو نکاح ند کور جائز ہوجائے گا ہوں گا تب ناملام نے اسپیٹ مولی کی لڑی سے ہاجازت اپنے مولی کے اپنی موالی کی لڑی سے ہاجازت اپنے مولی کے اور کر کیا تو خاس کہ نکاح کیا تو مار کہ کیا تو خاس کہ نکاح ہور کیا تو نکاح کیا تو وہائے گا اور اگر بعد وخول کے ایس ہوا ہوگیا تو وہائے گا اور اگر بعد وخول کے ایس ہوا ہوگیا تو ہوگیا تب ندکور نکاح مر نے کے بعد مکا تب ندکور سے جس تکدر صد دختر ہے اس تکدر ساقد ہوگیا اور اگر میا تب ندکور کیا تو ارتوں کے حصہ کے قدر در ہے گا اور اگر مولی کے مرنے کے بعد مکا تب ندکور سے جس تکدر حصہ دختر ہے اس تکدر ساقد ہوگیا اور اگر میا تب ندکور کے ایس ہوا ہوگیا تب ندکور کیا تو اور توں تا میں خان جس ہے۔

مل يمين فيني بعد نكاح كي وروز وجيس يكونى دوسركا ما لك موجائي

ع تال الحريم پس اگر مرد نے ايك بائدى ئاح كيا پراس كوخريد لياتو نكاح باطل جوا اور ملك يمين اس كواين تخت بنس ر كھاوراگر عورت نے غلام كوجواس كاشو ہر ہے خريد لياتو نكاح باطل ہوا اور پھراس ہے وطی نبیس كر عتی ہے اور ضري نكاح كر عتی ہے۔

فتح نهم:

# محرمات بطلاق

طاله كابيان:

اگرم و آزاد نے عورت آزاد کو جین طلاق دے کر نگاح ہے فارج کیا تو جب تک بے عورت کی دومرے شو ہر ہے نگاح کر کے باہم دونوں دطی ہے خط شافھا کیں جب تک شو ہراول کواس ہے نگاح کر لیما حلال نہیں ہے اور نیز المی با بھری ہے جس کو دو طلاق دے دی جی آبل دو مر نے فاوند سے حلالہ کرانے کے نگاح نہیں کرسکتا ہے اور جس طرح اس سے نگاح کرنا حلال نہیں اک طرح ہے بھی حلال نہیں ہے کہ بملک یمین اس سے وطی کرے بیفا قامی فان میں ہے اور اگر کی با ندی سے نگاح کیا چھراس کو دو طلاق دے دیں چھراس کو خرید کر کے آزاد کر دیا تو حلال نہیں ہے کہ بعد آزاد کرنے کے اس سے نگاح کرنے یہاں تک کہ با تھری نہ کورکسی دو سرے مرد سے نگاح کرے یہاں تک کہ با تھری نہ کورکسی دو سرے مرد سے نگاح کرنے یہاں تک کہ با تھری نہ کورکسی دو سرے مرد سے نگاح کرنے اور دواس سے وطی کرے پھراس کو طلاق دے دے پھراس کی عدت گزرجائے بیمران الو ہاج میں ہے۔

مسائل متعله:

كيامؤفت كرك نكاح كرناجا تزيع؟

اگر تکاح مطلقاً بلا قید مدت کیادلیکن اپنے دل می پھے نیت کرلی کداتی مدت تک اس کواپنے ساتھ رکھوں گا تو نکاح می ہوگا یہ بین میں ہے اور اگر اس سے نکاح کیا ہرینکہ بعد ایک ماہ کے اس کوطلاق دے دوں گا تو یہ جا کڑا ہے یہ بحر الرائق میں ہے اور تزویج

لي جس مي وقت كابيان بويه:

ع ان چیزوں کی درازی مرت اس قدر کردونوں زیموند ہیں مے شایداس دلیل ہے کدآٹار پائے نہیں جاتے لیکن شک نہیں کہ میتی شہوت نہیں ہے خصوص جبکہ قرب تیا مت کے واسطے احادیث وآیات موجود ہیں جوزایں کہ تاقیا مت روا ہونا اس وجہ سے مسلم کداس وقت بھالے زوجیت کی حاجت نہیں اور سوائے اس کے خروج دجال وزول عیلی علیہ السلام عمل مترجم کو بخت تامل ہے اگر چہ ہزار یرس کے ما تندمونت کرنے عمل اتفاق ہے فالم ہوانڈ اعلم۔

جائز ہے کونکہ وحدہ طلاق بعد نکاح ہوگا۔

نہاریات میں پیچے مضا نقر نیس ہے بعن عورت ہے اس شرط پر نکاح کر لے کہ اس کے ساتھ فقط دن میں دہے گا دات میں ندرہ گا تو مفا کقتر نیس ہے بیٹیین میں ہے اور اگر کی عورت احرام میں ہوتو حالت احرام میں دونوں کا نکاح کرنا جائز ہے ای طرح اگر ولی عرم نے جس کا ولی ہے اس کا نکاح کردیا تو جائز ہے اور اگر کی عورت نے ایک مرد پر دعویٰ کیا کہ اس نے میر سے ساتھ نکاح کیا ہے اور گواہ قائم کے اور قاضی نے تھم دے دیا کہ بیاس مرد کی ہیوی ہے حالا تکھ مرد نہ کور نے اس ہے نکاح نیس کیا تھا تو اس مرد کواس عورت کے ساتھ دہا تا کہ میں ان اور امام ابو یوسٹ کے دو سری تو اس سے جماع کر سکتا ہے اور بیا ما اعظم کے نزد کیا ہی اس مرد کواس عورت کے ساتھ دہا تا کہ میں امام عربی الم ابو یوسٹ کا پہلا قول ہے میں کہ دند کیا ہے اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور دی امام عربی اور اس میں اس میں کہ بیا تو اس میں اور دی امام عربی تو لیا ہوگئی تو ل کے موافق اور وہ کا امام عربی تو ل ہوگئی تو ل دو کہ اور میں امام عربی تو ل ہوگئی تو ل میں ہوگئی تو ل ہوگئی تو ل میں ہوگئی تو ل ہوگئی تو ل ہوگئی تو ل میں ہوگئی تو ل ہوگئی تو ل ہوگئی تا کی دو سرے کی عدت میں ہویا ہوگئی کے داملے میں ہوگئی کے داملے واسے موالے ہوگئی اور دس میں میں جو اس کے ساتھ دخول کرایا تو اول پر حرام ہوجائے گی کونک عدت واجب ہوگئی اور دیس میں ہوگئی کی کرائر تی تھی ہوگئی کہ دورسے شو ہو ہے کئی کہ دورسے خواس کے ساتھ دخول کرائی تو اور کی کونک عدت واجب ہوگئی ہوگئی ہوگئی گئی تو اس کے ساتھ دخول کرائی تو اول پر حرام ہوگئی کے کہ عدت واجب ہوگئی کونک واسطے حال ہوگئی کونک عدت واجب ہوگئی کونک واسطے حال کروں ہوگئی کی کہ کہ دورس ہوگئی کونک واسطے کو اور کو اور کہ جب دورس ہوگئی کی دورس ہوگئی کونک واسطے کو اور کو اور کو دیورٹ کو کرونک کونک عدت واسطے کو کو کونک کونک عدت واسطے کو کونک کونک عدت دورس ہوگئی کونک عدت میں کونک کونک عدت میں کونک کونک کونک کونک کونک کونک عدت دورس ہوگئی کونک ع

زید نے ایک مورت پرتکاح کا دعویٰ کیااوراس نے انکار کیا ہی نہد نے اس سے سوور ہم پر بدین شرط سلح کی کہ عورت مذکورہ اس کا اقر ارکر دے پس مورت مذکورہ نے اقر ارکیا تو یہ مال بذمہ ذیدلازم ہوگا اور بیا قر اربمنز لہ انشاء نکاح کے قر اردیا جائے گا ہیں اگر اقر ار مذکور کواہوں کے سامنے ہوتو نکاح مسیح ہوگا اور مورت کواس کے ساتھ رہنا فیما بینہا و بین اللہ تعالیٰ رواہوگا ورنہ نکاح منعقد شہوگا اور مورت مذکورہ کوزید کے ساتھ رہنا روانہ ہوگا اور بی سیجے ہے بیم بیط میں ہے۔

@: <\/

#### اولیاءکے بیان میں

#### ولایت کن اعتبار ہے ٹابت ہوت<u>ی ہے؟</u>

اولیا ، جمع و کی کی جوشر عا دوسر ہے کے اسور کا متولی ہوقال ولا یت چارسہوں ہے ثابت ہوتی ہے قرابت دولا واماست و
طک یہ بحرالرائق میں ہے اور عورت کے واسطے اقرب ولی لینی سب ہے قریب ولی اس کا بیٹا ہے بھر پوتا پھرائی طرح پر بوتا چا جا
جننے او نچے درجہ پر ہو پھر ہاہ ہو پھر ہاہ کا باب لینی دادا پھر پر دادا کلی بندا جا ہے جننے او نچے درجہ پر ہو یہ محیط میں ہے ہیں اگر مجنونہ
عورت کا بیٹا ہواور باپ ہو یا بیٹا و دادا تو شیخین کے نز دیک اس کا ولی اس کا بیٹا ہوگا اور امام محد کے نز دیک باب ہوگا کذائی السران الو بات اور افعنی الی صورت میں یہ ہے کہ اس کا باب اس کے بیٹے کو تھم دے دے کہ تو اس کا نکاح کرادے تا کہ بلاخلاف جائز ہو یہ شرح طحاوی میں ہے پھرعورت کا سکا بھائی ایک مال و باپ کا پھرعلاتی بھائی لیعنی فقط باپ کی طرف سے پھر سکے بھائی کا بیٹا بھرعلاتی بھائی کا بیٹا آگر چدینچے درجہ میں ہوتا وغیرہ موں ای مرتبہ میں بیرعورت کا سگا بھالینی اس کے باپ کا ایک مال باپ سے سگا بھائی بجرعلاتی بچا بجر سکے بچا کا بیٹا بھرعلاتی بچا کا بیٹا اگر چہ نیچے تک بوتا وغیرہ ہوں اس درجہ میں بھر باپ کا سگا پچااز بک مادرو پدر پھر باپ کا علاقی چیااز جانب پدرفقط بھران دونوں کی اولا دائ ترتیب ہے بھر مکے دادا کا سگا بچیااز مادر و پدر بھر دادا کا علاقی بچیااز جانب پدر فقط بھران دونوں کی اولاد ای ترتیب ہے پھر وہ مرزا جو تورت کا سب سے بعید عصبہ ہوتا ہے اور وہ دور کے چیا کا بیٹا ہے یہ تا تارخانية مي ہاوران بيں اوران سب كواى ترتيب ہے دخر صغيره و پسرصغير (١) يرجركرنے كا بھى اختيار ہا اور بالغ ہوجانے كى عالت میں اگر مجنون ہو جائمیں تو بھی جبر کا افتیار ہے ہیہ بحرائرائق میں ہے پھران اولیا <sup>آ</sup>ند کورین کے بعد مولائے <sup>(۲)</sup> عمّا قد کوولایت حاصل ہے خواہ ندکر ہو یا مونث ہو پھراس کے بعد مولائے عماقہ کے عصبہ کوولایت ملتی ہے سیمین میں ہے اور اگر عصبہ نہ ہوتو ذوی الارهام میں سے برقرابت وار جوصفیرومغیروکا وارث بوسکتا ہے وہ ان دونوں کی تزویج کا مختار ہوتا ہے یہی امام اعظم سے ظاہر الرواية میں ہے اور امام محد نے فرمایا کہ ذوی الارجام کے واسطے ولایت کا پھھاستحقاق نبیں ہے اور امام ابو یوسف کا تول معتظرب ہے اور امام اعظم کے زویک ان میں بھی مرتبہ ہیں چنا نچے سب سے قریب یعنی اقرب ماں ہے پھر دختر پھر پسر کی کی دختر پھر ہوتے (۱۹) کی دختر پھر دختر کی دختر کی دختر پھرایک ماں وباپ سے سکی بہن پھرفقا باپ کی طرف سے علاقی بہن پھرفقا مال کی طرف سے اخیانی بھائی و بہن مجرای ترتیب ہے ان کی اولا د ہیں کذا فی فاوی قاضی خان پھر بہنوں کی اولا دے بعد پھویھیاں پھر ماموں پھر خالا کیں پھر چیاؤں کی بیٹیاں پھر پھومیمیوں کی بیٹیاں اور واضح رہے کہ جدفا سد کا ماعظم کے نزدیک بہن کے بنسبت اولیٰ واقدم ہوتا ہے بدفتح القديم میں ہے پھران کے بعدمولی الموالات کوولایت حاصل ہوتی ہے پھرسلطان کو پھر قاضی کواورجس کو قاضی نے مقرر کیا ہے سیمعط میں ہاورواضح ہوکہ جس کے نکاح میں ولی کی ضرورت ہاس کے نکاح کرادینے کا قاضی کو جب بی اختیار ہوگا کہ جب قاضی کے منشور می اورعبد میں بیامرورج ہواور اگر قامنی کے عبد ومغشور میں بیامرورج ند ہوتو و وولی نہیں ہوسکتا ہے لیں اگر قامنی نے عورت کا نکاح کردیا حالا تکه سلطان نے اس کواس طرح ولی ہونے کی اجازت نبیس دی تھی مجراس کواس امر کی اجازت دی مجرقامنی نے اس نکاح کی اجازت دے دی تو استھانا نکاح جائز ہوجائے گا کذافی فآدی قامنی خان اور یہی سی ہے بیر پیلے مرحسی میں ہے۔

قاضی نے اگر صغیرہ کواپٹے ساتھ بیاہ لیا تو بینکاح بلاد کی ہوگا اس داسطے کہ قاضی اُنی ذات کے حق میں رعیت ہادراس کا حق ای کو حاصل ہے جواس سے اوپر ہے بعنی والی ملک اور واضح رہے کہ دالی ملک بھی اپنی ذات کے حق میں رعیت ہے اور ای طرح خلیمة اسلام بھی اپنی ذات کے حق میں رعیت ہے بیر محیط میں ہاور پچا کے بسر کو اختیار ہے کہ اپنے بچا کی دختر کا نکاح اپنے ساتھ کر لے بیر حادی میں ہے اور قاضی نے اگر دختر صغیرہ کا نکاح اپنے بسر کے ساتھ کر دیا<sup>(۱)</sup> تو نہیں جائز ہے بخلاف باتی اولیاء کے بیجنیس و

ا جس كي نسبت عن مونث عج عن داخل مودان الله اعلم -

<sup>(</sup>۱) كاح كرواسط\_

<sup>(</sup>۲) جس نے آزاد کیا ہے۔

<sup>(</sup>r) لین پسر کے پسر کی وخر۔

<sup>(</sup>۴) لعني يتم جن كاومس بـ

مزید میں ہاوروصی کو مغیریا صغیرہ کے نکاح کر دینے کی ولایت نہیں ہے خواہ صغیریا صغیرہ ندکور کے ہاپ نے اس وضی کواس امر کی وصیت کی ہویان کی ہوئیں ہے خواہ صغیریا صغیرہ ندکور کے ہاپ نے اس وضی کواس امر کی وصیت کی ہویان کی ہوئیکن اگروسی ایسافخض ہوجس کوان دونوں کی ولایت پہنچی ہے تو ایسی صالت میں وہ بھنگم ولایت انکا نکاح کر دے گا مگروسی ہونے کی وجہ سے نہیں کرسکتا ہے بیچیط میں ہے اورا گرصغیریا صغیرہ کسی مرد کی گود میں پرورش یا تے ہوں جسے ملتقط (ا) وغیرہ تو بیمردان کا نکاح کردیے کا مختار نہ ہوگا یہ قباد کی قاض میں ہے۔

فاسق ہونا ولی ہونے سے مانع نہیں:

مملوک کا استحقاق ولایت کی پرنیس ہاور نیز مکا تب کی ولایت اس کے فرزند پرنیس ہے بیچیط سرت میں ہے اور مسلمان کی ولایت نہیں ہے بی مضمرات مرد یا عورت پر تابالغ و مجتون اور کا فرکی ولایت نہیں ہے کذائی الحاوی اور نیز کا فرمرد یا عورت پر مسلمان کی ولایت نہیں ہے بی مضمرات میں ہے کہ مشار کے فرمایا کہ اس مقام پر یوں کہنا جا ہے کہ لیکن اگر مسلمان کی کا فرہ یا ندی کا مولی ہو یا سلطان ہوتو اس کو ولایت حاصل ہوتی ہے تیمین میں ہاور مرقد کی ولایت کی پرنیس ہوتی ہے نیمین میں ہوتا ہے بی قاوی کی پرنیس ہوتی ہے نہ مسلمان پر اور ندا ہے مثل مرقد پر بیدائع میں ہاور واس ہوتا و بی ہونا و کی ہونے ہوتا ہے بی قاوی کا فنی فان ہیں ہوا و می کو واقت ہو جاتا ہے تو حالت افاقہ میں اس کے تصرفات کی ولایت جاتوں مطبق کی مقدار امام نے ایک والیت کے موافق ایک موافق ایک مقدار امام نے ایک والیت کے موافق ایک می میدن کا می مقدار امام نے ایک والیت کے موافق ایک موافق ایک می مقدار امام نے ایک والیت کے موافق ایک موافق میں ہوتا ہو ہون کا موافق ایک موافق ایک موافق ایک موافق ایک موافق میں موافق موافق ایک مو

فقاوی ایوالیت میں ہے کہ باپ نے اپنے پر بالغ کے ساتھ کی حورت کا نکاح کردیا اور ہنوز اس کے پسر بالغ نہ کور نے اجازت ندوی تھی کہ اس کوجنون مطبق ہو گیا ہی باپ نے اس نکاح کی اجازت دے دی تو جائے گا اور فقید ابو بکر نے اس صورت کے سواتے دوسری صورت میں اختلاف و کر کیا ہے اور فر بایا کہ اگر پسر جب بالغ ہوا تو عاقل تھا پھر مجنون یا معتوہ ہو گیا تو بنا ہم صورت کے سواتے دوسری صورت میں اختلاف و کر کے تی کی گر گر باپ نے اس کے مال میں تصرف کیا یا کی عورت کواس کے نکاح اس کے مال میں تصرف کیایا کی عورت کواس کے نکاح اس میں کردیا تو جائز نہیں ہے بلکہ بیدولایت قاضی کی طرف مودکرے گی اور اندام مجترک کے اس تصافا دلایت باپ کی طرف مودکرے گی اور فقی اور نکاح کردیا تو جائز نہیں ہے اور اگر باپ مجنون یا معتوہ ہو گیا تو پسرکواس کے مال میں تصرف کرنے کی ولایت ماصل نہ ہوگی اور نکاح کرا دیے میں امام اعظم وامام ابو یوست کے معتوہ ہو گیا تو پسرکواس کے مال میں تصرف کرنے کی ولایت ماصل نہ ہوگی اور نکاح کرا دیے میں امام اعظم وامام ابو یوست کے معتوہ ہو گیا تو پسرکواس کے مال میں تصرف کرنے کی ولایت ماصل نہ ہوگی اور نکاح کرا دیے میں امام اعظم وامام ابو یوست کے موجوب کی بادی کی دو اور اگر سینے میں امام اعظم وامام ابو یوست کے میا تو برا کی کی اور نکاح کردیا جائز ہوگا کا نکان نکاح کردیا جائز ہو کی کو اور نکار کی کو اور قباوی میں ہوگی کو دور اور کی کی نکار کردیا جائز ہو کی کو دور اور کی کو دور اور کی کو دور اور کی کی کو دور آور کی کو دور آور کی کی تو دور اور کی کی تو کہ اور قباوی میں مشترک ہو اور کی کی تو دور اجازت دور ایک دونوں میں میا کا نکاح کردیا تو برا کیا تو بہا تکار جو کیا تو برا کیا تو بہا تکار کی تو بہا تک کی جو دور آور کی کیا تو برا کیا تو بہا تک کو دور آور کیا تو بہا کی کو اور آور کوئ کیا تو کی کیا تو کی کیا تو کی کیا تو کی کیا تو کیا تو بہا تو کیا تو بہا تکار کیا تو بہا تو کیا تو بہا تو کیا تو بول میں سے تو کیا تو بہا تو کیا تو بہا تو کوئی کیا تو بہا تو کیا تو بہا تو کیا تو بول میں سے تو کیا تو بہا تو کیا تو بول کیا تو بہا تو کیا تو بول کیا تو کیا تو کیا تو بول کیا تو بھور کیا تو بہا تو کیا تو بول کیا تو بول کی

ا قول در حقیقت بیا خلاف نبیس ہے بلکہ امام ابو پوسٹ نے تیاس کوئیا اور امام محریفے استحسان کواعتیار کیا۔

<sup>(</sup>۱) يا الفالات والا

ولى افْرب كے عائب ہونے میں مشائخ المباہد میں اختلاف پایاجا تاہے:

المارے مشائے نے اس امر عی افتلاف کیا ہے کہ و کی اقرب فائر ہوجانے ہا کی ولایت جاتی رہتی ہے یا باتی رہتی ہے اباتی رہتی ہے تو بعض نے فر مایا کہ و کی اقرب کی ولایت باتی رہتی ہے لئی ولی بعید کے واسطے ولی قریب کے فائر ہو جو جانے کی حالت علی استحقاق ولایت جدیے پیدا ہوتا ہے ہی الیہ ہوجات کے دور کی الیا ہوجاتا ہے کہ گویا جورت کے واسطے سادی ورجہ کے دوو کی شل دو بھائی یا دو بھائی یا دو بھا کے موجود جیں اور بعضوں نے فرمایا کہ ولی قریب کی ولایت زائل ہو کر ولی بعید کی جانب ختل ہوجاتی ہو اور ہی اس حوج ہیں ہے ورت کا افلاح کر ویا تو اس می کوئی روایت فیس ہے اور جی احرب ہوائی جا ہوت کہ اس می ورت کا افلاح کر ویا تو اس می کوئی روایت فیس ہے دائر ولی اقرب نے کہاں ہو وہی ہورت کا والے ہوائی میں اس می ورت کا اس می کوئی روایت فیس ہے دائر ولی اقرب نے کہاں ہو وہی موات کا جوات ہوائی ہوائی والے ہوائی ہوائی والے ہوائی ہوائی والے ہوائی ہوائی والے ہوائی والے ہوائی ہوائی والے ہوائی ہوائی والے ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی والے ہوائی ہوائی

کے دلی کوان کے نکاح کروینے کا اختیار ہے بشرطیکہ جنون مطبق ہو یہ نہرالغائق میں ہے اور اگر وختر صغیرہ کا نکاح باب و دادا کے سوائے دوسرے ولی نے با ندھا تو احتیاط ہے ہے کہ عقد دو مرتبہ با ندھے ایک مرتبہ بعوض نہر سمی کے بینی مہر مقرر کر کے اس کو بیان کر دے اور دوسری بار بغیر مہرسی میں کچھ کی ہوگی تو نکاح اول مجمع نہ ہوگا ہیں الیمی صورت میں دوسرا نکاح بعوض مہرشل کے سمجے ہوجائے گا اور دوسری بات ہے کہ شایدا گرشو ہر نے اس لفظ ہے مسمح نہ ہوگا ہور اگر میں کہائی ہوکدا گر میں کسی عورت سے نکاح کروں اس کو طلاق ہے تو عقد اول ہے تم کھائی ہوکدا گر میں کسی عورت سے نکاح کروں یا بابی لفظ کہ ہر عورت جس سے میں نکاح کروں اس کو طلاق ہے تو عقد اول ہے تم بوری ہوجائے گا اور دوسرا عقد بعوض مہرشل کے منعقد ہوگا اور اگر نکاح با ندھنے والا باب یا دادا ہوتو بھی صاحبین کے نز دیک انہیں دونوں وجوں سے ایسا کرنا جا ہے ہے جنیس و مزید میں ہے۔ دونوں وجوں سے ایسا کرنا جا ہے نے بیجنیس و مزید میں ہے۔ صغیرہ کا ذکاح بابی دا دا اس کے ماسوا ولی نے کیا تو بالغ ہونے پر اختریا رہوگا:

اگرصغیرہ کا نکاح ان کے ہاپ دادا نے کر دیا ہوتو بعد ہائع ہونے کے دونوں کو اختیار نہ ہوگا اور اگر سوائے ہاپ داوا کے دونوں میں سے ہرا کیک کو اختیار ہوگا چاہے نکاح پر قائم رہ اور چاہے نئے کر در سے اور سے امام اعظم والام مجرکا قول ہے اور اس میں تھم قاضی نے لینا() شرط ہے بخلاف اس کے جو ہاندی کہ کسی لام کے نکاح میں ہے اور آزاد کی گئی اور اس کو خیارہ عاصل ہوا کہ چاہا ہے شوہر کے ساتھ دہ ہیا ندر ہے بلکہ وقع کرد سے تو اس میں فتح کے واسطے تکم قاضی شرط نہیں ہے یہ ہدائی اختیار کی اور قاضی نے دونوں میں تفریق نی ندکرائی قاضی شرط نہیں ہے یہ ہدائی بھی ہے لیں اگر بلوغ کے بعد صغیریا صغیرہ نے جدائی اختیار کی اور قاضی نے دونوں میں تفریق نی ندکرائی ہیاں تک کہ دونوں میں تفریق نی نہرائے تب بہاں تک کہ دونوں میں تفریق نی نہرائے تب تک شوہرکواس کے ساتھ وطی کرنا حلائی ہے میں سے اور اگر قاضی نے یا امام المسلمین نے نکاح کردیا تو خیار بلوغ فا بت ہوگا اور بھی تھے ہوادائی پرفتوئی ہے میکا فی میں ہے۔ اور اگر قاضی نے یا امام المسلمین نے نکاح کردیا تو خیار بلوغ فا بت ہوگا اور بھی تھے اور اس کی سے۔

<sup>(</sup>۱) لين فع فكاح كواسطي

<sup>(</sup>٢) ليني خرو ينجني إ-

ہشام نے فرمایا کہ میں نے امام جھ ہے دریافت کیا کہ ایک مغیرہ کواس کے پچانے بیاہ دیا چھراس کو چھیا کہ کواہ بالا ہے
کہ الحمد نقد میں نے اپنے لفس کو افقیار کیا ہی وہ اپنے خیار پر ہے ہی اس نے وقت بیش آنے کے اپنے خادم کو بھیجا کہ گواہ بالا ہے

تاکہ ان کو اپنے افقیار پر کواہ کر لے پس اس کو گواہ نہ طے اور وہ ایک جگہ پر تیم تھی کہ لوگ وہ بال طبح نہ تھے تا آئد چندر وز تک وہ اس

عال پر دی کہ اس کو گواہ نہ طبق امام جھ نے فر مایا کہ میں نکاح اس کے حق میں لازم کردوں گا پس امام جھ نے اس امر کو عذر نہیں تغیر ایا

مہینہ تک قاضی کے صفور میں نہ کی تو وہ اپنے خیار پر رہے گی تاوقتیکہ اس نے شو ہر کو اپنے جماع نہ کرنے ویا ہویہ ذیرہ میں ہے

مہینہ تک قاضی کے صفور میں نہ کی تو وہ اپنے خیار پر رہے گی تاوقتیکہ اس نے شو ہر کو اپنے جماع نہ کرنے ویا ہویہ ذیرہ میں ہے

اور اگر خیار بلوغ میں اختلاف ہوا کہ جورت نے کہا کہ میں نے بالغ ہوتے ہی اپنے نفس کو افقیار کیا اور نکاح رو کر دیا ہا ور شو ہر کہا

کہا کر نیس بلکہ خاموش رہی اور تیرا خیار سراقت ہو گیا ہے تو تو کی کو میار بلوغ صاصل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں

نے ان دونوں کا نکاح کر دیا پھر ان دونوں کو آز او کر دیا چر دونوں بالغ ہوتے تو دونوں کو خیار بلوغ حاصل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں

ہوئی تو اس کو خیار بلوغ حاصل ہوگا جیہا کہ ہم اسیجا بی نے ذکر کیا ہے بر الرائن میں ہے۔

مرتد كا نكاح مسلمان خالون سے فنخ موجاتا ہے:

ایک مسلمان مرتد ہو گیا اور دارالحرب میں جاملا اورائی بیوی وصغیرہ دختر دارالاسلام میں جھوڑ گیا اور صغیرہ ندکور کے بچائے

ا دولوں حق آ وجا نتاج ہے کہ حق شفد بعد علم کے فور اَطلب کرنا جائے ورن باطل ہوجائے گا اورای طرح خیار باؤ غ می بھی فی القور کے کہ می نے نکاح من کیا ورندخیار باطل ہوگا ہی وقت چی آئی کہ اگر خیارتفس طلب کرتی ہے تو شغدجا تا ہے اور اگر شغد طلب کرتی ہے تو خیار جا تا ہے اس واسطے اس کی صورت بیان کروی تا کہ دونوں میں سے کوئی ہاتھ سے نہ جائے اور مطلب حاصل ہو

ح کذب اقول بظاہراس مقام رہی کذب مباح مظہرایا اوراس میں ہال ہے۔

سے تول شو ہر لیکن بداید و فیرہ میں آیا کے قول مورت کا معتبر ہوگاا ورشو ہر بر گواہ لانے واجب بیں اور تحقیق عین البداید میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) شهود جمع شابد -

تحسی مسلمان سے اس کا نکاح کردیا تو نکاح جائز ہوگا اور صغیرہ نہ کورہ کو ہر دفت بلوغ کے خیار حاصل ہوگا اور اگر ہنوز بالغ نہ ہوئی تھی کہ بد دختر اوراس كاشو ہرواس كى مال سب كمبخت مرتد موكر دارالحرب من چلے محقة نكاح بحالدر بے كا بجرا كرسب قيد موكر اسلام ميں داخل ہوئے تو وختر اوراس کی مال دونوں مملوک ہوں گی اور باپ دشو ہر دونوں آزاد ہوں سے پھراگر باندی صغیرہ بالغ ہوئی تو اس کو کھی اختیار حاصل ند ہوگا باں اگر آز ادکر دی جائے تو اس کو خیار متن حاصل ہوگا بیمچیط سرحسی میں ہے اور واضح رہے کہ خیار بلوغ کی وجہ ہے جوفرفت وجدائی موجاتی ہووالل ق نیس ہے کیونکہ اس فرقت کا سب فقا مرد کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اس میں مرد وعورت دونوں مشترک ہیں اور اک طرح خیار عتق ہے جو فرقت بیدا ہوتی ہے وہمی طلا ت نہیں ہے بخلا ف عورت مختر و کے بعنی جس کواس کے خاوند نے اختیار دیا ہے جب جا ہے اپنے کوطلاق وے لے میسران الوہائ میں ہے اور ضابطہ میمقرر ہوا ہے کہ جوفرفت از جانب عورت حاصل ہو ممرشو ہر کے سبب سے نہ ہوتو وہ منخ نکاح ہے جیے خیار محت وخیار بلوغ اور جوفرنت از جانب شو ہر پیدا ہوو وطلاق ہے جیسے ا ملا وكرنا ومحبوب مونا اورعنين مونا مدنهم الغائق من باور جب بدسب خيار بلوغ كفرفت موكني بس اكرشو مرنے اس كے ساتھ دخول ندكيا موتوعورت كو كجهم مد طع كاخواه مرد في اختيار كيا موياعورت في اورا كرمرد في اس كے ساتھ دخول كرليا موتواس كو بورا مہر ملے گا خواہ عورت کے افتیار سے فرفت واقع ہوئی ہویا مرد کے افتیار سے پیدا ہوئی ہوبیمیط میں ہے معتب عورت کواگر اس كے باب ياداداكيسوائے دوسرے نے بياه و يا محروه عا قلم وكئ تواس كوخيار حاصل موكا اوراكر باب ياداداكے بياه كرديے كے بعدوه عا قلم مولی تو اسکوخیار حاصل ندموگا یمچیط سرحتی میں ہے اور اگر پسر نے اسکا نکاح کردیا تو بیشل ولایت باب کے ہے بلک اس سے بھی اولی نے سے خلاصہ میں ہے اور واضح ہو کہ مغیرہ کے ساتھ وخول کرنے کے وقت میں اختلاف ہے ہی بعض نے فرمایا کہ جب تک بالغدند ہو جائے تب تک اسکے ساتھ دخول ندکرے اور بعض نے کہا کہ جب نوبرس کی ہوجائے تو اسکے ساتھ وطی کرسکتا ہے یہ بحرالرائق میں ہے۔ صرف عمر بي كانبيس بلكه جسماني صحت وتندرستي كابھي اعتبار كيا جائے گا:

زیادہ ک سے سمرادے کہ فریرس سے زیادہ ہو۔

قال المحرجم شايد يو جيف والے كى غرض يد ب كدموائل فد بب حتى كياتكم ب ورندشائعى فد بب كموائل فكاح منعقد نه موكا-

آ نسه کاسکوت ہی اثبات برجمول کیاجا تاہے:

سی وجہ ہے اور اس پرفتوی ہے بیدذ خبرہ میں ہے اور اگر ولی نے باکرہ بالغہ سے اجازت طلب کی اور وہ خاموش رعی تو بید اجازت ہائ طرح اگرولی کے تکاح کردیے کے بعداس نے شو ہرکواہے اور قابودے دیا تو بیدمنا مندی ہاوراس طرح اگر ہ گاہ ہونے کے بعدایے میر مجل کا مطالبہ کیا تو بیرضا مندی ہے بیمراج الوہاج میں ہے اور اگرولی نے اس سے اجاز ت طلب کی کہ میراقصد ہے کہ فلاں مرد کے ساتھ بعوض ہزار درہم مہر کے تیرا تکاح کردوں ایس وہ خاموش ہور بی مجرولی نے اس کا نکاح کردیا تب اس نے کہا کہ میں راضی نہیں ہوتی ہوں یاولی نے اس کی تزوت کر دی پھراس کو خبر پیٹی اور اس نے مسکوت کیا تو دونوں صورتوں میں اس کاسوکت کرنارضامندی ہے بشرطیکہ نکاح کردیے والا پوراولی ہواور اگر تکاح کنندہ کی بنسبت کوئی اوزولی اقرب ہوتو اس کاسکوت رضامندی می شارند ہوگا بلکداس کوافتیار ہوگا جا ہے رامنی ہوجا ہے روکر دے اور اگراس کوفظ ایک مرد نے خبر پہنچائی ہی اگر بیخص و لى كا بينى موتواس كاسكوت كرنارضامندى موكا خوا ويدمروا بينى تقدير ميز كار موياغير تقدمويه مضمرات مي باورا كرخبردي والاكونى مخف نفنولی ہوتو امام اعظم کے زور کیاس میں عدو (۱) اور عدالت یعنی عادل ہونا شرط ہاوراس میں صاحبین کا خلاف ہے بیکائی میں ہاور جارے بعضے مشائخ نے فرمایا کدا گرخبر دینے والا اجنبی ہوکدولی کا ایکی یا خودولی ندہویس اگرخبر دینے والا ایک مروغیر تقد ہولی ا كرعورت نے اس كے قول كى تقعد ين كى موتو نكاح ثابت موجائے كا اور اكر تكذيب كى موتو ثابت ندموكا اكر چدهد ق المنجر يجيے ظامرمو جائے بیامام اعظم کا قول ہےاورصاحبین کے نزد یک اگرصدق مخبرظا ہر ہوجائے گاتو تکاح ثابت ہوجائے گابید خبرہ میں ہےاوراگر تمی عورت کوخر پیچی پس اس نے کسی غیر معاملہ میں سکھ یا تیں شروع کر دیں تو اس مقام پریہ بمز لیسکوت کے ہے پس اس کی طرف ے رضامندی ابت ہوگی ہے برافرائق میں ہے باکر وبالغدکو ثکاح کی خبر پیٹی ہی اس کو چھینک آنے لگی یا کھانی آنے لگی محر جب تغیری تواس نے کہا کہ من نہیں راضی ہوتی ہوں تو بیرد کرنا جائز ہوگا بشر طیک علی الا تصال ہوای طرح اگراس کا مند بند کرلیا حمیا تب ہی اس نے کہا کہ می راضی نیس ہوتی ہوں تو بھی اس مقام پر بدرد سے ہوگا بدذ خیرہ میں ہاور عورت سے اجازت لینے میں شو ہر کا نام اس طرح بیان کرنا کدوہ پہنیان جائے ضرورمعتبر ہے بیہ ہدایہ میں ہے تی کدا گرعورت سے بول کہا کہ میں ایک مرد سے تیرا نکاح کردینا

ا مدن مجرین بعد کو خابر موکه جو پچهاس نے خبر دی تھی وہ پچتی اور نضویل وہ مخص کہ اپنی وغیرہ نہ و۔

<sup>(</sup>۱) لين وومردوواكم سيكم-

چاہتا ہوں اور وہ خاموش رہی تو بیرضا مندی نہ ہوگی اورا گر تورت ہے کہا کہ میں تجھے فلاں یا فلاں ایک بھاعت کو میان کیا کہ ان ہیں ہے کہ مرد سے تیرا بیاہ کردیا چاہتا ہوں اور وہ خاموش رہی تو بیرضا مندی ہے کہ ولی کوا ختیار ہوگا کہ جس سے چاہے نکاح کردے اور الرکہا کہ اپنے پڑوسیوں یا پچاکی اولا دسے تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں اور وہ خاموش رہی پس اگر بیلوگ معدود ہوں کہ اس کی شناخت بھی ہوں تو بیدوں تو بیدوں کہ اس کی شناخت بھی ہوں تو بیدوں تا ہوں تو بیدوں اور وہ سب اس وقت ہے کہ عورت فدکورہ نے امر نکاح ولی کونہ سونیا ہواورا گریے کہ دولا کہ جندلوگ تجھے خطبہ کرتے ہیں ہی عورت نے کہا کہ جوتو کر ہے جھے منظور ہے یا جس کوتو بسند کر سے اس کے ساتھ میرا نکاح کرد سے یا جس کوتو بسند کر سے اس کے ساتھ میرا نکاح کرد سے یا میں اس کے اور الفاظ کہتو ہے اور بعض نے فر مایا کہ مہر کا بیان کرنا شرط ہے اور بیمتاخرین کا تول ہے اور فتح

اگرونی نے اس کا نکاح کردیایس اس نے کہا کہ میں راضی ہیں ہوتی ہوں پھرائی جلس میں راضی ہوگئی تو نکاح جائز نہ ہوگا

یہ مجیط مرضی میں ہا اور اگرونی نے اس کا نکاح کردیا پس اس نے ردکردیا پھر دومری مجلس میں کہ کہ چنداوگ تجھے خطیہ کرتے ہیں

پس اس نے کہا کہ جو پچھوتو کرے میں اس پر راضی ہوں پس وئی نے اس مسلے کے ساتھ اس کا نکاح کردیا پس اس نے نکاح کی

اجازت ویے ہا افکار کیا تو اس کو اختیار ہوگا یہ فقاوئی قاضی فان میں ہا اور شخص ان مقیدا بوقص ہوں کاح کہ میں راضی

اس عورت کو جس کا وئی ہے بیاودیا ہا اور جب اس عورت کو فر مایا کہ بیا کہ جس مرد سے نکاح کیا ہے وہ بدشکل ہے میں راضی

نہیں ہوں یا کہا کہ وہ مو چی ہے میں راضی نہیں ہوں تو شخ نے فر مایا کہ بیا کہ جس مرد سے نکاح کیا ہے وہ بدشکل ہے میں راضی

اور نکاح باطل ہوجا نے گا میر مجیط میں ہا اور اگر وئی نے کس مرد کے ساتھ نکاح کرنے کے واسطے عورت سے اجازت جا ہی گراس نے

انکار کیا پھروئی نے اس کے ساتھ نکاح کیا اور وہ موش رہی تو بید صامندی ہے بیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہاوراگروئی نے انکار کیا پھروئی نے اس کے ساتھ نکاح کیا وہ وہ موش رہی تو بید صامندی ہے بیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہاوراگروئی نے انکار کیا پھروئی نے اس کے ساتھ نکاح کیا اور وہ موش رہی تو بید صامندی ہے بیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہاوراگروئی نے انکار کیا پھروئی نے اس کے ساتھ نکاح کیا اور وہ موش رہی تو بید صامندی ہے بیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہوا وہ اور اگروئی نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھوں نگار کیا پھروئی نے اس کے ساتھ نکاح کیا اور وہ موش رہی تو بید صامندی ہے بیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہو اور اگروئی نے اس کے ساتھ نکاح کیا اور وہ موش رہی تو بید صامندی ہے بیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہو اور اگرونی نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے کی واسطون کی سے اور اگرونی نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھوں کی اس کے ساتھ نکار کیا ہو کیا کہ موجا کے دو اسطون کی خواد کیا کیا گوران کے اس کی ساتھ نکاح کیا تھوں کیا گور کی ہو کیا کہ کر دونے کیا تھوں کیا کیا گور کیا گور کیا گور کیا تھوں کی کر دونے کر اس کے کیا تھوں کیا گور کیا گور کیا گور کیا تھوں کیا تھوں کی کو کر دونی کی کر دونی کر دونی کر تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کی کر دونی کر کر دونی کر دونی کی کر دونی کر کر دونی کی کر دونی کر

تسميه ليعني بيان مبر-

لعنی و و برشکل ہے یا وومو چی ہے بی فقر و معنر نہ ہوگا بلکہ بیابھی رونکاح ہے نہ کلام ویکر۔

عورت کے حضور میں اس کا نکاح کیاوہ خاموش رہی تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور اصح یہ ہے کہ بیرضامندی ہے اور اگر میاوی درجہ کے دو واپول میں سے ہرایک نے ایک ایک مرد ہے اس کا نکاح کیا پس عورت نے ایک ساتھ دوتوں نکا حول کی اجازت دے دی تو دونوں باطل ہو جائمیں ملے کیونکہ دونوں میں ہے کوئی اولی نہیں ہے اور اگر سائٹ رہی تو دونوں نکاح موقوف رہیں مجے يهاں تك كدوه دونوں من سے كى ايك كى اجازت دے دے كذافى البيين اور ميى ظاہر الجواب ہے يہ بحرالرائق ميں ہے اور اگرولى نے باکرہ بالغہ سے کسی مرو کے ساتھ اس کا نکاح کرنے کی اجازت جا ہی اس نے کہا کداس کے سوانے دوسرا بہتر ہے تو سیاجازت نہ ہو کی اور اگر ولی نے بعد نکاح کرنے کے اس کوخبر دی پس اس نے پیلفظ کہا کہ دوسرا بہتر تھا تو بیا جازت ہے بیز خیرہ مس ہے باکرہ بالغدكا نكاح اس كے باب نے كرويا چراس كوفېر بينجى يس اس نے كباك ميں نبيس جا ہتى موں يا كبال كديس فلال مخف سے نكاح نبيس جا ہتی ہوں تو مخاریہ ہے کددونوں صورتوں میں تکاح رد ہوگا بہتا تارخانید میں عما بیے سے منظول ہے اور اگرولی نے اس سے کہا کہ میں عابتا ہوں کے فلاں مرد سے تیرا نکاح کردوں ہیں اس نے کہا کہ صلاحیت رکھتا ہے بعنی اچھا ہے پھر جب ولی اس کے پاک سے باہر چلا غیاتواس نے کہا کہ میں راضی نبیں ہوں اورولی کواس مقولہ کا حال معلوم ند ہوا یہاں تک کداس نے فلاں مرد ند کور ہے اس کا نکاح کر دیاتو سیح بوگا اوراگرولی نے اس کا نکاح کردیا ہی اس نے کہا کہ ولی نے اچھا کام کیا تواضح بہے کہ اجازت ہے اوراگراس نے ولی ے کہا کہ احسنت لیمی خوب کیا یا اصبت لیمی صواب کی راہ یائی یا کہا کہ اللہ اللہ تعالی تھے برکت دے یا ہم کو برکت دے یا اس نے مباركبا وقبول كي توبيسب رضامندي من داخل إورشخ ابن الاسلام ففر مايا كداكروني في اس يكها كمين تقبي فلا ل مردك ساتھ بیاہ دوں اس نے جواب دیا کہ کچھ ڈونبیں ہے تو بیرضامندی ہے اور اگرید کہا کہ مجھے نکاح کی حاجت نہیں ہے یا کہا کہ میں تجھ ہے کہہ چکی تھی کہ میں نہیں جا ہتی ہوں تو بیاس نکاح کارد ہے جس کوولی عمل میں لایا ہے اور اسی طرح اگر کہا کہ میں نہیں راضی ہوں یا مجھ سے صبرت ہوگا یا میں اس کو براجانتی ہوں تو امام ابو پوسف سے مردی ہے کہ بیرد نکاح ہے اوراگریہ کہا کہ مجھے خوش نہیں آیا ہے یا میں از دواج کونیں جا ہتی ہوں تو بیدرد نہ ہوگا حی کہ اگراس کے بعدراضی ہوجائے تو نکاح سیح ہوجائے گا اور اگراس نے یوں کہا کہ میں فلان مردکونیں جا ہتی ہوں تو بدرد ہے کذائی الطبیر بداور یمی اظبراقرب الى الصواب ہے بدیجیط میں ہے۔

اگراس نے کہا کہ انت اعلم مینی تو خوب جانتا ہے یا فاری میں کہا کہ تو بدوانی مینی تو بہتر جانتا ہے تو بدرضا مندی شہیں ہے اور اگر کہا کہ بہتری رائے کے ہرد ہے تو بدرضا مندی ہے بیٹے ہیں ہے ایک باکرہ سے اس کے بچھا کے بیٹے نے اپنے ساتھ تفاح کر ایا حالا نکہ باکرہ نہ کورہ بالغہ ہے ہواس کو خبر پہنی ہیں دہ خاموش ہورہ کی جرکہا کہ میں راضی ٹیس ہوں تو اس کو بداختیار ہوگا اس واسطے کہ اس کے بچھا کا بیٹا دہی ذات کے حق میں اصل نی جانب سے فضولی تھا ہیں امام عظم اورا مام محد کے تو ل کے موافق عقد اس کے بچھا کا بیٹا دہی ذات کے حق میں اصل نی جھوکا رآ مدنہ ہوگی اورا گرم دیڈکور نے پہلے اس سے اپنے ساتھ نکاح کی اجازت طلب کی اوروہ ہوا موش رہی بھراس نے اپنے ساتھ نکاح کی اجازت طلب کی اوروہ ہوا موش رہی بھراس نے اپنے ساتھ اس کا تکاح کر لیا تو بالا جماع جائز ہوگا یہ فناد کی قاضی خان میں ہے۔

اگر باب نے باکر وبالغہ ہے کہا کہ فلاں مرد سی بھی بعوش اس قدر مبر کے مانگرا ہے ہیں باکرہ فدکرہ دو مرتبدا بی جگہ ہے آبھی حالانکہ وہ خاموش تھی بھر باپ نے اس کا نکاح کردیا تو جائز ہے سے غلیة السروجی میں ہے اور ائرولی نے بدون اس کی اجازت لینے کے اس کا نکاح کردیا بھروونوں نے اختلاف کیا لیعن شو ہرنے کہا کہ تھے کو نکاح کی خبر پہنچی تھی ہیں تو خاموش رہی تھی اور عورت نے کہا کہ تھے کو نکاح کی خبر پہنچی تھی ہیں تو خاموش رہی تھی اور عورت نے کہا کہ تھے کو نکاح خبر تان میں ہے بھرا اگر شو ہرنے اس دعوے پر کہ عورت سے نہر ا

ندکورہ وفت خبر چینچنے کے خاموش رہی تھی گواہ قائم کئے تو وہ اس کی بیوی ہوگی ور نید دونوں کے درمیان نکاح نہ ہوگا اور امام اعظم ؓ کے نزو یک عورت پرقتم عار کنیں ہوتی ہے اور صاحبین کے نزویک عورت پرقتم عائد ہوگی کذافی الحیط اور ای پرفتوی ہے بیٹرح نقابیشخ ابوالمكارم من بي الرعورت فيتم عا نكاركياتو بوجكول كاس يرد كرى كى جائے كى اوراكردونوں في كواو قائم كئے شو ہرنے اس امرے کواہ دستے کہ وفت خبر چینجنے کے بیرخاموش رہی اور عورت نے اس امرے کواہ دیے کہ میں نے در کر دیا تو عورت کے کواہ معبول ہوں کے کذافی الحیط اور اگر کو اہوں نے کہا کہ ہم اس کے باس عظم ہم نے اس کو پچھ بولتے نہیں ساتو ایس کو اہی سے ثابت موجائے گا كدد وساكت رہى تقى سەقتى القديريين ہے ادر إگرشو ہرنے كواوديئے كەعورت نے بروفت خبر رسانى كے عقد كى اجازت وے دک اور تورت نے گواہ دیے کہ اس تورم نے خبر بہنچنے کے وقت رد کر دیا ہے تو شو ہر کے گواہ مقبول ہوں محے بیمراج الو ہاج میں ہادراگر باکرہ کے ساتھ اس کے شوہر نے دخول کرایا ہو پھرعورت نے کہا کہ میں راضی نہیں ہوئی موں تو اس کے قول کی تقدیق ندی جائے کی اور دخول کرنے کا قابود یتا بیر صامندی قرار دیا جائے گا الاس صورت میں برضامندی ثابت نہ ہو کی کہ زبر دی اس کے ساتھ میغل کیا ہو پھراگراس صورت اللبیں اس نے رو کر دینے کے گواہ قائم کئے تو فقا وی فضلی میں مذکور ہے کہ گوا و مقبول ہوں گے اور بعض نے فرمایا کہ سے میں کے آبول نہوں سے اس وجہ سے کہ اس کو وطی کر کینے کا قابود یناعورت کی طرف سے بمز لدا قرار رضامندی کے ہاور اگر رضامندی کا اقر ارکر کے بھرر د نکاح کا دعویٰ کرے تو دعویٰ سیح نہیں ہوتا ہے اور کواہ قبول نہیں ہوتے ہی ایسانی اس صورت میں ہوگا بیمیط میں ہاوراس کے ولی کا قول کہ وہ رضا مند ہوگئی ہے مقبول نہ ہوگا اس واسلے کہ وہ عورت پرزوج کی ملک ا بت ہونے کا اقر ارکرتا ہے اور بعد مورت کے بالغ ہونے ہے ولی کا اقر ارمورت پر نکاح کا سیح نہیں ہے بیشرح مبسوط امام سرحسی میں ہے ایک مرد نے اپنی دختر بالغد کا نکاح کیا اور اس کا راضی ہونا یا نکاح روکر نامعلوم نہ ہوا یہاں تک کہ شو ہر مرکبیا ہی وار ٹان شو ہر نے کہا كه بيكورت بدول البيخ تم كے بيا ودي من ب اوراس كونكاح كا حال معلوم نبيس جوا اور ندميد راضي موتى بس اس كومير إث ندسط كي اور عورت نے کہا کیمیرے باب نے میرے تھم ہے جھ بیاہ دیا ہے تو عورت کا قول ہوگا اورعورت کومیراث ملے گی اوراس برعدت واجب ہوگی اورا گرعورت نے کہا کہ میرے باپ نے بغیر میرے تھم کے مجھے بیاہ دیا پھر مجھے خبر پینچی اور میں رامنی ہوگئی تو عورت کومبر نه ملے گا اور نہ میراث ملے گی بیفا وی قاضی خان میں ہے۔

ثبيه كاسكوت رضا مندى تصورنېيں ہوسكتا:

<sup>(</sup>۱) نعنی اس کے ساتھ دخول کرایا ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیمنی رضامندی نبیں ہے۔

اجازت نکاح میں شار ہوگا یہ ظہیر یہ میں ہاورا گرکی لاک کا پردہ بکارت بسبب چک کرکود نے یا اور یش یا زخم یا تخنیس (ا) کے ذائل ہوگیا تو یہ ورت باکرہ کے ہی تھم ہا اورا گرز تاکاری کی وجہ ہے ذائل ہوگیا تو بھی امام اعظم کے نزویک بی تھم ہا اور اگرز تاکاری کی وجہ ہے ذائل ہوگیا تو بھی ہے کہ اس کے سکوت پر اکتفا نہ کیا جائے گا ای طرح اگرز تاکاری اس کی عادت ہوگئ تو بھی بھی تھم ہے میکا فی میں ہا اورا گر باکرہ کا شو ہر تبل اس کے کہ اس کے ساتھ وہی کر مر گیا جالا تکہ اس کے ساتھ وہی کر مر گیا جالا تکہ اس کے ساتھ وہی کہ ہو چکا ہے تو میہ ورت بھر شل باکرہ کورتوں کے بیاتی جائے گی ای طرح اگر عنین اوراس کی مورت باکرہ کے درمیان جدائی ہوئی تو اس کا بھی بھی تھم ہا اوراس کی بکارت ذائل ہوئی تو بھی بھی تھم ہا اور اس کی بکارت ذائل ہوئی تو اس کی بیارت ذائل ہوئی ہوئی جائے گی یہ خلاصہ میں ہے۔

ه: باب

#### ا کفاء کے بیان میں

ا كفا كى شرعى تفسير:

كفوك چندشرا ئط:

نیائی بی لکھا کہ عربیہ مورت اور علویہ عورت کا کفوعالم ہوتا ہے گرامی بیہ ہے کہ علویہ عورت کا کفوعالم نہ ہوگا بی غایة اکسرو جی بیس ہے از انجملہ (۱) آیا مکا اسلام چنا نیجہ جو شخص خود مسلمان ہوا ہے اور اس کے آیا و بل کوئی مسلمان نہیں ہے وہ ایسے شخص کا کفونہ ہوگا اور نوب ہوگا ہون ایسے میں اور نوب کے برتن کا گلزااور فرز نس کی قید تصویر مسئلے واسلے ہے کہ اکثرا کئی اور نوک ہے ایساوقو عی بس آیا تصویر ہے۔

انساری جنہوں نے مصر ہے محر شافین کی برتن کا گلزااور فرز نس کی قید تصویر مسئلے واسلے ہے کہ اکثرا کہ اور جو مصر ہے جو تھے جرت کر کے چلے کا انسان کی جنہوں نے مصر ہے موجود میں اور سوائے مہاجرین قریش کے شل ابو جریرہ دوی وغیرہ بھی ان کے کفوجیں۔

میں انساری باہم کفوجیں اور سوائے مہاجرین قریش کے شل ابو جریرہ دوی وغیرہ بھی ان کے کفوجیں۔

جس کا ایک باب بھی مسلمان ہوا ہو بیر فرا وئی قاضی خان میں ہاور جس کا ایک باب مسلمان گرراہ وہ ایسے کا کفونہ ہوگا جس کے دویا زیادہ باپ مسلمان گررے ہیں بید بدائع میں ہاور جومر د خود مسلمان ہوا ہے وہ ایک عورت کا کفونہ ہوگا جس کے دویا تین یا پ اسلام میں گررے ہیں باب اپنے مش عورت کا کفوہوگا اور بی تھم ایک جگہ کے واسطے ہے جہاں زمانداسلام درازگر را ہے اور آگرز ماند قریب ہو کہاں بات کا عار ان شکنا جائے اور بیامرعیب ندشار کیا جائے تو وہ کفوہوگا بیران الو بان میں ہواور جس مرد کے دوبا پ اسلام میں آئے ہیں وہ ایک عورت کا کفوہوگا جس کی تمن پشتیں یا زیادہ اسلام میں گرری ہیں بیرم بط میں ہواور جوعیا ذا بالغد تعالی مرتد ہو کر پھر مسلمان ہوگیا وہ ایسی عورت کا کفوہوگا جس کی تمن پشتیں ہوئی ہے بیر قدید میں ہواور از انجملہ حریت میں کفاء مت معتبر ہے ہیں مملوک فیا ہے جیسامملوک ہوآ زادہ عورت کا کفوہیں ہے اور ای طرح جس کا باپ آزادہ واجوہ وہ اصلی آزادہ عورت کا کفوہیں ہے بیر فراق کی قاضی خان میں ہے۔

ا مملوك المعنى محلوك كدن مويامد بريامكاتب ومعن الميض -

ع تال المرحم بعضوں نے وجد تعلیل یوں بیان کی ہے کہ جم تے تھیج انساب کروی ہے پس طاہرا بناہراس تعلیل کے ضیعو اانسا بہم کے بیمعنی ہوں گے کہ انساب کو کھو یا یا پست رکھا ہے اوراس کی پچھرفدرنہ کی ہلکہ تربیت واسلام کی قدر کی ہے لہٰذاانہیں کی ماہ سے افتخار کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) دوپشت باپ دوادایازیاده

<sup>(</sup>۱) لیخی منع وضع کرسکتاہے۔

الفلامشترك بمعنى آزاد كيا جوااور بمعنى آزاد كرف والا \_

قدرت ندر کھنا ہوتو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور عامد مشائخ کا بیتول ہے کہ وہ کفونہ ہوگا بیر بچیط میں ہے اور واضح ہو کہ مہر سے مراواس مقام پر مہر مجل ہے بعنی اس قدر مہر جس کا ٹی الحال دیناروائ میں ہوا اور باتی مہر کا اعتبار نہیں ہے اگر چہ وہ بھی ٹی الحال کھر اہو یہ بین میں ہے اور شیخ ایونھر نے قرمر یا کہ نفقہ میں ایک سال کا روزینہ معتبر ہے اور شیخ نصیر فر ماتے منے کہ ایک مہینہ کا روزینہ معتبر ہے اور بھی اس سے اور امام ابو یوسٹ سے روایت ہے کہ اگر مہر دینے پر قادر ہوا ور ہر روز اس قدر کہا تا ہو کہ مورت کے نفقہ کے واسطے کفایت کرتا ہے تو اس کا کفوہوگا اور بھی مجھے ہے بیقامنی خان کی شرح جامع صغیر میں ہے۔

حرفه میں کجاءت معتبر نہیں:

الل حرف کے حق میں بیتول امام ابو بوسف کا احسن ہے بیافاوی قاضی خان میں ہے اور نفقہ پر قاور ہونا جب ہی معتبر ہے کہ جب عورت بالغہ ہویا اسی نا بالغہ ہوکہ جماع کرنے کے لائق ہواور اگر الی صغیرہ ہوکہ قابل جماع نہ ہوتو مرد کے حق میں نفقہ پر قا در ہونا معتبر نہیں ہے اس واسطے کدالسی صورت میں مرد پر نفقہ واجب نہیں ہوتا ہے اس خالی مبر پر قاور ہونے کا اعتبار ہوگا میذ خبر ہ میں ہے ایک مرد نے جوفقیر ہے ایک عورت سے نکاح کرلیا بھراس عورت نے ایس کومبر معاف کر دیا تو مرد ندکوراس کا کفونہ ہو جائے گااس واسطے کہ مہر پر قاور ہونے کا انتہار عقد واقع ہونے کی حالت میں ہے بیجنیس وسرید میں ہے۔ ایک سردنے ای مغیرہ بین کا نکاح ایسے صغیر طفل سے کرویا جونفقہ ویے پر قادر اور مہرویے پر قادر نبیس ہے پھراس کے باب نے اس نکاح کو تبول کیا حالانک ہائے تی ہے تو عقد جائز ہوگا اس واسطے کے طفل نہ کورائے باپ کے تن ہونے سے تن مبر من تن قرار دیا جائے گا نہ تن نفقہ میں اس واسطے کہ عادت یوں جاری ہے کہ لوگ اپنے صغیراز کوں کی ہو یوں کا مہرا تھا لیتے ہیں اور نفقہ اٹھاتے ہیں بیرذ خبرہ میں ہے اور اگر مرد پر بفتر مبر کے قرضہ ہواور ای قدر مال اس کے پاس ہے تو وہ کفوجو گا اس واسطے کداس کوا فقیار ہے کددین مهرو دین و محروونوں سے جس کو جا ہے اوا کرے میرنہرالفائق میں ہے اور از انجملہ میرے کدویا نت میں کفاءت موتتر ہے اور بیاما ابو صنیفہ ا ما ابو بوسف كا تول باور يمي سي بدايدين بي بس مروقات عورت صالحكا كفوند موكا كذا في الجمع خواه مرد فدكوريا علان فت كامر كلب مويا ايبان مويدميط من إورس في ذكركيا كدامام الوصيفة كالمجم ندب يدب كدير ميز كارى كى راه اكفات کا انتہار کیں ہے بیسراج الوہاج میں ہے ایک مرد نے اپنی دختر صغیرہ کا نکاح کسی مرد کے ساتھ بدین گمان کدوہ شرا بخوار نہیں ہے کردیا پھر باپ نے اس کودائی شرا بخوار پایا پھر جب اڑی بالغ ہوئی تو اس نے کہا کہ میں نکاح پر راضی نہیں ہوتی ہوں ہی اگر باپ کواس کے شرابخوار ہونے کا حال معلوم نہ ہوا تھا اور عامدائل ہیت اس کے پر ہیز گار ہیں تو نکاح باطل ہوجائے گا اور مستلد میہ بالا تفاق ہے كذاتى الذخير ، اور اختلاف درميان امام ابو حنيفة وان كے دونوں شاگر دوں كے اليي صورت ميں ہے كه باپ نے دخر کا نکاح ایسے مرد سے کر دیا جس کووہ غیر کفوجانا ہے اس امام اعظم کے نزد کی جائز ہے اس واسطے کہ باپ کامل الشفظة و افرالرائے ہے ہی طاہر یہ ہے کداس نے بخوبی فکروتال کے بعد غیر کفوکو بدنست کفوے زیادہ لائق بایا ہے بیمحیط میں ہے بعر واضح ہوکہ پر ہیزگاری کی کفات ابتدائے نکاح میں معتبر ہے اور بعد نکاح کے اس کا استمرار معتبر نہیں ہے چنانچے اگر مرد نے کسی

ا قوله المتبارثين .....مترجم كہتا ہے كہ بنظراصول ودلاك كے جس كوليا تت ہے بنؤ لي جا شاہے كه شرع بن كنو كچھ چزئين ہے بلك عديث مستح ميں تهد يدو ندمت ہے كدويندار پسند يدو ہے تزوج ندكرو كے تو لمك ميں بہت فساد ہوگا گھر جخز و كے طور پريہ بحى آگاہ قربايا ہے كہ ميرى امت سے بحى نہى الحرائ جب يد معلوم ہوا تو فقها و نے ديكھا كه زوجه و شو ہر ميں بوجہ جبل نبى كے نفاق ربتا ہے اور و وحرام ہے تو انہوں نے رجع حرج كے لئے كفو تكالااى واسطے جب اوليائے ما تدان معترض ہوں تب تكاح فنح كرنے سے فنح ہوتا ہے فاحظہ اور تمام جمتیق مين البدايہ هي ہے۔

عورت سے نکاح کیا اور حالت نکاح میں اس کا گفو ہے پھر مرد ندکور فاجر و ظالم و راہزن ہو گیا تو نکاح صح نہ ہو گا بیسرات الوبات میں ہے از انجملہ امام ابو حنیفہ سے خلا ہر الروایہ کے موافق حرف میں کفاءت معتزنہیں ہے چنانچہ بیطا علم ردتو م عطار کی عورت کا تفو ہوگا اور امام اعظم سے ایک روایت کے موافق اور صاحبین کے قول کے موافق جس کا پیشددنی و ذکیل ہوجیسے بیطار و حجام و جولا باو بحثلی وموجی تووہ عطار و ہزار وصراف کا کفونہ ہوگا اور یہی سے ہے یہ فقاو کی قاضی خان میں ہے۔

ای طرح نائی بھی ان پیشدوروں کا کفونہ ہوگا بیسراج الوہاج میں ہے اور اہام ابو پوسٹ کا قول مروی ہے کہ جب دو پیشے ہا ہم متقارب ہوں تو ادنی نفادت کا کیچھا عتبار نہ ہوگا اور کفو ٹابت ہوگا چنانچہ جولا ہا کیچینے لگائے والے کا کفو ہوگا اور موچی بھٹکی کا کفو ہوگا اور پیٹل کے برتن بنانے والالو ہار کا کفو ہوگا اور عطار بھی بزار کا کفو ہوگا اور عشس الائمہ حلوائی نے فرمایا کہ اس پرفتوی ہے بے پیچیط میں ہے قال المتر جم بیصرف اپنے اپنے ملک کا ہے اور اصل یہ ہے کہ عرف میں جن کور ذیل چیشہ جانتے ہوں وہ رذیل ہیں اور جن کو تریب قریب ومساوی جانتے ہوں و ورواج پر میں اور اس پرفتو کی دینالائق واصلح ہے فاقیم اور کفو ہونے میں جمال وخوبصور تی کا امتبار نہیں ہے بیرقاضی خان میں ہے اور صاحب کتاب انصیحہ نے فرمایا کداولیائے عورت کو جا ہے کہ حسن و جمال میں بھی بکیاں ہو ، محوظ رقعیں بيتا تارخانييم ججة منقول ہے قال المترجم بياصلح داوفق ہے خصوصاً اس زمانه فاسد ميں بجانست بعض امور طبيه تشل تناسب اجس وغيره بحي ضرورت مركى مونى حاسين عني اكر چه سامرلوگول كنز ديك مستعجب بي مكراستعاب برينائي او بام شيطان ب اور دروا تع اس زمانك لوكول كحق من اصلح واونق مع وفيه اصلاحهم من القسماد وما يدعوهم اليه و لا يهتدى اليه الا من رزق المعرفة بالناس وما نزل بهم حدلموفق والهادى فاستقم اورعقل كى راه ہے تفویونے می اختراف براور بعض نے فرمایا کہ عقل کی راہ ہے کفوہونے کا امتہار نہیں ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے پھر دامتے ہوکہ اگر عورت نے غیر کفوے اپنا نكاح كرلياتوا مام اعظم عضا برالراوايه كيموافق فكاح سيح بوگاور بمبلي آخرقول امام أبويوسف كاوريبي آخرقول امام محد كا يحتى ك جب تک قاضی کی طرف سے بڑبنائے خصومت اولیا ، دونوں میں تفریق نہ واقع ہوئی ہوتب تک طلاق وظہار وایلا ، ہاہمی وراثت وغيره احكام نكاح ثابت مول مح وليكن اوليا عورت كواحتر اض كالتحقاق باورحسن في امام اعظم سدوايت كى بك ذكاح منعقد نه ہوگا اور ای کو ہمارے بہت ہے مشائخ نے اختیار کیا ہے کذا فی الحیط اور ہمارے زمانہ میں فتو کی گی واسطے یہی روایت حسنٌ کی مختار ہاور شمس الائمہ سرحسی نے فرمایا کہ حسن کی روایت اقرب باحتیاط ہے بیرفقادی قاضی خان کے شرائط نکاح میں ہے اور بزار پیریس ندكور ب كربر بان الائمدة وكرفر مايا كه ينابرقول امام اعظم كفتوى اس امرير ب كيدنكاح جائز بوكا خواه عورت باكره بويا ثيبه بواور سيسب أيي صورت من ہے كه جب عورت كاكونى ولى مواورا كرن موتو بالإ تقاق نكاح سيح موكا بينهرالفائق من ساور ايسے نكاح ميں وونول میں تفریق کا وقوع بدول تھم قاضی کے نہ ہوگا اور اگر قاضی نے فٹخ نہ کیا تو دونوں میں سی طرح سے نکاح فٹخ نہ ہوگا اور بیا جدائی بدون عظلات ہوگی چنانچیا گرشو ہرنے اس کے ساتھ دخول نہ کیا ہوتو عورت ندکورہ کو پچھ مبرنہ ملے گا کذانی الحیط اور اگر مرد نے اس کے ساتھ دخول کرلیا یا خلوت صححہ ہوگئی تو شوہر پر یورا مہر سمیٰ واجب ہوگا اور نفقہ عدت واجب بوگا اور عورت پر عدت واجب

ل بيطاء جونوگ جانورون كاعلاج كرنا جائة بين\_ م محجنے لگانے والا۔

ع معنی اہل ایمان میں نکاح عالی ہے بہت بچاؤ تماجب مردوعورت میں موافقت ندہوتی تو ہرا یک اپنادومرا نکاح کر لیتا مجر شیطان نے اس سند عار دا ایا اوراب عمر محرفسق وفساد میں مبتلا ہوتے جی لہذا اول کے ضروری موافقت دیکھ لیما جا ہے۔

س بدون طلاق بعني محض فنغ ب اورطلاق نبيس ب\_

ہوگی بیسراج الوہاج میں ہے۔

غیر کفوے نکاح کن صورتوں میں معتبر ہوگا؟

اختیار ہوگا پہ فآوی قاضی خان میں ہے۔

۔ اگر شوہر نے اس کو طلاق رجعی دے کر بغیر رضامندی ولی کے اس سے مراجعت کرلی تو ولی کو جدائی کرانے کا استحقاق عاصل نہ ہوگا یہ طلاحہ میں بروایت ابن ساعد کے امام محد سے مروی ہے کدایک ورت ایک مروغیر کفو کے تحت میں ہے ہی اس عورت کے بھائی نے اس معاملہ میں ناکش کی اور اس عورت کا باپ بغیبت منقطعہ کی اگر ہے ہائی نے اس معاملہ میں ناکش کی اور اس عورت کا باپ بغیبت منقطعہ کی اگر ہے ہائی دوسرے ولی نے ناکش کی

حالانکداس سے او نجے رتبہ کا ولی موجود ہے مگر و وبغیب منقطعہ غائب ہے پس شوہر نے دمویٰ کیا کہ او نجے ورجہ کے ولی نے جو کہ عائب ہاس کومیرے ساتھ میاہ دیا ہے تو اس کو تھم دیا جائے گا کہ اس پر گواہ قائم کرے پس اگر اس نے گواہ قائم کے تو گواہ تبول ہوں ہے اوران سے او نیجے درجہ کے ولی پر ثبوت کہوگا اور اگر وہ کواہ قائم نہ کر سکا تو دونوں میں جدائی کرادی جائے گی بیدؤ خبرہ میں ہے متعی میں براویت بشر از اہام ابو بوسف مروی ہے کہ ایک مخص نے اپنی صغیرہ با تدی کا نکاح ایک مرد کے ساتھ کردیا پر دعویٰ کیا کہ میری بنی ہے تو نسب ٹابت ہوجائے گا اور نکاح بحال خود باتی رہے گا بشرطیکہ شوہراس کا کفوہوا در اگر کفونہ ہوتو بھی قیاسا تکاح لازم ہوگا اس واسطے کہ خود ہی مدی نسب نے اس کا نکاح کردیا ہاور میں ولی ہاور اگر اس نے کسی مخص کے ہاتھ اس کوفرو خت کردیا چرمشتری نے دعویٰ کیا کہ بیمیری بی ہے تو بھی بہی تھم ہے کہ اگر شو ہر کفو ہے تو نکاح رہے گا اور اگر بعیر کفو ہے تو بھی قیاسال زم ہوگا کیونکہ اس کو ولی ما لک نے بیاہ ویا ہے اور کتاب الاصل کے ابواب النکاح میں فرکورے کدا یک غلام نے باجازت اینے مولی کے ایک عورت سے نکاح کرلیا اور وقت عقد کے آگاہ ند کیا کہ بیل غلام ہوں یا آزاد ہوں اور عورت واس کے اولیا مرجعی اس کا آزاد یا غلام ہونا معلوم ند ہوا مجرمعلوم ہوا کہ وہ غلام ہے ہیں اگر عورت خود ہی مباشر نکاح ہوتو اس کو خیار حاصل نہ ہوگا کیکن اس کے ادلیا مکو خیار حاصل ہوگا اور اگر اس کے اولیا مہاشرنکاح ہوں اور ہاتی مسئلہ بحالہا ہوتو عورت واولیا ودونوں کوخیار حاصل نہ ہوگا اورا کر غلام ندکور نے خبر دی ہو کہ میں آزاد ہوں اور باقی مئلہ بحالہ ہوتو اولیا وکواختیار حاصل ہوگا ہیں بیمئلہ اس امر کی دلیل ہے کہ عورت نے اگر اپنے آپ کو کسی مرد کے نکاح میں دیا اور اپنا کفومو نے کی شرط نہ لگائی اور بینہ جانا کہ و م کفویاغیر کفو ہے چراس کومعلوم ہوا کہمرواس کا کفومیں ہے تو اس عورت کوخیارنہ ہوگائیکن اس کے اولیا وکوخیار حاصل ہوگا اور اگر اولیا و نے عقد نکاح قر ارکر دیا اور عورت کی رضا مندی ہے عقد یا ندھا اور یہ نہ جاتا کہ بیمرداس کا کفو ہے یانبیں ہےتو عورت واولیا ودونوں میں سے کسی کوخیار حاصل نہ ہوگا لیکن اگر مرد فدکور نے ان کودعوکا دیا اور آ گاہ کیا ہوکہ میں اس کا كفوجوں يا نكاح می كفوجونے كى شرط كى كئى ہو چرطا ہر ہواكدو وكفونيس بوتو اوليا ،عورت كوخيار حاصل ہوگا اور شیخ الاسلام سے دریافت کیا حمیا کہ مردمجہول النسب<sup>ع</sup> عورت معروف النسب کا کفوہ فر مایا کنبیں ہے بیمجیط میں ہے۔ نب کوخلط کر کے نکاح کرنا:

اگرمرد نے عورت سے اپنے نسب کے سوائے دوسر انسب بیان کیا پھراگر بعد نکاح کے اس کا نسب طا ہر ہوااورد وابیا انکا کہ
عورت کا کفونیں ہے تو عورت واس کے ولیوں سب کو خیار شخ حاصل ہوگا اوراگراس کا کفونکا تو حق نے فظاعورت کے واسطے حاصل ہو
گااس کے اولیا و کے واسطے ثابت نہ ہوگا اوراگر ایسانسب ظاہر ہوا کہ وہ بیان کئے ہوئے نسب ہے بھی بالا ہے تو حق فئے کی کے واسطے
حاصل نہ ہوگا بیٹھ ہیر یہ بی ہے اوراگر عورت نے مر دکود ہوکا دیا کہ اپنے نسب کے سوائے دوسر انسب بیان کیا تو شو ہرکو خیار شخ حاصل نہ
ہوگا بلکہ وہ اس کی بیوی ہے جا ہے دکھ اور جا ہے طلاق دے و سے بیٹر ح جامع صغیر قاضی خان میں ہواوراگر ذید نے کسی عورت
سے جرین اقر ار نکاح کیا کہ وہ ذید بن خالد ہے پھر معلوم ہوا کہ وہ خالد کا باپ کی طرف سے بھائی ہے یا باپ کی طرف سے بچا ہے تو

اگر کسی مرونے ایک مورت مجبول النب سے بیاہ کیا پھر اولا وقریش میں ہے ایک مردنے دعویٰ کیا کہ بیمورت میری بینی ہے اورقاضی نے اس مورت کا نسب اس مدعی سے ٹابت کردیا اوراس کی دختر قراردیا اوراس کا شوہر مردجام ہے ہیں اس کے اس باب

ثبوت ہوگا کہ اس نے بیاہ دیا ہے۔

قول مجدول النب جس كانسب معلوم ندوونا موكركس كاجينا باورمعروف النب اس كے برطلاف بـــ

کواختیار ہوگا کہاس کے شوہرے جدائی کرا دے اور اگر ایبانہ ہوا بلکہ بیہوا کہ اس عورت ندکورہ نے اقر ارکیا کہ بیں فلا ل مرد کی مملوکہ ہا تدی ہوں تو اس کے اس مولی کو فکاح باطل کرانے کا افتیار نہ ہوگا بید خیرہ میں ہاور جب عورت نے کسی غیر کفو سے فکاح کرلیا ہی آیاس کورافتیارے کہ تارضامندی این اولیاء کے اینے آپ کوشو ہر کے تحت میں دینے سے انکار کرے تو فقید ابواللیث نے فتو کی دیا كه عورت كوابيا اختيار باكر چه بيخلاف ظا برالروايه باور بهت سے مشامخ نے ظاہرالروايد كے موافق فتوى ديا ہے كه عورت كوابيا اختیار نیس ہے بیرخلامہ میں ہے اور اگر عورت نے اپنا نکاح کرلیا اور مہرش ہے اپنا مہر کم رکھا تو اس کے ولی کواس پراعتر اض پہنچتا ہے یہاں تک کہ شو ہرمبرمثل بورا کرے باس کوجدا کردے ہیں اگر قبل دخول کے اس کوجدا کر دنیا تو عورت مذکورہ کو پچے مہر نہ ملے گا اور اگر بعد دخول کے جدا کیا تو عورت نہ کورہ کومبر سمی سفے گا اور ای طرح اگر جدائی سے پہلے دونوں میں سے کوئی مرکبیا تو بھی امام اعظم کے زو کی بھی علم ہے اور صاحبین نے دیا کہولی کواحتر اض کا استحقاق نہیں ہے میبین میں ہے اور الی جدائی اور تغریق سوائے حسور قاضی کے نبیں ہوسکتی ہے اور جب تک قاضی یا ہمی تغریق کا تھم صاور ند فر مائے تب تک احکام نکاح مثل طلاق وظہاروا یلاءومیراث وغیرہ برابر ٹابت ہوں مے بیسراج الوہاج میں ہے اور اگر سلطان نے سی مخص کومجبور کیا کہ وہ فلال عورت کوجس کا وہ ولی ہے اس کے مبرشل ہے کم مقدار برفلاں مرد کفو کے ساتھ بیاہ دے اور عورت ندکورہ اس برراضی ہوگئ مجربیا کراہ واحبار جوسلطان کی طرف سے تھا زائل ہو گیا تو ولی کواس کے شو ہر کے ساتھ خصومت کا اختیار ہوگا تا آنکہ اس کا شوہراس کے مہرشل کو پورا کرے گایا قاضی دونوں میں تغرین کرادے کا اور صاحبین کے نزدیک ولی کو بدائتحقاق نہ ہوگا اور ای طرح اگر مورت بھی مہرش ہے کم مقدار پر نکاح کرنے پر مجور کی گئی پھر اکراہ واجبار زائل ہو گیا تو امام اعظم کے نز دیک عورت کومع اس کے ولی کے مہر کی بابت خصومت کا اختیار ہوگا اور صاحبين كنزويك حت خصومت فقط مورت كوحاصل موكا اورولي كوحاصل ندموكا بيميط كي فعل معرفة الاوليا و يحمصلات من باور اگر کوئی عورت اس امر پرمجبور کی گئی کداینے مبرشل پرایینے کفو کے ساتھ نکاح کرے پھراکراہ زائل ہوگیا تو عورت کواختیار حاصل ندہو كادراكر ورت تدكوره فيركفو يامبرش عم مقدار برنكاح كرفي برجبورك في بمراكراة أزائل بواتوعورت ندكوره كوخيار حاصل بو

ا مام اعظم مریاد کے نزدیک کن صورتوں میں عورت کے اولیاء کو بوجوہ اکراہ کیے گئے نکاح پر اعتراض کاحق باتی رہے گا؟

اگر کی تخص نے کسی حورت کو نکاح کرنے پر مجبود کیا ہی حورت نے ایسا کیا تو عقد جائز ہوگا اوراکراہ کرنے والے پرکی حال میں صنان عائد نہ ہوگی بھر دیکھا جائے گا کہ اگر اس کا شو ہراس کا کفو ہا اور مہر شکی اس کے مہر شل سے زا کہ یا مساوی ہے تو عقد جائز ہوگا اوراگر مہر شل سے کم ہوا ور حورت نے ورخواست کی کہ میر امہر شل پوراکرایا جائے تو اس کے شو ہر سے کہا جائے گا کہ جا ہے اس کا مہر شل پوراکر دیا تو خیر بہتر ہے ور نہ اگر چھوڑ اور یکھا جائے گا کہ اگر بل مہر شل پوراکر دیا تو خیر بہتر ہے ور نہ اگر چھوڑ اتو و یکھا جائے گا کہ اگر بل وخول کے چھوڑ اسے تو مر د نہ کور پر یکھ لازم نہ ہوگا اوراگر مرد نہ کور نے اس کے ساتھ الی صالت میں وخول کر لیا ہے کہ وہ کر ہد و بجورتی و بیامراس مرد کی طرف سے اس کی رضا مندی ہوگی کہ اس کا مہر شل پوراکر ہے گا اوراگر خورت کی رضا مندی سے اس کے ساتھ وخول کیا ہے تو یہ امر خورت کی رضا مندی سے اس کے ساتھ وخول کیا ہے تو یہ امر خورت کی طرف سے مہر سمیٰ پر رضا مندی ہوگی کین امام اعظم کے نز دیک خورت کے اولیا و کو خورت پر اعتراض کا

ا ا کاہ ورحقیقت ایسے مخص سلطان وغیرہ کی طرف ہے جو جان مارنے یا ہاتھ کا نئے وغیرہ پر قادر ہواور دھمکائے برخلاف اس کے کوڑے مارنے وغیرہ پر دھمکی اور باب الاکراہ میں خورے دیکھومع مسائل متعرقہ۔

بیا ختلاف الی صورت میں ہے کہ باپ کا یفعل اختیار کرنا ازراہ بجائت یافش نہ ہواورا کر براہ فتق و بجائت اس کی طرف معلوم ہوتو بالا جماع نکاح باطل ہوگا اورای طرح اگر وہ نشد ہیں مدہوش ہوتو بھی دفتر کے حق میں اس کی تروتن بالا جماع سیجے نہ ہوگی بیسرات الوہاج میں ہے اور اگر زیادتی یا نقصان صرف ای قدر ہو کہ جس قدر ایسے امور میں لوگ برداشت کرجاتے ہیں تو بالا تفاق نکاح جائز ہوگا اور اگر ایسی صورت میں سوائے باپ و داوا کے دوسرے کی ولی نے کیا تو بھی یہی تھم (۱)

(1): \(\rangle \rangle \ran

### وکالت بنکاح وغیرہ کے بیان میں

وكيل كوكبال تك التحقاق حاصل موتا بي

تکاح کے واسطے وکیل کرنا جائز ہے آگر چہ بھنور گواہاں نہ ہوبہ تا تار خانیہ میں جنیس خواہرزادہ سے منقول ہے ایک عورت نے ایک مردے کہا کہ جس سے تیرا جی جا ہے میرا نکاح کرد ہے تو اپنے ساتھ نکاح کر لینے کا مختار نہ ہوگا یہ جنیس دمزید میں ہے ایک مرد نے ایک عورت کو وکیل کیا کہ میرا نکاح کرد ہے ہی عورت نہ کورہ نے اپنے آب کواس کے نکاح میں کردیا تو نہیں جائز ہے میر میر مزحی میں ہے اگر کسی محفق نے دوسرے کو وکیل کیا کہ فلال عورت معینہ سے بعوش اس قدر مہر کے میرا نکاح کردے ہی وکیل نے

ے نہن فاحش جس کوکوئی انداز وکرنے والا دانا ہے کارانداز و نہ کرے اورا گرانداز وکرنے والوں میں ہے کوئی بھی انداز وکرے تو غین بشیر ہے اور مترجم کا ترجمہ بنظر سبولت ہر متفام پراہیا ہی ہے جیسا یہاں دونوں الفاظ کا ندکورہے۔

<sup>(</sup>۱) تعنی بالاتفاق جائز ہے۔

ابوض مبر ندکور کاپنے ساتھ اس کا نکاح کرلیا تو وکیل کے واسطے نکاح جائز ہوگا یہ بچیط بیں ہے ایک عورت نے ایک مرد کو ہایں طور
وکیل کیا کہ میرے امور بیل تقرف کرے پس مرد ندکور نے اپنے ساتھ اس کا نکاح کرلیا پس عورت نے کہا کہ میری مراد بیٹی کہ
خرید وفرو دفت کے امور بیل تقرف کرے تو بین کاح جائز نہ ہوگا اس واسطے کہ اگر عورت اس کو اپنا نکاح کر دینے کا وکیل کرتی تو اپنے
ساتھ نکاح کر لینے کا مخارضا تو الی صورت میں جدرجہ اولی روانہ ہوگا ہے جنیس و مزید میں ہے ایک عورت نے ایک مرد کو وکیل کیا کہ
اپنے ساتھ میرا نکاح کر لیے بیس مرد نے کہا کہ میں نے فلاں عورت کو اپنے نکاح میں لیا تو نکاح جائز ہوگا اگر چہورت ندکور بھرید
کے کہ میں نے قبول کیا بیہ خلا مدھی ہے۔

ایک مخف نے دوسرے کو وکل کیا کہ میرے ساتھ تروی کردے ہیں وکیل نے اپنی دفتر صغیرہ یا اپنے بھائی کی دفتر صغیرہ اس کے نکاح میں کردی اور بھی اس کا ولی ہے تو بہ جائز نہ ہوگا اورائی طرح جو مخص اس صغیرہ کا ولی ہو بدوں ہیں کے جاس کا بھی تھم ہے اور آگر ولی نہ کور نے اپنی دفتر اس سے نکاح میں دی تو اصل میں فہ کورے کہ بنا برتول ایا ساتھ کے جائز نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ موکل راضی ہو جائز نہ یوگا اور اس کے نکاح میں وی تو اس کے نکاح میں فرون نے اپنی بہن بالنہ ہوگا الا اس صورت میں کہ موکل راضی ہو جائز ہے یہ بیط میں ہے جو مخص کہ از جانب مورت وکیل فہ کور نے اپنی بہن بالنہ عورت نکاح میں کر دی تو بل فلاف جائز ہے یہ بیط میں ہے جو مخص کہ از جانب مورت وکیل نکاح ہوا اگر اس نے مورت نہ کورت وکیل نکاح ہوا اگر اس نے مورت نکاح میں کر دیا تو بنا برقول ایا م اعظم کے نکاح جائز شہوگا یہ قباد فی قاضی خان میں ہے اوراگر بیٹا بالغ ہوتو بلا فلاف جائز نہ ہوگا یہ بھی جا دراگر میٹا نہ ہوتو با تو ہوگا اوراک نے فر بایا کہ بالا نفاق سب کے زد کید نکاح مجمع نہ ہوگا ہی سے جو اوراگر وہ کفو ہولیکن اندھایا تھالی یا معتو ہ ہوتو جائز ہوگا اوراک طرح اگر خصی یا عنین ہوتو بھی بہی تھم ہا وراگر می نے دوسرے کو وکیل کیا کہ میرے ساتھ کی عورت کا نکاح کر دے پس اگر وکیل کیا کہ میرے ساتھ کی عورت کا نکاح کر دے پس اگر وکیل کیا کہ میرے ساتھ کی عورت کا نکاح کر دے پس اگر وکیل کیا تہ ہو غیر کفو ہے خوام سلمان ہو یا گیا ہی ہونکاح کر دیا تو ایا م اعظم کے نزد کی جو فرام سلمان ہو یا گیا ہی جائل میں ہو جائز نہ ہو یا گیا ہی جائل میں ہے۔

وكيل كا يق مملوكه عدموكل كا نكاح كرانا:

اگروکیل نے اپنی ذاتی باندی ہے اس کا نکاح کردیاتو بالا جماع جائز ندہوگا یہ بہایہ سے ہواوراگر شوبا ویا تہا ہے جس کے مند ہے ہمیشہ لعاب بہا کرتا ہے یا ذاکل العقل ہے یا ایک مورت ہے جس کولقو ہ ہوکرا یک جانب اس کی کج ہے نکاح کر دیاتو اس می بھی ایسا بی اختیاف (ا) ہواں مطرح دونوں ہاتھ کئی ہوئی مورت ہے نظاج کر دیاتو بھی ایسا بی اختیاف ہے یہ نہایہ سے ویکن کیا کہ گوری مورت ہے تاوی کی ایسا بی اختیاف ہے یہ نہایہ سے جائی کیا کہ گوری مورت ہے تاوی کر اور اس نے اس نے کالی مورت ہے کراوی یا اس کے برتنس ہواتو سے شہوگا اورا کر اندھی ہے شاوی کراوی تو میں ہواتو سے شہوگا اورا کرانہ تو سے شاوی کراوی تو جائز نہ ہوگا اورا کر مکا تبہ یا مدیرہ وہا ام دلد ہے نکاح کراویا تو جائز ہوگا یہ ظامیہ میں ہواورا کروکیل کیا کہ کہا گئی گار دیاتو جائز نہ ہوگا یہ خاری کراویا تو جائز نہ ہوگا یہ خلامہ میں ہواورا کروکیل کیا کہ کہی کہا کہ کہا گئی گورت ہے بیاہ کراویا تو بائز نہ ہوگا دیاتو جائز نہ ہوگا یہ خورت کراویا تو بائز نہ ہوگا دیاتو جائز نہ ہوگا یہ خورت کی بیاہ کراویا تو بائز نہ ہوگا دواکر ویک کیا گئی گئی کہا ہوگا ہے بیاہ کراویا تو نکاح کراویا تو بائز نہ ہوگا ہالقہ جمر چکا ہے نکاح کراویا پس اگر نکاح کراویا تو نکاح جائز اور

ر نقاء جس کورتن ہو یعنی فرج کی ہندیاں ایسی قریب ہوں کہ وخول ممکن شہو۔

مع قوله طالقة كريكا بيعني موكل يدكه وكاب كدا كر تجم عن كاح كرون تو تحد كوطلات ب-

<sup>(</sup>۱) یعنی امام کے زویک جائز اور صاحبین کے زویک تا جائز ہے۔ (۲) جس کوفائح نے ماراہو۔

طلاق واقع ہوگی بیجیط میں ہے۔

وکیل کیا کی عورت ہے اس کا نکاح کراد ہے ہیں وکیل نے اپنی عورت ہے نکاح کرادیا جس کوموکل قبل وکیل کرنے کے بائند كريكا بي وارت ما را موكا بشرطيك موكل في وكيل ساس ورت كى بدهلى كى شكايت ندكى مويا اورش اس كسى امركى شكايت وغیرہ ندکی ہواور اگر السی مورت سے نکاح کرادیا جس کوموکل نے بعدتو کیل کے جدا کیا ہے تو جائز نہ ہوگا بد کتاب الو کالة فتاوی قاضی خان میں ہے اور اگر کسی نے دوسرے کو دکیل کیا کہ کسی عورت ہے میرا نکاح کردے اور جب تو ایسا کرے گا تو عورت مذکورہ کوایئے امرطلاق كاافتياراين باتحديس موكايس وكيل في ايك عورت سے نكاح كراويا محربيامراس كے واسطے شرط ندكياتو امرطلاق كاافتيار اس عورت کے ہاتھ میں ہوجائے گا اور اگر کہا کہ برے ساتھ کی عورت کا بیاہ کر دے اور اس کے واسطے شرط کر دی کہ جب میں اس ہے نکاح کرلوں گا تو اس کا امر طلاق اس کے ہاتھ میں ہوگا ہی دکیل نے ایک عورت سے نکاح کرادیا تو عورت کے اختیار می امر طلاق نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ وکیل نہ کوراس کے واسطے نکاح میں شرط کردے اور اگر عورت نے وکیل کیا کہ کسی مردے اس کا تکاح کرادے ہیں وکیل نے شوہر سے شرط لگائی کہ جب وہ اپنے نکاح میں لائے گا تو امرطلاق عورت ندکورہ کے اختیار میں ہوگا پھر اس کے ساتھ تکاح کر دیا تو تکاح جائز ہوگا اور برونت تزوج کے امر طلاق عورت کے اختیار میں ہوجائے گا موکل کے ساتھ الی عورت کا نکاح کردیا جس ہے موکل نے ایا ای اتھا یاو اموکل کے طلاق کی عدت میں تھی تو وکیل کا نکاح کرنا جائز ہوگا اوراگروکیل نے الی عورت کا نکاح کردیا جوغیر کے نکاح یاغیر کی عدت میں ہے خواہ وکیل اس امرکو جناتا ہویا نہ جانیا ہواور موکل نے اس عورت کے ساتھ وخول کرلیا در حالیداس کواس امرے آگا ہی نہ ہوئی تو دونوں میں تفریق کرا دی جائے گی اور موکل پر مبرسمیٰ اور مبرشل دونوں میں ہے کم مقدار واجب ہوگی اورموکل اس مال کو دکیل ہے واپس نہیں لے سکتا اس طرح اگراس کی بیوی کی ماں کے ساتھ نکاح کرادیا تو بھی ہی تھم ہوگا اور اگر کسی کووکیل کیا کہ ہندہ سے یاسلنی سے اس کا نکاح کراد ہے ودنوں میں سے جس مورت سے نکاح کردے گا جائز ہوگا اور ایس جہالت کی وجہ سے تو کیل باطل نہیں ہوتی ہاور اگر دونوں سے ایک بی عقد میں تکاح کراویا تو دونوں میں سے کوئی جا ئزنہ ہوگی بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

وكيل كاليك بى عقد مين دوعورتون سے مؤكل كا نكاح كرانا:

ایک محف کو و کیل کیا کہ ایک مورت نے نکاح کراوے اس نے دو ورتوں ہے ایک ہی مقدیم نکاح کرادیا تو وونوں یس ہے کوئی موکل کے ذمہ لازم نہ ہوگی اور یہی سی ہے کہ ذائی شرح الجامع الصغرالقامنی خان پھر اگر مبکل نے دونوں کا نکاح یا ایک کا نکاح جائز رکھاتو تا فذہ ہوجائے گا یہ بحوالرائق میں ہے اوراگراس نے دو مقدوں میں دونوں ہے نکاح کرایا تو پہلا تا فذہ ہوجائے گا اور دوسری مورت کا نکاح موکل کی اجازت پر موتوف نہ رہے گا یہ بینی شرح ہدایہ میں ہے اگر ایک محفی کو دکل کیا کہ فلال مورت معین سے اس کا نکاح کراد ہے ہیں وکیل نے اس مورت معین اور اس کے ساتھ دوسری ایک مورت دونوں سے نکاح کرادیا تو موکل کے واسطے یہ مورت معین لازم ہوگی اور اگر وکیل کیا کہ دو مورتوں سے ایک عقد میں نکاح کردیا تو جائز ہوگا ای معین لازم ہوگی اور اگر وکیل کیا کہ دو مورتوں سے ایک عقد میں نکاح کرائے ہیں وکیل نے دونوں میں سے ایک مورت سے نکاح کرا دیا تو موکل کے درا اور اور اگر وکیل کیا کہ دونوں میں سے ایک مورت سے نکاح کرا دیا تو موکل کے درا اور کہا کہ کہا کہ میر سے ایک مورت سے نکاح کرا دیا تو موکل کے ذمہ لازم نہ ہوگی اور عقد میں تورتوں کا ایک عقد میں اگر اس نے ایک مورت سے نکاح کرا دیا تو موکل کے ذمہ لازم نہ ہوگی ای ساتھ کی کا نکاح کر دورتوں کا ایک عقد میں اگر اس نے ایک مورت سے نکاح کرا دیا تو موکل کے ذمہ لازم نہ ہوگی ای طرح دومعین مورتوں کے نکاح کی وکالت میں اگر اس نے اپنے آخر کلام میں کہ دیا ہوکہ ایک کے ساتھ بدوں دوسرے کے نکاح نکاح نکاح نکاح کرا

کرانا تو بھی بھی جی جی ہے کہ اگر اس نے آیک کے ساتھ کرادیا تو جائز ندہوگا بیدیط بی ہے اگر کہا کہ ان دونوں بہنوں کا میرے ساتھ نکاح کرادے ہی آگر کہا کہ ان دونوں بہنوں کا میرے ساتھ کرادیا تو جائز ہوگا الا اس صورت بیں یہ بھی جائز ندہوگا کہ جب اس نے وکا ابت میں یہ کہددیا ہو کہ ایک ہے ساتھ ان دونوں بہنوں کا نکاح کرائے ہی آگر وکیل نے ایک کے ساتھ نکاح کرادیا تو جائز ہوگا لیکن اگر اس نے کہددیا کہ ایک بی عقد میں ایسا کرادے تو ناجائز ہوگا لیکن اگر اس نے کہددیا کہ ایک بی عقد میں ایسا کرادے تو ناجائز ہوگا اور اگر کہا کہ ان دونوں کہ ان دونوں سے ایک عقد میں نکاح کرادیا تو جائز ہوگا اور اگر کہا کہ ان دونوں سے ایک عقد میں نکاح کرادے حالا نکہ وہ دونوں بہنیں ہیں تو جدا جدا نکاح کرادینا جائز ہوگا اور اگر کہا کہ ان دونوں سے ایک عقد میں نکاح کرادے حالا نکہ وہ دونوں بہنیں ہیں تو جدا جدا نکاح کرادینا جائز ہوگا لیکن آگر اس نے تغریبی کر دیا ہوتو جائز ندہوگا ہیتا تارخانیہ میں ہوادی گو گئی گو اس کے بعد جائز ندہوگا ہیتا تارخانیہ میں ہوادی آگر کی کو دکیل کیا کہ فلال عورت سے اس کا نکاح کرادی بھر وہ گورت شوہر مرکم کیا یا اس کو طلاتی دے دی اور اس کی عدت گر رکن پھر وکیل نے اپنے موکل کے ساتھ اس کا نکاح کرادیا تو نکاح جائز ہوگا وہ کی تاتھ اس کا نکاح کرادیا تو نکاح جائز ہوگا وہائی قاضی خان میں ہے۔

ولیل نے باو جودنشا ندہی کرنے کے غیر کنے میں نکاح کردیا تو؟

اگروکیل کیا کہ میرے گئے ہے میرے ساتھ کی عورت کا نکاح کرا دے بیں وکیل نے دوسرے کئے کی عورت ہے اس کا ثكاح كرادياتو جائز ند بوكايد فلا صديس ب ايك فخص كووكيل كياكد فلان عورت سے اسكا نكائ كرا دے يس وكيل نے اس كے ساتھ تکاح کرلیا تو وکیل کا نکاح جائز ہوگا پھراگر وکیل نے ایک مہینہ تک اس کوایے ساتھ رکھ کرطلاق دے دی اوراس کی عدت مقطعی ہونے کے بعد موکل کے ساتھ اس کا نکاح کردیاتو موکل کا نکاح جائز ہوگا بیٹا وی قاضی خان میں ہے اور اگر وکیل نے اس سےخود الکاح نہ کیا بلکہ خودموکل نے اپنے آب اس ہے نکاح کرلیا پھرطلاق دے کراس کو بائند کردیا بھروکل نے موکل کے ساتھ اس کو بیاہ دیا تو نکاح جائز نہ ہوگا بینظل مدیش ہے اگر ایک مخف کو وکیل کیا کہ فلا ل عورت ہے اس کا نکاح کراد ہے ہیں وکیل نے اس کے مہرشل ے زیادہ سے نکاح کرادیا ہی اگر بیزیادتی الی ہوکہ لوگ اتنا خسارہ برداشت کر لیتے ہیں توبلا خلاف نکاح جائز ہوگا ادراگراس قدر زیادہ ہوکہ لوگ اینے اندازہ میں ایسا خسارہ بیں اٹھاتے ہیں تو بھی امام اعظم کے مزد کی سی تھم ہے اور صاحبین کے مزد کیے جائز ندمو گاایک مخض کووکل کیا کہ بزارور ہم ممر کے عوض کسی عورت کے ساتھ نکاح کردے پس وکیل نے اس سے زائد کے عوض نکاح کرادیا بس اگرزیادتی مجبول ہے تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کا مہرشل ہزار درہم ہوں یا کم ہوں تو نکاح جائز ہوگا اور عورت ندکورہ کے واسطے بيمى مقدار واجب ہوكى اوراكراس كامېرشل بزار سے زياده ہوتو نكاح جائز نه ہوگا جب تك موكل اس كى اجازت ندوے وے اوراكر وكيل نے كوئى چيزمعلوم زائد كردى موتو بھى جب تك موكل اس كى اجازت نددے جائز ند مؤكا يەمچىط مى ہاورا كركسى كووكيل كياك فلال عورت سے بعوض بزار درہم سے نکاح کروے ہی وکیل نے دو بزار درہم مہر کے عوض نکاح کراویا ہی اگر موکل نے اس کی ا جازت دے دی تو نکاح جائز ہو جائے گا اورا کرر د کر دیا تو باطل ہو جائے گا اورا کرموکل کویہ بات معلوم نہ ہوئی یہاں تک کہ عورت کے ساتھ دخول کرلیا تو بھی اس کا خیار باقی رہے گا کہ جا ہے اجازت دے یاردکردے پس اگراجازت دے دی تو تکاح جائز ہوگا اور موكل برفتذمبر سمي واجب بوكا اورا كرردكرد ياتو نكاح بوجائ كالس اكرمبر سمي يهاس كامبرالشل كم بوتو مبراكش واجب بوكاور ندمبر مسمیٰ واجب ہوگا اور اگرزیادہ مقدار برموکل کی تارضا مندی کی صورت میں وکیل نے کہا کہ بیزیادتی میں تاوان دوں گا اورتم دونوں کا نکاح لازم کروں کا تو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے اور اگر وکیل نے عورت کے واسطے مبر سمیٰ کی منانت کرلی اور عورت کوآ کا ہ کیا کہ موکل نے اس کوالیا تھم دیا تھا چرموکل نے انکار کیا کہ میں نے ہزار درہم سے زیاد ہ کرنے کی اجازت نیس دی تھی

توزیادنی کی اجازت سے اٹکارٹرنا نکاح ندکور کے تنظم دینے ہے اٹکار ہوگا اور موکل پرمبر واجب ند ہوگا اور عورت کوا فقیار ہوگا کہ وکیل ے مہر کا مطالبہ کرے بھر ہم کہتے جیں کہ بنابر روایت کاب الٹکاح وبعض روایات و کالت کے عورت مذکورہ ایسی صورت میں ویل سے نسف (۱) مبر کا مطالبہ کرے گی اور بعض روایات و کا ات ئے موافق کل مبر کا مطالبہ کرے گی اورمشا کچنے اس میں اختاا ف کیا ہے اور سی ہے کہ اختلاف جواب بسبب اختلاف موضوع مشد کے بے چنانچے کتاب النکاح کا موضوع مسئلہ یہ ہے کہ عورت کی درخواست سے قاضی نے دونوں میں تفریق کردی تا آ نکے عورت مذکورہ معلقہ انہیں رہی ہی بر عم عورت مذکورہ نصف مہر مذکوراصیل ے ساقط ہوگیا کیونکہ قرفت قبل دخول کے از جانب زون پائی گئی اور بعض روایات کتاب الوکالية کا موضوع بيہ ہے کے عورت ندکورون تفریق کی درخواست نبیس کی ملکہ ہے کہا کہ میں صبر کرتی ہوں یہاں تک کہ شو ہر نکاح کا اقر ارکرے یا میں اس امر کے گواہ یاؤں کہ اس نے نکاح کا تھم دیا تھا ایس برعم عورت ندکورہ پورامبرامیل پر باقی ربایس پورامبر نفیل پر بھی رہے گا بیری طیس ہے ایک مخص کوو کیل کیا کہ سو در ہم مہر کے عوض کسی عورت سے نکاح کر دے بدین شرط کہ اس میں ہے ہیں در ہم مجل ہوں اور اسی درہم موجل ہوں لیس و کیل نے معجل تمیں درہم قرار دیے تو عقد سیج نہ ہوگا بلکہ موکل کی اجازت پر موقوف رہے گا بس اگر موکل نے وکیل کی حرکت ہے واقف ہوئے سے پہلے وطی پراقبرام کیاتو عقد لازم نہ ہوگا لینی موکل کو خیارر ہے گا اوراگر بعد جانے کے اقد ام کیاتو موکل کا پیغل رضامندی قرار دیاجائے گاایک مورت نے وکیل کیا کہ دو بڑا۔ درہم پراس کا نکاح کرادے پس وکیل نے بزار درہم پر نکاح کرادیا اوراس کے شوہر نے اس کے ساتھ دخول کرلیا حالا نکہ عورت ندکورہ کو کیل کی اس حرکت ہے آگا ہی شہوئی تو اس کوا ختیار رہے گا جا ہے نکات ردکر د ہے اور رد کرنے کی صورت میں عورت ند کورہ کو اس کا مبرمثل میا ہے جس قدر ہو گا سلے گا بیٹز انتہ انمظین میں ہے ایک صحف کو ویک کیا کہ کی عورت سے بعوض ہزار درہم کے نکاح کراہ ہے پھرعورت نے قبول ہےا تکارئیا یہاں تک کہ و کیل نے اپنے ذاتی کپڑوں میں ے کوئی کیڑ ابر هادیا تو نکاح ندکورموکل کی اجازت پرموقو ف ہوگا کیونکہ وکیل نے موکل کے قلم کے خلاف کیا ہے اور ایسی مخالفت ہے جس میں شو ہر کے حق میں مصرت ہے کیونکہ اگر میہ کیڑ اکس شخص نے استحقاق ٹابت کر کے لیا تو اس کی قیمت شو ہر<sup>(۳)</sup> پر واجب ہو گ دکیل پرواجب نہ ہوگی اس واسطے کہ وکیل نے تبرع کیا ہے اور متبرع پر صان نہ ہوگی اور اگر موکل کومعلوم نہ ہوا کہ وکیل نے مہر میں میچے پڑھایا ہے پہال تک کراس نے عورت سے وطی کر لی تو بھی موکل کو خیا رر ہے گا اور وطی کر لیناوکیل کے فعل خلاف پر رضا مندی نہ تخبرے گانیں جا ہے عورت ندکورہ کواسینے ساتھ رکھے اور جا ہے جدا کردے پھراگر جدا کیا تو عورت کے واسطے اس کے مبرشل سے اور وکیل کے مسمیٰ مہر سے جومقدار کم ہوموکل پر داجب ہوگی پیجنیس ومزید میں ہے۔

وکیل کن صورتوں میں ضامن شہوگا؟ ایک مخص کووئیل کیا کہ کمی عورت ہے اس کا نکاح کرادے پس وکیل نے اپنے ذاتی غلام یا کسی اسباب پر نکاح کرا دیا تو تزوتنی میچے ہوگی اور نافذ ہوجائے گی اور وکیل پر لازم ہوگا کہ جومبر میں قرار دیا ہے وہ عورت کوسپر دکرے اور جب سپر دکرے تو شوہر

ل ال واسط كداكاح مُدكود بزيادت ب-

<sup>🛨 💎</sup> معلقائنگی ہوئی کے ندشو ہروالی اور ندیے شو ہروا کی اور تدبے شو ہر \_

<sup>(</sup>۱) کی ظاہرے۔

<sup>(</sup>۲) يعني موكل \_

<sup>(</sup>r) لعِنى شوبراس كى قيت ئورت كود \_گا\_

ے بچھوا پس نہیں لے سکتا ہے اورا گرمورت نے مہر کے غاام پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کدہ ومر گیا تو و کیل ضامن نہ ہوگا بلکہ مورت نہ کورت نہ کورت نہ کورت نہ کورت نہ کورت نہ کورت نہ کراد ور آم کی قبت اپنے شوہر سے لے گی اورا گروکیل نے ہزار در ہم پر اپنے مال سے نکاح کراد یا مثلاً بوں کہا کہ بی نے اپنے ہزار در ہم مال کے موض تیز سے ساتھ اس مورت کا نکاح کردیا و نکاح جائز ہوگا اور مال مہرشو ہر پر واجب ہوگا چنا نچہ ہزار در ہم مشار الیہ کا ویل سے مطالبہ نہ کیا جائے گا بید ذخیرہ بی ہے اورا گرموکل کے غلام پر اس کے ساتھ نکاح کردیا تو نکاح جائز اوراسخسا ناشو ہر پر غلام کی قیمت واجب ہوگی بیمچیط سرخسی ہیں ہے۔

خود غلام مبرند ہوگا تاو تفکیک شو براس پر راضی نہ ہوجائے بیمچیط میں ہے وکیل کیا کہ سعورت سے اس کا تکاح کر اے اس وکیل نے عورت سے موکل کا فکاح کر کے موکل کی طرف سے عورت کے واسطے مبرکی ضانت کر لی تو جائز ہے مگروکیل اس کوشو ہر سے والبن ميس السكتام بيمسوط ميس م وكيل كيا كه بزار درجم بركسي عورت سے نكاح كردے اورا كرائے پر ندمائے تو بزار سے دو بزار تک کے درمیان بر حاد ہے ہی ایا ہوا کہ ورت نے انکار کیا ہی وکیل نے دو ہزار درجم پر نکاح کردیا تو اصل میں تدکورے کہ بیا جائز اورموكل كے ذمدالازم ہوكا يدمجيط من بعورت نے ايك مخص كووكل كيا كركس مرد سے جارسودر بم يراس كا نكاح كرد بين وكيل نے نکاح کر دیا اور بیٹورت اپنے شو ہر کے ساتھ ایک سال تک رہی چھر شو ہرنے کہا کہ و کیل نے میرے ساتھ اس کا نکاح ایک بیزر بر كرديا ہے اوروكيل نے اس كى تقديق كى تو ديكھا جائے گاك اگر شوہر نے اقرار كيا كد عورت ندكورہ نے اس كوايك دين رير تكات ترنے كاوكيل بيس كيا تھا تو عورت مختار ہوگى جا ہے نكاح كو باقى ر كھادراس كوايك دينار كے سوائے بچھ شاميا اوراكر جا ہے ردكر د ہے تو شو ہر پراس کا مہرمتل واجب ہوگا جا ہے جس قدراوراس کو نفقہ عدت نہ ملے گا اور اگر شو ہرنے بیا قرار نہ کیا بلکہ انکار کیا تو بھی میں تھم ہے بیمچیط سرھی میں ہے اور بیتھم اس وقت ہے کہ مہر بیان جو گیا جواور اگر ایسانہ ہومثلاً ایک مخص نے دوسرے کوویل کیا کہ س عورت ہے اس کا نکاح کروے ہیں وکیل نے ایک عورت ہے بعوض اس قدرمبر کثیر کے کہلوگ اینے انداز ویس اتنا خسار وزا کد بہ نسبت مہمثل کے نبیں افٹاتے ہیں کردیایا عورت نے وکیل کیا کہ کسی مرد سے اس کا نکاح کردے ہیں وکیل نے اس قد تعلیل مبریر کہ لوگ اپنے انداز ویس بانسبت میرشل کے اتنا خسار وہیں اٹھاتے ہیں کر دیا تو اہام اعظم کے زویک جائز ہوگا اور صاحبین نے اس میں خلاف کیا ہے بیخلاصدیں ہے وکیل کیا کد کی عورت سے ہزار درہم مبر پراس کے ساتھ نکاح کردے پس اس نے پچاس دینار کے عوض عورت کی اجازت سے یا بلا اجازت نکاح کر دیا بھر ہزار درہم کے عوض عورت کی اجازت سے یا بلا اجازت نکاح کی تجدید کی دی تو بہلانکاح دوسرے سے باطل ہوجائے گا اور اگر بہلانکاح بعوض بزار دہم کے بلاا جازت مورت جوااور دوسر ابعوض بجاس وینار کے بلااجازت عورت ہوتو پہلانڈوٹے گااوراگر دوسراعقدعورت کی اجازت ہے ہوتو پہلا باطل ہوجائے گا بیکا فی میں ہے۔ وكيل كوآگاه كرديا اوروكيل كوند كوره صفات كاما لك مخص مل گيا تو مشوره كي حاجت تبين:

مرد نے وکیل کیا کہ کل بعدظہر کے تورت ہے میرانکاح کرد ہے ہی وکیل نے کل کے روز قبل ظہر کے یاکل کے بعد نکاح کیا تو جائز نہ ہوگا اورا گرعورت نے بدین شرط وکیل کیا کہ نکاح کر کے مبرکا نوشتہ لے لے ہیں وکیل نے بدوں مہر نامہ لکھانے کے نکاح کر ریا تو صحیح ہوگا یہ وجیز کردری میں ہے ایک شخص نے دوسرے کو وکیل کیا کہ میری اس وختر کا نکاح ایسے شخص ہے کردے جوذی علم و دیندار سے بدون مشور وفلاں فخص کے نکاح کردیا تو جائز ہوگا اس واسطے دیندار ہو بھور وفلاں فخص کے نکاح کردیا تو جائز ہوگا اس واسطے کہ مشور و سے اس کی غرض یہ ہے کہ نکاح ایسے شخص کے ساتھ واقع ہو جواس صفت کا ہے ہیں جب غرض حاصل ہوگئ تو مشورہ کی کھ

كتاب النكاء

حاجت ندر بل میرفتادی قاصی خان میں ہے۔

ایک فقص نے دوسر کو بیجا کہ فلال فقص ہے اس کی بٹی میر ہوا سطے خطبہ کر ہے ہی اس نے دختر نہ کورہ سے بیجے والے کا نکاح کرویا تو جائز ہے خواہ بمبر شل ہو یا بغین فاحش ہو میسر جیہ میں ہے ایک مردکوہ کیل کیا کہ میر ہوا بسطے فلال کی دختر کا خطبہ کر ہے ہی وکیل نہ کورہ وختر نہ کورہ ہے الدے ہیں آیا اور کہا کہ اپنی دختر جھے بہہ کر و ہی باپ نے جواب دیا کہ میں نے بہد کی گھروکیل نے دھوئی کیا کہ میری مراداس سے اپنی منظور کرنے کے تعانہ بطور تجول مقد کتو دونوں میں اصلا نکاح منعقد نہ ہوگا اورا کی بطر یق عقد میں اصلا نکاح منعقد نہ ہوگا اورا کی بطر یق عقد میں اور کیل نے بہا ہو کہ میں نے قلال کے واسطے عقد تھا تو وکیل نے داکھ وکو کی نے بہا ہو کہ میں نے قلال کے واسطے تیول کیا تو بھی بھی تھم ہے کیونکہ ہرگا ہو کہا کہ اپنی دختر فلال سرد کو بہد کرد سے اور باپ نے کہا کہ میں نے بہد کردی تو دونوں میں عقد بورا ہو گیا اورا گورکیل نے بہد کردی تو دونوں میں عقد بورا ہو گیا اورا گورکیل نے بہد کردی تو دونوں میں عقد بورا ہو گیا اورا گورکیل نے کہا کہ میں نے بہد کردی تو دونوں میں مقلد نہ ہوگا جب تک دونوں میں موکل کے واسطے تعول کی یا کہا کہ میں نے تبول کی بعین مطلقا تو دونوں میں موکل کے واسطے نکاح منعقد ہوگا ہی جے مسلے میں ہوگو کے واسطے تعول کی یا کہا کہ میں نے تبول کی بعین مطلقا تو دونوں میں موکل کے واسطے نکاح منعقد ہوگا ہو میں ہے۔

اگر دختر کے باپ اور وکیل کے درمیان پیشتر سے مقد مات نکاح موکل کے واسطے تفکلو میں بیان ہورہ ہوں پھر دختر کے باپ نے وکیل سے کہا کہ میں نے اس قد رمبر پراپی دختر کو نکاح میں دیا اور بیٹ کہا کہ میں نے قبول کیا تو خاطب (ا) کے واسطے نکاح منعقد ہو بیتا تارخانیہ میں ہے وکیل ترویج کو بیا ختیار نہیں ہے کہا کی میں نے قبول کیا تو خاطب (ا) کے واسطے نکاح منعقد ہو بیتا تارخانیہ میں ہے وکیل ترویج کو بیا ختیار نہوگا یہ تاب سے دوسر ہے وکیل کر سے اور اگر اس نے وکیل کر حضور میں نکاح کر دیا تو جائز ہوگا یہ تاب الوکالة قاضی خان میں ہے اور اگر توریت نے کسی کو وکیل کیا کہ اس کی ترویج کھوتو کر سے وہ جائز ہوگا تو وکیل کو افتیار ہوگا کہ اس کی ترویج کھوتو کر سے دوسر سے مردکواس کے ترویج کے وہ کی اور اس کی ترویج کے واسطے دوسر سے کو کیل کر سے اور اگر وکیل اول کوموت آئی اور اس نے دوسر سے مردکواس کے ترویج کے وکا لت کی وصیت کی ہی دوسر سے وکیل نے بعد موت وکیل اول کے اس کا نکاح کر دیا تو جائز ہوگا یہ چیا میں ہے اگر خورت یا مرد نے وکا لت کی وصیت کی ہی دوسر سے وکیل نے بعد موت وکیل اول کے اس کا نکاح کر دیا تو جائز ہوگا یہ چیا میں جاگر خورت یا مرد نے وکیل ترویج کے واسطے دومردوں کو وکیل کیا ہی ایک اور عقد جائز ندہوگا بیا قامی خان میں ہے۔

اگرایک بی نکاح کے لیے دوولیل کے تو کس کاحق مقدم تصور ہوگا؟

ایک مرو نے کسی مرد کووکل کیا کہ فلاں عورت معینہ ہے اس کا فکاری کرد ہے اور اسی مطلب کے واسطے ایک دوسر ابھی وکیل کیا اور عورت نہ کورہ نے بھی اسی طرح دووکیل اسی واسطے کئے پھر مرد کے دونوں وکیل اور عورت کے دونوں یا ہم ملاتی ہوئے ہیں مرد کے ایک وکیل نے اس کو قبول کیا اور مرد کے دوسرے وکیل نے سودینار پر کاری کیا اور عورت کی دوسرے وکیل نے سودینار پر نکاح کیا اور عورت کے دوسرے وکیل نے سودینار پر نکاح کیا اور عورت کے دوسرے وکیل نے اس کو قبول کیا اور دونوں عقد ایک بی ساتھ واقع ہوئے یا آھے چیچے واقع ہوئے مراس میں جھڑا اہوا کہ اول کون ہے اور حالت ججبول رہی تو بعوض مہرش کے نکاح سیح ہوگا یہ کانی میں ہے ایک مرد نے دوسرے کو وکیل کیا کہ ایک عورت سے اس کا نکاح کردے ہوا تھی مرد نے دوسرے کو کیل کیا کہ آئے ورت سے اس کا نکاح کردے ہوا تھی مرد نے دوسرے کہا کہ تو نے جھ سے اس کورت کا دیا ہے اور وکیل نے کہا کہ تیس بلک اس دوسری سے نکاح کردیا ہے تو شو ہر کے قول کی تقد ایش ہوگی بشر طیکہ تورت

خاطب خلبه کرنے والا۔

<sup>(</sup>۱) یعنی وکیل کے واسلے۔

وكيل بيرجانة موئ كدمؤكل كي تيليابي جاربيوياں بين كياكرے؟

اگرایک محص نے دوسرے کو ویل کیا کہ اس کے ساتھ کی جورت کا نگاح کردے مالانکہ اس مردموکل کے نکاح میں چار عورت ہیں آبی و کا لت ایسے وقت کے واسطے حول کی جائے گی کہ جب موکل کی عورت سے نکاح کرنے کا شرعا محتار ہوجائے تب و و کسی عورت سے اس کا نکاح کردے یہ حیا سرخی میں ہے کی کو ہائن طلاق دے کرا لگ کردے یہ حیا سرخی میں ہے اور اس مر پر ہمارے اس کا نکاح کردے یہ حیا سرخی میں مرد نکاح میں طرفین کا ویل اور ولی ایک جانب سے اور اسلی دوسری جانب سے اور و کی ایک جانب سے اور اسلی دوسری جانب سے اور و کی ایک جانب سے ہوسکت ہو اس کے ایک جانب سے اور اسلی دوسری جانب سے اور و کی ایک جانب سے اور اسلی کے ایک جانب سے اور نمین کا ویکن ایک جانب سے اور اسلی کے عقد اجازت پر موتوف (اس) کے جانب سے اور نمین کی وی اور دوسری جانب سے یوسکت ہو گا نہ جانب سے اور اس کی موتوف (اس) کے خود کی ایک جانب سے اور نمین کی ویا میں کہ کی موتوف (اس) کے خود کی ایک جانب سے اور نمین کی خود کی نمین کی موتوف (اس) کی موتوف کی بیان کی موتوف کی ہو یا ویل ہو یا اسل ہوتو عقد کا انتقاد ہوگا مگر جس کی طرف سے فعنو لی ہو اس کی خوال پر موتوف رہ بیا وی کی ہو یا ویل ہو یا اس کی موتوف در بیتا ہو اور اس کی اس کے موتوف نمین ہوتا کے اور اور اسے اس کی موتوف نمین ہوتا کے اور اسے اور اور اسے اس کی موتوف نمین ہوتا کی اس کے قول پر موتوف در بیتا ہو اور اسے اس کی موتوف نمین ہوتا کے اور اور اسے اس کی موتوف نمین ہوتا کے اور اور اسے اس کی موتوف نمین ہوتا کے اور اس کی ہو یا کی کی موتوف نمین ہوتا کے اور اس کی اس کے قول پر موتوف در بیتا ہے اور اور اسے اس کی موتوف نمین ہوتا کے اور اس کی کی کو کی موتوف نمین ہوتا کے اور اس کی کی کو کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کی کی کور کی کور کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کور کور کی کور کی کور کی کور کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کور کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور ک

<sup>(</sup>۱) دومرے کی تقدیق کرنا۔

<sup>(</sup>۲) اگر چه خود نکاح نه کیا۔

اس کی اجازت ہے۔

ب بيسران الوباح مي ب-

ال فقره سے قصیح مراد ہے ور نافسول ہمیشہ بادا جازت وتھم ہوتا ہے۔

ت قال التم جم قول الم محمد ظاہر ہے اگر چد ظاہر انروا میاس کے برخلاف ہے۔

<sup>(</sup>۱) تعنی بعدای مجلس کے۔

<sup>(</sup>۴) نعنی مهرجان کرقبول کریا۔

٣١) از جانب شو بر۔

فضولی نے یا نج عورتوں سے نکاح کروا دیا تو مر دکوا جازت ہوگی کہ کوئی سی جار نکاح میں رکھے:

اگر فضولی نے ایک مرد سے دس عور تو اس کا نکاح مختلف محقدول میں کیااوران دس عورتو ل کوخبر بیٹی اور انہوں نے سب نے اجازے دی تو نویں و دسویں مقد کی دونوں عورتنی جائز ہوں گی اورعلیٰ بزادس مردوں میں سے ہرا کیے نے اپنی اپنی دختر کا نکاح ایک مرد ہے کیااور بیسب عورتنس بالغہ بیں پس سھول نے نکاح جائز رکھاتو نویں ورسویں کا نکاح جائز ہوگا اورا کر کیارہ مرد بول تو آخر کی تمن عورتوں کا جائز ہوگا اور اگر بار ہمر د ہوں تو جارعورتوں کا نکاح جائز ہوگا اور اگر تیرہ مرد ہوں تو اسکیلی تیرھویں عورت کا نکاح جائز ہو على يانية السروجي مي إن المترجم كونكه جب عارعورتول كے بعد يانچوي عقدكياتو ببلے سب عاروں باطل موسكة بمرجب جینے وساتویں وا شھویں کے بعد نویں سے عقد کیاتویہ چاروں بھی باطل ہوئے اب رہی نویں پھراس کے بعد دسویں سے نکاح کیاتو میں وونوں باتی رہی ہیں بس اجاز ت انہیں وونوں کی معتبر ہوگی اور بعداس بیان کے سب صور تیں تجھ پر آسان جیں فاقہم ۔ایک فضولی نے ایک مرد سے عقود متفرقہ میں یا جج عورتوں کا نکار کر دیا تو شو ہرکوا ختیار ہوگا کہ ان میں سے جارا ختیار کر کے یا تیجہ یں کوئی ہواس کوجدا كردے يظهير بيدين ہے اور اگر فضولى نے جارعورتوں سے بدون ان كى اجازت كے بجر جارعورتوں سے بدون ان كى اجازت كے مچر دوعورتوں سے نکاح کردیا تو اخیر کی دوعورتوں کا نکاح متوقف عربے گابیعنا یہ میں امام محد نے فرمایا کدا کی سرد نے ایک عورت کو بدون اس کی اجازت کے ایک مروے بیاہ دیا اور بزار درہم مبرمخبر ایا اور اس مرد کی طرف سے دوسر سے مرو نے بدون اجازت اس مرو کے خطبے کیا تاہیں دونوں نضو لی ہوئے مجمر دونوں نے بچاس وینار پر بغیرا جازت اس مرد واس عورت کے جدید نکاح با ندھاختیٰ کہ دونوں نکاح ان دونوں کی اجازت پرموتو ف ہوئے مجرعورت مذکورہ نے دونوں نکاحوں میں ہے ایک کی اجازت دی اور مرد نے بھی دونوں میں سے ایک نکاح کی اجازت دی پس اگر شو ہرنے اس نکاح کی اجازت دی جس کی عورت نے اجازت دی ہے مثلاً عورت نے ہزار درہم والے نکاح کی اجازت دی اور مرد نے بھی ای نکاح کی اجازت دی تو ہزار درہم کے مہر والا نکاح جائز ہوگا اور اگر شو ہر نے سوائے اس نکاح کے جس کی عورت نے اجازت دی ہے دوسرے نکاح کی اجازت دی مثلاً بچیاس دیناروالے نکاح کی اجازت دی تو جائز شہوگا پھر اگر اس کے بعد دونوں دوسرے نکاح کی اجازت پرا تفاق کریں تو وہ جائز شہوگا اورا گر پہلے نکاح کی اجازت پر ا تفاق کریں تو و و جائز ہوگا ای طرح؛ گرمورت نے ابتدا مُدوسرے نکاح کی اجازت دی تو بیامراس کی طرف ہے نکاح اول کا تسخ ہوگا پس اگر دونوں دومرے نکاح پراتفاق کریں گے تو جائز ہوجائے گااور اگر پہلے نکاح پراتفاق کریں گے تو جائز نہ ہوگااورای طرح اگر شو ہرنے پہل کر کے دونوں میں ہے کسی ایک نکاح کی اجازت دی تو بیامراس کی طرف ہے دوسرے نکاح کا نسخ ہوگا ہیں د وباطل ہو جائے گا اور میسب اس صورت میں ہے کہ بہلا اجازت دیا ہوامعلوم ہو کہ مدیبہا اجازت دیا ہوا ہے اور میددوسرا ہے اور اگر دونوں پہلے اجازت دیتے ہوئے کوبھول گئے مچمر دونوں نے ان دونوں میں سے کی ایک نکاح پر اتفاق کیا جمعنی آئکدایک نے دوسرے کی تفیدیق کی کہ ہم نے یاد کیا کہ یمی اجازت دیا ہوا ہے تو تکات جائز ہوگا اور اگران دونوں نے یادنہ کیا کہ یمی پہلا اجازت دیا ہوا ہے کیکن دونوں کسی ایک نگاٹ پرمتنق ہوئے بدوں اس کے کہ یا دکریں کہ بھی پہلا اجازت دیا ہوا ہے تو ان دونوں عقدوں میں سے کوئی

ں اس الحرجم تول اہام محمد ظاہر ہے آگر چہ ظاہر امروا بیاس کے برخلاف ہے۔

متوقف رے کاحتی کے اگر دونو رستظور کر کیں تو ؟ فذ :و جائے گا اور پہلے دونو ں چوکڑ ی کے فریق ساقط ہوں مے کیونکہ ان جس ترجیح ندار د

نطبه کیا بعن ای فورت سے درخواست ک۔

بھی جھی جائز نہ ہوگا اورا گرعورت نے پہل کر کے کہا کہ میں نے دونوں عقدوں کی اجازت دے دی تو مرد کوا ختیار ہوگا کہ جا ہے ہزار ورہم والے کی اور جا ہے پچاس دینا بروالے کی جس کی جاہان میں سے ایک کی اجازت دے دے اور بھی جائز ہوگا اور جومبراس مس تخبراہے وہ اس کے ذمہ لازم ہوگا اور اگر ایک نے درہم والے اور دوسرے نے دیناروالے کی اجازت دی اور دونوں کی اجازت کا کلام ایک ساتھ ہی دونوں کے منہ سے نکلاتو دونوں نکاح ٹوٹ جائیں مے اور اگر دونوں میں سے ہرایک نے دونوں نکاحوں کی اجازت دی اور دونوں کے کلام ایک ساتھ ہی نکلے تو اس من وہی تھم ہے جوایک ہی ساتھ اجازت کا کلام نہ نکلنے کی حالت میں ہرایک کے دونوں نگاحوں کی اجازت دینے کا تھم ہے یعنی دونوں ہیں ہے ہرا یک نے آگے چھے دونوں نکاحوں کی اجازت دے دی اوراس کا تھم پیہے کہ دونوں نکاحوں میں ہے ایک نکاح لامحالہ نافذ ہوجائے گا اور اگر دونوں میں ہے ہرایک نے ان دونوں نکاحوں میں ے غیر معین ایک نکاح کی اجازت وی مثلا مرونے کہا کہ میں نے دونوں میں سے ایک نکاح کی اجازت دی یا کہا کہ میں نے اس نکاح کی یااس دوسرے نکاح کی اجازت دی تو اس مسئلہ ہی عورت کی اجازت جا رصورتوں سے خالی نہیں اول آ ککہ عورت نے کہا کہ میں نے اس نکاح کی اجازت دی جس کی شوہر نے اجازت دی ہے حالا نکد دونوں کے کلام ایک بن ساتھ دونوں کے مندے نکلے تو اس صورت میں دونوں میں سے ایک نکاح جائز ہوگا دوم آ فکہ عورت نے کہا کہ میں نے اس نکاح کے سوائے جس کی شوہر نے اجازت دى ہے دوسرے نکاح كى اجازت دى اور دونوں كے كلام ايك بى ساتھ نكلے تواس صورت ميں دونوں نكاح توث جائيں كے سوم آئك عورت نے کہا کہ میں نے دونوں نکاحوں کی اجازت دی تو اس کا وہی تھم ہے جو در صور تیکہ اس نے کہا کہ جس کی شو ہرنے اجازت وی ہاں کی میں نے اجازت وی ندکور موا ہے لین دونوں میں سے ایک لکاح جائز ہوگا جہارم آ نکہ عورت نے کہا میں نے دونوں میں ے ایک نکاح کی اجازت دی یا کہا کہ میں نے اس کی یا اس کی اجازت دی جیسے کہ شوہرنے کہا ہے اور دونوں کے کلام ایک ساتھ ہی نظے تو مذکور ہے کہ دونوں میں ہے کسی نے ابھی تک بچھا جازت نبیں دی ہے اور دونوں کوا ختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے ایک نکاح جس برب بن اتفاق كركيس اورجا بين دونو ل كوفتح كردين كذاني الذخير واورا كرعورت في مثلاً كها كديس في ايك كي اجازت دروي اور دوسرے نے اس کے بعد کہا کہ میں نے ایک کی اجازت دے دی تو امام اعظم کے نز دیک نکاح جائز ہوگا بیمجیط سڑھی میں ہے۔ حق حل میں اجازت بمنزلہ انشائے عقد کے ہے:

ایک نفولی نے ایک غلام سے دو جورتوں کا نکاح ایک عقد جس کیا پھر دو جورتوں کا نکاح ایک عقد میں کیا اور بیسب جورتوں کی رضامندی سے کیا پھر وہ غلام آزادہ وگیا تو اس کواختیارہ وگا کہ دو جورتوں کے نکاح کی اجازت دے جا ہے پہلے فریق کی دونوں جورتوں کے نکاح کی اجازت دے اور چاہے پہلے فریق کی دونوں جورتوں کے نکاح کی اجازت دے اور چاہے پہلے فریق کی ایک کے نکاح کی اجازت دی تو سب باطل ہوئے اور اگر چوتی کا ح کی اور دوسر نے فریق کی ایک کے نکاح کی اجازت دے اور اگر تین کے نکاح کی اجازت دی تو سب باطل ہوئے اور اگر چوتی کے نکاح کی اجازت دی تو جا تر ہوگا اور اگر سب نکاح ایک ہی عقد جس وقع ہوئے ہوں تو اس کی اجازت ہوگا اور اگر سب نکاح ایک ہی عقد جس کی اجازت وے دی تو ہوئے ہوں تو اس کی اجازت وے دی تو تیسر سے مقد والی عورت جا تر ہوگی ہوتا ہیں ہے اور اصل ہے ہے کرتی تھی جس کی اجازت وے دی تو تیسر سے مقد والی عورت جا تر ہوگی ہوتا ہیں ہے اور اصل ہے ہے کرتی تھی تھی شہوگا اور اگر ہا نشائے عقد کے ہیں اگر تکل ایسا ہو کہ انشائے عقد سے بیل اگر تکل ایسا ہو کہ انشائے عقد تھی ہوتو ہا جازت بھی تھی شہوگا اور اگر ہا نشائے عقد تھی ہوتو ہا جازت بھی تھی شہوگا اور اگر ہا نشائے عقد تھی ہوتو ہا جازت بھی تھی میں مورت نے دوسر سے مرد کے ساتھ یہون اجازت کے دوسنچرہ وکا نکاح ایک بی عقد بھی بدون دونوں کے بایوں کی اجازت کی دوسنچر میں اخازت کے دوسنچرہ وکی نکاح ایک بی عقد بھی بدون دونوں کے بایوں کی اجازت کی تھی جوتو ہا جازت کی دوسر سے مرد کے ساتھ یہون اجازت کے دوسنچرہ وکا نکاح ایک بی عقد بھی بدون دونوں کے بایوں کی اجازت کے دوسنچرہ وکی نکاح ایک بی عقد بھی بدون دونوں کے بایوں کی اجازت کے دوسر سے مرد کے ساتھ یہونوں اجازت کے دوسر سے مرد کے ساتھ یہونوں اجازت کے دوسی میں دی تو دوسر سے مرد کے ساتھ یہونوں اجازت کے دوسی مرد کے ساتھ یہ دون اجازت کے دوسی مرد کے ساتھ کی دونوں کے دوسی مرد کے دوسی مرد کے دوسی مرد کے دوسی مرد کے دوس

دیااوران دونو ل صغیرہ کی طرف ہے کوئی قبول کرنے والا ہو کیا پھرا یک عورت نے ان دونو ل صغیرہ کو دو دھ پلایا پھر جب شو ہر کوخبر پیچی تواس نے ان دونوں میں سے ایک کے نکاح کی اجازت دی اور اس صغیرہ کے باب نے بھی اجازت دی تو نکاح جائز نہ ہوگا اور اگر ا یک مورت مذکورہ نے دونوں میں ہے ایک کودود مد پلایا چروہ مرکن چردوسری دختر کودود مد پلایا چرشو ہرنے خبر پہنچنے براس کے نکاح کی اجازت دی اوراس کے باب نے بھی اجازت دی تو نکاح جائز ہوگا اور اگر ہر دوسفیرہ کا نکاح دونوں کے ولیوں نے علیحد وعلیحد وعقد یں کیا پھر دونوں رضاعی بہنیں ہو تنئیں پھرشو ہرئے ایک کے نکاح کی اجازت دی تو تکاح جائز ہوگا دوصغیرہ دونوں جیا زاد ہنیں ہیں اور دونوں کا تکاح ان کے چیانے ایک مرد سے بدون اس کی اجازت کے کردیا اور علیحہ علیحہ وعقد میں کیا پھرا یک مورت نے ان دونوں کوددور پایا پرشو ہرنے دونوں میں سے ایک کے نکاح کی اجازت دی تو جائز ندہوگا اور اگر دونوں میں سے ہرایک کا ایک جیااس کا ولی ہواور ہاتی مومکہ بھالہ رہے پھر شو ہرنے ایک کے نکاح کی اجازت دی تو جائز ہوگا اور اگر دو باندیوں سے دونوں کی رضا مندی سے ا یک بی عقد میں بدون اجازت ان کے مولی کے نکاح کرلیا پھرموٹی نے ان دونوں میں سے خاص ایک کوآ زاد کیا پھرمولی کو نکاح کی خرینی اس نے بائدی کے تکاح کی اجازت دے دی تو تکاح جائز ندہوگا ای طرح اگرفتنولی نے کسی مرد کے ساتھ دو بائد ہوں کا نکاح ان کی اور ان کے مولی کی اجازت ہے کر دیا چرمولی نے دونوں میں سے ایک کو آزاد کردیا پھر شو ہر کوخر پیٹی اور اس نے باتی باندى كے تكاح كى اجازت دى تو جائز نہ ہوگا اور اگر آز ادشد وباندى كے تكاح كى اجازت دى تو تكاح جائز ہوگا اور اگرمونى نے دونوں کوایک بی ساتھ آزاد کردیا پرشو ہرنے دونوں یا ایک کے نکاح کی اجازت دی تو جائز ہوگا اور اگرمولی نے یوں کہا کہ فلاں باندی آزاد ہے اور فلاں باندی آزاد ہے یا ایک کوآزاد کیا اور چپ رہا بھر دوسری کوآزاد کیا بھر شو ہر کوخبر پیٹی اوراس نے ایک ساتھ یا آ مے یکھیے دونوں کے نکاح کی اجازت دی تو مہلی آزاد شدہ کا نکاح جائز ہوگا دوسری کا جائز نہ ہوگا اور اگر نکاح دوعقد میں واقع ہوا ہو پس اگر دونوں باندیاں دومولی کی بینی ہرایک کی ایک ایک ہواور دونون جس سے ایک نے اپنی باندی کوآزاد کیا تو شو ہر کوا متیار ہوگا کہ جا ہے جس کے نکاح کی اجازت وے جائز ہوگا اور اگر دونوں ایک بی خص کی مملوکہ ہوں تو آزادشد و کا نکاح سیح ہوگا بائدی کا میجے نہ ہو گار محیط مزهی میں ہا گرایک مرد کے نیچ آزاد عورت ہواورایک فضولی نے ایک باعدی سے اس کا نکاح کردیا پرعورت آزادہ مرتفی یا نفنولی نے اس کی بیری کی بہن سے نکاح کردیا بھراس کی بیوی مرکنی تو مرد ندکورکوا جازت نکاح کردینے کا افتیار نیس عمراس کی بیوی مرکنی تو مرد ندکورکوا جازت نکاح کردینے کا افتیار نیس عمراس کی بیوی مرکنی تو مرد ندکورکوا جازت نکاح کردینے کا افتیار نیس عمراس کی اگر اس کے بنچے جارعورتیں ہوں اورنضولی نے یانچویں سے نکاح کر دیا مجران جاروں میں سے ایک مرحمی تو مرد مذکورنضولی والے تکاح کی اجازت نیس دے سکتا ہے اور اگر فعنولی نے ایک ساتھ ہی یا نج عورتوں سے نکاح کردیا تو اس کوبعض کے نکاح کی اجازت ویے کا اختیار نہ ہوگا بیمراج الوہاج میں ہے ایک آزادمرد کے نیچ ایک مورت ہے اس مرد کے ساتھ ایک نفولی نے بلاا جازت جار عورتوں سے نکاح کردیا (الکم پر اس کو پیزم پنجی اس نے بعض کے نکاح کی اجازت دی تو جائز نہ ہوگا اور اگر علیحد و عقد میں ہر ا یک کا جارون میں سے نکاح کیااور مرد ندکور نے بعض کی اجازت دے دی تو جن کی اجازت دی ہے وہ نکاح جائز ہوں مے لیکن اگر اس نے اس صورت میں کل کے نکاح کی اجازت دی تو ناجائز اورسب کے نکاح باطل ہوجائیں سے حتی کدا کراس کے بعداس نے بعض کے نکاح کی اجازت دی تو بعض بھی تا جائز نہ ہو مے اور اگر قبل اجازت کے اس کی بیوی مرحنی پھر مرو نے جاروں کے نکاح کی

ا ایک چیالین برایک کاولی علید و بوتا که عاقد بد بجائے بخلاف اول کے کدوباں گوایا ایک نے دوبہوں کوجمع کردیا تو بلاتر جے باطل ہے۔ L

یعن اجازت سے تکاح جائز نہوگا بے فائدہ ہے۔

لعی ایک ای عقد میں۔ (1)

ا ہازت دی خواہ جاروں کا عقد واحد میں نکاح کیا ہویا عقو دمتفرق میں کیا ہوبہر حال اجازت سے کوئی عقد جائز نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اورا گرا کی خواہ جارت سے کوئی عقد جائز نہ ہوگا یہ محیط میں اورا گرا کی شخص نے اپنی وختر بالغہ کوکس مرد غائب کے ساتھ بیاہ دیااور مرد غائب کی طرف سے ایک فضولی نے تبول کیا بھر تبل اجازت مرد غائب کے عورت کا باب مرکیا تو اس کی موت سے نکاح باطل نہ ہوگا ایک مرد نے اپنے پہر بالغ کا نکاح ایک مورت سے بدون اجازت ہے جڑا مجنون ہوگیا تو مشائح نے فرمایا کہ باپ کویوں کہنا چا ہے کہ میں نے اپنے بینے کی طرف سے نکاح کیا، جازت کے جڑا مجنون ہوگیا تو مشائح نے فرمایا کہ باپ کویوں کہنا چا ہے کہ میں نے اپنے بینے کی طرف سے نکاح کیا، جازت دی بین قاولی قاضی خان میں ہے۔

متصلات اين باب مسائل الفسخ:

جاننا چاہئے کہ نکاح بندھ جانے کے بعد اسکے فتح کرنے والے چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں اول ایسا عقد باندھ والا جو بقول یا بلعل کی طرح فتح کا اعتبار نہیں رکھتا ہے اور یہ نضولی ہے ہیں اگر نضولی نے ایک مرد کا نکاح برون اس کی اجازت کے کی مورت ہے کہ دیا گیر کہا کہ ہیں نے عقد (۱) کوخ کی تو فتح نہ ہوگا ای طرح (۱) اگر ای مورت کی بہن ہے اس کا نکاح باندھا تو دو مرا نکات مرد کی اجازت پر موقو ف بوگا اور یہ نکاح اول کا فتح نہ ہوگا ہی طرح (۱) اگر ای مورت کی بہن ہے اس کا نکاح باندھا تو دو مرا نکات مرد کی اجازت پر موقو ف بوگا اور یہ نکاح اول کا فتح نہ بوگا ہی وہ مناقد ہے جوقول ہے فتح کر سکتا ہے اور وید یا اور اور کی اور کے ناور ہے دیا تھا تھا کہ اور کی اس نے اس مورت ہوگا ہی تو کہ کہ اور کی اور کے دیا تھا کہ کو اس کی فضولی نے قبول کیا تو اس وی کی کو اور کی نکاح فتح کردے بین اس نے اس مورت کی بہن کے ساتھ ہی موکل کا نکاح کردیا تو تو عقد اول فتح نہ ہوگا یہ نکا وئی خان میں ہے۔ وقول کی نوٹو کی نے دیا تھا تھی موکل کا نکاح کردیا تو تو عقد اول فتح نہ ہوگا یہ نگا وئی خان میں ہے۔

ل پی نفولی کافت سرما باطل بوگا۔

<sup>(</sup>۱) مثال تنع بقول.

<sup>(</sup>r) مثال تنع بفعل .

اگروئیل ندگور نے بعینہ ای عورت ہے دوسرا نکاح کردیا تو عقد اول ٹوٹ جائے گاہی میا سرخسی جی ہے اور سوم و وعاقد جو

بلعل فنح کرسکتا ہے اور بقول فنح نہیں کرسکتا ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ ایک مرو نے ایک مرد کے ساتھ بدون اس کی اجازت نے

ایک عورت کا نکاح کردیا پھر شوم برندکور نے اس عورت کی بہن کے ساتھ اس کا نکاح کردیا تو پہلا نکاح فنخ ہوجائے گا حال نکہ اگر وہ اس

تکاح کو بقول فنح کر ہے تو فنح سیج نہیں ہے چہارم و وعاقد جوتول وفنل دونوں طرح سے فنح کرسکتا ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ ایک

مرد نے دوسرے کو کسی عورت سے بطور غیر معین نکاح کرنے کا وکیل کیا ہی وکیل نے ایک عورت سے نکاح کردیا اور عورت کی طرف

سے ایک فسولی نے قبول کیا ہی اگر وکیل اس عقد کو فنح کر ہے تو فنع صحیح ہے اور اگر وکیل نے اس عورت کی بہن سے بھی موکل کا نکاح

كردياتو عقداول في موجائ كاية فأوي قاضي خان من بي

پی باب نکاح پی فضو کی تحل اجازت کے رجوع کا اختیار ٹیل ہوتا ہے اور وکیل کو نکاح موتوف کی صورت بیل آو کئو وقت کی دونوں سے رجوع کا اختیار ہوتا ہے بیٹھیر بیٹ ہے اور اگرزید کے ساتھ فضو کی نے ایک مورت کا نکاح کردیا پھر زید نے ایک فض کو وکیل کیا کہ کی عورت سے اس کا نکاح کرد ہے ہیں وکیل نے اس نکاح کی اجازت دے دی پھراس کو ح کیا تو بنا ہر روایت جا مع کے اس کا فئح کرتا تھے خدہ وگا اور اگر ای مورت کی بہن کا باجازت بہن کے موکل کے ساتھ نکاح کردیا تو پہلا نکاح باطل ہوجائے گا اور اگر مطلق نکاح کے واسطے دووکیل ہوں تو ایک وکیل کے باتھ سے عقد موتو ف کو قصد آ ( دوسر اباطل نیس کر سکتا ہے وکیل اگر ایسافضا کر سے کہاں کورت کی بہن موکل کا نکاح کردے یا دوسر ہے ' معبر پر پہلے نکاح کی تجدید کر بے تو پہلا نکاح کی جوجائے گا بیر تا ہیں ہے اور اگر زید نے ایک مورت سے بدون اجازت مورت نے دوسر کے نکاح کیا گیرکن کو وکیل کیا کہ کی مورت سے اس کا نکاح کرد ہے ہیں وکیل نے ای مورت کی بہن سے ذید کا نکاح کردیا تو نکاح اور اگر وکیل کیا کہ کی مورت سے اس کا نکاح کردیا تو نکاح اور اگر ویل نے ایک ورت کی بہن سے ذید کا نکاح کردیا تو نکاح اور اگر وکیل نکاح کردیا کیا تھورت کی بہن سے ذید کا نکاح کردیا تو نکاح اور اگر وکیل کے کہا دو اگر وکیل نے دی موتو سے نکاح کردیا کو اس کورت کی بہن ہے ایک مورت کی بہن ہے ایک مورت نے بھی موتو تو سے نکاح کردیا تو پہلا نکاح کردیا کو ایک دونوں میں سے ایک مورت ذید کی کہن ہے یا ایک میں میں ہورتوں سے نکاح کردیا تو پہلا نکاح کردیا کو تیک میں ہے۔

@: <

## مہرکے بیان میں

اس کی چترفصلیس بیر: فصیل (اوکل:

ادفی مہرکے بیان میں اور جو چیزیں مہر ہوسکتی ہیں اور چوہیں ہوسکتی اُن کے بیان میں اُد فی مہر کے بیان میں اُد جو کہ بیان میں اور چوہیں ہوسکتی اُن کے بیان میں اُد جا کہ کہ ہو یہ بین میں ہاور ہوائے درہم کے جو چیز ہو ہوقت (۵) عقد کی قیمت کے دب باور ہوائے درہم کے جو چیز ہو ہوقت (۵) عقد کی قیمت کے دب باور ہوائے کی جا نہوا کر اور ایر کے موافق ہے جنا نچوا کر کیڑے یا کیلی یا وزنی چیزی پر نکاح کیا اور اس چیز کی میں مقام رکمی جائے کی بین اہر الروایہ کے موافق ہے چنا نچوا کر کیڑے یا کیلی یا وزنی چیزی پر نکاح کیا اور اس چیز کی

<sup>(</sup>۱) ليني بقول خود \_

<sup>(</sup>۲) کینی ورت کی اجازت ہے۔

<sup>(</sup>٣) قبل اجازت اول كر (٣) ال واسط كرنكاح وكل ما جائز بـ (٥) معقد كودت جواس كي قيت بـ

قیمت وقت عقد کے دس درہم ہے تو نکاح جائز ہوگا اگر چہ قبضہ کرنے کے دن اس کی قیمت دس درہم ہے تھٹ کئی ہو ہس عورت کور د کر دینے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر اس کے برتکس ہو کہ وقت عقد کے دس ہے کم ہواور وقت قبضہ کے فرخ زیادہ ہوگیا کہ دس درہم قیمت ہو منی تو وقت عقد کے جس قدر کی تھی و وجورت کودلائی جائے گی اگر چہونت قبضہ کے بوری دس درہم قیت ہے بینہرالغائق میں ہےاور اگر کپڑے کاکسی جزومی نقصان ہو جانے ہے قبضہ سے پہلے اس کی قبیت میں نقصان آھیا تو عورت کوا فقیار ہوگا ما ہے ای ناتق کو لے لے اس کی قمت دس درہم لے لے بیجیط سرحی می ہے۔

ا مام اعظم ابوحنیفه عباید کے نز دیک ادبی مهر کی ایک مثال:

واضح ہوکہ ہرایس چیز جو مال متوم ہے مہر ہوسکتی ہے اور منافع بھی مہر ہو سکتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ اگر شوہر مرد آزاد ہواور اس نے عورت سے اس منافع پر نکاح کیا کہ میں تیری خدمت (۱) کرووں کا تو امام اعظم وامام ابو یوسف کے زو کی مہرشل کا عظم دیا جائے گا اور تکاح جائز ہوگا بیقمیر بیش ہے اور اگر عورت ہے اپنے سوائے کی دوسرے آزاد کی خدمت پر نکاح کیا ہی اگراس غیر کے عظم سے نہ جواوراس نے اجازت وی تو اس کی خدمت کی قیت واجب جوگی اور اگر غیر ندکور کے عظم سے ہو اس اگر کوئی خدمت معین الی ہوکہ جس سے بے پر دگی وفتنہ ہے بچاؤنبیں ہوسکنا ہے تو واجب ہے کہ منع کی جائے اس کوخد مت نذکور ہ کی قیمت دی جائے اور اگر الی خدمت نه ہوتو اس خدمت کا ادا کرنا واجب ہوگا اور اگر خدمت غیر معین ہو بلکه اس غیر ندکور کے منافع پر نکاح کیاحتیٰ کہ عورت مذكورہ بى اس غير مذكور سے خدمت لينے كى متحق ہوئى كيونك بداجير فاص ہواتو و كھا جائے گا كدا كرعورت مذكورہ نے الى خدمت لینی شروع کی جس کی صورت مثل اول کے ہوتو اس کا تھم مثل تھم اول کے ہوگا اور اگر بطور صورت دوم ہے تو اس کا تھم مثل صورت دوم کے ہوگا بیائت القدیر میں ہے۔

مہر جا ہے لیل ترین وادنیٰ ترین ہی کیوں نہ ہو پھر بھی ادا کر ناضر وری ہے:

ا گرمرد نے مورت سے اپنے غلام یا باندی کی خدمت پر نکاح کیا تو سچے ہے بینبر الفائق میں ہے اور اگر شو ہر غلام ہوتو شو ہر کو اس کی خدمت جائز ہے یہ بالا جماع ہے کذانی محیط السزحسی اور اگر کسی عورت ہے اس مہریر نکاح کیا کہاس کوقر آن شریف کی تعلیم کر دے گا تو عورت ندکورہ کواس کا مبرشل ملے گا بیفاوی قاضی خان میں ہے اور اگرعورت سے اس مبریر تکاح کیا کہ عورت ندکورہ کی مجریاں چرائے گایاس کی زمین میں زراعت کروے گاتو ایک روایت میں تبیں جائز ہے اور ایک روایت میں جائز ہے کذا فی مخیط السرحى اورروايت اول كتاب الاصل والجامع كى إوروبى اصح بكذا في النهرالغائق اوربيه خطا مصواب بياب كدالا جماع بيا خدمت جومبر قراردی ہے اوکرے بدلیل قصدموی وشعیب علیجاالسلام کے اورا گرکوئی کیے کہ وہ موی وشعیب علیجاالسلام کی شریعت میں تعااورہم امت محرصلی القدعلیہ دسکم ہیں تو جواب بیہ کہ پہلے انبیا علیہم السلام کی شریعت جس کوالقد تعالیٰ واس کے رسول پاکسلی اللہ عليدوسكم نے بغير سى نوع اتكار كے بيان فرمايا مووه جم برلازم ب بيكانى ميں باور اگر حلال وحرام احكام كي تعليم يا حج يا محره وغيره عبادات کومبر قرارویا تو بهارے نز دیک تعمیر نبین سیح ہے بھرواضح ہوکہ تعمید میں اصل بدہے کہ جب تشمید سیح ہوجائے ومتقر رہوجائے تو و ہی مسمیٰ واجب ہوگا پھر دیکھا جائے گا کہ اگر مبر مسمیٰ دی درہم یا زیادہ ہے تو عورت کویس یہی ملے گااس کے سوائے کچھے نہ ہوگا اور اگر مبر سمیٰ دی درہم یا زیادہ ہے تو عورت کوبس میں ملے گا اس کے سوائے کچھ نہ ہوگا اور اگر دی سے کم ہوتو ہمارے امحاب ٹلاشہ کے نز دیک دی بورے کردے جائیں مے اور اگرتسمیہ فاسد یا متزلزل ہوتو مبرشل واجب ہوگا اور اگرمبریة قرار ویا کہ عورت ندکورہ کواس

کشیرے باہرنہ لے جائے گایا اس کے اور دوسرا نکاح نہ کرے گاتو بیسید سی کے تک بیامر تہ کور مال نہیں ہے اورائی طرح اگر مسلمان مورت ہے مرداریا خون یا خریا سور پر نکاح کیا تو تسید نہیں سی ہے ہوراگرا عیان مال کے منافع پر مدت معلومہ تک کے واسطے نکاح کیا شن اپنے دار کی سکونت واپنے جانور سواری کی سواری و بار برداری و زراعت کی زمین و بینے و غیرہ پر معلومہ تک کے واسطے نکاح کرا دیا تو تسمید ہے ہیں ہوائع میں ہواوراگر غلام نے اپنے مولی کی اجازت ہے اپنے رقبہ پر کی از اداکورت یا مکا تبہ سے نکاح کیا تو نہیں جائز الله الله کی بافد کیا میں جائز الله الله کی بافد کیا تہ ہوگا ہے تا ہور کا کہ اور اگر کیا ہورت کی اور اگر کیا ہورت کے اور اگر کیا ہورت کی اور اگر کیا گرالا و سے کی دوسری ہوری کو طلاق دے دے گایا میں مردکا بجانب اس مورت کے جو تی تل عد کا ہے اس پر نکاح کیا گیا گرالا و سے تو خورت نہ کورہ کومیرش ملے گایہ فاوئی قامنی خوان میں ہے۔

کیا قر ضہ میں مہلت کے عوض بھی نکاح منعقد ہوجا تا ہے؟

ایک مرد کے ایک جورت ہے براردرہم کی خریدی ہوئی چیز کے واجب ہیں ہی مرد ندگور نے اس مورت ہے بدین مہر نکاح
کیا کدان درہموں کے مطالبہ ہی مہلت دوں گاتو یہ مہلت باطل ہے اور نکاح منعقد اور مہرشل واجب ہوگا یہ بیریہ ہی ہے ایک مرد
نے ایک محورت ہے اس ہزار درہم پر جواس کے فلاں مرد پرآتے ہیں نکاح کیا تو نکاح جائز ہوگا گر مورت کوا ضغیار ہوگا ہا ہے جو ہر سے
ان کا مطالبہ کرے اور جائے قرضداد کی دامنگیر ہو پھر شو ہر ہے موافذہ کرے گیا تاکہ شوہراس مورت کور ضداد ہے بیر فلا وہورت
ان کا مطالبہ کرے گا اور اگر کی مورت ہے ہزار درہم آرض پر جواس مرد کے ذید پر ایک سال کے وعدہ پرآتے ہیں نکاح کیا اور مورت کورت کے این اکس کی اور مورت کے این اکسی اور مورت کیا اور مورت کیا اور اگر کی ہورت کے این اکسی اور مورت کیا اور اگر کی فورت کے این اکسی اور مورت کیا اور اگر کی فورت کے این اکسی اور مورت کیا اور اگر کی فورت کے این اکسی اور مورت کیا اور اگر کی فورت کے این اکسی اور مورت کیا وہورت کیا ہو گیا ہورکی کیا ہورکی کیا ہورکی کی ہورکی کیا گیا ہورکی کیا ہورکی کیا گیا ہورکی کیا گیا ہورکی کیا گیا ہورکی کیا گیا ہورکی کیا ہورکی کیا گیا گیا ہورکی کیا گیا گیا ہورکی کیا گیا گیا ہورکی کیا گیا

ا تال مین مورت نے پہلے اس مرد کے کی ولی و مورت کے اس مرد نے اس مورت ساس کی معافی پر نکال کیا۔ سے مین وہ قلام عیب
دار لکا ایس بمقابلہ عیب کے پی موگا اس مورش کو میر قراردیا ہے۔ سے قولہ قیت دس قال اکم جم اس سے طاہر ہے کہ عیب کی مالیت
انداز کرنے میں قیت کا عمبار بوگا اور قمن کے حصر کا اعتبار نہ ہوگا اور اس کی توضیح یہ ہے کہ ۲۲ قیت کا غلام ۳۳ درہم میں فریدا اور اس میں ایسا عیب لکلا
جس سے آخواں حصہ قیت کا فقصان ہوتو آئے می درہم قیت حصر عیب ہوجالا تکہ حصر قمن فقتا جاری درہم ہوتے ہیں فلیجا فل فید۔

نکاح کیابہ بن مہر کہ اسال جو پھل اس کے درخت خر ماہم آئیں یا جو کھیتی امسال اس کی زمین میں پیدا ہویا جو کہ اس کا غلام کمائے وہ مہر ہے تو تسمیہ سے گئے اور ہورت ندکور و کو مبرشل مے گاای طرح اگر ایسی چیز بیان کی جوسب طرح ہے تی الحال مال نہیں ہے تو بھی کہر ہے مثلاً جو پچواس کی بکر یوں کے بیٹ میں ہے اس کو مبر قرار وے کر تکاح کیا تو تسمیہ سے نہیں ہے اس کو مبرقرار وے کر تکاح کیا تو تسمیہ تیمنیں ہے اور تورت کو مبرالفل ملے گایہ مجیط میں ہے۔

اجنبی کی جانب ہے مقرر کیے گئے مہرشل میں زیادتی کا حکم شوہر کی رضامندی پر موقوف ہوگا:

اگرگی جورہ کہددے وہ ہی جا سے تھم پریا آپ تھم پریا فلاں اجبی کے تھم پرنکاح کیا یعنی جورہ کہددے وہ ہم ہے تو تسمید فاسد ہوگا کھرا گرتھم شو ہر پر فلم را ہوتو دیکھا جائے گا کہ اگر شو ہر نے اس عورت کے مہرشل یا زیادہ کا تھم دیا تو عورت کو بہی ملے گا اورا گرش سے کہ کا تحر ہم ہوجائے تو کم دیا تو عورت کو بہی ملے گا اور گرم ہمشل سے نیا دو کا تھم کیا تو بعد رزیاد تی کے جائز نہ ہوگا لیکن اگر شو ہر راضی ہوجائے تو مہرش یا کم کا تھم کیا تو عورت کو بھی ملے گا اور گرم ہمشل سے زیادہ کا تھم دیا تو جائز نہ ہوگا لیکن اگر شو ہر راضی ہوجائے تو میرش کے جائز نہ ہوگا لیکن اگر شو ہر راضی ہوجائے تو میرگ اور اگر اجبنی کا تھم دیا تو میرش کی تھم دیا تو جائز ہے اور اگر مہرشل سے زیادہ کا تھم دیا تو شو ہر کی رضا مندی پر موقو ف ہوگا اور اگر مہرشل سے کم کا تھم دیا تو مورت کی رضا مندی پر موقو ف ہوگا لیعنی عورت اگر اس کی پر راضی ہوجائے تو میج ہے یہ دائع میں ہے۔

فعنل: ١٠

## اُن امور کے بیان میں جن سے مہر ومتعدمتا کد ہوجا تا ہے مہر کے متا کد ہوجانے کی تین صورتیں:

عدم كفوجون كي وجد سے جدائى اختيار كى وغير ذلك اوراك طرح اگرائى زوجه كوجوزيدكى باندى بزيد سے خريد كياياس كے وكيل نے زید سے خریدتو بھی متعددا جب ندہوگا اور اگرمونی نے اس باندی کوئٹی غیرے ہاتھ فروخت کیا اور اس غیرے شوہر نے خریدی تو متعد واجب ہو گاجن صورتوں میں مبرسمی شہونے پر متعدیمی واجب نہیں ہوتا ہے تو مبرسمی ہونے براضف سمی واجب نہ ہوگا ہیمین می ہے اور جن صورتوں میں بمقنعا ئے عقدمہراکشل واجب ہوتا ہے اگر طلاق قبل دخول واقع ہوتو فقط معدوا جب ہوگا پہترزیب میں ہے اور واضح ہو کہ متعہ ہے اس مقام پر متعہ شیعہ مراونیں ہے بلکہ جس کا تھم القد تعالیٰ نے کلام مجید میں فر مایا ہے یعنی تین کیڑے جی تیسی و جا درومقنعه اوربيكير سادساد ورجدكے ہوں محے ند بہت بڑھ كے ند بہت كھٹ كے كذائى الحيط اوربيدوائ اماموں كے زيانه كا باور ہارے ملک میں ہاراعرف معتر ہوگا بیخلا مدمی ہادراگرعورت کو کیڑوں کی قیمت میں درہم ویناردیئے تو تبول کرنے پر مجبور کی جائے گی مدہدائع میں ہے مرواضح رہے کہ نصف مہرے زیادہ قیمت بر حانالا زم نیس ہاور یا بچ درہم سے کم ندہوں مے میکانی میں ہاوران کپڑوں کے لحاظ کرنے میں عورت کا حال دیکھا جائے گا کیونکہ بیکپڑے مہراکٹل کے قائم مقام ہیں بیا ہام کرخی کا قول ہے بیہ تبین میں ہے پس اگرادنی درجہ کی عورت ہولیتی سفلہ لوگوں میں ہوتو اس کوکر ہاس کے کیڑے وے گا اور اگر اوسط درجہ میں ہوتو اس کو تز کے کیزے وے گااور اگر مرتفعہ الحال ہوتو اس کواہریشم کا لباس دے گااور میں اس سے بیزیا تیج میں ہااور سیحے بیہے کے مرد کے حال كا عتباركياجائ كايه مدايده كافي ش باوربعض في ترمايا كددونول كه حال كالعتباركياجائ كاس كوصاحب مدائع في تلك كياب اور بیقول اشبہ بلت ہے کذائی البین اورولوالجی نے قربایا کہ میں سے جاوراس برفتوی ہے بینبرالفائق میں ہےاورجس عورت کا شوہر مر کیا اس کے واسطے حند نیس ہے خواہ عقد میں اس کا مہر مقرر کیا ہویا بیان نہ کیا ہواور خواہ اس کے ساتھ وخول کر لیا ہویا نہ کیا ہواور اس طرح پر نکاح فاسد جس میں قبل عورت کے ساتھ دخول کرنے اور قبل خلوت صیحہ کے بعد خلوت کے در حالیکہ شو ہراس کے ساتھ دخول کرنے سے منکر ہوقامنی نے دونوں میں تفریق کرادی تو متعدوا جب نہ ہوگا اور متعدوا جب ہوئے کے حق میں غلام کیمنز لدآ زاد ہے بشرطيك غلام في باجازت مونى كے فكاح كيا مو يدمجيط على ب جار بنزد يك متعد تمن طرح كا موتا ب ايك متعدواجه اور وواكى مورت کے واسطے ہوتا ہے جس کولیل وخول کے طلاق دے دی ہواور عقد میں اس کے واسطے مبر سمیٰ ندکیا ہواور دوسرا متعمستجہ اور وہ الیی عورت کے داسفے ہے کہ جس کو بعد دخول کے طلاق وے دی اور تیسرانہ واجب وستخبہ اور وہ الیی عورت کے واسطے ہے کہ جس کو قبل دخول کے طلاق دے دی اور عقد میں اس کا مہر بیان کیا ہے میراج الوہاج میں ہے۔

خلوت مجحه وخلوت فاسده کی تعریف:

خلوت میجد کے بیمعنی ہیں کہ مرد وجورت دونوں ایسے مکان ہیں تنہا جمع ہوں جہاں وطی کرنے سے کوئی جسی یا شری یا طبی
مانع تند ہویا قامنی خان ہیں ہا اورخلوت قاسد واس کو کہتے ہیں کہ هیت وطی کرنے پر قد رت نہ پائے ہیسے مریش مدفف کہ دولی
کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہا اور اس صورت ہیں چاہے جورت مریض ہوتھ میں ہوتھ کم بیساں ہا اور بی میجے ہے بی خلاصہ ہی
ہا اور واضح ہو کہ مرض سے ایسامرض مراد ہے جو جماع سے مانع ہویا جماع سے ضرور لائق ہوا ورجع بیہ ہے کہ مرد کا مریض ہونا تھر تو اور سے قالی میں ہوتا ہے ہیں جماع سے مانع ہوگا خوا و مرد کو ضرر لائق ہویا نہ ہوا ور بی تفصیل جورت کے مرض ہیں ہے بیکا تی ہیں ہے اور اگر مرد نے اپنی جو ای مال میں کہ الا تکہ دوتوں میں سے ایک جج فرض یا نقل کے احرام میں سے یا روز وفرض یا نماز فرض

غلام ..... یعنی آزاد کی طرح غلام پر بھی متعدوا جب ہوگاحتی کرموٹی شدو ہے تو غلام اس کے لئے فرو شت ہوگا۔

اگر چائی مالت عی فی الحقیقت وظی ندکی ہو۔ سے عظمر شہوت میں انکسار وفق رہوگا۔

میں نے تو خلوت میجی شدہوگی اورروز وقضاوروز ونذ روروز و کفارہ میں دوروایتین میں اوراضح بیہ ہے کہ ایساروز و مانع خلوت ندہوگا اور تقل روز وظا ہرالروا بیرمیں مانع خلوت نہیں ہے اور نما زنقل مانع خلوت نہیں ہے اور حیض یا نفاس مانع ہے؛ وراگر دونوں کے ساتھ کوئی مخض و ہاں سویا ہوا ہو یا اعمی ہوتو خلوت سیح نہ ہوگی اور اگر دونو ں کے ساتھ کوئی تابالغ یاسمجھ ہویا ایسا آ دمی ہوجس پر بے ہوتی طاری ہے تو خلوت سے مانع نہ ہو گا اور اگر دونوں کے ساتھ تا ہا لغ سمجھ دار ہو لینی ایسا ہو کہ جو پکھان دونوں میں واقع ہواس کو بیان کر د ہے یا ان دونوں کے ساتھ کوئی بہرایا کونگا ہوتو خلوت (ا) صبح نہ ہوگا بی فقاویٰ قاضی خان میں ہے۔ مجنون (۲) ومعتو ومثل بچہ کے ہیں لیس اگر دونوں مجھتے ہوں تو خلوت صحیحہ نہ ہوگی اور اگر نہ مجھتے ہوں تو خلوت صححہ ہے بیمراج الوباج میں ہے اور اگر دونوں کے ساتھ عورت کی ہا ندی ہوتو اس میں اختلاف ہے اور فتو کی اس پر ہے کہ خلوت میحہ ہوگی بہ جو ہرة العیر و میں ہے اور اگر مرد کی باندی ساتھ ہوتو خلوت صیحہ ہوگی میمعراج الدرامید میں ہےاورا مام محدٌ ابتدا میں فر ماتے تھے کہ اگر خلوت میں مرد کی ہاندی ہوتو خلوت سیح ہوگی بخلاف اس کے اگرعورت کی باندی ساتھ ہوتو میحدنہ ہوگی مجراس ہے رجوع کیا اور فرمایا کہ بہر حال خلوت میحدنہ ہوگی اور بھی امام ابو حنیفیّه وامام ابو یوسٹ کا قول ہے بیمجیط و ذخیر ووفقاوی قاضی خان میں ہےاور اگر وونوں کے ساتھ مرد کی دوسری ہوی ہوتو خلوت میحد نہ ہوگی اور اگر دونوں کے ساتھ سنہا کتا ہوتو خلوت سے مانع ہادرا گرسمبا کتانہ ہولیں اگرعورت کا ہوتو بھی مہی علم ہادرا گرشو ہر کا ہوتو خلوت سیح موكی ييمبين من ہاورا كرمورت اپنے شو ہركے ياس جلى كل حالانك و واكيلاسور باتھا تو علوت سيح ہوكى خوا والمروكواس كي ان كا حال معلوم ہویا ندمعلوم ہواور بیجواب امام اعظم کے قول برمحمول ہے اس واسطے کہ امام کے مزد کیک میا ہوا جا محتے ہوئے کے حکم میں ہے بیہ ظمیر بیمں ہے۔عورت اگر شو ہر کے یاس کئ حالا نکہ و و تنہا تھا اور مرد نے اس کونبیں پہچانا پس و والیک مکڑی بینے کر جلی آئی یا شو ہرا بی عورت کے پاس جلا میا مرعورت کوئیس بہوانا تو جب تک اس کونہ بہوائے تب تک خلوت صحصدنہ ہوگی اس کوشنے امام فقید ابواللیث نے اختیار کیا ہے گذانی الحیط اور ججة میں لکھا ہے کہ ہم ای کواختیا رکرتے میں گذانی النا تارخانیداورا گرمرد نے دعویٰ کیا کہ میں نےعورت كنبيس پيجا باتواس كے ول كى تقديق كى جائے كى بدفاوي قاضى خان مى بے۔

طفل کے ساتھ خلوت کرنا خلوت صیحہ شار نہ ہوگی:

ال قوله خواهم دكو ....اس واسط كدوه حكماً جا كاب-

ع قال المرجم بظا برمجم ہے کہ خلوت میں وقوع وطی ضرور ہو تھرینیں بلکہ عاد وا امکان ہو۔

<sup>(</sup>۱) لعنی خلوت صحیحه ندموگی \_

لعني مر دومورت كي خلوت عن مجنون إمعتوه مهاتحد مور

خلوت صححہ واقع ہونے کی چندصور تیں ;

مجموع النوازل بیں ہے کہ شخ الاسلام ہدریافت کیا گیا کہ ایک مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا ہی اس عورت کواس کی ماں مرد نہ کورت سے نکاح کیا ہی اس عورت کواس کی ماں مرد نہ کورے پاس داخل کر کے خود ہا ہر نکل آئی اور درواز ہ بھیٹر دیا لیکن اس نے بند نبیل کیا اور بیکو ٹھری ایک کاروال سرائے میں ہے کہ اس میں بہت نوگ رہے ہیں اوراس کو ٹھری میں روشندان کے مو کھلے کھلے ہوئے ہیں اور نوگ کاروال سرائے کے حق میں بیٹے

مترجم كبتا ہے كہ مبتدوستان عن سيتكم قابل تال ہے۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی ظاہرالروایہ کے موافق۔

ہیں کہ دور سے دیکھتے ہیں پس آیا ایس خلوت میجہ ہو شخ نے فر مایا کہ اگر لوگ ان موکھلوں میں نظر ڈ التے اوران کے مترصد ہیں اور بید دنوں اس سے دانف ہیں تو خلوت صححہ نہ ہوگی اور رہا دور ہے دیمخااور میدان میں بیٹھا ہوتا تو بیخلوت کے سیح ہونے ہے مالغ نہیں ہے کیونکہ وہ دونوں ایسا کر سکتے ہیں کہ کونفری کے کسی تو نے میں چلے جائمیں کہ لوگوں کی نظران پر نہ پڑے میہ ذخیرہ میں ہےاور واضح ر ہے کہ خلوت خواہ صحصہ بو یا فاسدہ ہو عورت براسخسا ناعدت واجب ہوتی ہے کیونکہ تو ہم بشغل ہے اور شیخ قدوری نے ذکر کیا کہ مانع ا اً ركوني امر شرى بوتو عدت واجب بوگي اور اگر ما لغ حقيقي بوجيه مرض يا صغرى تو عدت واجب نه بوگي اور جمارے اصحاب نے بعض ا حکام میں خلوت جیجے کو بچائے وطی کے قرار دیا ہے اور بعض احکام میں نہیں لیں ہمارے اصحاب نے مہرمتا کد ہونے اور ثبوت نسب و عدت ونفقہ وسکنی اس عدت میں اور اس کی بہن کے ساتھ نکاح حرام ہونے اور اس کے سوائے جارعورتوں کے نکاح کر لینے میں اور تکاح ہا تدی حرام ہونے میں بنابر قیاس قول امام ابوحنیفہ کے اور اس کے حق میں رعایت وقت طلاق میں وطی کا قائم مقام رکھا ہے اور حق احسان (الميس اور دختروں محرام ہونے میں اور اول کے واسطے اس عورت کی صلت میں ورجعت ومیراث میں وطی کے قائم مقامنیں رکھا ہے اور رہادوسری طلاق واقع ہونے میں سواس میں دوروایتی ہیں اور اقرب یہ ہے کہ دوسری طلاق واقع ہوگی سیمین میں ہے اور بکارت زائل ہوئے کے حق مین خلوت علی کو بجائے وطی کے قائم نہیں رکھا ہے چنا نچہ اِگر کسی باکرہ کے شوہر نے اس سے خلوت صححہ کی پھراس کوطلاق دے دی تو بیمورت مثل باکر ومورتوں کے بیابی جائے گی بید جیز کردری میں ہاور جب مبر جمتا کد ہوگیا تو بھر ساقط نہ ہوگا گیے جدائی کا سبب عورت کی جانب ہے پیدا ہومثلا مرتد ہوجائے یاشو ہر کے پسر کی مطاوعت کرے حالا نکہ شو ہراس عورت سے وطی کر چکا ہے یا اس کے ساتھ خلوت صححہ کر چکا ہے اور بعض نے فر مایا کہ تمام مہر ساقط ہو جائے گا کیونکہ فرنت کا باعث عورت کی طرف سے بیدا ہوا ہے بیمچیط میں ہے اور اس میں بچھا ختلا نے نہیں کہ اگر بیوی ومرد میں سے کوئی قبل وطی واقع ہونے کے ا بی موت ہے مرکبا حالا تکہ نکاح ایساتھا کہ اس میں مہربیان کردیا تھا تو مہرمتا کد ہوجائے گا خواہ عورت آزاد ہو بابائدی ہواور اس طرح اگردونوں میں سے ایک آل کیا گیا خواہ آبس میں ایک نے دوسرے کولل کیا یا کسی اجنبی نے قل کیا یا مرد نے خود اینے آپ کولل کیا تو بھی میں تھم ہےاور اگر عورت نے اپنے آپ کولل کیا ہیں اگر عورت آزاد ہے تو شوہر کے ذمہ سے مجھ مبرسا قط ند ہوگا بلکہ ہمارے نزدیک بورامبرمتا کد بوجائے گانے بدائع میں ہے۔

اگر کورت باندی ہواوراس نے اپنے آپ کوآل کر ڈالا تو حسن نے امام ابوطیفہ سے روایت کی ہے کہ اس کا مہر ساقط ہو جائے گا اور امام ابوطیفہ سے دیگر روایت ہے کہ ساقط نہ ہوگا اور مہی صاحبین کا قول ہے اور اگر باندی کوہل دخول کے اس کے مولی نے قبل کیا تو امام اعظم کے نزویک اس کا مہر ساقط نہ ہو جائے گا اور صاحبین کے نزویک ساقط نہ ہوگا اور بیا ختلاف اس وقت ہے کہ مولی آدمی عاقل بالغ ہواورا گر نز کا یا مجنون ہوتو بالا جماع مہر ساقط نہ ہوگا بیر مراج الو باج میں ہے اور ایسے تکاح میں جس میں مہر بیان نیس ہوا ہے اگر بیوی مرد میں ہے کوئی مرکمیا تو ہمارے اسی اب کے نزویک مرد میں اور مہرش کے یہ موتی ہیں ہوا ہے اگر بیوی مرد میں ہے کوئی مرکمیا تو ہمارے اسی اب کے نزویک میرش متا کد ہوجائے گا کذا فی البدائع اور مہرش کے یہ میں ہیں ہوا ہے اگر بیوی مرد میں ہے کوئی مرکمیا تو ہمارے اسی اب کے نزویک میرش متا کد ہوجائے گا کذا فی البدائع اور مہرش کے یہ میں ہوا

ا لین دہم یہ کی ورت کا رحم مشغول بنطافہ مر دہو گیا ہوجس کو و و کسی غرض سے پوشید کرے۔ ا

ع بعنی میلیشو مرتمن طلاق دینے والے کے لئے جو بدوں جماع کے طلا لٹیس ہوتی ہے بیرخلوت بمز لدوطی نہ ہوگ ۔

سے متاکد یعنی تاکید سے مقرر ہو چکا ہے یعنی بعد نکاح کے اا ذم ہوکر بعد وطی ایا خلوت سیجد کے متاکد ہو گیا قول پسر کی مطاوعت یعنی بسر کی خواہش وطی بررامنی ہوکر تائع ہوگئی۔

<sup>(</sup>۱) عَلَمُ اركر نے كُ شرط بائى جانے مى-

کدای کے شل جورت کا جوم ہر ہوہ ہی اس کا مہر قرار ویا جائے گا اور شل ڈھونڈ نے کے داسطے اس عورت کے باپ کی قوم بیل ہے کوئی عورت لی جو سن و جمال دم ہر وز مانہ وعقل و دین و بکارت کی راہ ہاں کے ہراہ ہواور نیز علم وادب و کمال شاق میں ہمی دونوں کا کیساں ہونا شرط ہے اور ٹیز بیا ہمی شرط ہے کہ ان کے بچنے ہوا ہوا ور تبیین میں ہے گرواننے رہے کہ حسن و جمال اس وقت کا اعتبار کیا جائے گا جس وقت اس مورت کے ساتھ تکاح کیا ہے بیچیط میں ہاور مشائخ نے فرمایا کہ شوہر کا بھی اعتبار کیا جائے گا کہ اس کا شوہر مال وحسب میں میں اور اگر نہ ہو ہے تو مما شکت پوری نہ ہوگی القدر میں ہے۔

اس کا شوہر مال وحسب میں ویسائی ہو جیسے اس کے مشل مورتوں کے شوہر مال وحسب میں میں اور اگر نہ ہو ہے تو مما شکت پوری نہ ہوگی بوقت التحدید میں ہے۔

اس عورت کے باپ کی تھو می عورتوں ہے بیرماد ہے کہ اس کی ایک مال و باپ کی تھی بہنیں ہموں یا فقا باپ کی طرف ہے ہوں یا اس کی بھیسیاں ہوں یا بھا کی بیٹیاں ہوں اور بیدنہ وگا کہ اس کا مہراس کی مال کے مہر پر قیاس کیا جائے لگئن اگراس کی مال اس کے باپ کی بھیازاد بہن ہو بیمیط میں ہا اوراگراس کے باپ کی بھیازاد بہن ہو بیمیط میں ہا اوراگراس کے باپ کی بھیازاد بہن ہو بیمیط میں ہا اوراگراس کے باپ کی تعمیلہ کے حل ہوں بیہ تو میں ایک کوئی عورت نہ بائی جائے تو ایسے اجبی قبیلہ کے حورتوں سے مماثلت کی جواس کے باپ کے قبیلہ کے حل ہوں بیہ تھی میں ایک کوئی عورت نہ بائی جائے گا جواس کے باپ کے قبیلہ کے حل ہوں بیہ تھی میں ہوں اور یہ بھی شرط ہوگا ہے کہ بیان گواہوں کا عاول ہونا شرط ہوگا ہوراس پر عادل گواہ نہ بائے جا کمیں تو تسم سے شو ہر کا تو ل تبول ہوگا بی خلاصہ میں ہے ایک عورت نے اپنی مال کے مہر پر نکاح کیا تو جائز گے۔ اور ذخیرہ میں کھا ہے کہ بی تو تسم سے شو ہر کا تو ل تبول ہوگا بی خلاصہ میں ہے ایک عورت نے اپنی مال کے مہر پر نکاح کیا تو جائز گے۔ اور ذخیرہ میں کھا ہے کہ بی تھے ہے بی غایة السرو تی میں ہے۔

فعنل: (٣)

ان صورتوں کے بیان میں کہ مہر میں مال بیان کیا اور مال کے ساتھ ایسی چیز ملائی جو مال نہیں ہے

اگر کسی مورت سے برار درہم وفلاں بیوی کی طلاق پر نکاح کیا تو نفس مود سے فلاں خدکورہ پر طلاق واقع ہوجائے کی بیری ط میں ہے اور مورت کو فقط مبر سمی ملے گا ہے بر الرائق میں ہے خلاف اس کے اگر بزار درہم پر نکاح کیا اور بدین شرط کہ فلاں مورت کو طلاق دیا تو جب میں اللاق دیگا تو جب تک طلاق نددی تو جس مورت سے اس مرائل میں اس مورت کے اس مورت کے اس مورت کے اس مورت کے برار درہم اور مورت کی کرامت کی ایم واس کا بردام ہرشل کے ایم جسے مورت سے بزار درہم اور مورت کی کرامت کی برنکاح کیا یا مورت

ا المرجم بعنی جوبین اس کی اس کے ساتھ امور فدکورہ بالا میں مماثل ہوجواس کا مہر بندھا ہے وہی اس کا مہر ہوگا اوراگز بہن مماثل ند بوتو چوپی یا بچاڑا دبین و فیرہ جومماثل ہواس کے مہر پر مہرشش رکھا جائے گا۔

ع سین جواس کی مال کامبرے وی اس کامبر ہوگا۔

سے مہرشل بین جومبر میان ہواو وساقط ہوکر مہرش قرار پائے گااور نکاح میچے ہو چکااور بھی تھم مبرش کا ہرمنعت کی شرط بی ہواوہ استح ہوک۔ اگر جورے نے شرط لگائی کراس کی سوتن کو طلاق و سے قو ویائے حرام ہے۔

<sup>(</sup>۱) مثلاً برارور بم-

<sup>(</sup>۲) بزرگذاشت ـ

ے ہزار درہم پراوراس شرط پر کداس کو ہدیددے گا نکاح کیا اور شرط پوری ندکی تو بھی بھی تھم ہے ای طرح ہرا لیبی شرط میں جس میں عورت کے واسطےکوئی منفعت ہو بھی تھم ہے جبکہ تو ہراس کو بورانہ کرے بیچیط جس ہےاور بیٹھم انسی صورت بیں ہے کہ جب عورت کا مبرمثل اس مقدارسٹیٰ سے زائد ہواورا گرمبرسٹیٰ اس کے مبرمثل کے برابر پازیادہ ہوادر شوہر نے وعدہ یورانہ کیا تو عورت کو خالی مبرسٹیٰ منے گا اورا گرشر طابوری کی تو بھی عورت کومبرسٹن ملے گا اور اگرسٹن کے ساتھ کہی اجنبی کے واسطے کوئی منفعت شرط کی اور بوری نہ کی تو عورت کو فقط مبرسمی ملے گاید بحرالرائق میں ہے اور اگر مسلمان نے کسی مسلمان عورت سے نکاح کیا اور اس کے مبر میں اسی دو چیزیں تغمرائمیں جس میں ہےا کیے حلال و دوسری حرام ہے مثلاً مہر سے (۱) کے ساتھ جار رطل شراب مقرر کی تو اس عورت کا مہروہی ہے جوشیح بیان کیا ہے بشرطیکہ دس درہم یا اس سے زائد ہواور جو ترام بیان کیا ہے وہ باطل ہوگا اور بینہ ہوگا کہ عورت ندکورہ کواس کا بورا مبرشل ولایا جائے اس واسطے کہ شراب میں سم مسلمان کے واسطے منفعت نہیں ہے بیسران الوہائ میں ہے اور اگر مورت سے ہزار درہم اور فلاں ہوی کی طلاق پر بدین شرط نکاح کیا کہ ورست اس کوایک قلام دے دیو حقید ہوتے ہی طلاق واقع ہوجائے گی اور ہرار درہم و طلاق اس عورت کی بضع وغلام پرتنسیم ہوں کے پس اگرغلام کی قیمت اور بضع کی قیمت برابر ہوتو یا نچے سودرہم ونصف طلاق بمقابلہ غام کے تمن میں اور پاتی پانچے سوورہم ونصف طلاق بمقابلہ یضع کے مہر ہوں مے اور بضع وغلام بھی ہزار ورہم وطلاق رتھے موں مے پس بمقابلہ طلاق کے نصف غلام ونصف بغیع ہوگی اور بمقابلہ ہزار درہم کے نصف غلام ونصف بغیع ہوگی اور اس صورت میں پہلی یوی کی طلاق بائند پر ہوگی مجرا کر غلام ندکور قبل شوہر کے سپردکرنے کے مرکبا یا استحقاق میں لے لیا گیا تو شوہر یا تجے سودرہم حصدغلام والیس لے گااور غلام کی نسف قیت بھی واپس لے گااور اگر عورت سے نکاح کرنا بزار درہم پرادراس اقرار پر ہوکہ اپنی ہوی فلال کو طلاق دے دے گابدین شرط کے عورت ندکورہ اس کوالیک غلام وے دے تو الی صورت میں جب تک بہلی بوی فلاں ندکورہ کو طلاق ند د ي تب تك طلاق واقع شهوكي اور يا تح سودر جم منكوحه كے مهر كے اور يا تي سوع درجم غلام كے تمن جوں محے بشر طبيكه بضع كي اور غلام كي تیت برابر موبعداس کے بعدد مکھا جائے گا کہ اگر مرد فرکور نے شرط بوری کی یعنی مہلی فلاں بیری کوطلات دے دی تو عورت کوفقط یا کچ سودرہم ملیں سے اور اگراس کی سوت کوطلاق ندوی تو عورت ندکورہ کواس کا بورا مہرشل ملے کا مدیمیط میں ہے۔

عورت ہے متعین رقم اورسوکن کوطلاق کے عوض نکاح کیا تو اس میں تین طرح کے عقو دہوں گے:

اگر کسی فورت نے ہزار درہم پراوراس امر پر کہ اس کی سوت کو طلاق دے دے گا تکات کیا بدین شرط کہ فورت اس کو ایک غلام دائیں دے پھر مرد نے اس فورت کو طلاق دے دی تو آگاہ ہوتا جائے کہ اس صورت میں تین طرح کے محقود ہیں تکاح دیج وطلاق .

بوض ہیں جو پچے مردکی طرف سے ہے لین طلاق و ہزار درہم وہ اس پر جو فورت کی طرف سے ہے ( لینی بضع و غلام پر ) تقسیم ہوگا ہیں ہزار کا آدھ ایسی پانچ سو درہم بمقا بلہ غلام کے ہوئے ہی بیاس کا تمن ہوں گے اور باتی پانچ سو درہم بمقا بلہ بضع کے ہوئے ہی بیاس کا تمن ہوں گے اور باتی پانچ سو درہم بمقا بلہ بضع ہوگا ہی بیدہ ہوں گے دو ہوت کی اور نصف طلاق باتی بمقا بلہ بضع ہوں گے دو ہوت کی اور نصف طلاق باتی بمقا بلہ بضع ہوں گے ہوئے گی اور نصف طلاق باتی بمقا بلہ بضع کے ہوگی ہیں وہ ضلح قر اردی جائے گی اور نصف طلاق باتی بمقا بلہ بضع کے ہوگی ہیں وہ مہر تو نہیں ہوسکتی اس واسطے کہ وہ مال نہیں ہے گئی دخول کے طلاق دے دی یا بعد دخول کے طلاق دی اور ہر صورت بھی نے اس مورت کو طلاق دی اور ہر صورت بھی

ا قول بفع يعى فرج اور بفع كى قيت عرمثل مراد بـ

إ يعنى جَكِروونون كى قيت مساوى ب\_

<sup>(</sup>۱) مثلاً درجم وديناروفيره-

دوصال سے خانی تین ہے یا تو مرد نے سوت کو طلاق دی یا تبیل دی ہی اگر مرد نے اس کو تل دول کے طلاق دے دی اور سوت کو طلاق میں دی اور غلام کی قیمت اور مہرشل دونوں برابر بیں تو عورت نہ کوروشو بھی س درہم ملیں گے اور ایس دے گی اور آ دھا غلام مرد کا ہوگا اور اگر ایک صورت می شو بر نے سوت کو طلاق دے دی ہوتو شو بر کو دوسو بھی س درہم ملیں گے اور غلام مرد کا ہوگا اور اگر شو بر نے سوت کو طلاق دی تو بڑار درہم عورت کو ملیں گے اور غلام شو بر کو سلے گا اور اگر سوت کو طلاق دی تو بڑار درہم عورت کو ملیں گے اور غلام شو بر کو سلے گا اور اگر سوت کو طلاق دی اور غلام جو اپنا تغم برا ہے استحقاق میں الیا گیا تو شو بر نے سوت کو طلاق دے دی اور غلام بھی نے نام کی تصف قیمت بھی لے گا اور اگر شو بر نے سوت کو طلاق نہ دی ہوا ور فلام کی تصف قیمت نام کہ کور ٹین کے طلاق نہ دی ہوا ور فلام کہ کور استحقاق میں لے لیا گیا تو پانچ سو درہم جو غلام کا شن سے واپس لے گا اور نصف قیمت غلام کہ کور ٹین کے طلاق نہ دی ہوا ور فلام کی سے علام کی درہم میں ہے۔

O: Jas

مہر کی شرطوں کے بیان میں

اگرکی مورت سے بڑارورہم پر نکاح کیا اور مبر نکاح کیں جورت کے فسایک کڑا معین دینا شرط کیا تو بڑارورہم فرکوراس مورت کے میں بھر سے خصہ میں پڑے وہ اس کا تمن ہوگا اور جو بغنع کے مقابلہ میں آئے وہ مورت کا مبر ہوگا ہے تہ ہوں گے ہیں جس قد رکبڑے کے حصہ میں پڑے وہ اس کا تمن ہوگا اور جو بغنع کے مقابلہ میں آئے وہ مورت کا مبر ہوگا ہے تا ہور اور اگر ہوتو دو بڑارورہم مبر پر ہے یا بڑارورہم پر اگر اس کے شہرے یا برنہ لے جائے اور دو بڑار ورہم مبر پر ہے یا بڑارورہم پر اگر اس کو اس کے شہرے یا برنہ لے جائے اور دو بڑار پر اگر لے جائے یا بڑار درہم پر اگر ہوتو دو بڑار درہم پر اگر ہے جائے اور دو بڑار درہم پر اگر ہوتو دو بڑار درہم مبر پر ہے یا بڑار درہم پر اگر اس کے شہرے یا بڑا درہ م پر اگر ہے ہورت موالا ہے بہواور دو بڑار درہم پر اگر ہم ہو یا ایکی عن اور شرطیس کیس تو اس شکر نہیں ہے کہ نکاح جائے یا بڑا درہ ہم پر اگر ہم ہو واضح ہو کہ بہی شرط بر بیان کیا گیا ہے وہ تی ملے گا اور اگر شرط بوری نگر ہو درہ کی اگر مرسی کی گر مقدارے کھٹا پائیس با خلاف جائز ہوں اگر مرد نے شرط بوری کی تو ہورت کو اس با دراس کی ذیادہ مقدارے کھٹا پائیس با ترمی ہوا کر ہو مقدارے کھٹا پائیس با ترمی ہوائر جس بیا نظاف جائز ہوں گر ہورت ہواں کا مبرش ہوائر برصورت ہو آئا کی ہم مقدارے کھٹا پائیس باتر جی ہوائر جس بورائع جس ہواؤر کی ہو دورہ کی ہواؤر درہم پر نکاح کیا کہ برمی ہوائر جس با نواز کی ہو ایک برادرہ ہم پر نکاح کیا کہ بر با کرہ ہو کہ بیکی تو ذیاد تی واجب نہ ہوگی ہوتھ ہیں ہوئی ہو ذیاد تی واجب نہ ہوگی ہوتھ ہیں مہرب ہو اور اگر مبرش سے اور اگر میں ہوتی ہوگی ہوتھ ہیں دیے۔

مرنکاح مین بیم براروزیم اس شرط بر کردورت اس کوهین کیز ادے۔

ج مولاة عدم ادبيب كدفيرتوم كي ورت ب كرعرب عدموالات كركان كي طرف منوب موكن ب إيدم ادب كرا زادكي مولى ب-

سے لینی دولوں میں سے اول مثلاً با ہرند لے جائے تو ہزار درہم مہر ہے ہیں بیاول شرط تو بلاخلاف جائز ہے اور دوسری شرط کے اگر لے جائے تو دو ہزار درہم ہے اس میں اختلاف ہے صاحبین کے فز دیک جائز اور ایام کے فز دیک ٹیس جائز ہے قافیم۔

م زائد مین شان دو بزار در بهم پر حالانکه مبرش ایک بزار ہے۔

<sup>(</sup>۱) اورغاام شو بركو ملے كا\_(۲) لينى خاص عرب كنسل كى حرواصليـ

<sup>(</sup>٣) مثلاً مورت مومات لكي\_ (٣) مثلاً بابر لي كيا-

باكرة مجه كرنكاح كيابعد مين غير باكره مونامعلوم مواتو مهرشل كاكياتهم موكا؟

ایک مرد نے ایک عورت ہے بدین شرط کہ ہا کرہ ہے نکاح کیا اور اس کے ساتھ دخول کیا لیس اس کو غیر با کرہ یا یا تو پوارامبر واجب ہوگا پیجنیس ومزید میں ہےاورا گرکسی عورت سے ہزار درہم فی الحال پریا ہزار درہم میعادی ایک سال پر نکاح کیا تو امام اعظمّ ئے زویک اس کا مبرشل تھم رکھا جائے گا ہیں اگر اس کا مبرشل ہزار درہم یا زیادہ ہوتو اس کو ہزار درہم فی الحال ملیس سے اوراگر کم ہوتو بزار در بم بوعده ایک سال سرملیں مے اور اگر عورت سے بزار در بم نی الحال یا دو بزار در بم بوعد وایک سال کے نکاح کیا تو امام اعظمّ کے زوکی اگراس کا مبرشل دو ہزار درہم یازیادہ ہوتو عورت کوخیار ہوگا جا ہے دو ہزار درہم بوعدہ ایک سال کے لے اور چاہے ہزار درہم فی الحال لے لے اور اگر اس کا مبرشل بزار درہم ہے کم ہوتو مر دکوا نقتیار ہوگا کہ دونوں مالوں میں سے جو جا ہے عورت کو دے اور اگر مہمٹل بزار سے زیادہ ہواوردو ہزار ہے کم ہوتو امام اعظم کے زور کیے عورت کواس کا مہمٹل ملے گابیکانی میں ہے اوراگر دخول سے میلے طلاق دے دی تو مقاور مبریں سے جوسب ہے کم مقدار ہے اس کا نصف بالا جماع واجب ہوگا بیعثا ہیدیں ہے اور مثلی میں ہے ك الركسي مورت سے كہا كه على تھے سے ہزار درہم مہر يربدين شرط نكاح كرتا ہوں كوتو جھے فلال مورت اپنے ياس سے اس كامبرو سے كر بياود بي اى شرط براس سے نكاح كيا تو بزار در بم إن دونوں كے مبر برتقتيم كئے جائيں گے پھر جس قدراس منكوحه ندكور دكے حصہ میں آئے وہی اس کا مہر ہوگا اور اس پر بیدوا جب زہوگا اور فلال عورت سے نکاح کرائے اگر عورت سے کہا کہ بچھ سے ہزار ورہم پر بدیں شرط نکاح کرتا ہوں کہ تو فلاں عورت کا میرے ساتھ بزار درہم پر نکاح کرائے لینی بیمبرا ہے پاس سے دے پس عورت نے بیہ امرتبول کیااورای پرنکاح کرلیاتو بدایی عورت ہوگی کہ بدوں مبرسمیٰ کے نکاح میں آئی ہے ہیں اس کواس کے مثل عورتوں کا مبر ملے گا جيد كى مردنے ايك مورت سے برارور ہم بربدين شرط كه مورت اس كو براردر ہم واپس دے نكائ كيا تو بھى يہي تھم ہے كه يورت بغیرمبرسمیٰ کے متکوحہ قرار دی جائے گی پس اس کومبرشل ملے گااور اگراس مورت نے جس کے نکاح کی شرط لگائی تھی فقط پانچ سودر ہم پر تکائ منظور کرایا تو جائز ہے اور میل عورت کے نکاح کاوبی حال رہے گا جوہم نے بیان کرویا ہے کداس کا نکاح بغیرمبرسی رہے گا اور ا اً رکسی عورت ہے اس شرط پر نکاح کیا کہ مرد ندکوراس عورت کے باپ کو ہزار درہم مبدکر سے تو یہ ہزار درہم مبر ندہول مے اور شو ہر یہ جبر نہ کیا جائے گا کہ بہہ کر لے پس عورت کواس کا مبرشل ملے گا اورا گر مرد نے ہزار در بہم دے دیئے تو بھی ہبہ کرنے والا قرار () ویا جائے گااوراس کواختیار ہوگا کہ جا ہے بہ ہے رجو ع<sup>ال</sup> کرے اور اگر عورت سے میشر ط کی کہ تیری طرف ہے اس کو ہزار درہم بہ کروں تو یہ بزار در ہم مہر بول کے پس اگر عورت کو آب دخول کے طلاق وے دی حالانکہ مبدند کورہ وقوع میں آچکا ہے تو اس سے اس کا نصف وائیں لے گااور عورت ندکورہ واہبہ اس ہوگی بیمچیط میں ہے اور اگر کسی عورت ہے ایک باندی پر نکاح کیا بدیں شرط کدمروکو جب تک ک خود زندہ ہے اس سے خدمت لینے کا اعتبار ہے یا جواس باندی کے بیٹ میں ہےوہ مرد کا (۴) ہے تو بیر چھ ندہوگا بلکہ باندی واس کی

ا جس کے نکاح بعنی دوسری عورت جس سے نکاح کرانا بزار درہم پر تخبر اتھا۔ ا

و رون كرار إر و م الم ي الله الله الله الله الله الله الله عند

سے یعنی ور نقیقت عورت نے اپنے باب کوا پنامبر ببدکیااور شو بر انتظ و کیل ہوا۔

<sup>(1)</sup> تعنی مبردینے والا شہوگار

<sup>(+)</sup> تعنی بهتر نے والی۔

<sup>(</sup>٣) ليخي مروكي ملك ب

خدمت اور جو پیماس کے پیٹ میں ہمب عورت کے واسطے ہوجائے گابشر طیکہ عورت کا مبرش اس با تدی کی قیمت کے مساوی ہویا زیاد و ہواورا گراس کا مبرشل بالدی کی قیمت ہے کم ہوتو عورت کومبرش ملے گالیکن اگر شو ہر ندکوراپنے اختیار پر بیہ با تدی بدوں شرط خدمت کے عورت ندکورہ کے سپر دکر دیتو روا ہے بیف آوئی قاضی خان میں ہے۔

معین باندی یا کپڑے وغیرہ پر نکاح کیااور کچھاشیاء منقطع کرکیں تو اس کی صورت؟

اگر کی جورت ہے ایک معین پاندی پر تکاح کیا گرجو پاندی کے پیٹ جس ہاس کو مشتی کر لیا تو جورت کو پاندی اور جواس کے پیٹ جس ہے اور اگر بحری کے ایک معین گلا پر تکاح کیا یہ یں شرط کہ ان بکر یوں پر جوسوف ہے وہ میرا ہے قو مرد کواسخہ بافان کا صوف ملے گا ہے گلیہ یہ ہے ہا اور اگر بحری کے ایک معین گلا پر تکاح کے پاید یں شرط کہ ان بکر یوں پر جوسوف ہے وہ میرا ہے قو مرد کواسخہ بافان کا صوف ملے گا اور کیڑا و بینا اس کے و مدان زم نہ ہوگا اور میرا و رہم مرجو اور درجم ایند تعالی کے واسطے یا اہل قرابت کے واسطے یا اگر دو جزار درجم پر جورت ہے ہو گا خواہ شرط کہ اس میں سے ایک جزار درجم اللہ تعالی کے واسطے یا اہل قرابت کے واسطے یا اللہ قرابت کے واسطے یا اللہ قرابت کے یا جلیوں کے لئے جس نے چھوڑ ہے تو اسخیا فاس کا مہر جزار درجم ہوگا خواہ شرط کہ کورت کے باپ کے واسطے یا فلال فیض معین کے واسطے بول تو ہے کہا کہ یہ یں شرط کہ دو جزار درجم جس ہے ایک جزار درجم ہوگا خواہ شرط کہ دو جزار درجم جس ہے ایک جزار درجم ہوگا خواہ شرط کہ دو جزار درجم جس ہے ایک جزار درجم ہوگا خواہ شرط کہ دو جزار درجم جس ہے ایک جزار درجم ہوگا خواہ شرط کہ باپ کے واسطے یا فلال فیض معین کے واسطے بول تو ہے کہ تیا ہے کہ واسطے بافلال می میر ہے ایک جول ہے کہ وارد جس میر کے واسطے بافلال کی میں دو جزار درجم جول تو ہے جول سے جول یا خورت کے باپ کے واسطے بین قرار درجم جورت کے باپ کے جول سے جول یا خورت کی ہورت کے باپ کے واسطے بین تو ہے انکاح کی کہ ایک جس دو جزار درجم جورت کے باپ کے جول یا خورت نے کہا کہ جس نے اپنے تین تیرے انکاح کیا کہ جس دو جزار درجم جورت کے باپ کے جول یا خورت نے کہا کہ جس نے واسطے بین تو ہے اور دونوں جزار دوجم پر دیا کہ جس میں ہے۔ ایک جس دو جزار درجم جس دونوں جزار درجم جردیا کہ جس میں کے واسطے بین تو ہے اور دونوں جزار دوجم پر دیا کہ جس کے واسطے بین تو ہے اور دونوں جزار دوجم پر دیا کہ جس میں جسے سے دو جزار درجم جس دونوں جزار دوجم پر دیا کہ جس میں جس کے دو سطے جن تو ہے دورجم میں دو جزار دوجم ہورت کے باپ کے دوسے کی دو جزار دوجم ہیں کے دوسر جس کے دو جس کے دو جرار دوجم ہیں کے دو جرار دوجم ہورت کے باپ کے دو جرار دوجم ہورت کے باپ کے دو جرار دوجم ہورت کے باپ کے دو جرار دوجم ہورت کے باپ کے دو جرار دو جرار دو جرار دو جرار دو جرار دو

اگر کی عورت ہے کہا کہ بھی تھے ہے بدی شرط نکاح کرتا ہوں کہ تھے بڑار درہم بہدکروں گایا بدیں شرط کہ تھے اپنا تا ام بہد

کروں گا کی ای قرار داد پراس ہے نکاح کیا تو امام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ جو بیان کیا ہے وہ اگر بہدکر دیا اور دے دیا تو بھی اس کا مبر

ہے اور اگر دینے ہے انکار کیا تو اس پر جرنہیں کیا جائے گا شراس پر عورت کا مبرشل واجب ہوگا جو بڑار درہم ہے بڑ ھایا نہ جائے گا اور

ناام کی قیمت سے ذائد نہ کیا جائے گا اور سی امام ابو صنیفہ گا تول ہے بیر قبادی خان میں ہے نو اور بشام میں امام محمد ہے مروق ہے

کر اگر عورت کے ولیوں نے خطبہ کرنے والے مرد ہے کہا کہ ہم نے تیر سراتھ بڑار درہم پر بدیں شرط نکاح کر دیا کہ اس میں سودرہم تیرے بیر تو بیر تی شرط نکاح کر دیا کہ اس میں سودرہم تیرے بیر تو بیر قرط نکاح کر دیا کہ اس میں سودرہم تیرے بیر تو بیر میں شرط نکاح کر دیا کہ بی تیار بھار ہو گائی ہو تی مورہ میں ہوگا اور اگر کہا کہ ہم نے تیرے ساتھ بڑار درہ ہم پر بدیں شرط نکاح کر دیا کہ پچاک دیار بھار ہے وہ سودرہم وہ ویتار کو وہ تاری ہو بین شرط نکاح کر دیا کہ بی تیار بھار ہو گائی کہ اس کے اور اگر عورت کے ای میرشن ملے گا مرجوں سے کا رسود بینار بدیں شرط نکاح کی جو ان کو اور بین جائے گا اور نیز چار دورمیانی سے گا دورمیانی تی خور میں سے کا نہ کیا جائے گا اور اگر خادم معین ہوں تو شرط جائز ہے اور مورت کو بی چار خادم ہیں گا دورمیانی سے گا مردمیانی سے گا رسود بینار سے کا دورمیانی سے گا میں سے کا دورمیانی سے گا دورمیانی سے گا دورمیانی سے کا در میانی سے گا دورمیانی سے گا دورمیانی سے گا دورمیانی سے گا در میانی سے گا دورمیانی سے کر میانی سے گا دورمیانی سے کا دورمیانی سے کا دورمیانی سے کا دورمیانی سے کا دورمیانی سے کر دیار ہے کہ کی سے کہ دورمیانی سے کا دورمیانی سے کا دورمیانی سے کہ دورمیانی سے کا دورمیانی سے کا دورمیانی سے کا دورمیانی سے کا دورمیانی سے کی سے کہ دورمیانی سے کا دورمیانی سے کا دورمیانی سے کا دورمیانی سے کو دورمیانی سے کا دورمیانی سے کر دیار ہے کا دورمیان

ا مواصوف ای داسطے ہے کے کاٹ ایا جائے للبدا جائز ہوا۔

<sup>،</sup> ال واسطے كه برايسا بهرہے جس كود ووالي نبيل لے سكتا ہے يس لاز في جوگا۔

م یعنی اوسط درجہ کے غلام یا باندیاں کیونک خادم کالفظ دونوں کوشائل ہے۔

فتاوي عالمگيري ..... جلد 🕥 کټاب النکام

مورت سے انہیں خادموں پر نکاح کیاہے بیر محیط سرحسی میں ہے اور وہ مورت سے سودرہم پر بدیں شرط نکاح کیا کہ ان کے وض اس کو • دی اوسط درجہ کے اونٹ دے گا تو استحساناً جا سُڑے بیر فقا و کی قاضی خان میں ہے۔

عورت نے خودا ہے تین ایک مرد کے نکاح میں بدین شرط دیا کہ مرد کا جوقر ضداس عورت برآتا ہے۔ اس سے بری کردے اور وہ اس قدر ہے تو براُت جائز ہے:

فعن : ١

ایسے مہرکے بیان میں جس میں جہالت ہے

مهر سنمی کی تین صورتیں:

واضح ہوکہ مہرسمیٰ تمن طرح کا ہوتا ہے۔ ایک نوع ہے کہ مہرسمیٰ کی جس ووصف دونوں مجبول ہوں مثلاً کیڑے یا چو یا بدیا دار ہی نکاح کیا تو ایک صورت میں عورت کواس کا مہرشل ملے گا اور ای طرح اگر اس چیز پر جواس کی باندی کے پید میں ہے یا ہمری کے پید میں ہے یا ہمری کے پید میں ہے یا اس چیز پر جواس کی باندی کے پید میں ہے یا ہمری کے پید میں ہے یا اس چیز پر جواسال اس کے درخت خربا میں پھل آئیں نکاح کیا تو ہم میں تھا ہے تو وہ میں کہا تھا رہوگا اور وصف مجبول ہو جسے غلام یا کھوڑ سے یا جل یا ہمری یا ہمروی کیڑ سے پر نکاح کیا تو ہم جس سے اوسط درجہ کا واجب ہوگا لیس اختیار ہوگا و سے بیند درجہ کا دے دے یا اس کی قیمت دے دے یہ جس سے اور بیتھم اس وقت ہے کہ غلام یا کیڑ ہے کومطلقاً بدوں اضافت

<sup>(</sup>۱) لعني بيان كرويا\_

<sup>(</sup>۲) ليني ذات \_

کے ذکر کیا ہوادر اگر کیڑے یا غلام کو اپنی طرف مضاف کیا مثلاً کہا کہ جس نے تھے ہے اپنے غلام یا اپنے کیڑے پر نکاح کیا تو قیت دینے کا مخار شہوگا اس واسطے کہ جس طرح اشارہ سے معرفہ ہوتا ہو یہ بی اضافت سے بھی معرفہ ہوجاتا ہے کذائی اکیا اور زخ کے بھاری و بلکے ہونے کے حساب سے اوسط فرد کی قیمت معتبر ہوگی بیدام ابو پوسٹ وامام محد کا قول ہے اور بھی محج ہے کذائی الکائی اور اکی پرفتو کی ہے بیدائی اور کم پرصلح اور اگر اوسط غلام کی قیمت سے زیادہ پر دونوں نے سلح کی توسلح جائز نہ ہوگی اور کم پرصلح جائز ہوگی بیر علی ہور مسلح جائز ہوگی بیدائی کی مورت سے کیلی یا وزئی چیز پر جس کا وصف کے بیان کر جائز ہوگی بیدوں کا اور مرد پر اس کا میر دکر تا لازم ہوگا بیٹلم پر بیدیں ہے اور اگر مطلق ایک کر گیہوں پر بدوں بیان وصف کے نکاح کیاتو جا ہے درمیانی ایک کر گیہوں دے اور عالی قیمت دے دے بیمی طرح میں ہے۔

چوتھ گیبوں کی صورت میں بیان ہورتی ہوتی ہاتی کیلی وزنی چیز وں میں ہے بیچیط میں ہے اورا کراس غلام یاان ہزار درہم پر نکاح کیا تو مہر المشل تھم ہوگا اورا کی طرح اگر اس غلام یا اس دوسر سے غلام پر نکاح کیا حالا نکہ ان وونوں میں سے ایک غلام بہ نہیت دوسر سے کم قیمت ہوتو مہرش تھم ہوگا اور مہر المشل تھم ہونے کے بیمٹی ہیں کہ اگر اس کا مہر المشل او فجی قیمت والے غلام کے برابر یا کم ہوتو گھٹا ہوا غلام کے برابر یا کم ہوتو گھٹا ہوا غلام سطے گا کیونکہ گورت اس پر راضی ہوگئی ہے اورا کر کھنے غلام کے برابر یا کم ہوتو گھٹا ہوا غلام سطے گا اور بیرا مام کیونکہ گورت کے مہر میں مرداس پر راضی ہو چکا ہے اور اگر مہرش ان دونوں کے درمیان میں ہوتو گورت کومہرش ملے گا اور بیرا مام کیونکہ گورت کومہرش میں گھٹا ہوا غلام سطے گا اور ای طرح آگر ہزار درہم یا دو ہزار درہم اس کی ایسا بی اختلاف ہے ہوئی نے اور اگر ایک صورت میں مرد نے قبل دخول کے گورت کو طلاق دے وی تو بالا جماع گورت کو گھٹے ہوئے نصف برنسیت مند کے کم ہوتو عورت کومت کے متحد سلے گا اورائی طرح آگر تا کہ میں جادرا گر کھٹے ہوئے نصف برنسیت مند کے کم ہوتو عورت کومت کے متحد سلے گا می قان میں ہوتو گورت کومت کے متحد سے کم ہوتو عورت کومت کومت کیا قان میں ہے۔

ا مام ابوحنیفه میشد نفر مایا که اگر کسی عورت سے اس حق پر جومرد کا اس دار بیس ہے نکاح کیا تو میس عورت کے واسطے اس کا مہر مثل مقرر کروں گا مگر اس دار کی قیمت سے زیادہ نہ ہوئے دوں گا:

اگرایک کو فرت کے نکاح کیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر مرد بددی ہے ہو عورت کو بالوں کے کا بیت ملے گا اور اگر مرد بددی ہے تو عورت کو بالوں کے کا بیت ملے گا اور اگر مرد بددی ہوتو امام محمد نے قرمایا کہ ورجہ کا ملے گا کین بیت کے لفظ ہے گا اور اس سے مراد بیہ کہ اٹا ث البیت در میانی درجہ کا ملے گا کین بیت کے لفظ سے اس نے کنامید مراد لیا ہے یعنی اٹا ث البیت کیونکہ دونوں میں اتصال اور مشاکخ نے فرمایا کہ بی ترف اس دیار کا ہے اور ہمارے عرف میں بیت سے محمد مراد اٹا ث نہ لی جائے گی کیونکہ ہمارے فرف میں اس طرح ہو لیے سے متاع مراد نہیں ہوتی ہے بلکہ بیت سے مجھے کھر جو بطور کو فری کے ہومراد ہوتا ہے اور بیر ہر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے بھر طبیکہ حین نہ ہویہ خیط مرحمی میں ہے ہیں مہمش کھر جو بطور کو فری کے ہومراد ہوتا ہے اور بیر ہر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے بھر طبیکہ حین نہ ہویہ خیط مرحمی میں ہے ہیں مہمش

ل اوسط يعين اوسط يجاننا قيت كي راه سيب

سے وصف بعنی مثلاً وس من چناعمرہ خالص بے مزی ملا۔

سے میں بلورز دید کان دولوں عل ہے کی ایک برنکاح کیا۔

س جولوگ بادييش رجع بين يعني جنگلون اورا جاز گاؤن ش-

پالون کا بنا ہوا کوظری نما خیمہ۔

<sup>(1)</sup> اورا گرهین بوتو مهر بوسکا ہے۔

واجب ہوگا جیے دار غیر معین پر نکاح کرنے کی صورت میں مہرش واجب ہوتا ہوا درا گرکسی بیت معین پر نکاح کیا ہوتو عورت کو بہی لے گا بیشرح طحاد کی میں ہے کدا مام محد نے فر مایا کہ امام ابوضیقہ نے فر مایا کہ اگر کسی عورت سے اس حق پر جومر دکا اس دار میں ہے نکاح کیا تو امام نے فر مایا کہ میں مورت کے واسطے اس کا مہرش مقرد کروں گا محراس دار کی قیمت سے زیادہ نہ ہونے دوں گا اور ہمارے قول میں عورت کو وہی مطل فقط ملے گا جومر د نہ کورکا اس دار میں حق ہے اور کھی نہ ملے گا اور امام نے فر مایا کہ مورت کومرشل فقط ملے گا جبکہ بیدی در ہم تک بینے جائے بیمیط میں ہے۔

ہمیں ہوئے ایک عورت سے دس درہم اور ایک کپڑے پر نکاح کیا اور کپڑے کا کوئی وصف بیان نہ کیا تو عورت کودس درہم ملیں سے :؟

اگر کی عورت سے اس زمیل بحر کیہوں یا اس پھر کے وزن بحرسونے یا فلال عورت کی مقدار مہر پریا اس غلام کی قیت پریا کسی غلام کی قیت پریا اس غلام کی قیت پریا تو میرشل واجب ہوگا گرمقدار سمی سے زیارہ ندیا جائے گا اور صور حیکہ جو فہ کور ہوا ہو احدوم ہو جائے تو مقدار سمی کے باب میں شوہر کا قول قبول ہوگا اور اگر کہا کہ در ہموں پریا ان اونٹوں میں سے ایک نااف پریا وی در ہم قیت کے کیڑے پریا کہ اس بال پرجس کا میں مالک ہوں یا نصف مہرشل پریا دار وقف کی سکونت پریا اس بات پر کے عورت کا بھا گا

ا بازار ش شدینا اور کاسد ہونا بینی رائج نہ ہونا۔

ع تنام لعن اس سلطنت كتمام شرول عا الحدجائ-

س وي در بنم يعني قيت ش

ہوا غلام واپس لاؤں گا نکاح کیا تو مہر شل واجب ہوگا یہ عمابیہ سے اور اگر ہزار طل سرکہ پر نکاح کیا پس اگر اکثر اس شہر میں ہوا اور اگر اس شہر میں شراب کا سرکہ ہوتو وہ مرد کے ذمہ ہوگا ای طرح اگر بزار طل وود وہ پہنے کا سرکہ ہوتو ہوں ہوگا ای طرح اگر بزار وطل وود وہ پر نکاح کیا تو جواس شہر میں عالب جووبی لیا جائے گا اور اگر سب میں کوئی غالب نہ ہوتو مورت کواس کا مہر شل ملے گا یہ چیا میں ہو اور اگر مورت کواس کا مہر شل ملے گا یہ چیا میں ہو ایٹ اگر اور ایک دینار پرزیاد و نہ کیا جائے گا بشر طیک دی ورجم ہو یہ عالیہ اگر مورت ہو ایس وہی میں ہو یہ عالیہ اس وہی میں ہو یہ السرو جی میں ہو اور ایک کی ہو می ہو اور ایک کی ہو ہے اور ایک کی ہو می ہو یہ اللہ مورت کو وہ میں ہو یہ اللہ مورت میں کہ ہورت کو وہ میں ہو یہ اللہ مورت میں کہ ہورت کو یہ میں گا وہ اور ایک کی ہورت کو یا بچ درجم ملیں کے الا اس مورت میں کہ ہورت کو یہ کا متعداس سے ذیادہ ہوتو اس کا بنا متعد میں قام کی قامتی خان میں ہے۔

عورت سے دختر کے جہیز پر نکاح کیا تو جہیز جوعورتو ل کو دیا جاتا ہے اس میں سے درمیانی جہیز جیسا عورت مذکورہ کو ملے گا:

ا گرعورت نے یا بچ درہم و کیڑے پر نکاح کیا تو عورت کومبرشل ملے گا اور اگر قبل دخول کے اس کوطلاق دے دی تو عورت کو یا نج ورہم ملیں کے اور اگر کہا کہ اس چیز پر جومرے ہاتھ میں ہے تکاح کیا اور ہاتھ میں دس درہم ہیں توعورت کو اختیارے جا ہے ان کو لے لے اور جا ہے مہر مثل لے بیغایة السروتی میں ہے اور اگر دوعورتوں سے ہزار درہم پر نکاح کیا تو ہزار درہم دونوں کے مہرشل پر تقتیم کئے جائیں جوجس کے حصہ میں بڑے وہی اس کا مہر ہوگا اور اگر قبل دخول کے دوٹوں کوطلاق وے دی تو ہزار کے نسف سے دونوں میں سے ہرایک کوبقدرانے اپنے مہر کے حصدرسد ملے گا بیمیط سرحسی میں ہے اور اگر دونوں میں سے ایک مورت نے تبویل کیا اور دوسری نے قبول ند کیا تو جس نے قبول کیا ہے اس کا نکاح بعوض اس کے حصد کے جائز ہوگا لینی برار در ہم دونوں کے مبرتش پر تھیم كركے جو تيول كرنے والى كے حصد على بڑے وہى اس كا مهر ہوگا اور باتى شو بركوواليس ہوجائے گايد بدائع على ہے اور اگران ووٹوں میں سے ایک عورت الی ہو کہ اس کا نکاح سمج سے نہ ہوتو ہورے ہزار درہم دوسری کولیس سے بیامام اعظم کا قول ہے اور اگر اس عورت کے ساتھ جس سے نکاح میم نہ تعادخول کرلیا تو اس کومبرشل ملے گااور بیا مام اعظم کا قول ہے اور بی میمجے ہے بیمجیط سزنسی میں ہے اور اگر ایک بھائی اوراس کی بہن نے ایک وارائے باپ کی میراث میں پایا پھر بھائی نے اس دار کی ایک کو خری معین ہر ایک مورت سے نکاح كيا پر بھائى نے انقال كيا اور بهن اس پر راضى نبيس ہوئى تھى تو مشائح نے فر مايا كددار ندكور بھائى كے وارثوں اور بهن كے درميانى تقسيم ہوگا ہیں اگر بیکو تخری ندکور بھائی کے حصد ش آئی تو عورت ندکور ہ کواس کے مہر میں ملے گی اور اگر مبن کے حصد میں بڑی تو عورت کواس كوخرى كي قيمت شو بركير كدسے ملے كى بيافقاوى قاضى غيان مل باوراكرائي غلاموں ميں سے ايك غلام يريا اينے قيصوں ميں ے ایک جیم ریا عماموں سے ایک عمامہ پر نکاح کیا توسیح ہے اور ان میں سے درمیانی واجب ہوگا یا قرعہ ڈالا جائے گا بدغایة السروتي من ہاور اگر مورت سے دختر کے جہز پر نکاح کیا تو جہز جو مورتوں کو دیا جاتا ہے اس میں سے درمیانی جہز جیسا دیا جاتا ہے وه عورت ندكوره كوسط كابيتا تارخانيديس بهد

غالب مثلاً تجينس كاوود مدزيا دو ہو۔

ع حدلباس تتع معردف \_

م مستح منہومثلامروکی رضا می مجن یاس کے مانند۔

العنل : (٦)

السے مہرکے بیان میں جومیر سمی کے برخلاف پایاجائے

اگر عورت سے غلام پر نکاح کیا مگروہ آزاد نکا اتو امام عظم می اللہ اوام مجمد ہو اللہ کی ترد یک مہر شل واجب ہوگا:

اگر مسلمان نے ایک عورت ہاں مرکد کے منکے پر نکاح کیا چرجود یکھا تو وہ شراب نگی تو امام عظم کنزد یک عورت کو اس کا مہر شل سلے گا اور اگر عورت ہاں غلام پر نکاح کیا چروہ آزاد نکلاتو امام عظم والم مجر کنزد یک مہر شل واجب ہوگا یہ جا یہ می مہر شل واجب ہوگا یہ جا یہ می میں ہوا ور کر نکاح کیا جورہ میں ہوا گورت ہے اس محکد شراب پر نکاح کیا چروہ مرکد نکلا یا اس آزاد پر نکاح کیا چروہ و غلام نکلاتو المام اعظم ہے اس محکد شراب پر نکاح کیا چروہ مرکد نکلا یا اس آزاد پر نکاح کیا چروہ میں اور اگر کہا کہ اس آزاد پر نکاح کیا چروہ فیر کا غلام نکلاتو اس کی قمد نواجب ہوگی اور اگروہ مورت کا غلام محلات نکلاتو اس کی قمت واجب ہوگی اور اگروہ مورت کا غلام محلات کیا اوروہ ہوگی یا مروی کیڑے میں پر نکاح کیا اوروہ ہوگی یا مروی کیڑے میں پر نکاح کیا اوروہ ہوگی یا مروی کیڑے میں پر نکاح کیا اوروہ ہوگی یا مروی کیڑے میں بر نکاح کیا اوروہ مدیر یا مکا جب نکلا یا اس با ندی پر اور وہ ہروی کیڑ اواجب ہوگی ہو اور اس میں ایک میں ہوا ہوں ہواہ مورہ ہواہ کورت اس خلام اس محلال کیا اوروہ میں ہواہ عورت اس غلام کیا اوروہ ام ولد نکی تو بالا نفاق ان صورتوں ہیں تیت واجب ہوگی ہو غلیة السروی میں جنواہ مورت اس غلام کی اور وہ میں جنواہ کی تیت کی میا ورائد کی اوروہ میں جنواہ کی تیت کی براحت کا میا اوروہ ام ولد نکی تو بالا نفاق ان صورتوں ہیں تیت واجب ہوگی ہو غلیة السروی میں جنواہ مورت اس غلام کی خال ہے دوت میں قان میں ہو۔

ایک عورت سے مٹکا سرکہ ( ظاہر آ) پر نکاح کیا چروہ طلاء نکلاتو عورت کواسکے مثل سرکہ کا مٹکا ملے گا:

اگر حورت سے نکاح کیا اور اس کے واسلے مہر علی کوئی چیز بیان کی اور ایک چیر کی طرف اشارہ کیا حالا نکہ جس کی طرف اشارہ کیا جا الکہ جس کی طرف اشارہ کیا جا اسلام کی اور اگر وہ کے بعض کیا تھا دہ زبان سے بیان کئے ہوئے کے بر خلاف جس ہے تو امام ابو صفیفہ نے فرمایا کہ اگر بید دونوں چیز میں حاول ہوں تو عورت کو بیان کئے ہوئے کی اور اگر دونوں جرام ہوں یا مشار الیہ جرام ہوتو عورت کو مہرشل ملے گایا وقت عقد کے اس میں اشکال ہوکہ معلوم نہ ہو مثلا ایک عورت سے اس مقد سرکہ پر نکاح کیا چھروہ طلاء نکلا تو عورت کو اس کے شن سرکہ کا منکا ملے گا اور اگر مسل جرام ہواور مشار الیہ حلال ہوتو اس میں امام اعظم سے مختلف روایات ہیں اور میچ وہ میں شراب نگلی تو عورت کو مہرشل ملے گا اور اگر مسل جرام ہواور مشار الیہ حلال چیز کی طرف اشارہ کر دیا ہوتو ہی مشار الیہ عورت کو ملے گی یہ جوامام ابو یوسٹ نے امام ابو حذیفہ سے دوایت ہے کہ اگر مرد نے حلال چیز کی طرف اشارہ کر دیا ہوتو ہی مشار الیہ عورت کو ملے گی یہ خوان خس ہے۔

اگر کسی عورت سے ایک اراضی کومبر قرار دے کرنکاح کیااورز مین کے حدود بیان کردیتے:

آگر محدت سے ان دونوں غلاموں پر یا ان دونوں مرکہ کے متکوں پر نکاح کیا حالا نکدان میں سے ایک آزادیا معکد شراب نکلا تو امام اعظم کے مزد کی مورت کوفقل باتی ملے اور کچھ نہ ملے گا میچھ اسرخسی میں ہے اور اگر کسی مورت سے اس مشک روغن پر نکاح کیا مجرمتک ذکور میں کچھ نہ نکلاتو عورت کو اس کے مثل مشک روغن ملے گا بشر طبیکہ دس ورہم قیمت کا ہواور اگر عورت سے اس چیز پر جو کیے

الى يىنى مظكى كاطرف اشار وكياا ورسركها ماليا ـ

ع ایک چزیعی مثلاز بان سے کہا کر رکداورا شار وموکد کی جانب کیا۔

سے تال بشر طیک مفکدسر کروس ورہم کا بوااورای طرح مروی کیڑ اوغیرہ میں معتبر ہے۔

ال سكاتواس كى قيت ملے كى يہ يوائز تنى من ہے۔ فركورہ بيان كى محق صورتوں ميں امام اعظم مُرافظہ كافر مان:

کی عورت سے اراضی پر بدیں شرط نکاح کیا کہ اس اراضی بیل بڑار درخت خرما ہیں اور اس کے حدود بیان کر دیتے یا ایک دار پر بدین شرط نکاح کیا گئا کہ اس اراضی بیل بڑار درخت خرما ہیں اور اس کے حدود بیان کر دیتے پھر دیکھا تو زبین بیس کوئی درخت نہ تھا یا دار بیس پچھ تارت نہیں تو عورت کو بیا ختیار ہے جا ہے ہا راضی یا دار لے لے اور سوائے اس کے پچھ نہ سے گا اور اگر جا ہا پنا مبار کیا اور اگر جا ہا پنا مبار کیا ہورت کو رہ کور و کور و کوروائے نصف دارونسف زبین کے جس حالت پراس کو پایا مبار کیا در ایک منظور کر لے اور زیادہ کیا در پائے گئا در ایک منظور کر لے اور زیادہ کی در چکھ نہ باک گیا در بیا منظور کر لے اور زیادہ کی در چکھ نہ بائے گی اور جا ہے جند لے لیے منظور کر لے اور زیادہ کی در چکھ نہ بائے گی اور جا ہے جند لے لیے میکھ بی ہے۔

(C): رضي

مہر میں گھٹا دینے و بڑھا دینے زیادہ آو کم شدہ کے بیان میں مہر میں تین چیز وں میں سے ایک کے یائے جانے سے زیادتی متا کد ہوجاتی ہے:

قیام نگان کی حالت میں ہمارے علائے علائے کن دیک مہر میں ہڑھا دیتا ہے ہے بیچیا میں ہے ہیں اگر مہر میں بعد عقد کے بڑھایا تو زیادتی بذمہ شوہران زم ہوگی بیرران الوہائ میں ہاور یہ تھم الکی صورت میں ہے کہ جب مورت نے بیزیادتی قبول کر لی ہوخوا و بیزیادتی جن مہرے ہویا نہ ہواور خواہ شوہر کی طرف سے ہویا ولی کی طرف سے ہویہ بالفائق میں ہاور زیادتی بھی تین یاتوں میں سے کی ایک ہات کے پائے جائے ہے متا کد ہوجاتی ہے ایک بید کو بی ہوگی دوم آئد خلوت صحیح تحقق ہوئی سوم آئکہ بیوی باتوں میں سے کوئی مرکمیا اور اگران ہاتوں میں سے کوئی نہ پائی می مگر دونوں میں جدائی (ا) چیش آئی تو زیادتی پاطل ہوجائے گی ہی فقط مرد میں ہوگی جائے گی اور ذیادتی کی تصیف نہ ہوگی میں ہوگی اور فاوی شخ ابواللیٹ میں ہے کہ مہر ہبہ کرنے کے بعد امسل مہر کی تھیف کی جائے گی اور ذیادتی کی شعیف نہ ہوگی یہ معمر است میں ہاور فاوی شخ ابواللیٹ میں ہے کہ مہر ہبہ کرنے کے بعد بھی مہر میں بردھانا می جے۔

کتاب الا کراہ تی السمام خواہرزادہ میں ہے کہ قرقت واقع ہونے کے بعد مہر میں ہر حانا ہا طل ہے اور ایبا ہی ہر آنے امام
الا یوسف ہے دواہت کی ہے اور جوبش نے امام ابو یوسف ہے دواہت کی ہے اس کی صورت ہے کہ اگر عورت کودخول کرنے کے بعد
یا دخول ہے پہلے تین طلاق دے ویں پھراس کے مہر میں پکھے ہو حایا تو سیح نہیں ہے اس طرح اگر طلاق رجی ہو گرر جوع نہ کیا یہاں
عک کے عدت گر رکئی پھراس کے بعد مہر میں ہو حایا تو زیادتی نہیں تھے ہے اور قدوری میں ہے کہ عورت کی موت کے بعد مہر میں ہو حانا
امام اعظم کے فزد یک جائز ہے اور صاحبین کے فزد کی نہیں جائز ہے دیچیط میں ہے اگر مطلقہ رجعیہ ہے اس کے شوہر نے کہا کہ میں
نے تیرے مہر میں بو حادیا تو نہیں میچ ہے اس واسطے کہ یہ مجبول ہے اور اگر اسی عورت ہے کہا کہ میں نے تھے ہے ہزار درہم مہر پر
رجوع کیا ہیں اگر عورت نے تبول کیا تو جائز ہے ور نہیں جائز ہے اس واسطے کہ یہ مہر میں زیاد تی ہے ہیں عورت کے قبول پر موتو نے ہو
گی اور دہا بیام کہ جس مجلس میں زیادہ کیا ہے اس میں تبول کر لیمنا شرط ہے یا نہیں ہیں اصح یہ ہے کہا تی جمل میں تبول کر ناشرط ہے
گی اور دہا بیام کہ جس مجلس میں زیادہ کیا ہے اس جائی ہی میں تبول کر لیمنا شرط ہے یا نہیں ہیں اصح یہ ہے کہائی میں اختیا ہو اس میں اختیا واللہ تھی کورت نے اپنا مہر اپنے شو ہر کو ہر کر ویا گھر تو ہوں کی کھورت کا بھی پر اس قد رمہر ہے تو اس میں اختیا واللہ تھی کے فزد کی کے قدرت کی اس میں ہو اس میں جاؤوائی کے نور کہا ہو کہا تو ان میں اختیا واللہ تھی کے فزد کی میان میں جائوائی کے دورت تول کرے یہ خلاصہ میں ہواور اشہد ہے کہ اور اگر ار جائور اور اس میں ہول کر سے بوال کے دورت تول کرے یہ خلاصہ میں ہوا داشیہ ہو کہ اور اگر ار جائی ہو میں کہ اور اگر ان جائی ہو کہ سے کہ اور اگر ان اور اگر ان جائی ہو کہ کہ کہ میں کہ بی کے میں میں اس میں سے ایک میں میں کورت کے کہ کی جو رہ کو کہ کہ کورت کی کورت کی میں سے اور اگر ان جائی ہو کر کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے کہ کورٹ کو کو کر کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کو کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیا تو ان کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کیا کر کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کیا کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ ک

زیادہ شید بعن جس مٹ گھٹانا و بڑھانا منعکور ہے۔

<sup>(1)</sup> بعن مرد كے طلاق ديے۔

سی نہواور باقصدزیادتی کے زیادتی قرار ندوی جائے گی بیدوجیز کردری میں ہے۔

اگر کی حورت سے بڑارورہم پر نکاح کیا مجروہ بڑاردرہم پر نکاح کی تجدیدی تواس می اختلاف ہے تھے اہام خواہر زادہ نے

کتاب النکاح میں ذکر فر مایا کہ بنا پر تول اہام ابو حنیفہ وا ہام مجد کے شوہر پر فظ بڑار درہم لازم ہوں گے ہاتی بڑارورہم لازم نہوں گے

اور حورت کا مہر بڑاردرہم ہوگا اور بنا پر تول اہام ابو یوسٹ کے مرد پر ہاتی بڑار درہم دوسر ہی واجب ہوں گے اور بعض نے اس کے

بر کس اختلاف ذکر کیا ہے اور ہمارے بعضے مشائخ نے فر مایا کہ ہمارے نزد یک می ارب ہے کہ مرد پر دوسر سے ایک بڑار درہم لازم نہ

ہوں گے بیٹھ پر بیش ہے اور تمامی اہائم کا فتو کی ہے ہے کہ دوسر مے مقد پر پچھواجب نہ ہوگا کین اگر دوسر مے مقد سے اس کی مراد ہے سے

مہر یعنی دو بڑار درہ ہم واجب ہوں کے بی خلاصہ میں ہے اور بعض نے فر مایا کہ اگر خورت نے اپنا مہر بہرکرویا مجرم کی تجدید کی تو بالا تھاتی

دوسرا مہر لازم نہ ہوگا اور بعض نے اس صورت میں ذکر کیا ہے کہ اس میں اختلاف ہے بیم مراج الدرایے میں ہے اور اگر نکاح کی تجدید

بخرض احتیا کی ہوتو زیادتی بال خلاف لازم نہ ہوگی ہے جیز کر دری میں ہے۔

اہراہیم نے امام محر سے روایت کی کہ ایک محص نے اپنی ہاندی کی مرد کے نکاح می بمبر معلوم دی مجراس کو آزاد کردیا ہر شو ہر نے اس سے مہر میں کوئی مقدار معلوم ہن حادی تو بیزیادتی مولی کو سلے گی اور ابن ساعد نے امام ایو یوسٹ سے روایت کی ہے کہ یہ زیادتی اس مورت کو سلے گی اور میں شو ہر پر جبر نہ کروں گا کہ بیزیادتی اس کے مولی کو دے دے اور اگر مولائے اول نے ہاندی کو فروشت کردیا ہوتو بیزیادتی مشتری کو سلے گی اور میں شو ہر پر جبر نہ کروں گا کہ بیزیادتی مولی کو وے دے اور امام محر نے جامع میں فرمایا کہ آزاد مرد نے ایک ہاندی سے باجازت اس کے مولی کے سودر ہم پر نکاح کیا ہی شو ہر نے مولی سے کہا کہ تو نکاح کی اجازت دے دی اس نے کہا کہ میں نے اس شرط پر اجازت دی کہ تو مہر میں بچاس در ہم ہن حالے ہیں آگر شو ہر اس پر داختی ہوگیا تو سیج ہے اور

زيادتى فابت موجائ كي

اگرشو ہرراضی نہ ہواتو اجازت تا ہت نہ ہوگی اور نیز جا مع میں ہے کہ ایک منکو حد با ندی آزاد کی گئی تی کہ اس کے لئے خیار
عتق (۱)
عتق (۲)
عتق (۲)
عتق (۲)
عتق (۲)
عبر ہے نکاح میں دہنا اختیاد کر ہے ہی اس نے بھی اختیاد کیا تو بیا تھیاد ہے ہے اور زیاد تی تا ہت ہوجائے گی اور بیزیاد تی اس کے مولی
میر ہے نکاح میں دہنا اختیاد کر ہے ہی اس نے بھی اختیاد کیا تو بیا تھیاد ہے اور زیاد تی تا ہت ہوجائے گی اور بیزیاد تی اس کے مولی
کو ملے گی اور اگر پاندی خدکورہ ہے کہا کہ تیر ہے جھے پر ہزارورہ ہم ہیں بدیں شرط کرتے تھے اختیاد کر ہے اور اس نے اپیائی کیا تو اس کو پکھ
نہ سے گا اور خیرا باطل ہوجائے گا اور نکاح استی میں ہے کہ ایک مرد نے ایک جورت کے نکاح کا دعویٰ کیا حالا نکدوہ انکار کی ہے پکر
شو ہر نے جورت سے سلے کی کہ اگر وہ اجازت نکاح و ہے وے جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے تو مرداس کو ہزار درہ ہم دے گا تو ہے جا تن ہے اس کے گواہ موجودہ ہو گئی کی اس کرتے گا کہ ان مودرہ ہم زیادہ کردوں گا ہی جورت نے ایسا کیا ہی اگر نکاح اول
کے گواہ موجودہ ہوں تو شو ہر کو بیا تھیاد نہ ہوگا کہ ان مودرہ ہم نے دیوے کر لے اس واسطے کہ یہ بمن لہ میرش زیادہ کرنے کے بیمیط
کے گواہ موجودہ ہوں تو شو ہر کو بیا تھیاد نہ ہوگا کہ ان مودرہ ہم نے دیوے کر لے اس واسطے کہ یہ بمن لہ میرش زیادہ کرنے کے بیمیط

اگر مورت کے مہر میں ہے خود مورت نے گھٹا دیا تو گھٹا تا میچ ہے یہ ہدایی ہیں ہے اور گھٹانے میں مورت کی رضامندی ضروری ہے جن کہ اگر اس نے باکراہ مجبوری کے ساتھ گھٹایا تو میچ نہ ہوگا اور نیز ضروری ہے کہ مورت نہ کورہ مریض بمزض الموت نہ ہویہ بحرالرائق میں ہے اگر ایک مرد نے ایک عورت سے ایک غلام یابا ندی یا کسی مال مین پر نکاح کیا بھر میں خووزیا دتی ہوگئی پھر قبل دخول

کے طلاق دے دی پی اگر مورت کے قضہ سے پہلے مہر کی چیز میں زیادتی ہوگئ ہے اور بیزیادتی متصلیٰ ہے جواصل چیز سے پیدا
ہوئی ہے جیسے مہر کی ہا ندی یا غلام موٹی تازی ہوگئ یا بالغ ہوگئ یا حسن و جمال بڑھ کیا یا ایک آ کھے میں جالا تھا وہ روش ہوگئ یا کونگا تھا
وہ ابو لئے نگایا ہمرا تھا وہ سننے لگایا در شت خرما تھا کہ اس میں پھل آئے یا ز بین تھی کہ اس میں زراعت کی گئ اور یا بیزیادتی منفصلہ
ہے جواصل سے بیدا ہوئی ہے جیسے بچہ وارش وعقر دو ہر درصور حیکہ کا ث لئے مجھے ہوں یا پہم و بال جب الگ کر لئے جا کیں یا
چیو ہارے در خت تو ڈ لئے مجے یا کھیتی اس زمین میں سے کا ٹ کی گئ تو الی صورت میں اصل وزیادتی دونوں بالا جماع آھی آدمی
کی جائے گی بیشرح طحادی میں ہے۔

اگر قورت نے اصل مع ذیادت متولد و کے اپنے تبند یس کر لی پھر مرد نے قورت کوئل دخول کے طلاق دی تو بھی اصل مع زیادتی سے اوراگر ذیادتی متعلیہ وجواصل سے متولد نہیں ہے جیے کیڑے کور نگایا عمارت بنائی تو قورت اس سے قابین شار ہوگی ہی شفیف نہ کی جائے گی اور جس روز قبند کا تھم دیا گیا ہے اس روز کی نصف قیمت دیئی قورت پر واجب ہوگی اوراگر ذیادتی معفصلہ ہو جواصل سے متولد نہ ہو چیے کی مرد نے مہر کے فلام کو پکھ بر کیایا اس نے خود کمایا یا دار مہر کا کرایہ آیا تو امام اعظم کے نزد کی اصل وزیادت دونوں آیاتو امام اعظم کے نزد کی اصل چیز کی شفیف (ان بوگی اور زیادتی سب قورت کو ملے گی اور صاحبین کے نزد کی اصل وزیادت دونوں کی تنصیف ہوگی یہ شرح طحاوی میں ہے اوراگر شو ہر نے غلام اس کو اجارہ پر دیا ہوتو مزووری شو ہر کو سنے گی گر اس کو صدقہ کر دے یہ بھیا مرحق میں ہوتو شو ہر کو نصف کر کے نہیں دیا جا سکتا ہے بلکہ جس دن مورت کو میں ہوتو شو ہر کو نصف کر کے نہیں دیا جا سکتا ہے بلکہ جس دن مورت کو میں ہوتو شو ہر کو نصف کر کے نہیں دیا جا سکتا ہے بلکہ جس دن مورت کو میں ہوتو شو ہر کو نصف کر کے نہیں دیا جا سکتا ہے بلکہ جس دن مورت کو میں ہوتو شو ہر کو نصف کر کے نہیں دیا جا سکتا ہے بلکہ جس دن میں خورت کو میں ہوتو نو میں ہوتو شو ہر کو نصف کر کے نہیں دیا جا کہ میام میانو تنصیف نہیں ہوتا ہو ایو میں ہوتو نو ہر کو نصف کر کے نہیں دیا جا سکتا ہے بلکہ جس میں میاد داکھ کا تو کہ بیاں ہوتی نے نور کا نصف کر کے نہیں ہوتا ہوتا ہوتا کہ نورت کیا تھورت کی نصف کو اس کے اور ان میں ہوتو نور کیا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کہ کوئی ہیں ہے۔

اگرزیادتی متعلالیی ہوکداصل سے متولد ندہوتو وہ انع تنعیف ہادر عورت پراصلی نصف قیت داجب ہوگی یہ بدائع میں ہادراگرزیادتی منفصلہ اصل سے متولد بہوتو بالا جماع بانع تنعیف ہادراگرزیادتی منفصلہ اصل سے متولد ندہوتو فقط زیادتی عرب ہوگی اور اسل دونوں میں نصفا نصف مشترک ہوگی اور بیسب اس صورت میں ہے کہ زیادتی بیدا ہونے کے بعد طلات تبل دخول کے داتع ہوئی ہواوراگر طلاق پہلے واقع ہوئی ہجرزیادتی بیدا ہوئی ہی یا تو شو ہرکے داسطے نصف واپس دینے کا حکم تضا جاری ہوئے سے بعد ہوگی یا اس کے پہلے ہوگی خواہ تبند ہوگیا ہویان ہوا ہوئی ہی اگرتیل قبند کے ہوتو زیادتی واصل دونوں میں نصفا نصف ہوگی خواہ تکم تضا جاری میں نصفا نصف ہوگی اور اگر بعد قبند کے ہواور شو ہرکے داسطے نصف دینے کا حکم ہوگیا ہوتو ہی ہی حکم ہوادراگر

ع قولدیدان وقت ہے کدورت نے بعد دکیا ہوائ واسلے کداجارہ علی موجر کا بھند بھی جائے ہے کی طور سے ہو اپن ابت ہوا کدورت نے بنوز بھنرٹیں کیا ہے۔

<sup>(</sup>١) جَبُر مُورت قابض بوكن مو

<sup>(</sup>۲) پین امل کی نصف تیت ـ

فتاوي عالمكيري ..... جاد ١٠٠ كان الدكام

شوہر کے واسطے نصف دینے کا تھم نہ ہوتو مورت کے پاس مال مہرشل عقد فاسد کے مقوضہ کے تھم میں ہوگا بیشرح طحادی میں ہاور اگر زیادتی پیدا ہونے کے بعد دخول سے پہلے مورت مرتد ہوگئی یا اپنے شوہر کے پسر کا بوسر لیا تو بیسب زیادتی مورت کو ملے کی اور مورت پرواجب ہوگا کہ قبضہ کے روز کی اصل کی قیمت واپس کرے بیدائع میں ہے۔

قبل از دخول شو ہر کے قبضہ میں موجود مال میں نقصان آ گیا تو اس کی ذکر کردہ صورتیں:

ا گرشو ہر کے قبضہ میں میں فقصان آسمیا بحرال دخول کے مرد نے اس کوطلاق دے دی تو اس میں چند صورتنی بیں وجداول ہے کہ نقصان کسی آفت آسانی سے مواور اس میں دوصور تیل ہیں کہ اگر نقصان خفیف ہوتو اس صورت میں عورت کو نصف خاوم عیب دار ملے کا بدوں نا داں نقصان کے اور اس کے سوائے اس کو پکھٹ ملے گا اور اگر نقصان فاحش ہوتو عورت کو اختیار ہے جا ہے اس مال مہرکو شو ہر کے یاس چھوڑ کراس سے روز عقد کی قیمت کا نصف لے لے اور ما ہے نصف خادم عیب دار لے لے اور اس کے ساتھ شو ہر بالکل تاوان نقصان كاصامن نه مو كاوجه دوم ميركه نتصان بفعل زوج مواوراس بس بحى دوصورتس بي كها گرفتصان خفيف موتوعورت نصف فادم نے کی اور شو ہر نصف قیمت نقصان کا ضامن ہوگا اورعورت کو میا عقبیار نیس ہے کہ فادم ندکور شو ہر کے و مدم محوز کر نصف قیمت فادم لے کے اور اگر نتصان فاحش ہوتو عورت کو اختیار نہیں ہے کہ خادم ندکور شوہر کے ذمہ چھوڑ کر نصف تیت خادم لے لے اور اگر نقصان فاحش موتو مورت كوا ختيار ب وأب روز عقد كي نصف قيمت خادم الدرخادم شو برك ياس جموز د داور واب نصف خادم کے کرشو ہرے نصف تیت نقصان کے اور وجہوم آ مکہ نقصان خودعورت کے فعل ہے ہواور اس صورت میں عورت کونصف خادم سے سوائے کچھند ملے گا اورعورت کو کچھا ختیارند ہوگا خوا ونقصان خفیف ہو یاشد بد ہواوروجہ چہارم آئکہ جو چیز مرمخمری ہے وہ خود ایسانقل كرے جس سے اس ميں نقصان آ جائے تو ظاہر الروايہ كے موافق بيانتصان مثل آساني آفت كے نقصان كے ہے اور وجہ پنجم آنك نقصان کی اجنبی کے فعل سے ہوتو اس میں دوصور تیں ہیں کہ اگر نقصان خنیف ہوتو عورت نصف خادم لے کر اجنبی سے نقصان کی نصف قیمت تاوان کے گی اوراس کے سوائے اس کو پچھا فتیارنہیں ہے اور اگر نقصان فاحش ہوتو اس کو افتیار ہے میا ہے نصف خادم کے راجنی سے نصف قیمت نقصان کا مواخذ وکرے اور جا ہے فادم بذمہ شو برجیو ڈکراس سے روز مقد کی نصف قیمت فادم لے لے پھر شوہراس اجنبی سے بور۔ عانقصان کا مطالبہ کرے گا اور بیسب الی صورت میں تھا کہ جب نقصان شوہر کے قبضہ میں ہونے ک حالت میں واقع ہوااورا گرمورت کے تبعنہ میں واقع ہوا پھرمرد نے قبل دخول کےعورت کوطلاق دی پس اگر نتصان بآفت آ سال ادر عفیف ہوتو شو ہرنصف خادم عیب دار لے لے گائی کے سوائے پھیٹیل کرسکتا ہے اور اگر نتصان فاحش ہوتو جا ہے ضف عیب دار مے اوراس کے سوائے اس کو پھوتاوان نقصان نہ ملے گا اور اگر جائے عورت کے ذمہ چھوڑ کرعورت کے بعد کے روز کی نصف تیت بد ا نتبار سیح وسالم کے لیے لے اور اگر بعد طلاق کے ایسا نقصان عورت کے قبضہ میں واقع ہوتو عامہ مشامع کے نز دیک بیتھم ہے کہ شوہر اس كے نصف كوم اصف نقصان كے لے اورايا اى امام قدورى نے الى شرح ميں ذكر فر مايا ہے اور يہ جي ہے۔

اگر عورت کے فعل سے نتھان ہوا خواہ آبل طلاق کے یا بعد طلاق کے تو یہ صورت اور آفت آسائی سے نتھان ہوئے کی صورت دونوں بکساں ہیں اور اگر جو چیز مہر کی ہے شل غلام وغیر ہاس کے خود فعل سے نتھان ہوا ہوتو بھی بھی تھم ہے اور اگر اجنبی کے فعل سے قبل طلاق کے نقصان واقع ہوا تو مال مہر سے شوہر کا حق منقطع ہوجائے گا اور شوہر کے واسطے عورت پر عورت کے قبضہ کے دوز کی السام اللاق کے نقصان واقع ہوا تو مال مہر سے شوہر کا حق منقطع ہوجائے گا اور شوہر کے واسطے عورت پر عورت کے قبضہ کے دوز کی نصف تیت واجب ہوگی اس واسطے کہ اجنبی نے تا وان نقصان دیا ہی بیزیادت منفصلہ ہوگئی لیکن اگر عورت نے اس مجرم التی کی نصف ہو یا تا وان نقصان قبل طلاق کے عورت کے یاس تلف ہوگیا ہوتو الی حالت میں بسبب زوال مانع کے مال نہ کورکی تعیف

ہوگی اور اگرینتھان بعد طلاق کے واقع ہواتو جا کم شہید نے ذکر فر مایا کہ بیصورت اور قبل طلاق کے نتھان واقع ہونے کی صورت دونوں یکساں بیں اور قد وری نے اپنی شرح میں ذکر فر مایا کہ شوہر نصف اصل لے لے گا اور ارش لینی جرمانہ میں اس کو اختیار ہوگا چاہے جرم اجنی کا داکن گیرہوکراس سے نصف جرمانہ کے اور اگر قبل طلاق کے شوہر کے فعل سے نقصان ہوا تو بیصورت اور اجنی کا داکن گیرہوکراس سے نقصان ہونے کی صورت دونوں یکساں بیں اور اگر مال مہر شوہر کے قبضہ میں تلف ہوا پھر عورت کو قبل ملاق کے دول کے طلاق دے دی تو مورت کے واسطے شوہر پر روز عقد کی نصف تیت واجب ہوگی اور اگر عورت کے ہاتھ میں قبل طلاق کے دول کے طلاق دے دی تو شوہر کے واسطے شوہر کے داسطے عورت پر روز قبضہ کی نصف تیت واجب ہوگی ہوگی میں ہے۔ مہر کہلی یا وزنی نہ جو تو مہر کے مال میں عورت کے واسطے خیار ٹا بہت شہیں :

مبر کے مال میں مورت کے واسطے خیار روایت تا بت بیس ہوتا ہاور نیز اس کو والی بیس کر عتی ہالا ای صورت میں کہ جب عب فاحش ہولیکن عیب خفیف کی صورت میں جب ہی والی نہیں کر عتی ہے کہ جب مل مبر کیلی یا وزنی نہ ہوا وراگر کیلی یا وزنی ہوتو عیب خفیف کی وجہ ہے بھی والیس کر عتی ہے بیٹی ہوتے عیب خفیف کی وجہ ہے بھی والیس کر عتی ہے بیٹی ہوتے ہے اور اگر معین با نمری پر ایک مورت سے نکاح کیا اور وہ با نمری موجہ ہوتا ہے والیس کے جی جو بیٹ ہوتا ہے اور اگر معین با نمری پر ایک مورت سے نکاح کیا اور وہ با نمری موجہ ہوتا ہے اور اگر معین نہ ہوتا ہے اور اگر ہوتی ہوتے ہوتے میں ہوتا ہے اور اگر با نمری معین نہ ہوتے ہوتے میں بوتا ہیں اور شو ہر ایک اوسط ورجہ کی خاومہ کی قیمت کی ضامن ہوگا ہیں وفول با ہم ان دونوں قیمتوں میں بدلا اتار کر جس قد رمر دیر فاصل نکے گا وہ مورت کو والیس کر وے گا اگر اس با نمری کی قیمت بہ نبست اوسط درجہ کی خاومہ سے ذیا دہ ہوتو دونوں میں ہے کوئی دوسرے ہے کے والیس نہیں لے سکتا ہے بیچیط سر جسی میں ہے۔

فعنل : 🕥

## نکاح میں سمعت کے بیان میں

مهريس قالاً كجهاورحالاً كجهكهاتو؟

انعن : عن

مہر کے تلف ہوجانے اور استحقاق میں لئے جانے کے بیان میں

ا گرودت بیدے دجوع کرے۔

<sup>(</sup>۱) اور کھانتیارنہ ہوگا۔

نعنل: (1)

## مہر ہبہ کرنے کے بیان میں عورت کی خوشی سے کیے مہر کو ہبہ کرنے پراولیاء کا اعتراض پچھ معنی نہیں رکھتا:

مورت کوا ختیار ہے کداس کے ممر کا جو مال شوہر برآتا ہے خواہ مرد نے اس کے ساتھ دخول کیا ہو یا ندکیا ہودہ اسے شوہر کو بہد کردے اور عورت کے اولیا میں سے خواہ باپ ہویا کوئی اور ہو کسی کوغورت پر اعتراض کرنے کا اختیار نہیں ہے بیشرح طحاوی میں ہے اور عامدعا و کے نز ویک باپ کوبیا محتیار این ہے کہ اپنی وختر کی مبر مبدکر دے بدیدائع میں ہے اور مولی کو بدا محتیار ہے کہ اپنی باندی کا مبراس کے شوہرکو ہیدکرد سے اور ای طرح جا ہے اپنی مدیرہ باندی باام ولد کا مہر ہیدکرد سے اور اگر باندی مکا تبدہوتو اس کا مہرای کا ہوگا اوراگرمولی اس کو ببدکرنا جاہے تو سیجے ندہو گا اور اگر مکا تبدے شو جرنے اس کا مبراس کے موٹی کودے دیا تو ہری ندہو گا بیشرح طحاوی میں ہاور اگر زید مرکیا اور اس کی بیوی نے اس کا مہراس کو بہد کیا تو جائز ہا گرمورت نے طلق کی حالت میں جب کراس کی جاب رِین آ کی تقی تو شوہر کومہر ہدئیا مجر جاہر نہ ہوئی اور مرکی تو ہدیجے نیں ہے بیسراجید میں ہے اور اگر میت کی بیوی نے وار ڈان میت کو اپنا مهر بدكياتو بحى جائز باوراكرعورت في كسى شرط براينا مهر ببدكيابس اكر شرط يائى كئ توجائز بادراكر شرط نه يائى كئ تو مهر جيساتها ویا ای مودکرے گایا تارخانیدی ہے اور اگر عورت ہے ہزار درہم پر نکاح کیا اور عورت نے بڑار درہم وصول کر لئے مجرشو ہر کو بہد کر دیئے پھر شو ہرنے قبل دخول کے اس کوطلات دی تو شو ہراس مورت سے پانچ سودرہم واپس () کے گا اورای طرح اگر مبرکوئی کیلی یا وزنی چیز ہوجووصف میان کر کے ذمدر کی لی ہے تو بھی بی تھم ہے کونکہ و متعین نبیل ہے اور اگر عورت نے بزار درہم پر قبضہ ند کیااور بدول قبضہ کے شو ہرکو ببد کر دیئے گرمرد نے قبل دخول کے اس کوطلاق دے دی تو دونوں میں سے کوئی دوسرے سے چھے والی نہیں لے سکتا ہے اور اگر اس نے یا عج سودرہم وصول کر کے چربورے ہزار درہم ہبد کئے یعنی مقبوضہ وغیر مقبوضہ یا فقط باتی ہبد کئے پھر شوہر نے تبل وخول کے اس کوطلاق دے دی تو اہام اعظم کے نز دیک دونوں میں ہے کوئی دوسرے سے پچھوا پس نییں لے سکتا ہے اور اگر عورت نے بزار درہم کے نعف سے کم ہد کے اور باتی سب وصول کر لئے تو الی صورت میں امام کے نزد کی عورت سے نعف تک جس قدر جائے ہو و لے كر بوراكر لے كار بداييس ب-

مهر کن صورتوں میں بوراوا جب ہوگااور کن میں نصف؟

متلی بین اہراہیم کی روایت سے امام میں سے کو آگر ہور سے ہزارورہم مورت کود سے دھر مورت کے ہزارورہم میں ہراں سے خلع کیا آبل اس کے کہ مورت کے ساتھ دخول واقع ہوتو قیا سا مورت سے پانچ سودرہم والیس لے گا اوراسخسانا کی محدوالیس نہ کے گا یہ مورت سے ساتھ دخول والی چیز پر جو معین کرنے سے متعین ہوجاتی ہے نکاح کیا پھر مورت نے اس کے گا یہ مورت سے اورا گر مورت سے اس کے بعد یاس سے پہلے میہ چیز تمام یا آ دمی شوہر کو ہر بہر کردی پھر تمل دخول کے شوہر نے اس کو طلاق و سے دی تو مورت سے بھروالی نہ نے گا اورا گر مورت سے کی حیوان یا عروش پر جس کا وصف بیان کر کے اسپنا ذمسر کھا ہے نکاح کیا تو بھی الی صورت سے کی دوائی خواہ مورت نے اس پر قبضہ کرلیا ہویا نہ کیا ہو یہ کفارید میں ہے اورا گر مورت نے شوہر کے سوائے کی اجنی کو میں ہی تھی ہے اورا گر مورت نے شوہر کے سوائے کی اجنی کو

ي بيدا بونے كاوت \_

<sup>(</sup>۱) يعنى اور باليج سودر بم لي كا ـ

اپنا مہر بہد کیا اور اس کو وصول کر لینے پر مسلط کر دیا چراس نے وصول کر لیا چرخو ہر نے قبل دخول کے اس کو طلاق دے دی تو تصف مہر عورت ہے واپس لے گا اور اگر گورت نے مہر پر قبضہ کر کے کسی کو جواجنبی ہے بہد کیا چراس اجنبی نے شو ہر کو بہد کیا چرشو ہر نے قبل دخول کے مورت کو طلاق دے دی تو نصف مہر مورت سے واپس لے گا خواہ مہر مال دین ہو جو معین کرنے ہے متعین نہیں ہوتا ہے یا اس کے بریکس مال مین ہو بیچیط میں ہے اور اگر گورت نے مال مہر شو ہر کے باتھ فر دخت کیا یا بوض بہد کیا چرشو ہر نے قبل دخول کے اس کو طلاق دے دی تو شو ہراس سے نصف مال خدکور کے شل واپس لے گا اگر مال خدکور شلی ہو یا نصف قیمت واپس لے گا اگر شلی نہ ہو یا نصف قیمت واپس لے گا اگر شلی نہ ہو یا نصف قیمت واپس لے گا اگر شلی نہ ہو یک ہو یا تصف قیمت واپس لے گا اگر شلی نہ ہو یک ہو یا نصف قیمت واپس لے گا اگر شلی نہ ہو یک ہو یا تصف قیمت واپس لے گا اگر شلی نہ ہو یا نصف قیمت واپس لے گا اگر شلی نہ ہو یا نصف قیمت واپس لے گا اگر شلی نہ ہو یا نصف قیمت واپس لے گا اگر شلی ہو یا نصف قیمت واپس لے گا اگر شلی نہ ہو یا نصف قیمت واپس لے گا اگر شلی ہو یا نصف قیمت واپس کے گا ور اگر بعد قیمت واپس لے گا اگر میں ہو تیم ہو تیم ایک ہو یہ کی اس نے اپنا مہر بدیں شرط ہر بریا گھر مرک ہو تیم ایک ہو یہ ہو تیم ایک ہو تیم ہو تیم ایک ہو یہ ہو تیم ایک ہو تیم ہو تی

عورت سے سی چیز کی بابت وعدہ کرنے برمبر ہبہ کروایالیکن بعد میں وعدہ خلافی کی تو مبر بعینہ برقر ارد ہے گا:

تی سے دریافت کیا کہ بھی ہوئے ہی کورت سے کہا کہ و بھے اپنے مرسے بری کروے تا کہ بھی تجھے اس قدر ہہہ کروں ہی حورت نے کہا کہ بھی نے بری کرویا پھر شوہر نے اس کو بہد کردیے سے انکار کیا تو مہراس پر بحالہ ہاتی رہ گاہ مادی سے ۔ایک مورت نے اتر ادکیا کہ وہ بالغہ ہے اور اپنا مہرا پے شوہر کو بہد کردیا تو مشائے نے فرمایا کہ اس کا قد ویکھا جائے اگر بالغہ مورت کا قد موتو اس کا اقر ادر سے موگا اور اگر قد بالغہ مورت کی تو اس کا اقر ادر سے نہ موگا اور شیخ نے فرمایا کہ قاضی کو ایسے معاملہ میں احتیا طرفی چاہے اور مورت سے اس کا من اور پوسے کہ تو اس کا اقر ادر کے نہ موگا اور شیخ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ اپنے بالغ ہونے کا دریافت کرے اور پوسے کہ تو نے کیوں کر یہ بات جائی ہے جیے طفل کی صورت میں مشائح نے فرمایا ہے کہ اگر وہ اپنے بالغ ہونے کا اقر ادر کرے تو قاضی احتیا طرک واسطے اس سے وجد دریافت کرے یہ فاوئ من مان میں ہے بوی و مرد نے بہد میں اختلاف کیا کہ بول کہ اکہ کہ اکر میں نے اس شرط کے بہد کیا تھا کہ تو تھے طلاق ندوے اور مرد نے کہا کہ تو نے بغیر شرط کے بہد کیا تھا کہ تو تول مورت کیا کہ تو نے بغیر شرط کے بہد کیا تھا کہ تو تھے طلاق ندوے اور مرد نے کہا کہ تو نے بغیر شرط کے بہد کیا ہے تو تول مورت کیا کہ تو نے بغیر شرط کے بہد کیا تھا کہ تو تھے طلاق ندوے اور مرد نے کہا کہ تو نے بغیر شرط کے بہد کیا ہے تو تول مورت کیا کہ تو نے بغیر شرط کے بہد کیا ہے تو تول مورت کیا کہ تو نے بغیر شرط کے بہد کیا ہے تو تول مورت کیا کہ تو نے بغیر شرط کے بہد کیا ہے تو تول مورت کیا کہ تو نے بغیر شرط کے بہد کیا ہے تو تول مورت کیا کہ تو نے بغیر شرط کے بہد کیا ہے تو تول مورت کیا کہ تو نے بھی تول مورت کیا کہ تو تول مورت کیا کہ تو تول مورت کے بھی کیا کہ تو نے بغیر شرط کے بہد کیا ہے تو تول مورت کیا کہ تول مورت کیا کہ تو تول مورت کیا کہ تو تول مورت کیا کہ تو تول مورت کیا کہ تو تول مورت کیا کہ تو تول مورت کیا کہ تو تول مورت کیا کہ تول مورت کیا کہ تو تول مورت کیا کہ تول مورت کیا کہ تول مورت کیا کہ تول مورت کیا کہ تو تو تو تول مورت کیا کہ تو تو تو ت

نصل: ك

عورت کے اپنے آپ کو بیجہ مہر کے روکنے اور مہر میں میعاد مقرر کرنے اور اس کے متعلقات کے بیان میں

مهر معجل کے واسطے تورت اپنے آپ کومر دے روک سکتی ہے:

جرائی صورت می کدمرد نے عورت کے ساتھ دخول کرلیا ہو یا خلوت میحہ ہوگئی ہواور تمام مہر متا کد ہو گیا ہواگر مہم قبل وصول پانے کے واسطے عورت اپ آپ کورد کے اور مرد سے بازر ہے تو امام اعظم کے نزد یک عورت کوایسا اختیار ہا اوراس میں صاحبین نے اختلاف کیا ہے اوراس طرح باہر نگلے اور سنز کر نے اور جی نفل کے واسطے جانے سے امام اعظم کے نزد یک منع نہ کی جائے گی الا اس صورت میں کہ باہر نگلنا حد سے گزرا ہوا ہیںودہ ہواور جب تک عورت نے اپنے نفس کو شو ہر کے ہر دنیس کیا ہے تب تک بالا جماع اس کوایسا افتیار ہے اور ای طرح اگر صغیرہ یا مجنونہ کے ساتھ دخول کرلیا یا زیروتی باکراہ ایسا کرلیا تو بھی اس کے باپ کو

اختیار ہے کداس کوروک رکھے یہاں تک کداس سے واسطے اس کا مہر مجل وصول کر لے بیعتا بیدیس ہے اور اگر شو ہرنے عورت ک رضامندی کے ساتھ اس سے دخول کرلیا یا خلوت کی تو بتابر تول امام اعظم سے عورت کو اختیار ہوگا کہ اسپنے آپ کوشو ہر کے ساتھ سفر میں جانے سے رو کے تا آ تک بورا مہر وصول کر نے یہ بناہر جواب کتاب کے ہے اور جارے دیار کے عرف کے موافق تا آ تک مہر مغل وصول کر لے اور صاحبین نے فرمایا کداس کو میا اختیار نہیں ہے اور مینے امام فقیدز ابد ابوالقاسم صفار سفر کرنے میں موافق تول امام اعظم ا كے فتوى ديتے تھے اور اپنے آپ كومرو سے رو كئے ميں صاحبين كے قول پر فتوى ديتے تھے اور ہمار بعض مشاركم نے امام صفار كا اختیار پندکیا ہے بیمچیط می ہاور جب مرد نے اس کواس کا مہرادا کیا تو جہاں جا ہے لے جائے اور بہت سے مشائ کے نزد کی ب تھم ہے کہ ہمارے ذمانہ بیل شوہراس کوسفر میں نہیں لے جاسکتا ہے اگر چداس کا میرادا کردیا ہولیکن گاؤں (۱) میں جا ہے اور ای برفتوئ ہے اور اس کوا ختیار ہے کہ گاؤں سے شہریس لے جائے باایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں لے جائے نیکا فی میں ہے۔ اگرایک مخص نے اپنی وختر باکرہ بالد کا تکاح کردیا چرباب نے جا ہا کداس شہرکوچھوڑ کرمع اپنے عمال کے دوسرے شہر میں جار ہے تواس کوا متیار ہوگا کد دختر ندکورہ کوا ہے ساتھ لے جائے اگر چیشو ہراس پرراضی ندہ وبشر طیکی شوہر نے اس کا مہر ہنوز اداند کیا ہو اورا مرمبراداکرچکا ہوتو بدول رضامندی شو ہرکے باب کواس کے لےجانے کا اختیار تیں ہے بیمیط میں ہے اگر مرد نے سب مہردے ویا ہو گرایک درہم رو گیا ہوتو عورت کوا ختیار ہوگا کہ اپنے ننس کوشو ہر سے دو کے ادر شو ہرکوبیا ختیار نہ ہوگا کہ جو پھے عورت نے وصول کر لیا ہے اس کووالیس کرے بیسراج الوباج میں ہے ایک وخر صغیرہ بیا بی گئی اور وہ مبروصول ہونے سے پہلے شو ہر کے یہاں چلی گئی تو جس وقبل نکاح کے اس کے رو سے کا اختیار تھا اس کواب بھی اختیار ہوگا کہ وہاں سے لاکراہے محمر میں رکھے اور نکلنے سے مع کرے تا آ نکداس کا شو ہراس کا مہراس مخفس کودے دے جو قبضہ کرنے اور وصول کرنے کا اختیار رکھتا ہے بیڈناوی قاضی خان میں ہے اور اگر چانے اپی بھیجی صغیرہ کا مہمسی برنکاح کیا اور اس کوشو ہر سے سپر دکر دیا اور ہنوزتمام مہروصول نیس پایا ہے تو سپر دکرنا فاسد ہے اوروو ا ہے محروالی کردی جائے گی ہے جنیس ومزید میں ہاور باپ نے اگرائی وختر کا مبروصول کرلینا جا باتو عورت ذکورو کا حاضر ہونا شر طنیں ہے اور اگر شو ہرنے باپ سے عورت کے میر دکرنے کا مطالبہ کیا ایس اگر عورت اس کے محریث موجود ہوتو باپ یراس کا سپرو كرديناواجب باوراكرموجود شهواورندباب اس كيروكرفي إقادر بوتوباب كومبرك وصول كرف كابعى اختيار ندبوكا اوراكر عورت این باب کے گھریں ہولیکن شوہرنے اظمینان ندکیا کہوہ سپر ذکردے گااور باپ کی طرف سے بد کمان ہواتو قامنی اس عورت ے باب کو عم کرے گا کہ باب اس مبر کی بابت شو ہر کو فیل دے اور شو ہر کو تھم کرے گا کہ مہر اس سے سپر وکر دے اور اگر مہر کی نالش شہر كوفد على دائر جوئى اورعورت شربهر وهل بتوباب كوية تكليف نددى جائے كى كددختر كوكوفدهى لائے بلكد شو برے كها جائے كاكدمبر اس کودے کراس کے ساتھ بھر ویس جا کروہاں سے ورت کونے لے بیمچیط سرحی میں ہے۔

اگرمبر معجّل مقررنه کیا گیا تواس کی صورت:

۔ اگر کواہوں نے مہر مجل کی مقدار بیان کی تو اس قدر مجل قرار دیا جائے گا اور اگر یکھے نہ بیان کیا تو عقد کے مہر نہ کورکواور عورت کو مہر نہ کورکواور عورت کو مہر مجل آئر اور بیا جائے گا کہ المبی عورت کے واسطے اس مہر میں ہے کس قدر مجل ہوتا ہے ہیں جورائے قرار بیائے وہی مجل قرار دیا جائے گا اور جہارم حصہ یا پنجم حصہ وغیر و کی کوئی تقدیم بلکہ عرف ورواج پرنظرر کی جائے گی اور اگر اولیا ،عورت نے عقد میں بورے مہر کا مجل ہوتا شرط کرایا تو پورا مہم تجل قرار دیا جائے گا اور عرف ورواج ترک کیا جائے گا یہ قان کی جاورا گر شوہر نے

(1)

گورت کے ہاتھ مہر کے ہوش کوئی متاع فروشت کی ہوتو حورت کو اختیار ہے کہ متاع ندکور پر بیند کرنے تک اپنے آپ کوشو ہر ہے اور امام ابو ہوسٹ نے فرمایا کہ اگر ہورت نے مہر کے در ہم وصول کے لیس بیدورا ہم زیوف نظے یا ایسے در ہم ہیں کہ ان کا رون و چلی نہیں ہے تو جب تک بدل ند لئے تب تک اس کو اپنے آپ کو رو نئے کا اختیار ہے اور اگر شو ہر نے ہورت کے ساتھ برضا مندی و دُول کرلیا پھر حورت نے مہر مقبوضہ کو زیوف و فیر و فراب پایا ہورت نے جو متاع شو ہر ہے تو یدا مقتیار نہیں ہے کہ شو ہر ہے اس کہ لی تھی اس کو بعد دخول برضا مندی ہونے کے کسی مدی نے استحقاق ہا بت کر کے اپنی ملک میں یا تو حورت کو بدا عقیار نہیں ہے کہ شو ہر ہے اپنی آر الی دخول برضا مندی ہونے کے کسی مدی نے استحقاق ہا بت کر کے اپنی ملک میں یا تو حورت کو بدا عقیار نہیں ہے کہ شو ہر ہے اپنی آر الی کردی تو حورت کو اسلے تو سے کہ اگر مہر فی الحال دینا تھم ہرا کو صول نہ کر سے تاکہ تر شی کو والے کسی ہو کہ دو اسلے تو رہ کہ دو سے تو اور اگر شو ہر نے مہر مجل کے واسلے تو رہ کو مہر ہے بری کرد ہے تو احتمال شو ہر نے مہر مجل کے واسلے تو رہ کو مہر ہے بری کرد ہے تو احتمال شو ہر نے مہر مجل کے واسلے تو تھی اور اگر مہر کی اور و کہ اور اگر مہر مجل ہو کہ سے موجھ رہواوا گی تو بنا براصل امام اعظم والم مجد کے حورت کو بدا تعیار نیس ہے کہ مہر ندکور و مول کہ لینے تک میں میں دو میں اس کے مہر ندکور میں اس کے مہر ندکور و میں ہو تو کہ کہ تو میں ہو کہ تو میں ہو کہ اس کی میں میں ہو تو کہ کہ کہ کہ سال کے ساتھ دخول کر ہے گورت کو بدا تھیار نیس کے دور کہ کہ تو امام مجد نے مراف کو کہ اعتیار میں کو اعتمال کے ساتھ دخول کر ہے گئے اور اگر میں کہ تو اسل کے ساتھ دخول کر ہے گئے کہ میں اس کے سے تھا ور اگر میں ہو کہ میں کہ میں کہ تو در اگر کہ کہ تی تر مایا کہ اس کو بیا تھیار نیل کو بیا تھیار نیل کو تھیار اختاج کی کہ تو میں کہ تو اس کے میں کہ تو میا کہ اس کو بیا تھیار نیل کہ سے تھے بیخلا صدید ہو تھیار میں کہ دورت کے تو اور اگر میں کہ تو تو امام کو تو اعتمال کے ساتھ دخول کر سے تھے اور اگر میں کہ تو تو امام کو تو اعتمال کے سے تھے بیخلا صدید ہو تو کہ کہ کہ کہ کہ کو رہ کو تو تو تو کہ کہ کہ کو رہ کو تو تو تو تو کہ کہ کو رہ کے تو تو تو تو کہ کہ کو کہ کو تو تو تو تو کہ کہ کو تو تو تو تو کہ کہ کو کہ کو تو تو تو کہ کو کہ کو کہ کو تو

ا گرعقد میں بیقرار دیا کہ پیضف مہر مجنل ہے اور نصف موجل ہے تو؟

ا تال المحرجم اس شرط سے بیافا کدہ ہے کہ حوالہ تمام ہو پس حوالہ کی توشیع وتقریر ہے در شام کرحوالہ جس اصلی کی بریت نہ ہوتو و وحوالہ نیس بلکہ کفالہ ہوتا ہے۔

قال التمر جم ظاہر سے کہ بیتول امام ابو بوسف کا فقاد وسری صورت سے متعلق ہے۔

مسیح ہاں وجہ سے کدانتهائے مدت خود معلوم لیمن طلاق یا موت کا وقت ہے آیا تو نہیں ویکھتا ہے کہ بعض مبر کا میعادی ہونا سیح ہوتا ہے اگر چاتھرتے کسی مدت معلومہ کی نہ ہو یہ محیط میں ہاورا گرطلاق رجعی واقع ہوئی تو میعاوی مہر نی الحال واجب الا واہوجاتا ہے اورا گر بعداس کے عورت سے مراجعت کرلی تو پھر یہ مہر جونی الحال واجب الا واہو گیا ہے میعاوی نہ ہوجائے گا ایسا ہی استاوا مام ظمیر الدین ؓ نے فتوئی دیا ہے بیٹ ظامہ میں ہے۔

ا گرعورت اسلام لانے کے بعد مرتدہ ہوگئی پھرعود کیا تو مہر کی بابت مسئلہ:

اگر نو و بالتد تعالی عورت مرقد ہوئی پھر سلمان ہوئی اور نکاح پرجوری گئی ہیں آیا ہاتی مہر کا مطالبہ کر عتی ہے بائیس تو اس بیل مشائخ کا اختلاف ہے بیرجیط بیل ہے اور منتقی بیل تکھا ہے کہ اگر کسی عواد پر اوا کرنے کا اختلاف ہے بیرجیط بیل ہے اور منتقی بیل تکھا ہے کہ اگر کسی عواد پر اوا کہ نے کہ بڑے کہ بڑے کہ بھر کا قصاص ہوجائے گا یہ و خیرہ بیل ہے اورا گرا بیک فض نے ایک بھر رت ہے و مدر کے ہیں و خیرہ بیل ہوا کہ ایک فض نے ایک بھر ان کی ورت ہے جورت کو وی مقد مع طول وعرض و رفعت بیان کر کے اپنے و مدر کے ہیں بھر طکی میعاد پر اوا کر نے کے نکاح کیا پھر ان کی ورت اس کی قیت عورت کو دی تو عورت کو افتقیار ہوگا کہ قیت تبول نہ کر ہے اورا گرائل کے واسطے کوئی میعاد نہ منہ بھر کی بھر ان کی قیت لینے ہے افکار نہیں کر سکتی ہے بیٹا ہیر ہے بھی ہوا گوش و ہو ایک عورت کو ایک کے وہ ایک مورت ہے ہزاد درہم پر اس شرطے ہوا تک کیا کہ اس میں جو یکھ جے بین پڑیں گر کتی ہے بیٹا وی کہ وہ وہ کی کہ اس کی مسلم کے وہ ایک سال کے فتم پر اورا کروں گا تو پورے ہزاد درہم میعادی بوعد و ایک میال ہوں کے لیکن اگر درمیان بھی مورت کو اوقائم کرے کہ اس کی تقدرت ورستری بھی سب میریا تھوڑ آ آگیا ہے تو جس قدر کے گواد قائم کرے اس قدر لے سکتی ہے بین بڑی ہے ہوں قان بھی ہے۔

قدرت ورستری بھی سب میریا تھوڑ آ آگیا ہے تو جس قدر کے گواد قائم کرے اس قدر لے سکتی ہے بین ورث وی قان بھی ہے۔

ایک ورت نے اپی دخرصغیرہ کا نکاح کردیا اوراس کا مہروسول کرلیا بھروہ دختر بالغہوئی ہی اگراس کی ماں اس کی وصیح کی اس کوا بی ماں سے مہرکا مطالبہ کرنے کا اختیار ہوگا شوہر سے مطالبہ کی سے اوراگراس کی ماں اس کی وصید نہ ہوتو مورت کوشوہر سے مطالبہ کرنے کا اختیار ہوگا بھراس کی ماں سے واہی لے گا اور بھی تعمم سوائے باپ و داوا کے باتی اولیاء کے تق می ہے ایک محض نے اپنی دختر کا مہرشوہر سے دصول کیا بھروموئی کیا کہ پھر میں نے اس کو واپس کر دیا ہے ہی اگر مورت باکر و ہوتو بدوں گواہوں ہے اس کی تقد بی مغروص کو اورا کر شیبہ ہوتو تھر بی کی جائے گی بیم عظم موائی کر دیا ہے ہی اگر مورت باکر و ہوتو بدوں گواہوں ہے اس کی تقد بی مغروصول کر لینے کا اختیار ہے خواہ باکرہ نے کی دوسرے کو بیا اختیار نہیں ہوتا ہو اوراس نے دصول باپ و داداو قاضی کو با کرہ بالغہ ہوا وراس نے دصول باپ و داداو قاضی کو با کرہ بالغہ ہوا وراس نے دصول باپ ہوتا ہے کی دوسرے کو بیا ختیار نہیں ہوتا ہے اور اگر باپ نے اس کو تا ہو اوراس نے دصول نہیں ہوتا ہے اور اگر باپ نے اور اگر باپ کے افر اس کے افر اس کے اور اگر باپ نے اور اگر باپ نے اس کو تو ہو باپ کو اس کے اقر اس کے دوا سے باپ کو اس کے دوسر کے دوسر کے دوسر کو ہو اور کر ہو ہو باپ کو اس کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کو ہو اس کے دوسر کو ہو اس کے دوسر کو ہو اس کے دوسر کو دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کو دوسر کی ہو کہ اس کے دوسر کو دوسر کی ہو کہ اس کی دوسر کو دوسر کی ہو کہ اس کے دوسر کی ہو کہ اس کے دوسر کی ہو کہ اس کے دوسر کی ہو کہ اس کی دوسر کے دوسر کو دوسر کی ہو کہ اس کے دوسر کو دوسر کی ہو کہ اس کے دوسر کے دوسر کو دوسر کو دوسر کی دوسر کے دوسر کے دوسر کو دوسر کی ہو کہ دوسر کے دوسر کو دوسر کو دوسر کی ہو کہ دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کو دوسر کو دوسر کے دوسر کے دوسر کی ہو کہ دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کے دوسر کی ہو کہ دوسر کے دوسر

ا۔ تولدرفعت یعنی مرجد مثلاً تنزیب باریک اعلی درجد کی یا اوسط ہے یاریشی اس قدرتار بیں یا دیباج نی سیراس قدروزن ہے اور ماننداس کے۔ اس بابت حواثی میں گزشتہ صفحات میں ذکر کیا جاچکا ہے ...... ( حاتھ)

ایک یہ کہ ایسا معاملہ ایسے شہر میں واقع ہوا جہاں مہر کے فوش زمین دینے کا روائ نہیں ہے دوم آنکہ ایسے شہر میں ہوا جہاں ایسا روائ ہوں کہا صورت میں ہائز نہ ہوگا فوا ہورت میں ہے کہ عورت میں ہائز نہ ہوگا فوا ہورت میں ہے کہ عورت بائد ہواور اگر وہ تا بالغہ ہواور اب نے مقرر ومہر میں زمین کی اور بیز مین مہر کے برابرنہیں ہے ہیں آگر بیہ معاملہ ایسے شہر میں واقع ہوا جہاں بیروائ واقع ہوا جہاں بیروائ ہوائی بوا کہ کہ جہاں بیروائی ہوائی ہوائی دو چند قیت پر لے لیتے ہیں تو جائز نہ ہوگا اورا گرا بیے شہر میں ہوا کہ کہ جہاں بیروائی ہے کہ لوگ میں کو دو چند قیمت پر لے لیتے ہیں تو جائز نہ ہوگا اورا گرا بیے شہر میں ہوا کہ کہ جہاں بیروائی ہوگا ہوائی ہوئی ہے کہ لوگ میں کو دو چند قیمت پر لے لیتے ہیں تو جائز ہوگا اورا گر وفتر اس کے استمتاع حاصل نہیں کر سکتا ہے تو بھی باپ کو اختیار ہے کہ شو ہر سے اس کے مہر کا مطالبہ کرے یہ جنیس ومزید میں ہے۔

نعن : (١٠)

مہر میں شوہرو بیوی کے اختلاف کرنے کے بیان میں

ا گرنکاح قائم ہونے کی حالت میں شو ہرو ہوی نے مقدار مہر میں اختلاف کیا تو امام اعظم وامام محتر کے نز دیک اس مورت کا مہرالشل تھم قرار دیا جائے گا پس اگر مہرالشل ان دونوں میں ہے کسی کے تول کا شاہد جوتو ای کا تول بدیں طور کہ و و دوسرے کے دعوے رقتم کما لے تبول ہوگا ہی اگر شوہر نے کہا کہ مہر ہزار درہم ہاد مورت نے کہا کہ دو ہزار درہم ہاداس کا ممرش بزار درہم یا کم ے تو شو ہر کا تول قبول ہو گا مراس فتم کے ساتھ کہ واللہ میں نے اس سے دو ہزار درہم پر نکاح تبیں کیا ہی اگر شو ہرنے قتم سے انکار کیا تو زیادتی بسب تکاول کے ثابت ہوجائے کی اور اگر تشم کھالی تو ٹابت نہ ہوگی اور اگر دونوں میں ہے کی نے کواہ قائم کے تو اس کے مواہوں برتھم دیا جائے گا اور اگر دونوں نے مواہ قائم کئے تو عورت کے کواہوں برتھم ہوگا اور اگرعورت کا مہر میں دو ہزار درہم یا زیادہ ہوتو عورت كا تول ہوكا محرساتھ بى تسم لى جائے كى كدوالله ميں نے جرار درجم ير نكاح نبيس قبول كيا ہے بيكى الرعورت في مند کھائی تو ہزاردرہم پرہونا ٹابت ہوگااورا گرفتم کھائی تو عورت کودو ہزاردرہم لیس سے جس میں ایک ہزار بمہرسٹی ہون سے جس میں مرد کو پچھ خیار نہ ہوگا اور ایک ہزار بھکم مہرشل ہوں سے جس میں مردکو اختیار ہوگا جا ہے اس کے عوض درہم دے دے یا دینا اسے ادا كرے اور دونوں ميں نے جس نے كوا و قائم كئے اس كے كوا ہوں برتھم ہوگا اور اگر دونوں نے كوا و قائم كيے توشو ہر كے كوا ہول برتھم ہو اوراگراس کا مبرشل ایک بزار پانچ سودرہم ہوں تو دونوں سے باہم تھم لی جائے گی پس اگر شو ہر نے تھم سے ا تکار کیا تو دو بزار درہم اس کے ذمدان دم موں مے کہ بیسب بطریق شمیہ موں مے اگر عورت نے تھم سے انکار کیا تو ایک ہزار درہم کا علم دیا جائے گا اور اگر دونوں منم کھا گئے تو ایک بزار پانچ سودرہم کا تھم دیا جائے گا جس میں سے ایک بزار درہم بطریق تسمیہ ہوں مے اور پانچ سودرہم بحکم مہرالشل ہوں کے اور یا بچے سوورہم میں شوہر کا احتیار ہوگا جا ہد بنار سادا کرے جا ہددہم سے اور دونوں میں سے جو گواہ قائم كرے كاس كے كواہ تبول موں سے اور اگر دونوں نے كواہ قائم كئو ايك بزار بائج سودرہم كا علم ديا جائے كا جس ميں سے بزار ورہم بطریق شمید مبراور یا کچے سوورہم بطریق اعتبار مبرالمثل ہوں کے بیفاوی قامنی خان میں ہے اور ﷺ ابو بحررازی نے فرمایا کہ با ہی قتم فقا ایک صورت میں ہے کہ جب مہرالمثل دونوں میں ہے کسی کے تول کا شاہد نہ ہوتو اورا گرمہرالمثل دونوں میں ہے کسی کے قول کا شاہد ہوتو قول ای کا مقبول ہوگا جس کا مبرت سام الم ہے مرا سے دوسرے کے دعوے رقتم لی جائے کی اور دونون سے باہی تسم یعنی ہرایک سے دومرے کے دعویٰ برقتم نہ لی جائے گی اور یہی تھے ہے بیشرح جامع صغیر قاصی خان میں ہے اور چیخ کرفی نے ذکر کیا ا شاہد ہوشان مرش بزار درہم ہے اور مورت نے ای قدرومونی کیا اور شو برنے کہا کہ پانچ سودرہم ہے تو عورت کا تو ل تبول ہے لیکن شم کھائے کہ میں پانچ سودرہم پرراسی بیں ہوئی تھی۔ ع تعمد لین میں مہرسی ہوا ہاوراس میں ہے کہ بھی مہرش نہوگا۔

فر مایا کداگر دونوں کے پاس گواہ نہ ہوں تو پہلے دونوں ہے یا ہمی تشم کی جائے گی پھراگر دونوں تشم کھا مجھے تو امام اعظم وامام محرد کے نزد یک مہرالشل تھم قرار دیا جائے گا اور چنخ امام اجل شمس الائمہ سرحس نے فر مایا کہ یجی اصح ہے کذانی الحیط اور یمی سیجے ہے بیمچیط سرحسی

مل ہے۔

اگر مال مبرتین نه جو بلکه مال وین جو که اس کا دصف بیان کر کے اپنے فرمه رکھا ہے مثلا کسی کیلی چیز براس کا وصف بیان کر کے یاوزنی چیزموصوف یا نذروع موصوف پر تکاح کیا چردونوں نے کیل دوزن و ذرع کی مقدار میں اختلاف کیا تو بیشل درہم ودینار كى مقداد كا خدّات كے باور اگرجنى مسكى من اختلاف بومثلاً شو برنے ويوى كيا كديس نے تھے سے ايك غلام برنكاح كيا باور عورت نے کہا کدایک ہاندی پر نکاح کیا ہے یا شو ہرنے کہا کدایک مرجو پر اور عورت نے کہا کدایک مر گیہوں پر یا ہروی کیزوں پر یا شوہرنے کہا کہ برارورہم پراورعورت نے کہا کہ ووینار پرتکاح ہے یانوع مسمیٰ جی اختلاف کیا کدایک نے ترکی غلام کہااوردوسرے نے رومی کا دعویٰ کیایا ایک نے دینارصور بدکہا اور دوسرے نے دینارمصربیکا دعویٰ کیایا صفت مسمیٰ میں اختلاف کیا کہ ایک نے جید کا دمویٰ کیااوردوسرے نے رومی کا دعویٰ کیاتواس میں اختلاف مثل اختلاف دو مال مین کے ہے سوائے درہم ودینار کے کدرہم ودینار عن ابیاا ختلا ف مثل اختلاف مقدار درہم و دیناریعنی ہزار د دو ہزار کے ہے کیونکہ دوجنس او دونوع و دوموصوف میں ہے کوئی بدوں ہا ہمی رضا مندی کے ملک جس نبیس آتی ہے بخلاف درہم و دینار کے کہ بیدونوں اگر چہدوجنس مختلف ہیں لیکن معاملات مہر میں بیدونوں مثل جنس واحد کے قرار دیے مجئے ہیں کیونکہ میرشل کا تھم جنس دراہم ورنا نیر دونوں ہے ہوسکتا ہے کہ جس ہے جا ہے قرار دیا جائے ہیں بہ جائز ہوا کہ بدوں ہا ہمی رضامندی کے مستحق سودینار ہواور بیسب اس وقت ہے کہ مہر مال دین ہواور اگر مال مہر عین ہولیس اگر دونوں نے اس کی مقدار میں اختلاف کیا ہی اگر ایس چیز ہوکہ اس کی مقدار سے مقدمتعلق ہوتا ہے مثلاً طعام معین پر نکاح کیا اور دونوں نے اس کی مقدار میں اختلاف کیا بدیں طور کہ شوہر نے کہا کہ میں نے تھے سے اس طعام پر بایں شرط کہ وہ ایک محر ہے نکاح کیا اور عورت نے کہا کرتو نے مجھ سے اس پر بدیں شرط کدد و دو گر ہے تکاح کیا ہے تو بیش اختلاف بزار درہم و دو بزار درہم کے ہاور اگر الى چېز بوكداس كى مقدار سے عقد متعلق نبيس بوتا ب مثلاً مرد نے ايك عورت سے معين اس تعان كپڑے يربدي شرط كدوه في كزوس درہم کا بے نکاح کیا چردونوں میں اختلاف ہوا کہ شوہرنے کہا میں نے تھے سے اس کیڑے پر بدیں شرط کرو و آٹھ گز ہے نکاح کیا اور مورت نے کہا کہ برین شرط کہ وہ وس گز ہے نکاح کیاتو ایس صورت میں دونوں سے باہمی قتم ندلی جائے گی اور ندمبرشل تھم قرار دیا جائے گا بلکہ بالا جماع شو ہرکا تول آبول ہوگا اور اگر مبرسمیٰ معین کی جنس ومین دونوں میں اختلاف کیا مثلا شو ہرنے کہا کہ اس غلام پراور عورت نے کیا کداس باندی پر نکاح کیا ہے تو یہ ہزارودو ہزارورہم کے اختلاف کے مانند ہے سوائے ایک صورت کے اوروہ بیصورت ہے کہ اگر مبر شل باندی کی تیت کے برابر بازیادہ ہوتو عورت کو باندی کی تیت ملے کی بعینہ باندی ند ملے کی بخلاف اس کے اگر درہم و ویناریس اختلاف ہوا پس شوہرنے کہا کہ میں نے تھے ہے سودیناریازیادہ پر نکاح کیا تو عورت کوسودینارفقاطیس مے جیسے کہ سابق میں بیان ہوا ہے بید بدائع میں ہے اور اگر دونوں نے مہر پر اتفاق کیا اور مہر مال غین ہے مثلاً غلام یا کوئی اسباب وغیرہ ہے چھروہ شو ہر کے یاس تلف ہو گیا پھر دونوں نے اس کی قیت میں اختلاف کیا تو شو ہر کا قول بالا جماع قبول ہو گا بیشرح طحاوی میں ہے اورا گرشو ہرنے کہا کہ میں نے تھے سے اپنے سیاہ غلام پر جس کی تیمت ہزار درہم تھی نکاح کیا اورو ہمیرے پاس مرکمیا اورعورت نے کہا کہ میں بلکہ تو نے جھے ہے گورے غلام پرجس کی قیمت دو ہزار درہم ہے نکاح کیا ہے اوروہ تیرے پاس مراہے قو مہراہش تھم قرار دیا جائے گا اوراگر مہرالمثل دونوں کے دعویٰ کے درمیان ہوتو دونوں ہے تھم لی جائے گی اور اگر ایک عرمعین پر نکاح کیا اور وہ تلف ہو تمیا بھر دونوں نے

اس کی مقدار یاصفت میں اختلاف کیایا کسی عورت ہے ایک معین کپڑے پر نکاح کیایا محدا خند معین جا ندی پر جا ندی کی ابریق معین پر تکاح کیااور میر مال معین تلف ہوگیا پھر دونوں نے گزوں یا وصف یاوزن میں اختلاف کیا تو جیسی صورتوں میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ قبل تلف ہونے کے شو ہر کا قول ہوگا انہیں میں بعد تلف ہونے کے بھی شو ہر کا قول بقول ہوگا میر چیط میں ہے۔

اگر دونوں نے وصف ومقدار دونوں میں اختلاف کیا تو وصف کے حق میں شوہر کا قول قبول ہو گا اور مقدار میں عورت کے بورے مبر مثل تک عورت کا تول ہوگا بیظہیر بدیس ہے اور اگرعورت نے کہا کرتو نے مجھ سے اس غلام پر نکاح کیا ہے اور شو ہرنے کہا کہ میں نے بچھ سے اس باندی پر نکاح کیا ہے حالا نکہ یہ باندی اس عورت کی ماں ہے اور دونوں نے گواہ قائم کئے تو عورت کے گواہ معبول بوں سے اور بائدی ندکورہ شو ہر کی طرف ہے آزاد ہوجائے گی اس واسطے کداس نے خودا قرار کیا ہے اور اگر شوہر نے کواہ قائم كئے جنہوں نے بيكوائى دى كوشو مرنے اس كے ساتھ بزار درہم پر نكاح كيا ہے اور عورت نے كوا و قائم كئے كماس نے سودينار براس عورت سے نکاح کیا ہے اورعورت کے باپ نے جواس مرد کا غلام ہے گواہ قائم کئے کہاس نے میر سے رقبہ پر نکاح کیا ہے تو باپ کے مواہ متعبول ہوں مے اور اگر ہا وجودان کے عورت کی مال نے جوشو ہر کی باندی ہے گواہ قائم کئے کہ اس مرو نے میری دفتر ہے میرے رقبه يرنكاح كياب توباب و مال كے كوا و معبول موں مي اوران دونوں ميں سے نصف نصف اس عورت كا مهر موكا اور دونوں باب و مال ا فی این نصف قیت کے واسطے شو ہر کے لئے سعایت کریں مے اور اگر ایسانہ ہوا بلکہ عورت نے گوا و قائم کئے کہ اس مرد نے جھ سے سو و بنار پر نکاح کیا ہے اور شو ہرنے کواہ قائم کئے کہ میں نے اس سے بزار در ہم پر نکاح کیا ہے پس قاضی نے عورت کے کواہوں پرسو دینار کے وض نکاح ہونے کا تھم دیا چرعورت کے باپ نے جوشو ہر کا غلام ہے گواہ قائم کئے کہ شو ہرنے میرے رقبہ پراس عورت سے نکاح کیا ہے تو قاضی میلے علم کومنسوخ کرے گااور بیکم دے گا کہ بی باپ اس کا مہر ہے اور اگر شو ہرمدی موکہ میں نے اس عورت کے باب لرنكاح كياب اورباب في اس كول كى تقديق كى چردونول في كاه قائم كئة اورعورت في دعوى كيا كدشو برف جھ سے سو وینار پرنکاح کیا ہے اور گواہ قائم ند کئے ہی قاضی نے باپ اور شو ہر کے گوا ہوں پر تھم دیا اور باپ کومہر قرار دیا اور عورت کے مال سے اس کوآزاد کر کھا اور پاپ کی ولاءاس عورت کے واسطے قرار دی پھرعورت نے کواہ قائم کئے کہ نکاح سودینار برتھا تو عورت کے کواہ مغبول ہوں گے اور قاضی سودینار کا شوہر مرتھم دے گا اور عورت کے باپ کوشو ہرکے مال سے آ زاد قر اردے گا اور ولاء جس کاعورت کے واسطے علم دیا ہے باطل کردے گا بیفاوی قاضی خان میں ہے۔اگر بعد طلاق کے دونوں نے اختلاف کیا ہی اگر بعد وخول کے یا دخول سے پہلے بعد خلوت صححہ کے طلاق ہوکرا ختلاف ہواتو اس کا حکم ایسابی ہوگا جیسا نکاح موجود ہونے کی حالت میں بیان ہوا ہے اور اگر دخول اورخلوت ہے پہلے طلاق ہوکراختلاف ہوا ہی اگر مہر مال دین ہواور مقدار مہر میں کہ ہزار ہے یا دو ہزار ہے اختلاف کیا تو شو ہر کا قول قبول ہو گا اور شو ہر کے تول کے موافق جومقدار ہوگی اس کا نصف دیا جائے گا اور اس میں کچھا ختلاف ذکر نہیں فر مایا اور شیخ كرخي في اس براجها عبيان كيا ب اوركها كه بالاتفاق سب المامول كنزديك بزاركي تنصيف كى جائ كى اورامام محرف جامع من ذكركر كي فرمايا كه بمتا يرقول امام اعظم كي تامقد ارمتعه مثل عورت كا قول قبول مونا جا بينا اوراس من زائد هن شو بركا قول قبول مونا جائے مرسیح وی تول اول ہے اور بعضوں نے فر مایا کددر حقیقت دونوں رواینوں میں مجھ اختلاف نہیں ہے اور بیا ختلاف بسبب ا ختلاف موضوع مردومسکند کے ہے ہی مسکند کتاب النکاح کا موضوع کے فرار دو ہزار ہے ہیں بیان متعدے تحکیم کی کوئی وجہ نہیں ہے اور

مع رکھالیتی آزاد قرار دیا۔ ا باپریعی بجائے مبرکائ کاب مبرقرار پایا ہے۔ س موضوع بعن جومورت فرض کی اوروہ یہان مرسکی ہوگا۔

جامع كير من اور موضوع بي إي طور كه شو برنے كها كه ش في تحق بول ورجم پر نكاح كيا ب اور كورت في كها كه مود بهم ب نكاح كيا ہے اور اس عورت كا حند مثل بيں ورجم ہے پس موضوع بيں اختلاف ہے قال المتر جم فيد تال اور اگر مبر مال بين بنوجيها كه مسئله غلام و با ندى بيں فدكور بوا ہے تو عورت كو متعد ملے كاليكن اگر شو جر راضى ہو جائے كه عورت نصف با ندى لے لي قو جائز ہے بيہ بدائع بيں ہے اور اگر اصل منى بيں ہولينى ايك نے دعوى كيا كرتسميد كھون تقااور دوسرے نے دعوىٰ كيا كر مبر تظہر اس تو بالا تفاق مبرشل واجب ہوگا يہ بين بيں ہے محر عورت كے دعوے سے ذيا وہ نہ دلا يا جائے كا يشر طيكه عورت ہى دعوے كرتى ہوكہ مبر تظہر كيا ہے اور اگر شو براس كامدى ہوتو اس كے دعوے سے كم نہ ديا جائے گا ہے بحرالرائق ميں ہے۔

ا گرشو ہر وعورت مر گیئے اور وارثو ل میں مقد ارمسمیٰ میں اختلا ف ہواتو قول وارثانِ شو ہر کا قبول ہوگا:

اگرد خول سے پہلے طلاق واقع ہونے کے بعد ایسا اختلاف ہوتو بالا تفاق متعہ واجب ہوگا ہے آفقد یر میں ہا اور اگر دونوں میں سے ایک کے مرجانے کے بعد ایسا اختلاف ہوتو اس کا تھم وی ہے جو حالت قیام نکاح میں اصل سمی یا مقد ار میں اختلاف کرنے کی صورت میں نہ کور ہوا ہے اور ہیا اختلاف ہوتو ہو اور ارتوں میں مقد ارسی میں اختلاف ہواتو قول وار فان شو ہر کا قبول ہو گا اور استثنا ہے سعتکر نہ ہوگا اور ہوا ما اعظم کا قول ہے کذائی انہیں اور سعتکر کے دومعتی ہیں اول یہ کدائی انہیں اور سعتکر کے دومعتی ہیں اول یہ کدائی نے وی درہم سے کم پر نکاح کیا ہے اور ای کو ہمارے مشائخ نے لیا ہے اور دوم آ تک بیدوکی کیا جائے کہ اس نے اس عورت کیا ہو اور ای کو ہمارے مشائخ نے لیا ہے اور دوم آ تک بیدوکی کیا جائے کہ اس نے اس عورت سے ام پر نکاح میں لائی جاتی ہو اور ای کو عامہ مشائخ نے لیا ہے اور یہ کی جو میرسی ہونے کے ہو اور اس کے دارتوں نے اختلاف کیا تو تو ل ان دارتوں کا قبول ہوگا جو میرسی ہونے کے مشائخ نے فرمایا کہ فرم اکھل کا تھم دیا جائے گا اور صاحبین نے فرمایا کہ فرکا کیا تھم دیا جائے گا اور صاحبین نے فرمایا کہ فول کی تھم دیا جائے گا اور صاحبین نے فرمایا کہ فول کو تھا کی تعرف کے مشائخ نے فرمایا کہ فول کو تیا ہو کے تو تو کی تعافی خان میں ہے۔

L

استنائے مستنفر ایسا استناہے جورواج وعقل کے خلاف ہے۔

با ہی مینی دونوں کے وارثوں نے باہم ا تفاق کیا۔

ندکورہ نے اپنے مرض الموت میں ہدکیا ہے یابری کیا ہے اور شوہر نے اس سے اٹکار کیا تو شوہر کا قول ہوگا بیٹیمین میں ہے۔ کن چیزوں کومبر تشکیم کیا جا سکتا ہے؟

ایک عورت نے اپنے شویر کے مرنے کے بعدال پر دعویٰ کیا کہ مرے اس پر ہزار در ہم مہر کے ہیں تو امام اعظم کے نز دیک بورے مہر مثل تک ای کا قول قبول ہوگا میر پیطا سرحتی میں ہے ہشام نے فرمایا کہ میں نے امام محر سے دریافت کیا کہ ایک مورت نے ایک مرد پردھوی کیا کداس نے جھ سے ایک سال ہوا کہ کوفہ میں دو ہزار درہم پر تکاح کیا ہے اور اس دعوی پر کواہ قائم سے اور شو ہرنے مواہ قائم کے کددوسال ہوئے کہ میں نے اس سے بھرہ میں ایک بزار درہم پر نکاح کیا تھا تو امام محد نے فر مایا کہ عورت ہی کے گواہ قبول ہوں مے تب س نے بوچھا کہ اگر چرمورت کے ساتھ دو برس سے زیادہ کا بچرموجود ہوتو فرمایا کہ اگر چہ ایسا ہوتو بھی مبی تھم ہے سے ذخیرہ میں ہے اور اگر شوہر نے مہر تامہ لکھنے سے انکار کیا تو وہ مجور انتہاں کیا جائے گا اور اگر مہر نامہ میں دینار ہوں اور عقد در ہموں ے ہوا ہے تو درہم واجب ہول مے اور مہر نامے روے دینارواجب ندموں مے اور سے فرمایا کداس کے معنی بریس کہ فیما بیدہ و بین الله تعلی شو ہر پر جوعقد میں مغمرا ہے وہی واجب ہوگالیکن قاضی بظاہراس کودیناروں کے اداکر نے پر مجبور کرے کالیکن اگر قاضی کوابیاعلم ہوجائے کہ عقد درہموں سے ہوا ہے تو ایسا نہ کرے گابیتا تار خانیہ میں ہے اگر شو ہرنے اپنی عورت کوکوئی چیز جمیعی پھر حورت نے کہا کدد وہدیتی اور شو ہرنے کہا کدو ومبر میں تقی تو جو چیز کھانے کے واسطے مہیا ہوجیے بھونا کوشت وسالن دنوا کدوغیر وجودیم تك باتى نيس رج بين اس من مورت كا قول تبول موكا اوربيا سخسان ب بخلاف اس كے جو چيز كھالينے كے واسطے مهيا ند موجيے شهدو تعمی واخروث و بادام و پسته وغیره اس میں شو ہر کا تول تبول ہوسکتا ہے بیٹیین میں ہے اور دیگر اشیاء میں فقد ابواللیٹ نے بیا نقتیار کیا ے کہ جو چیزیں شوہر کے ذمدوا جب نیس جی جیسے موز ووجا دروغیرہ اس می شوہر کا قول تبول ہوگا اور جومتاع شوہر پر واجب ہے جیسے اور من وكرتى واشيائے شب تو ان كومهر يس محسوب نيس كرسكتا ب يديميد سرحى من بهرجن مورتوں ميں شو بركا قول تيول موااكر مناع ندکوربعینہ قائم ہوتو شو ہرکووا پس کردےاور اپنامہر لے لےاس واسطے کدمیات بعوض مہر ہے اورشو ہراس کے ساتھ معتر رح نہیں ہو سكتاب بخلاف اس كے اگرجش مير سے ہوتو ايسائيس ہاور اگر متاع فدكور تلف ہوگئ تو ميروالي نيس ايسكتى ہاورا گرشو برنے كما كديد متاع وديعت تحى اورعورت نے كها كدم بي تحى يس اگرو وجش مبرے موتوعورت كا تول بوكا اوراس كے خلاف جس موتو قول او مر کا قبول ہو گاتیمین میں ہے۔

لے الااس صورت میں کے مقد میں بیشر طاہو۔

ع معز رمین شو برکویمی اس میں یکو دمو کا و خسار واغلانا نبیل پڑا۔

س باتی ما عرو مین متاع ند کورمنها کرنے کے بعد جو باتی رہا۔

<sup>(1) ،</sup> لين ورت كركواه تول مول كيد

عورت کے باپ نے بھیجی ہے اگر تلف ہوگئ ہوتو شو ہر سے پچھوا ایس نہیں لے سکتی ہے اور اگر موجود ہو پس اگر باپ نے اپنے ذاتی مال سے بھیجی ہوتو شو ہر سے واپس لے سکتا ہے اور اگر دختر بالغہ کے مال ہے اس کی رضامندی سے بھیجی ہوتو واپس نہیں ہوسکتی ہے بیڈناویٰ قاضی خان میں ہے۔

ما ن مان من ہے۔ اگر منگنی کے واسطے عورت کے ہاں کچھ بھیجا اور بعد از ال منگنی ختم ہو گئی تو کس صورت میں واپسی کا

مطالبه كرسكتاب؟

جے علی بن احمد ہور یافت کیا گیا کہ ایک فض نے اپنی معیشر مورت کو وینار پیسے پس اس کے لوگوں نے اس فض کے واسطے اس مال ہے جوڑے بنائے جس عاوت ہے پھراس کے بعداس نے کہنا شروع کیا کہ میا ال نقد جو بیس نے بھیجا تھا وہ مہر بیس بھیجا تو جو نے فرہایا کہ آول میسیخ والے کا قبول ہوگا بھر دریافت کیا گیا کہ آگر اس نے ان لوگوں کے پاس دینار بیسیجا ور کہا کہ اس بی بھیجا تو جو گھر وہ وہ دوری دو اور بعض ہے بکری خرید کراس کا خمن دو اور بعض جوز قرائی کیا کہ بی کہ نے بدہ ان بھری ہی ان کوگوں نے ایسائی کیا بھر وہ گورت اپنے شوہر کے پاس بطیر تن ذفاف بھیجی گئی جرمرد شکور نے دوگائی کیا کہ بی ان نے بیدہ انہوا اور کسی سے بھر اس کا قبول نے بولیا اور اس کے میں اس کا قبول نے بولیا اور اس بھی بھر باپ ہر گیا اور اس کے میں بھر کیا اور اس کے سب وار آوس نے اس بال ہے جی جو اس نے بھیجا تھا میراٹ طلب کی تو جے نے فر بایا کہ اگر وہ کہ بی کیا اور اس میں میل پورا ہوگیا ہے تو بیج بھر باپ ہر گیا اور اس کے سب وار آوس نے بہر کی واسطے می دخر ہے گئی کی اور اس دخر کو دریم بھیج جو باپ ہر گیا اور اس میں میں کی بات جیت بختہ نہ ہوگا اور اس میں میں کی بات جیت بختہ نہ ہوگا ہو گیا ہوتو یہ بال میں میں اس کی جو اس نے بھیجا ہے اور اگر دونوں میں میل کی بات جیت بختہ نہ ہوگی ہوتو یہ بال شکر میں میں کی بات جیت بختہ نہ ہوگی ہوتو یہ اس نے بھیجا ہے اور اگر دونوں میں میل کی بات جیت بختہ نہ ہوگی ہوتو یہ اس کے بیجا ہے اور اگر دونوں میں میل کی بات جیت بختہ نہ ہوگی ہوتو یہ اس کے بھی ہور دونوں کی دونوں میں میں کی بات جیت بختہ نہ ہوگی ہوتو یہ اس کے تھی ہور دونوں کی دونوں کی دونوں کی کہ اس کی تو ایس میں دونوں کی دو

ایک فض نے ایک فوض میں ہے جا ہورت نے نکاح کیا اور اس کے پاس ہدایا ہے اور فورت نے بھی ان کی فوض میں ہے جا ہورت نہ کوہ اس کے پاس ہیں گئی پھرم د فہ کور نے اس کوجدا کیا چرکہا کہ وہ چزیں میں نے تیرے پاس بطور عاریت ہیں تھیں اور واپس لین چا ہیں اور واپس لین چا ہیں اور واپس لین چا ہیں اور واپس لین چا ہا تھی ہورت کو اسطے طاہر میں مرد کا قول ہول اور جب اس نے فورت ہوگا اور جب اس نے فورت نے اس کا موش ویا ہو وہ واپس لیا قول ہول اور جب اور شخ ابو کمراسکاف نے قرمایا کہ اگر مورت نے ہیں جو تھی تھرت کر دی ہو کہ بیاس کا موش ویا ہو ہی تھی ہا اور اس کے نس ہا اور شخ ابو کمراسکاف نے قرمایا کہ اگر مورت نے ہیں وقت تھرت کر دی ہو کہ بیاس کا موش ہے تو یہ تھی ہا اور اس کی نیت باطل قرار دی جائے گی بی فیا وئی قاضی خان میں ہے قال المحر جم یعن مورت واپس نیس ہے تال المحر جم یعن مورت واپس نیس ہے کہ اگر مورت کو ناف مشک یا عطر و غیر و خوشبو مورت واپس نیس ہے کہ اگر مورت کو ناف مشک یا عطر و غیر و خوشبو کہ مورت واپس نیس کے مورت اس کی مورت کی گیا کہ ایک مورت کے فرمایا کہ اس کو سے جو نے فرمایا کہ اس کو سے ایک مورت اس کے مورت کی کورت کی کورت کی کورت کی مورت کی کورت کورت کی کورت کی کورت کی ک

نہ ہواورا گر تلف ہوئی ہونو شو ہرکواس کے شل ملے گااورا گرشل نہ ہونواس کی قبت مقدار مبر میں ہے محسوب ہوجائے گی بیتا تار خانیہ میں ہے۔ ایک شخص نے اتیا م عبید میں اپنی عورت کو درا ہم بھیجے اور کہا کہ بیرعبیدی ہے چھر دعویٰ کیا کہ بیرم ہم تھا تو

مرد کے قول کی تصدیق نہ جائے گی:

اگر حورت مرکن اوراس کی ماں نے ماتم داری کی اور شوہر نے اس کی ماں کوا کیدگائے ہیں جس کواس نے ذیح کر کے ماتم داری ہیں صرف کیا ہم شوہر نے اس امر پراتفاق کیا کہ شوہر نے مورت کی ماں کو یہ گائے گر گئے ہاتم داری ہیں جو بھی مورت کی ماں کو یہ گائے ہدیں فرض ہیں جس کی کہ ذیح کر کے ماتم داری ہیں جو بھی مورت کی ماں کو یہ گائے اور قیمت کا ذیح کر کے ماتم داری ہیں جو بھی مورت کی ماں کو یہ گائے اور آگر اس امر پر دونوں نے اتفاق کیا کہ اس نے ہیں جس کے دونت قیمت کا ذکر کیا ہے تو قیمت واپس لے سکتا ہے اور آگر دونوں نے قیمت کے ذکر کرنے و ندکر نے میں اختلاف کیا تو تسم سے حورت کی ماں کا قول تبول ہو گا اور شیخ مولف نے نمایا کہ شوہر کا قول قبول ہو تا ہو گا اور شیخ مولف نے نمایا کہ شوہر کا قول قبول ہو تا ہو گا واپس کے ہوگا کہ یہ میں میں اپنی خورت کو درا ہم جیسے اور کہا کہ یہ میری ہے یا کہا کہ شکر کا دو پیہ ہے گھر دھوئی کیا کہ یہ میری میں تول کی تصدیق نہ ہوگی یہ میط

@: Jus

تکرارمبرکے بیان میں

ایک تفس نے ایک تورت ہے کہا کہ ہر ہارکہ ش تھے ہے نکاح کروں پی تو طالقہ ہے گھرای مورت ہے ایک دن جی تین بارنکاح کیا اور ہر باراس کے ساتھ دخول کیا تو اس پر دوطلاق واقع ہوں گی اور مرد پر دومبر اور نصف مہر واجب ہوگا اور پیدیا ہی تو ل امام اعظم وامام ابو ہوسف ہے اور وجہ ہے کہ جب اس نے اول مرتبہ نکاح کیا تو عورت پر ایک طلاق واقع ہوئی اور چوکھ تمل دخول کے طلاق پر ی ہاں واسطے کہا م شافع کے خلاق پر ی ہاں واسطے کسف مہر لازم آ یا گھر جب اس کے ساتھ وخول بھی کیا اور بدخول فالی از شہر نہیں ہے اس واسطے کہا م شافع کے خزد یک جو طلاق واقع ہوئی ہو تی ہوئی ہو تع ہوئی ہو ہوئی ہو ہوئی ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو است کا حقول کے جو طلاق ہو تو ہوئی ہو ہوئی وامام ابو ہوست کے قول کے موافق معلم اس رجعت ہاں کہ موٹی اور پر موافق معلم اس کے دو تو سکے کہاں دونوں اماموں کے فزد کی اگر حجہ ہوگا ہی مورت سے نکاح کیا کہ وام ہو تھی ہوگی اور جو طلاق بعد دخول کے ہو و معظم دومبر و نصف میر مجتم ہوگئی ہو گئی ہو جہ ہے ہی مرد و اسطے کہ ہوگی اگر چہ بیعد سد وطی بشہر کی ہوا ور جو طلاق رجی اس مرد کے ذمہ دومبر و نصف میر مجتم ہوگئی اور تیم امرام واجب ہوگا ہی مرد نے ذمہ دو نصف میر مجتم ہوگئی اور تیم امرام واجب نہ ہوگا اس واسطے کہ کورت میں کی عدت میں ہوگا ہی مرد نے ذمہ دومبر دفسف میر مجتم ہو اس کے دول کی اور جو طلاق رجی اس کے دول کی اس موالی کے بعد جو اس نے دخول کیا ہوں تو طاقتہ بائد ہے گھرائی گورت سے تین بارنکاح کیا اور ہر باردخول کیا تو ہو اور اس مرد نے تین بارنکاح کیا اور ہر باردخول کیا تو ہو اس کے دول کیا اس موالے کی اور مرد پر بھیا تی جو گئی اس موالے کی اور مرد پر بھیا تو تو طاقتہ بائد ہے گھرائی گورت سے تین بارنکاح کیا اور ہر باردخول کیا تو ہو ایس کے دول کیا اس موالے کیا اور ہرد پر بھیا تی ہوئی کی دورت کے تین بارنکاح کیا اور ہرائی دورائی کورت سے تین بارنگاح کیا اور ہوا دیور بھیا تی ہوئی دول کیا ہوئی تو سائل کی جو اور ایس کی کی موروز اندور دورت سے تین طال تا کے ہوئی دورائی دورائید دورائی دورائ

معقب یعنی اس نکاح کے بعد طلاق رجی ہوگی نہ بائن۔

<sup>(</sup>۱) اورمرد بربورامير على لازم آعكا

ہوں گے یعنی نصف مبر بنکاح اول اور مبرشل بدخول اول اور مبرسمیٰ بنکاح دوم اور مبرشل بدخول دوم اس کئے کدمرد نے اس سے بشہد وطی کی ہےاورمبرسمیٰ بنکاح ٹالٹ اورمبرمثل بدخول سوم اس واسطے کہ دطی بشہبہ ہے پس مرد کے ذیر بانچ مبرونصف مبرواجب ہو گااور اگرایک عورت سے نکاح کیااوراس کے ساتھ دخول کیا پھراس کوطلاق بائن دے دی پھراس سے عدت میں نکاح کیا بھر نکاح دوم میں دخول سے مملے اس کوطلاق دے دی تو مرد برنکاح اول ہے مہروا جب ہوگا اور مبر کامل بنکاح دوم لازم ہوگا اور بیامام اعظم وامام ابو بوسف کا قول ہاوران دونوں اماموں کے مزور کے عورت مذکورہ پر نکاح ٹائی کی جدیداز مرنوعدت واجب ہوگی اورا کر نکاح دوم میں مرد نے اس کوطلاق نددی میاں تک کے عورت ندکورہ قبل دخول کے اپنے سی تعل مرتد ہوجانے یا پسر شوہر کی مطاوعت فوغیرہ ے شوہرے بائندہوگئی تو ہردوا مام موصوف کے زر کی مردیراس کا مہر کامل واجب ہوگا اور اگر با غری ہواورو و بعد نکاح دوم کے آزاد ، کی منی اور قبل دخول کے اس نے اپنے نفس کو اختیار کیا یعنی شو ہر ہے جدائی اختیار کی تو ہر دوامام موصوف کے نز دیک مرد پر اس کا مہر کامل دوسرے نکاح کا واجب ہوگا اور اگر غیر کفو کے ساتھ عورت کا نکاح ہوا اور اس نے عورت کے ساتھ دخول کیا مجرولی نے قاضی ے نائش کی اور قاضی نے دونوں بھی تفریق کرادی اور مہروعدت واجب ہوئی مجر بغیر ولی کے اس مرد نے اس عورت سے نکاح کیا اور قبل دخول کے دوسرے نکاح میں نے قاضی نے دونوں میں تغریق کرا دی تو پھر مرد پر مہر کامل واجب ہو گا اور عورت پر جدید از سرنو عدت واجب ہوگی اور بیابام ابوطنی وام ابولیسٹ کا تول ہے ایک فخص نے ایک صغیرہ سے بڑو و ج اس کے ولی کے نکاح کیااور قبل بلوغ کے اس کے ساتھ وطی کر لی پھر جب و ہبالغ ہوئی تو اس نے فرقت اختیار کی اور دونوں میں جدائی کر ادی گئی پھرعدت میں اس مرد نے اس سے نکاح کیا پھر آبل وخول کے اس کھو طلاق دے دی تو امام ابو حنیفہ وا مام ابو بوسف کے نز دیک اس پر مبر کامل واجب ہوگا اور عورت براز سرنو جدیدعدت واجب ہوگی ایک مخص نے ایک مغیرہ سے نکاح کیا اوراس کے ساتھ دخول کیا پھراس کوایک طلاق بائند وے دی پھرعدت میں اس سے نکاح کیا پھروہ بالغہ ہوئی اور اس نے اپنے نفس کوا نفتیار کیااور دونوں میں تغریق کرا دی گئ تو مردم ہر كائل اورعورت براز سرنوعدت واجب بوكى اورعلى بذااكرايك مخص نے ايك عورت سے نكاح كيا اور دخول كيا پيرو ونعوذ بالقدمر تده بو سن پھرمسلمان ہوگی اورعدت میں مر دیذکورہ نے اس سے نکاح کیا پھرقبل دخول واقع ہونے کے وہ عورت مرتد ہوگئ تو بھی بہی تھم ہے اورای طرح اگرایک مخص نے ایک باندی سے نکاح کیااور دخول کیا پھروہ آزاد کی می اوراس نے اپنے نفس کوا ختیار کیا پھرعدت میں مرد مذکور نے اس کے ساتھ نکائے کیا پھر قبل دخول کے اس کوطلاق د ۔ دی تو بھی بھی میں تھم ہے اور اس طرح اگر ایک مخص نے بھاح فاسدا کیے عورت سے نکاح کیااور دخول کرلیا بھر دونوں میں تفریق کرائی گئی بھرعدت میں بنکاح جائز اس سے نکاح کیا بھرقبل دخول کے اس کوطلاق وے دی تو بھی امام اعظم وامام ابو یوسف کے نز دیک مرد پر مہر کامل اورعورت پر از سرنو جدید عدت واجب ہوگی ہے فآوی قاضی خان میں ہے۔

وطی کثیره پر کیاا بک ہی بارمہر واجب ہوگایا ہر بار؟

اگر پسری با ندی یا مکاتب کی با ندی ہے دطی کی یا نکاح فاسد میں عورت سے چند باروطی کی تو وطی کرنے والے پرایک ہی مہر واجب ہوگا پیظمبیریہ میں ہاوراصل ہے ہے کہ شبہہ ملک ہونے کے بعد اگر وطی کتنی ہی بارواقع ہوتو فقط ایک ہی مہر واجب ہوتا ہا اس واسطے کہ دوسری وطی اس کی ملک میں ہوئی اور اگر شبہہ اشتباہ سے بعد چند باروطی واقع ہوئی تو ہر بار کا مہر علیحدہ واجب ہوگا کیونکہ ہروطی

العني شو بركا جواز كابالغ وغيره ووسرى بوى عاقماس كي تحت من أحمى

شہداشتہا ہ یعنی مشتبہ ہونے کی دجہ سے شہد ہو گیا اور اس کوجلد چہارم کتاب الحد فرجس سے ویکھو۔

کا وقوع ملک غیر میں ہےاوراگر پسرنے باپ کی بائدی ہے جند باروطی کی اورشبہ کا دعویٰ کیا تو اس پر ہروطی کا مہرلا زم ہوگا اور ای طرح اگرانی بیوی کی باندی ہے وطی کی تو بھی بھی تھم ہے اور اگر اپنی مکا تبہے چند ہاروطی کی تو اس برایک بی مبرلازم ہوگا اور اگر دوشر یکوں میں سے ایک نے مشتر کہ باندی سے چند ہار وطی کی تو ہر بار کے واسطے اس پر نصف مہر واجب ہوگا اور اگر اپنے دوسرے کی مشترک مكاتبك ماته چند باردهی كی تواس پراین نصف كے واسطے فقل ایک نصف مبرواجب ہوگا اور نصف شریک كے واسطے ہر بار كے لئے نصف مہرواجب ہوگا اور بیسب مال مبوراس مکا تبدکو ملے کا ایک عورت سے ایک مرد نے زنا کیا اور ہنوز وہ اس کے پیٹ پر چڑ حاتھا یعنی کارز نا میں مشغول تھا کہ اس کے ساتھ نکاح کرلیا تو اس پر دومبر لازم ہوں مے ایک مبرش بوجہ زنا کے اور دوسرا مبرسمی بیجہ نکاح کے ریمچیط سرتھی میں ہے اور اگر اپنی بوی سے جس سے دخول نہیں کیا ہے کہا کہ جب میں تجھ سے خلوت کروں یا جس وقت میں تھ سے خلوت کی تو تو طالقہ ہے پھرعورت ندکورہ سے خلوت کی و جماع کیا تو مرد ندکور پرنصف مہراور بورامہر واجب ہوگا کیونکہ مبرل کامل تو بعید جماع کے اور نصف مہر بیجہ طلاق قبل دخول کے واجب ہوگا اور اس صورت میں خلوت کا سمجھ اثر متر تب نہ ہوگا یا و جود یک طلاق بعد خلوت ہوئی ہے اس واسطے کہ ممراگر چدخلوت سے متا کد ہوجاتا ہے لیکن جب بی متا کد ہوجاتا ہے کہ جب اتنی دیر تک ہو کہ اس کے ساتھ دخول کرنے پر قادر ہواور یہاں خلوت ہوتے ہی طلاق واقع ہوئی ہے اور اگر مرد نے خلوت میں اس سے جماع نہ کیا ہوتو اس پر فقلا نعف مبرواجب موكا اورا مركس احبيه عورت سےكها كه جب من تخص نكاح كروں اور تير ب ساتھا يك ساعت خلوت كروں تو تو طالقہ ہے پھراس سے نکاح کیااورخلوت کی اور جماع کیا تو عورت پرطلاق واقع ہوگی اوراس کو دومبرلیس سے ایک مہر بعوض خلوت کے اور دوسرا مہر بیبہ دخول کے بشرطیکہ دخول ایک ساعت خلوت کے بعد ہواور اگر دخول خلوت کے ساتھ بی ہوتو اس پر ایک ہی مہر واجب ہوگا بیمچیط میں ہےاور اگر تین طلاق دی ہوئی عورت ہے دطی کی اور شبہہ کا دعویٰ کیا تو بعض نے فرمایا کہ ایمر تینوں طلاق ایک بار کی دی ہوں تو ممان کیا کہ بیروا تع نیس ہوئی ہیں جیسا کہ بعض کا ندہب ہے تو بیمنان ہموقع ہے پس اس پر ایک () بی مهرواجب ہوگا اور اگر کمان کیا کہ تینوں طلاق واقع ہوئی ہیں مگر بیگان کیا کہ عورت ہے وطی کرنا حلال ہے کمان بے موقع ہے ہی ہروطی کے واسطے اس برمبرواجب ہوگا بیفلاصہ میں ہے اگر ایک باندی خریدی اور اس سے چند ہاروطی کی مجروہ با ثبات استحقاق لے لی گئی تو مشتری بر ایک مبرواجب ہوگا اور اگر نصف بائدی کا استحقاق ثابت کیا گیا تو صاحب استحقاق کے لئے فقلا نصف مبرواجب ہوگا یہ فقاوی قامنی خان میں ہے۔

اگرمنکو دے چد ہاروطی کرنے کے بعد ظاہر ہوا کہ بیدہ مورت ہے جس کے داسلے اس نے تئم کھائی تھی کہ اگر تھے سے نکاح کروں تو تو طالقہ ہے تو مرد پر ایک ہی مہر واجب ہوگا بیرم طامز حسی ہیں ہے۔ چودہ برس کالڑکا ہے اس نے بے خبر سوئی ہوئی مورت سے جماع کرلیا پس اگر یہ ثیبہ ہوتو لڑکے پر جج و عقر واجب نہ ہوگا اور اگر باکرہ ہوکہ اس نے اس کا پردہ بکارت پھاڑ دیا تو اس پر مہرشل واجب ہوگا اور اس طرح اگر بائدی ہوتو بھی اس تنصیل ہے تھم ہے اور اگر مرد بجنون ہوتو بھی اس تنصیل ہے تھم ہے بی فاق کی قاضی طان میں ہے۔

ا گرعورت حره بالغه سے لڑے نے زنا کیا تو مہر کی صورت:

الحرائكاكس الزكى سے زنا كرے تو اس يرم رواجب موكا إورا كرائكا اس كامقر موكيا تو اس يرم برند موكا اورا كرمورت حره بالغد

یعنی مبرش کال \_

<sup>(</sup>۱) اگرچه وطی چند بار بو۔

ے لئے نے ذنا کیا اور اس کا پرووبکارت بھاڑ دیا ہی اگر باکر ووز پردتی ایسا کیاتو لڑکا مہرکا ضامن ہوگا اور اگر بیتورت بطورخود اس اسم پرداخی ہوئی اور اس کوا ہی طرف بلایاتو لڑے پر بیکوم پر نہ ہوگا اور اگر لڑکی نے کوئی لڑکا بطورخود اپنی طرف ہائل کیا ہی اس نے ولی ہوگا بخلاف جورت بالذے کہ وہاں جی ہے ہوگا اس واسطے کہ اس لڑکی کا تھم ورضا مندی اپنے حق کے ساقط کرنے میں صحیح نہ ہوگا بخلاف جورت بالذے کہ وہاں میچ ہواور باندی نے اگر کی طفل کوا پی طرف بلایا حتی کہ اس کے ساتھ زنا کیاتو طفل ندکور پر مہر واجب ہوگا بخلاف جورت بالذے کہ وہاں جی ہوئی کی حق نہ ہوگا یہ جیلے میں ہواور واضح رہے کہ وائے نکاح ووقی جائز کے جہاں مہر دینا بولا گیا ہو دہاں مہر سے مراوعقر ہوا ورشخ اور جو بعض وطی میں وطی کرنے والے کے ذمہ واجب ہوتا ہے اور شخ امام جم الدین نے فرمایا کہ میں نے شخ امام قامنی اسمجائی ہے نتو کی طلب کیا کہ نقد برعقر کوئلر ہے تو لکھا کہ نقد برعقر اس طرح ہے کہ و کھو الدین نے فرمایا کہ میں نے نشخ امام تامی اسمجائی ہوئی جا اس طرح ہے کہ و کھوں ایس کے دائل الخلاص اور جو جس امام ابو صنیف ہے دوایت ہے دوایت ہا کہ عقر کی تی تغیر ہے کہ عقر و وہال ہے کہ جس کے موش ایس کھورت نکاح میں لئی جائے اور ای پرفتو کی جس سے موش ایس کے دوس کے موش ایس کے دوس کے موس ایس کی جس کے موش ایس کورت نکاح میں لئی جائے اور ای پرفتو کی جائے ہوئی ہی اس کی تقریل یہ تغیر کی تی تغیر ہے کہ عقر وہ مال ہے کہ جس کے موش ایس کورت نکاح میں لئی جائے اور ای پرفتو کی جسے تا تار خانیہ میں ہیں۔

ایک خفس اپنی ہوی ہے جماع کرنے جی مشغول جوااور دخول کرنے کے بعدای حالت جی اس کوطلاق دے دی بھر بعد طلاق کے اپنا جماع پوراکرلیا یہاں تک کداس کوانزال ہوگیا بھراس ہے الگ ہواتو امام محد نے قرمایا اور بجی دوروا بھوں جی ہے ایک روایت امام ابو یوسٹ ہے ہے کہ اس مرد پر صدوا جب نہ ہوگی اور مہر آل زم ہوگا اس واسطے کہ بیسب ایک ہی فعل ہے ہیں جب اول و آخر طلال تھا تو صدوا جب نہ ہوگی اور نہ ہوگا لیکن اگر اس نے آلہ تناسل نکال کر پھر بعد طلاق کے داخل کیا تو البتہ وا جب ہوگا اوراگر ایسانہ کیا بلکہ او پر بی سے اختلاط کرتا رہا یہاں تک کدانزال ہوگیا تو اس پر مہر لازم نہ ہوگا اوراگر بیطلاق رجمی ہوتو بنا برقول اہام محد اورا صدائروا سیس امام ابو یوسٹ کے اس نعل ہے رجوع کرنے والا نہ ہوگا اور اگر ختند مولی و ختنہ با نمری با ہم مل جانے کے بعد باندی ہے کہا کہ تو حرہ ہے بینی آزاد کیا پھر ابنا جماع پورا کیا تو امام محد کے تول میں مولی پر عقر وا جب نہ ہوگا لیکن اگر نکال کر پھر آزاد کیا جد داخل کرد ہوگا ہے تا تا ہوگیا تو ان میں ہے۔

مریض اور تندرست کے وطی کرنے میں فرق:

زید نے ایک مورت سے نکاح کیا اور زید کے پسر نے اس مورت کی دختر سے نکاح کیا پھر ہرایک کی مورت متکو حدد وہر سے

ہا کہ پاس بھی گی اور دونوں نے آگے بیچے وطی کر لی تو پہلے وطی کر نے والے پر پورا مہراس مورت کا جس سے وطی کی اور نصف مہرا پی
متکو حدکا واجب ہوگا اور دوسر سے پچھلے وطی کرنے والے پر اپنی مورت متکو حدکا پچر مہر واجب نہ ہوگا اور اگر وونوں نے آیک ساتھ وطی کی
تو دونوں بھی سے کسی پر اپنی متکو حدکا پچھوا جس نہ ہوگا ایک مرداور اس کے پسر نے دواج نبیہ مورتوں سے نکاح کیا اور ہر مورت اپنے
شو ہر کے سوائے دوسر سے کے پاس بھیجی گئی اور دونوں عورتوں سے وطی کی گئی تو ہرا یک پر اپنی وطی کی ہوئی عورت کا عقر واجب ہوگا اور
کسی پر اپنی متکو حدکا عقر واجب نہ ہوگا دو بھائی جس کے پاس بھیجی گئی اور دونوں سے وطی کی گئی تو امام ابو پوسٹ نے فر مایا کہ ہر
نکاح کیا چر ہرایک عورت اسے شو ہر کے سوائے دوسر سے کے پاس بھیجی گئی اور دونوں سے وطی کی گئی تو امام ابو پوسٹ نے فر مایا کہ ہر

ا تال المترجم ال جي ترود ہے اس واسطے كرز تام مجى حلال مذتفا تو اس كوفرض كر كے معامله كا قياس كوں كر موكا۔

<sup>:</sup> قال المحرجم كدية ول مح باوراس تقتيم پروواعتراض فيس موتاجو بم نے اول تقتيم پروار دكيا ہے۔

م معنی عقر سوائے مہر نکاح کے۔

ایک عورت اینے شوہر سے بائنہ ہو کئی اور ہرایک مرو پر اپنی منکوحہ کا نصف مہرانا زم ہوگا اور جن سے جس عورت سے وطی کی ہے اس پر اس کاعقر واجب ہوگا اور دونوں میں ہے ایک کوا تقیار نہ رہے گا کہ مجراس کے بعد این منکوحہ سے نکاح کرے یعنی مال کے شوہر کواس کی وختر ہے جس کے ساتھ وطی بھی کی ہے نکاح کرنے کا اختیار ہے لیکن وختر کے شو ہرکواس کی ماں سے نکاح کرنے کا اختیار نہیں ہے اورائ طرح اگرمردوشو ہریں کچے قرابت نہ ہوتو بھی ہی تھم رے گا یظہر بیش ہے ایک مرد کے پاس اس کی بوی مے سوائے دوسری عورت بعیجی منی اوراس نے اس کے ساتھ وطی کی تو اس کا مہرشل اس پر لازم ہوگا اور جس نے پاس بھیجی ہے اس سے واپس نبیس لے سکتا ہے پھر اگر بیعورت اس کی منکوحد کی ماں ہوتو اس کی بوی ہمیشے واسطے اس پرحرام ہوگی اور منکوحد کوبل وخول کےحرام ہونے سے تصف مہر ملے گاباب کی بوی قبل وخول کے اس کے پسر کے پاس بھیجی گئ اور پسر نے اس کے ساتھ دخول کیا تو باپ کو تصف مبرویتا را سے اوراس کواہے پر سے واپس نیس لے سکتا ہے اس واسطے کہ بنے رم رافش واجب مواہ اورا کر پسر نے عد ابخرض فساد کے شہوت سے اس عورت کا بوسر لیا تو باپ نصف مبرکو جواس کورینا پڑا ہے پسر سے واپس لے گا کیونکہ پسر پر پہچے مبرنہیں اور ابن ساعہ نے امام ابو اوسٹ سے روایت کی ہے کہ ایک مریض نے دوسرے مریض کوائی باندی ہدکی اورموہوب لدنے اس سے ولی کی اوراس کا عقرسودرہم ہاور تیت تین سودرہم ہے چرموہوب لدنے یہ باندی ای ببدکرنے والے کو ببدکردی چردونوں اسے اسے مرض میں مر مے تو موہوب لد برعقر واجب نہ وگا اور امام محر نے فر مایا کہ اگر مریض نے اپنی باندی ایک مخص کو بہد کی اور موہوب لدے یاس اس باندی سےخودوطی کی اور اس براس قد رقر ضہ ہے کہ اس کے تمام مال کو تھیرے ہوئے ہے پھر مریض مرکمیا تو اس برعقر واجب نہ ہو گااورا گروہب نے اس باعد کی کا باتھ کا او با بوتو بھی اس پر کھے واجب نہ ہوگا بخلاف تندرست آ دی کے کدا گر تندرست نے وطی کی چر ببدے د جوع کیا تو اس پرعقر واجب ہوگا بیمیط سرحسی میں ہے۔

ا کے مریض نے اپنی ہاندی کس کو ببد کی اور اس پر قرضداس قدر ہے کہ تمام مال کو گھیرے ہوئے ہے چرمو ہوب لدنے با ندی ہے وطی کی پھر ہبہکرنے والا مرحمیااور بوجہ قر ضمنتغرق کے ہبہتوڑ دیا حمیاتو موہوب لداس باندی کے عقر کا ضامن ہوگا بیظہیریہ میں ہے۔ نوادرمعلی میں امام ابو بوسف ہے روایت ہے کہ ایک مخص نے ایک عورت کو غصب کیا اور سوائے فرج کے اس کے ساتھ کی طرح جماع كيا اوراس سے بچہ پيدا ہوا پس اگر بيكورت باكره ہوتو غاصب برمبر واجب ہوگا اور اگر تيبہ ہوتو مجموم رواجب ند ہوگا بد تا تارخانيش ہے۔

فعنل: ۱

ضانت مبرکے بیان میں

اگرایک فنی نے اپی وخر صغیرہ یا کبیرہ کا جو ہا کرہ ہے یا مجنونہ ہے کس مرد سے نکاح کیااور شو ہرکی طرف ہے اس کے مہر کی منانت كرلى تو منانت مجيح موكى تيم عورت كواختيار موكا جاب شو مر يه مطالبه كرب ياات ولى ضامن سه مطالبه كرب بشرطيكه مطالبه كي الميت وكمتي مواورولي فدكور بعداداكرنے كے شو برے واپس فے ابشر طيك شو بركے تھم سے ضامن موا مو يہين من ب ايك مخص نے اپنی وخر کا دوسرے سے دو ہرار درہم پر نکاح کیا اور اپنے او پر اس امر کے گواہ کر کیئے کہ ہس نے فلاں مورت کا فلاں مرد کے ساتھ دو بزار درہم پر بدیں شرط تکاح کیا ہے کہ بزار ورہم شوہر پراور بزار درہم میرے مال سے ہوں کے پس شوہر نے قبول کیا تو پورا مہر شوہر میر ہوگا اور باب اس کی طرف سے ہزار درہم کا ضامن قرار دیا جائے گا پھراگر مورت ندکورہ نے یہ مال اپنے باپ سے یا باپ

ع الميت مثلاً عاقله بالغهواورمجوره نهو\_

ل ليخي مقعد كي داو سيافارج سيمني والوي

ئے ترکہ سے لیانو باب یاس کے دارٹوں کو اختیار ہوگا کہ اس قدر مال شوہر سے دالی لیس بیمیط عمی ہے۔ اگر باپ نے کہا کہتم لوگ گواہ رہو کہ میں نے اسپے پسر کے ساتھ فلا ل عورت کا نکاح کیا تو مہر باپ کے ذمہ لازم نہ ہوگا:

اگروکیل نے جس کوتز و تانج کے واسطے وکیل کمیام ہر کی بھی صانت کر لی اورا دا کر دیا پس اگر صانت بھکم شو ہر لیعنی مؤکل ہوتو اس سے واپس لے گا وگر نہیں :

سیرب اس وقت ہے کہ منیانت حالت صحت میں واقع ہوئی ہواور اگر منیانت مرض الموت میں واقع ہوئی تو یہ باطل ہے کونکہ اس نے اس حیلہ سے وارث کونٹی پہنچانے کا ارادہ کیا ہے حالا نکہ ایسامریش ایسے کا م کرنے سے ممنوع وجھور ہوتا ہے ہی منائعت سیح نہ ہوگی ہیز فیرہ میں ہے اگر ایک محفی نے ایک تورت کونطبہ کیا اور اس کے واسطے مہرکی منیانت کرلی اور کہا کہ شو ہرنے بچھے منائعت سی مرکی منیانت کرلی اور کہا کہ شو ہرنے بچھے منائعت کرلی اور کہا کہ شو ہرنے بچھے کہ دیا کہ میں اس کی طرف سے تیرے لئے تیرے مہرکی منیانت کرلوں پس مورت نے اس اپنی کے قول پر بھیجے والے سے اپنے آپ کو بیاہ دیا بھی مرشو ہرآیا اور اس نے اس اپنی کی تقد بی کی کہ میں نے اس کو بھیجا ہے اور اس کو تھم دیا ہے کہ مہرکی منیانت کر لے تو نکاح سیح ہوگا اور منیانت ہی سیح ہوگی بشر ملیکہ ہوا ہی مامن ہونے کی لیافت کر مکا ہو پھر جب اس نے مال منیانت اوا کیا تو شو ہر ہے واپس لے ہوگا اور منیانت اوا کیا تو شو ہر ہے واپس لے

<sup>·</sup> نفع بعني جا باكداس بسر بالغ كوبقذرمبرك مير ، مال ع خاصة و إجائه.

لياتت بيني مثلًا أزاد عاقل بالغ مواور غلام يا مجور ندمو.

گاورا گریجے والے نے آگراس امری تعدیق کی کہ جس نے اس کو مقلی و نکاح کے واسے بھیجا ہے اور ضائت کا تھم دینے ہے انکار
کیا تو نکاح تی جو گاگئن ضائت اس جورت اور اپنجی کے در میان سیج جو کی گر بھیج والے کے تی جس تی شہو گی چائی جورت کو یہ اختیار
ہوگا کہ اپنجی ہے مطالبہ کر کے اپنا مہروسول کر ہے چھراپنجی نے جوادا کیا ہے وہ شوہر ہے والی نہیں لے سکتا ہے اور آگر بھیج والے نے
بھیجنے اور ضائت کا تھم دینے ووٹوں سے انکار کیا اور اس امر کے گاہ نہیں جی تو نکاح باطل ہوگا اور شوہر پر مہر واجب نہ ہوگا گیاں جورت کو
بھیجنے اور ضائت کا تھم دینے ووٹوں سے انکار کیا اور اس امر کے گاہ نہیں چیا نچے اصل کی کتاب النکاح اور ابنی مورت کو
افوالہ جس نہ کور ہے کہ جورت اسے نصف مہر کا مطالبہ کر ہے گی اور بعض روایت کتاب الوکالۃ جس نہ کور ہے کہ پورے مہر کا مطالبہ
کر ہے گی ہی بعض نے فر مایا کہ اس مسئلہ جس دور وائی ہی اور بعض روایت کتاب الوکالۃ جس نہ کور ہے کہ پورے مہر کا مطالبہ
کر ہے گی ہی بعض نے فر مایا کہ اس مسئلہ جس دور وائی ہی اور بعض نے فر مایا کہ انتخاب اس بسب اختمال ف وضع ہر دو مسئلہ
ہے اور سی سی سی اس سی نکاح کے دیتا ہوں اور مہر کی ضائت کے لیتا ہوں اور امید ہے کہ وہ اس کو جائز رکھے گا ہی جورت نے منظور
ہے جس کورت وہ کے دواسلے کیل کیا جور کی موانت کر کی اور اوا کرویا ہی اگر صافت بھی موکل ہوتو اس ہے وار اگر وکیل ہوتو اس ہے وہ کی بہوت اس کی جورت کے دواسلے کیل کیا ہے مہر کی بھی صافت کر کی اور اوا کرویا ہی اگر صافت بھی موکل ہوتو اس ہے وہ اس کی جورت کے دواسلے کیل کیا ہے مہر کی بھی صافت کر کی اور اوا کرویا ہی اگر صافت بھی مورکل ہوتو اس ہے وہ اس کی جورت ہوت ہی مورکل ہوتو اس ہے وہ کی سے دورت کی موانت کر کی اور اور اور کرویا ہی اگر صافت کی کیا ہورت کی موان کی مورت کی موانت کر کی اور اور کرویا ہی اگر صافح کی بھی مورک ہوتوں سے دورت کی موانت کر کی اور اور کرویا ہی اگر صافح نے بھی موکل ہوتو اس ہے وہ اس کی جورت ہو دورت ہو کی موانت کر کی اور اور کرویا ہی اگر صافح نے بھی مورک کی جورت کی موانت کر کی ہوتوں ہو ہورت کی موان کی کی موانت کر کی دورت کی موانت کر کی اور اور کرویا ہی اگر صافح کی کی موان کی کی موان کی کی دورت کی مورت کی موان کی کر سے اور اگر کی موان کی کی موان کی کی موان کی کی کی کور کیا کو کی مورت کی مورت کی کی کی کی کور کیا کہ کی کور کیا کی کورت کی کی مو

نفعل: ﴿

ذی وحربی کے مہر کے بیان میں

جو چزمسلمانوں کے نکاح میں مہر ہو عتی ہو ہی اہل ذمہ نے نکاح میں مہر ہو عتی ہاور جو چزمسلمانوں کے نکاح میں مہر نہیں ہو کتی ہو دورہ ورکے دخصوص ذمیوں کے مہر میں جائز ہے ہیہ بدائع میں ہو کتی ہو دورہ ورکے دخصوص ذمیوں کے مہر میں جائز ہے ہیہ بدائع میں ہوائے جا وراگر ذمی مرد نے ذرمید مورد یا خواں ہوئی ہوئی ہوئے ہو راضی ہوئے یا دونوں نے ذکر مہر ہے سکوت کیا اور ایسا عقد ان کے ملت میں جائز ہے پھر ذمی نے اس سے دعی کی یا جل دی کے طلاق دے درکی ہوئے اور ایسا عقد ان کے ملت میں جائز ہے پھر ذمی نے اس سے دعی کی یا جل دی کے طلاق دے درکی ہوئے اور ایسا عقد ان کے ملت میں جائز ہے پھر ذمی ہوئے ورکی ہوئے اور بیاس دونوں میں دونوں کہ جب نے مہر کے ساتھ دم میرشل دولیا جانا ان کا نہ جب نے ہو بیٹ القدیر میں ہا دولتے ہوا تو بالا تفاق ہمارے اسمال خلاق کے کرد کے اور بیاس جو دونوں میں میں میں میں ہوئے یا ایک مسلمان ہوا ہی کہ میں ہوئے ورت کے واسطے پھر میں ہوئے القدیر میں ہوئے میں باتھ دمی ہوئے القدیر میں ہوئے یا ایک مسلمان ہوا ہی اگر شراب یا سور میں ہوئے ورت کو داسطے پھر میں ہوئے تو مورت کو سوائے اس میں ہوئے وارائر خیر مین ہوئے یا ایک مسلمان ہوا ہی اگر شراب یا سور میں ہوئے ورت کو شراب کی صورت میں ہوئے وارت کو شراب کی صورت میں تھر میں ہوئے ورت کو شراب کی صورت میں تھرت میں ہوئے ورت کو شراب کی صورت میں تھرت میں ہوئے وارائر خیر میں اسمان ہوئے اسمان ہوئے وارائی اور ہوئی اور برام ابو میں نے دورہ اسمان ہوئے وارائی کی صورت میں تھرت میں تھرت میں تھر میں تھر میں ہوئے ورت کو شراب کی صورت میں تھرت میں تھرت میں ہوئے ورت کو شراب کی صورت میں تھرت میں تھرت میں تھرت میں تھرت کے میں دی تھرت میں ہوئی اور سرام ابو صفید کی اور سرام ابو صفید کی اور سرام ابورہ کی صورت میں تھرت میں میں میں میں میں میں میں میں کے میں میں میں کو کھر کی کو دونوں میں میں کے کہر کو میں کو کھر کی کو دونوں میں میں کی کھر کی کو دونوں میں کو کھر کو دونوں میں کو کھر کو کھر کی کو دونوں میں میں کو کھر کو کھر کو دونوں میں میں کو کھر کی کو دونوں میں کو کھر کو کھر کو دونوں میں کو کھر کی کو دونوں میں کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کی کو دونوں میں کو کھ

ľ

ذی و و کا فر جوسلما نوں کے ماتحت میں اور حربی و و کا فرجس یے کڑائی ہے یعنی ماتحت نہیں ہے۔

ذمه قرضه بعنی ادهار رکھا پرشراب بدل کر قیت ہوگی ادرسور کی صورت میں تعمید باطل ہے تو مہراکشل مے گا۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی و کالت بنگائی۔

نے فر مایا کہ عورت کومبرشل ملے گا خواہ شراب وسور معین ہو یا غیر معین ہواورا مام محدٌ نے فر مایا کہ جا ہے معین ہو یا غیر معین ہوعورت کو قیمت ملے کی اوراس میں اختلاف نیس ہے کہ شراب یا سوراگراس کے ذمددین ہوتو عورت کا مبریمی ہوگا جوقر ارپایا ہے اور پچھاند ہوگا ادر بیسب اس صورت میں ہے کہ اسلام سے پہلے مہر مقبوض نہ ہواور اگر قبضہ کر چکی ہوتو اب مورت کو پچھے نہ ملے گا بیہ بدا تع میں ہےاور ا گرقیل دخول کے ذی نے اس کوطلاق وے دی تومعین ہونے کی صورت میں عورت کونصف معین ملے گا اور بیا ما مظلم کا قول ہے اور غیر معین ہونے کی صورت میں شراب کی صورت میں نصف قیت اور سور کی صورت میں عورت کو متعبہ ملے کا بیاکا فی میں ہے۔ فصل: 🕦

### جہیز دختر کے بیان میں

اگرائی دختر کوجیز دے کراس کے سپر دکر دیا تو پھر استھانا باپ کو بیا ختیار نہیں ہے کداس سے داپس لے اور اس پر فتویٰ ہے اورا گرعورت والول نے سپر دکرنے کے وقت کچھلیا تو شو ہرکوا ختیار ہوگا کہ بیدوالیس کرے اس واسطے کہ بیدشوت ہے یہ بحرالرائق میں ہے اور اگر عورت کے زفاف کے وقت شوہرنے کچے چیزیں جھیجیں از زنجملہ ویبا کا کپڑا تھا پھر جب و وعورت شوہر کے یہاں رخصت كرد كى توشو ہرنے ديبائے فدكوراس سےواپس لينا جا باتواس كواختيار نبيس بے بشر طيكه بطورد سےديے و مال كرو يے كے بعيجا ہويہ فصول عماد سیم ہے۔ایک مخص نے اپنی دختر کا نکاح کر کے جہزوے کر دخصت کیا پھر مدعی ہوا کہ جو پچھ میں نے اس کودیا تھاوہ اس كے پاس بطور عاريت تعااور دختر نے كہا كريد ميرى ملك ب كرتونے جھے جيز ميں ويا ہے ياعورت كر نے كے بعد شو ہرنے يدعوى کیا تو امیں دونوں کا قول ہوگا باپ کا قول تبول شہوگا اور شیخ علی سغدیؓ نے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ باپ کا قول تبول ہوگااورایا ہی امام سرخسی نے ذکر کیا ہے اورای کو بعض مشائخ نے اختیار کیا ہے اور واقعات میں مذکور ہے کہ اگر رواج ای طرح ظا ہر بوجیسا ہماریے ملک میں ہےتو قول شو ہر کا قبول ہوگا اور اگر رواج مشترک ہویغنی بھی جیز ہوتا ہے اور بھی عاریت تو ہاپ کا قول تبول ہوگا كذا لى التميين اورصدرالشهيد نے فريايا كه يمي تفصيل فتوىٰ كے لئے مخارے بينهرالفائق ميں ہے اورجس صورت ميں كه شوہر کا تول تبول ہواور باپ نے گواہ قائم کئے تو باپ کے گواہ تبول ہوں مجے اور سیج گواہی اس صورت میں یوں ہے کہ دختر کوسپر دکرنے کے وقت کواہ کرے کہ میں نے مید چیزیں جواس عورت کوسپر دکی ہیں وہ بطریق عاریت ہیں یا ایک تحریز کمسی اور دختر کے اقرار کو میسب چزیں جوائ فہرست میں تحریر ہیں میرے والد کی ملک ہیں اور میرے یاس بطور عاریت ہیں تحریر کر لے لیکن بیامروا سطے تضاکے لائق ہے نہ واسطے احتیاط کے رید بحرالرائق میں ہے اور اگر اپنی وختر بالغہ کا نکاح کیا اور اس کو جہز میں معین چیزیں ویں محر ہنوز اس کے سپر د مناس کی ہیں کداس کے بعد عقد مختج ہو گیااور باب نے اس کوکی دومرے کے نکاح میں دیا تو دختر فہ کورہ کو باپ سے اس جہنر کے مطالبہ کا اختیارنہیں ہاوراگر دختر کے باپ برقر ضہ ہوااور باپ نے اس کو جہز دیا چردوی کیا کہ میں نے اس کوقر ضہ میں دیا ہے اور دختر نے دموی کیا کہ تو نے اپنے مال ہے دیا ہے تو باپ کا تول ہو گااور اگر اپنے ام دلد کو پچھے مال دیا کہ اس ہے جہز دختر کا سامان کر ہے ہس اس نے سامان کر کے دختر کے سپر دکر دیا تو ام ولد کا دختر کومپر دکرنا سیج نہیں ہے جب تک کہ باب سپر دند کرے دختر صغیرہ نے اپ مال و باب واپن کوشش کے مال سے چیز کے کیڑے بن کر تیار کے اور برابرایا ای کرتی رہی یہاں تک کدو وبالغد ہو گئ مجراس کی مال مرحنی مجراس کے باپ نے سب جیزاس کے سرد کردیا تو اس کے ہمائیوں کو بداختیار نیس ہے کہ جانب مادری سے اپنے حصوں کا دعویٰ كرين ايك ورت نے ایسے ابريشم ہے جس كواس كا باب خريد تا تھا بہت چيزيں تياركيں مجر باب مركيا تو عادت كے موانق بيسب بیعنی دروا قع مبریمی ہے لیکن اسلام اس کے بجائے اس کا معاونسہ الاتا ہے۔

۔ جیزیں ای مورت کی ہوں کی ماں نے وختر کے جیزیں بہت چیزیں باپ کے اسباب سے باپ کی خضوری وعلم میں وختر کودیں اور باپ فاموش رہااور دختر کوشو ہر کے باس رخصت کردیاتو باپ کو بداختیار نہوگا کد دختر سے بداسیاب واپس کروے ای طرح اگر مان میں دختر کے جیز میں معتاد کے موافق خرچ کیا اور باپ خاموش ہے تو بھی ماں ضامن نہ ہوگی بیقنیہ میں ہے۔ایک مردیے ایک مورت سے نکاح کیا اورعورت کوتین برار دینار دست سیان دیے اور بیعورت ایک تو گرکی دختر ہے اور باب نے اس کوجہز نددیا تو امام جمال الدین وصاحب محیط نے فتوی و یاہے کہ شو ہر کو اختیار ہوگا کہ موافق عرف دختر کے باپ سے جہز کا مطالبہ کرے اور اگروہ جہیز نددے تو ا پناوست پیاں واپس کے اور ای کو اثمہ نے اختیار کیا ہے ایک مخص نے دوسرے کو دھوکا دیا کہ میں تیرے ساتھ اپنی دختر بردے بھاری جیز کے ساتھ بیاہ دوں گا اور تیرادست بیان اس قدرد بنار تھے واپس دوں گا بس اس سے دست بیان لے لیا اور دختر با جیزار کووی تواس کی کوئی روایت نبیس ہے لیکن صدرالاسلام بر ہان الائمہومشائخ بخارائے فتوی دیا ہے کداگر باپ نے دختر کو پچے جہز نددیا تو شوہر اس عورت کے دست ہان مثل ہے جس قدرز اکد مووالیس لے گا اور صدر الاسلام وعماد الدین سفی نے بمقابلہ دست ہان کے مقدار جیز کا انداز و یول قرمایا ہے کہ بمقابلہ بردیناروست ہان کے تین یا جاروینار جیز کے بوں پس اگر باپ نے اس قدرندویا تو وست یان واپس کر لے اور ا مام مرغینا فی نے فر مایا کہ بھے ہیے کہ ورت کے باب سے شوہر کھونیس لےسکتا ہے اس واسطے کہ نکاح جس مال مقصور نہیں ہوتا ہے بدوجیز کردری میں ہا کی خص نے اپنی دختر کے واسطے جہز تیار کیا اور دختر کوسپر دکرنے سے پہلے مر کیا پھر باقی وارثوں نے جہزے مال سے اپنااپنا حصہ طلب کیا پس اگر جہیز کے وقت دختر بالغہ ہوتو باتی وارثوں کوان کا حصہ ملے گاایسا ہی زکور ہے اور میں سیجے ہاں وجہ ہے کہ جب وہ بالغیقی اور باپ نے اس کے میروند کیا تو قبضہ ہوگا اور ملک ٹابت نہ ہوگی بخلا ف اس کے اگر صغیرہ ہوتو ہاتی وارثوں کو پچے حصدنہ ملے گااس واسطے کے صغیرہ کا قبضہ وہی اس کے باپ کا قبضہ ہے میہ جواہرا لفتاوی میں ہے ایک مورت نے اپنااسباب ایے شوہر(۱) کودیا اور کہا کہ اس کوفروخت کرے کھدائی میں فرج کریس اس نے ایسا بی کیا پس آیا مرد فدکور پراس کی قیت لازم ہوگی کے فورت کودے دے تو فرمایا کہ ہاں بیفآوی فجندی میں ہے۔ ایک عورت کسی مرد کی طلاق وغیرہ کی عدت میں ہے اس کوایک مخفس نے بدیں امید نفقہ ویا کہ بعد انقضائے عدت کے میرے ساتھ نکاح کرلے کی پھر جب اس کی عدت گزر گئی تو اس نے نکاح کرنے سے افکار کیا ہیں اگر اس مرد نے نفقہ دیے ہی بیشر طاکر لی کدمیرے ساتھ نکاح کر لے تو جو چھٹر چہد یا ہے وہ وا اس لے سكتا بخواه ورت ذكوره اس كے ساتھ تكاح كرے يا شكر باس كوصدر شبيد في فرفر مايا ہے اور سي يہ كدا كر ورت في اكاح كرليا بي و والبس ند الحاورا كرنعاق من بيشر طنبيس لكائى بلكه فقط اس طمع من فقد ديا بي تواس ميس مشائخ في اختلاف كيا بياور اصح بہے کہ واپس نبیں لےسکتا ہے ایسا ہی صدر شہید انے فرمایا ہے اور شیخ امام استاد نے فرمایا کدا صح بہے کہ وہ بہر حال واپس لے گا خواواس کے ساتھ نکاح کر لے یاندکرے اس واسطے کہ بیدر شوت ہے اور ای کومحیط میں اختیار کیا ہے اور بیسب اس وقت ہے کہ مرد نے اس کونفقری درہم دیئے ہوں کہ جن کووہ اینے مصارف میں خرج کرتی ہواورا گرفقلا اس کے ساتھ کھاتی ہوتو اس سے چھوا ہی نہیں لے سکتا ہے اور اگر ایک مرد نے کسی مخص کے باغ انگور میں بدیں طمع کا م کیا کدا پی دختر میرے ساتھ بیا و دے گا مگراس نے بیا و نہ کیا تو اس سے اجرالشل ع لےسکتا ہے خواہ دختر کے نکاح کردیے کی شرط کی ہویانہ کی ہو بشر طبیکہ اتنامعوم ہو کہ وہ ای غرض سے بیہ مشقت درکار

ا تجیز جیز کا سامان کرتے وقت ۔

ع جوابے کام کی مزدوری ہو۔

<sup>(</sup>۱) • ظاہرا شوہرے بیمراد ہے کہ جو بعد نکاح ہوجائے کے شوہر ہوجائے گانہ بالفعل۔

فصل: 🕲

# متاع خاند کی نسبت شوہروز وجہ کے اختلاف کرنے کے بیان میں

امام ابوطنیقد وامام ابوجی نے قرمایا کہ جس گھر میں شو ہروز وجہ رہتے ہیں اگر اس کے اسباب موجودہ میں دونوں نے اختلاف کیا خواہ در حالیکہ نکاح قائم ہوئے یا قائم نہ ہو خواہ کی ایسے فعل سے جدائی واقع ہوئی جوشو ہرکی طرف سے واقع ہوایا ایسے فعل سے جو زوجہ کی طرف سے داقع ہوا ہوتو جو چزیں عادت کے موافق عورت کی ہوتی ہیں جیسے کرتیاں وادر شنی و رچہ ندو پٹار سے دغیرہ تو یہ عورت کی جوں گی الا اس صورت میں نہ ہوگی کہ شو ہرا پی ملک ہونے کے گواہ قائم کر سے اور جو چیزیں عادت کے موافق مردوں کی ہوتی ہیں جیسے ہتھیار ٹو بیاں قبائ پڑئی کمان وغیر وہ مردکی ہوں گی الا اس صورت میں نہ ہوگی کہ تورت اپنی ملک ہونے کے گواہ قائم کر سے اور جو چیزیں عورت ومرد دونوی کی ہوتی ہیں جیسے غلام و با ندی و بچھونے وگائے و بکریاں وئیل وغیرہ وہ مرد کے ہوں گے الواس ہوں میں نہ ہوں گی کہ وق تی ہیں جیسے غلام و با ندی و بچھونے وگائے و بکریاں وئیل وغیرہ وہ مرد کے ہوں گے الواس ہوں شان میں ہے۔

اگر شو ہر کی ایک سے زائد ہیویاں ہوں اور مرداور ان عور توں میں اسباب خانہ کی نسبت اختلاف ہوا؟

اور اگر دونو سملوک یا دونوں مکاتب ہوں تو بھی اسباب خاندواری میں قول اس طرح تفصیل کے ساتھ ہوگا جیسا ہم نے میان کیا ہے بیچیط میں ہے اور بیسب مورتیں جوہم نے بیان کی بی بہر حال ای عم رر بیں گی مکان کی وجد سے ان میں کچوفرق ند ہو کا خواہ مکان ندکورجن ٹی دونوں رہے ہیں شو ہر کی ملک ہویا ہو کی ملک ہواور اگر زوجہ کے سوائے دوسراکس کے عیال ہی ہومثلا پراپنے باپ کی عمال میں ہویا باپ اپنی اولا و کے عمال میں ہویا اس کے حمل کوئی صورت ہوتو اشتبا ہ کے وقت اسہاب خان اس مخص کا ہوگا جس کے عیال میں ہے بیفاوی قامنی خان میں ہے اور اگر شو ہر کی کی زوجہ ہوں اور مرداور ان عودتوں میں اسباب خاند کی نسبت اختلاف موایس اگرسب مورتی ایک عی محریس موں توجو چیزیں زنانہ کی ہوتی ہیں و وان سب مورتوں میں مساوی مشترک ہوں کی اورا کر ہرمورت علیحہ و محریمی ہوتو جواسیاب اس محریمی ہوو وائ مورت اور شوہر کے درمیان موافق تفصیل ندکورسا بقہ کے مشترک ہو ما اور کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ شریک نہ ہوگی محیط ہیں ہے اور اگر زوجہ نے کسی متاع کی نسبت اقرار کیا کہ میں نے اس کو اسيخ شو ہر سے خريدا ہے تو وه متاع شو ہركى ہوكى اور مورت پر واجب جو كاكہ كوا ہ قائم كرے اور اگر دونوں نے اس كمركى بابت جس مى دونوں رہتے ہیں اختلاف كيا كه برايك نے اس برا پنا دعوىٰ كيا كه يد مرا ہو تو سو بركا تول ہو كاليكن اكر عورت نے كواو قائم کئے یا دونوں نے اپنے اپنے گواہ قائم کئے تو عورت کے گواہوں برتھم دیا جائے گااور اگر کوئی محر ایک عورت اور ایک مرد کے تبضر میں ہواور عورت نے کواہ قائم کئے کدید محر میرا ہے اور مدیر اغلام ہے اور مرو نے کواہ قائم کئے کدید محر میرا ہے اور بدعورت میری بیوی ہے کہ میں نے اس سے ہزار درہم پر تکاح کر کے اس کو پورا مہر دے دیا ہے لیکن مرد نے اس کے گواہ قائم نہ کئے کہ میں آزاد آ دمی ہوں تو تھم دیا جائے گا کہ بیکمر اور بیمرد دونوں مورت کی ملک ہیں اور ان دونوں میں تکاح نہیں ہے اور اگر مرد نے کواہ دیئے کہ میں اصلی آزاد ہوں اور باتی مسلمہ بحال ہے تو مرد کی آزادی کا تھم ہوگا اور عورت کے ساتھ تکاح کا تھم ہوگا اور بیتھم ویا جائے گا کہ بیگمراس عورت کی ملک ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

محربلواسباب كى چيزوں ميں اختلاف ہوا تو كس كا قول معتبر تصور كيا جائے گا؟

اگرا ہے اسہاب میں جوزنا نہ ہوتا ہے دونوں نے اختلاف کیا اور دونوں نے اپنے گواہ قائم کے تو شوہر کے واسطے تھم دیا جائے گار محیط میں ہے اور اگر گورت نے شوہر کی روئی ہے سوت کا تا پھر جدائی ہونے ہے پہلے یا بعد جدائی کے اس سوت میں دونوں نے اختلاف کیا پس اگر مرد نے جوروئی کوسوت کا سے کا تھم دیا ہو شلا ہوں کہا کہ اس دوئی ہے میر ے داسطے سوت کا ت دے تو سوت شوہر کا ہوگا اور گورت کی اس پر پھوا جرت نہ ہوگی لیکن اگر شوہر نے اس کے واسطے کوئی اجرت معلوم مقرر کر دی ہوتو جورت کو وہ اجرت ہے گی اور اگر شوہر نے اجرت مجبول مقرر کی ہویا پرشر طی ہو کہ سوت و کیڑا دونوں میں مشتر ک ہوگا تو سوت شوہر کا ہوگا اور گورت کے داسے مرد پر اجرائش واجب ہوگا اور اگر دونوں نے اجرت میں اختلاف کیا چنا نچہ ہوی نے کہا کہ میں نے اجرت پر کا تا ہے اور شوہر نے کورت سے کہا ہو کہ آو سے واسطے کا ت لے تو سوت عورت میں کا ہوگا اور گورت کے بھر تھم کو اور اگر دونوں نے اختلاف کیا چنا نچہ مرد نے دوئی کیا کہ میں نے تھم تھم دیا تھا کہ تو

يدوجوب بمعن فعل البريس بالكريدم ادب كاكر ليمام بإجاد كواولات-

اجرائط معن جوابے كام كى مزدورى موتى بورت كورود ياجائكا۔

ساتھ تبول ہوگا اور اگر ہوں کہا کہ اس روئی کا سوت کات تا کہ سوت ('' ہمارے واسطے حاصل ہوتو سوت سردن کا ہوگا اور گورت کوت واسطے اجرائی واجب ہوگا اور اگر اس قدر کہا کہ اس کا سوت کات اور اس سے زیادہ کھنے نہا تو سوت شو ہرکا ہوگا اور اگر اس ور کہا کہ اس کا سوت کورت کا ہوگا اور گورت کہا ہوگا اور اگر اس دوئی کے شل دوئی کے شار دوئی فرور ہی واجب ہوگا اور اگر اس صورت میں دونوں نے اختلاف کیا کہ شوہر نے کہا کہ تو نے میری اجازت سے سوت کا تا ہا اور گورت کے ہی دونوں نے اختلاف کیا کہ شوہر نے کہا کہ تو نے میری اجازت سے سوت کا تا ہا اور گورت نے کہا کہ بدوں تیری اجازت سے سوت کا تا ہا اور گورت نے کہا کہ بدوں تیری اجازت کے میں نے کات لیا ہے تو شوہر کا قول تبول ہوگا اور اگر شوہر ردوئی اجب ہوگی اور میروت کے اس کا سوت کات لیا ہیں اگر شوہر ردوئی فروش ہوتو عورت پر اس رد تی کے شار دوئی واجب ہوگی اور میروت کے اس کا سوت کات لیا ہیں اگر شوہر ردوئی فروش ہوتو عورت پر اس رد تی کے شار دوئی دوئی دوئی دوئی اجو کا اور اگر موہر کا قول قبول ہوگا چنا نچ اگر شوہر نے گھر میں گوشت لا نے اور گورت اس کی اس کو پھا دے قوط ما شوہر کا ہوتا ہے اور اس طرح اگر کی شرے میں اختلاف کیا چنا نچ شوہر نے کہا کہ تو ہو اپنی کی بھر اجازت دیا ہے تو شوہر کا قول قبول ہوگا ہوئی میں ہوگا ہوئی اجت کے داسطے سوت میری اجازت سے دیا ہا اور عورت نے کہا کہ بغیر اجازت دیا ہے تو شوہر کا قول قبول ہوگا ہوئی قاضی خان میں ہوگا ہوئی اخترات کے کہا کہ بغیر اجازت دیا ہے تو شوہر کا قول قبول ہوگا ہوئی قاضی خان میں ہے۔

نېرځ :�

تكاح فاسدواس كے احكام كے بيان ميں

عورت كامتاركت ہے آگاہ ہونا كوئى لازمى شرطنہيں:

جب نکاح فاسد واقع ہوتو شو ہروز دجہ میں قاضی تفریق کرا دے گا پس اگر ہوزشو ہرنے اس کے ساتھ دخول ندکیا ہوتو عورت کے داسطے پچھ مبرنہ ہوگا اور نہ عدت واجب ہوگی ادراگراس عورت کے ساتھ وطی کرلی ہوتو عورت ندکورہ کومبر سمیٰ اور مبرشل

میں سے جو کم مقدار ہو ملے کی بشرطیکہ اس نکاح میں مہرسی ہو گیا ہواور اگر نکاح میں پچھ مبر قرار نہ پایا ہوتو عورت ندکورہ کومبرشل جا ہے جس قدر ہو ملے گا اور عدت واجب ہو گی اور جماع و معتبر ہے جو فرج کی راہ سے ہوتا کہ مرد ندکور معقو وعلیہ بھر پانے والا ہو جائے اور عدت اس وقت سے شار ہوگی کہ جب قاضی نے دونوں میں تغریق کردی ہے اور بیہ مارے علائے ملا شکا فد بب ہے بیمعط میں ہے اور مجموع النوازل مي لكها ب كد فكاح فاسد من جوطلاق موتى بوهمناركت يعنى بامم أيك دوسر كوميمور وينا بطلاق شرع نيس ے چنانچے تعداداطلاق بعن تمن طلاق میں سے کوئی عدد اللہ علی منہ وگا بی خلا مدمی ہاور نکاح فاسد میں بعد وخول کے متار کت فظ بغول ہوتی ہے مثلاً یوں کے کہ میں نے تیری داہ چھوڑ دی یا تخے چھوڑ دیا اور خالی نکاح کے اٹکارے متارکت نہ ہوگی لیکن اگرا نکار کے ساتھ رہیمی کہا کرتو جا کراپنا نکاح کر لے تو یہ کٹارکت ہوگی اور بعد دخول واقع ہونے کے ایک کے دوسرے کے پاس نہ جانے سے متار کت نہ ہوگی اور صاحب الحیط نے فرمایا کہ قبل دخول کے بھی متار کت (ا) بدوں تول کے تحقق نہیں ہوتی ہے اور ان دولوں میں سے ہرایک کوبدول جنسوری دوسرے کے منع نکاح کا اختیار ہوتا ہے اور بعددخول واقع ہونے کے بدول دوسرے کی جنسوری کے منع نکاح کا اختیارئیں رہتا ہے بیوجیز کروری میں ہاور دونوں میں سے جومتارک (۲) دہیں ہوا ہے اس کا آگاہ ہوتا متارکت سیح ہونے کے واسطے شرط ہاور میں سے ج چنانچے اگر اس کو آگا ہی شہوئی تو عورت کی عدد مطعنی نہوگی بی قلید میں ہاور سے بی ہے کہ عورت کا متار كت سے آگا و مونا شر وليس م جيك كم طلاق من شرطنيس ماورعدت وفات كى تكاح فاسد من واجب نيس موتى ماورند نفقہ واجب ہوتا ہے اور اگر تکاح فاسد میں نفقہ ہے کے کرے تو جائز نہیں ہے بیوجیز کردری میں ہے اور نکاح فاسد ہے جواولا دپیدا ہو اس کانسب ٹابت ہوتا ہے اور دخول کے وقت ہے امام محمد کے نز دیک نسب کے واسطے مدت شار کی جائے کی اور فقید ابواللیٹ نے فرمایا کہ اس پرفتو کی ہے بیجبین میں ہے نکاح فاسد میں دخول ہے پہلے کوئی تھم ثابت نہیں ہوتا ہے چنانچے اگر کسی عورت سے بنکاح فاسد ع نکاح کیا پھراس کی ماں کویشہوت چھوا پھراس عورت منکوحہ کوچھوڑ دیا تو اس کواختیار تجموگا جا ہے اس کی ماں سے نکاح کر لے بیخلاصہ

اور اگر مطلقہ نے نکاح کیا چر کہا کہ میں عدت میں تھی تو اُس کے قول کی تقدیق سے پہلے کن

چیزوں کا جائزہ لینا جا ہے؟

آزاد نے اگرائی ہوی کو تربداتو نکاح فاسد ہوجائے گا بخلاف غلام ماذون کے کداگراس نے اپنی ہوی کو تربدتو بی تھم نیں ہے بیراجیہ میں ہاورنکاح فاسد میں دخول کرنے ہے تھے ن نہ ہوگا اورا کر بعد تفریق اس مورت ہے وطی کی تو حد ماری جائے گی بید معراج الدرابیہ میں ہاورا کر بنکاح فاسد مورت سے نکاح کیا اوراس کے ساتھ خلوت کی پھراس کے بچہ پیدا ہوا اور شو ہرنے وخول سے افکار کیا تو امام ابو بوسٹ سے دوروایت میں ایک روایت میں قرمایا کرنسب ٹابت ہوگا اور مہر وعدت واجب ہوگی اور دوسری روایت میں قرمایا کرنسب ٹابت ہوگا اور مہر وعدت واجب ہوگی اور دوسری روایت میں قرمایا کرنسب ٹابت ہوگا اور مہر وعدت داجب ہوگی اور دوسری روایت میں قرمایا کہ نسب ٹابت شہوگا اور مہر وعدت واجب ہوگی اور اگر مرد نے اس کے ساتھ خلوت نہ کی ہوتو بچیمر دند کورکولا ذم نہ

ا یعن اگر بعداس کے نکاح میچ کر لے تو اس کو پورے تین طلاق کا اختیار ہوگا اور ووطلاق اس عورت کے حق میں مغلظ شار نہوں ہے۔

ع تال المحرجم واضح رب كما في فرمايا كمهاب نكاح فاسد كبويا باطل كبوفر ق بيس ب تفكر

سے استیار ہو گااورا کرنکاح می ہوتا تو بیٹکاح جائز نہ ہوتا اورا کر مال کو بھروت نے چھوا ہوتو مورت سے بھی دو بارہ لکاح کرسکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ایک دومرے کو چوز دیا۔

<sup>(</sup>٢) مجوز دينے والا\_

رقیق کے نکاح کے بیان میں

**⊕: ఉ**⁄⁄

غلام آن و مکاتب اور مد براور با ندی وام ولدگا فکاح جو برول اجازت ما لک کے بوو و موتوف رہتا ہے ہی اگرموٹی نے اجازت و بدی تو جائز ہوگا ہے گا اوراگر رو کر دیا تو باطل ہوجائے گا اوراگر ان لوگوں نے موٹی کی اجازت سے نکاح کیا تو ہم انہیں پر ہوگا ہے تی تن و مکاتب و مد بر پر ہوگا لیکن مہر کے مطالبہ بیل آن قو فرو شت کیا جا سکتا ہے اور مکاتب و مد بر پر ہوگا لیکن مہر کے مطالبہ بیل آن قو فرو شت کیا جا سکتا ہے اور مکاتب کو بر سے بدائی ہو گا ہے ہی تھم کے بر کہ مہر کے واسطے سعایت کر بر کے بیا کہ مہر کے واسطے فرو شت سے جا کہ مہر کے واسطے سعایت کر بر کے بیا تھی کہ مہر کے واسطے فرو و شت نہ کا جا ہو اور کا تربی کے بیا تھی کہ مہر کے واسطے سعایت کر بر کے بیا تھی کہ مہر کے واسطے فلام مکاتب کے اپنی کرئے ہے اورای طرح بو با تھی کہ مہر کا ہو اور فلام کی تھی ہو اور کا حرح بر بوبا تھی کہ مول سے اور ای اور کا حرح بر بوبا تھی کہ مول نے اس کو محاملات تجارت میں اجازت دی ہے اور نکاح کر لیمنا تجارت میں واضی تھیں ہوا تھی تھی تجا و تھی ہو وہ اسطے فرو شت کیا جا وہ تھی تھی ہو اور کا حرک ہو ہو ہو اسطے فرو شت کیا جا ہے گا مہر کے تی بات ہو کہ اور می کا محالہ ہوگا اس میں ہو تھی ہو دو اور و فرت کیا جا اور موسل تھی ہو کہ تھی ہو اور اور و فرت کیا جا بات ہو کہ تو ہو ہو کہ ہو تی کا مطالبہ ہوگا اس وجہ سے کہ و وہوش تمام می کرتے ہو ہو کہ تا ہو کہ ت

نفقہ کے کہ نفقہ کے واسطے ہار ہارا یک بعد دوسرے کے فروخت ہوتار ہے گا یہاں تک کہ پورا ہو جائے گا اور اگر غلام مر کمیا تو مہر ونفقہ ساقط ہو جائے گا اور اگر غلام مر کمیا تو مہر ونفقہ ساقط ہو جائے گا یہ بیٹن میں ہے جوم ہر غلام () کے باخوذ ہوگا یہ فران میں ہے۔ فراو کیا قاضی خان میں ہے۔

ایک مخض نے ایک عورت سے ہزار درہم برائے غلام کے ساتھ نکاح کر دیا پھرای عورت کے ہاتھ نوسو درہم کوغلام ندکور فروخت کر دیا:

اگر کسی عورت سے بنکاح فاسد نکاح کیا پھر جا ہا کہ بنکاح صحیح اس سے نکاح کر لے اور مولیٰ سے دوباہ اجازت نہیں لی تو امام اعظم مرین کے نز ویک اس کو بیا فتیار نہ ہوگا:

مولی کواپ سب مملوکوں پر نکاح کے واسطے جرکر نے کا افتیار ہوائے ایسے غلام یا با ندی کے جس کو مکا تب کر دیا ہو کذفی العمابی ہیں مکا تب ومکا تبدنکاح کے واسطے جو رئیں کئے جا کتے ہیں اگر چہ غیر ہوں اور یہ مسئلہ نہا ہے غریب مسائل میں سے کہ امر نکاح میں مسفیر وصغیر و کی رائے کا اختبار کیا گیا ہے جی کہ مشائخ نے فربایا کہ اگر مولی نے ان دونوں کا نکاح کیا تو ان دونوں کی اجازت پر موقوف ہوگا اور پھر اگر دونوں مال اداکر کے آزاد ہو گئے تو جب تک دونوں صغیر دیں تب تک ان کی رائے کا اختبار شہوگا بھر تن ان کی رائے کا اختبار شہوگا بھر تن کی رائے معتبر ہے تی ہیں میں ہاورا گرمولی نے مکا تیہ صغیر و کا نکاح کیا پھر وہ مال کتابت اداکر نے بھک تنہا مولی کی رائے وہ ال کتابت اداکر نے بھک تنہا مولی کی رائے وہ ال کتابت اداکر نے

ل اس من اشاروب كه مربغيرا زاد كا أزاد نه دو كا اور كماب الشروط من مرتح ندكور به فاحفظ

ع والى حاكم اسلام\_

<sup>(</sup>۱) کین موٹی نے نکاح کی اجازت نہیں دی۔

<sup>(</sup>r) في الحال ما خوذ شاه و كا \_

ہے پہلے تکاح پر رامنی ہوگئی اورا جازے وے دی چر مال ادا کر کے آزاد ہوگئی تو فی الحال اس کوخیا رحاصل نہ ہوگا اس واسطے کہ و وصغیرہ ہے پھر جب بالغہ ہو گی تو وقت بلوغ کے اس کوخیار عتق حاصل ہوگا بیکا فی میں ہے اور اگر اس مکا تبہ نے نہ نکاح کی اجازت دی اور نہ روکا یہاں تک کہ عاجز ہو کئی اور رقیق کر دی گئی تو نکاح نہ کور باطل ہو جائے گاچٹا نچہ اگر پھراس نے اجازے دی تو میچھ کا رآ یہ نہ ہو گا اور اگر بچائے مکاتبہ باندی کے مکاتب غلام صغیر ہوکہ مولی نے بدوں اس کی اجازت کے کسی عورت سے اس کا نکاح کیا بھروہ عاجب ہو كرر قيل كرديا كمياتو نكاح باطل مد بوگا بلكه مولى كي اجازت يرموقوف رب كايد محيط ش باور نكاح كي اجازت ويتا نكاح فاسد كوجمي شامل ہےاور سامام اعظم کا قول ہےاور صاحبین کے نزد کیا فقط نکاح سیح پر ہوگا تیبین میں ہے ہی اگر کسی عورت سے بنکاح فاسد نکاح کیا پھر جا باکہ بنکاح سیح اس سے نکاح کر لے اور مولی ہے دوباہ اجازت نہیں ٹی تو امام اعظم کے نز دیک اس کو بیا ختیار نہ ہوگا اس واسطے کہ نکاح قاسد کر لینے پر اجازت ہوری جو گئی ہے بدائع میں ہاور اگر اپنے غلام کے واسطے مطلقاً نکاح کر لینے کی اجازت وی پس اس نے بنکاح فاسد ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ دخول کرلیا تواما معظم کے نزویک غلام ندکوریر نی الحال مبرلازم ہو کا کذنی انحیط چنانچہ اگرموجب محادا پایا جائے تو غلام ندکورکونی الحال فروخت کر کے میردیا جائے گا بخلاف صاحبین کے کہ بعد آزاد کے ماخوذ ہوگا اوراگرمولیٰ نےصریحاً اس کونکاح فاسد کی اجازت دی ہوتو تکاح فاسد کر بے دخول کر لینے سے بالا تفاق فی الحال اس پرمبر لازم ہوگا یہ بدائع میں ہاورا گراہے غلام کومطلقا تکاح کی اجازت دی پس اس نے دوعورتوں سے ایک عقد میں نکاح کیا تو دونوں میں ہے کوئی عورت جائز نہ ہوگی الا اس صورت میں کدا جازت کے ساتھ کوئی الیکی بات پائی جائے جس سے عام اجازت ہونا ثابت ہومشلا یوں کہا کہ جس قدرعورتوں سے تیراجی جا ہے نکاح کر لے یااس کے مثل الفاظ بیان کئے تو البتہ ہوسکتا ہے کہ اجازت عام ہوگی ہیں دومورتوں سے نکاح کرسکتا ہے اور اگرمونی نے نکاح کے بعد کہا کہ میری مرادیتی کدو ومورتوں سے جاہے نکاح کر لے تو دونوں کا نکاح جائز ہوگا بیجیط میں ہے۔

اگرفلام یایا ندی نے بدوں اجازت مولی کے نکاح کیا پھر قبل وخول کے مولی نے اجازت دی یا بعد دخول کے اجازت دی تو تو تعنی مہر سمی واجب ہوگا اورا گرفیل اجازت کے غلام نے طلاق دی تو تو تف کیا طل ہوجائے گا بیر تا ہیں ہے اور با ندی کا جو کی جو ہوگا اورا گرفیل اجازت کے غلام نے طلاق دی تو تو تف کیا جل ہوجائے گا بیر تا ہوگا خواہ فقط عقد سے لازم ہوا ہو یا بسبب دخول کے واجب ہوا ہوخواہ ہمر سمی ہو یا مہر شل ہوخواہ باندی نہ کورہ قد یعنی محض مملو کہ ہو یا مہر شل مولد ہوسوائے مکا تیہ یا ندی کے اورسوائے الی باندی کے جس میں سے کی قدر آزاد کیا گیا ہے کہ جہر واجب آئیں وولوں کا ہوگا یہ بدائع میں ہو گیا اور مہر مولی کا ہوگا یہ برائع میں ہو گا اور مہر مولی کا ہوگا یہ براثی کا تکاح کردیا یاس نے باجازت مولی خود نکاح کیا پھر وہ کی تو باندی ندی ندورہ کو خیار عن حاصل ہوگا اور مہر مولی کا ہوگا یہ براثی میں ہوگا داد کیا تھا کہ کردیا تو برائی ہا ندی کا نکاح کردیا جست سے مروی کے کرزیاد آئی ہیں ہوگا اور ای طرح اگراس کوفروخت کیا پھر شو ہر نے مہر میں بڑھایا تو برمتی مشتری کی ہوگی یہ بھیل میں ہوادراگر ا

ا قول پوری ہوگی یعنی جواجازت مولی نے غلام کو تکاح کرنے کی دی تھی دو غلام نے جبکہ تکاح فاسد کرایا پوری ہو چکی لبندااس تکاح میج کا اختیاراس کو شاہوگا تا دفتیکہ دد باروا جازت ندلے۔

ع موجب اواشلاً مدخوله كا مهر مجل مواوراس في طلاق دے دى توفى الحال اواكر اواجب موا

غلام نے بدوں اجازت مولی کے نکاح کرلیا پھرمولی نے اس ہے کہا کہ اپنی ہوی کورجی طلاق دے دی تو بیا جازت ہے ہیری می ہادراگرمولی نے اس ہے کہا کہ عورت کو طلاق دے دے یا کہا کہ عورت کو چھوڑ دے تو بیا جازت نہوگی ہیدائع میں ہے پھر داضح

رے کہ مولی کا اجازت دینا تقرق ہے تا بت ہوتا ہے مثلاً یوں کہا کہ میں نے اجازت دی یا میں اس پر راضی ہوا یا میں نے اذن دیا اور نیز

یوالت بھی خواہ یقول ہو یا تعلی ہوتا ہت مثلاً مولی نے نکاح کی خبر سننے پر کہا کہ بیا چھا ہے یا تو اب ہے یا تو نے خوب کیا یا اللہ

تعالی تجھے اس مورت کے ساتھ برکت عطافر مادے یا کہا کہ کچھ مضا کھٹیش ہے یا مورت کے پاس اس کا مہر بھیجے دیا یا تھوڑ امہر بھیجاتو سے

بدلالت اجازت ہا ورفعلی اجازت مہر بھیجنے ہے تا بت ہوتی ہے بخلاف ہدیہ بیسیجنے کے کہ بیا جازت نہیں ہے اورفقید ابوالقاسم نے فر مایا

کہ ان میں سے کوئی اجازت ہیں ہے مراجازت ہوتا بین تو یہ تھی شہوگا اور نکاح کے معاملہ میں اذن و بینا اجازت نہیں ہے پھراگر

اگر معلوم ہو کہ بیاتو ال بطور استہزا و قصفے کے صادر ہوئے ہیں تو یہ تھی اور نکاح کے معاملہ میں اذن و بینا جازت نہیں ہے پھراگر

غلام کے کے ہوئے تھل کی اجازت دے وی تو استحسانا نکاح جائز ہوگا جیسے اگر غلام نے اس طرح اجازت دی تو جائز ہے چنا خچواگر

ایک تھنولی نے کس مورت کا نکاح ایک غلام کے ساتھ کیا پھرمولی نے اس غلام کو نکاح کرنے کا اذن دے دیا پھرغلام نے تعنولی کے تھوئے کی اجازت دے دی تو جائز ہوگا ہیسے اگر غلام کے تعام ادن دے دیا پھرغلام نے تعنولی کے تو ہوئے کی اجازت دے دیا تو تک کو اجازت دے دی تو جائز ہوگا ہیسین میں ہے۔

غلام ماذون طفل ماذون مضارب وشريك عنان امام اعظم مينانة وامام محد ميناهة كزويك باندى

کا نکاح نہیں کریکتے:

۲

اگر بائدی نے بغیر کواہوں کے نکاح کیا پھر مولی نے کواہوں کے تضور میں اجازت دی تو نکاح سیح نہ ہوگا ہے کائی میں ہے باپ وداداووسی و قاضی و مکا تب وشریک مفاوض بیسب لوگ بائدی کے نکاح کردیئے کے بجاز ہیں اور غلام کا نکاح نہیں کر سکتے ہیں اور غلام ماؤون وظفل ماؤون ومضارب وشریک عنان امام اعظم وامام محد کے نزدیک بائدی کا نکاح نہیں کر سکتے ہیں اور اگر باپ نے یا

مفاوش برابر كفالت سے مساوى شريك عنان من مساوات شرطنين ب كاب الشركة و يجور

وصی نے صغیر کی باندی کا نکاح اسے غلام کے ساتھ کرد یا تو نہیں جائز ہے بیخلا صدیس ہادر اگر اپنی باندی کا نکاح اسے غلام کے ساتھ کردیا تو عورت کا مبراس پر لازم نہ ہوگا ہے بط ش ہا دراگرائی با عدی کا نکاح اے غلام کے ساتھ اس شرط بر کیا کہ اس عورت كامرطلاق كا اعتياريرے باتحديس ب جب جا ہوں كا طلاق دے دوں كا بس اكرمولى في ابتداكى اوركها كدي في اس باندى كا نکاح تیرے ساتھ اس شرط برکیا کہ اس با عری کے امرطلاق کا اختیار میرے قبضہ میں ہے جب جا ہوں گا طلاق دے دول گا اور غلام نے تبول کیا توضیح ہے اور افتیار طلاق مولی کے قصد میں ہوگا اور اگر غلام نے ابتداکی اور کہا کدا جی با عدی کا نکاح میرے ساتھ کردے بدین شرط کہ طلاق کا اختیار تیرے بعند میں ہے جب تیرائی جا ہے طلاق دے دیا اس موٹی نے نکاح کردیا تو امرطلاق کا اختیار موٹی کے تبضد میں نہ ہوگا یہ وجیز کردری میں ہاوراگر باپ نے پسر کی با ندی کا تکاح پسر کے غلام ے کردیا تو امام ابو یوسٹ کے نزد یک جائز نے اور اس میں امام زفر نے خلاف کیا ہے اور اس وجہ سے امام ابو یوسٹ کے نزویک جائز ہے کہ ایک صورت میں مہر غلام کی مردن ے متعلق نہیں ہوتا ہاور نداس میں ضرر ہے ہیں باپ کوافقیار ہوگا بیمیط سرحی میں ہاور اگر غلام نے یا مکا تب نے یام بر نے یا ام ولد کے پر (" نے بدوں اجازت مولی کے تکاح کیا پر قبل اجازت مولی کے اس کو تمن طلاق وے دیں تو بہ طلاق بمعنی متارکت نکاح ہےاوردرحقیقت طلاق نیس ہے تی کہ عددطلاق میں ہے چھے کم ندہوگا اور اگر بعدطلاق کے اس عورت سے دھی کی تو حد ماری جائے کی اور اگر طلاق کے بعد مولی نے اجازت دی تو کی کھ کارآ مدندہوگی اور اگر الی طلاق کے بعد مولی نے اجازت دی کہ اس عورت سے نکاح کر لے تو میرے نزویک نکاح کرلینا مروہ ہے لین اگر نکاح کرلیا تو میں دونوں میں تفریق نہ کروں گا میمیط میں ہاور اگر باندی دو مخصوں میں مشترک ہے مجرایک مولی نے اس کا کسی سے نکاح کر دیا اور شوہر نے اس کے ساتھ دخول کیا تو دوسرے مولی کواعتیار ہوگا کہ نکاح تو ڑوے ہی اگر نکاح تو ڑویا تو بائدی فرکورہ کونصف مبرالشل ملے گا اور جس مولی نے نکاح کردیا ہاس کونصف مسمی ونسف مبرالشل دونوں میں سے کم مقدار ملے کی بیٹم بیرید میں ہالیک ہا ندی مجبول النسب ہاس نے اسپ شوبرے باپ کے واسطے اقر ارکیا کہ اس کی رقیق ہوں اور شو ہرنے کہا کہ بداصل حرہ ہے بھر باپ مرکیا تو نکان سنخ ہوجائے گا برعما ہی میں ہے ایک باندی نے بدوں اجاز سند مولی کے نکاح کیا پھرمولی نے اس کوفر و خت کیا پھرمشتری نے نکاح کی اجازت دے دی پس اگر شو ہرنے اس کے ساتھ وخول کرلیا ہوتو سیج ہے ورنہیں اس واسطے کہ مشتری کے حق میں سے بائدی بسبب خرید کے قطعی حلال ہوگی اور حلت تطعی جب حلت موتوف (۲) پر طاری ہوتی ہے تو حلت موتوف کو ہاطل کردیتی ہے لبندا اگر مشتری ایسا محنص ہوجس کواس ہاندی ے وطی کرنا طال بی ندہوتو نکاح نہ کورمطلقا جائز ہوگا یہ وجیو کردری میں ہے اور ای طرح مکاتبہ باندی نے اگر بغیرا جازت مولی کے نکاح کیا پھرمولی مرکیا پھروارٹ نے اس کے نکاح کی اجازت دی تو اجازت سیح ہوگی بیفاوی قامنی خان میں ہے۔

غلام نے اگر حرورت سے یا مکا تبہ نے اپنے رقبہ پر نکاح کیا تو جا تر نہیں:

مکاتب کا نکاح باجازت وارث جائز ہے بیر مماہیہ میں ہے اور اگر کسی نے اپنے غلام کو اجازت دی کہ اپنے رقبہ پر نکاح کرے ہیں اس نے بائدی یا مد برویا ام ولدے ان کے مولی کی اجازت سے اپنے رقبہ پر نکاح کیا تو جائز ہے اور بیغلام ان مورتوں سے

ل معنی الاح کی متلوحہ کو تمن طلاق یا دوطلاق کا جس قد راعتیار تھااس میں کوئی کی شاتے گا۔

ع اورا گرواقعى طلاق موتى تو تىن طلاق كى صورت بى حد ندمارى جاتى فاخم \_

<sup>(</sup>۲) كوتكرمولى كى اجازت برنكاح موقوف تما۔

<sup>(</sup>۱) جومولی کے نطفہ سے بیں ہے۔

كمولى كابوجائ كااوراكرحره مورت سائ رقدير تكاح كياتونيس جائز بادراى طرح اكرمكا تبساب رقدير تكاح كياتو بھی نہیں جائز ہےاور بیسب اس وقت ہے کہ غلام کو بدا جازت دی کدائے رقبہ پر کسی عورت سے نکاح کر لے اور اگر صرف بدا جازت دى كركس ورت سے نكاح كر لے اور بيندكها كدائي رقبہ ير نكاح كر لے بس اس في زاو يامكا تبديا مره يام ولد سے استے رقبہ تکاح کیا تواسخسانااس کی قیمت پر نکاح جائز ہوگا بیمیط میں ہاور بیجوازاس وقت ہے کداس کی قیمت مبرمثل کے برابر ہو یااس قدر زا کد ہوکہ جس قد رلوگ اپنے اعماز ویس خسار واٹھا لیتے ہیں اور اگر اس قد رزیاد و ہوکہ لوگ اپنے انداز ویس ایسا خسار وہیں اٹھاتے ہیں قانبیں جائز ہے تی کدا گراس صورت می عورت کے ساتھ وخول کرایا ہوتو غلام فدکور سے مہر کا مطالبہ ند کیا جائے گا یہاں تک کہ غلام ندکور آزاد ہوجائے بیکانی میں ہے اور اگر اپنے مکاتب یا د برکواجازت دی کدایے رقبہ پر نکاح کر لے ہی اس نے اپنے رقبہ بر باعدى بالديره ياام ولد سے نكاح كياتو جائز ہے اى طرح اكر آزاده يا مكاتب انكاح كياتو بھى جائز ہے چر جب نكاح جائز ہواتو مكاتب ياد بريرواجب موكاكرائي قيت كى قدرسعايت كركاواكراك غلام فازاده ياباندى يامكات يام ولدياد بروت بدوں اجازت مولی کے اسینے رقبہ برنکاح کیا بھرمونی کو بیجر پیچی اوراس نے اجازت دے دی پس اگراس نے ہاندی یا ام ولد یا مدبرہ ے نکاح کیا موتو مولی کی اجازت کا آمد ہوگی اور نکاح سیج ہوگا اور اگر آزادیا مکا تبہے نکاح کیا موتو اجازت کار آمد نہوگی اور اگراس نے كى آزاد مورت سے اسے رقبہ يرنكاح كركے دخول كرايا موتو غلام برائي قيت اور مورت كے مبرالشل دونوں ميں سے كم مقدارلازم موکی پھراس کے بعدد یکھا جائے گا کہ اگر بعدا جازت مولی کے اس نے دخول کرنیا ہے توبیہ مقدار مہری اس کی کردن برقر ضہو کی کہ اس كواسط غلام فروخت كياجائ كالايدكمولى اس قدرو د داوراكرمولى كى اجازت نكاح دين سي يبل غلام فياس ك ساتھ دخول کرایا ہے تو غلام ندکور بعد آزادی کے اس مقدار کے لئے جواس کے ذمدانا زم آئی ہے ماخوذ ہو گا اور اگر کسی باندی باید ہرویا ام ولدے اپنے رقبہ پر نکاح کیااوراس کے ساتھ دخول کرلیا ہی اگرمولی کی اجازت دینے کے بعد دخول کیا ہے تو میرسمیٰ ہی لازم ہوگا میعنی رقبه غلام ندگور پس بیفلام اس مورت مے مولی کا ہوجائے گا اور اگر اپنے مولی کی اجازت دینے سے پہلے دخول کرلیا ہے تو بھی میں محم ب كدم مسمى عى واجب موكاليني بيفلام ندكوراس عورت يحمولي كاموجائ كار

ایک غلام نے بدوں اجازت مولی کے ایک باندی ہے نکاح کیا پھر آزادہ سے نکاح کیا پھر مولی نے دونوں کے نکاح کی اجازت دی تو آزادہ کا نکاح جائز ہوگا:

ہارے بعضے مشائے نے فرمایا کہ بیتھ مذکور بدلیل استحمان ہے بیجیط علی ہے غلام نے بدوں اجازت موٹی کے ایک یا ندی سے نکاح کیا گیرا آزادہ سے نکاح کیا گیرموٹی نے دونوں کے نکاح کی اجازت دی تو آزادہ کا نکاح جائز ہوگا اوراگر آزادہ سے نکاح کیا گیریا ندی سے نکاح کیا گیرموٹی نے دونوں نکاحوں کی اجازت دی تو امام اعظم کے نزویک آزادکا نکاح جائز ہوگا اوراک مل طرح اگر غلام نے ایک مورت سے نکاح کیا گیرموٹی کو فررہ ہوئی اوراس نے سب کی اجازت دے دی اور ہوز غلام نے کس سے دخول نیس کیا ہے تو تیسری مورت کا نکاح جائز ہوگا اوراگر دخول سب سے کرلیا تو سب کا نکاح فاسد ہوگا یہ تھیریے میں ہے اوراگر بدوں اجازت موٹی کیا ہی باندی سے نکاح کیا گیرا تیا دوئوں سے نکاح کیا اور دونوں میں گیرموٹی نے سب کے نکاح کیا جازت دی تو امام ابو صنیق نے ایک باندی سے نکاح کیا اور دونوں میں سے ایک کیا تکار کیا گیرموٹی نے سب کی اجازت دی تو امام ابو صنیق نے فر مایا کہ ہردوآزادہ کا

ا گرقبل دخول کے مولی نے باندی کوآزاد کیااوراس نے شوہرسے فرفت اختیار کی تو مہرسا قط ہوگا:

اگر بائدی کے مولی نے بائدی فہ کورہ کواس کے شوہر کے ہاتھ فروخت کیاتو مہر سا قدا ہو جائے گا اس واسط کے فرقت مولی کی طرف سے قبل دخول کے بیدا ہوئی ہے جیسے حرہ میں ہوتا ہے کدا گرتل دخول کے اس نے شوہر کے بسر کا بدر لیا یا مرح ہوگی تو مہر سا قط ہو جاتا ہے ہے تہر تاخی میں ہے اس طرح اگر قبل دخول کے مولی نے ہائدی کو آزاد کیا اور ہائدی نے اس شوہر سے فرقت اختیار کی تو بھی مہر سا قط ہوگا اوراگر بائدی کو ایسے مشتری کے ہاتھ فروخت کردیا جواس کو شہر سے لیا گیا ایک مجد سے گا یہ بحرالرائن میں ہا اوراگر مولی کئی ہو ارس کی مطالبہ سا قط ہوجائے گاحتی کدا کر اس کے بعد بائدی کو حاضر کر بے تو اس کو مہر سے گا یہ بحرالرائن میں ہا اوراگر مولی کئی ہو اور نے میں ہے اوراگر مولی کے واسطے واجب ہوگا یہ تر تاخی میں ہے اوراگر ہوئی کے واسطے واجب ہوگا یہ تر تاخی میں ہے اوراگر ہوئی کی تو نکاح تھے ہوگیا اورائی طرح کا گرشوت سے اس کا بوری نے نہوں ہو یا نہ ہو یہ تا ہے میں ہو اور گر بیدی اور قبضہ کی ہوگیا وراگر ہوگئی تو نکاح کو کہ ہوگیا اوراگر ہوگیا ہو یا نہ ہو یہ بات کی تو ایا م ابو یوسف کے ذری ہوئی ہوگیا وراگر ہوگی اور اس میں امام میں آئے اختلاف کیا ہے گرفتو تی امام ابو یوسف کے تو لی پر دیا جاتا ہے بیظ ہور ہوئی تو اس کے کا ورائی مرکبا اور جو کہ کئی تو امام ابو یوسف کے ذری کی ابوری ہو کہ کئی تو امام ابو یوسف کے ذری کی ابتر ایک کو بائدی مرکبا کو کہ بائدی کو بائدی کا کہ بائدی کو برخی کے بائدی کو بائدی کا کہ بائدی کر کہ بائدی کر کہ بائدی کو بائدی کو بائدی کو بائدی کو بائدی کو بائدی کو برخی کے بائدی کر کہ بائدی کر کہ بائدی کو بائدی کی کئی کا کہ بائدی کو بائدی کو بائدی کو بائدی کو بائدی کہ بائدی کی کا کہ بائدی کو بائدی کے بائدی کو بائدی

ا ابتدائے نکاح لین اگر مکیت کا حق بوتو ابتدائے نکاح نیس بوسکتا ہاں اگر پہلے بغیر مکک کے نکاح بوا ہو پھر اتفاق سے شو بروز وجہ میں سے کوئی دوسرے کا مالک بواتو یہ بقائے نکاح کی حالت میں بوا ہو۔

<sup>(</sup>۱) بلکه باتی رہےگا۔

لیکن اگر بائع ندکور کے مرجانے کے بعداس کا بیٹا اس سے تکاح کر ہے تو جائز نہیں ہے اس طرح اگر زید کا غلام ہے اور عمرو کی باندی ہے ہی دونوں نے باہم نیج کر لی اور زید نے باندی پر قبضہ کرلیا اور پھرعمرو کے ساتھ اس باندی کا تکاح کردیا پھر غلام فدکور فبغنہ کرنے ے پہلے مرکیا تو نکاح فاسدنہ ہوگا اور اگر غلام مرجائے کے بعد ابتدا و نکاح کیا تو نہیں جائز ہے بیکا فی میں ہے۔

با ندی کے واسطے کوسی شرا کط مقتضا نے عقد تہیں:

اگرمکا تب نے اپنی زوجہ یا اسے مولی کی زوجہ کوخر بداتو نکاح فاسد نہ ہوگا اور اگر اس مورت کو ہائند کر کے پھراس سے ابتداء نکاح کیا تو نہیں جائز ہے اور اس طرح اگر ایک محض مرگیا اور اس کی دخر اس کے مکاتب کے تحت میں ہے یعنی نکاح میں ہے یا اس کے ایسے غلام کے تحت میں ہے جس کے حق میں اس نے وصیت کی ہے کہ بعد میری موت کے آزاو ہو مگر میت ندکور پر اس قدر قرضہ ے كہ جواس كے تمام مال كومحيط ہے تو تكاح دختو فاسد النہ موكا اور اس طرح اگر دوغلام ہوں اور ميت نے ان دونوں ميں سے ايك غير معین کے عتل کی وصیت کی ہوتو اِن دونوں میں ہے جس کے تحت میں میت کی دفتر ہے اس کے لحاظ ہے دفتر کا نکاح فاسد نہ ہوگا قال المتر جم کیکن اگر عتق کے واسطے دوسرامتعین ہوکرا ؔ زاد ہو گیا تب فاسد ہوجائے گااورا گرایسے دونوں غلاموں کی تحت میں ایک ایک دغتر مولی کی ہوتواس کی کوئی روایت موجود نہیں ہے اور اگر مولی نے اپنی بائدی کی وصیت اس کے شوہر کے واسطے کر دی تو نکاح فاسد نہ ہوگا يهال تك كه مولى كے مرنے كے بعد شو ہر مذكوراس وصيت كوتيول كر لے تب فاسد ہوجائے كا اور اگر غلام مذكور بر دختر مولى يا دوسرے سمى كا قرضة وتوغلام " يرايا قرضة ونا مانع ميراث بيس بالبذا نكاح فاسد موجائ كاييمتا بيين باورا كرسى في اندى كا تکاح کردیا تو مولی بریدواجب نہ ہوگا کہ باندی ندکوراس کے شوہر کی شب باشی میں دے پس باندی ندکوراسینے مولی کی خدمت کرے می بھر جباس کا شوہر قابنو یائے تب اس کے ساتھ وطی کرے اور اگر شوہر نے شب باشی کی شرط کر لی ہوتو تب بھی مولی پر بچھواجب ندہوگااس داسطے کہ بیشرط مقتضائے عقدنہیں ہے اورا گرمولی نے باندی کواس کے شوہر کے ساتھ کہیں رہنے دیا تو باندی کے داسطے نفقہ و عنی شو ہر پر داجب ہوگا بھراگر کہیں رہنے دینے کی اجازت کے بعد مولی کی رائے میں آیا کہ اس سے خدمت لے تو ایسا کرسکتا ہے اور اگر کہیں رہے دینے کے بعد شوہرتے اس کوطلاق دے دی تو ہا ندی کے واسطے نفقہ عدت وسکنی واجب ہوگا اور اگریدا جازت نددی یا ا جازت دے کرواپس بلالی ہو چرطلاق ہائن دی تو نفقہ وسکنی واجب نہ ہوگا اور مکا تبداس تھم میں مثل حرہ کے ہے بیٹیسین میں ہے اور اگر کسی نے اپنی مدیرہ با تدی باام ولد کا نکاح کرد با اور کسی مکان میں اس کوایئے شو ہر کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی مجرمولیٰ کی رائے میں آیا کہاس کو وہاں ہے واپس لے کراس ہے اپنی خدمت لے تو مولی کو میہا ختیار ہے اوراسی طرح اگر شوہر کے واسطے بیاسر شرط کردیا ہوکہ اس کے ساتھ رہ کی تو بھی شرط باطل ہوگی کہ بیمولی کی خدمت لینے سے مانع نبیں ہے بیمچیط میں ہے۔ اگر مد برہ باندی نے اپنا نکاح کرلیا پھرمولی مرگیا اور بید برہ مذکورہ مولی کے تنہائی مال ہے برآ مد ہونی ہے تو نکاح جائز ہوگا:

مشائخ نے فر مایا کہ اگر اپنی باندی کا نکاح کر دیا اور اس کے شوہر کے ساتھ کسی مکان میں رہنے کی اجازت دے دی چروہ با ندی کسی کسی وقت بدول تھم وطلب مولی کے مولی کی خدمت کیا کرتی تھی تواس ہے بائدی کا نفقداس کے شو ہر کے ذمہ سے ساقط ند بو

اكرمجيط ندبونو فاسدبوكار

بخلاف مولی کے۔ (1)

ماور یمی علم مد بر ووام ولد کا بے بیمراج الوہاج میں ہے؛وراگر کسی نے باندی کا نکاح کسی مروسے کردیا توعز ل کی اجازت کا اختیار مولی کو ہے کذائی الکافی اورعزل کے بیمعنی ہیں کہ عورت سے دخول کر کے انزال کے وقت علیحدہ ہو کر باہر انزال کرے پس اگر آزادہ عورت ہاوراس کی رضامندی سے عزل کیایا باندی مے مولی کی اجازت سے عزل کیایا اپنی باندی کی بانا اجازت عزل کیا تو مجد مروه نہیں ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ کہ اس طرح عورت کو بھی اختیار ہے کہ اسقا طحل کی تدبیر و معالجہ کرے تا وفٹنکے نطفہ کی پمحی خلقت ظاہر ند ہوئی ہواور بیاس وقت تک ہوتا ہے کہ جب تک ایک سوئیس زوز بورے ند ہوں چرواضح ہو کہ اگر مرد نے عزل کیا چرعورت کے پید ظاہر ہوا ہی آیا اپنے نسب کی نفی کرنا جائز ہے یانہیں تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ اس سے واطی کرنانہیں شروع کی یا بعد بیشاب کرنے کے دطی کرنی شروع کی اور پھر انزال نہ کیا تو نفی جائز ہے در نہیں یہ بین میں ہے اور اگر ہاندی یا مکاتبہ آزاد ہو گئی تو اس کوا فتیار حاصل ہوگا کہ جا ہے جس شو ہر کے تحت میں ہے ای کے تحت میں رہے یا چھوڑ دے اگر چداس کا شو ہرآ زاد ہو یہ کنز میں ہاور نیز جا ہے تکاح اس کی رضامندی ہے ہوا ہو یا بغیررضامندی ہوا ہو یجے فرق بیس ہے بیٹیسین میں ہے پھرواضح رہے کہ خیار عتق میں چند یا تیں ہیں کہ جس کے بیان میں چندصور تیں ہیں اول آ ککہ خیار عتق مرد لینی غلام و ماکتب وغیرہ کے واسطے ابت نہیں ہوتا ہے فظامونث کے واسطے نابت ہوتا ہے اور دوم آ نکد خیار عتق بسبب سکوت کے باطل نیس ہوتا ہے بلکدا سے قول سے یا ایس فعل سے جو اعتبار نکاح پردلالت کرے باطل ہوتا ہے اورسوم بد کیلس سے اٹھ کھڑے ہوئے سے باطل ہوجاتا ہے اور چہارم آ تک خیار عتل کی جہالت ایک عذر بے چنا نچراگر با عدی کواسے آزاد ہونے کا حال معلوم ہوا کر بیندمعلوم ہوا کہاس کو خیار بھی حاصل ہوا ہوت واس کا خیار باطل نہ ہوگا اگر چہوہ مجلس سے اٹھ کھڑی ہواور بیاشارت الجامع سے مغہوم ہاور یہی شخ کرخی اور جماعه مشاکخ کا تول ہے مرقاضی امام ابوالطا ہروہاس نے اس می خلاف کیا ہے اور پنجم آ ککہ خیار عتق کی وجہ سے جوفر فت ہواس میں تھم قاضی کی ضرورت نہیں ہے بیمعط میں ہےاورا گرغلام نے بغیرا جازت مولی کے نکاح کرایا مجروو آزاد کرویا گیا تو نکاح میجے ہوگا اوراس کوخیار حاصل نہ ہوگا اس طرح اگرمونی نے اس کوفروخت کیا اورمشتری نے اجازت دے دی یا اس کی موت کے بعداس کے وارث نے اجازت دی تو مجى يى علم بيراج الوباج بيس باوراكر باندى في بدون اجازت مولى كابنا نكاح كرابيا پخرمولى في اجازت دى تويمبرمولى کا ہوگا خواہ اس کے بعدمولی اس کوآ زاد کردے یانہ کرے خواہ دخول کرنا بعد آزاد کرنے کے واقع ہویا اس سے پہلے واقع ہواورا گر مونی نے اجازت ندوی یہاں تک کہ آزاد کردیاتو نکاح جائز ہوگا اور ہاندی کوخیار عتق حاصل ندہوگا پھردیکھا جائے گا کہ اگر شوہرنے اس کے ساتھ دخول نیس کیا ہے تو مہر ہائدی کا ہوگا اور اگر قبل عتق کے اس کے ساتھ شوہر دخول کر چکا ہوتو مہر مولی کا ہوگا اور بیسب اس وتت ہے کہ باندی ندکورہ بالغہ مواور اگر نابالغہ مواور مولی نے اس کوآ زاد کردیا تو نکاح ہمار سےزد کی مولی کی اجازت برموتوف بوگا بشرطیکہ باندی ندکورہ کا کوئی عصب سوائے مولی کے ندہواور اگر سوائے مولی کی باندی کا کوئی عصب موجود ہواوراس فے عقد کی اجازت دے دی تو نکاح جائز ہوگا پھر جب اس کے بعد بالغہ ہوگی تو اس کو خیار بلوغ حاصل ہوگا لیکن اگر اجازت دینے والا اس کا باپ یا دادا ہوتو اس کوخیار بلوغ عاصل شہوگا بیشرح طحاوی میں ہے اور اگر مدیرہ باندی نے اپنا نکاح کرلیا پھرمولی مرکبیا اور بیدیرہ ندکورہ مولی كے تبائى مال سے يرآمد البوتى بيتو نكاح جائز بوگا اور اگر تبائى مال تركيمولى سے يرآمد ند بوتو امام اعظم كے تزويك نكاح جائز ند ہوگا یہاں تک کہد برہ ندکورواس قدر مال اواکرے جس قدر کے واسطے اس پرسعایت لازم آتی ہے اور صاحبین کے نزویک جائز ہوگا یظ بیریدیں ہاورا گرام ولد نے بغیراجازت مولی کے نکاح کرلیا مجرمولی نے اس کوآ زاد کردیایا اس کوچھوڑ کرمر گیا ہی اگر قبل آزاد ل برآ مدیعی مثلا بزار درجم قیت ہے اورمولی کاکل مال بزاریا جزاری جو تہائی ایک بزار ہوئی اوراس بائدی کی قیت بھی ای قدرے تو تہائی سے نگل آئی۔ ہونے کے شوہرنے اس کے ساتھ دخول ندکیا ہوتو نکاح جائز نہ ہوگا اور اگر دخول کرایا ہوتو جائز ہوگا یہ خلاصہ میں ہے۔ کن صور توں میں خیار عتق حاصل ہو جاتا ہے؟

ا كرتكاح كے بعدر قيت طارى موئى چرآزادى ماصل موئى تو خيار عن ابت مونے كواسطے و والى ب جيسے نكاح كے وقت رقیت موجود مواور بیانام ابو بوسف کے نزد کی ہاوراس کی صورت بدے کہ مثلاً حربیہ ورت نے نکاح کیا مجر غازیان السلام جہادیس اس کوتید کرلائے پھرو وازاد کی تی امثلا مسلمان عورت نے نکاح کیا پھرمع شو ہر کے مرتد ہو کردونوں دارالحرب میں چلے گئے چردونوں گرفآر ہوکرآئے پھرمورت مذکورہ آزاد کی گئی تو امام ابو پوسٹ کے نزدیک اس آزاد شدہ مورت کو خیار عشق عاصل ہوگا اورامام محر نے قرمایا کہ خیار عتل ماصل نہ ہوگا اور می قد وروی نے ذکر کیا کہ امام ابو ایسٹ فرماتے ہیں کہ خیار عتل ایک بعد دوسرے کے ہار بار حاصل ہونا جائز ہے مثلاً مملوك آزاد كى عنى اور اس نے اپنے شوہر كے ساتھ رہنا اعتباركيا پر شوہر كے ساتھ مرتد موكر دونوں دارالحرب میں ملے سے محملے محردونوں وہاں سے قید ہوکرا تے مجر ورت ندکورہ آزاد کی من اوراس نے اپنے نفس کوا متیار کیا لین شوہر سے جدائی افتیار کی تو جائز ہے اورامام محر فے قرمایا کہ فقط ایک دفعہ خیار عنق حاصل ہوگا اور اگر آزاد شدہ باندی نے آزاد ہو کرایے نفس کو یعنی جدائی اختیاری اور بنوزاس کے شوہرنے اس کے ساتھ دخول نیس کیا ہے تو اس کے واسطے بھے مہر لازم ندہوگا اور اگر دخول واقع ہونے کے بعداس نے بخیار متن جدائی اختیار کی تو مبر سمی واجب ہوگا اور وہ اس کے مولی یعن آزاد کرنے والے کا ہوگا اور اگر ہائدی نے شوہر کے ساتھ رہنا اعتبار کیاتو مہسمیٰ آزاد کرنے والے کا ہوگا خواہ شوہرنے اس کے ساتھ دخول کیا ہو یاند کیا ہو میصیط میں ہے۔ اكركسى نفنولى في باندى كواز اوكيا كراس كا نكاح كرديا اورجوم برطاوه اس فيمونى كود عديا مجرمولى في عتل كى اجازت وے دی تو عتن و نکاح دولوں جائز ہوں مے اور ہائدی کوا عتبار ہوگا کہ جا ہے مولی سے اپنا مبروالی کر لے اور اگر فضولی نے اس کو کسی مخص کے ہاتھ فروخت کر کے اس کا نکاح کرویا مجرمونی نے تھ کی اجازت دی تو مجرمشتری کواختیار ہوگا کہ جا ہے نکاح کی اجازت دے یارد کردے بیع ابیض ہاورمتنی مں امام محر ے بروایت ابن ساعدمروی ہے کدایک غلام نے بدوں اجازت مولی کے ایک آزاد ورت سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ دخول کیا مجرایک بائدی سے نکاح کیا تو حرو کی عدیس بائدی سے نکاح کرنا حرو کے نکاح کا ددندہوگا بیام عظم کا تول ہے اور صاحبین کے زویک بیعل نکاح حروکا رو ہے اورا کراکی حروے نکاح کر کے اس کے ساتھ وخول کیا مجراس کی بہن سے نکاح کیا تو یفعل بہلی عورت کے نکاح کارو نہ ہوگا اور بشر بن الولید نے اپنے نوا در میں امام ابو یوسف سے روایت کی کدا گرایک غلام نے بدوں اجازت اینے مولی کے دوسر معض کی با عمی کے ساتھواس کی اجازت سے نکاح کیا پھر کہا کہ جھےاس ے نکاح کی حاجت نیں ہے تو بیاس کے نکاح کارد ہے اور اگر بیند کہا یہاں تک کداس کے ساتھ دخول کیا پھراس کی عدت عمل ایس عورت سے نکاح کیا جس کے ساتھ نکاح روائیس ہے تو یفعل بہلے نکاح کاردنہ ہوگا اورمنتنی میں لکھا ہے کہ اگر غلام نے بدول اجازت مولی کے کسی آزاد مورت سے اس شرط پر کہ اس کا چھوم نیس ب تکاح کیا چرمولی نے اس غلام کواس کی بوی کے مہر میں قراردیااور عورت نے اس کوتیول کیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا ہی اگر غلام نے اس کے ساتھ دخول ند کیا ہوتو عورت پر واجب ہوگا کہ غلام اس کے مولی کووالیں کردے امام محرے جامع می فرمایا کہ ایک مخص نے ایک مرد کے ساتھ بدوں اس کے علم کے اپنی ہاندی کا نکاح باندی کی

ا دولین اس سے تکاح اول رون ہوگا بلکہ دوسرا باطل ہے اور تو اور کی روایت میں تفعیل ہے۔

ع قال المحرجم واضح رہے کہ یہاں عدت سے مرادیتیں ہے کہ طلاق دے دی تھی گھراس کی عدت تھی بلکہ بیمراد ہے کہ طلاق کی صورت علی جوز مانہ عدت کا موتا ہے وعلی زیانہ تھا کہ دوس کی حورت سے نکاح کیا فاقہم۔

ایک مسلمان نے اپنے نصرانی غلام کو نکاح کر لینے کی اجازت دی پھرعورت نے نصرانی گواہ قائم کئے کہاس غلام نے مجھ سے نکاح کیا ہے تو گواہ مقبول ہوں گے:

 فتاوي عالمگيري ..... جلد 🗨 کتاب الدکام

ہوں مے اور اگر عورت نے غلام کے مولی سے صرف ہے کہا کہ اس کومیری طرف سے آزاد کردے اور پھے مال بیان نہ کیا ہی مولی نے آزاد کردیا تو تکاح فاسد نہ ہوگا اور آمام اعظم ومجد کے نزدیک اس کی ولاءاس کے آزاد کرنے والے کی ہوگی کذائی الکافی۔

نړ∕ې: ئ

## نکاح کفار کے بیان میں

جونكاح مسلمانوں ميں ہاہم جائز ہو ہى اہل ذمد كے درميان جائز ہے اور جوسلمانوں ميں باہم نہيں جائز ہے و و كفار كے حق میں چند طرح پر ہے از انجملہ نکاح بغیر کوا ہوں کے ہے کہ مسلمان کے حق میں نیس جائز ہے لیکن اگر کسی ذی نے ذمیے ورت سے بغیر گواہوں کے نکاح کیااوران کے دین میں یہ بات موجود ہے تو نکاح جائز ہوگا چنانچہ اگر پھر دونوں مسلمان ہو مکے تو ای نکاح پر برقرارد کھے جائیں مے اور بیرہارے علیائے علیا شکا قول ہے اس طرح اگر دونوں مسلمان ندہوئے لیکن دونوں نے یا ایک نے اپنے اس مقدمه میں اسلام کے موافق تھم کی ورخواست کی تو بھی قاضی دونوں میں تفریق ندکرے گا از انجمله غیر کی معتدو عورت سے عدت عن نکاح کرلینامسلمانوں میں بھے نہیں ہے لیکن اگر ذی نے کسی ایسی مورت ذمیہ ہے جوغیر کے ایام عدت میں بی نکاح کیا ہی اگر ب عورت كى مسلمان مردى عدت مى بينو نكاح فاسد بوكا اوراس براجها ع باوريه بات الى ب كدان ك مسلمان بون سر ببل اس امریس ان سے تعرض کیا جائے گا اگر چہ باہم و ولوگ اپنے دین کے موافق میا عقادر کھتے ہوں کہ غیر کی معتد وعورت سے نکاح کر لینا جائز ہاوراگرعورت ندکوروکس کا فرکی عدت میں ہواوران لوگوں کا اعتقاد ہوکہ غیر کی معتدہ عورت ہے تکاح جائز ہوتا ہے توجب تک و واوگ اپنے کفر پر رہیں تب تک ان سے بالا جماع کیجے تعرض نہ کیا جائے گا پیمپیط میں ہے اور اگر کا فرنے کسی کا فرکی معتد وعور ت ہے نکاح کیا حالانکہ بیامرو ولوگ اینے دین میں جائز جانتے ہیں مجردونوں مسلمان ہو گئے تو امام اعظم کے قول کے موافق دونوں ای پر پرقر ارر کے جائیں سے کذانی الہدایہ اور امام ابو یوسٹ وامام محد نے فرمایا کہبیں برقر ارر کے جائیں سے مکر امام اعظم کا قول سے ہے كذاني المضمر ات اور بنابرقول امام اعظم كے قامني دونوں ميں تغريق شكرے كاخواہ دونوں يا ايك مسلمان ہوجائے اورخواہ دونوں حاکم اسلام کے پاس مرافعہ کریں یا ایک بی مرافعہ کرے گذائی انحیط اور مبسوط میں ہے کہ ائمہ اختلاف الی صورت میں ہے کہ جب مرافعہ یا اسلام الی حالت میں واقع ہو کہ جب عدت قائم ہے اور اگر عدت گزرجانے کے بعد مرافعہ کیا یا اسلام لائے تو بالاجماع برقر ارد کھے جائیں کے اور تفریق نہ جائے گی بیافتح القدير ميں ہے۔

بر کرد کے بین کے بیار کریں میں میں میں ہوں ہوں ہے۔ اگر کا فر کی منکوحہ اس کی محرمہ ہوتو امام اعظم میں اللہ کے نز دیک ایسا نکاح کا فروں کے درمیان سمجھ ہے:

ازا مجملہ محارم بینی جودائی حرام ہیں ان کے ساتھ نکاح مسلمانوں میں نہیں ہاورا گرکافر کی متکوحہ اس کی محرمہ ہومثلاً اس
کی ماں یا بہن ہوتو امام اعظم کے نزد کیا ایسے نکاح کا فروں کے درمیان سیح ہے تی کہا بینے نکاح پر د جوب نفقہ سرتب ہوگا اور بعد عقد
کے اگر اس کے ساتھ دخول کیا تو مرد کا احسان سما قط نہ ہوگا اور بعض نے فر مایا کہ امام اعظم کے نزد کی بھی فاسد ہے اور بہی صاحبین کا
قول ہے اور قول اول سیح ہے اس طرح اگر تین طلاق دی ہوئی سے نکاح کیا یا جن عورتوں کا جمع کرنا حرام ہے ان کوجمع کیا یا بیا نج
عورتوں کو جمع کہا تو اس میں بھی ایسا اختلاف ہے کذائی انسین کیکن اس پر اجماع کیا ہے کہ باہم ایک دومرے کے وارث نہ ہوں گے
اورتوں کو جمع کہا تا ہو ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کے تی کہاں کے اور پہت لگانے والا مارا جاتا ہے اوراگر بھی زنا واقع ہوا ہوتو مارائیس جاتا

یہ جمیر یہ میں ہے پھر آگر دونوں مسلمان ہو گئے یا ایک مسلمان ہو گیا تو بالا جماع دونوں جس تغربی ہے گی اورای طرح آگر دونوں مسلمان نہ ہوئے بین مرافعہ کیا تو بھی بی تھم ہے کذا فی انحیط اورا گر دونوں بی سے ایک نے دونوں مسلمان نہ ہوئے بین اور درخواست کی کہ تھم اسلام کے مطابق فیصلہ کیا جائے ہیں آگر دوسرااس سے انکار کرتا ہوا در نہ چاہتا ہوتو قاضی دونوں میں تغربی نئے کہ ہوا در میں ایک دونوں میں تغربی نئے کئر ہوئوں میں تفریق نئے گئر ہوئیں میں تفریق کردےگا یہ کانی میں ہے اور جب تک دونوگ اپنے کفر پر ہیں اور انہوں نے ہمان مرافعہ نہ کیا تو بالا نقاتی ان سے تعرض نہ کیا جائے گا بشر طیکہ اپنے دین میں اس کو جائز جانے ہوں میں جا وعما ہیں

کرا ہے۔

مشائخ نے بر بنائے تول امام اعظم اتفاق کیا ہے کہ اگر کا فرنے ایک مقدمی دو بہنوں سے نکاح کیا پھر قبل مسلمان ہونے ے ایک کوچھوڑ دیا پھرمسلمان ہو گیاتو دوسری بہن جواس کے تحت میں ہاس کا نکاح سیح ہوگا تا آ نکد بعداسلام کے دونوں اس نکاح مربر قرارر تحے جائیں مے بیکفالیدیں ہے اور اگر ذمی نے اپنی ہوی ذمیر کوتین طلاق دے دیں چراس مورت کے ساتھ ویا ہی رہتار با جیسے قبل طلاق کے ہرطرح مقیم تھا حالانگ اس عورت نے کسی دوسرے خاوہ سے نکاح نہیں کیا کہ اس کے حلالہ کے بعد اس ذمی نے اس سے نکاح کرلیا ہواور شاس سے نکاح جدید کیا یاؤی نے اپنی جورو کو ضلع کردیا پھرتجد بدنکاح نہیں کی لیکن برابرای طرح اس کے ساتھ وہتا ہے جیے خلع سے پہلے تھا تو ان دونوں میں تفریق کراوی جائے گی اگر چہ قاضی کے پاس دونوں مرافعہ نہ کریں اوراگر ذمی نے اپنی بیوی کوئٹن طلاق دے دیں پھراس ہے نکاح جدید کرلیا تکرمورت مذکورہ نے دوسرے شوہرے نکاح کر کے حلا ارتبیں کیا ہے تو ان دونوں میں تفریق نہیں کی جائے گی بیسراج الو ہاج میں ہادرا گرذی نے مسلمان عورت سے نکاح کیا تو دونوں میں تفریق کردی جائے گی اگر چہذی مسلمان ہوجائے اور اگر عورت نے کہا کہ تو نے مجھ سے ایس حالت میں نکاح کیا کہ جب میں مسلمان تھی اور ذی نے کہا کہنیں بلکہ تو اس وقت مجوسیم تھی تو تفریق کے لئے عورت کا قول قبول ہوگا کیونکہ وہتم کا دعویٰ کرتی ہے بیتا تارخانید میں ہے اور اگر ایک از کا اور ایک از کی باہم بیا ہے گئے اور دونوں ذمیوں میں سے ہیں چر دونوں بالغ ہوئے پس اگر نکاح کر دینے والا ان کا باب بوتو دونوں کو خیارنہ ہوگا اور اگر سوائے باپ و دارا کے کوئی اور ہوتو ا ما اعظم امام محمد کے نز دیک دوتوں کو خیار بلوغ حاصل ہوگا سہ محيط من ہے اور اگر بيوى ومروش سے ايك مسلمان ہو گيا تو دوسرے پر بھى اسلام پیش كيا جائے گا بس آگروہ بھى مسلمان ہو گيا تو وونوں بوی ومرور ہیں کے ورشدونوں میں تفریق کردی جائے گی بیکنز میں ہاور اگردوسرا غاموش ر ہاتو قاضی دوبارہ اس براسلام چین کرے گا یہاں تک کہ تمن مرتبہ تک احتیاطاً چین کرے گابد ذخیرہ میں ہے اور دونوں میں سے جو كفر پر از حمیا جا ہے وہ بالغ مواور چاہے تمیز دار بالغ ہو بہر حال اس کے افکار اسلام ہے دونوں میں تفریق کردی جائے گی اورامام اعظم وامام محمد کا قول ہے اور اگر دونوں من ہے ایک ٹابالغ بے تمیز ہوتو اس کے عاقل ہونے تک انتظار کیا جائے گا تیبیین میں ہے پھر جب وہ تمیز دارعاقل ہوجائے گا تو اس پر اسلام پیش کیا جائے گا بس اگرمسلمان ہو گیا تو فیہا ورنہ دونوں میں تغریق کروی جائے گی اور اس کے بالغ ہونے تک انظار نہ کیا جائے گا اور اگر دونوں میں ہے ایک مجتون ہوتو اس کے ماں و ہاپ پر اسلام چیش کیا جائے گا پس اگر دونوں مسلمان ہو گئے یا ایک مسلمان ہواتو فبہاور نہ دونوں میں تفریق کردی جائے گی میکا فی میں ہے۔

اگرشو ہراسلام کی دولت سے سرفراز ہوا مگر بیوی ہنوز انکاری ہے تو کیاصورت ہوگی؟

اگر شو ہر مسلمان ہو گیا اور بیوی نے انکار کیا تو دونوں میں تفریق ہوگی مگریہ تفریق طلاق نہ ہوگی اور اگر بیوی مسلمان ہوئی اور شو ہر کا فرر ہانو دونوں میں تفریق امام اعظم وامام محد کے نز دیک طلاق ہوگی بیر محیط سرحسی میں ہے پھر اگر بیجہ انکار کے دونوں میں

اگر حورت کو پیچے صغیرہ ہونے یا پوڑھی ہونے کے پیش نہ آتا ہوتو بدوں تین مہینہ گررنے کے دونوں میں انقطاع نہ ہوگا ہے

بر الرائق میں ہا اور اگر عورت مسلمان ہوگئی حالا تکہ اس کا خاو ثد حربی امان لے کر دارالاسلام میں آیا ہے تو بدوں تین جیش گررنے

کے انقطاع نہ ہوگا ای طرح اگر اس کا خاو ثد حربی امان لے کر دارالاسلام میں آکر یہاں ذی ہو گیا تو بھی بہی تھم ہے تی کہ اگر عورت

بھی دارالحرب سے نکل کر دارالاسلام میں آئی اور ہنوز تین حیض نہیں گزرے ہیں تو اس کے خاو ثد پر اسلام ہیں کیا جائے گا ہیں اگر وہ

مسلمان ہو گیا تو دونوں میں تفریق نہ کی جائے گی اور اس طرح آگر شو ہر مسلمان ہو گیا تھر بیوی دارالحرب سے نکل کر دارالاسلام میں

آئی اور ذی ہوکر رہی تو جب تک تین حیض نہ گزریں گے تب تک انقطاع شہوگا چر جب تین حیض گزرنے پر دونوں میں انقطاع ہوا تو

امام اعظم وامام محد کے نزد کیک بیر جدائی بہ طلاق ہوگی چنا نچ سیر کبیر میں نہ نہ کورہ ہو بیموط مرحمی میں ہاور تباین دارین لیمی والا بت کا امام اعظم وامام محد کے نزد کیک بیر جدائی بہ طلاق ہوگی چنا نچ سیر کبیر میں نہ نہ کورہ ہوگا وار الحرب سے نکل کر مسلمان ہوکر دونوں میں آئی ہوگی ہوئی دونوں میں انقطاع ہوا تو دونوں میں انقطاع ہوا تو دونوں میں ہاور تا ہوا ہو کہ اور الاسلام میں ذی ہو کر رہا خواہ مرد ہویا اس کی جو کی ہوتو دوسرے نے فرفت ہوجائے گی تیمین میں ہو دارالاسلام میں ذی ہو کر رہا خواہ مرد ہویا اس کی جو کی ہوتو دوسرے نے فرفت ہوجائے گی تیمین میں ہوئی دونوں سے باغی موکر رہا وفر ارالوں کا بیان :

ایک رہی امان کے کروارالاسلام میں آیا گھراس نے بہاں ذی ہونا افقیار کیا تو اس کی بیوی بائن ہوجائے گی اوراگردونوں میں ہے کوئی قید ہوکر آیا تو فرقت ٹابت ہوجائے گی شاس وجہ ہے کہ قید ہوگیا ہے بلک اس وجہ ہے کہ بنائن داری ہوگیا اوراگر بیوی مرد دونوں قید ہوکر آئے تو فکاح میں جدائی نہ ہوگی ہراج الو باج میں ہاوراگر کوئی حربی ایمان کے کردارالحرب میں گیا تو اس کی تورت اس ہائے نہ ہو جائے گی بیکانی میں ہائی طرح جولوگ امام عادل ہے بائی ہو گیا ہوائی میں ہائی اس ہائی میں ہائی ہوگی اس مادل ہے بائی ہو گئی ہو گئی میں ایک مسلمان نے کسی عورت کی بیدی میں ایک مسلمان نے کسی عورت کی بیدی ہور ہوائی کی جو اس کیا تو اس کی بیوی اس سے بائند نہ ہوگی ہو ہوائی کہ ہو مسلمان ہوگی ہو بائی ہوئی ہو بائی ہوگی ہوگر ہو ہو ہوائی کہ دورت الاسلام میں آگئی تو بائند نہ ہوگی ہو گئی ہوگر رہا اختیار کیا تو ہوں ہوگی تو بائند نہ ہوگی ہوگر رہا اختیار کیا تو ہوں سے دورت کی ہوگر رہا اختیار کیا تو ہوں ہوگی تو بائند نہ ہوگی ہوگر ہو ہو ہوں ہوگی ہوگر ہو ہوگی ہوگر ہو ہوگی تو بائند نہ ہوگی ہوگر ہو ہو ہوں ہوگی تو بھی بھی تھی ہو دور سے بائند ہوگی یا ہوگر کی تو بائند نہ ہوگی تو بھی ہوگی تو بھی بھی تھی ہو دور سے بیا ہوگی ہوگر ہوگی ہوگر تو بھی بھی تھی ہو دور ہوں ہوگی تو بائند ہوگی تو بھی بھی تھی ہو دور سے بیا میا میا میں ہوگی تو بائی اوراس کے تحت میں دور ہوئی ہوگی تو بائی اوراس کے تحت میں دور بھی میں ہوگی تو بائی اوراس کے تحت میں دور بیا میا ہوگی ہوگر کی تو بائی کی اوراکس کے تحت میں دو

بہنیں تیں یا چار ہیں یا پائے ہیں اور بیجی سب اس کے ساتھ مقید ہوکر آئیں قو اما اعظم وابو یوسٹ کے نزویک سب کا نکاح ہا طل ہو جائے گا خواہ یہ نکاح ایک ہی عقد ہیں سب ہے کیا ہو یا عقو دمتفرقہ میں کیا ہواہ دراگر کسی کا فرک تحت میں دو بہنیں ہوں یا پائے عور تی ہول پھر یہ سب لوگ ایک ساتھ مسلمان ہوگئے ہیں اگر اس فے عقو دمتفرقہ میں ان سب سے نکاح کیا ہوتو بہلی بہن کا نکاح اور پہلی چار عور توں کا نکاح ہوگا اور اگر ان سب سے ایک ہی عقد میں نکاح کیا ہو ہیں اگر یہ سب لوگ مسلمانوں کے اہل عورتوں کا نکاح ہوائوں کا انکاح ہوگا اور اگر ان سب سے ایک ہی عقد میں نکاح کیا ہو ہیں اگر یہ سب لوگ مسلمان ہوئے سے پہلے ان میں سے ایک فرص میں ہوگئی ہوتو ہاتی ہوئی ہو توں تو بھی امام اعظم وابو یوسف کے نزویک عورت مرکئی یابائے ہوگئی ہوتو ہاتی چارتوں کا نکاح جائز ہوگا اور اگر یہ سب لوگ حربی ہوں تو بھی امام اعظم وابو یوسف کے نزویک ہی عمل ہوگا ہوں گارے باطل نہ ہوگا اور جو ہاتی رہ می جی سے ایک عمل نکاح باطل نہ ہوگا اور جو ہاتی رہ می جی سے ایک عمل نکاح باطل نہ ہوگا اور جو ہاتی رہ می جی سے دار الحرب میں جی ان کا کاح باطل ہوگا ہی دو تورتیں قید ہوکر آئیں تو آئیس دونوں کا نکاح باطل نہ ہوگا اور جو ہاتی رہ می جی سے دار الحرب میں جی ان کا کاح باطل ہوگا ہی راجیہ میں ہیں۔

اگرمردمسلمان ہوااوراُ سکے تحت میں کتابیہ عورت ہے پھرمرتد ہوگیا تواسکی بیوی اس ہے بائنہ ہوجا لیگی:

اگرحرنی نے ایک عورت واس کی ماں سے نکاح کیا پھرمسلمان ہو گیا بس اگر دونوں ہے ایک ہی عقد میں نکاح کیا ہوتو دونوں کا نکاح باطل ہوگا اور اگر دونوں سے متفرق نکاح کیا ہوتو بہلی کا نکاح جائز اور دوسری بچیلی کا نکاح باطل ہوگا اور بیامام اعظم و امام ابو بوسف کا قول ہےاور بیاس وقت ہے کہ دونوں میں سے سی کے ساتھ دخول نہ کیا ہواور اگر اس نے دونوں سے دخول کیا ہوتو بہر حال دونوں کا نکاح باطل ہوگا اوراس پر اجماع ہاورا کر دونوں جس سے ایک کے ساتھ دخول کیا پس اگر اس موریت سے دخول کیا ہوجس سے پہلے نکاح کیا ہے پھر دوسری عورت سے نکاح کیا تو بہلی عورت کا نکاح جائز اور دوسری کا نکاح باطل ہوگا اوراس بربھی اجماع ہے یہ ہدائع میں ہےاوراگراس نے پہلی عورت کے ساتھ دخول نہ کیا ہو بلکہ دوسری کے ساتھ دخول کیا ہو پس اگر پہلی دختر اور دوسری ماں ہوتو بالا تفاق دونوں کا تکاح باطل ہوگا ادراگر پہلی ماں ہواور دوسری وختر ہوپس ووسری کے ساتھ دخول کیا تو بھی امام اعظم ًو ا مام آبو بوسف کے نزد یک دونوں کا نکاح باطل ہوگالیکن اس کوا ختیار ہوگا کہ دختر کے ساتھ نکاح کر لے اور اس عورت کی ماں ہے نکاح كرنا حلال جيس ب سيراج الوباج بيس ب دوراكر يوى ومرد دونول بيس ايك دين اسلام عرة كيا تو دونول بيس بغير عملاق کے فرفت نی الحال واقع ہوجائے کی خواہ قبل دخول کے مرتد ہوا ہو یا بعد دخول کے پھراگر شو ہر ہی مرتد ہوا ہے تو عورت کو پورا مہر ملے گا بشرطيكهاس كے ساتھ دخول واقع ہوا ہو يا نصف مبر ملے گا اور اگر دخول واقع نہيں ہوا ہے اور اگر عورت ہی مرتد ہوگئی ہے بس اگر دخول ہو چکا ہے تو اس کو بورا مہر ملے گا اور اگر دخول نہیں ہوا ہے تو اس کو پچھ مہر نہ ملے گا اور اگر دونوں ایک ساتھ مرتد ہو گئے بھر دونوں ایک ساتھ مسلمان ہو گئے تو استخسانا دونوں اپنے نکاح پر باتی رہیں گے اور اگر دونوں ایک ساتھ مرتمہ ہوکر پھر دونوں میں ہے ایک مسلمان ہو ميا تو دونوں ميں فرقت واقع ہوجائے گی بيكا في ميں ہاوراگر بيمعلوم نه ہوكداول كون مرتد ہوا ہے تو تھم ميں بيقر ار ديا جائے گا كه موایا دونوں ایک ساتھ مرتد ہوئے ہیں بیظہیر یہ میں ہےاورا گرعورت نے اپنے شوہر کے جلانے کے واسلے یابدیں غرض کہ اس مرد ك حباله يككاح سے باہر موجائے يابدي غرض تجديد ذكاح سے اس بردوسرا مبرلازم آئے اپني زباني بركلمه كفر جارى كيا تو اپنے شوجرير

ع 🔻 الل ذمه یعنی مسلمانوں کے ماتحت مفاظت میں ہوں۔

یں ۔ قال اس کلام بی اشعار ہے کہ ہاتی ہمن کا نکاح درصورت بائند ہوئے کے جائز شہوگاد فیتال۔

سے بغیرطلاق کے بینی ٹی الحال جوجدائی دونوں میں داقع ہوئی پیطلاق بیس ہے بلکہ اگر کٹی مرتبہ مرتد ہوا اور جدید تکاح کیا تو جائز ہے۔

<sup>.</sup> حال تکاح لین اس کے ایک کی ری سے باہر ہو۔

حرام ہوجائے کی ہیں و وسلمان ہونے کے واسطے مجبور کی جائے گی اور ہرقاضی کو اختیار ہے کہ اس کا جدید نکاح بہت کم مقدار پراگر چہ

ایک دینار ہو باندھ دے خواہ مورت اس سے خوش ہویا نا راض ہواور اس مورت کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اس شو ہر کے سوائے دوسر سے سے

نکاح کر سے اور شیخ ابوجعفر ہندوانی نے فر مایا کہ میں اس بھم کو لیتا ہوں اور فقید ابواللیٹ نے فر مایا کہ ہم اس کو لیتے ہیں بیتمر تا ہی میں ہے

اور اگر مرد مسلمان ہوا اور اس کے تحت میں کتا ہی مورت ہے ہم مرد ندکور مرقد ہوگیا تو اس کی بیوی اس سے ہائے ہو جائے گی بیر میل میں ہے۔

میں ہے۔

اختلاف حرب کی صورت میں اولاد کے ندہب کی بابت کیا تھم ہے؟

ایک مسلمان نے ایک نصرانیہ عورت سے نکاح کیا اور بیصغیرہ ہے .....

باب نے معتوبہ ہونے کی حالت میں بیاہ دیاحتی کرنکاح جائز ہوا پھراس کے ماں ویاب نعوذ بالقد تعالی مرتد ہو محے اور دارالحرب میں چلے محے تو بیورت اپنے شو ہرے بائدنہ ہوگی اور صغیر واگر اسلام کو بجھ گئی اور اس کو بیان کیا کداسلام یوں ہے محروہ معتوبہ ہوگئی تو اس كالحكم بعى الكي صورت مي اسي عورت ندكوره بالا يحمثل إسائيك مسلمان ني ايك تصرانية ورت سي نكاح كيااور بي مغيره ب اوراس کے ماں و باپ نصرانی ہیں پھروہ بڑی لیعنی بالفہ ہوئی مگرایسی کے کسی دین کوئیں مجھتی اور نہ بیان کرسکتی ہے حالانکہ و ومعتوبہ نبیس ہے تو درصورت دا قعہ مذکورہ بالا کے دوایئے شوہرے بائنہ ہو جائے گی ادرای طرح اگرصغیرہ مسلمہ جب بالغہ ہوئی تو معتوبہ نے تھی محروہ اسلام کوئیں جانتی اور بیان کرسکتی ہے تو و وصورت واقعہ ندکور و ہالا کے و واپیغ شو ہر سے بائنہ ہو جائے گی بیرمحیط میں ہے اور قبل دخول ك بائد موجائے يس اس كو يحمرن مط كا اور بعد وخول ك بائد مونے عمرسى ملے كا اور بيدا جب بكداللد تعالى جل جلالد ك نام پاک کومع تمام اوصاف کے اس کے سامنے بیان کیا جائے اور اس ہے کہا جائے کہ آیا القد تعالی شانہ ایسا بی ہے ہیں اگر اس نے کہا کہ ہاں تو تھم ویا جائے گا کہ وہ سلمان ہے اور اگر مردووہ نے کہا کہ میں مجی ہوں اور وصف کرستی ہوں مرتبیں بیان کرتی ہوں تو شو ہر ے بائد ہوجائے گی اور اگراس نے کہا کہ میں اس کو بیان تہیں کرسکتی ہوں تو الی صورت میں اختلاف ہے اور اگر اسلام کو مجی گربیان ند کیا تو با تندند ہوگی اور اگر اس نے مجوسید کا دین بیان کیا تو امام اعظم وا مام محد کے نزد یک با تند موجائے کی اور امام ابو یوسٹ نے اختلاف كيا باور مبي مسئلة أرتد ادطفل كاب بيكاني من بايك مرد چندمرته مراد بوااور مربارتيد يداسلام كي اورتجد يدنكاح كرلي تو بتابر قول امام اعظم کے اس کی عورت اس کے واسطے بدوں دوسرے شوہرے نکاح کرنے کے حلال مجمو کی اور جوعورت مرتم ہوتی اس ك شو بركوا تعيار ب كداس مورت ك سوائ جار مورتول سے نكاح كرے بشر طيكه عورت ندكور و دارالحرب ميں جلى منى بوايك مخفس نے ایک عورت سے نکاح کیااور قبل دخول کے اس کے پاس سے سفر کر کے جلا کمیا بھراس کوایک مخبر نے خبر دی کہوہ عورت مرقدہ ہوگئی اور بیخبرا زادیامملوک یا محدود القذف ہے مراس کے نز دیک بیشتہ یعنی معتمد علیہ ہے تواس کو مخبائش ہے کہ اس کی تقید بی کر کے اس عورت کے سوائے جارعورتوں سے نکاح کر لے اور ای طرح اگر مخبر ندکوراس کے نز دیک غیر نقتہ ہولیکن اس کی رائے غالب میں وہ جا نظراً نے تو بھی اس کے واسطے مہی تھم ہے اور اگر اس کی رائے غالب میں وہ جمونا ہوتو تین سے زیادہ مورتوں سے نکاح نہیں کرسکتا ہے اورا گر کسی مورت کوخبر دی گئی کہ تیرا شو ہر مرتد ہو گیا ہے تو اس کوا ختیار ہے کہ بعد انتضائے عدت کے دوسرے شو ہرے نکاح کر لے اور بدروایت استحسان ہے اور منابرروایت سیر کے دوسرے سے نکاح نہیں کرسکتی اور مٹس الائمد سرحسی نے فر مایا کدروایت استحسان زیادہ جیج ہے بیڈآوی قاضی خان میں ہاور اگر ایسا مرد جونشہ میں ہاوراس کی عقل جاتی رہی ہے مرتد ہو گیا تو استحسانا اس کی بوی اس سے یا سے فی ہوگی میرائ الوبائ می ہے۔

نېرن: 🕒

قتم کے بیان میں

قال المتر جماتم ہے مراد باری ہے جبکہ کئی مور تیل ہوں تو ان میں باری مقرر کرے اور سامر کہ کن کن باتوں میں کس طرح

ا مثل ہو بنا برآ محدولا ہے۔ والدین موونہ کریں گی اوراس میں اختلاف نہ کور ہو چکا۔

ع واقديد كدوالدين مرقد موكر دار الحرب من ال مئه-

مے مسلم یعن طفل نے اپنادین مجوی وغیر و بیان کیا تو کیا وہ حکما مرتد ہے جیے مسلمان تھا کئیں۔

سے حلال ہوگی اگر چیتمن بارے زیادہ داقع ہو کھ تک مرتد ہونے سے طلاق تیں پڑتی ہے۔

هے تولدن ہوگی بہاں نشد کا اعتبار کیا تغلاف طلاق دغیرہ کے کیونکہ کفر لازم آتا ہے۔

واجب ہے یہ کتاب میں خود فر مایا ہے کہ شوہر دن پر واجبات میں ہے ہے کہ اپنی ہو یوں کے درمیان تعدیل اور وہ مصاحب و موانست کے واسطے شب ہائی میں برابری رکھیں اور جو با تی ان کے اعتبار میں نہیں بیں ان میں تعدیل واتسویان پر واجب نہیں ہے اور وہ مجت دلی ہے اور جماع ہے ہوتا وی قاضی خان میں ہے اور اس تھم میں غلام شل بی ان میں تعدیل واتسویان پر واجب نہیں ہے اور وہ مجت دلی ہے اور جماع ہے یہ فاو اس میں ہو یا جدید وہ ہو خوا وہ باکہ میں ماوات رکھے خواہ قد بر یہ وہ ہو خواہ باکہ ہویا آزاد کے ہے یہ خلاصہ میں ہو یا جا لہ بہ خواہ باکہ می خواہ باکہ ہو یا ایک می خونہ ہوجس کی وات سے خوف نہ ہو خواہ حاکمہ ہو یا خالمہ ہو خواہ ایک می خونہ ہوجس کی وات سے خوف نہ ہو خواہ حاکمہ ہو یا خالمہ ہو نواہ ایک مورائی میں ہو یا حالمہ ہو خواہ ایک ہو یا ہو یا ہو ہو جس ہو یا خواہ ہو گھر ہوجس سے دلی کرنامکن ہے یا احرام بائد ہے ہو یا ایک ہو یا ایک ہو یا ایک ہو یا ایک ہو یا ہو ہو جس سے ایلا و کیا ہے یا ظہار کیا ہے یہ جسین میں باری واجب ہے یہ سرائ الو باخ میں ہو اور شوہر ہوجی وہ مریض وجوب وضی و میں والغ و مرائی وسلمان و وی اس باری میں سب برابر ہیں بیر قادی قاضی خان میں ہے۔

آ زادعورت اور باندى كى بارى كى مقدار كابيان:

، سوكن كوباري بهبركي جاسكتي بيكين رجوع كالختيارمتنظافتم نهيس موا:

اگر کی بوی نے اپنی ہاری اپنی سوت کو بہد کر دی تو جائز ہے لیکن اس کو اختیار ہوگا کہ جب جا ہاس ہے دجوع کر لے یہ سراج الوہاج میں ہوئی تو جائز ہے اور اس کو اختیار ہوگا کہ اس

تعدیل مدل کرنااور تسویه برابری کرنالیکن مجت خودا فتیاری نبیں جیسے جماع که وہ خواہش پرینی ہے۔

ع برنقاء وه حورت جس کے سوراخ دخول کانی نہ جوا ورمر دمجبوب جس کا آلہ کٹا ہوضی جس کے خصیہ کو قتہ یا ندار دہوں منین نامر دمرا ہی قریب بلوخ مکا تبداور بائدی جس کونوشتہ دیا کہ اگر بڑار درہم مثلاً کما کرا داکر ہے تو آزاد ہے مدیم و بعد مرگ آزاد ہے مثلا ام دلد جس سے اولا دہوئی ہو۔

لیکن باری رکھنامتخب ہے۔ سے مقدار یعنی کس قدروسے ہے اور کہاں ہے۔

ے رچوع کر لے بیہ جو ہر قالیم وہیں ہے اور اگر دو عورتوں ہے تکاح کیا بدیں شرط کدان دونوں ہیں ہے ایک کے پاک زیاد وہ با کرے گایا ایک نے فوہرکو مال دیا کدائی کی باری بڑھا دے یا اپنے امپر ہی کی اجرت مقرر کی کدائی کی باری بڑھا نے باپ نے ہمریں کے کم کر دیا بدیس غرض کدائی کی باری بڑھا دے تو شرط اور معاوضہ دونوں باطل ہیں اور عورت نہ کورکوا ختیا رہوگا کہ بنائل وائی کر سے کے بیٹلا صدیعی ہے اور اگر شو ہر نے دونوں میں ہے ایک کو مال بدیں شرط دیا کہ وہ اپنی باری دوسری کو دے دے یا خود عورت نے سوت کو مال دیا کہ وہ اپنی باری دوسری کو دے دے تو جائز نہیں ہے اور مال وہ لیس کرلیا جائے بیتا تار خانیہ میں ہے اور اگر ایک فضی کی ایک موت کو مال دیا کہ وہ اپنی باری دوسری کو دے دے یا خود عورت نے موت کو مال دیا کہ وہ اپنی باری دوسری کو دے دے تو جائز نہیں ہے اور دال وہ لیس کرلیا جائے بیتا تار خانیہ میں ہے اور اگر ایک فضی کی ایک موت کی اور اپنی کرتا ہے اور دی کی ایس کرتا ہے اور اس کی بیوی کا بیس مشخول رہتا ہے اور دی کی ایک دوسری کرتا ہے اور اس کے ماتھ دہا کر ہے اور احیا نااس کے دو اسطے تین دات دون و مرد کے واسطے تین دات دن جی پھر واسطے تین دات دون و مرد کے واسطے تین دات دن جی پھر اس کے دار میا کی تو تو دی ہے اس کے در میان قرعہ کی تو تو تی خان میں بیادر بی سے جو دن و درد کے واسطے تین دات دی جی تار اکن ہی ہے دن و دیت کی تو دیت کی در سے اور بی سے جو دن و دوت کی وقت کی وہ بیان تی جو دیاں تو دوت کی جو دن و دوت کی وہ تو کی کو تو تی کو ان کی بیا در بی سے کے در ادا کا کی ہے در میان قرعہ کی تو دوت کی جو دن و دوت کی وہ کی کی کو دیا دوت کی ہی گو کے دور کی دوت کی جو دن و دوت کی وہ کی کو دی کی کو دوت کی دوت کی جو دن و دوت کی وہ کی کو دیا ہو گورت کی میا ہو دیا ہو گو گورت کی میان کی سے دوت کی در ادا کی گورت کی میں کو در کی دوت کی در میان کو در کی تو دوت کی در میان کو کو در کی دوت کی در میان کو کی در کی گورت کی میان کی در میان کی کی در میان کی کی در کیا گورت کی میان کی در کی کی کو در کی در کی در کی کو در کی کو

اگر کمی کے پاس دو یوی ہوں اور نیزگی ام دلداور کوئی باندیاں ہیں تو ہر بیوی کے پاس ایک رات و دن رہا ور دورات و دن باندیوں بن ہے جس کے پاس چا ہے رہا ور اگر اس کے پاس چار ہوی ہوں تو ہرا یک کے پاس ایک رات وا یک دن رہاور پاندیوں بن بی ہے اور اس کو احتیار ہے کے سافر راہ چا تا گھر تا ہے بید قاویل قاضی خان بن ہے اور اس کو احتیار ہے کہ سفر بین خش میں ہوئی ور کے جائے اور بحس کو جائے اور جس کو چا ہے لے جائے گئین اولی بیہ ہمان کے دل خوش کرنے کے واسطے ترعہ والے جس کے نام نظے اس کو لے جائے اور جب سفر ہو والی آئے تو جس کو سفر میں لے گیا ہے اسے دنوں کی کی پوی کرنے کے واسطے دوسری کو افتیار نیس ہے کہ ورخواست کرے کہ است دن اس کے ساتھ بھی پورے کرے اور اگر ایک بیوی ہواور اس نے چا ہا کہ واسطے دوسری کو افتیار نیس ہے کہ ورخواست کرے کہ است دن اس کے ساتھ بھی پورے کرے اور اگر ایک بیوی ہواور اس نے چا ہا کہ اس کے اور اس کو دوسری حوادر اس کو خوف ہوا کہ جھے ہان دونوں بی تعدیل شدہ ہوگی تو اس کو دوسری ہواور اس کے اور کو درت کو گھر بائٹ کرنے کے گئی تا م عورتوں کے درمیان تمام استمتا عات میں میں جاور اور کی کرنا و پوسہ لینا وغیر وسب کے ساتھ مساوی ہواور اس طرح باندیوں وامبات اولا دیم بھی گئین ہے تھی میں مساوات رکھے چنا نچو کی کرنا و پوسہ لینا وغیر وسب کے ساتھ مساوی ہواور اس طرح باندیوں وامبات اولا دیم بھی گئین ہے تھی میں میں واجب بین بین ہوں وامبات اولا دیم بھی گئین ہے تھی میں میں واجب بین ہوں وامبات اولا دیم بھی گئین ہے تھی میں میں جو القدیم میں ہے۔

#### متصلات:

باب مذاکے چندمسائل بدوں اجازت زوجین کے دونوں کوایک ہی جائے سکونت میں نہیں رکھ سکتا:

• اٹی دویازیادہ تورتیں جو باہم سوت ہیں ایک مکان میں سب کی سکونت بدوں ان کی رضامندی کے ندر کھے اس واسطے کہ ان کا آپس کا جلایا برابران کے ساتھ ہو جائے گا اور اگر سوتنوں کی رضامندی سے ان کو آپک مکن میں رکھا تو بیمروں سے کہ ایک کے

سامنے دوسری سے وطی کرے تی کداگرایک ہے وطی کرنے کی خواہش کی تواس پر تبول کرنا واجب نہیں ہے چنانچا گروہ انکار کرنے تو نافر ہان شاہوگی اوران مسائل میں پجھا ختلاف نہیں ہا اور مرد کوافقیار ہے کہ تورت پر شسل جنابت وجین و نفاس کے واسلے جرکرے یہ جر کی اگر اور تن ذمیہ ہو یعنی کتابیہ ہوتو ایسانہیں کرسکتا ہا اور شو ہر کوافقیار ہوگا کہ تورت پر تعلیب واستحد او (ا) کے واسلے جرکرے یہ جر گرال اور بے جر الرائق میں ہا اور شو ہر کوافقیار ہے کہ تورت کو المی چیز کھانے ہے منع کرے جس کی ہد ہو ہاس کوایڈ ایسینی ہواور جرل اور بے ہودگی ہے منع کر سے جس کی ہد ہو ہاس کواؤ مت ہوئی ہودگی ہے منع کرے جس کی ہو ہے اس کواؤ مت ہوئی ہو ایسانہ ہوگا ہو گھر و سے اور شو ہر کوافقیار ہے کہ بوک کو زینت چھوڑ دینے پرسز او سے اور مار ہے جبکہ دوز بہت ہوئی اور نیز اگر اس نے وطی کے واسلے بلایا اور عورت نے انکار کیا تو مارسکتا ہے در حالیہ مورت جین و نفاس سے پاک ہواور نیز نماز و شروط فرائے واسلے بھی درصور ت ترک کے مز ادے سکتا ہے یہ فتح القد رہیں ہے۔

بلاا جازت شو ہر گھرے باہر جانے کی ممانعت:

ایک مخف کی بیوی ہے کہ نماز نہیں پڑھتی ہے تو اس کوا ختیار ہے کہ عورت ند کورہ کوطلاق دے دے اگر چہ بالفعل اس کے مہر اوا کرنے پر قادر نہ ہواورا گرعورت نے ہدوں اجازت شو ہر کے کبل دعظ میں ہا ہر جانا جا ہاتو عورت کو بیا ختیار نہیں ہے اور اگرعورت پر کوئی واقعہ پیش آیا کہاس میں تھم شرع دریافت کرنے کی ضرورت ہواور شو ہراس کا عالم ہے یاعالم نیس ہے مرووعالم سے دریافت کر سكتا بيتو عورت ندكور وبا بزبيس جاسكتي بورندعورت كونكل كردريا فت كرين كااعتيار باورا كرعورت كاباب لنجا بوادركوني آ دمي ايسا ندہوجواس کی جارواری کرےاوراس مورت کا شوہراس کواس کے پاس جانے سے منع کرتا ہے تو عورت کوا ختیار ہے کہ اسپے شوہر کے تھم کونہ مانے اور جا کراہینے باپ کی خدمت کرے خواہ اس کا باپ مسلمان ہویا کا فر ہوا یک مرد کی ماں جواں ہے کہوہ شادی کی وقوت اورلوگوں کی مصیبت وقمی میں جاتی ہے اور اس مورت کا شو ہرنہیں ہے تو اس کا بیٹا اس کومنع نہیں کرسکتا ہے تا دنشتکد اس کے نز دیک بیا امر متحقق ندہو کہ عورت مذکورہ بنظر فساد جایا کرتی ہے بینی بدکاری کا یقین ہواور جب اس کو میتحقق ہواتو قاضی کے پاس مرافعہ کرے پھر جب قاضی اس کواچازت دے دے کر تو منع کرتو اس کوا ختیار ہوگا کراچی مال کومنع کرے کیونکدو ومنع کرنے بیل قاضی کا قائم مقام ہے بیکا فی میں ہے ایک محض نے کوف میں جارعورتوں سے نکاح کیا مجران جار میں سے ایک غیر معین کوطلات دے دی مجر مکد کی ایک عورت ے تکاح کیا مجر جاروں میں سے ایک غیر معین کوطلاق دے وی مجر طا نف میں ایک مورت سے نکاح کیا مجرمر کیا لیکن اس نے ان میں ہے کی عورت سے دخول نیس کیا تھا تو طا نف والی عورت کو پورام بر ملے گا اور مکدوالی عورت کو آٹھ حصول میں ہے ساتھ حصہ مرک ملیں کے اور کوف والیوں کو تمن میر کامل اور آ تھواں حصد ایک میر کا ملے گا جوان سب میں مساوی تقسیم ہوگا ایک مخص نے ایک عقد میں ا ایک عورت سے نکاح کیا اور دومورتوں سے ایک مقد می نکاح کیا اور تمن عورتوں سے ایک مقد میں نکاح کیا ہی بہتین فریق ہوئے اور بمعلوم بیں کدان میں سے کون فریق مقدم ہے ہی جس سے تنا نکاح کیا ہے اس کا نکاح بالیقین سیح ہے اور باتی فریق میں شوہر کا تول لیا جائے گا کہون ان میں سے اول ہے اور ان دونوں فریق میں سے جوفریق مرا اور شو ہر زندہ ہے اور شو ہرنے کہا کہ بھی فریق

ا يكرى كاتحاتى فوشودكانا-

ع پنانچے مدیث ام الموشین مدیقہ میں ہے آنخضرت کا آتا ہا ایند فریاتے تھے اور ای وجہ سے معرت مدیقہ اس سے فرت فریالی تھیں اگر چہ ہندوستانی عموماً اس سے ریک کرتی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) موئة زيناف حاف کرنا۔

ان دونوں ہیں ہے پہلا ہے قواس فریق کی مورتوں کا جومرگی ہیں شو ہردارت ہوگا اوران کے مہرادا کرے گا اور شو ہراور دوسر نے لی کے درمیان تفریق کی جائے گی اورا گرشو ہر نے ان سب مورتوں ہے دخول کر لیا ہو پھرا پی صحت ہیں یا موت کے وقت کہا کہ ان دونوں فریق ہی جائے گی گیاں دوسر ہے دونوں فریق کے درمیان جدائی کی جائے گی لیکن دوسر ہے فریق ہی ہر مورت کے درمیان جدائی کی جائے گی لیکن دوسر ہے فریق کی ہر مورت کے داستے اس کے مہرسی اور مبرش دونوں ہی ہے کم مقدار شو ہر کے ذمہ واجب ہوگی اورا گرشو ہر نے ہردوفر ایق فریق ہی ہر مورت کے داستے اس کے مہرسی اور مبرش دونوں ہی ہے کم مقدار شو ہر کے ذمہ واجب ہوگی اورا گرشو ہر نے وہورت بن کی ہر مورت کہا ہو اس میں سے تنہا کہ جھے نہیں معلوم کہ ان میں سے اول کون ہے تو وہ ان دونوں فریق دیں ہوگا ہورت کواس کا پورام ہرسی لیے جس سے تنہا نکاح کیا ہے اس سے نہیں دوکا جوان کے درمیان مسادی مشترک ہوگا اور دو مورتوں والے فریق کوا کی ہر سے وال مردمیان مسادی مشترک ہوگا اور دو مورتوں والے فریق کواکی مہر سے قا جوان کے درمیان مسادی مشترک ہوگا اور دو مورتوں والے فریق کواکی ہر میں وطام سرحتی ہی ہے۔

اگرمقدم ومؤخرنکاح کامعلوم نه ہوتو میراث کی تقسیم کیے کی جائے گی:

ایک جورت اوراس کی دوریٹیوں سے متفرق تین مقدوں میں نگاح کیا اور بید معلوم تیں ہوتا کہ اول کس سے نگاح کیا ہے بھر
شو برقمل دفی اور بیان کے مرکیا تو ان سب کو ایک مہرکال طبط گا اور جو براٹ بوریٹ کے واسط مقرر () ہو ہورت آگیا کو سلم گا اور
سیالا نقاق ہے بھر کی کیفیت تقیم میں اختلاف ہے چنا نچا ام ابو صنیفہ نے فر مایا کہ مہر و میراث برائیک میں سے مال کو نصف طبط گا اور
صاحبین نے فر مایا کہ ان تیوں میں تین حصہ ہو گرتشیم ہوگا اور اگر مال سے ایک محدرت واس کی مال واس کی خالہ سے نگاح کیا تو تو
ہواٹ بالا نقاق اس ب مال کو مطل گا اور اگر ایک مورت واس کی بال اس کی دختر سے بالیک محدرت واس کی مال واس کی خالہ سے نکاح کیا ہوتو مہر
و میراث بالا نقاق ان سب میں تین حصہ ہو گرتشیم ہوگا اور اگر کیا اور بیل محصورت سے ایک مقد میں اور اگر تین مورتوں کو ڈیڑ حدیم
ایک محدرت سے ایک مقدمی اور ایک مورت سے ایک مقدمی نگاح کیا اور ایک عورت سے ایک مقدمی اور میں موتا کے کون مقدم ہے تو تین مورتوں کو ڈیڑ حدیم
ایک مقدمی اور میں مورتوں ہو ایک مورت سے ایک مقدمی نگاح کیا گرا در اگر ایک عورت سے ایک مقدمی اور دو تو توں کو ڈیڑ میں موتا ہو کر توں میں مساوی مشترک سے گا اور اگر ایک عورت سے ایک عقدمی اور دو تو توں کو دو توں کو دوتوں کو دوتوں کو دوتوں کو دوتوں کو دوجھے اور تین عورتوں کو اور ایک میں سے کون مقدم ہو تو ان موس مورتوں کو میں اور جا رحورتوں کو دوجھے اور تین عرفرت کی منازعت کیاں ہو توں کو میں اور ایک عرفرت کیا اور دو توں کو میں اور ایک میں میں ان تینوں فریق کی منازعت کیاں ہے کہ میں دولتی میں میں اور تو توں کرتھیم ہوں کے کہ جرفریق کو دوان کی موام نے ہو کہ توں اس کی میں میں جو کرتھیم ہوں کے کہ میں دولت کی گرا ہو اس کی مورتوں کو میں ان میں ہو کہتا ہواں سے میں ہو کہ تھوں میں برائے تیں میں اور تو توں میں میں دو کرتھیم میں برائے توں میں میں اور توں کو دو توں کے حصہ میں جو کہتا ہواں میں میں اور تو توں سے میں جو کہتا ہواں میں مورتوں کو مورتوں کی مورتوں کے حصہ میں جو کہتا ہواں میں میں اور توں میں میں مورتوں کو دوجورتوں کی ہوتا کی توں میں میں میں مورتوں کو حصر میں ہو کہتا ہواں میں مورتوں کو مورتوں کے حصہ میں جو کہتا ہواں کی مورتوں کو مورتوں کے حصر میں جو کہتا ہواں کی مورتوں کو مورتوں کے حصر میں مورتوں کے حصر میں جو کہتا ہواں کی مورتوں کو مورتوں کو مورتوں کے مورتوں ک

ا اولاد ہونے کی صورت میں آشھواں حصداور بے اولا دہونے کی صورت میں جہارم پس برصورت میں آشواں یا چوتھائی لیے کا فقلا۔ انگلی میں میں میں میں میں اسلامی کے انگلی میں اور انگلی میں میں انگلی میں میں میں میں انگلی کے انگلی کے انگلی

ع قال المرجم قبل فلا ہراس میں کسی اور مجہد کا اختلاف بھی ہے ور نیا تھاتی کے ساتھ کھی بے کل ہے فاضم امن لکن بیا عمر اض لغو ہے اور سمجے جو کھی بیال روایات ہے اس جس روایت میں اختلاف فد کور ہے وہ می نہیں اور جس میں اتفاق ہے وہ می روایت ہے۔

<sup>(</sup>١) يعنى ايك معرز وجدكار

<sup>(</sup>٢) ليني جن ساك عقد مي نكار كياب

<sup>(</sup>r) لین جله(۱۲) صوں میں ہے(۵) ھے۔

لے لیگ اور ہاتی ان تیزں بھی مساوی تقسیم ہوگا تقسیم بنا برقول امام ابو بوسٹ کے ہا بنا برقول امام مجرکے چار مورتوں والے فریق کو ایک مہر ملے گا اور تو ہو گئی اور دو مورتوں والے فریق کو دو تہائی مہر ملے گا اور تنہا عورت کو نصف مہر ملے گا تال المترجم عقا اللہ عنہ بنا برقول امام ابو بوسٹ کے تو جیہ برقول کی بیان کرنی بہت طوالت چاہتی ہے اور گونہ ہے گل محصل بھی ہے ہاں بیمروری ہے کہ اس چید تقسیم کا جس بھی افلاق زائد ہے انحال کردوں چنا نچیش کہتا ہوں ہرا یک مہر کے 2 سے کئے جس کے ہاں بیمروری ہے کہ اس چید تقسیم کا جس بھی افلاق زائد ہے انحال کردوں چنا نچیش کہتا ہوں ہرا یک مہر کے 2 سے حصل کے جا کمیں از انجملہ نصف مہر کا تین چوتھائی چار مورتوں کو 2 اور جہارہ تین خورتوں کو ۹ اور مہر کا ل بیس ہے چار کو دو چھٹے ونصف چھٹا حصہ بھی اور ای قدر تمن خورتوں کو ۳ ما اور چھٹا وسک ہورتوں کو ۳ میں افلاق اور تین خورتوں کو ۳ میں اور تین کورتوں کو ۳ میں اور تین کورتوں کو ۳ میں دو تمائی چار خورتوں کو ۳ میں اور تین خورتوں کی دو تمائی جارتوں کی دو تمائی بیل دورتی کو تین میں میں تھا کہ اور تین خورتوں کی دو تمائی بیل ہوں کی دو تمائی بیل ہوں کی دو تمائی بیل ہوں تو تین خورتوں کو ۳ میں دورتوں کو ۳ میں کی دو تمائی بیل ہوں کو سے میں خورتوں کی دو تمائی بیل ہوں کو تو تو تو تو تعرفی نقشہ ذیل کے سے جھٹا حصہ ایک تنہا کو نکل میں اور رتوں کو ۳ میں سے موافق تو ضیح نقشہ ذیل کے سے جھٹا حصہ ایک تنہا کو نکل میں اور ایک میں سے موافق تو شیخ نقشہ ذیل کے سیال کو سے میں مورتوں کی دو تمائی میں مورتوں کو سے مورتوں کی دو تمائی کی دو تمائی کو دونیا کی مورتوں کو مورتوں کو مورتوں کو سے مورتوں کو م

| كيفيت        | عقد ٣٠ أولة ل | عقد ٣ فورتول ے | عقر ٢٩ رنو ل | مقد الحواثے | تغييل مربهام            |
|--------------|---------------|----------------|--------------|-------------|-------------------------|
| جمله تمن مبر | بام(١٧)       | (1)/4          | ×            | х           | تغيم نسف مبراز جمله     |
| جوان کود کے  | P*•           | 170            | JP.          | х           | ما و هے تین میرتشیم ایک |
| جائیں گئے    | ۳۸            | ۳r             | (**          |             | مبركا فل تقسيم دوممر    |

اور اگر جار عورتوں ہے ایک عقد میں اور تمن ہے ایک عقد میں نکاح کیا پھر غیر تعین ایک عورت کو اپنی منکوحات میں سے طلاق دی پھر قبل بیان () کے مرکمیا تو ان سب کوتین مہر لیس کے بکذا فی شرح المہو طالا مام الاسر خی۔

# الرضاع الرضاع المساد

#### رضاعت کے معنی اور مدت ِ رضاعت:

قال المرح جم بیجھنے کے واسطے پند باتوں کا پہنے بیان کرنا بہتر ہے رضاعت دودھ دینے کو کہتے ہیں اور پیکواس کی مال
کے سوائے اگر کی مورت نے دودھ پلائی ماں ہے کہ اس مرضعہ ہاور پیر ضبع ہے اور یہ یفعل بطور حاصل مصدر رضاعت ہاور یہ
مرضعہ اس رضبع کی دودھ پلائی ماں ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کرنا قطعاً حرام ہے جیسے اپنی ماں ہے جس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے
اور رضاعت سے حرمت اس طرح ہوجاتی ہے جیسے نب سے ہوتی ہا گر بشرا نظایا کی جائے قال فی افلاب ۔ رضاعت اگر مدت
رضاعت میں پائی جائے تو خواہ قیل رضاعت ہویا کئیر ہواس سے تح یم متعلق ہوجاتی ہے یہ ہدایہ میں ہاورتیل رضاعت کی تفریر
دس طرح بیان کی تی ہے کہ اس قدر ہوکہ اس سے یہ معلوم ہوئے کہ دودھ ماتی سے بیٹے پیٹ میں پہنچا ہاور رضاعت کی مدت امام
د مناعت کی مدت دو برس ہیں بیٹی ڈ حائی برس تمام ہوئے تک جس کا دودھ ہے وہ اس کی مرضعہ ماں ہواور صاحبین نے فرمایا کہ
د رضاعت کی مدت دو برس ہیں بی فیاوئی قاصی خان میں ہے۔

رضاعت مدت رضاعت کے اندرہی ثابت ہوتی ہے:

تال المحرج بین اگراس مدت فی کوره برا ارک کا بچ بهو گیا اوراس نے کی کا دوده بیا تو وہ ان انکام (۲) کے بوت کے دوسطے کی نئیس ہادر جوبیض ا حادیث بین اس بے زیادہ بلکہ جوان محرک واسطے رضاعت تابت قربائی تن تھی وہ خصوصیات بی داخل ہے جو نیز تاویل ت ومباحث جواس ہے متعلق بین اپنے مقام پر شرح ہیں بید مقام بیان نہیں ہا ہی پر اکتفاء کرتا چاہنے اور جو کتاب میں فی کور ہے منا چاہئے کہ اگر دخم مدت رضاعت باتی تھی کہ اس کو جو کتاب میں فی کور ہے منا چاہئے کہ اگر دو بری اندراہیا ہو ہے تو بالا تفاق رضاعت ہوگی اورا کر دو بری کی کورت نے دوده پلایا تو بیرضاعت ہے بھر دیکن با نے اگر دو بری کے بعد ڈو ھائی بری کے اندراہیا ہو ہے تو فقط امام اعظم کے تول پر حقق ہوگی اور بیاس وجہ ہے کہ مدت رضاعت میں بائی گئی ہوں کہ اور کی مورت کی طابر المواج ہے جو بالا تفاق رضاعت میں بائی گئی ہوں کہ اور بیان فور میں ہوائی ہی ہوئی تو کی ہو بیا تارہ خانیہ میں ہوا ہوت کی مورت کی مقدار بین تابر ہوا کہ دو بالا سے ظاہر ہوا کہ دضاعت کی اجرت کی دواسطے مدت رضاعت کی اجرت کی اس کے دواسطے مدت رضاعت کی اجرت کی اس کے دواسطے مدت رضاعت کی اجرت کی اس کہ اس کی بوت کی اجرت کی مقدار بی امام اور صاحبین میں جاتے ہوگر وہ کی طرف سے اس کی بوت کی اجرت کی مطاقہ نے کہ کواجرت کی دوده ہا یا بچر مطاقہ نہ کورہ نے دو برس کے بعد کی رضاعت کی اجرت کا مطالبہ کیا اور بہ بہ بیا ہو کے باب نے دیے ہو کہ اور کی اور بیا سے خور کی اجرت کی در کی اجرت کی اجرت کی دورت کی اور کی اجرت کی در کی اجرت کی در کی دورت کی اور کی طرف کی اجرت کی در کی د

واضح رب كا ترفاح قائم مون كى حالت عن اجرت يردود فيا ياتواجار مباطل بدور كماجرت داجب ندموكى ـ

<sup>(</sup>۱) جو كتاب ش ندكورين.

جس طرح حرمت رضاعت ماں کی جانب ثابت ہوتی ہے اس طرح جس کی وطی ہے اس کا

دودھ ہے اس کی جانب بھی ٹابت ہوتی ہے:

واضح رہے کہ جس طرح حرمت رضاعت ماں بعنی دووجہ پائی کی جانب ثابت ہوتی ہے ای طرح اس کے خاو مرابعی جس کی وطی ہے اس کا دودھ ہے اس کی جانب بھی تابت ہوتی ہے اوروہ اس رضع کا باب ہوجاتا ہے اور تمام احکام تابت ہوتے ہیں میں بیریہ میں ہے پس رضع پر خواہ لاکی ہو یا لڑکا ہواس کی رضاعی ماں و باپ اور ان ماں و باپ کے اصول (۱) وفروع (۲) نسبی و رضائی دونوں طرح کے سب حرام ہو جاتے ہیں حتی کہ اگر مرضعہ اس مرد سے جس کی وطی کا دودھ ہے کوئی بچے جن ہے خواہ دودھ بانے سے ملے یاس کے بعدیاس کے موائے اس طرح دوسرے شوہرے بیے جنی یاسمی دوسرے رضع کودود ما بایا ہے یااس مرد كى اولاداس مرضع سے يااس كے سوائے دوسرى عورت سے إلى اس دودھ بلانے كے يا بعد دودھ بلانے كے بيدا موئى ياكسى عورت نے جس کا دود ھاس کی وطی ہے ہے کسی رضع کودود ھیا یا تو بیسب اس رضع شدکور وبالا کی بہنیں و بھائی ہوں مے اوران کی اولا داس رضیع کے بھائی و بہنوں کی اولا وہوگی اوراس مرد کا بھائی اس رضیع کا پچا اور بین اس کی پھوپھی ہوگی اورمرضعہ کا بھائی اس کا موموں اور مبن اس کی خالہ ہوگی اور ایسے ہی داوا اور داوی و نا نا و نا ٹی دغیرہ میں سجھنا جا ہے قال المحر جم تمثیل عمرو کے جیٹے زید تے دو برس یا ڈھائی برس کے اندر ہندہ کا دودھ پیااور ہندہ کا دودھ خالدنا می ایک سرد کی وطی سے ہے تو ہندہ اس زید کی سر ضعہ مال و خالداس كاباب ہوا پراس دودھ بلانے سے بہلے كى اولا دہندہ كى كلولز كا از نطفہ خالدوكر يمدلز كى از تطفه خالدو بد حولز كا وجميله لزكى از نطف شاہرتا ہے ایک مرد سے ہے اور دود جالانے کے بعد کی اولا داس خالد کے نطفہ سے ایک لڑکا ولڑکی اور نیز خالد کے سوائے بعد طلاق یا موت کے دوسرے شوہر کے نطفہ ہے دولز کی اور ایک لڑکا ہے اور نیز خالد کا ایک لڑکا اور دولڑ کیاں اس ہندہ کے سوائے دوسری بوی کے بید سے بیں اور بیاولا واس مندو کی زیدکودودھ بانے سے سلے کی ہوادرا کے لاکی اورا کے لاکا دودھ بانے کے بعد کا کسی عورت کے پیٹ سے ہے اور نیز ہندہ فدکورہ فے شعیب نام ایک رضیع کویا سلمی نام ایک رضیعہ کودود عد بلایا ہے ایا خالد کی دوسری بوی نے جس کا دود صفالد کی وطی سے ہے کسی رضیع یارضیعہ کودود صلایا ہے خواہ ہندہ کے زید کودود صلاتے سے سلے یا اس کے بعد تو ہندہ کی سب اون دمنواہ خالد کے نطفہ ہے ہو یا غیر کے نطفہ ہے ہوخواہ زید کودووجہ پلانے سے پہلے کی پیدا ہو یا بعد کی پیدائش ہواور نیز ہندہ کے سب دو دھ بلائے بچے خواہ پہلے کے ہوں یا چیچے ان کو دورھ بلایا ہو بیسب زید کے بھائی بہن ہیں اور ہندہ کی جمین زید کی خالدو بھائی ماموں ہے اور ای طرح خالد کی سب اولا دخواہ ہندہ کے پیٹ سے ہویا دوسرے بیوی کے پیٹ سے ہو خواہ زید کو ہندہ کے دودھ یائے سے ملے کی ہو یا بعد کی ہواورسب رضاعی اولا دخواہ ہندہ کی رضیع ہوں یا کسی دوسری بیوی کے جس كا دود مدخالد كاب رضع موں سب زيد كے معاتى و مين موں محي على بذا القياس قاحظ اور رضاعت ے حرمت مصاہر و محى ا بت ہوتی ہے چنا نچر ضاعی باب کی جو بوی ہو کی و واس رضع پرحرام ہوگی اور رضع کی بوی اس کے رضاعی باب برحرام ہوگی اور علی بداانقیاس بی تھم مثل نسب سے سب جگہ ہے سوائے دومسئلوں کے کداس میں بیرتیاس نہیں ہے کذانی العجد یب چنانچداول دو مئلوں میں سے ایک یہ ہے کہ مردکو بدروانہیں ہے کہ اپنے نبی پسر کی جمن سے نکاح کرے اس واسطے کہ پسر کی جمن اگرخود اس کے

ا خواوز يركودوده با نے بيلے ياس كے بعد

<sup>(</sup>۱) اس كياسيدوفيرو-

<sup>(</sup>r) جيناد جي دغيرو۔

رضاعت ہے حرام ہوجانے کی چنداور صورتیں:

اگر کسی عورت ہے بشہبہ وطی کی اور وہ حاملہ ہوگئی:

اس زانی کے بچاو ماموں کواس رضیعہ صغیرہ سے نکاح کرنا جائز ہے جیسے اگر زنا ہے متولد بچے ہوتو اس کا بھی تھم ہے یہ بیین

ا کی طرف .... مثلازید کے ہندہ زوید ہے کر ہا درسل سے فالد ہے ہی مجرو فالدوونوں پدری بھائی ہیں مجرسلد کے پہلے خاوند سے ایک وختر مغری ہو برکا تکاح اس مغری سے طال ہے۔ میں ہا اور اگر کی حورت ہے بھیدولی کی اوروہ صاملہ ہوگئی ہیں اس نے اس دودھ ہے کی پچکو پلایا تو یہ پیدائی ذاتی کا رضائی ہر ہو ہا ہو گا اور اللہ کا رضائی ہر ہو ہا ہے گا اور اللہ ہو گی اور جہاں ولی کرنے والے ہونا ہوتا ہے تو رضا عت بھی خابت ہوگی اور جہاں ولی کی طرف والے ہے نہیں خابت ہوگی ہی شخص ہے ایک خص نے ایک حورت ہے تکاح کیا اور اس ہے حورت ایک پچر جنی اور اس نے اس پچر کی اور اس نے اس پچر کی اور اس نے اس پچر کی اور اس کے بعد دودھ اتر آیا اور اس نے ایک لڑے کو دودھ پلایا تو اس رضح لڑکو جا رہ ہو کہ کہ اس مرداولا دے جو اس حورت مرضعہ کے بعد دودھ اتر آیا اور اس نے ایک لڑکے کو دودھ پلایا تو اس مرداولا دے جو اس حورت مرضعہ کے بعد دودھ اتر آیا اور اس نے ایک لڑکے کو دودھ پلایا تو اس مرد ہو گئی قاضی خان میں ہو ایک دونوں میں تمام ادکام رضا عت کے خابت ہوں گئے تی کہ اور اس نے ایک بچرکورت کے جس کا بہونو نگاح نہیں ہو اس مور ہو گئی تا میں ہو ہو اس کو خل اور اس مرد نے اس کو خل وخول دونوں میں تمام ادکام رضا عت کے خابت ہوں گئے تی کہ اگر اس باکرہ نے کسی مرد سے نکاح کیا اور اس مرد فول کے طلاق دی ہوتو اس رضعہ ہو تک کی خور اس کے دودھ اتر الور کوئی وخر ٹو برس یا زیادہ س کی نہ ہوئی ہوا در اس کے دودھ اتر الور سے کہ بیت ہو تکاح کی ہوا تو اس کے طلاق دی ہوتو اس دورہ ہو ہو با یا ہو یہ جو بر قالیز و میں ہو تک نے اگر باکرہ (می کر اور اس کے بیا یہ وہ بی بی ہوجاتی ہو بی بی اور اس کے دودھ اتر الور سے دورہ ہو بیا یا ہو یہ جو بر قالیز و میں ہو تک کی کورت کے در دیائی اتر اتو اس کے پلا نے سے تر کی انہ وہ بی ہوتا ہو تہ ہو کہ دورہ کی ہو تا تھ در ہیں ہو ۔

قضا شک کے ساتھ حرمت ٹابت نہ ہو گا مگرا حتیا طأ ثابت ہو گی:

عورت نے اگراپی چھاتی بچہ کے منہ میں دے دی اور اس کو دودہ چو سنا معلوم نہیں تو قضا شک کے ساتھ ترمت ثابت نہ ہوگا اور احتیا طا جا بت ہوگی اور اگر بچہ کے منہ میں چھاتی ہے زر در مگ کی رفیق چیز فیک گئی تو حرمت رضاع خابت ہوگی اس واسطے کہ یہ بجڑ ہے ہوئے رنگ کا دودہ ہے یہ نزلیہ المقتین میں ہے اور اگر کسی مرد کے دودہ اتر ااور اس نے کسی بچہ کو پلایا تو اس سے حرمت رضاعت خابت نہیں ہوتی ہے یہ فرائ کا قاضی فان میں ہے اور اگر خفتی کے دودہ اتر ااور اس نے کسی بچہ کو پلایا پس اگر معلوم ہوا کہ یہ کورت ہے متعلق نہ ہوگی اور اگر معلوم ہوکہ مرد ہے تو تحریم متعلق نہ ہوگی اور اگر مشکل ہولیتی مردیا خورت کی طرح علم نہ ہولی اگر خورتوں نے کہا کہ دودہ اس کھڑت ہے فقط خورت کی جوتا ہے تو احتیا طا تحریم متعلق ہوگی اور اگر خورتوں نے بیند کہا تو تحریم متعلق نہ ہوگی ہو بہ ہو اپنے کہاں ہے بیند ہیں ہوئے ہے وار اگر کسی چو پا یہ جا اور در حددہ ہورت کا وددہ حرمت رضاعت خابت ہونے کے واسطے کیساں ہے بیند ہیں ہوئے ہے اور اگر کسی چو پا یہ جا اور کے دودہ ہورت کا وددہ حرمت رضاعت خابت ہوتی ہوتی وات کی قاضی فان میں ہوئے ہے دار السلام یا دار الحرب میں ہونے سے دونے عدودہ جو سے یہ مطلقاً کوئی ایش نہیں ہوتا ۔

رضاعت خواہ داراالسلام میں مخقق ہویا درالحرب میں تھم یکساں ہے چنا نچا گردارالحرب میں دودھ پلایا پھر میسب لوگ

ا قولنيس كرسكما كونكه دخيداس كي دهبيه وكل-

<sup>(</sup>۱) خواه لزک یالز کا۔

<sup>(</sup>۲) اگر چنوبرس کی بازیاده عمر کی بو۔

<sup>(</sup>r) نيني رضاعت كاحكم نيس ركمتي -

مسلمان ہو مجے یا درالحرب سے نکل کررضیع ومرضعہ وغیرہ دارالسلام میں چلے آئے تو ان میں باہم احکام رضاعت کے تابت ہوں مے بدوجیز کردری میں ہے اور رضاعت جیسے جماتی سے دور دوج پوس لینے سے ثابت ہوئی ہے ای طرح صب استعوط و وجور سے ا بت ہوتی ہے بیفآو کی قامنی خان میں ہاور کان میں ٹیکانے حقنہ استعال کرنے سے اور دیر اور سوراخ ذکر میں ٹیکا نے سے اورزخم آمداور جا كغد من ڈالنے اوراستعال كرنے سے رضاعت ابت نبيل ہوتى ہے اكر چد بيث من ياد ماغ من بينج جائے اورامام محرّ کے نز دیک ھنے سے استعال کرنے ہے رضاعت ٹابت ہو جاتی ہے کذا فی العہلا یب اور قول اول ظاہرالرولیۃ ہے یہ فناویٰ قاضی فان میں ہے اور اگر دوو حکمانے میں ل کیا ہی اگراس کے بعد طعام کو آئے۔ دی کی ہوکہ دود حکواثر آئے کا پہنچا اور طعام پخت ہو کیاحتیٰ کہ متغیر ہو کمیا تو حرمت متعلق نہ ہو گی خواہ دو د ہ غالب ہو یعنی زیادہ ہو یامغلوب ہوادرا گراس طعام کوبطور ندکور آم کااثر نه پنجالي اگر طعام غالب موتو بھي حرمت متعلق نه ہو كي اور اگر دود ه غالب موتو امام اعظم كنز ديك اس صورت بيس بھي و بي تقم ے اس واسطے کہ چیز ما تع جب جامد سے ل کئی تو اس کے تابع ہوئی ہیں و ومشروب ہونے سے خارج ہوگئی یعنی اب بینے کی چیز نہ ربی حتی کدا کر بینے کی چیز ربی چنانچ مثلا طعام استان الله موتو حرمت رضاعت تابت موجائے کی اور بعض نے فرمایا کہ بیتم اس ونت ہے کہ جب نقمہ اٹھاتے وقت دودھ کے قطرے نہ ٹیکتے ہوں اور اگر اقمہ اٹھانے پر دودھ کے قطرے ٹیکتے ہوں تو امام اعظم کے نزد یک بھی حرمت رضاع ٹابت ہوگی اس واسلے کہ جب قطرہ دودھ کاحلق طفل میں کیا تو وہ ٹبوت حرمت کے واسلے کانی ہے اور امنح بہ ہے کدامام اعظم کے نز دیک بہر حال حرمت رضاع ثابت نہ ہوگی گذائی الکافی اور یمی سیحے ہے اس واسطے کہ دو و دیا قطرہ چلا جانا کافی نہیں ہے بلکہ بطور تعذی جائے ہے اور تغذی اس صورت میں طعام ہے جوئی ہے میہ ہدایہ میں ہے اور اگر عورت کا دودھ مری کے دود روش ملا دیا مکرعورت کا دود ہ غالب ہے تو حرمت رضاع ثابت ہوگی اور اس طرح اگرعورت نے اپنے دود ہیں رونی چیوزی اور رونی اس دوده کوچوس کئی یا اینے دود ه ش ستو سانے ہیں اگر دوده کا مزه پایا جائے تو حرمت تابت ہوگی اور بیاس وتت ہے کہ طعام کولقمہ لقمہ کر کے کھایا اور اگر اس کو پینے کے طور پر بی لیا تو بالا تفاق حرمت رضاعت ٹابت ہو کی بی فرآوی قاضی خان

اگر دوعورتوں کا دود ہل گیا تو امام اعظم میند وامام ابو یوسف میند کے نزدیک رضاعت کی تحریر کے اس معلق ہوگی جس کا دود ہا اب ہے:

اگر عورت کا دودھ پانی یادوایا چو پائے کے دودھ بیل طادیا تو غلاب کا اعتبار ہوگا بیظہیر بید بیل ہواد ای طرح ہر آتی

ہمتی ہوئی چیز یا جامد چیز کے ساتھ طلنے بیل ہوں ہی اعتبار ہے بین ہرالفائق بیل ہواد غالب ہونے کے متی بیراد ہیں کہ اس چیز

ے اس کا عزود رنگ دیویا ان بیل سے کوئی ایک بات معلوم ہوتی ہا دربعض نے فرمایا کہ امام ایو یوسف کے فزد یک غالب سے یہ

مراد ہے کہ دوسری چیز ل کر دودھ کا رنگ و حرو بدل دے اور امام محد کے فزد یک بیرمراد ہے کہ دودھ ہونے سے خارج ہوجائے یہ

مراج الو ہاج میں ہے اور اگر دودھ اور دوسری چیز دونوں کی اس ہوں تو بھی حرمت ٹابت ہوٹا واجب ہے اس واسط کہ دودھ

مغلوب نیس ہوا ہے یہ بحرافرائق میں ہے اور اگر دووھ وار دوسری کی دودھ لی گیا تو امام اعظم وامام ابو یوسف کے فزد یک رضاعت کی تح یم

مغلوب نیس ہوا ہے یہ بحرافرائق میں ہے اور اگر دو تورتوں کا دودھ لی گیا تو امام اعظم وامام ابو یوسف کے فزد یک رضاعت کی تح یم

ای مورت ہے متعلق ہوگی جس کا دودھ غالب ہے اور امام محد نے فرمایا کہ دونوں سے متعلق ہوگی جا ہے مساوی ہوں یا کوئی ان می

اگر دورہ پینی ہوئی صغیرہ عورتوں کے نکاح کیا پھرا یک اجہیہ عورت آئی اوراس نے ان دونوں کوایک ہی ساتھ یا آگے چیچے دورہ پلایا تو دونوں صغیرہ اپنے شوہر برحرام ہوجا کیں گی:

عورت نے اس صغیرہ کودودہ پلا دیا تو دونوں اپ شوہر پر ترام ہوجا کیں گی گھراگر جوان کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے تو اس کو پھر میں اس نے میں النزش فسادالیا نہ طبکا اور صغیرہ کونصف مہر بلے گا اور اس نصف کو بھی شوہر اس جواب عورت سے والیس لے گا بشر طبکہ اس نے عمد البخرش فسادالیا کیا ہوا در اگر عمد انسانہ کیا ہوتو والی نہیں لے سکتا ہے اگر جہ جوان عورت سے جاتی ہوکہ یہ صغیرہ کی میرے شوہر کی در میان نکاح اور میرا دودھ پلا دیا مفسد میں ہے اور تعمد لعنی عمراً کی بیصورت ہے کہ مرضعہ کو بیہ صلح ہوکہ اس صغیرہ اور شوہر کے در میان نکاح اور میرا دودھ پلا دیا تا مفسد نکاح ہے گھر بھی اس نے عمداً دودھ پلا دیا بتاہر ہیں آگر نکاح کا صال نکاح ہے گھر بھی اس نے دودھ پلا دیا بتاہر ہیں آگر نکاح کا حال نمانہ کیا نے نے سے آرام پائے بیا الی حالت ہو کہ بھوک سے اس کے مرجانے کا خوف تھا ہی اس نے دودھ پلا دیا بتاہر ہیں آگر نکاح کا حال نہ جانی ہوگر دودھ پلا نے کومضد نکاح نہ جانی ہو یا جانے کا خوف تھا ہی اس سے میں شوہر والی مقدمہ علی کہ دورکر نے کے پلایا تو بیا تھا اور کی نہیں تھی ہو ہوں ہوگا اور امام محمد ہو گا ہم الراو میں لے سکتا ہے جو خالی ہوا تھی ہو گیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی اور ایا محمد ہو گا ہم الراو می میں خوروں میں شوہر والیس لے سکتا ہے جاس نے فساد کا قصد کیا ہو یا نہ کیا ہوگیوں امام محمد ہی کہ بیر قال ہوگا ہم الراو میں خوب کہ خوب کا اور دی شیخین کا تول ہے سے جو خالی ہم الراو و بیلی دونوں صورتوں بھی شوہر والیس لے سکتا ہے جو ہا ہم الراو و بیلی دونوں صورتوں بھی شوہر والیس لے سکتا ہو یا ہم اللہ و بھی اللہ میں شوہر والیس لے سکتا ہو بھی ہو ۔

اگر دودھ پلانے والی مجنونہ ہوتو؟

ا گرا یک کبیرہ اور تین دودھ پیق صغیرہ سے نکاخ کیا پھر کبیرہ نے ایک صغیرہ کو دودھ پلایا پھر دوکو ۔ ایک ساتھ پلایا تو سب حرام ہوجا ئیں گی اور تیسری حرام نہ ہوگی:

المجرايك كبيره اور دومغيره سے تكاح كيا پيركبيره نے ان دونوں كودوده يلايا پس اگران كوايك ساتھ پلايا تو سب كى سب

ال پر حرام ہوجا کی گا دومرد بھی اس بیرہ سے نکاح نیس کرسکا اور یہ بھی بھی روانہ ہوگا کہ ہر دومغیرہ کو نکاح کر کے بیع کر ہے گر

یہ جائز ہے کہ ان دنوں علی سے ایک سے نکاح کر بر طبکہ کیرہ ہے دخول نہ کیا ہوا وراگر دخول کر لیا ہوتو مشکل سندے کی صورت

کے کہاں بھی جائز نیس ہے اوراگر کیرہ نے ان دونوں کوآ کے پیچھا کہ بعد دومرے کے دودھ پلایا تو کیرہ مع مہل صغیرہ کے حرام

ہوجائے گی اور رہی دومری صغیرہ کہ اس کو کیرہ نے بائن ہوجائے کے بعد دومرے کے دودھ پلایا ہے کی ماں وہی کا اجتماع نہ ہوگا گئی رہنے

ہوجائے گی اور رہی دومری صغیرہ کہ اس کو کیرہ نے وزول کر لیا ہے تو یہ گی حرام ہوگی دونہ نیس اوراس کے بعد کیرہ ہے نکاح جائز نہ ہوگا اور دونوں صغیرہ کے دورھ پلایا تو وہ اس کی بال وہی کہ ہوگا ہوگی دونہ نیس اوراس کے بعد کیرہ ہے ان صغیرہ کہ ہوگا اور شدونوں صغیرہ کو گئی کہ ہوگا اور اگر کیرہ سے نکاح کیا اور تمن صغیرہ کو دودھ پلایا تو وہ اس کی بنی ہوئی ایک بعد دومرے کے دودھ پلایا تو وہ اس کی بنی ہوئی کہ بوٹ کی ماں وہی کا اجتماع لازم آ یا گئی دولوں مردے واسطے حرام ہوگئی گھر جب اس نے دومری کو دودھ پلایا تو وہ اس کی بنی ہوئی کی میں ماں وہی کی کہ جب اس نے دومری کو دودھ پلایا تو ایک صاف بی پلایا اگر اس نے کیرہ دونول ہا کشھر تو بوٹ کی وجہ ہے انٹریس ہوسے تی سے اس واسطے کرجنی پائی نیس کی گئی ن سے دخول کر لیا بوتو تی الحال مرد پرحمام ہوجائے گی اس واسطے کہ بیدا کی دیسہ ہوئی کہ جس کی ماں سے دخول کر لیا بوتو تی الحال مرد پرحمام ہوجائے گی اس واسطے کہ بیدا کی دورہ پلایا تو ہیں دورہ بی میں دورہ بی کی دورہ بی میں دورہ بی میں دورہ بی میں دورہ بی میں میں دورہ بی میں دورہ بی میں میں دورہ بی میں ہوجائے کی اس واسطے کہ بیرہ کی دورہ بی میں میں دورہ بی میں میں دورہ بی میں میں دورہ بی میں میں کہ دورہ بی میں میں ہوجائے کی اس واسطے کر میں دورہ کی دورہ بیاں کی دورہ بی کی دورہ بیا ہوگی میں دورہ بیا کہ میں میں میں میں میں میں کہ دورہ بیا کی میں میں کی دورہ بیا کی دورہ بیا کی میں ہو ہو کی کی اور آگر کی دورہ کی دورہ بیا کہ میں میں کہ کی دورہ بیا کی میں کی دورہ بیا کی دورہ کی کی دورہ بیاں کی دورہ بیاں کی دورہ بیا کی دورہ بیا کی دورہ بیا کی کی دورہ بیا کی دورہ بیا کی دورہ بیا کی دورہ بیا کی کی دورہ بیا کی دورہ بیا

اگر دو کیرہ اور دو صغیرہ ہے تکار کیا اور بنوز دونوں کیرہ بی گی ہے دخول ٹیل کیا تھا کہ دونوں کیرہ نے ایک صغیرہ
نینب کی طرف عد اقصد کر کاس کودود ہے بلایا اور ایک نے بعد دوسری کاس کو پلایا ہے پھر دونوں نے عد اُدوسری صغیرہ عمرہ کو پھی
ای طرح ایک نے بعد دوسری کے دود ہے بلایا تو دونوں کیرہ ہائد ہوجا کیں گی اور دونوں ضغیرہ لینی نینب وعمرہ اس کی بیوی رہیں گ
اور اگر دونوں کیرہ بی سے ایک نے دونوں صغیرہ کو ایک کو بعد دوسری کے دود ہے بلایا پھر دوسری کیرہ نے دونوں کو ایک کو بعد دوسری
کے دود ہے بلایا پس اگر دوسری کیرہ نے بھی جہل ای سغیرہ کو دود ہے بلایا جس کو پہلی کیرہ ہے دود ہے بلایا ہے تو دونوں کیرہ ہائد ہو
ہا کی گیرہ اور ہر دوسغیرہ لینی نینب وعمرہ اس کی بیوی رہیں گی اور اگر دوسری کیرہ نے پہلے اس صغیرہ کو بلایا جس کو پہلی کیرہ نے بیچھے
ہا کی گی اور ہر دوسغیرہ لینی نینب وعمرہ اس کی بیوی میں ہے۔ ایک فعم کی دو بیوی ایک کیرہ و دور سری صغیرہ کو دور وجو بلادیا اور بیروں کیس کی بیرہ کے لیری کی دو بیوی کیرہ و سب کی سبٹ میر ہا ہا کی کیرہ و بیوی کی دوری کا تکار ترب کی صغیرہ کو دور وجو بلادیا اور بیدر دوسی کی سے اور اگر بیا وہ جسیماء و تو بیسی کی اور دور کیرہ کا اور ای طرح آگر بجائے ہا ہے و بیشی دونوں مردوں کا ہے تو ہردوسغیرہ ہائی اور اور اگر کیا وہ جسیماء و تو بھیم کی بیوی کا تکار درب گا اور ای طرح آگر بجائے ہا ہو دیا تھیم کی بوری کا تکار درب گا اور ای طرح آگر بجائے ہا ہو دیمیں کا دور وہوں تو بھیم کی اس صورت میں جسیم کی تھی ہوں تو بھیم کی بیوں کا تکار درب گا اور ای طرح آگر بجائے کی بیوی کا تکار درب گا اور ای طرح آگر بھیم کی تو کا اور ای تک کرد بھی کا دور اور کی کیا تکار درب گا در بھی کی میوی کا تکار درب گا در بھی کی سور کا تکار درب گا در ایک کی دور کا تکار درب گا دور کیا کی کی میوں کو تکیم ہے۔ اور اس کی تھیم ہے اور اگر بھی اور وہوں تو بھیم کی دور کا تکار درب گا دور کی کی دور کا تکار درب کا تکار کی کی دور کا تکار درب کی دور کی کا تکار کی کی دور کا تکار کی دور کی کی دور کا تکار کی دور کی کی دور کا تکار کی دور کی کا تکار کی دور کی کی دور کی کا تکار کی کی دور کی کا تکار کی دور کی کی دور کی کی دور کی کا تکار کی دور کی کار کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کار کی کی دور کی کی دور

رضاعت کی بابت کس کی گواہی قبول کی جائے گی؟

اگرایک صغیرہ سے نکاح کیا مجراس کوطلاق دے دی مجرا کیک بیرہ سے نکاح کیاادرای شوہر سے اس بیرہ کے دودھاتر ا مجراس بیرہ نے صغیرہ مطلقہ ندکورہ کو بھی دودھ بلایا اس مرد کے ہوائے دوسر سے سے دودھ تھادہ پلایا تو شوہر پرحرام ہوجائے گی اس واسطے کہ وہ اس کی بیوی کی ماں ہوئی میرمحیط عمل ہے اور اگر کسی نے اپنی بیوی کوتین طلاق دے دیں پھر مطلقہ نے قبل انتضائے عدت کے شوہر کی صغیرہ بیوی کو دود دھ پلا دیا توصغیرہ اپنے شوہرے بائندہ وجائے گی اس واسطے کہ وہ مطلقہ کی بی ہوگئی پس حالت عدت میں ماں و بیٹی کا جمع کرنالازم آیا کہ جائز نہیں ہے جیسے حالت نکاح میں جائز نہیں ہے ہدا لئع میں ہے اور اگر اپنی ہوی کو تین طلاق دے دیں چرمطاقہ کی بہن نے اس کی دوسری بیوی صغیرہ کو مطاقہ کی عدت میں دووجہ پالایا تو صغیرہ بائند ہوجائے گی بیظم بیریہ میں ہے اورا گر کسی نے اپنی ام ولد کا نکاح ایک اینے مملوک صغیر اسے کر دیا پس اس نے مولی کی وطی کا وووھ اس صغیر کو پیا دیا تو و واپنے شوہر اورائے مولی دونوں برحرام ہوجائے گی بدیدائع میں ہے ایک مخص کی ام ولد ہے اس کا نکاح اس نے ایک طفل ہے گرویا مجراس کو آزاد کردیا پس اس نے اپنے نغس کوا فتیار کیا یعنی نکاح سے کیا پھراس نے کسی دوسرے سے نکاح کرلیا اور اس سے اولا وہوئی پھر اس طفل کے پاس آئی جس سے پہلے نکاح کیا تھا اور اس کودود مد پلایا تو اپنے شوہر پرحرام ہوجائے گی اور اس واسطے کہ وہ شوہر کے رضاعی پسر کی بیوی الہوئی بیتا تا رخانیدیں ہاوررضا عت کا جوت وظہور دو ہاتوں میں سے ہرایک بات سے ہوتا ہے یا تو اقرار ہویا مواه ہوں یہ بدائع میں ہےاور رضاعت میں اگر کو اہی ہوتو فقاد دومرد عادل یا ایک مرد عادل و دوعورت عادلہ کی کو ابی کے سوائے اور کسی کی کوائی مقبول ندہو کی میرمیط میں ہےاور بدوں قاضی کے تفریق کرنے کے فرقت واقع ندہو کی میز نہرالفائق میں ہےاور اگر دو مردیا دوعورتس اور ایک مرد عادل نے کوائی وی اور قاضی نے دونوں میں تفریق کردی پس اگر قبل دخول کے ہوتو عورت کو پچھند مطے اور اگر دخول کے ہوتو میرسمیٰ ومبرشل میں سے جومقدار کم ہوگی اور نفقہ وسکنی عدت کا واجب نہ ہوگا ہے بدائع میں ہے اور اگر عورت پاس بعد نکاح کے دومردوں یا ایک مرد وعورتوں عادل نے گوائی دی کہتم دونوں میں رضا عت محقق ہے تو عورت کوایے شو ہر کے ساتھ تھہر نا جائز نہیں ہے اس واسطے کہ بیالی کوائی ہے کہ اگر قاضی کے سامنے ادا ہوتو رضاعت تابت ہو جائے گی اس طرح جب عورت کے سامنے ادا ہوئی تو بھی ٹبوت ہو گیا بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

رضاعت کی بابت خبر دینے والا قابل اعتبار ندیھی ہو پھر بھی صداقت جانجی جائے گی:

اگرایک محض نے خبر دی اور مرد کے دل میں آیا کہ یہ تیا ہے تو اولی یہ ہے کہ مورت ہے پر ہیز کرے اور احقید الا کو افتیار
کرے خواہ اس نے تمل نکاح کے خبر دی ہو یا بعد نکاح کے لیمن پر ہیز کر نااس پر واجب نیس ہے یہ مجیط میں ہے اور اگرا یک مرد نے
ایک مورت ہے نکاح کیا چرا یک مورت نے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دود وہ پایا ہے تو اس میں چا رصور تی ہیں اول آ کہ دونوں
نے اس کی تقدیق کی تو نکاح فاسد ہو جائے گا اور مورت کو کہو مہر نہ سلے گا بھر طیکہ دخول نہ ہوا ہوا ور دوم آ کہ دونوں نے اس کی
خفر یب کی تو نکاح بحالہ رہ گا گین اگر بیم ورت خبر دینے والی عادلہ ہوتو پر ہیز گاری یہ ہے کہ مراداس کو چھوڑ و سے کذائی المجہذیب اور جب اسکو چھوڑ دیا تو افضل ہے ہو کہ اس کو اس کو اس کو اس کو اس کے دو مرد
اور جب اسکو چھوڑ دیا تو افضل ہے ہوتو شو ہر کے تق میں افضل ہے ہو کہ اس کو اس کا پورا مہر دے اور نفقہ اور کئی عدت بھی اور مورت سے کہ عندانہ کیا ہو اس کو اس کا بورا کر بعد دخول کے ہوتو شو ہر کے تق میں افضل ہے کہ واراک طرح اگر اس کا پورا مہر دے اور نفقہ اور کئی عدت بھی اور مورت سے میں افتال ہے کہ وارت کر دی تو ایک عدر دی تو ایک عدر دو مورتوں نے نیز دی تو ایک عدر دی تو ایک میں میں تھر دی تو بھی میں تھی اور اگر شو ہر نے اس مورت نے اس مورت نے نمورت نے تو نمورت کیا تو تک نے ہورت کی تو اس مورت نے تھد اس میں مورت نے اس مورت کی تو تکاح فاس کی اس کو اور اگر مرد نے تک نمورت کے تو تھد اس کی میں تو تک کی میں تھی ہورت کی تو تک کی بی تہذی یہ تو تک کی بی تہذی یہ تو تک کی میں تو تک کی بی تہذی یہ تو تک کا کہ تو تک کی میں تو تک کی بی تہذی یہ تو تک کی بی تہذی بی تو تک کی بی تہذی بی تو تک کی بی تہذی بی تو تک کی بی تہذی بیب تو تک کی بیت تھی بیب تو تک کی بین کی بیب تو تک کی بی

ٹی ہے اور اگر ایک مورت نے نکاح کیا پھر نکاح کے بعد کہا کہ میمری رضائی بہن ہے یا اور اس کے ماند کوئی رشتہ بتلایا پھر کہا کہ جھے وہم ہو گیا تھا ایسانبیں ہے جیسا میں نے کہا تھا تو استحسانا ووٹوں میں تغریج ان نہیا جائے گا اور اگروہ ای ہات پر جو کہی ہے اڑار ہا اور کہا کہ بھی بچ ہے جو میں نے کہا ہے تو دوٹوں میں تغریق کر دی جائے گی پھر اس کے بعد اگر اپنے تو ل ہے پھر گیا تو انکار پھر کاراً کہ نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگر عورت نے اقر ارکیا کہ ہیر میرارضا می باپ ہمائی یارضا می بھائی کا بیٹا ہے اور مرد نے اِس (آنسہ کے دعویٰ) سے اٹکار کیا:

پس اگرعورت نے بھی اس کے قول کی تفیدیق کی تو میجیم میرندیلے گااور اگر تکذیب کی تو اس کونصف مہر ملے گااور اگر مرد نے اس کے ساتھ دخول کرلیا ہوتو عورت کو بورا مہرونغقہ وسکنی ملے گابشر طبیکہ مرد کی تھذیب کی ہوادرا گرتفعد بی کی ہوتو مہسمیٰ دمہمشل میں ہے کم مقدار ملے کی اور نفقہ وسکنی سمجھ نہ ہے گا بیمضمرات میں ہے اور اگر قبل نکاح ہونے کے شوہرنے بیا قرار کیا اور کہا کہ بیہ میری رضائی بہن ہے یا رضائی مال ہے پیر کہا کہ جھے وہم ہوایا ش نے خطا کی تو جائز ہے کہ اس سے نکاح کر لے اور اگر کہا کہ جو میں نے کہاوہی کی ہے ہے واس سے نکاح کر لیمنا جائز نہیں ہے اور اگر تکاح کرلیا تو دونوں میں تفریق کرا دی جائے گی اور اگر مرد نے ایا اقر ارکرنے سے انکار کیا اور دو گواہوں نے اس کے اقرار کی گواہی دی تو بھی دونوں میں تفریق کردی جائے گی بیسراج الوہاج میں ہےاورا گرمورت نے اقر ارکیا کہ بیمبرارضا عی باپ یا بھائی یارضا عی بھائی کا بیٹا ہےاورمرد نے اس سےا نکار کیا پھرمورت نے ائی مکذیب کی یا کہا کہ میں نے خطا کی ہے چراس مرد نے اس مورت سے نکاح کیا تو جائز ہے اور ای طرح اگر مورت کے اپنی تكذيب كرنے سے يہلے مرد نے اس سے نكاح كياتو بھى جائز ہادرا كرمورت نے بعد نكاح كے يوں كہا كديس فيل نكاح كے کہاتھا کہ تو میر اجمائی ہے اور تو نے میرے اقر ارکرنے کے وقت کہا کہ بیاقر ارجوتو کرتی ہے تج ہے اور بی تکاح فاسدوا تع ہوا ہوت دونوں میں تفریق ندی جائے کی اور اگر ایسا تول شو ہری طرف ہے ہوتو دونوں میں تغریق کردی جائے گی اور اگر دونوں نے ایسا اقر ارکیا چردونوں نے اپن تکذیب کی اور کہا کہ ہم دونوں سے خطا ہوئی ہے چراس مرد نے اس عورت سے نکاح کرلیا تو نکاح جائز ہوگا بید ذخر ہ ش ہے اور اگر عورت نے کہا کہ بیرمیر ارضاعی بیٹا ہے اور اس پر اڑی رہی تو مر دکو بیرجا نزیے کہا سعورت سے نکاح كرے اس واسطے كەحرمت بجانب مورت نبيس موتى ہے اور مشائخ نے فرمايا كەجس مى وجود مى اى يرفتوى ديا جاتا ہے بيد بح الرائق میں ہےاوراگرنسب کا اقر ارکیا کہ بیٹورہت میری نسبی بہن یا ماں یا بٹی ہےاوراس عورت کا نسب معروف بھی نہیں ہےاور اس کان بھی بلحاظ مرد کے ایسا ہے کہ اس کی ماں یا بنی ہوسکتی ہے تو مرد ہے دوسری بار دریافت کیا جائے گا ہی اگر اس نے کہا کہ مجیے وہم ہوا تھایا میں نے خطا کی یا مجھ سے خلطی ہوئی تو استحسانا دونوں اپنے نکاح پر رہیں محے اور اگر اس نے کہا کہ جیسا میں نے کہا ہے ویا بی ہے تو دونوں میں تفریق کردی جائے گی میسراج الوہاج میں ہے اور اگر مورت کا س مرد کے دعویٰ کا متحمل نہ ہومثلا الیمی عورت ایسے مردی اولا و نہ ہوسکتی ہوتو نسب ٹابت نہ ہوگا اور دونوں میں تفریق نہ کی جائے گی بیمبسوط میں ہے اور اگر عورت کو کہا کہ ید میری نسبی دختر ہے اور اس پر اڑا رہا حالا نکہ اس عورت کا نسب معروف ہے کہ وہ فلاں مخص کی بیٹی ہے تو دونوں میں جدائی شدگی جائے گی اور اس طرح اگر کہا کہ میرمورت میری مال ہے حالا تکداس مردی ال معروف ہے کہ فلاس عورت ہے اور مرداس امر پراڑار ہا تو دونوں میں تفریق نہ کی جائے گی میرمحیط میں ہے۔

## عمد كتاب الطلاق عمد

اِس كمّاب عن ستره ابواب بين

نهرخ: 🛈

طلاق کی تفسیر شرعی کرکن شروط وصف تھم وقتیم کے بیان میں اور جس کی طلاق واقع ہوتی ہے اور جس کی نہیں اِس کے بیان میں و عرقہ

سے پی طلاق کی تغییر شرعی ہے کہ قید نکاح کو بلفظ مخصوص حالاً او مالاً رفع کرنے کوطلاق کہتے ہیں یہ بحرالرائق میں ہے۔

ركن وشرو طبطلاق:

وصف طلاق:

ومف طلاق بیب کدو و بنظر اصل حرام باور بنظر ما جست مباح بے بیکا فی میں ہے۔

تقسيم طلاق كابيان:

طلاق دوسم کی ہے ایک طلاق کی دوم طلاق ہرمی اوران میں سے ہرایک کی دوسمیں ہیں پس ایک شم کا مرجع بجانب عدد ہے اور دوم کا مرجع بجانب عدد ہے اور دوم کا مرجع بجانب وقت ہے لیا قتی ہے کہ اپنی ہوئ کے دوطرح کی ہے جسن واحسن پس احسن سے ہے کہ اپنی ہوئ کو ایک طلاق رجعی ایسے ظہر میں دے جس میں اس سے وطی نہ کی ہو پھر اس کو چھوڑ دسے یہاں تک کہ اس کی عدت گزرجائے یادہ

یعنی فی الحال رفع کرے جیسے انت طالق بائن فی الحال بائن جو کی اور فی المال بھی یا کہا کہ تھے طلاق ہے تو فی الحال نہیں بلکہ فی المال جبکہ اور طلاد ہے گئے یا کہا کہ جو گئی الحال نہیں بلکہ فی المال جبکہ اور طلاد ہے گئے یا در حاکے باعد ہے گئی رافع ہو گا فاقعم۔

حاملہ ہوکہ اس کا حمل ظاہر ہوگیا ہوا ورحس بیہ کہ ایسے طہر علی جس علی جماع نہیں کیا ہے اس کو ایک طلاق دے چردوسرے طہر علی دوسری چرتیسرے طہر علی تیسری طلاق دے دے بیرمحیط سرحتی علی ہے۔

عدد طلاق كابيان:

عدد طلاق كى سليت بن عورت مدخولد وغير مدخولد دونول مساوى (١) من بن اور دقت طلاق كيسنيت خاصة مدخولد كي تن می ابت ہوتی ہادر غیر مدخولہ کو جب واب حالت چین وطہر می طلاق دے دے یہ ہدایہ می ہاورجس عورت سے اس کے شوہر نے خلوت کر لی (۲) ہے اس کے حق میں وقت طلاق کے رعایت و لی بی جائے جیسے مدخولد کے حق میں ہے سے معط میں ہے اور طلاق سنیع می وقت کی رعایت میں عورت مسلمدو کتابید و باندی عصب بکسال میں بیتا تا رفانید میں ہے اور بعض نے فر مایا کہ طلاق اول من تاخير كرے يهال تك كەحدىلىم آخر ہونے كوآئے تب طلاق دے دے تا كەعورت تىلوىل عدت سے متضرر ند ہواور بعض نے فر مایا کہ طاہر ہوئے پر طلاق دے دے تا کہ اس امر میں جنگا نہ ہو کہ بعد جماع کے اس نے طلاق واقع کی ہے اور یمی اظہر ہے بیٹمبین میں ہاورواضح رہے کہ جس طہر میں جماع نہیں کیا ہے وہ طلاق سی کامحل جب ہی ہوسکتا ہے کہ جب اس نے اس طہر والے طبر کواپیائیں رکھتا ہے کہ وہ وفت طلاق ٹی کا باقی رہے اور بیر ہات زیا دات میں صریح نذکور ہے اور بیتھم اس وقت ہے کہ حالت حیض کی طلاق ہے اس نے مراجعت نہ کی ہواور اگر مراجعت کر لی ہوتو اصل میں ندکور ہے کہ جب عورت طاہر ہوکر پھر حائفش ہو پھر طاہر ہوتو پھر جا ہے اس طہر میں طلاق وے دے اور اس کا کلام میں اشارہ ہے کہ جس چیف میں طلاق وے کر مراجعت کرلی ے اس کے بعد والا طبر طلاق من ہونے کا کل نہ ہوجائے گا اور طحاوی نے ذکر فرمایا ہے کداس شیف کے پیچے جوطبرآئے گاوہ ایسا ہوگا کہ جا ہے اس میں طلاق کی دے دے بس طحاوی کے کلام میں ارشارہ ہے کہ پھروہ طبر کل طلاق سنت ہوجائے گا اور چیخ ابوالحن نے فر مایا کہ جو پیخ طحاوی نے ذکر فر مایا ہے وہ آمام ابو حذیقہ کا تول ہے اور جوامل میں ندکور ہے وہ صاحبین کا قول ہے اور اگر حالت جیف عس عورت کوطلاق وے وی پھراس سے تکاح کرلیا پھراس جیش کے بعد تی جوطبرآیاس عس طلاق دے دی تو بالا تغاق بیطلاق تی موكى بيذ خيروش باورا كرمورت كوايسے طبر مى جس مى اس سے جماع ميس كيا بطلاق بائن دے دى چراس سے تكاح كرايا تو بالاجهاع اس کوا عتیارے کہ ای طبر میں چرطلاق وے دے یہ بدائع میں ہے۔

ایک بی طهر میں تین طلاق کا مسکله:

اگر ہورت کو ایسے طہر میں جس بی اس سے جماع نہیں کیا ہے ایک طلاق دے دی گھر مورت سے ای طہر میں بقول مراجعت کی قواس کو افتیار ہے کہ دوبارہ ای طہر میں اس کو طلاق وے دے اور بیطلاق امام اعظم کے نزویک طلاق تی ہوگی اور امام محر سے اس میں دوروایتیں جی گذائی الذخیرة اور اس طرح اگر مورت سے جہوت اس کو چھو کر ہے ایو یوسف کے نزویک شہوت سے اس کی فرح کود کھے کر مراجعت کی تو بھی ایسانی اختلاف ہے بیسراج الوہاج میں ہے۔ پس اگر شہوت سے اپنی مورت کا ہاتھ پھڑ سے ہواور اس سے کہا کہ تھے پر سنت کے طور پر اپنے وقت پر تین طلاق جی تو مورت پر ٹی الحال تین طلاق واقع ہوجا کی گی اس واسطے کہ جب اس پر ایک طلاق ہوگی تو اس سے مراجعت کرنے واقع ہوجا کی گی اس واسطے کہ جب اس پر ایک طلاق ہوگی تو اس سے مراجعت کرنے والا ہوجا کی میں اس پر ودسری طلاق واقع ہوجا کی میں موط میں ہے اور اگر مسئلہ نہ کورہ ہالا جی مورت

<sup>(</sup>۱) كدا يك طلاق بطور حن و ي دي . (۲) اگر چه ولى دا قع شهو كي .

<sup>(</sup>٣) اگر چرجاع مالت يش عرام ب- ١٦ كونكر شبوت عباته وكر عب-

ے جماع کرنے سے رجوع کیا ہوتو بال جماع ای طہر میں اس کوطلاق تی نہیں دے سکتا ہے بیسران الو بان میں ہاور بیاس وقت ہے کہ عورت سے بہائ رجوع کیا اور وہ اس جماع سے حالمہ نیس ہوئی اور اگر حالمہ ہوگئ تو شو ہر کو اختیار ہے کہ اس کو دو سری طلاق دے دے اور بیدا ما مختلف وا ما مخترکا قول ہے بیہ بدائع میں ہاور طلاق بدی کی دو تشمیس ہیں ایک وہ بدی کہ اس کا مرجع عدد ہے اور دو سری وہ بدی جس کا مرجع وقت ہے ہیں جو بدی کہ راجع بجانب عدد ہے وہ ایس ہے کہ ایک ہی طہر میں عورت کو تین طلاق دے دے خواہ ایک ہی گلہ سے یا کھمات متفرقہ سے یا ایک ہی طہر میں دو طلاق جع کرد سے خواہ ایک ہی گلہ سے یا متفرق سے ہی اگر ایسا کیا تو بیطلاق بدی ہے وہ ایس ہوگا اور جو بدی کہ راجع بجانب وقت ہے وہ ایس ہے کہ اپنی میں ایسا کیا تو بیطلاق بدی ہے وہ ایس ہے کہ اپنی ہے اور طلاق مدخولہ عورت کو جس کو بیض آتا ہے حالت بیش میں یا ایسے طہر میں جس میں اس سے جماع کیا ہے طلاق دی تو یہ بدی ہے اور طلاق وہ تھی گرم رد کو متحب ہے کہ اس سے دجوع کر لے اور اسم میرے کہ رجعت کرنا مرد پر واجب ہے بیکا فی میں ہے۔

طلاق بائن وسي كالمسئله:

طلاق باکن ی بیس ہے اور طلاق طلع سی ہے خواہ چیش ہیں ہویا غیر چیش ہیں ہواور منتی ہیں لکھا ہے کہ چیش ہیں اپنی تورت کو تارکر نے میں پی کو مضا لکتہ بیس ہے اور نیز منتی میں ند کور ہے کہ جب تورت بالفہ ہوئی اوراس کو خیار ہلوغ حاصل ہوا ہیں اس نے اپنے انٹس کو اختیار کیا بینی تقریق میں دونوں ہیں اپنے انٹس کو اختیار کیا بینی تقریق میں اور جب با ندی آزاد کی گئی اوراس کو خیار عتی حاصل ہوا تو پی کھومضا لکتہ بیس ہے کہ وہ صالت جیس کر دے یہ بیط میں ہے اور جب با ندی آزاد کی گئی اوراس کو خیار عتی حاصل ہوا تو پی کھورت حاکمت میں تو تقریق میں کو جو مدت دی گئی تھی وہ ایک حالت میں گزرگئی کہ عورت حاکمت تھی تو تقریق میں ہوا تو اپنی ہوا تو اپنی میں ہوا تو پیش میں ہوا تو پی کھورت حاکمت تھی تو تقریق میں بی کھورت ما الفتہ تھی ہو تقریق میں ہوا تو اور ان مسائل میں مدخولہ ہو دونوں کی مال جی کے مسلم اور آگر میں ہورا گئی کہ عورت بسیب صفیر یا کبر کے حاکمت شہوتی ہو یا ان دونوں بیبیوں سے نہیں بلکہ وہ حاکمت شہوتی ہو مثلاً می بلوغ کو پینی میں کہ کورت بسیب صفیر یا کبر کے حاکمت شہوتی ہو یا ان دونوں بیبیوں سے نہیں بلکہ وہ حاکمت شہوتی ہو میں اس کے شوہر نے چاہا کہ اس کو طلاق میں دونوں تو اس کو ایک کو اوران مالی تی دور کو اوران مالی کی دورت کو اوران مالی کو اوران مالی کی دورت کو اوران کو اوران کو اوران مالی کو اوران مالی کو اوران مالی کو اوران کو اوران

اگرعورت صغیره مدخوله ہوا وراس سے کہا کہ مختبے بطورسنت تین طلاق ہیں تو فی الحال اس برایک طلاق واقع ہوگی:

اما م ابو بوسف ہے بھی ہی روایت ہے ہی بروں نو سروزگر رنے کے عدت بوری ندہوگی اور جو عورت کہ بسب مغرو
کمر کے حائف ندہوتی ہوتو جائز ہے کہ جب اس کوطلاق دے دے اور اس سے وطی کرکے کوئی زبانے گر رنے نہ بائے کہ اس کوطلاق
د ہے دے اور بی جارے انکہ ملافٹ کا قول ہے یہ فتح القدیم میں ہے اور شس الائکہ حلوائی نے قرمایا کہ ہمارے بیجے فرماتے ہے کہ یہ
و سے دے اور بی جارے انکہ ملافٹ کا قول ہے یہ فتح القدیم میں ہے اور شس الائکہ حلوائی نے قرمایا کہ ہمارے بیا تھے کہ یہ
و سے دے اور بی جارے بی اس باندی آزاد شدہ نے اختیار کیا کہ وہ اس شوہر کے پاس جس کی عدت میں آزاد ہونے ہے بہلی تھی ندرے گی تو نکاح فتح ہوجائے گااگر چہ قاض فتح نہ کرے قواہ شوہر آزاد ہویا بندہ ہواور بی اسم ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جرہونے کی صورت میں ایسان ہوگا۔

(١) جي تھو ير تمن طلاق بي \_

مسم اس وقت ہے کہ جب عورت ایک صغیرہ ہوکہ اس کے حیق وجل کی امید شہوا وراگر ایک ہوکہ اس کے حیق وجل کا احتمال ہوتو افسل سے ہے کہ اس کے وقعی وطلاق میں ایک مہیند کا فسل کرد ہے یہ ذخیرہ میں ہے اور حالمہ کو جماع کے بعد طلاق و ہے دینا جائز ہے اور سی طلاق کے واسطے اس کی ہر سہ طلاق میں فسل کرد ہے کہ ایک مہینہ کے بعد دو سری طلاق اور پھرا کی مہینہ کے بعد تیسری طلاق وقت پر تین طلاق ہیں تو ایک طلاق فی الحال واقع ہوگی بھر طیکہ دو ایسے طہر میں ہوجس میں جماع نہیں ہوا ہے اور اگر حاکھہ ہویا ایسے طہر میں ہوجس میں جماع ہوگیا ہے قبی الحال کوئی طلاق واقع نہ توگی بہاں تک کے سنت طلاق کا وقت آئے پھرایک طلاق واقع ہوگی اور اگر اپنی عورت مدخولہ ہے جس کوچیش آتا ہے کہا کہ تھے پر بطور سنت تمن طلاق ہیں تو اس میں کئی صور تیل ہیں کہ اگر اس نے یہ ایک طلاق پڑے گیا اور اگر یہ نیت کی کہ تیوں ملاق فی الحال اس پر واقع ہوں تو نیت سے ہوگی اس واسطے کہ فی الحال تین طلاق کا واقع ہونا سنت ہے معلوم ہوا ہے اور اگر بینیت کی کہ ہر مہینہ کے شروع پرعورت پر ایک طلاق واقع ہوگی اس واسطے کہ فی الحال اس پر ایک طلاق کا واقع ہوئی ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا کہ الحال اس بر ایک طلاق کی ایس واقع ہوگی تو اتع ہوگی اور اگر عورت واقع ہونا سنت ہے معلوم ہوا ہے اور اگر بینیت کی کہ ہر مہینہ کے شروع پرعورت پر ایک طلاق واقع ہوگی اس واقع ہوگی تو اتع ہوگی قورت کو ہونا وال اس پر ایک طلاق واقع ہوگی ہو یا نہ کی ہو چھر بعد مہینہ کے والے الحمید کے تیسری واقع ہوگی ہو یا نہ کی ہو چھر بعد مہینہ کے والے والے میں اور اور پھر بعد مہینہ کے قبیر بور واقع ہوگی یہ چیا شدی ہو چھر بعد مہینہ کے دوسری اور پھر بعد مہینہ کے وسری اور ویکم بید میں ہو جس میں واقع ہوگی ہو یا نہ کی ہو چھر خوں ہو تھو ہوگی واقع ہوگی واقع ہوگی ہو یا نہ کی ہو چھر بعد مہینہ کے دوسری اور ویکم بید میں ہو ہوگی ہو جس میں اور پھر بید مہینہ کے تیسری واقع ہوگی میں واقع ہوگی ہی ہو گی ہو جس میں ہو جس میں اور ویکم بید میں ہو تھر ہوگی ہو تھر ہوگی ہو گیا ہو کہ والی اس کی جو گی ہو گی ہو گیا کہ ہو گی ہو گی ہو گی ہو گی اس واقع ہوگی ہو گی اس واقع ہوگی ہو گی اس واقع ہوگی ہو گی گی ہو گی

تين طلاقيس يجاديناكس صورت مين مجيح نهيس:

اگرا بنی بیوی سے کہا کہ تو بدوطلاق بنسبت طالقہ ہے جس میں سے ایک بائنہ ہے تو اس کواختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس کوچا ہے بائنہ قرار دے:

اگر کہا کہ تو طالقہ بسنت ہے اور اس سے ایک طلاق بائند مراد فی توعورت بائند نہ ہوگی بیرمحیط سرحتی میں ہے اور اگر دو

طلاق مرادلیس تو دووا تع نه بول کی اوراگر لفظ طالقه ہے ایک طلاق اور لفظ سنت ہے دوسری طلاق مرادلی تو بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی بیتا تار خانیہ میں ہاور اگرا بن مورت سے کہا کرتو طالقہ ہر ماہ میں بسنت ہے ہیں اگروہ آسیکاز حیض ہو کے مہینوں سے اس کی عدت کا شار ہوتو ہرمہینہ پرایک طلاق پڑے کی بہاں تک کہ وہ تمن طلاق سے طالقہ ہوجائے اور اگر حیض آتا ہو کہ حیض ہے عدت شار ہوتی ہوتو اس پر ایک طلاق پڑے گی لیکن اگر شو ہرنے تین طلاق کے ہر مہیج سیر ایک طلاق کی نیت کی ہوتو اس طرح تین طلاق واقع ہوں کی بیمچیط میں ہے اور اگر الیمی بیوی ہے جس کو حیض نہیں آتا ہے کہا کہ تو مہینوں پر طالقہ ہے تو ہر مہینہ کے شروع پر اس پر ایک طلاق واقع ہوگی اور اگرعورت سے کہا کہ تو حیض پر طالقہ ہے حالانکہ اس عورت کوجیش آتا ہے تو ہرجیض پر اس پر ایک طلاق واقع ہو کی اوراگرا*س کوچیف ند* آتا ہوتو اس پر چھے واقع ندہوگا بیرمجیط سرحتی میں ہے اوراگر باو جود کلام ندکور کے بیرمجی کہا کہ بسنت بس اگروہ السے طہر میں ہوجس میں جماع نہیں ہوا ہے تو ایک طلاق فی الحال پڑ جائے گی پھر ہرمہینہ پر اور ہر حیض پر جب طاہر ہوگی ایک ایک طلاق پڑے گی اس واسطے کداس نے حیض کا لفظ بھی کہا ہے میظہیریہ میں ہے اور اگر کہا کہ تو بسنت دوطلاق ہے طالقہ (۱) ہے تو ہر ا پیے طہر میں جس میں جماع نہیں کیا ہے اس پرا کیک طلاق واقع ہوگی پید بدائع میں ہے اور معلیٰ نے انام ابو یوسف سے روایت کی ہے كدا كرائي عورت سے كہا كدتو بدوطان ق طالقد بجن ميں سے اول طان ق بسنت ہے ہيں اگروہ ايسے طبر ميں ہوجس ميں جماع نہيں ہوا ہے تو جوطلات بسنت ہے وہ اس پرنی الحال اوّلَ واقع ہوگ پھراس کے چیچے ہی دوسری طلاق واقع ہوجائے گی اور اگرعورت ندکورہ حاکشہ ہوتو دونوں طلاتوں میں تاخیر ہوجائے گی بہاں تک کہوہ طاہر ہو پھر دونوں طلاق اس طرح واقع ہوں گی کہ پہلے طلاق سنت پڑے کی اس کے پیچیے ہی دوسری طلاق بدی واقع ہوگی اور اگر ورت سے کہا کہ تو بدوطلاق طالقہ ہے کہ ان میں سے ایک بسنت اور دومری طلاق بدی واقع ہے یا کہا کہ تو طالقہ ہے لیک طلاق سنت ود مجر طلاق بدعت پس آگرعورت الی عالت میں ہوکہ وقت طلاق سنت ہے تو دونوں طلاق واقع ہوں کی کہ اوّلا ق سنت پڑے کی پھراس کے چیچے ہی دوسری طلاق بدعت واقع ہوگی اورا گرونت طلاق سنت نه ہوتو طلاق بدعت بھی واقع ہوجائے گی اور طلاق سنت میں اس کا وفت آنے تک تاخیر ہوگی اورا گراس نے اپنے کلام میں بیان طلاق ہدعت کومقدم کیا اورعورت الی حالت میں ہے کہ وقت طلاق سنت نہیں ہے تو طلاق بدعت واقع ہو جائے کی اور طلاق سنت میں تا خیر ہوجائے گی بیمچیط میں ہاور اگرا بنی بیوی سے کہا کہتو بدوطلاق بسنت طالقہ ہے جس میں سے ایک بائنہ ہے تو اس کوا عتیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس کو جا ہے بائند قرار دیے اورا گراس نے پچھ بیان ند کیا یہاں تک کہ عورت حیض کے بعد طاہر ہوئی تو ہدو طلاق ہائند ہوجائے کی پیے مہیر بید میں ہے۔

اگر ہیوی سے کہا کہ بچھ پر تین طلاق بسنت بعوض ہزار درہم ہیں بشرطیکہ تو جا ہے:

اگر کہا کہ تو بعد سنت طالقہ ہے تو بعد حیض وطہر کے واقع ہوگی اور اگر کہا کہ ہرگا ہ تو کوئی بچے جنی تو تو بسنت طالقہ ہے پھروہ تہن بچہا بیک ہی پیٹ سے جنی تو امام ابو صنیفہ وامام ابو یوسٹ کے نزو بیک واقع نہ ہوگی اس واسطے کہ ان دونوں اماموں کے نزو بیک نفاس پہلے بچہ سے ہیں جب وہ نفاس سے طاہر ہوتو ایک واقع ہوگی پھر ہرطہر میں دوسری واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہروا صد

تنيب: مترجم طلاق بسنت يا طلاق بيدعت عديم اوعي كمطلاق بوقت سنت وطلاق بوقت بدعت بو

ل قول آسيعن جواورت بسبب بوها ب سكيش آنے سے ايوں موكن بين جس كا حيض منقطع موكيا ہے۔

ع العني مرطم راس واسطے كدميرورت ماكند ب-

<sup>(</sup>۱) يعني بوري تمن طلاق تك.

کے ساتھ بسنت ہے تو تین طلاق بصفت سنت واقع ہوں کی اور اگر کہا کہ بید صت<sup>ال</sup> تو تینوں طلاق فی الحال واقع ہوں کی بیرمتا ہیہ میں ہا وراگرا بی عورت ہے کہا کہ تو کل کے روز بسنت طالقہ ہے حالا نکہ مورت ایس حالت میں ہے کہ کل کے روز اس پر طلاق سنت تبیں پرسکتی ہے تو اس پرطلاق نہ بڑے کی بہاں تک کرسنت طلاق کا وقت آئے تب بڑے کی بیمیط میں ہے اور اگر عورت سے کہا كدتوبسنت طالقه باوربيعورت اين شو بركى طرف ببغير جماع كئ بوئ طامرموجود باليكن كى دوسر مرد في بطورزنا اس كے ساتھ وطى كى ہے تواى طبر على اس برطلاق بر جائے كى اور اگر جورت ندكورہ سے غير مرد نے بشہد وطى كى ہوتواس طبر على اس یرطلاق ندیڑے کی بظیمیر میمی ہے اور اگر اپنی بیوی سے مظاہرت (۱) کی پھراس کوطلاق سنت دی اور وفت طلاق سنت ہے اور ہنوز کفارہ ظہارادانیں کیا ہے تو طلاق واقع ہوجائے گی اور حرمت ظہاراس طلاق می واقع ہونے سے مانع ندہو کی اور ای طرح اگرایل یوی کی بہن سے نکاح کیااوراس کے ساتھ دخول کرلیا اور دونوں میں تغریق کراوی ٹنی اور پھراپی ہوی کواس کی بہن کی عدت کی حالت میں طلاق سنت دی تو بھی واقع ہوجائے کی اور ای طرح اگر اپنی بیوی کوطلاق سنت ایک حالت میں دی کہوہ زیا ہے حاملہ ہے تو بھی بھی تھم ہے ایک مورت کواس کے شوہر کے مرجانے کی خبر دی مئی چراس نے دوسرے شوہرے نکاح کر لیا اور دوسرے شو ہرنے اس کے ساتھ دخول کرلیا مجراس کا مبلاشو ہرآیا اور دوسرےشو ہراور مورت کے درمیان تفریق کردی کی اور دوسرےشو ہر کی عدت مورت ندکورہ پر واجب ہوئی مجرای عدت کی حالت میں پہلے شو ہرنے اس کوطلاق سنت دے دی تو امام ابو بوسٹ کے نز دیک واقع نه ہوگی اور امام اعظم کے نز دیک واقع ہوگی اور اگر شو ہرنے عورت کو تین طلاق بسنت وے دی پھراس کو چیش آیا پھر طاہر ہوئی اور اس پر ایک طلاق واقع ہوئی مجراس نے دوسرے شوہرے نکاح کرلیا اور دوسرے شوہرنے اس کے ساتھ دخول کیا اور دونوں میں تغریق کر دی گئی تو جب تک مورت ندکورہ دوسرے شو ہر کی عدت میں رہے گی تب تک اس پر ہاتی طلاق سنت واقع نہ ہوں کی سامام ابد بوسف کا قول ہے اور مام ابو حنیفہ کے نزد کی واقع ہوں کی اور اگر ہوی ہے کہا کہ تھو پر تین طلاق بسنت بعوض ہزار درہم میں بشر طیکہ تو جا ہے یا جائے کومقدم کیا کہ اگر تو جائے تھے پر تمن طلاق بسنت میں پس اگر بیمقولہ حالت دیش میں ہوتو بھیاس تول امام اعظم کے مشیت لینی جا بنا ابھی نہوگا یہاں تک کدد وقیض سے پاک ہوجائے اور اگر بیمقول ایسے طہر میں ہودجس مں جماع کرلیا ہے تو مشیت اہمی نہ ہوگی یہاں تک کہ اس کوچش آ کر پھر طاہر ہو جائے بیمچیط میں ہے۔

آئمہ ہونے برطلاق دی جائتی ہے:

اگر حورت کوطلاق دی (اورو و مغیر و ب بھرو و مہید گرر نے سے پہلے حائدہ ہو کرطا ہر ہوئی تو ہا فا جماع شوہر کوا فقیار ب کدائی کو دوسری طلاق دے و سے اورا گر حورت کوطلاق دی اور و والی تھی کدائی کو بیض آتا تھا بھرو و آئد ہوگئ تو آئد اس کو دوسری طلاق دے سکتا ہے بیرمجیط سرحسی جس ہے اور تو اور ابوسلیمان جس ایام ابو بوسف سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے جو بیض ہے آئد ہوگئ ہے کہا کہ تھے پر بسنت تمن طلاق بیں تو ایک طلاق کہتے ہی واقع ہوگی بھرا گر حورت فدکورہ کوائ کے

ل بهدعت بعني كما كرتو طالقة تمن طلاق بيدعت بيتوني الحال سبواقع موس كي -

ع آئے بین ماہر سراور مرادیہ کہیں وولدے ماہوں ہوگئی۔

<sup>(</sup>۱) ظبارى صورت ومعى كماب اعلماري آمے فدكوري \_

<sup>(</sup>r) يَعْنَى طَلَاقَ مَنْ بُولَى \_

<sup>(</sup>r) ای کادر یافت بونانهایت مشکل ب-

ا گر کسی مخص کو تھم کیا بعن و کیل کیا کہ اس کی بیوی کو بسنت طلاق دید ہے؟

ا ایم بعنی ایا معبودے زائد کر رے اور معلوم ہو گیا کداس کو بیش نیس آئے گا۔

<sup>(</sup>۱) معنی دیش سے اس وقت تک ظاہرہ۔

پھروکیل نے کہا کہ تجے طفاق ہو جائے گا اوراگروکیل ہے کہا کہ بیری ہوی کو تمن طلاق بسنت دے دے پہل وکیل نے کہا کہ بیری ہوی کو تمن طلاق بسنت دے دے پہل وکیل نے اس کو تمن طلاق بسنت دے دے والے ہورا گرشو ہر غائب ہواوراس نے چا ہا کہا ہی مورت کو ایک طلاق سنت دے دے تو عورت کو خط کھے کہ جب یہ خط میرا تھے پہنچ تو بھر جب تو حائضہ ہوکر طاہر ہوتو تھے طلاق ہو اوراگر تمن طلاق بسنت دینا چا ہے تو خط میں لکھے کہ جب میرا بی خط تھے پہنچ پھر تو حائضہ ہوکر طاہر ہوتو تھے طلاق ہے پھر جب تو حائضہ ہوکر طاہر ہوتو تھے طلاق ہے پھر جب تو حائضہ ہوکر طاہر ہوتو تھے طلاق ہے پھر جب تو حائضہ ہوکر اور ایک بیل سے کہ جب میرا بیخط کہنچ پھر چا ندنظر اور ایک طلاق ہا ہے نہ کور وہ الا واقع ہوں گی اورا گر کورت کو چیل کہ تا ہا تو کھے کہ جب میرا بیخط کہنچ پھر چا ندنظر آئے بیل سے نہ کہ ایرا کی جب کہ جب میرا بیخط کہنچ پھر چا ندنظر آئے بیل ملاق ہا ہے نہ کور وہ الا واقع ہوں گی اورا گر کورت کو چیل کہ تھے کہ جب میرا بیخط کہنچ پھر چا ندنظر آئے جب سنت تین طلاق ہیں ہے۔

اكركها:انت طالق في كتاب الله او بكتاب الله او معه:

الفاظ لا قسنت بنابر أنكه بشرّ بن المام أبو يوسف عروايت باللسنة وفي السنة وعلى السنة وطلاق سنت وعدت و طان ق عدت وطلاق عدل (بإضافت) وطلاق عدل (بوصف) وطلاق دين وطلاق اسلام واحسن الطالق واجمل الطلاق وطلاق من و طلاق قرآن وطلاق كتاب (۴) بين پس بيرسب الفاظ طلاق كه اوقات سنت كي طلاق برمحمول بور محماورا كركبا كه:انت طالق في كتاب الله او بكتاب الله او معه ليعني تو اليي طلاق عمطاقد ب جوكتاب الله يسموجود بي يكتاب الله يا مع كتاب الله ب پس اگراس کلام ہے اس کی نبیت طلاق سنت ہے تو طلاق باو قات سنت واقع ہوگی ورنہ نی الحال واقع ہوگی اس واسطے کہ کتاب اللہ تعالیٰ ولالت کرتی ہے وقوع بسنت ووقوع بدعت ونوں پر یعنی دونوں کے وقت پر واقع ہوتی ہے پس اس میں نبیت کی احتیاج ہوئی اوراكركها كدعلي الكتاب او به يعني توطالقه على الكتاب بإبالكتاب بهاكها كدعلي قول القضاة او الفترا العني برقول قاضيان وفقيهان يا كها كه طلاق العصاة أو الفعهاء يعني توطالقه بطلاق اضيان وفقيهان بي بس الراكر في طلاق سنت كي نيت كي تو ديائة اس كول كي تصدیق ہوگی مرفضاء میں طلاق فی اله ل واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو بطلاق سدیہ یا عدلیہ طالقہ ہے تو امام ابو یوسف کے مزد کی باوقات سنت واتع ہوگی اور اگر کہا کہ بطلاق حسنہ یا جیلہ طالقہ ہے تو فی الحال واقع ہوگی اور امام محترے جامع کبیر میں فرمایا کہ دونوں صورتوں میں نی الحال واقع ہوگی اور اگر کہا کہ توطالعہ (۲) للبدعة بإطلاق بدعت ہے اور نی الحال تین طلاق واتع ہونے کی نیت کی تو وا تع ہوں گی اور نیز اگرا کیک کی نیت کی تو بھی واقع ہوگی بشر طبیکہ عورت حالت حیض میں ہویا ایسے طبر میں ہوجس میں جماع کیا ہے اور اگر مرد کی کچھ نیت (۳) نہ ہوتو تو ایک طلاق فی الفور واقع ہوگی بشر طیکہ عورت حالت حیض یا نفاس میں یا ایسے طہر میں ہو جس میں جماع ہوا ہے اور اگر ایسے طہر کی حالت میں ہوجس میں جماع نہیں ہوا ہے تو فی الحال پھے نہیں واقع ہوگی یہاں تک کہ عورت حائصہ ہویا ای طہر میں اس سے جماع کرے بیٹ القدیر میں ہے اور اگر کہا کہ انت طالعة تطلیعة حقایقی تو طالقہ ہ بطلاق داون (۵) من تونى الفورمطافة بموجائے كى اور اكركها كدانت طالعة تطليعة بالسنة او مع السنه او بعد السنة بني تو طائقة بطليق

<sup>(</sup>۱) خواه مغير جو يابدهي \_

<sup>(</sup>٢) تعني كتاب تعالى \_

<sup>(</sup>٣) ليعني وتت برعت \_

<sup>(</sup>٣) ليني دوياليك\_ (۵) ليني حل طلاق ويا

سنت یا مع السنة یا بعد السنة ہے تو طالق بوقت سنت () ہوگی بیمچیط سندی میں ہے اور الفاظ طلاق بدعت اس طرح ہیں کہ شاؤ کیے کہ تو طالقہ للبدعة یا بطلاق بدعت یا بطلاق جوریا بطلاق معصیت یا بطلاق شیطان ہے ہیں اگر اس صورت میں تین طلاق کی نیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی بید بدائع میں ہے۔

فعن : ١

ان لوگوں کے بیان میں جن کی طلاق واقع ہوتی ہے اور جن کی نہیں واقع ہوتی ہے

سوتے میں طلاق دینایا کسی و وره وغیره کی حالت میں طلاق دینا:

ایک فض سوئے ہوئے نے طلاق دی پھر جب خواب سے بیدار ہواتو اس نے مورت سے کہا کہ یس نے تھے سوتے یں طلاق دے دی ہے تو طلاق واقع نہ ہوگا ای طرح اگر کہا کہ یس نے اس طلاق کی (جوخواب میں دی ہے) اجازت دی تو بھی واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ میں نے وہ طلاق واقع کی جو میں نے سوتے شہوگی اور اگر کہا کہ میں نے وہ طلاق واقع کی جو میں نے سوتے میں زبان سے کئی ہوتو واقع نہ ہوگی مرسم نے طلاق دی پھر جب تذرست ہواتو کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق د سے دی پھر کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق د سے دی پھر کہا کہ میں نے بیتو ل اس واسطے کہا کہ جس طلاق کو میں نے برسام کے مرض میں زبان سے نکالا ہے اس کے واقع ہونے کا جھے وہم ہوا

<sup>(</sup>۱) يعنى اكرنى الحال وتت سنت موكاتو تا وتت سنت تا خير موكى -

<sup>(</sup>۲) مثلاً سلطان نے اس کومجبور کیا تو بالا تفاق واقع ہوگی اوریہ یاو وا تفاق وقوع طلاق کا با کراہ غیر سلطان پڑتی ہے اگر چہ اکراہ کے تحقیق ہونے میں اختلاف ہو۔

<sup>(</sup>٣) يعن تحم طلاق بـ

<sup>(</sup>١٧) جس كومرسام كى يادى وو\_

<sup>(</sup>۵) کینی افحاء طاری مواقعنی بدون نشد کے استعال کے بے موش موگیا۔

<sup>(</sup>١) اس عن اشاره بي كر طلاق مجنون بعي بحالت افاقه واقع موكى \_

پس اگر بیکام اس ذکرو حکامت کے درمیان میں ہوتو اس کی تقدیق کی جائے گی ور نشیں بیوجیز کروری میں ہے اور اگر طفل نے طلاق دی پھر جب بالغ ہوا تو اس نے کہا کہ میں نے اس طلاق کی اجازت دی تو واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ میں نے اس کوواقع کیا تو واقع ہوجائے گی اس واسطے کہ بیابتدا واقعاع ہے ہی بخرالرائق میں ہے اور اگر کسی شخص نے طفل کی بیوی کو طلاق دی پھر طفل نے بعد بالغ ہونے کے کہا کہ میں نے اس طلاق کو جس کو فلاس نے واقع کیا تھا واقع کیا تو طلاق واقع ہوجائے گی اور اگر کہا میں نے اس کی اجازت دی تو کھی واقع نہ ہوگی بیر چیا میں ہے۔

ع اس می اشعارے کہ بھر ورت شراب بینا روا ہے اور ضرورت کے معنی بید بیان کئے مجئے ہیں کہ تیکیم ماؤتی جس کی مذاقت عام تمام مشہور ہو بتلائے کہ سوائے شراب کے اس کا علاج نہیں ہے اور تھم نہ کور نقتہ بھی ہوتو روا ہے اور امام تھٹنے فر مایا کہ جب بھی نہیں جا تزہے وہوالا سمح۔

<sup>(</sup>۱) نشه ہے مست۔

<sup>(</sup>٢) كتاب اشربيص ديكمور

<sup>(</sup>r) اجوائن فراسانی\_

<sup>(</sup>۴) جمح شراب

نزدیک واقع نہ ہوگی اور اس میں امام محد نے اختلاف کیا ہے بینی ان کے زدیک واقع ہوگی اور امام محد کے تول پرفتوی دیا جائے گا
انتہا اور امام محد سے مروی ہے کہ اگر کسی نے نبیز پی اور اس کے مزاج کے موافق نہ ہوئی اور ارتفاع بخار ات سے اس کے سر میں در و
بید اہواور شدت درد سے اس کی عقل زائل ہوگی نہ بوجہ نبیذ پینے کے نشہ کے پھر اس نے طلاق وے دی تو واقع نہ ہوگی اور اگر کسی کی
عقل بوجہ صدمہ ضرب کے زائل ہوئی بیا اس نے خود اپنے سر میں مارا کہ جس سے عقل زائل ہوئی پھر اس نے طلاق دے دی تو طلاق
واقع نہ ہوگی بیفتا وئی قائنی خان میں ہے۔

دا تع نہ ہوگ یہ فاوی قاضی خان میں ہے۔ باامرِ مجبوری یا جبر واکراہ دی گئی طلاق نا فنز العمل نہ ہو گی:

اس امریر اجماع ہے کدا گرکوئی مخص اقرار طلاق پر باکراہ مجبور کیا تھیا تو اس کا اقرار نافذ ندہو گایہ شرح طحاوی میں ہے ا یک مخص کوسلطان (۱) نے باکراہ مجبور کیا کہ اپنی ہوی کے طلاق دینے کے واسط کسی کووکیل کرے پس اس نے مار پیٹ وقید (۲) کے خوف ہے کہا کہتو میراوکیل ہے اور اس نے بیادہ کچھ ندکہا ہی وکیل نے اس کی بیوی کوطلاق دے دی پھرموکل نے کہا کہ میں نے اس کوائی ہوی کے طلاق وینے کے واسطے وکیل نہیں کیا ہے تو علاء نے فر مایا ہے کہ بیتول اس کی طرف سے مسموع نہ ہوگا اور طلاق وا تع ہو جائے گی یہ بحرالرائق میں ہے اوراگر ایک شخص نے اپنی بیوی کی طلاق دینے کے واسطے سی کو کیل کیا پھر وکیل نے شراب خمر بی کراس کی بیوی کوطلاق دی تو بعض مشامخ نے فر مایا کہ طلاق واقع نہ ہوگی اور اکثر مشامخ کے نز دیک واقع ہوگی بیتا تارخانیہ یں ے اور کو نکے کی طلاق باشارہ ہوتی ہے اور کو نکے سے ایسا کونکا مراد ہے جو پیدائش ہویا بعد کواس طرح کونگا ہوا کہ برابر بمیشے واسطے کونگا ہو گیا حی کہ اس کا اشار ومغہوم جوابیمغمرات میں ہے جاہاں کو سکتے کو تکھنے کی قدرت ہویانہ ہویدمعراج الدرابيدو للج القدير من ہے اور اگر كو يكے كا اشار ومعروف نه ہو جواس كى طرف ہے معلوم ہويا اشار وابيا ہوكہ جس سے بيمعلوم ہوكداس غرض ے داسطے ایسا اشارہ کرتا ہے لیکن قطعی معلوم نہ ہو بلک شک ہوتو یہ باطن ہوگا یہ مسوط میں ہے اور اگر کو کی مخص پدائش کے بعد درمیان عمر میں گونگا ہو گیا مگر دائی نہیں تو ایسے کو تکے کے اشارہ کا اعتبار نہیں ہے پھر جس صورت میں کہ کو تکے کے اشارہ کا اعتبار ہوتا ہے اگر م کونگے نے طلاق دی اوراشارہ سے تین طلاق ہے کم تعداد سمجھ میں آئی تو وہ رجعی ہوگی پیضمرات میں ہے اور آخر نہا یہ میں امام تمرتاشی منقول ہے کہ جو کونگابعد بیدائش کے کونگا ہوااوراس کا اشارہ مجبوم قرار دیا جاتا ہے اس کے واسطے کو نگے ہونے کی مدت ا یک سال مقرر کی گئی ہے ( بیعنی اگر ایک سال تک گونگار باتو اس کا اشار دمغہومہ ہوگا اور طلاق مثلاً واقع ہوگی اگر چہ بعد ایک سال ے اجھا ہوجائے (اوراہام سے مروی ہے کہ ایسے کو تکے کا تا دم موت کونگا<sup>(۱۱)</sup> رہناضرور ہے اورمشائخ نے فرمایا کہ ای پرفنوی ہے بينبرالفائق من ہے۔

ا گرعورت مرتد ہ ہو کر دہارالحرب میں چلی گئی تو شو ہر کی طلاق اس پر واقع نہ ہو گی: اگراخ س تحریر کرسکتا ہوتو تحریر ہے اس کی طلاق جائز ہوگی کذانی البدایہ فی مسائل شتے۔ بیضے مشائج ہے دریافت کیا گیا

ا المعنوم ہوگیا کہ اس اشارہ ہے اس کی بیمراد ہوتی ہے یا اس طرح کا اشارہ کرتا ہے اور شاید بیمراد ہوک اس کے اشارہ مفہوم کا اعتبار ہوتا ہے اس داسطے کہ کو سکتے کا شارہ مفہومہ شن کلام کے اورغرض اعتبارا شارہ ہے ہے لین مال داحد ہے۔ (۱) قال سلطان کی قید اس طلاق میں بغرض اتفاق ہے لیکن حاجت نہیں کونکہ درصورت غیر سلطان کے بھی طلاق واقع ہوگی اگر چاکراہ شہو۔ (۲) اور اگر کمل کے خوف سے وکیل کیا تو بھی واقع ہوگی۔ (۳) ورند تھم یا طل ہوجائے گا۔

کدایک فقف نے جونشیں ہے اپی بیوی ہے کہا کدا ہے سرخ (ایک بماہ ماندرروت کد (ایک بانوی من طلاق دادہ شویت ہے فر مایا

کدد کھا جائے گا کدا گرجورت فرکورہ فیہ برہ اوراس شو ہر ہے پہلے اس کا ایک شو ہر تھا کہ جس نے اس کو طلاق داری تھی تو اس لفظ ہے

طلاق واقع نہ ہوگی بشر طیکہ مرد فرکوری نیت (ایک طلاق کی نہ ہواورا گراس ہے پہلے جورت فرکورہ کا ایسا شو ہر نہ ہوتو طلاق واقع ہوگی

خواہ نیت کی ہویا نہ کیا ہو ہے تا تا رفانیہ میں والیس آیا کہ جورت فرکورہ اس کی فرقت کی عدت میں ہے قو طلاق اس کی بوی پر واقع نہ ہوگی

دی میں اگر اس حالت میں وارالسلام میں والیس آیا کہ جورت فرکورہ اس کی فرقت کی عدت میں ہے قو طلاق ہواس نے وارا گرب میں

دی میں اگر اس حالت میں وارالسلام میں والیس آیا کہ جورت فرکورہ اس کی فرقت کی عدت میں ہوتا طلاق ہواس نے وارا گرب میں

دی میں اس کے واپس آئی تو بھی امام اعظم کے نزد کیلے طلاق فرکورہ اس پر واقع نہ ہوگی اور امام ایو پوسٹ کے نزد کیک واقع ہوگی ہو اس کر رہے کہ وارائی ہوگی ہو اس کہ وارائی ہوگی ہو کہ ہوگی ہو اس کہ وارائی ہوگی ہو اس کہ وارائی ہوگی اور اگر خورت نے شو ہر کو فرید انجراس کو آزاد کیا تجر اس کو طلاق واقع ہوگی ہو اگر اپنی زود کوئر بدا تھراس کو آزاد کیا تجر اس کو طلاق واقع ہوگی ہو گیا ہم اس کہ وارٹ کو اس کو خورت کی اور اگر خلاص کی طلاق اس کی طلاق اس کورت کی واقع ہو سے کہ خورت کی اورائی ہو ہو کہ خورت کی طلاق اس کورت کی طلاق اس کورت کی ہو ہو ایک ہو ہو کہ خورت کی طلاق تی میں ہو اس کی خواہ ہو ہو آخا ہم ہو بیکا تی میں کی طلاق تیں ہو کی خواہ شو ہرآزادہ و یا غلام ہو اورآزادہ و یا غلام ہو بیکا تی ہی کی طلاق تیں وہ دور کی خواہ شو ہرآزادہ و یا غلام ہو اورآزادہ و یا غلام ہو اورآزادہ و یا غلام ہو بیکا تی ہی ہی ہیں ہی۔

نهرن: 🛈

ایقاع طلاق کے بیان می اوراس میں سات تصلیل ہیں:

فعنل: ١٠

## اوّل طلاق صريح كے بيان ميں

كونسے الفاظ طلاق صريح كے ذمرے ميں آئيں كے:

طلاق صریح اس طرح ہے کہ مثلاً کہا کہ تو طالقہ ہے یا مطلقہ ہے یا جس نے تجھے طلاق دی ہیں ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اگر چاس نے ایک سے زیاد و کی نیت کی ہویا ہا شدطلاتی کی نیت کی ہویا پچھ نیت نہ ہویہ کنز میں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اور نیت یہ کی کہ تو وٹات سے چھوٹی تو تضافاس کے قول کی تقد میں نہ ہوگی اور دیالتہ فیصا بینہ و بین الله تعالی و وشدین ہوگا اور عورت کوشل (اس) قامنی کے حلال نہیں ہے کہ مرد نہ کورکو اپنے اوپر تا ہودے جبکہ اس سے بید کام من لے یا کوئی کو او عاول اس کے

<sup>(</sup>۱) اے سرخ لب وائدے تیراچرہ مثابے۔

<sup>(</sup>٢) ميري كدباتو تير عثو برن تجيم طلاق دى ـ

الكفيرومكايت بو۔

<sup>(</sup>٣) یعن قاضی کوروانیں کے سی مرد ہایا من کراس کواس کی بیوی یاس دہند سے ملک دنوں کوجدا کرد ہے۔

ا و تاق مغيوطي و بندش يعني ري وغير وجس عن بندمي بو في هي \_

ج توله کام ہے ۔۔۔۔اس واسطے کہ کام ہے چھوٹنا بمعنی طلاق معروف نیس مستعمل ہے اور حسن انفاق ہے ہمارے محاورہ میں بھی ایسانیس ہے۔

<sup>(</sup>۱) کینینش سے بیز ہوں ہے۔

<sup>(</sup>٢) ليني بريات كبنا\_

٣) مردولفظ يوقف آخرنه بإضافت \_

<sup>(</sup>٣) اورامر دوسرى مورت عي ظالق الطالق با ضافت بي توجي حل اول مورت كم معلوم بوتى بوالله اللم -

اس پہلے واقع ہو پیکی ہوتو اس پر بھی ووطلاق پڑی کی بشرطیکہ ان دونوں کی پہلی طلاق کے ساتھ نیت کی ہویہ سراج الوہاج میں ہے۔ اگر ایک مختص نے اپنی بیوی سے کہا تیرے واسطے طلاق ہے تو امام ابو حنیفہ میں لیے نے فر مایا کہ اگر اُس نے طلاق کی نیت کی ہوتو طلاق پڑجائے گی وگرنہ ہیں:

ا كرعورت ے كہا كہ انت طالق الطلاق تو طلاق الطلاق باوركما كريس في لفظ طالق سے ايك طلاق اور لفظ الملاق (1) ہے دوسری طلاق مراد کی ہے تو اس کی تقید ہتی ہوگی ہیں دوطلاق رجعی واقع ہوں گی بشرطیکہ عورت مدخولہ ہوور ندو سرا كام انو ہوجائے كا يكافى مى باورمنعى مى كداكرايك مخص نے الى يوى سے كہا كہ تيرے واسطے طلاق بوا ام ابوطيقة نے فرمایا کدا کراس نے طلاق کی نیت کی ہوتو طلاق برجائے گی اور اگر پھی نیت نہ ہوتونہ بڑے گی قال المحرجم بعنی اس مورت سے کہا کہ لك الطلاق اوربيعر في مي محمل مصري نبيل بيكن جس طور عدر جمداردو فدكور بزبان اردو من عالبًا اس عطلاق برا جائے گی اس واسلے کہ عرف میں متبادل میں ہے ہیں زبان کے لحاظ سے صریح ہے نتحمتل فلینا مل واللہ اعلم اور امام ابو یوسٹ نے فر مایا کدا گراس نے طلاق کی نیت کی تو واقع ہوگی ورندا مرطلاق کا اختیار مورت کے باتھ کہوگا اور اگرعورت سے کہا کد ملیک الطلاق تير او يرطلاق بيتووه طالقه موكى بشرطيك نيت موقال المترجم زبان اردوجي بلاشرط مطلقه موكى والتداعلم - اوراكركها كدطلاتي عليك واجب يعني ميرى طلاق تحمد يرواجب بوطلاق بزائ كاسطرح اكركها كهالطلاق عليك واجب طلاق تحمد يرواجب بوتو بھی یمی تھم ہے یہ بقالی نے اپنے فاوی میں ذکر فر مایا ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ طلاقت علی یعنی تیری طلاق جمعہ پر ہے تو واقع نہ موكى اوراكركماطلاقك على واجب اولازم او فرص او ثابت معنى تيرى طلاق محه يرواجب يالازم يافرض يا عابت بي يليخ ابواللیت نے فاوی میں اس مسئلہ میں متاخرین کا اختلاف تقل کیا ہے کہ بعض کے نز دیک ایک طلاق رجعی واقع ہوگی جا ہے نیت ہو یا نہ ہواور بعض نے فرمایا کہ واقع نہ ہوگی نیت کرے یانہ کرے اور بعض نے فرمایا کہ واجب کہنے کی مورت میں ہدوں نیت واقع ہوگی اور لازم کہنے کی صورت میں واقع نہ ہوگی اگر چہ نبیت ہواور فرق ان دونوں عرف کی راہ سے ہے قال المتر جم بھی تول اخیرز بان اردو كے موافق ہے والقد اعلم الالفظ فرض محمل ہے ليكن فرض بغيرتهم الى علا بے للذا سوائے واجب كے سب الفاظ ميں موافق قول اخير اردویس بھی میں علم ہوگافلیا ال ای طرح اگر عورت ہے کہا کہ اگر تونے ایسا کیا تو تیری طلاق مجھ پر واجب یالازم یا تابت ہے اس عورت نے پیل کیا تو بھی ایباا ختلاف ہے اور چیخ معدرالشہید نے بیا ختیار کیا ہے کہ سب مورتوں میں طلاق واقع ہوگی کذا فی انحیط اور بی سے می میاسرحی می ہے۔

ا كركباكه: انت طالق طالق يا انت طالق انت طالق يا قد طلقتك قد طلقتك يا انت طالق قد طلقتك يا انت طالق قد طلقتك أن دوطلاق مولكي:

عی امام اجل تلمیرالدین حسن بن علی مرغیانی سب صورتوں می طلاق واقع نه بونے کافتوی و بیتے تھے بیمیط میں ہاور قاضی کے فرآوی کیری میں ہے ابن ساعہ نے امام محرد سے

ل قال المترجم فا برمراه بيب كرمورت مذكور نه اس كل من اعتيار قبول كرايا بووالله اعل ، \_

ع قال الحرجم بدا حوط ب-

<sup>(</sup>١) الطلاق عالك طلاق مرادليما .

روایت کی ہے کہ ایک فض نے اپنی یوی ہے کہا کہ کوئی طلاقا بمعنی ہوجاتو طالقہ یا کہا کہ اطلاقی بمعنی کوئی طالقاتو ام مجمد نے فرما یا کہ عمل در گھتا ہوں کہ طلاق واقع ہوجائے گی اور اگر کہا کہ انت اطلاق انت طالق انت طالق انت طالق یا قد استعادت تو دوطلاتی واقع ہوں کی ورطالیہ عورت مدخولہ ہواورا گر کہا کہ دومری ہے میر احتصود پہلی کی فہر وینا تھا تو تشا ذاس کی تصدیق نے ہوگی گرفیما بینہ و بین الله تعالیٰ متدین ہوسکتا ہے اورا گر کہا کہ دومری ہے میر احتصود پہلی کی فہر وینا تھا کہ سے نے بوجھا کہ تو نے کیا کہا کہ اس نے کہا کہ عمل نے اس کوطلاتی دے دی یا کہا کہ میں نے براکع میں ہے اورا گر اپنی ہوگی کہا کہ میں نے اس کوطلاتی دے دی یا کہا کہ میں نے براکو وہا لقہ ہے تو تھا دا کہ اللہ بھی تو طالقہ ہوتو تھا اورا کی کہا کہ میں ہوگی اورا کو کسی طلاق پر سے گیا ہیں اگر کورت موثولہ ہوتو تھی باکہ کہ است طالق و طالقہ ہوتو ایک ہی طلاتی واقع ہوگی اورا کی طرح شر یا پہلی کہا کہ انت طالقہ خوالتہ طالقہ جاتو ہوتو تھی باتھ طالقہ ہوتو تھی ہوگی اورا گر فیر مدخولہ ہوتو ایک ہی طلاقہ ہوگی اورا کی طرح طالقہ ہو گا اقتہ ہو گا اورا کی طرح می ہوگی کہا کہ میں نے اول سے طلاق کی قصد کیا اور دوسری و تیسری طالقہ انت طالق بات طالق بمعنی تو طالقہ ہو طالقہ ہو طالقہ ہو طالقہ ہو طالقہ ہو طالقہ ہو گا کہ عمل نے اول سے طلاق کی قصد کیا اور دوسری و تیسری طالق انت طالق انت طالق انت طالق انت طالق انت طالقہ انت طالقہ ہو گا اور قضا م حورت پر تمن طلاتی واقع ہوں گی بی تقاوی قاضی خان صدے فتلا عورت کا سمجمانا مقصود تھا تو و یا ہو اس کی تھدین ہو گی اور قضا م حورت پر تمن طلاتی واقع ہوں گی بی تقاوی قاضی خان سے مقال میں ہوں گی بی تقاوی قاضی خان سے فتلاقی ہوں گی بی تھی ہو گی اور قضا م حورت پر تمن طلاتی واقع ہوں گی بی تقاوی قاضی خان سے فتلا عورت کی بی تقاوی قاضی خان سے دیا ہو گا ہوں گی بی تقاوی خان ہو ہو گا ہوں گی ہو گا گی ہوں گی ہوں گی ہوں گی ہوں گی ہو گا ہوں گی ہوں گی ہوں گی ہوں گی ہو گی ہوں گی ہوں گی ہوں گی ہو گی ہوں گی ہون گی ہوں گی ہون گی ہون گی ہون گی ہوں گی ہون گی ہونے گیا ہو گی ہوں گی ہو

<sup>(</sup>۱) توطالقے عطالقے۔

<sup>(+)</sup> شرور على في الخيم طلاق وى شرور على في طلاق وى

<sup>(</sup>m) الوطالق عضرور من في تقيم طلاق دى-

ا گرعورت نے کہا کہ میں طالقہ ہوں پس شو ہرنے کہا کہ باب تو مطلقہ ہوجائے گی:

منتی میں ہے کہ آکہ اور بڑ ھاد ساد سور سے کہا کہ جھے طلاق دے دے پی شوہر نے کہا کہ بی نے ایسا کیا تو طلاق پر اگراس نے کہا کہ اور بڑ ھاد ساد رور ہو ہے کہا کہ بی نے ایسا کیا تو دوسری طلاق بھی واقع ہوگی اہراہیم نے امام جمہ سے دوایت کی ہے کہ آگہ ایس نے کہا کہ ایس ایک قو نے اپنی ہوی کو تین طلاق دے دیں اس نے کہا کہ بال ایک قو امام جمہ نے فرمایا کہ قیاس ہے کہ تین طلاق واقع ہوگی اور نیز منتی بی ہر ایک طلاق واقع ہوگی اور نیز منتی بی ہر ایک طلاق واقع ہوگی اور نیز منتی بی ہر ایک ہوگ دے ہوگی اور اگر شوہر ہے کہا کہ جس نے تھے بائد کر دیا تو یہ جواب ہے پس تین طلاق سے ہائد ہوگی ہوگی اور اگر شوہر نے کہا کہ جس خلاق دے دے ہیں شوہر نے کہا کہ جس طلاق ہوگی اور اگر شوہر نے کہا کہ قیمے طلاق واقع ہوگی اور اگر خورت نے کہا کہ قیمے طلاق دے دے ہیں شوہر نے کہا کہ جس طالقہ ہوں پس شوہر نے کہا کہ جس طالقہ ہوں پس شوہر نے کہا کہ ہوگی کے دور اگر خورت نے کہا کہ جسے طلاق دے دے ہی شوہر نے کہا کہ جس طالقت امر اُتلاث جی گیا تو نے اپنی تو عود تے کہا کہ جسے طلاق دے دے ہی شوہر نے کہا کہ جس طالقت امر اُتلاث جی کیا تو نے اپنی تو عود تے کہا کہ جسے طلاق دے دے ہی شوہر نے کہا کہ جس طالقت امر اُتلاث جی کیا تو نے اپنی بوی کو طلاق نہیں دی پس اس نے کہا کہ جس کہا گیا کہ اللہ ت طلاق دے دے ہی شوہر نے کہا کہ جس کہا گیا کہ اللہ ت طلاق دی تو ہو ہے گی کہا کہ جس کہا گیا کہ اللہ ت اللہ ت اللہ تو کہا کہ جس کہا گیا کہ جس کہا کہا کہ جس کہا گیا کہ جس کہا گیا کہ جس کہا گیا کہ جس کہا گیا کہ جس کہا کہ جس کہا گیا کہ جس کہا گیا کہ جس کہا کہا کہ جس کہا کہ جس کہا کہا کہ جس کہا کہ جس کہا کہا کہا کہ جس کہ کہا کہ جس کہا کہا کہ جس کہ کہا کہا کہ جس کہا کہا کہ جس کہا کہا کہ جس کہا کہا کہا کہ جس کہ کس کہ کہا کہا کہ جس کہ کہا کہ جس کہا کہا کہا کہا کہ جس کہ کہا کہا کہ جس کہا کہا کہ کہا کہا

ل قال الرح مم كذا زبان عرب بين كنايه از عدوم به جيساننا و أتنا اور چونكه بغير حرف عطف كے بهاس واسطے اول كذا اكائى اور دوم كذا دبائى ركمى تن اور بغير حرف عطف اطلاق عرب بين كيار و سے انس تك بين اس واسطے تطبق كيار ومراد بون مے جومقد ارا تحتيار سے زائد بين ليس بعقد ر اعتيار تين طلاق واقع ہوں گی۔ واسطے کہ استفہام اٹکاری تقریری کا جواب لفظ بلی کے ساتھ اٹبات ہوتا ہے اور اگر اس نے جواب ویا کہ تعم بینی ہاں نہیں دی ہے تو مطلقہ نہ ہوگی اس اسلے کہ اس اسلے کہ تعم کے ساتھ ایسے استفہام کا جواب نفی ہوتا ہے ہیں گویا اس نے کہا کہ بیس نے طلا آئبیں دی پی خلا صریم ہے اور اگر طالق سے قاف حذف کر کے بون کہا کہ تو طال ہیں اگر لام کو کسر و دیا (جوقاف محذوف ہونے پر دلا لت کر ہے) تو طلا ق با نہیں ہوگا اور اگر فقط لام حذف با نہیت واقع ہوگی ورند اگر طلاق کی گفتگو ہیں یا صالت فضب میں کہا تو بھی ہی تھم ہے ورند نہیت پر موقو ف ہوگا اور اگر فقط لام حذف کیا اور کہا کہ تو طلاق واقع نہ ہوگی اگر چہ نہیت کی ہواور اگر قاف ولام دونون حذف کئے یعنی کہا کہ تو طا اور استے میں کسی سے اس کا مند بند کر لیا یا خود خاموش ہوگیا تو طلاق واقع نہ ہوگی اگر چہ نہیت کی ہواور اگر قاف ولام دونون حذف کئے یعنی کہا کہ تو طا اور استے میں کسی ہے۔

طلاق کے الفاظ میں مقامی زبانوں کا کس صورت میں اعتبار کیا جائے گا؟

تی ام ابو بھر آنے ذکر فر مایا ہے کہ ایک تری کے معاملہ میں جھے ہے اس کا فقو کی طلب کیا گیا کہ اس ترکی نے اپنی بیوی ہے کہا تھا کہ تیرا تلاک یعنی بتائے فوقائی وکا ف اور تیری زبان میں تلاک تی کو کہتے ہیں ہی ترکی نہ کو کرنے ہیں کہ کہ میں تی مراولی تھی اور طلاق میری مراوند تھی ہی ہی میں نے فوق ویا کہ تھنا ہوا کے قول کی تقد بی بات مجم اگر زبان ہے ایک فض نے دومرے ہے کہا کہ آیا تو نے اپنی فورت کو طلاق و ہے دی ہے اس نے ہجے میں تم یا بلی یعنی بال مجم اگر زبان سے اس کا تلفظ نہیں کیا تو طلاق واقع ہوگی یہ فلا صدیم ہوگی یہ فاق میں میں ہوگ دی قان میں ہو اور اگر خورت سے ابتدا کیا کہ ان طلاق الی لیعنی بال مجم اللہ تو والا ہے تو اس کی بیوی طالقہ شہوگی الا اس کہا کہ دیا کی حورت کی طالقہ شہوگی الا اس کہا کہ دیا گی خورت کی طالقہ شہوگی الا اس کے دوایت کیا ہے اور اس کی بیوی طالقہ شہوگی الا اس خورتوں کا لفظ فر کرکر نے یا شہر کی خورتی طالقات ہیں اس جورتوں کا لفظ فر کرکر نے یا شہر کے خورتوں کا لفظ فر کرکر نے یا شہر کے خورتوں کا لفظ فر کرکر نے یا شہر کی خورتیں طالقات ہیں اس میں ہوگی ہو تھی طالقات ہیں اور اس کی بیوی کو میں طالقات ہیں اور اس کی بیوی کو ہیں طالقات ہیں اور میں بیا سے کا کورتی طالقات ہیں اور اس کی بیوی کورتی طالقات ہیں اور اس کی بیوی گورتی طالقات ہیں اور اس کی بیوی گورتی طالقات ہیں اور اس کی بیوی گئی کورتی طالقات ہیں اور اس کی بیوی گئی کورتی طالقات ہیں اور اس کی بیوی گئی کی تو مطالفہ ہو جائے گی بیا گئی کی قائی قاضی خان میں ہے۔

ا جس كوفارى سرز اورعرب طحال بولع بير.

م مین یو سکهاان مین ہالف او ن اور مین ملی مستجمور

<sup>(</sup>۱) یا کچ ندکورش سے کوئی لفظ۔

يجه الفاظ عربي مين كننے ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے ليكن اُردو ميں اُن كے تعم البدل الفاظ تہيں اسلئے طلاق واقع ندہوگی:

اگر کہا کہ الت بثلاث توب مستی تو تین طلاق پڑیں گی اگر نیت ہواور اگر کہا کہ میں نے نیت نہیں کی پس اگر ندا کر ہ طلاق کی حالت میں اس نے ایسا کہا ہوتو تعمد ین نہ ہوگی ورند تعمد ین ہوگی اورابیا بی فاری (توبسہ) کہنے سے بی محم ہاور میں فویٰ کے لئے مجارے قال المحر جم اردو میں اس کے ترجمہ سے طلاق واقع نہ ہونا جا ہے واللہ اعلم اور اگر اپنی عورت سے کہا کہ تو فلاں سے اطلق (۱) ہے حالانکہ فلاس ندکورہ مطلقہ یا غیر مطلقہ ہے بہر حال اگراس نے طلاق کی نبیت کی ہوتو طلاق واقع ہوگی ورنہیں بخلاف اس کے اگر مورت نے اینے شو ہر ہے کہا کہ مثلاً فلاں نے اپنی ہوی کوطلاق وی ہے ہیں شو ہرنے اس سے کہا کہ تو فلاں ے اطلق ہے تو الی صورت میں طلاق واقع ہوگی اگر جداس نے نیت ندکی ہو یہ فتح القدر میں ہے اور اگر اپنی بوی سے کہا کہ انت (الم) منی قلافا پس اگرطلاق کی نیت کی موتو مطلقہ ہوجائے گی اور اگر کہا کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تھی ہی اگر حالت تذكره طلاتي مي كها بوتو تقدرين ند بوكي اور الرعورت نے شوہرے كها كد مجھے طلاق دے دے ہى شوہرنے تين الكيوں سے اشارہ کیا اور مرادیہ ہے کہ تمن طلاق تو جب تک زبان سے نہ کے گا تب تک طلاق واقع نہ ہوگی بیظہیریہ میں ہے اور متلی میں روایت ابن ساعدا مام محر عصروی ہے کواگر کسی نے کہا کہ زینب میری بوی طالقہ ہے ہی زینب سے بعد طلاق ہونے کے اس کے یاس رہے سے انکار کیا اور قاضی کے سامنے طلاق ہونے کا مقدمہ چیش کیا ہی شوہرنے کہا کہ فلا س شہر میں زینب نام کی میری دوسری بوی ہے میں نے اس کومرادلیا تھا اوراس بر کواہ قائم نیس کے تو قاضی اس طلاق کواس عورت برمحمول کر کے اگر اس سے بائند ہو کی تو عورت کواس مرد سے جدا کردے گا پھراگر شو ہرنے اسنے دعویٰ والی عورت کو حاضر کیا اوراس کا نام زینب ہے تو اگر قاضی کومعلوم ہو حمیا تو قاضی پیرطلاق ای پرواقع کر کے پہلی عورت کواس کووالیں وے کا اوراس کا طلاق باطل کر دے کا اورامام ابو پوسٹ ہے روایت ہے کدا کی مخص نے کہا کہ میری بوی طائقہ ہے اور اس کی بیوی معروف ہے اس شوہر نے دھوی کیا کہ میری بیوی دوسری ہے پھرا یک عورت دوسری کولایا اوراس نے دعویٰ کیا کہ میں اس مرد کی بیوی ہوں اور شو ہرنے اس کے قول کی تصدیق کی پس شو ہرنے کہا کہ میں نے اس کومرادلیا تھایا کہا کہ میں نے اپنے کام سے بیا تھتیار کیا کہ بوی کی طلاق کواس بیوی پر ڈالوں پس اگر شو ہرنے اس امرے گواہ بیش کئے کہ بل طلاق ندکور کے اس دسری عورت سے نکاح کیا تھا تو اس کی معروفہ بیوی سے طلاق پھیر کراس مجبولہ پر یڑے گی اور اگر اس کے کواہ قائم نہ کئے اور قاضی نے اس کی معروفہ بیوی کی طلاق کا تھم دے دیا پھراس کواس دوسری عورت مجبولہ: کے ساتھ قبل طلاق ندکورہ اور قبل اس سے کہ قاضی اس معروف بیوی کی طلاق کا تھم کرے نکاح کرنے کے گواہ مے اور اس نے قائم كة اور شو برنے وعوىٰ كياكد على في اس بيوى ووسرى كومراوليا تما تو قاضى نے طلاق معروف كا تھم ويا ہے اس كو باطل كر مےمعروف ہوی اس مرد کوواپس کروے گا اور طلاق اس مجبولہ پر واقع کرے گا اور ای طرح اگرمعروفہ بیوی نے دوسرا نکاح کرلیا ہو پھرا یسے مواہ قائم ہوئے تو بھی میں علم ہے اور نیز منتقی میں ذکور ہے کہ اگر دو حورتوں سے ایک سے بنکاح سیحے اور دوسری سے بنکاح فاسد نکاح کیااوردونوں کانام ایک بی ہے ہیں شو ہرنے کہا کہ فلا عورت طالقہ ہے چرکہا کہ بین نے اس عورت کومرادلیا تھا جس کا نکاح

ا نداکر وجس وقت بابت طلاق کے دونوں میں گفتگو ہور ہی تھی۔

<sup>(</sup>۱) تعنی زیاد در باشده۔

<sup>(</sup>۲) تھے میری طرف سے تمن ہیں۔

فاسد واقع ہوا ہے تو تفنا فاس کے قول کی تفدیق نہ ہوگ اورای طرح اگر کہا کہ میری دونوں ہو یوں میں ہے ایک طالقہ ہے گھر کہا کہ میں نے وہ ہوی مراد لی تھی جس کا تکاح فاسد واقع ہوا ہے تو تفناء تقد لیں نہ ہوگی ہے بارہو یں فصل محیط میں ہے اورا گر کہا کہ فلاں طالقہ ہے اوراس کا نسب اس کے نام کے ساتھ بیان نہ کیا یا اس کا نسب بیان کیا کہ اس کے باپ کی چا نب نسبت (۱۰ کیا یا ہمن ا یا اولاد کی جا نب منسوب کیا حالانکہ اس نام ونسب کی اس کی بیوی وہ بی گھر دعویٰ کیا کہ میں نے اپنی ہوی کے سوائے کی ادنہ یہ کومرادلیا اولاد کی جا نب منسوب کیا حالانکہ اس نام ونسب کی اس کی بیوی وہ بی گھر وی کی اپنی کہ میں نے مرادلیا ہے سوائے معروف ہوی کے بیمری بی تو تو کی گئی ہو ہو جائے گی لیکن جو بیوی اس کی معروف ہوی کے بیمری بیوی ہو جائے گی لیکن جو بیوی اس کی معروف ہو اس کے اوپر سے طلاق دور ہونے میں اس کے قول کی تقدیم کی تھا ہی تا ہی اس کی میں اس کے قول کی تقدیم کی اتفاد کی تھا ہی تا ہی تا تھا یا قبل اس کلام کے دونوں کے اقرار نکاح کے گواہوں یا خورت معروف اس کے قول کی تقدیم میں ہے۔

ایک فض نے کہا کہ میں نے ایک مورت کوطلاق دے دی یا ایک مورت طالقہ ہے چرکہا کہ میں نے اپنی ہو ک کی نیت نیس کی تھی تو اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی اور اگر کہا کہ زینب طالقہ ہے اور اس کی بیوی کا نام زینب ہے پھر کہا کہ میں نے اپنی بیوی کی نیت نہیں کی تھی تو قضاء اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی بیری یا میں ہے اور اگر کسی نے کہا کہ میری بیوی طالقہ ہے صالا تکہ اس کی دو بیویاں ہیں اور دونوں معروف ہیں تو اس کو اختیار ہوگا کہ ان دونوں میں ہے جس کی جانب جا ہے طلاق کو پھیرے یہ فآوی قاضی

خان میں ہے۔

معروفه بیوی کا قول کن صورتوں میں قبول کیا جائے گا:

قول بہن کی جانب جیسے کہا کہ فلا <sub>اس ک</sub>ی بہن یا فلا <sub>اس ک</sub>ی ما ں۔

<sup>(</sup>۱) لين قلال بنت فلال\_

دونوں مطاقتہ ہوجائمیں کی عمر وہالاشار ہ اور زینب باقر اربیخلا صدیس ہے۔

ایک مخص نے کہا کہ میری بیوی عمرہ بنت نہیج طالقہ ہے حالا نکہ اس کی بیوی عمرہ بنت حفص ہے اور مخص کی کچھ نبیت نہیں ہے تو اس کی بیوی مطلقہ نہ ہوگی :

اگراس نے کہا کہ اے زینب تو طائقہ ہے ہیں اس کو کس نے جواب نددیا تو زینب مطلقہ ہو گی اور اگر ایس عورت کوجس کو د یکتا تھا اس کی طرف اشار و کر کے کہا کہ اے زینب تو طالقہ ہے بھرو وعمرہ نام کی اس کی دوسری بیوی نکلی تو عمرہ پر طلاق واقع ہو جائے کی کداشارہ کا اغتبار ہوگا اور نام کا اعتبار نہ ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کدا سے زینب تو طالقہ ہے اور کی کی طرف اشار ونيس كيا تكراس في ايك آوى كي شكل و كيدكراس كوزينب كمان كيا تها حالاً نك و وزينب نتمى ووسرى بيوي تقي تو تضاء زينب طالقہ ہوگی نددیائے میتا تارفائیہ میں ہے ایک مخص نے کہا کہ میری ہوی عمرہ بنت مبنی طالقہ ہے حالا نکداس کی ہوی عمرہ بنت حفص ہے اور مخص کی کچھنیت نہیں ہے تو اس کی بیوی مطلقہ نہ ہوگی اور اگرمہیج نے اس مخص کی بیوی کی ماب سے نکاح کیا ہواور اس کی بیوی اس کے جرابیں رہیہ ہوکرمبیع کی طرف منسوب ہوئی ہو ہی مخص نہ کور نے بطور نہ کور کہا حالا نکہ بیخص اس عورت کا نسب حقیقی یعنی اس کے پدرواقعی کا نام جانتا ہے پانہیں جانتا ہے تو ایک صورت میں اس کی بیوی مطلقہ ہوجائے گی اور تضا متصدیق شہو گی لیکن فیسا بينه و بين الله تعالى واقع نه دوكى بشرطيكه اسكواني بوى ك تقيقى نسب يسا كابى بواوراكر آگابى نه بوتو فيما بينه وجن القد تعالى بهی طلاق واقع بوگی اوران صورتول پس این بوی کی نیت کی بوتو تضاء وفیما بینه و بین الله تعالی بهرمال اس کی بوی مطلقه بو جائے کی بیفزالتہ اسمنتین میں ہے اور اگر ایک مرد نے کہا کہ میری حجید بیوی طالقہ ہے اور اس کی نیت میں اپنی بیوی کی طلاق نہیں ہے اور اس کی بیوی حدید ہیں ہے تو اس پر طلاق واقع نہ ہو گی اور اس طرح اگر بیوی کے نام کے سوائے دوسرانام جواس کا نام نہیں ہاں تام ہے کہااور اس کی نیت اپنی بوی کی طلاق کی نہیں ہے تو ہمی مطلقہ نہ ہوگی اور اگر ان صورتوں میں اپنی بیوی کی طلاق کی نیت ہوتو اس کی بیوی مطلقہ ہوجائے گی بیدذ خیرویس ہے اور اگر ایک مخص کی عورت آنکھوں والی ہو پس کہا کہ میری بیاندهی بیوی مطلقہ ہے حالانکہ اس نے آنکھوں والی کی طرف اشارہ کیا توبیط القہ ہوجائے گی اور اشارہ کے ساتھ صفت کا اور نیزنام کا اعتبار ندہوگا بينزائة المغتين مي بهاور أكركها كدو بلي() والى فاطمه يا كانى فاطمه طالقه ب حالا تكداس كى بيوى كانام فاطمه به مكروه وبلى كى نہیں ہےاور نہ کانی ہے تو اس پر طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر فاطمہ بنت فلال بھی ذکر کیا بعنی اس کا نسب سیح بھی ذکر کیا ہوتو طلاق پر<sup>اعی</sup> جائے گی اگر جداس نے الی مفت ہے اس کو دمف کیا ہے جواس میں نہیں ہے اور وجد طلاق پڑنے کی بیاہے کہ غائبہ کی تعریف و شناخت باسم ونسب موتی ہے بیعما بیدی ہے۔

طلاق قرض دينايار بن دينا كهني مين مشائخ بينيز كاا ختلاف:

المركباكدائة كره والى توطالقه باوراس كى طرف اشاره كرك كباتو طلاق برناجائ كى يدمحيط سرنسى على باوراكر اين بيوى كواس كانام واس كے باب كانام لے كربيان كياباس طور كدميري بيوى عمر و بنت مبيح ابن فلاں جس كے چر پرس بيايوں

- ل محرين ياس كي حضائت بمن على اختلاف النفيرين-
- ع قوله على نسب يعنى بيرجانا موكداس عورت كاحقيق باب فلاب باوراس مردكي صرف ربيه ب-
  - س مغت کا انتہارنہ ہوگا۔
    - (۱) مفت کا انتبار ہوگا۔

یان کیا کہ اس لوگی کی ماں جس کے چرہ ہر آل ہے طالقہ ہے حالا نکہ اس کی ہوی کے چرہ ہر آل نہ تھایا تھا ہر حال مطلقہ ہوجائے گی ہے مجیط میں ہے اس طرح آگر کہا کہ میری ہوئی جو بیا فلال کی بٹی ہے جس کے چیرہ ہر آل ہے طالقہ ہوجائے گی خواہ اس کے چیرہ پر آل ہے طالقہ ہوجائے گی موری کی جو میری ام ولد ہے جو یہ بیٹی ہے طالقہ ہاوراس مردکی کچھ نیس ہے اور جو مورت بیٹی ہے وہ عمرہ کے سوائے دوسری ہے اور وہ اس کی ہوی ہی نیس ہے تو وہ مطلقہ نہ ہوگی یہ بحوالوائن میں ہا ایک مورت نے ایک مردے کہا کہ میرانام فلال بنت فلال الفلانية ہے ہی اس مرد نے اس مورت نے ایک مردے کہا کہ میرانام فلال بنت فلال الفلانية ہے ہی اس مرد نے اس مورت ہے گیا کہ میرانام فلال بنت فلال الفلانية ہے ہی اس مرد نے اس مورت ہے کہا کہ میں ہے جو اس نے بیان کیا تھا تو تھا نہ مطلقہ ہوگی اور فیما بیندو بین الفلانية موگی یظیم رہی ہے اور اگر مورت ہے کہا کہ میں نے جو اس نے بیان کیا تھا تو تھا نہ مطلقہ ہوگی اور اگر کہا کہ میں نے تیری طلاق کے جو رہن دی تو مشائے نے اس میں اختلاف کہا ہے مرجیح ہے کہا کہ میں نے تیری طلاق کے دہن دی تو مشائے نے اس میں اختلاف کہا ہے مرجیح ہے ہے کہ وہ ات کے مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ طلاق کے اس میں اختلاف کہا تھی اس میں نے گی قطلاق دی تھے اللہ تھی ہوگی ہے اور اس میں اختلاف کہا تی بوت کی ہی ہوگی ہی ہے کہا کہ طلاق دی ہوگی ان الفلام مداور بھی اس میں ہوگی ہے۔ کہا کہ طلاق دی تھے اللہ تھی ہوگی ہے۔ کہا کہ طلاق دی تھے اللہ تو مورت برطلاق کی جو جائے گی آگی ہوگی ان الخلام مداور بھی اس میں ہوگیط میں ہے۔

منعیٰ بھی ہے کہ اگر اپنی ہوی ہے کہا کہ تیری طلاق اللہ تعالی نے ضرور چاہی یا تیری طلاق کا اللہ تعالی نے تھم وے ویا یا بھی نے تیری طلاق ضرور چاہی تو یہ طلاق نہ ہوگی الا اس صورت شی کہ نیت کی ہواور اگر کہا کہ خواہش کی بیں نے تیری طلاق کی یا دوست رکھا بھی نے تیری طلاق کو قو طالقہ نہ ہوگی اگر چہ نیت ہویہ خلاصہ بھی ہوا در اگر کہ باہر آت میں حلاقت لیعنی تیری طلاق ہے بری ہوگیا تو اس بھی مشار کے نے اختلاف کیا ہے اور تھے ہے کہ طلاق واقع نہ ہوگی یہ قاوئی قاضی خان بھی ہے۔ اگر کہا کہ بھی تیری طلاق واقع نہ ہوگی یہ قاوئی قاضی خان بھی ہے۔ اگر کہا کہ بھی تیری طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ بری ہوا بھی تیری طلاق ہے بری ہوگیا تو تھے ہوگی اور اگر کہا کہ بری ہوا بھی تیری طلاق ہے بہری ہوتو واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ بری ہوا بھی تیری طلاق ہے بہری ہوتو واقع نہ ہوگی اور اس بھی مشار کے نے اختلاف کیا ہے کہ واقع ہوگی سے ایر اگر کورت نے ای مجلی طلاق ہوگی اور خیار باطل ہوگا ایک میں ہوگی اور اگر کہا کہ بھی نے تیری طلاق ہوگی اور خیار باطل ہوگا ایک میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھی ہے کہ واقع ہوگی در خیار باطل ہوگا ایک میں نے اپنی بیوی کا نام مطلقہ رکھا ہے بھر کہا کہ بھی نے تیرانا م مطلقہ رکھا تو اس پر طلاق واقع ہوگی اور خیار باطل ہوگا ایک میں نے اپنی بیوی کا نام مطلقہ رکھا ہے بھر کہا کہ بھی نے تیرانا م مطلقہ رکھا تو اس پر طلاق واقع نہ ہوگی اور خیار باطل ہوگا ایک میں نے اپنی بیوی کا نام مطلقہ رکھا ہے بھر کہا کہ بھی نے تیرانا م مطلقہ رکھا تو اس پر طلاق واقع نہ ہوگی دوخیار باطل ہوگا ایک میں خان بھی ہے۔

ا الركباك من في تيرى طلاق مختج ببدكروك توبيمر ع بحل كه تضا وطلاق واقع بوكى اكر جداس عصطلاق كى نيت ندكى

ا تال المترجم ہولتے ہیں کہ برئت من دین فلاں یعنی فلاں کواس کا قر ضددے کر بری ہو گیاسپ دوسرے کے حق جمل واجب ادا کرنے کے بعد برئت حقیقت جمل صادق آتی ہےا ب ان مسائل جم خور کرنا جا ہے۔

ع النامترجم بياضع يأتو عدم نيت كے ساتھ متعلق ہے ہى جمہور ہے منظر دقول ہے كدعدم نيت كي صورت بي بالا تفاق طلاق ند ہوگى حالا نكد اس بي كہا كدا صح بيہ ہے كددا قع ہوگى اور بابيا صح كاقول اوپر كے اختلاف ہے متعلق ہے جونيت كي صورت بي ہے ہن ان كنز ديك اسح بيہ كدوا تع مدوكى ۔ واقع ہوگى اور بي تو جيدا قرب ہے وافذ تعالى اعلم اور اظهر بيہ كدوا تع ندہوگى ۔

<sup>(</sup>١) يعنى قريشيه مثلاً إشايدنسبت ياوطن مراد يومثلاً بغداد.

ہواورا کراس نے دعویٰ کیا کمیری بینیت تھی کہ میں نے طلاق اس عورت کے اختیار میں دی تو تضا وتصدیق نہ ہوگی و دیائے تصدیق ہوگی اور اگر کسی مرد نے اپنی بوی کوطلاق دین جابی پس مورت نے کہا کہ جھے میری طلاق ہبدکردے اوراس سے اعراض کر پس کہا کہ میں نے تیری طلاق تھے ہید کروی تو تضا پھی اس کی تصدیق کی جائے گی اور اگر کہا کہ میں نے تیری طلاق سے اعراض کیا اور نیت اس سے طلاق کی تقی تو طلاق واقع ند ہوگی میرمیط میں ہے اور اگر کہا کہ ترکت (۱) طلاقک اور اس سے طلاق کی نیت کی تو طلاق برا جائے کی قال المحر جم ترکت طلاقک بمعی ترکت اے طلاقک یعن میرت الیک یعنی تھے دے دی بھی ستعمل ہے لہذا نیت کے ساتھ طلاق بر جائے گی وائد اعلم اور اگراس نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے طلاق کی نیت نہیں کی تو قضا و تفد این ہو کی بے خلاصہ می ہادرا کر کہا کہ خلیت سیل طلاقک میں نے تیری طلاق کی راہ خالی کردی اورنیت طلاق کی تو واقع ہوجائے کی بظہیر بیش ہے ا كركسى نے اپنى بيوى سے كہا كدتو طالقہ ب پھررك كيا پھركها كدتين طلاق كے ساتھ يس اگراس كى خاموشى بيجه دم رك جانے كے ہو تو تین طلاق مردی کی اور اگر سائس ٹوٹ جانے سے نہ بوتو تین طلاق ندر یں کی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے پھر بعد سکوت کے اس سے یو چینا گیا کہ تنی اس نے کہا کہ تین اوا تی من طلاق واقع ہوں کی بیا خلاصہ میں ہے ایک مخص سے دریا فت کیا گیا کہ س قدرطلاق وی میں اس نے کہا کہ تمن طلاق مجروعویٰ کیا کہ وہ جمونا (۴) تھا تو تضاءً اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی بیتا تار خانیہ میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہاور بسطلاق کہنا جا ہتا تھالیکن قبل اس کے کہ و وبسطلاق کے کسی دوسرے نے اس کا مند بند کرانیا یا و وسر کیا تو ایک طلاق واتع ہوگی بیجید مزحسی میں ہےاورا کر کسی مخص نے اس کا مند بند کرلیا پھراس نے کہا کہ تین طلاق ہے تین طلاق واقع ہوں کی اور می مالی صورت برجمول ہے کہ جب اس نے ہاتھ اٹھاتے ہی فورا کہا کہ تین طلاق سے میظہیر بدیس ہے اور اگر اپنے شو ہرے کہا كه جھے تمن طلاق دے دے ہى اس نے طلاق دين جائى ہى كى نے اس كا مند بند كرايا پھر جب ہاتھ بايا تو اس نے كہا كدوارم یعن میں نے دی تو عورت ندکورہ پر تمن طلاق پڑیں گی ایبا بی مس الاسلام کا فتوی متقول ہے بیدذ خرہ میں ہے اور جب طلاق کی نبت بوری مورت کی طرف کی با اسیے عضو کی طرف جس سے بوری (۳) سے تعبیر کی جاتی ہوتو طلاق واقع ہوگی اوراس کی بیمورت ے کہ مثلاً کے کو طالقہ ہے یا کے کہ تیرار قبطلاقہ ہے یا تیری کردن طالقہ ہے یا تیری روح طالقہ ہے یا تیرابدن جسم یا تیری فرح یا تیراسریا تیراچرو کذانی البدایه یا کها که تیرانس طالقه به بهرصورت مطلقه بوجائے گی بیسراج الوباج میں بیا کرا ہے جزو کی طرف اضافت کی جس سے تمام بدن ہے جبیر نہیں کی جاتی ہے جیسے کہا کہ تیراہاتھ یا تیرا یا وس طالقہ ہے یا تیری انگلی طالقہ ہے تو طلاق واقع ند ہوگی میچا سرحتی می ہے۔

اگر کہا کہ بیسرطالق ہے اور اپنی بیوی کے سرکی طرف اشارہ کیا تو طلاق پڑجائے گی:

اگر کہا کہ یوک (") طالق اوراس سے تمام بدن سے تجیر کا قصد کیا تو عورت پرطلاق ہوگی بیران الوہان میں ہواورای طرح اگر کہا کہ تیری ناف یا زبان یا تاک یا کان یا پنڈلی یا ران طالقہ ہے تو الی صورت میں نیت سے طلاق پڑ جائے گی بیہ جو ہر ق النیر ومی ہے اوراضی بیہ ہے کہ پیٹھ و پیٹ وہضع کی صورت میں طلاق نہ پڑ سے گی بیکا نی میں ہواورا گرطلاق کی نبست کی جزو (۵) مثالُع کی جانب کی مثلاً کہا کہ تیرا نصف طالق ہے یا رائع طالق ہے یا جیرے بڑار حصول میں سے ایک حصد طالق ہے تو طلاق پڑ جائے گی بیر قاوی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ تیرا خون طالق ہے تو اس میں دوروایت میں اور دوتوں میں سے تو طلاق پڑ جائے گی بیر قاوی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ تیرا خون طالق ہے تو اس میں دوروایت میں اور دوتوں میں سے تو طلاق پڑ جائے گی بیر قاوی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ تیرا خون طالق ہے تو اس میں دوروایت میں اور دوتوں میں سے

<sup>(</sup>۱) بس نے چھوڑی تیری طلاق۔ (۲) بینی خوداس تین طلاق کے انگہار میں جموٹا تھا۔ (۳) جیسے کردن وغیرہ۔

<sup>(</sup>س) تیرا با تعد طالقہ ہے۔ (۵) یعنی غیر معین بحسب کل جوتمام بدن میں سے ہوسکتا ہواور غیر مقسوم۔

سیحی روایت سے کے مطلاق پڑجائے گی میران الوبائ میں ہے گر ظلا صدیمی تکھا ہے کہ خون کی صورت میں مختار سے ہے کہ طلاق نہ بڑے گی انتہا اور اگر کہا کہ تیرے بال یا ناخن یا تھوک طالقہ ہے تو بالا جماع طلاق نہ بڑے گی میراج الوبائ میں ہا اور ای طرح دانت وحمل میں تجہ میں سے تیراس یا کہا کہ چرہ طالق ہے یا اپنا ہا تھا اس کے سریا گردن پر رکھا اور کہا کہ چرہ طالق ہے تو اس ہے کہ طلاق نہ بڑے گی تیجیین میں ہے اور اگر کہا کہ بیدس طالق ہے اور الی بیوی کردن پر رکھا اور کہا کہ بیدس طالق ہے کہ طلاق نہ بڑے گی تیجیین میں ہے اور اگر کہا کہ بیدس طالق ہے اور الی بیوی کے سرکی طرف اشارہ کیا تو میچ میں ہے کہ طلاق بڑجائے گی جیسے کہ اگر کہا کہ تیراس بیطالق ہے تو واقع ہوگی بیفاوئ قاضی خان

ہارے بعضے مشائخ بینیز نے نصف اعلیٰ کی جانب ایک طلاق کی اضافت کرنے ہے ایک طلاق

واقع ہونے کافتو کی دیا:

ا كركها تيرى دير (1) طالق بي و طلاق نه يزي كاوراكركها كه تيرى است طالق بي و واقع موكى اور ي منياني في فرمايا كدا كركها كدتيرى قبل (٢) طالق بيتواس مي كوئى روايت نبيس ب اورجا بيت كدطلاق واقع موجائ بدغاية السروجي ميس باور ا كركها كه تيرا؛ بركا أوحا بيك طلاق طالقه باورتيرا ينج كا أوحا بدوطلاق طلاقه بيتوحقد من ساس مسئله من كوئي روايت نبيس ہاور نہ متاخرین سے اور بیمسئلہ بخارا میں واقع ہوا تھا ہی اس کا فتوی طلب کیا گیا تو جارے بعضے مشامخ نے اس کے نصف اعلیٰ کی جانب ایک طلاق کی اضافت کرنے سے ایک طلاق واقع ہونے کا فتوی دیا اس واسطے کرسراس کے نصف اعلی میں ہے ہی اس سے سر کی جانب طلاق کی اضافت کرنے والا ہوااور بعض نے دونوں اضافوں کی جہت ہے تین طلاق واقع ہونے کا فتویٰ دیا اس واسطے سرنصف اعلی میں ہے اور فرج نصف استقل میں ہے ہیں نصف اعلی کی طرف اضافت سے اس سے سرکی جانب اضافت کرنے والا ہوااور پنچ آ دھے کی طرف اضافت سے فرح کی طرف اضافت کرنے والا ہوا پیمیط میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ بصف تطلیقہ ہے تو پوری ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ بدونصف تطلیقہ ہے تو بیشل ایک طلاق دینے کے ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے اور ا گر کہا کہ تین نصف طلاق میں تو دو طلاق واقع نہ ہو کی اور میں سیج ہے اور چار نصف طلاق صورت میں بھی میں تھم ہے بیا تا ہید میں ہے اور اگر کہا کہ دوطلاق کی نصف چھھ پر ہیں تو ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر کہا کہ دونصف دوطلاق کی تو دوطلاق واقع ہوں گی اور الركباكة تين آد مصدوطلاق كتو تمن طلاق واقع موس كي اوراكركها كهانت طالق نصف تطليقة وثلث تطليفة وسدس تطليقة لینی تو طالقہ ہے ساتھ نصف ایک طلاق کے اور تہائی ایک طلاق کے اور چیٹے حصہ ایک طلاق کے تو تین طلاق واقع ہوں گی اس واسطے کہ اس نے ہر جزو کو ایک تحرہ طلاق کی جانب نسبت کی ہے اور جب تحرہ کی تحرار کی جائے تو دوسر ایملے کا غیر ہوتا ہے قال المحرجم وبذامشروح في الاصول اورامر يول كهاكه مصف تعطيقة و ثلثها وسدسها يعني نصف ايك طلاق كا اورتبائي اس كي وجمعنا حصداس کا تو ایک بی طلاق واقع ہوگی اور اگر سب حصل کرایک طلاق کامل سے بردھ جائیں مثلاً یوں کہا کہ نصف ایک طلاق کا اور تہائی اس کی اور تہائی اس کی تو بعض نے فر مایا کہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور بعض نے فر مایا دوطلاق پڑیں گی اور میں محتار ہے بیمجیط سرحی میں ہے اور میں سے ہے اور پیا میر بیدیں ہے۔

اگرا پی عورتوں ہے کہا کہ میں نے تم سب کوایک طلاق میں شریک کیا تو بیقول اورتم سب میں

ا یک طلاق ہے دونوں میساں ہیں:

ا گرعورت ہے کہا کہتو تین طلاق کی نصف کے ساتھ مطلقہ ہےتو دوطلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہتو تین طلاق کی دو نصف کے ساتھ مطلقہ ہے تو تین طلاق بڑیں گی ہے ذخیرہ میں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ تو طائقہ بیک طلاق ونصف طلاق ہے یا کہا کہ بیک طلاق و چہارم طلاق ہے یامش (۱) اس کے تو ووطلاق واقع ہوں کی اور اگر کہا کہ ایک طلاق اور اس کا نصف یا کہا کہ ایک طلاق واس کا جہار م تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی کذانی الحیط والبدا لَع محربیعض کا قول ہےاورمختاریہ ہے کہ دوطلاق واقع ہوں گی سہ سراج الوہاج و جو ہرة النير ويس ہے اور اگر عورت كوتين چوتھائى طلاق يا جار چوتھائى طلاق ديں ايس اگروه طلاق جس كے جہارم حصه تمن کئے ہیں یا جار کئے ہیں و ہمعرفہ طلاق ہوتو ایک طلاق واقع ہوگی اوراگر طلاق نکرہ بیان کی تو دونوں مورتوں میں تمن طلاق وا قع ہوں گی اورا گر کہا کہ یا نچ چوتھائی تو طلا ق معرفہ کی صورت میں دوطلاق پڑیں گی اور تکر ، ہونے کی صورت میں تیمن طلاق پڑیں گ اسی طرح مثل چوتھائی کے یانچواں حصدو دسواں حصہ وغیرہ سب میں ایسا ہی تھم ہے سیمین میں ہے اور اگر اپنی ہوی کوایک طلاق دے دی پھر دوسری بیوی ہے کہا کہ میں نے اس کی طلاق میں تھے شریک کیا تو ووسری پر بھی ایک طلاق پڑ جائے گی اوراگر تیسری بیوی ہے کہا کہ میں نے بچھے ان دونوں کی طلاق میں شریک کیا تو اس پر دوطلاق واقع ہوں کی اوراگر چوتھی بیوی ہے کہا کہ میں نے بچھے ان سب کی طلاق میں شریک کیا تو اس پر تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر پہنی بیوی کی طلاق بعوض مال عمر دوسری بوی ہے کہا کہ بی نے بچے اس کی طلاق میں شریک کیا تو اس پر طلاق پڑے گی مگراس کے ذمہ مال لا زم نہ ہو گا اور اگر یوں کہا کہ مس نے تھے اس کی طلاق میں بعوض اس قدر مال کے شریک کیا اس اگر دوسری بیوی نے قبول کیا تو اس پرطلاق پڑے گی اور مال بھی لا زم ہوگا اور اگر قبول ند کیا تو سیجھ بیس بیٹے ہیں ہے اور اگر کہا کہ فلال کو تمن طلاق ہیں اور فلاں ویکراس کے ساتھ ہے یا کہا کہ فلاں دیگر کو میں نے اس کے ساتھ طلاق میں شریک کیا تو دونوں پر تین تین طلاق پڑیں گی سے پیط سرتھی میں ہے اگر کسی مرد کی تین يوياں موں اور اس نے ان عورتوں سے كہا كه التن طوالق ثلثا ليني تم لوگ طالقات بسه طلاق مويايوں كہا كه ش نے تم كوتين طلاق دیں تو ہرا کیے عورت پر تین طلاق واقع ہوں گی اوراس صورت میں تین طلاق کی تقسیم ان تینوں پر نہ ہوگی بخلاف اس کے اگر کہا کہ میں نے تم سب کے درمیان تین طلاق ویں تو تین طلاق ان تینوں کے درمیان تقسیم ہوں کی پس ہراکیک پرایک طلاق واقع ہو کی بیغایة السروجی می ہے اور اگرا بی عورتوں ہے کہا کہ میں نے تم سب کوایک طلاق میں شریک کیا تو بیقول اورتم سب میں ایک طلاق ہے دونوں بکساں ہیں بیڈ آوئی قاضی غان میں ہے۔

اگرائی چارعورتوں سے کہا کہتم لوگ طالقات بسه طلاق موتو برایک عورت پر تین طلاق واقع موں کی اور اگرائی بوی

وکی۔

(۱) تہائی و چینا حصہ د فیرو۔

ے کہا کہ تو طالقہ یا بنج تطلیقات ہے ہے ہی عورت نے کہا کہ مجھے تمن طلاق کا فی ہیں ہی شو ہرنے کہا کہ احجا تین طلاق تھے یر اور باتی تیری سوتنوں پر ہیں تو تین طلاق اس پرواتع ہوں گی اوراس کی سوتنوں پر پچھدواقع ننہوگی اس واسطے کہ تین طلاق کے بعد جو پچھ ہاتی رہیں و ولغوہو تکئیں پس اس سے اس عورت کی سوتنوں کی جانب لغو چیز کو پھیرا پس کچھ واقع ندہو گی پیر پیط سرحسی ہی ہے اور اگر اس نے جار بو اوں سے کہا کہتم نوگ تین طلاق سے طالقہ مواور بینیت کی کہ تینوں طلاق ان کے درمیان مقوم میں توفیما بینه و بین الله تعالی وه متدین ہوگا کی ہرا یک عورت برایک ایک طلاق دا قع ہوگی بیافتح القدیم ش ہےاورا گراس کی دوعور تس ہوں کی اس نے کہا کہتم دونوں میں دوطلاق ہیں تو ہرا یک پر ایک طلاق واقع ہوگی اور اس طرح اگر کہا کہ میں نے تم دونوں کے درمیان دو طلاق مشترک کردیں تو بھی بھی تھم ہے اور اگر ایک عورت کو دو طلاق دیں پھر دوسری سے کہا کہ میں نے تھے کواس کی طلاق میں شر یک کیاتو ایانیس ہے بلکہ دوسری بربھی دوطلاق واقع ہوں گی بیسراج الوہاج میں ہےاورا کراچی عورتوں میں سے ایک کوایک طلاق دی اور دوسری کودوطلاق دیں مجرتیسری ہے کہا کہ میں نے تھے اُن دونوں کے ساتھ میں شریک کیا تو تیسری پر تین طلاق يزي كى خواه وه مدخوله بو ياغير مدخوله بواور اكر الي صورت بن كددوكو يا تمن كومخلف طلاقين دي پرتيسرى ياچونني كومطلعات بن ے کی ایک کے ساتھ شریک کیا مثلا کہا کہ تھے کو میں نے ان میں سے ایک کے ساتھ شریک کیااور جس کے ساتھ شریک کیا ہے اس کو معین نہیں کیا تو مردکوا فقیار ہوگا بعنی اس کے بیان پررہے گا کہ جس کے ساتھ جاہے شریک کسرے بیع تابیہ میں ہے اور فآوی بقالی میں ہے کداگرانی بیوی کو تمن طلاق دیں پھرانی دوسری بیوی ہے کہا کہ میں نے تیرے واسطے اس طلاق میں حصہ قرار ویا تو شوہر کے بیان سے رہے ہیں اگر اس نے ایک طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق پڑے گی اور اگر تینوں طلاقوں میں سے ہرایک میں حصافرار ویے کی نیت کی تو تین طلاق بریس کی اور متحی میں ہے کہ اگر اپنی ایک ہوی کو طلاق دی پھراس سے تکاح کیا پھرائی ووسری ہوی ے کہا کہ میں نے بچنے فلاس کی طلاق میں شریک کیا تو بیدمطاقہ ہوجائے گی اور اگرزوجہ سے کہا کہ میں نے تھے کو طلاق فلاس میں شر بک کیا حال تک فلاں ندکورکواس نے طلاق بیس وی ہے یا فلاں ندکوروکسی مردغیری بوی ہے خوا وغیرمرد ندکور نے اس کوطلاق دی ہے پانیس دی ہے بہرحال درصور تیک فلاس نہ کورہ فیرمرد کی بیوی ہے اس مخض کی بیوی پر طلاق نہ پڑے گی خواہ اس نے نیت کی ہویا ندگی ہووار نیز اگروہ اس کی بیوی ہولیکن اس کوطلاق نہیں دی تھی تو بھی اس کی زوجہ پرطلاق نہ پڑے گی اور ایسا کہنااس کی طرف ہے فلال کی طلاق کا اقرار نہ ہوگا اس کو بشر نے امام ابو بوسٹ سے اور ابوسلیمان نے امام محد سے مطلقاً روایت کیا ہے مربقالی میں اس ے آ مے بیج فدر اکد ہے کدایدا کلام اس فلاس کی طلاق کا قرار ندہوگا الا اس صورت میں کدیوں کیے کدمیں نے بختے فلاس کی طلاق مس شریک کیا جس کوش نے طلاق دے دی ہے اور نیز بھالی میں ندکور ہے کہ اگر اپنی بیوی کو غیر کی بیوی کی طلاق میں شریک کیا تو ئہیں سیج ہے الا اس صورت میں کہ یوں کہے کہ میں اپنی بیوی پروہ طلاق واقع کرتا ہوں جوفلاں غیر کی عورت پرواقع <sup>علی</sup> کی ٹی ہے اور بشر نے امام ابو بوسف سے روایت کی ہے کہ اگر ایک بائدی آزاد کی تنی اور بخیار عتق اس نے اپنے نفس کوا ختیار کیا ہی اس کے شوہر نے دوسری بوی ہے کہا کہ میں نے بچے اس کی طلاق میں شریک کیا تو دوسری بوی () پرطلاق ندر سے کی اور ایسا بی ہرجد انی جو بغیر طلاق واقع ہواس کے ساتھ شریک کرنے (۲) میں بی علم ہاور اگر کہا کہ میں نے تھے کواس کی فرقت میں شریک کیا یا کہا کہ میں نے

لے مجرجس کے ساتھ شریک کیا جس قدرطلاق اس پڑی ای قدراس پرواقع ہوگی۔

ع تال المحرجم بيزيادت بمى مسئله ويكرب نداشتنائ تتيق اس داسط كه كلام اشتراك على باوربيا شتراك نه جواو جوالطا بر

<sup>(</sup>۱) ای واسطے کرمنت خود مطاقه نیس ہے۔ (۲) کرطان شاہوگی۔

تخمے اس کی جینونت میں جومیر ہے اور اس کے درمیان واقع ہوئی شریک کرویا تو اس بوی پر ایک طلاق ہائن واقع ہوگی اور اگر تین طلاق کی نبیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر اس نے کہا کہ میں نے طلاق کی نبیت نہیں کی تھی تو قضا ،تقمد بق نہ ہوگی گر نیما ِ حبرمِرّ بینے و بین القد تعالیٰ متدین ہوسکتا ہے میرمحیط میں ہے۔

كتاب الطلاق

اگرایک عورت سے کہا کہ انت طالق وانت یعنی تو طالقہ ہاورتو تو دوطلاق واقع ہوں گی:

اگراین چارمورتوں ہےکہا کہتم چاروں کے درمیان ایک طلاق ہےتو ہرایک پرطلاق واقع ہوگی اورای طرح اگر کہا کہتم چاروں میں دوطلات جیں یا تنین یا چارطلاق جی جی جی تھم ہے لیکن آگر بیزیت کی ہو کہ بیدطلاق ان سب کے درمیان مشترک ہوکر تقشيم ہوتو دوطلاقوں میں ہرا کی پردوطلاق اور تین طلاق میں ہرا کی پر تین طلاق واقع (۱) ہوں کی اوراگر کہا کہتم ہاروں میں یا نجے طلاقیں ہیں اور اسکی کھے نیت نیس ہے تو ہرایک پر دوطلاق واقع ہوں کی اور ای طرح یا نجے سے زائد آٹھ تک بھی تھم ہوگا ہراگر آٹھ ے زائدنو كئة تو برايك برتمن طلاق واقع موں كى بيانت القديرين باوراگر ايك مورت سے كہاكه المت طابق وانت يعني تو طالقه ے اور تو تو ووطلات واقع ہوں گی فقاوی قاضی میں ہے کہ ایک واقع ہوگی اور اگر اعید انت دوسری بیوی ہے کہا ہوتو ایک طلاق دوسرى الميوى يريز كى اوراكركها كدانت اطالق وانتما يعنى انت طائق ايك يوى عدكها اورائم اس يوى اورايك دوسرى بیری دونوں سے کہاتو کیلی پردوطلاق پڑیں کی اور دوسری بیوی پرایک طلاق پڑے کی اور اگر کہا کہ انت طالق لابل انت (ام) معنی تو طالقہ ہے میں بلکہ تو تو ایک طلاق بڑے گی اور اگر دوسر الفظ انت بینی تو کسی دوسری بیوی ہے کہا تو بدوں نیت کے اس پر طلاق واقع نه ہو گی کین اگر وانت اورتو ہوں کہا تو دوسری پر ایک طلاق پڑجائے کی جیسے ہندہ طلق وہذہ لینی پیطالقہ ہے اور یہ کہنے کی صورت من ہوتا ہے کدونوں پرطلاق واقع ہوتی ہے اور اگر بوں کہا کہ هذه طالق (۵) هذه تو دوسری (۱) عورت پر بدوں نیت کے طلاق ند یڑے گی اور اگر کہا کہ بیاور بیطالقہ جی تو دونوں پرطلاق پڑ جائے گی اور اگر کہا کہ بیدیدطالق ہے تو مہلی پر یعنی جس کی طرف مبلے میہ ے اشارہ کیا ہے وہ طالقہ نہ ہوگی الا اس صورت میں کہ یوں کے کہ دونوں طالقہ ہیں اور اگر تین عورتوں ہے کہا کہ تو پھر تو چر پھر تو طالقه بنو فقلا اخیره مطلقه بوگی اورای مفرح اگر بحرف واو کباتو یعی یکی تھم ہاور اگراس صورت میں آخر میں کہا ہو که مطلقات ہو توسب برطلاق برو جائے کی اور اگر لفظ طلاق میلے کرویا مثلاً کہا کہ طلاق تھ پر پھر تھ پر بھر تھے بر ہے توسب برطلاق واقع ہوگی ہے ظمیر ساور عمابید می ہاورای طرح اگراس کی ماریویاں ہوں اس نے ایک بوی سے کہا کدانت بحروومری بوی سے کہا کہ ثم انت پرتیسری بیوی ہے کہا کر ثم انت پر چوکی بیوی ہے کہا ثم انت طالق بعن یوں کہا کرتو پرتو پرتو پرتو طالقہ ہے تو چوکی مطلقہ ہوجائے کی پیفآو کی قاضی خان میں ہے۔

<sup>(</sup>١) اور ميارطلاق شي ايك طلاق زاكد نوب

<sup>(</sup>٢) اور مملى يرفتا ايك طلاق\_

<sup>(</sup>٣) لوطالقه باورتم دولول-

<sup>(</sup>٣) ايك اي يوى سے بيسب كلام كبار

<sup>(</sup>۵) کینی دومورتوں کی طرف اشار و کیا۔

<sup>(</sup>٦) پيطالقەم۔

ا گر کہا تو طالق ﷺ ہےاور تو اور تو نہیں تو تو فقط مہلی وونو سعورتیں مطلقہ ہوں گی اور اگر ہوی ہے کہا کہ تو طالقہ تین طلاق ہے ہے اور بین وی تیرے ساتھ ہے یا تیرے مثل ہے یا کہا کہ بیدومری بیوی تیرے ساتھ ہے پھر کہا کہ میری بیمراد تھی کہ تیرے ساتھ جینی ہوئی ہے تو اس کی تصدیق ندہو کی یس قضا ، دونوں تین تین طلاق سے مطلقہ ہوں کی اور اگر یوں کہا کدا کر میں نے تحقی طلاق دی تو یہ بیوی تیرے مثل ہے یا تیرے ساتھ ہے بس اس نے اول کو تین طلاق دیں تو دوسری پر ایک طلاق پڑے گی اس واسطے کہ بیہ كبناكه أرم في في تحقي طلاق دى بيا يك طلاق كوبهى شامل إوراكر شوهرف ابتداكها كه تيرب ساته بيطالق بوق مخاطبه بر ہدوں نیت کے طلاق واقع ند ہوگی میومما ہید جس ہے اور اصل میں غدکور ہے کداگر ایک مرد کی تمن ہویاں ہیں ایس اس نے کہا کہ مید طالقہ ہے یا بیاور بیتو تیسری فی الحال مطلقہ ہوگی اور اول و دوم میں شوہر مختار ہے جس کو جا ہے موقع عملا ق قرار دے بیمجیط میں ہے ا یک شخص کی چارعور نیس ہیں پس اس نے کہا کہ بیطالقہ ہے یا بیاور بیدیا بیتو اس کو پہلی دونوں میں اور پھیلی دونوں میں اختیار ہے کہ دو می ہے ایک جس کو جا ہے موقع طلاق قرار وے بیمچیط سرحسی میں ہاور اگر کہا کہ بیطالقہ ہے بابیاور بیاور بیاو تیسری و پوتھی مطلقہ ہو جائے گی اوراول و دوم میں اس کو خیار حاصل ہومجا اور اگر کہا کہ بیطالق ہے اور بیدیا بیداور بیتو اول و چہارم مطلقہ ہو جا تھیں گی اور دوم وسوم بيس اس كوخيار حاصل موكا يدمحيط بن باوراكريون كها كرتو طالقه بينبيل بلكه بديا ينبيل بلكه بيتو اول و چهارم مطلقه مو جا نیں گی اور دوم وسوم میں اس کوخیار حاصل ہوگا اور اگر کہا کہ عمرہ طالق ہے یا زینب بشر طیکہ محر میں داخل ہو پس وونو ل محر میں واخل بوئی تو اس کوا نقیار بوگا کدوونوں میں ہے جس پر جا ہے طلاق واقع کرے اور اگر عورت سے کہا کہ تو تین طلاق سے طالقہ ہے یا فلاں مجھ پرحرام ہے!وراس لفظ ہے تتم مراد لی تو جب تک جارمینے نہ گز رجا تمیں تب تک د و بیان کرنے پرمجبور نہ کیا جائے گا پھر اگر میار مینے گزر کئے اور اس نے اس عورت ہے جس کی نسبت تشم کھائی تھی قربت ندکی تو وہ مجبور کیا جائے گا کہ جا ہے طلاق ایلاء وے وے یا طلاق صریح وے دے اور اگر کسی نے کہا کہ اس کی بوی طالقہ ہے یا اس کا غلام آزاد ہے بھر قبل بیان کے مرگیا تو امام اعظم کے بزویک غلام آزاد ہوجائے گا اور اپنی نصف تیت کے واسطے سعایت کرے گا اور طلاق ہاطل ہوجائے گی مگرعورت کونصف میراث مقررہ ملے گی اور تین چوتھائی مہر ملے گا اگر غیر مدخولہ ہوااور سعایت ندکورہ میں ہے عورت کو پچھ حصہ میراث نہ ملے گا میر پیط

سرتس میں ہے۔ اگرعورت ہے کہا کہ میں تجھے کل کے روز ایک طلاق دے چکا'نہیں بلکہ دوتو دوطلاق واقع ہوگی:

اگر مورت ہے کہا کہ الت طالق لا بل طائق کہ تو طائقہ ہے نہیں بلکہ تو طالقہ ہے تو مورت پر دو طاناتی واقع ہوں گی ای طرح اگر کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق ہے خوں گی اور ای طرح اگر کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق ہے نہیں بلکہ طلاق ہیک طلاق ہے نہیں بلکہ طالقہ بیک طلاق ہے نہیں بلکہ قو طالقہ بیک طلاق ہے نہیں بلکہ تو تو مورت یہ کہا کہ تو طالقہ بیک بلکہ تو تو مورت نہ کور و پہلے کلام سے بیک طلاق مطلقہ ہوگی اور دوسرے کلام سے مورت پر پچھالا زم نہ ہوگی الا اس صورت ہیں بلکہ تو تو مورت پر پچھالا زم نہ ہوگی الا اس صورت میں کہ شو ہر نے نہت کی ہواورا گر بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے نہیں بلکہ تم دونوں تو پہلی بیوی پر دو طلاق واقع ہوں گی اور دوسری بیوی ہر ایک طلاق واقع ہوں گی اور دوسری بیوی ہر ایک طلاق دے چکا ہوں نہیں بلکہ دوتو دو ہر ایک طلاق دے چکا ہوں نہیں بلکہ دوتو دو ہر ایک طلاق دے پی العرب وابند یہ فائم

توليه وقع طلاق يعنى جس مورت كوما بي كل طلاق قرارد في يس وه طلاق اي پرواقع جوگ -

طلاق واقع ہوں کی پیمچیط میں ہےاورا کر مدخولہ ہے کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق ہے نہیں بلکہ بدوطلاق تو تین طلاق واقع ہوں کی اور اگر غیر مدخولہ ہے ایسا کہا تو ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے اور طالقہ ہے اور طالقہ (۱) ہے نہیں بلکہ بیتو اخیرہ پر ایک طلاق یڑے کی اور پہلی برتمن طلاق واقع ہوں کی اور اگر اس نے تین مورتوں ہے کہا کہ تو طالقہ اور تو نہیں بلکہ تم سب پر طلاق پڑ جائے کی بیمیاس سی می ہے۔

اگر غیر مدخولہ ہے کہا کہ میرطالقہ ہے بیک طلاق اور بیک طلاق اور بیک طلاق نہیں بلکہ بیدوسری ہوی تو ووسری ہوی ہر تین طلات واقع ہوں کی اور پہلی بیوی پر ایک طلاق پڑے گی اورا کر پہلی مدخولہ ہوتو اس پر بھی تین طلاق واقع ہوں کی پیشا ہی<sup>ے (۴)</sup> میں ہا وراگر اپنی ہوی ہے کہا کرتو طالقہ ہے بیک طلاق نہیں بلکہ آئندہ کل تونی الحال اس برایک طلاق واقع ہو کی مجر جب دوسرے روز یو بھٹے تب ہی عدت میں اس پر دوسری طلاق واقع ہوگی بی تماوی قاضی خان میں ہے اور اگر ایک ہوی سے کہا کہ تو مطاقہ بیک طلاق رجعی اور بدیکرطلاق بائن ہے نہیں بلکہ بیتو پہلی پر دوطلاق واقع ہوں کی اور دوسری پر ایک طلاق اور اگر کہا کہ تو طالقہ بسہ طلاق ہے نہیں بلکہ بیتو دونوں پر تین طلاق واقع ہوں کی اوراگر بوں کہا کہ نیس بلکہ بیطالقہ ہےتو دوسری بیوی پر ایک طلاق پڑے گ سیمنا ہیں اور اگر اپنی بوی ہے کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق ہے یانہیں یا پھینیں تو امام محترے فرمایا کہ ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالق ہے یانبیں یا کھینیں یا لاغیر طالق ہے و بالا تفاق کھینیں واقع ہوگی بیکائی میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ بسه طلاق ہے پانبیں تو بعض نے فرمایا کہ اس میں بھی اختلاف ہے اور اسمے سیے کہ چھے واقع نہ ہوگی میرعما ہید میں ہے اور نوا در ابن ساعد میں امام محمد سے روایت ہے کدا مرکسی کوشک ہوا کداس نے ایک طلاق وی ہے یا تمن طلاق تو و والیک طلاق رکھی جائے گی یہاں تک کہ اس کوزیاد و کا یعین ہو یا اس کا غالب کمان اس کے برخلاف ہو پھر اگر شو ہرنے کہا کہ جھے مضبوطی حاصل ہو ٹی کہ وہ تمن طلاق تھیں یاوہ میرے نز دیک تین قراریائی ہیں تو جوامراشد ہواس پریدار کارر کھوں گا مجرا کرعاد ل لوگوں نے جواس مجلس میں حاضر تھے خروی اور بیان کیا کدوه ایک طلاق تھی تو فرمایا که اگر نوگ عادل ہوں تو ان کی تصدیق کرے ان کا قول لوں کا بیدذ خبر وفصل گیارہ میں ہے، ورا گرکہا کہ تو طالقہ بیک طلاق یا بدوطلاق ہے تو بیان کرنے کا اختیار شو ہرکو ہے بعنی بیان کرے کہ دونوں میں سے کون بات ہاوراگرابیا تول غیر مدخولد ہے کہاتواس پرایک طلاق بڑے کی اور شوہر بیان کا مخارفہ موگا بظمیر بیش ہاورا مامقدوری نے ذکر کیا ہے کہ اگرا بی ہوی کے ساتھ الی چیز کو ملایا جس پر طلاق نبیں ہوتی ہے جیسے پھر وچو یابیدہ غیر واور کہا کہتم دونوں میں سے ا يك طالقد ب ياكها كديه طالقد ب يابيتوا ما م ابو صنيفة وا مام ابو يوسف كيز ويك اس كى بيوى يرطلاق برا ح كى اوراكرا بي منكوحداور ا يك مردكوجمع كياليني يوں كہا كرتم دونوں ميں سے ايك طالق ہے يايوں كہا كہ بيغورت طالقد ہے يابيمردتو بدول نيت كه اس كى بیوی پرطلاق واقع ند ہوگی بیامام اعظم کا تول ہے اور اگر اپنی منکوحہ کے ساتھ اجنبیہ عورت کوجمع کیا لیعنی کہا کہتم دونوں میں ہے ایک طالقہ ہے یا کہا کہ بیطالقہ ہے یابیتو بدوں نیٹ کے اس کے بوی مطلقہ نہ ہوگی اس واسطے کداجتبیہ اس امر کی محل ازرد سے خبر ہے یعنی خروے سکتاہے کداہتیہ طالقہ ہے اگر چانٹائے طلاق اس برنہیں کرسکتا ہے اور بیمیغد طالقدور حقیقت اخبار کے اور اگر الکی صورت م كباك من خيتم وونوں من سے ايك كوطلاق وے وى تو بدوں نيت كے اس كى عورت يرطلاق يرا جائے كى بيطلاق الاصل من

> ا خباریعنی جمل خربید ہے جو یکی نجموث کو ممثل ہوتا ہے۔ (٢)فعل كنايات.

ند کور ہاور ہشام نے اپنی نوادر میں امام محر سے روایت کی ہے کہ اگر کی نے اپنی ہوی اور ایک اجہیہ سے کہا کہ تم دونوں میں سے
ایک بیک طلاق طالقہ ہے اور دوسری اسطلاق تو ایک طلاق اس کی بیوی پرواقع ہوگی اور امام محر نے زیادات میں قرمایا کہ ایک مرد
کی دو مورشی دور دی چی ہوئی چیں ایس اس نے دونوں سے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک بسہ طلاق طالقہ ہے تو دونوں میں ایک مطلقہ
ہو جائے گی اور بیان کرنا شو ہر کے اختیار میں ہے پھرا کر ہنوز اس نے بیان نہ کیا تھا کہ کی مورت نے آکر ان دونوں کودود دیا یا

اگر اپنی زنده یوی کواور جومری برای بطلاق می جمع کیا یعنی کہا کہتم دونوں میں سے ایک طالقہ ہے تو زندہ کی طلاق واقع نہ ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہے امام محمد نے زیادات میں فر مایا کہ ایک مرد کی تخت میں ایک آزاد واور ایک باندی ہے اور اس نے دونوں سے دخول کرایا ہے ہیں اس نے کہا کہتم دونوں میں سے ایک بدطلاق طالقہ ہے چر بائدی آزاد کی من مجرشو ہرنے بیان کیا کہ میری طلاق ای معتقد کے حق میں ہے تو بید معتقد بحرمت غلیظ مطلقہ ہوجائے کی قال المحر جم حرمت غلیظ بیرے کہ بدوں دومرے شوہر کے ساتھ نکاح کئے اور اس کے وطی کئے ہوئے اول شوہر برحلال نہیں ہو سکتی ہے سوآ زاد وجورت برتین طلاق کال واقع ہونے کے بعداور باندی پر دوطلاق کامل واقع ہونے کے بعدایا ہوجاتا ہواور چونکد مالت طلاق میں بیمعتقد باندی تھی للذا بیان ای وقت سے متعلق ہوکر دوطلاق ہے حرمت غلیظ کے ساتھ حرام ہوجائے کی فاقیم ۔اگر دونوں یا ندی ہوں اور شو ہرنے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک بدوطلاق طالقہ ہے پھر دونوں آ زا د کی گئیں پھر شوہر بیار ہوا یعنی مرض الموت کا مریض ہوا اور پھراس نے دونوں میں ہے کسی کے حق میں طلاق کا بیان کر دیا تو و و بحرمت غلیظہ حرام ہوجائے گی لیکن میراث ان دونوں میں تصفا نصف ہوگی اس واسطے کہ میراث کے جن میں مدیبان شل عدم (۱) بیان کے ہے میرمیط میں ہے ایک مخص کے تحت نیس کسی مخص کی دو باندیاں ہیں پس مولی نے دونوں سے کہا کہتم دونوں میں سے ایک آزاد ہے پھرشو ہرنے کہا کہتم میں سے جس کومولی نے آزاد کیا ہے وہ بدو طلاق طالقہ ہے تواس میں شو ہر کوئیں بلکہ مولی کو تھم دیا جائے گا کہ وہ بیان کرے کہ دونوں میں سے کون آزادہ ہے چر جب مولی نے دونوں میں ہے ایک کاعتق بیان کیا تو وہی بدوطلاق طالقہ ہو جائے گی لیکن بحرمت غلیظ مطلقہ نہ ہوگی اور اس کی عدت تمن حیض ہے ہوگی اور اگرموائی قبل میان کے مرکمیا تو عنق ان دونوں میں پھیل جائے گا پس اب شو ہرکوتھم بیان دیا جائے گا پس جب شو ہرنے سن ایک کے حق میں طلاق بیان کی تو امام اعظم کے نزویک وہ بحرمت غلیظ مطلقہ ہو جائے گی اس واسطے کہ وہ ہوزمست عاق لیعنی سعایت کرنے والی باندی ہے اور جو باندی سعایت میں ہواس کی طلاق کامل دو اور عدت دوجیض ہیں اور اگرموٹی مرانہیں بلکہ غائب ہو کمیا بعنی کہیں چلا کمیا تو شوہر کو بیان کرنے کا تھم نددیا جائے گا اور اگر مسئلہ ندکورہ میں شوہرنے پہل کی اور کہا کہ تم دونوں میں ے ایک بدوطلاق طالقہ ہے پھرمولی نے کہا کہ جس کواس کے شوہر نے طلاق دی ہے وہ آزاو ہے تو ایس حالت میں شوہر کو تھم دیا جائے گا کہ بیان کرے پھر جب شوہر نے ایک کی طلاق بیان کی تو و و مطلقہ ہوجائے گی اور چو تک بعد طلاق کے بی آزاد ہوگئ ب ابندا بحرمت غلیظ حرام ہوجائے گی اور تین حیض نے عدت بوری کرے گی اور بعضے تنوں میں لکھاہے کہ وہ چین (مع) سے عدت بوری کرے

ا مترجم کہتا ہے کہ یہاں خطاب کے لحاظ ہے زندہ متعین ہوئی اور مردوہ چونکہ لائق خطاب ندتھی تو کلام اس ہے متعلق نہ ہوا جیسے عورت دیوارکو جمع کر کے خصاب کا تھم۔

<sup>(</sup>۱) اور عدم بیان کی صورت علی میراث دونول علی اصفا نصف ہوتی ہے ہی ایسان اب بھی ہوگا۔

<sup>(+)</sup> مثل آزاده ك\_ . (٣) قال المرجم بواالاظهر\_

کی بیکانی میں ہے۔

امام می نے جامع صغیر علی فر بایا کہ اگر کی مرد کی دو تورشی ہوں اور وہ دونوں ہے دخول کر چکا ہے ہی دونوں ہے کہا کہ مردنوں سے اللہ ہوتو ہرا یک بیک بلاق رجعی مطاقہ ہوگی گھرا گراس نے دونوں شی ہے کی ہے مراجعت ندگی یہاں تک کہ دونوں ہی ہے کہا کہ مردنوں میں ہے ایک بسہ طلاق را ملاق ہوتا گھرا گراس نے بیان نہ کیا یہاں تک کہ دونوں میں ہے ایک بسہ طلاق وہ دو مرکی ان تین طلاق کے داستھ میں جوجائے گی اور اگر دونوں کی عدت ساتھ بی گر رگی تو تین طلاق دونوں میں ہے ایک پر دانوں کی عدت ساتھ بی گر رگی تو تین طلاق دونوں میں ہے ایک پر داقع نہ ہوں گی گھرا مراد ہے کہ تین طلاق کی ایک عیمین پر داقع نہ ہوں گی گھرا مراد ہے کہ تین طلاق کی دونوں میں ہے ایک معین پر ہو ہو گھر تین طلاق کی ایک قیمین پر مقصود ہے بیان ہر سہ طلاق واقع کر ہے اور مشائح نے فر مایا کہ مراد ہے کہ اس کو بیا ختیا رہیں ہے کہ دونوں میں ہے ایک معین پر مقصود ہے بیان ہر سہ طلاق واقع کر ہے دونوں میں ہے ایک میں ہو جائے گھر دونوں کی حدت کے دونوں میں ہے ایک ہے تین کی کر سے ایک سے تکاح کر ہے ہیں طلاق واقع کر ہے گر بھکم نکاح اس کو ایسا تھتیا رہے ہائے میں تکاح کر سے ہیں طور کے بعد انتقا ہے عدت کے دونوں میں ہے ایک سے نکاح کر لیا تو جائز ہوا تو تینیں جائز ہے اور اگر ایک ہوا ہے کہ کر لیا تو جائز ہوا تو تینیں جائز ہے اور اگر ایک ہے نکاح کر لیا تو جائز ہوا تر دونوں کی جہ دینوں تھی طلاق ہے دونوں کی جہ دین کاح کر لیا تو جائز ہوا تو تینیں جائز ہوا تر کہ دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کی

كتاب الطلاق

بیاس طرح ہوگا کہ اس کے ذمہ سے طلاق دور کی جائے اس وجہ سے کہ جو با تدی بدو طلاق مطلقہ ہوجائے وہ جس طرح مملک نکاح دوانین ہوسکتی ہے ای طرح بملک یمین بھی طلاق ہوں کے سر سے دور کی جائے اور اگر اپنی دو یو یوں مدخولہ سے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک بیک طلاق طالقہ ہے اور دوسری دسہ طلاق اور شوہر کی نیت ان دونوں میں سے ایک بیک طلاق طالقہ ہے اور دوسری دسہ طلاق اور شوہر کی نیت ان دونوں میں سے جس کے حق میں جاتو اس کو اختیار ہوگا کہ دونوں میں سے جس کے حق میں جاتے میں طلاق واقع کر سے

یہ بیان بین عمر اُقصد کرے کہ اس بیان وا عمار کے ؛ ربعیہ ایک معینہ پرسب طلاق واقع کرے۔

ا سینی مقودہ میں اسی بات یائی منی جومو جب اس کی ہوئی کدو دایک طلاق کے داسطے عین ہوئے۔

تاوننٹکے دونوں عدت میں ہیں اور جب دونوں کی عدت گز رکنی <sup>(۱)</sup> تو کسی ایک معین پر اپنے بیان سے تین طلاق واقع نہیں کرسکتا ہے اورا گردونوں میں ہے ایک کی عدت میلے گزر ک تو وہی بیک طلاق بائند ہوگی اور دوسری مطلقہ بسد طلاق ہوگی اور اگر دونوں میں ہے تحسی کے ساتھ دخول ند کیا ہواور باقی مسئلہ بحالہ ہوتو اس کو بیا محتیار نہ ہوگا کہ تمن طلاق کسی ایک معین پر وہ تع کرے اور اس صورت میں اگر اسے ایک کے ساتھ تکاح کرلیا تو جائز ہے لیکن (۱) دونوں سے نکاح کر لیما جائز نہیں ہے بیمیط میں ہے اور اگر اپنی جار ہو یوں میں سے ایک کو تین طلاق وے ویں مجراس پر مشتبہ ہو گئیں اور ہرا کی عورت نے اپنے مطلقہ ہونے ہے انکار کیا تو ان میں ے کسی ہے تربت نہیں کرسکتا ہے اس واسطے کہ ایک ان میں سے ضرور اس برحرام ہے اور بیا خال ان میں سے ہرایک میں ہے اور ہارے اصحاب نے فر مایا ہے کہ جو چیز بوقت ضرورت مباخ نہیں ہو جاتی ہے اس میں تحری بنیس روا ہے اور فروج ای باب میں واخل ہیں اور اس سے ظاہر ہے کہ جو بوقت ضرورت مباح ہواس میں تحری جائز ہے ای واسطے فرمایا کہ اگر مردار جانور فد بوح کے ساتھ خلط ہوجائے تو تحری کرسکتا ہے اس واسطے کہ مروار بوقت ضرورت مباح ہوجاتا ہے اور اگر ان مورتوں نے حاکم کے یہاں شو ہر پر ننقد و جماع کی نالش کی حاکم قبول کر ہے اس کو قید کر ہے گا بیبال تک که مطلقہ کو بیان کر ہے اور ان کا نفقداس پر لا زم کر ہے گا اور اس کو جا ہے کہ ہرایک کوایک طلاق دے دے چر جب انہوں نے دوسرے شو ہرے نکاح کرلیا تو مجرو وان سے نکاح کرسکتا ہے اور اگر انہوں نے دومرے سے نکاح ند کیا تو افضل بیبو کا کدان میں ہے کی سے نکاح ند کرے لیکن اگر اس نے ان میں سے تمن عورتوں سے نکاح کرلیا تو تکاح جائز ہوگا اور چوتھی طلاق کے واسطے متعین ہوجائے کی اور ایسائل علاء نے وطی کے حق میں فرمایا کہ احتیاطان سے قربت نہ کرے اور اگر اس نے تمن سے قربت کی تو چو تھی طلاق کے واسطے متعین ہوجائے کی اور اس کو بیا ختیار نہیں ہے کدان سب سے نکاح کر لے قبل اس کے کدید دوسرے شوہر سے نکاح کریں اور اگر ان سب میں سے ایک نے کسی شوہر سے نکاح کیااوراس نے اس کے ساتھ دخول کر کے بجرطلاق دے دی بجراس نے ان جاروں سے نکاح کیا تو جامع میں مذکور ہے کہ سب كا تكاح جائز موكا\_

اگرانی دوغورتوں ہے کہا کہتم میں ہے ایک طالقہ ہے اور ہنوز بیان نہ کیا تھا کہ دونوں میں ہے ایک مرکئی توجو یا تی رہی ہے وہی مطلقہ ہوگی:

ا ال التم جم كرى يعنى قصد قلب براسميازى كركون تمي يس جانب قلب براتي جس برجمو وي تحرى سي تغمري -

<sup>(</sup>۱) ایک ماتحه

<sup>(</sup>۲) اور بیا خیارس بوگا کددوسری سے نکاح کرے

کے کہ وہ فلاں تھی لیکن اگر قبل بیان کے وظی کر لی تو جائز ہے ہے بدائع میں ہاور اگراس نے اپنی دو عورتوں سے کہا کہ تم میں سے ایک طالقہ ہا اور ہنوز بیان نہ کیا تھا کہ دونوں میں سے ایک حرکئی تو جو یاتی رہی ہو وہ مطلقہ ہوگی اور ای طرح اگر مری نہیں بلکہ شوہر نے دونوں میں سے ایک سے حالی کی اور اگر مری نہیں بلکہ شوہر نے دونوں میں سے ایک سے خلاق کی قتم کھائی یااس سے فلہار کیایااس کو طلاق دے دی تو دوسری بوج ائے گی اور اگر دونوں میں سے ایک سرکئی ہی شوہر نے کہا کہ میں نے اس کو مرادلیا تھا تو شوہر اس کا وارث (ا) نہ ہوگا اور دوسری بوج ائے گی اور اگر دونوں میں سے ایک سرکئی ہی شوہر نے کہا کہ میں نے اس کا وارث (ا) نہ ہوگا اور دوسری بودی مطلقہ ہو (۲) جائے گی بے فلا صرحی ہے اور اگر ایک معین کو طلاق دی پھر کہا کہ میں نے اس طلاق سے تعیین کا قصد کیا تھا تو قول شوہر کا قبول ہوگا ہے میں ہے۔

ا كركها كرتوطالق برات تك يا كهاايك ماه تك يا كهاايك سال تك تواس مين تين صورتيل بين:

ا گرکہا کہ تو طالقہ ایک ہے دو تک ہے یا ایک ہے دو تک کے درمیان طائقہ ہے تو بیا لیک طلاق ہوگی اور اگر کہا کہ ایک ہے تمن تک یا ایک سے تین تک کے ورمیان تو ووطلاق ہوں گی اور بیامام اعظم کے نزدیک ہے کذانی البدایداور اگرایے تول ایک ے تین تک یا ایک سے تین تک کے درمیان سے ایک طلاق کی نیت کی تو دیائة تقد یق ہوسکتی ہے مگر قضاء کی تصدیق نہو کی میانیة السروجي ميں ہاورا گرکہا كه ايك ہے دى تك توا مام اعظم كے نز ديك دوطلاق واقع ہوں كى تيميين ميں ہاورا گركہا كه تو طالقه ما بین یک تادیگر بے یا ایک سے ایک تک تو بیا یک طلاق ہوگی بیسرائ الوہائ میں ہے ہشام نے امام ابو بوسف سے روایت کی ہے ك اكراس في كباك تو طالقه ما بين يك وسد إق بيا يك طلاق ب بيميط عن ب اور اكر كباك دو ب دو تك تو امام اعظم ك ز و یک دوطان ق و وقع موں کی بینتا ہیمیں ہے اور اگر کہا کہ تو طالق ہے رات تک یا کہا کدایک ماہ تک یا کہا کدایک سال تک تو اس میں تین صورتمیں ہیں کہ یا تو اس نے ٹی الحال واقع ہونے کی میت کی اور وقت واسطے امتداد کے قرار دیا لیس اس صورت میں طلاق نی الحال واقع ہوگی اور یا اس وقت مضاف الیہ کے بعد واقع ہونے کی نیت کی پس الی صورت میں اس وقت مضاف الیہ کے گزرنے کے بعد طلاق واقع ہوگی اور اگر اس کی پچھنے نہ ہوتو ہمارے نز دیک بدوں وقت مضاف الیہ کے گزرنے کے طلاق واقع ن (٣) ہوگی قال المتر جم قولدایک ماہ تک اس کے معنی بیہوئے کہ مہینہ پر یعنی مہینہ بحرگز رنے پر تو طالقہ ہے فاقیم -ای طرح اگر کہا کہ عُرميوں تک يا جاڑوں (مه) تک تو طالقہ ہے تو بيتول اور رات تک يام بينه تک تو طالقہ ہے دونوں يکساں ہيں ای طرح اگر کہا <sup>(88</sup>کہ رئیج تک یاخریف تک تو طالقہ ہے تو بھی بہی تھم ہے بیچیط میں ہےاورا گر کہا کہ تو طالقہ اے حین (۱) بیا اے زمان (۲) ہے بس اگر اس نے اپنی نیت میں کوئی وفت وز ماند مرادلیا مثلام میند یا جاڑے یا خریف تو اس کی نیت پر ہوگا اور اگر پچھ نیت ندکی ہوتو جھ مہینے پر رکھا جائے گااور اگر کہا کہ تو طالقہ اے قریب ہے اور پھے نیت نہ کی تو یہ ایک مہینہ سے ایک دن کم پر رکھا جائے گا بیشرح جامع مغیر قاضی خان میں ہے۔ اگر کہا کہ یہاں سے ملک شام تک تو طالقہ ہے تو بیا یک طلاق رجعی ہوگی بید ہدایہ میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ واحد میں

ل مسم يعن دونو س من مشتبه وحتى طلاق كروا سطياب يبي يوى متعين موكل-

ع قضا و کیونگه قامنی پر بحسب ملا ہرتھم کرنا لازم ہے اگر چہ نبیت دوسری ہو جو تل ہے لبندا جب تک تلک ہور شہوتب تک قامنی اس کوئیس لے سکتا ہے ۔ وریہ خود گنبگار ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) بہب اقرار کے۔ (۲) کونکہ شو ہر کی تقیدیتی نہوگی۔

<sup>(</sup>٣) صورتيك اس كل يحوشيت ندبو\_ (٣) اردومحادره مين مد بول عال بمعنى ندكورا ظهر هـ-

<sup>(</sup>۵) کمی و تت کومرا ولیا ہو یانیں ۔ (۲) و تت تک۔

<sup>(</sup>٤) زمانتك \_ (٨)دوش آيك \_

ا كركما: انت طالق بدخولك الدار او بحيضتك :

اگر جورت سایدیں پیٹی ہاں ہے کہا کرتو دھوپ ہیں طالقہ ہتو وہیں مطلقہ ہوجائے گی اور اگر کہا کرتو اپنی تمازی مل طالقہ ہوجائے گی اور اگر کہا کہ تو جب تک رکو عارجہ و شرکہ لے تب تک طالقہ ہوجائے کی بیسراج الوہاج ہیں ہے اور اگر کہا کہ تو اپنے مرض ہیں یا وج میں طالقہ ہت تک مریضہ ہوت ہت کہ طالقہ نہ ہوگی ہے اور اگر کہا کہ تو اپنے مرض ہیں یا وج میں طالقہ ہوگی ہے تا ہے میں ہے اور اگر کہا کہ تو اپنے مرض ہیں یا وج میں طالقہ ہوگی ہے تا ہے اور اگر کہا کہ تو اپنے مرض ہیں یا وج میں طالقہ ہوگی ہیں ہے اور اگر کہا کہ تو اپنے مرض ہیں یا وج میں ہو القہ ہوگی ہیں ہے اور اگر کہا کہ تو اپنے مرار (۱) کہا کہ اللہ او رہ جو میں ہے اور اگر کہا کہ اور ایک ہوئے گی ای وقت سے طالقہ ہوگی ہیں ہے اور اگر کہا کہ الدت طالق بدخوالك در ہو جب میں اور اگر کہا کہ الدت طالق بدخوالك الدار او بحیضتك بیخی تو طالقہ ہے ساتھ واضی ہوئے تیرے کے گھر میں یا ساتھ اپنے چیش کے تو جب تک واضی شہو یا جا تھند شہو کی ہے تو اللہ او بحیضتك بیخی تو طالقہ ہے ساتھ واضی ہوئے ہیں ہی تا کہ ایک واضی ہیں ہے تو تو اللہ اللہ او بحیضتك بیخی ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے در صالیہ تو مر بیشہ ہوتو بھی بی تھم ہے اور اگر مرد نے کہا کہ میری ہے مراد تھی کہ اگر ایسے کہ اور اگر کہا کہ تو تھا ہیں گر دیا ہو اس کی تھدین کی ہوئے القدر میں ہو اور اگر کہا کہ تو جب تک ایا تھی ہوئے تھی ہی تھی ہوئے گی ہوئے القدر میں ہو اور اگر کہا کہ اس کہ تو میر ہوئے تی بخلاف اس کے اگر کہا کہ اس کہ تو میر ہوئے کی بخلاف اس کے اگر کہا کہ اس جیز میں ہوئے میں بات وہ تو طالقہ ہے تو طلاق (۱) پڑ جائے کی بخلاف اس کے اگر کہا کہ اس جیز میں ہوئے میں بات ہوں تو طالقہ ہے تو ایسا تھی ہیں ہوئے ہیں ہوئے کی بات تو ایسا تھی ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں بات ہوں تو طالقہ ہے تو ایسا تھی ہوئے ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہوئے گی بخلاف اس کے اگر کہا کہ اس جیز میں ہوئے ہوئے گی بخلاف اس کے اگر کہا کہ اس جیز ہوئے ہوئے ہوئے گی بخلاف اس کے اگر کہا کہ اس جیز ہوئے ہوئے ہوئے گی ہوئے گی ہوئے گی ہوئے گی ہوئے گی ہوئے گیا ہوئے گی کہ ہوئے گی ہوئے ک

قال المرجم بعنى بمنزلداس تول ك كدا مرتو كمد عن آئة تحفي طلاق بيا الرتو وارجى جائة تحفي طلاق ب

ع قال الحرجم طلاق الله كزويك يه بات بادرايسامور كما تحداورز ياده بدموجائ كي .

<sup>(</sup>۱) المريض مختل مور (۲) يعني ايما كير البينے كي حالت ميں۔

<sup>(</sup>٣) ليعنى بعداي فعل كے طالقه بوجائ كى ـ

فصل : (۲)

# ز مان کی طرف طلاق کی اضافت کرنے اور اس کے متصلات کے باب میں

اگرکہا کرتو کل کے دن میں یا کل طالقہ ہا اوراس کی نیت کوئی خاص نہیں ہوتو کل کی فجو طلوع ہوتے ہی طلاق پڑ جائے گی اورا گراس نے دعویٰ کیا کہ جبری نیت ہی کہ کل کے روز آخر وقت طالقہ ہے قو دونوں صورتوں میں دیا یہ اس کی تقعہ نی ہوگی اور رہی تفتا فہ وکل کے روز میں کہنے کی صورت میں ہالا جماع اس کی تقعہ این نہ ہوگی اوراک کے روز میں کہنے کی صورت میں امام ابوطنیفہ نے فرمایا کہ تقلہ نہی تقعہ این ہوگی اوراک طرح آگر رمضان کی طلاق کہایا کہ المت طلاق شہرا آلو فی شہر لیخی تو طالقہ ماہ یا ماہ مہن ہوگی ہوئے کہا کہ المت طلاق شہرا آلو فی شہر لیخی تو طالقہ ماہ یا ماہ میں ہوئی جمرات کو طالقہ ہوتو کہا کہ تو مضان مرا دہ ہوگا جو پہلے آئے اور اس طرح آگر کہا کہ تو جمرات کو طالقہ ہوتو کہا کہ جمرات ہوگا جو ہم اس جو آئے وہی قرار دی جمرات کو طالقہ ہوتو کہا کہ تو جمرات کو طالقہ ہوتا کہ تا میں طالقہ ہوتو کی جمرات کو یا جمورات کو یا جمرات کو یا جمرات کو یا جمورات کو دن میں طالقہ ہے تو بہی جمرات کو یا جموری ہو جمورات کو یا جمورات کو یہ جمورات کو یا جمورات کو یو جمورات کو یا جمورات کو یہ جمورات کو یہ جمورات کو یا جمورات کو یہ جمورات کو یہ بھوگا تو جو در برجات کو یہ بھوگا تو حورت پرطال تی پڑ جائے گا الا اس صورت میں کہ اس نے دیت کی ہو یہ جمورات کو یہ ہوگا تو ہو ہوگا تو جو یہ ہوگا تو جو یہ ہوگا تو ہو ہوگا تو ہو گوگا تو ہو گئی گا الا اس صورت میں کہ اس نے دیت کی ہو یہ ہوگا تو ہو گئی تو تو گئی تو تو

اگر کہا کہ تو آج کل یا کل آج طالقہ ہے تو جن دووقتوں کا نام اس نے زبان سے لیا ہے ان میں

ے بہلا وقت لیا جائے گا:

ایک فخص نے بطور صلف اپنی ہوی سے نصف رمضان ہیں کہا کہ تو لیلۃ القدر میں طالقہ ہے تو جب تک اسکے سال کا رمضان نہ گزر سے تب تک طلاق واقع ندہوگی اور ساحین کے قول پر جب اسکے رمضان کا نصف گزر جائے تب بی طلاق پڑے گی برقادی قاضی خان میں ہے اور اگر تم کھانے والا موام میں ہے ہوتو جس رمضان میں تم کھائی ہے اس کی ستا کیسو پی تاریخ گزر نے پرطلاق پڑجائے گی اس واسطے کہ موام میں ستا کیسو ہی دمضان لیلۃ القدر معروف مشہور ہے بیر ماوی میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ بعد چوروز کے ہے تو لوگوں کے موافق ساتو ہی روز آفق ہو جائے والد ہوجائے گی بیتا تار خانیے ہیں ہو اور اگر کہا کہ تو اور اگر کہا کہ تو آن کی یا کل آج طالقہ ہوجائے گی بیتا تار خانیے ہیں ہورا کر کہا کہ تو آن کی یا کل آج طالقہ ہوجائے گی بیتا تار خانیے ہی ہورا کر کہا کہ تو آن کی یا کل آج طالقہ ہوجائے گی ہو جائے گی ہی مثال نہ کور

ا تال المحرجم خالی رمضان بدوں حرف ظرفیت اردو می از روئے محاور ومشکل کیکن عربی میں بھی بدوں تاویل حذف مشکر قامستجدالبذا ہردو محاور دقریب قریب ہو مجئے ۔

<sup>(</sup>۱) ملے دمضان کے سوائے۔

می اول صورت میں آئے ہی طلاق پڑے گی اور دوسری صورت میں کل پڑے گی ہے ہدا ہے میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ آئے وکل ہے تو فی انجال ایک طلاق پڑے گی اور سوائے اس کے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ کل اور آئے تو وہ آئی بیک طلاق طالقہ ہوگی اور کل کے روز دوسری طلاق پڑے گی ہے سرائے الو ہائ میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے آئے کے روز اور جب کل آئے تو دیک ٹی انجال واقع ہوگی اور جب کل کا روز ہودر صالیکہ و وعدت میں ہوتو دوسری واقع ہوگی ہے تا وگی تاضی خان میں ہے۔

ا گرعورت ہے رات میں کہا کہ تو طالقہ ہے اپنی رات میں اور اپنے ون میں:

اگر آبا کہ تو طالقہ ہے ای روز جکہ کل آئے تو طلوع تجربونے ہی اس پر طلاق ہوگی ہے ذخرہ میں ہے اور اگر عورت سے رات میں کہا کہ تو اپنی رات میں ندن کو طالقہ اسے تو جس رہ ہے تو کہ ہا ہے ای وقت اس پر طلا ق او تع ہوگی پھرون میں پھی واقع نے ہوگی اور بیاس وقت ہے کہ اس کی بچونیت نہ ہوا و راگر بینیت کی ہو کہ ہر وو وقت میں ایک ایک طلاق ہوتو اس کی نیت پر رہ گا اور اگر عورت سے رات میں کہا کہ تو اپنی فرا سے تو ایک طلاق ہے تو لی طلاق ہے تو اپنی کہا کہ تو اپنی در وہ وقت میں ایک ایک طلاق ہوتو اس کی کہا کہ تو اپنی فرر ہونے گیا اور اگر عورت سے رات میں کہا کہ تو طالقہ ہے تو اپنی اور اگر مورت سے رات میں کہا کہ تو اپنی طلاق ہو تا ہوگی اور اگر کہا کہ تو اپنی کہا کہ تو اپنی میں اور اپنی اور اپنی اللہ ہے تا موقعود میں تو جب بتک و فوس افعال پائے نہ جا تی طلاق واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو اپنی کھانے میں اور اپنی ہوئی اور اگر کہا کہ اپنی کھانے کہا اور اگر اپنی تا میں طالقہ ہوئی اور اگر کہا کہ اپنی کھانے کہا اور اگر اپنی تا میں طالقہ ہوئی اور اگر کہا کہ اپنی کھانے کہا اور اگر اپنی تا کہ کہ اور اگر اپنی تا کہ کہ اور اگر اپنی بیا ہوئی ہوئی اور اگر کہا کہ اپنی تا کہ کہ اور اگر اپنی تا کہ کہ اور اگر اپنی ہوئی ہوئی اور اگر ہوئی ہوئی ہوئی اور اگر کہا کہ آخر اس روز اور اور اس میں سے بایا جائے گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ اور وہ ہوئی ہوئی ہوئی اور اگر کہا کہ آخر اس روز اور اور اور اس میں کہا تو دو طلاق پڑیں کی کہ آخر اور اور اور اس کی کہ تو اس کے کہا کہ تو طالقہ ہوئی اور اگر کہا کہ آخر اس روز اور اور اس کی کہ تو اس کے کہا کہ اور آخر دوز پہلے کہا تو آخر دوز کی طلاق پڑی کی دی آخر دو تہ ہوگی ہوں ایک کہ تو وقت بڑی کی کہ آخر دوز پہلے کہا تو آخر دوز کی طلاق پڑی کی دی آخر دوز پہلے کہا تو آخر دوز کی طلاق پڑی کی دی آخر دوز کی طلاق پر کی ہوئی اور اور دوخر سے کی لہذا دو طلاق ہو جو آخر گی گی اور کو میں ہوئی دوخر کی ہوئی ہوئی اور اگر ہوئی گی کہ آخر دوز کی طلاق ہو جو اس کی دی آخر دو دو کہ تو اس کے کہ تو دو کہ تو اس کہ کہ تو دو کہ تو اس کے کہ تو دو کہ تو اس کے کہ تو دو کہ تو اس کے کہ تو دو کہ تو ہوئی اور اگر کہ کہ تو تو کہ تو دو کہ تو ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی دو تو ہوئی ہوئی کہ کہ تو تو کہ تو کہ کہ تو دو کہ تو ہوئی کہ کہ تو کہ تو تو کہ کہ کہ تو تو کہ تو کہ

ا گراس نے کہا کہ تو طالقہ ہے کل یا بعد کل کے تو پرسوں طلاق واقع ہوگی:

اگر عورت ہے کہا کہ تو طالقہ اس وقت کل ہے تو اس پر فی الحال ایک طلاق پڑے گی اور اس نے کہا کہ بیس نے اس وقت ہے ک ے کل کے روز کا بی وقت مرادلیا تھا تو قضاء اس کے قول کی تقد بی نہ ہوگی مگر نیما بینہ و بین الند تعالی اس کی تقد بی ہو سکتی ہے یہ محیط بی ہو اور منتعی میں کھیا ہے کہ کسی نے کہا کہ تو طالقہ ہے کل اور بعد کل کے تو فقط کل اس پر طلاق واقع ہوگی اور اگر کہا کہ بروز و امروز یعنی گزرے ہوئے کل کے روز تو دو امروز یعنی گزرے ہوئے کل اور ایک بی طلاق پڑے گی اور اگر کہا گر آئے کے روز اور گذرے ہوئے کل کے روز تو دو طلاق پڑی گر اور ہا وجود اس کے رہ بی کہا کہ دروز سے ایک روز یہلے تو تھی طلاق پڑجا تھی گی میری میں جا اور اگر کہا کہ تو

(۱) بطور محاور و کے طلاق کے واسطے تیرے لئے کوئی وقت خاص در کارٹیس ہے۔

ل اگر مورت ہے رات بھی کہا کہ تو طالقہ ہے اپنی رات بھی اور اپنے وان بھی

طالقہ ہے آئے کے روز اورکل کے بعد تو امام اعظم وامام ابو یوسف کے نزدیک وہ طلاق واقع ہوں گی نیف آوئی قاضی خان جس ہے اور اگراس نے کہا کہ تو طالقہ ہے کل یا بعد کل کے تو پرسوں طلاق واقع ہوگی اس واسطے کہ اس نے دونوں وقتوں جس ہے ایک کوظر ف اللہ منظم رایا ہے اور یہ اصل قرار پائی ہے کہ جب طلاق کی اضافت دو وقتوں جس سے کسی ایک کی طرف ہوتو دونوں وقتوں جس سے پہلے وقت جس واقع ہوتی ہے یہ کا فی میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے آئے کے روز وکل و بعد کل کے اور اس کی پھھ نہیں ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی کذائی میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے آئے کے روز وکل و بعد کل کے اور اس کی پھھ نہیں ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی کذائی میں اور اگر اس نے تین روز جس متفرق تین طلاق کی نیت کی تو سب واقع ہوں گی میں تھ القدار جس ہے اور اگر کہا کہ تو طلاق ایس کی جائے گی اور اگر کہا کہ اللہ کے ساتھ جو تھ ہوگی گر کی اور اگر کہا کہ اللہ کی سے سے اللہ کی اور اگر کہا کہ دور اقع ہوگی گر کی اور اگر کہا کہ دور اقع ہوگی گر کی اور اگر کہا کہ دور اقع ہوگی گر کی اور اگر کہا کہ دور اقع ہوگی گر کی اور اگر کہا کہ دور اقع ہوگی گر کی اللہ کی دور اور کی کی میں ہے۔

ا گر کہا کہ تو شروع ہر ماہ میں طالقہ ہے تو اس پر تین مہینہ تک شروع ہر ماہ میں ایک طلاق پڑے گی اور اگر کہا کہ تو ہرمہینہ میں طالقہ ہے تو اس پر ایک طلاق پڑے کی بیرو خیر ویس ہے اور اگر کہا کہ تو ہر جمعہ طالقہ ہے پس اگر اس کی بینیت ہو کہ تو ہرروز جمعہ کو طالقہ ہے تواس پر برروز جعد کو برابر طلاق پراتی (ا) رے کی بہاں تک کدوہ تین طلاق سے بائد ہوجائے اور اگر بیفت ہو کداس کی زندگی بحر میں جتنے جمعہ کے دن گزریں سب میں طالقہ ہوگی تو عورت پر فقط ایک طلاق پڑے گی اوراس طرح اگر کہا کہ تو طالقہ ہے آج اور شروع ماہ پرتو بہلے میں تھم ہے اور اگر ان اوقات ندکورو میں ہرروز طلاق واقع ہونے کی نیت کی تو موافق نیت واقع ہوگی اور اگر کہا كونوطالقه برروزين بيك طلاق بينو برروز ايك طلاق واقع بوكى اورا كركها كدنوطالقه ببرروزيا عندكل يوم يا بركاه كوكى روز گزرے تو ہرروز ایک طلاق کر کے تین طلاق واقع ہوں گی میمیط سرحی میں ہاور بشرے امام ابو بوسف ہروایت کی ہے کہ اگرانی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ بعدایا م (صلی ہے تو بی علم ہے کہ بعدسات روز کے واقع ہوگی اور مطلی نے امام ابر بوسف سے روایت کی ہے کہ اگر عورت ہے کہا کہ جب ذوالقعدہ ہوتو تو طالقہ ہے حالانک بیم ہینہ ذیقعدہ ہی کا ہے جس میں سے پچھودن گز رکھے ہیں تو امام ابو بوسف نے فرمایا کہ کہتے ہیں وہ طالقہ ہوجائے گی اور اگر عورت ہے کہا کہتو آمدروز میں طالقہ ہے ہی اگر میکاام رات میں کہاتو آئندہ روز کے فجر ہوتے بی طالقہ ہو جائے گی اور اگر بیامرون میں کہاہےتو دوسرے روز جب بی گھڑی آ ہے گی تب بی طالقہ ہوگی اور اگر کہا کہ تو ایک روز گزرے پرطالقہ ہے ہی اگر بیکلام رات میں کہا ہے تو دوسرے روز جب آفیاب غروب ہوگا طالقہ ہوجائے گی اور اگرون میں کہا ہوتو جب دوسرے روز کی میں کھڑی آئے گی جس میں بیلفظ کہا ہے تو طالقہ ہوجائے گی اور اگر کہا تو تین دن آینے پر طالقہ ہے ہیں اگر رات میں کہاتو تیسر ہے روز طلوع فجر ہوتے ہی طالقہ ہو جائے گی اور اگر دن میں کہاتو چوتھے روزطلوع بجر بُوتے ہی طالقہ ہو جائے گی اور اگر کہا کہ تو تین روزگز رنے پرطالقہ ہے پس اگر رات میں کہا تو تیسرے روز آفتاب غروب ہونے پر طالقہ ہوجائے گی اور اگر کہا کرتو تمن روزگز رنے پر طالقہ ہے بس اگر رات میں کہانو تیسرے روز آفا بغروب ہونے پر طالقہ ہوجائے گی ای واسطے کدای پرشرط بوری ہوجائے گی اورایا ای جامع کے بعض سخوں میں ہے اور دوسرے سخوں میں ہوں ہے کہ جب تک چوتھی رات کی ایس می گھڑی جس میں بدلفظ کہا ہے ندآ کے تب تک طالقہ ند ہوگ اور ایسا ہی امام قد وری نے اپی شرح میں ذکر کیا ہے میرمیط میں ہے اگر عورت ہے کہا کہ نود مروز (اللہ) طالقہ ہے حالا تک اس سے آئ بی نکاح کیا ہے تو مجھ واقع نہ ہوگی اور اگر دیروزے پہلے اس سے نکاح کیا ہوتو اس وقت طلاق پڑے گی اور اگر کہا کہ تو قبل اس کے کہ میں تھے لیس نکاح

<sup>(</sup>۱) محرر را بواكل \_ (۲) طلاق يزني كا \_

٣) ليني تمن جعة ك. (٣) ليني چندروز.

کروں طالقہ ہے تو اس پر پچھوا تع ندہوگ پیے ہدایہ میں ہے۔

اگرانی بیوی ہے کہا کہ تواہیے دار میں داخل ہونے سے ایک مہیند پہلے طالقہ ہے:

ا كركباكة طالقه بجبد مى تحد عن الح كرون بل اس كريس تحد عنكاح كرون ياكباكة وطالقه بالراسك کہ میں تھو سے نکاح کروں جس وقت میں تجھ سے نکاح کروں یا کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں پس تو طالقہ ہے آل اس کے کہ میں تھے سے نکاح کروں تو پہلی دونو ں صورتوں میں نکاح کرنے کے وقت با تفاق طلاق واقع ہوگی اور تیسری صورت میں امام اعظم ً و ا مام محر کے زور کی طلاق واقع ند ہوگی میں منتق القدر میں ہاور ائر اپنی ہوئ ہے کہا کہ تو اینے وار میں واخل ہونے سے ایک مہین پہلے طالقہ ہے یا کہا کہ تو فلاں کے آنے سے ایک مہینہ پہلے طالقہ ہے پس اس فتم طلاق سے ایک مہینہ گز رنے سے پہلے فلاں ندکور آ تعمیا یاعورت ندکورہ وار میں واخل ہوگئ تو طلاق نہ پڑے گی اوراگر وفت تھم ہے مہنے گز رنے پر فلاں ندکور آیا بیعورت وار میں واخل ہوئی تو طلاق پڑے گی اور اگر کسی نے اپنی عورت ہے کہا کہ تو اس ہے ایک مہینہ پہلے طالقہ ہے تو فی الحال طلاق پڑ جائے گی مجرواضح ر ہے کہ جارے علما وہلا شکے فزد کیک داخل ہونے یا آنے کے ساتھ جی ساتھ طلاق پڑے گی اور وقوع طلاق اس کے داخل ہونے و فلال کے آئے بی پرمقصود ہوگا چنا نچراگرمہینہ کے اندر نج میں کی وقت عورت ندکور و کوخلع دے دیا بھر و ومہینہ پورا ہونے پر دار میں واخل ہوئی یا فلاں ندکورا میا درحالیک بیورت عدت میں ہے توخلع باطل شہوگا بیمیط میں ہواورا گرکہاتو فلا سمخص کی موت کے ایک مہیند(ا) پہلے سے طالقہ ہے ہی اگر قلال فرکورمہینہ بورا ہونے پرمر کیا تو اہام اعظم کے مزد یک شروع مہینہ سے طالقہ قراردی جائے کی اور صاحبین کے نز دیک فلاس ندکورہ کی موت کے بعد طالقہ ہوگی اور اگر فلاں ندکور بورامہینہ ہونے ہے کیہلے مرحمیا تو بالا بهاع طالقدند بوكى اوراكركها كرنورمضان ساكيه مهينه ببلے سے طالقه بيتو بالا تفاق شروع شعبان ميس طلاق بروجائے كى۔ ائر كماك فلال كى موت سے ايك ممين يبلي توبسد طلاق طالقه ب بالطلاق بائن طالقه ب بحرميني كے جي مي اس سے طلع کرلیا پھرفلاں ندکورمہینہ بورا ہونے پرمر کیا ہیں اگر و وعدت میں ہے تو ایک ماہ پہلے سے اس پرطلاق پڑے کی اور خلع باطل ہونے کا عمديا جائے كا اور شو برنے جوظع كا معاوضه ليا ہو وعورت كووالي دے كا اور بيا مام عظم كا قول ہے اور صاحبين ك فزد يك خلع باطل نہ ہوگا مرطلاق مع خلع کے تین طلاق ہو جا کیں گی اور اگر عورت مذکور وعدت میں ندر بی ہو یا بی طور کداس نے وضع حمل کیا ہو مجرفلال تدكور مراياعورت مدخوله شهوكداس يرعدت واجب بى شهونى بو پجرفلال ندكور مراتو بالاجماع خلع بإطل شهوكا بيسراج الوبان مں باوراگر کہا کہ و میری موت سے ایک مینے پہلے یا کہا کہ اپی موت سے ایک مہینہ میلے طالقہ ب محرشو ہر یا ہوی مری تو امام اعظم كنزد كدندكانى كة خرجزو من قبل موت كطلاق يراجائ كى اوراس وقت سايك مهيد يمل سے مطاقة قراردى جائے گی اور صاحبین کے فرد کی طلاق نہ پڑے گی میر میل سرحسی میں ہادر اگر کہا کہتو فلاں وفلاں کی موت سے ایک مہیند سلے طالقہ ہے پھران دونوں میں سے ایک مخص ایک مہینہ مبلے سے مرحمیا توعورت اس قتم سے بھی طالقہ نہ ہوگی اور اگر وقت قتم سے ایک مہیز گزرنے پر دونوں میں ہے ایک مراتو وہ وفت تتم ہے طالقہ ہوجائے کی اور دوسرے کی موت کا انتظار نہ کیا جائے گا اور اگر کہا

ا قال الرح عم يه وجم نه وكديد واسي كرجب فلال مرساس سا يك مهيذك ببلے ساس برطالقه مون كاتھم ويا جائ و كرچ اس برس ك بعد مرك كوكر طالقة تكم جملة فريد ركمتا بهل ا كرفر درست برسة طلاق برك كي در نفيس چنا نچواكر يول كم كدفلال كي موت كا يك مبيد بهلے س تھ برطلاق بيا ميں نے تھے فلال كي موت سے ايك مبينے بہلے طلاق دى تو يہ كم نه وكا فاقيم -

<sup>(</sup>۱) یعن شرطیداس وقت طالقہ ہے جب قلال کی موت کا ایک مہینہ رہا ہے کو یابوں کہا کرتو اس وقت طالقہ ہے بشرطیکہ قلال کی موت کا ایک مہینہ ہو۔

کرتو فلاں وفلاں کے آئے سے ایک مہید پہلے سے طالقہ ہے پھرتم ہے ایک مہید پورا ہونے پرایک آگیا پھراس کے بعد دوسرا آیا تو طالقہ ہوجائے گی اس واسطے کہ دونوں کا معا آجا نا عاد ناممتنع ہے اس واسطے اس کا اختبار ساقط ہوا اور اگر کہا کہ تو ہو مخی اور فطر سے ایک مہینے پہلے طالقہ ہوجائے گی اس واسطے کہ آخی وفطر دونوں ساتھ بی شہیں ہوتے بین پس وقوع طلاق کا متعلق بصفت نقدم ہوگا اور مہینہ کا اتصال ایک کے ساتھ معتبر ہوگا نہ دوسر سے کے ساتھ میں بیا ور اگر کہا کہ تو ہوگا نہ دوسر سے کے ساتھ میں بیا ور اگر کہا کہ تو ہوگا نے دوسر سے کے ساتھ میں ہوگا اور اس طلاق واقع ہوگی اور اس طلاق واقع ہوگی اور اس کے موامل ایک کے ساتھ معتبر ہوگا انتہا کہ قوطا لقد اس کے طلاق سے ہوگی اور اس طلاق واقع ہوگی ہے فیل طلاق سے ہوگی اور اس کے موامل کے ایک مہینہ پہلے طالقہ ہوگی ہے وفتا ایک بادور وفون دیکھا تو طالقہ ہوگی اور اس کے موامل کہ اس سے ایک مہینہ پہلے سے طالقہ ہوگی اور تھی ہوگی ہو ہوگی ہے کہ اس سے ایک مہینہ پہلے سے طالقہ ہوگی اور تھی ہوگی ہے کہ اس سے ایک مہینہ پہلے سے طالقہ ہوگی اور تھی ہو کہ اس سے ایک مہینہ پہلے سے طالقہ ہوگی اور تھی ہو ہوگی ہے کہ اس سے ایک مہینہ پہلے سے طالقہ ہوگی اور تھی ہو ہو کہ اس سے ایک مہینہ پہلے سے طالقہ ہوگی اور تو کہ اس سے ایک مہینہ پہلے سے طالقہ ہوگی اور تھی ہے کہ اس سے ایک مہینہ پہلے سے طالقہ ہوگی اور تھی ہو ہوگی ہے کہ اس سے ایک مہینہ پہلے سے طالقہ ہوگی اور تھی ہے کہ اس

ا كركها: انت طالقة بشهر غير هذا اليوم او سوى هذا اليوم:

منتی مں امام محر سے مروی ہے کہ اگرا پی دوی ہے کہا کہ تو مجمد پہلے کل کے یا کچھ پہلے آ مدفلاں کے طالقہ ہے تو کل ہے یافلاں کے آنے سے پلک مارنے کی مقدار پہلے سے طالقہ ہوجائے گی اور حاکم نے فرمایا کہ فلاں آنے سے چھے پہلے کی صورت میں يتم ميكنيس إورسي يب كالل ك أن برطالقه موجائ كي يعيد من إوراكركما كرتو بعد يوم الني ك طالقه باتورات مرزرنے برطالقہ ہوجائے (استحمی اور اگر کہا کہ تو ایسے وقت طالقہ ہے کہ اس کے بعد یوم اخی ہے تو فی الحال طالغہ ہوجائے کی اور اگر کہا کہ یوم بھٹی کے ساتھ طالقہ ہےتو یوم امٹیٰ کی فجر طلوع ہوئے سے طالقہ ہوجائے گی اورا ً سر کہا کہ معبا یوم الاحلیٰ لیعنی اس کے ساتھ یم النی ہوتونی الحال طالقہ ہوجائے کی بیمیط سرحی می ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہمیری موت کے ساتھ یا اپن موت کے ساتھ تو كرواتع نه موكى يدكاني من إوراكركها كرتو طالقب يبلي السيروز عياس عيلي روز جعدب ياكها كد بعدا يعدوزك جس کے بعد ہوم جعد ہے تو ہردومسلد میں جعد کے روز طلاق واقع ہوگی اور اگر کہا کہ انت طالعة بشهر غیر هذا اليوم او سوى هذا العوم لین تو طالقہ بماہ ہے سوائے اس روز کے یا غیراس روز می تو جیسااس نے کہاہے ویسائل ہوگا اور بعداس روز کے گزرجاتے كے طالقہ موجائے كى اور يقول ايمانيس بكر جيساس في كهاكد انت طالق بشهد الاهذا اليومركدتو طالقه بماه بالابيدوزكداك صورت میں کہتے بی طلاق بر جائے گی بیمچیا میں ہے اوراصل یہ ہے کہ جب طلاق متعلق بدوقعل جوتو آخرتھل برطلاق برتی ہاس واسطے کہ اگراو لی فعل پر پڑ جائے تو اول ہی پر متعلق ہوگی اور اگر دوفعلوں میں سے کسی ایک پر معلق ہوتو جوفعل پہلے پایا جائے اس پر پڑ جائے گی اور اگر معلق بلعل ووقت دونوں ہوتو دوطلاق بڑی کی بعنی ہرا یک کے واسطے ایک طلاق واقع ہوگی اس واسطے کہ بیدونوں مختلف بیں اور اگر معلق کی بفعل یا بوقت بس اگر فعل واقع مواتو طلاق برجائے کی اور وقت کی آبد کا انتظار ند کیا جائے گا اور اگر وقت سلے آئی او نعل یائے جانے تک واقع نہ ہوگی اور ایسا قرار دیا جائے گا کہ گویا بیدونوں وقت تھے جس میں سے ایک کی جانب طلاق کی اضافت کی منی اور اگر یوں کہا کہ جب فلاں آئے اور جب فلاں دیگر آئے تو تو طالقہ نہ جو کی الا بعد ان دونوں کے آ

<sup>(</sup>۱) ال واسط كد كرفيض تين روزيل \_

<sup>(</sup>۲) یختی کم ہے کم۔

<sup>(</sup>r) سين قرباني كادن كزرك دات كزرجات ير-

جانے کے اور اُئر جزا کو مقدم کیا کہ تو طالقہ ہے جبکہ فلاں آئے اور جبکہ فلاں دیگر آئے تو ان دونوں میں سے جبکہ کوئی آجائے گا تب بی وہ طالقہ بوجائے گی اور ای طرح اگر جزائے بچ میں بولا تو بھی بھے تھم ہے کذافی محیط السرنسی چردوسرے کے آئے پر تجمدوا تع نہ بوگی الااس صورت میں واقع ہوگی کہ اس نے نیت کی ہو یہ بچیط میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) الااس صورت عمل كه نيت كي جوتو دووا قع جول كي \_

<sup>(</sup>۱) تو طالقہ ہے؟ وقتیکہ میں تھے طلاق نہ دوں اور یمی معنی ان دونوں اخیرین کے بھی ہیں۔

ہو یہ فتح القدیر ممں ہے اورا گرکہا کہ پومہ لا اطلاق ان طلاق واقع نہ ہوگی یہاں تک کدایک روزگز رجائے یہ عماییہ مم ہے اورا گر کس نے ایک عورت ہے کہا کہ جس روز ممل تھے ہے نکاح کروں لیس تو طالقہ ہے پھراس ہے رات میں نکاح کیا تو طالقہ ہوجائے گ اورا گراس نے دعویٰ کیا کہ ممس نے خاصۃ روز روشن کی نبیت کی تھی تو تضابھی اس کی تقمد پی ہو گی میہ جا رہیں ہے۔ اگر کہا تجھے طلاق نہ دون تو تو طالقہ ہے اور اگر اس کی ہجھ نبیت نہ ہوتو ا مام اعظم عجمۃ افتہ سے نز دیک

طلاق دا قع نه هوگی:

اگر کہا کہ بڑگاہ میں تیرے پاس بیٹھوں تو پاس بیٹے والے کی بیوی طالقہ ہے ہیں اس کے پاس ایک ساعت بیٹھا تو اس کی بیوی طالقہ ہے ہیں اس کے پاس ایک ساعت بیٹھا تو اس کی و تین طلاق پڑیں گی بیوی کو تین طلاق پڑیں گی اور اگر کہا کہ برگاہ میں تجھے ماروں ہیں قو طالقہ ہے ہیں اس کؤدونوں ہاتھوں ہے مارا تو دوطلا تی پڑی گی اور اگر ایک ہاتھ ہے مارا تو ایک می طلاق پڑے گی اگر چدا تھیاں متفرق پڑی بیوں ایک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ برگاہ میں تھے طلاق دوسری ایک طلاق دوسری ایک طلاق دوسری طلاق دوسری طلاق دوسری طلاق دوس ہیں تو طالقہ ہے گھراس کو ایک طلاق دوس ہیں تو طالقہ ہے اور اگر کہا کہ برگاہ میری طلاق تھے ہے واقع بولی تو طالقہ ہے اور اگر کہا کہ برگاہ میری طلاق تھے ہے واقع بولی تو طالقہ ہے

ا دن كر بخيماس مي طلاق ندول به

ع لیمنی پونک ہے در پے طلاق واقع ہوں گی اس ویہ ہے اُگر غیر مدخول ہوگی تو پہلے ایک واقع ہوگی پھر دوسری و تیسری کینکن پڑو کا میاسی مدخولہ کل وقو شاطلاق واحد ہی ہوتی ہے اس واسلے ایک پڑے گی اور و دہائند ہوجائے گی اور اگر اس لفظ ہے ایک ہارگی تین طلاق پڑنے کا تھم ہوتا تو غیر مدخولہ ہم مجمی تین طلاق واقع ہوجاتیں۔

<sup>(</sup>۱) ليعني كبه كرماموش مواطلاق ندوى \_

پھراس کوا کیے طلاق دی تو تین طلاق واقع ہوں گی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

فصل : 💬

تشبیه طلاق واس کے وصف کے بیان میں

<sup>۔</sup> یہ شور با کیونکہ خرید رد ہونے کے نکڑے شور بے میں مخلوط ہوتے ہیں اس بعد شور بے کے ایک چیز ہوگئی اور مہلے متعد ونکڑے تھے۔

م مرجم كبنا ب كمايها بام اعظم وابو يوسف ك قول كموافق مونا جاب-

<sup>(</sup>۱) بنابرآ لکه واحد غیرعدد ہے۔

<sup>(</sup>۲) کینی میرے ہاتھ کے در ہموں کی تعداد پر۔

<sup>(</sup>m) جس سے سب بال صاف ہوجاتے ہیں ہیں۔ (بال صفاء یاؤڈر) ..... (حاقظ)

واقع ہو گی کین اگراس نے عدد کی نیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہوں کی بیا فتیارش مختاری ہے اورا ہام محتہ ہے روایت ہے کہ اگر شوہر نے کہا کہ تو طالقہ شل عدد ستاروں کے تو ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی بیٹین میں ہے اوراگر کسی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ شل عدد ستاروں یا عدد فاک یا عدد سمندروں کے ہے تو تمن طلاق واقع ہوں گی اوراگر کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق شن کے ہوتو ایک طلاق مثل تین کے ہوتو ایک طلاق ہوگی اوراگر کہا کہ تو طالقہ شل اساطین یا مثل جبال یا مثل بحار کے ہے تو ایام ابو حذیقہ وامام زقر کے بنو ایک طلاق ہوگی بیر تی اوراگر کہا کہ تو طالقہ میں ہے۔

مسئلہ مذکورہ میں اصل امام اعظم میں اس نے طلاق کی تشبیہ کی چیز کے

ساتھ کی تو بائنہ طلاق واقع ہوگی:

اعتا دعد داوزان میں لوگوں کے عرف کا ہے:

ع مستسرم مبنا منبع کی افر سوائے میں طوال سے اس کے چھااور سینے کی ہو جب کی اس سے وہ کی سلا میں جانے کی حصامی جسے ک تضاءً و ندویائے۔ ع وزن گرانی بعنی تو لئے کاوڑن۔

س قال الحرجم واضح رہے کیاس مقام پر دوم ووا مک وغیر و سے نقد مراوئیس بلک وزن اوریانت میں سے کوئی چیز تولی جاتی اوروز ن کی جاتی ہے مراد ہے۔

ا كركسى في الى بيوى سے كہا كرتوطالقه عامة الطلاق باعلى الطلاق بيتو دوطلاق واقع مولكى:

اگر کہا کہ تو طالقہ بائد یا البتہ یا الحق المطان ق یا طان ق شیطان یا طان قرعت یا اشد الطان ق یا مثل پہاڑ کے یا تطابقہ شدید ہی ہو یہ بینہ یا طویلہ ہے تو بدا کی طان ق بائند ہوگی بخرطیا اس نے تین طان ق کی نیت ندی ہوا در اگر تو طالقہ سے ایک طان ق کی اور بائند یا مثل اس کے دیگر الفاظ ہے دو سری طان ق کی نیت کی ہوتو دو طان ق واقع ہوں گی گر بائند ہوگی اور اصل یہ ہے کہ جب اس نے طان ق مول کی گر بائند ہوگی اور اصل یہ ہے کہ جب اس نے طان ق ہوگی سے طان ق موصوف نہیں ہوتا ہے تو وصف نفو ہوگا اور طان ق رجعی واقع ہوگی بین اگر ایسا وصف ہوکہ جس سے طان ق موصوف نہیں ہوتا ہے تو وصف نفو ہوگا اور طان ق رجعی واقع ہوگی اید مین شرط کہ جھے اس میں خیار ہوتو یہ وصف نفو اور طان ق رجعی واقع ہوگا کہ وہ مول ت خالی نہیں یا تو ایسا نفظ ہوگا کہ وہ مول ان تو ایسا نفظ ہوگا کہ وہ بائس ہوتا ہے تو دو حال سے خالی نہیں یا تو ایسا نفظ ہوگا کہ دو ایسا نو تا ہوگا ہوگی اور بیا ترسی المول ق ایسا نفظ ہوگا کہ وہ ایسا نفظ ہوگا کہ وہ ایسا نفظ ہوگا اور بیا ایسا المول آتا ہوگی اور بیا ایسا کہ طان ق رجعی ہوگی اور بیا انترکی اصول اتفاق ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ انتی یا اختری بیا اختری کی اور بیا ترسی کی اور بیا ترسی کی ایسا کی بیادو کی اور ایسا کی بیادو کی اور ایسا کی بیادو کی نیت کی بوتو تمن طان ق کی یادو طان ق کی نیت کی بوتو تمن طان ق واقع ہوں گ

ا تال المتريم فائده كلام بيه بهار آلرا يك مخص في كبائدتو اتى طالقه باورد والكليان اللها كراشاره كيا اورباقى بندركيس پيمرد وي كياك ميرى مراد طلاق كي تعدا د بقدر بندالكيون كتى يين تين طلاق تواس كتول كي تعدديق نه جوكى فاقيم -

سیمین میں ہا گرکہا کرتو طالقہ ہے جس کا طول وحرض اس قدر ہے تو بدایک طلاق بائد قرار دی جائے گی اور اگر اس نے تین طلاق کی نیت کی تو وہ تع نہ ہوں گی ہے چط سرتھی میں ہے اور اگر کس نے اپنی ہوی ہے کہا کہ تو طالقہ عامة المطلاق آپا علی المطلاق ہے تو وہ طلاق وہ تع ہوں گی اور اگر کہا افل المطلاق ہے تو اعلی المطلاق ہے تو ایک طلاق وہ تع ہوں گی اور اگر کہا افل المطلاق ہے تو ایک طلاق وہ تع ہوں گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ کل المطلاق ہے ہو تا ایک طلاق وہ تو گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ کے ہے تو تین طلاق وہ تع ہوں گی خوا وہ سی کہ تو طالقہ کل المطلاق کے ہے یا کہا کہ تو طالقہ بعد ہر تعلیقہ کے ہے یا مع ہر تعلیقہ کے ہے یا کہا کہ تو طالقہ ہے کہا کہ تو طالقہ ہے۔

ا كركها كديس في منتجم آخرتين تطليقات كي طلاق دى تو تين طلاق يرسي كى:

اگركها كهانواعاً ياضرو بأيا وجو بالعني انواع از طلاق يا ضروب از طلاق يا وجوه از طلاق:

اگر کہا کہ تو طلاقہ بطلیقہ حسنہ یا جمیلہ ہے تو ایس طلاق بڑے گی جس سے رجوع کرسکتا ہے خواہ مورت ما تعنہ ہو یا غیر

ا۔ مترجم کہتا ہے کے کل الطلید معرفہ واحد و ہے اور کل تطلیقہ تکرہ ٹین طلاق تک پنجی کیونکہ زائد اس کے وسعت سے خارج ہے اور یہ میاورہ ہماری عرف میں جاری ہوتا جا ہے اس واسطے ترجمہ پراکتفا کیا گیا آگر چاغور طلب ہے۔

<sup>(</sup>۱) سب سے زیادہ تعداؤ۔

<sup>(</sup>١) تعداد طلاق تمن بين جيسے تعداد تماز يا في بيں۔

حائضہ ہواور بینطلیقہ (۱) سنت ندہو کی بین القدیر میں ہے اور اگر اپنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ الی طلاق ہے ہے تو جو تجھ پر جا ترمنیس ہے یہ جو تھے پرواتع نہ ہوگی یا ہدیں شرط کہ مجھے تین روز تک خیار ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی اور خیار باطل ہوگا اورای طرح اگر کہا ا يو طالق ائي طليق ہے جو جو اليس اڑتی ہے تو بھی يم تھم ب يظهير يديس ہوادر اگر كہا كوتو طائقہ ب بدين شرط ك جھے تھھ ے رجعت کا اختیار نہیں ہے تو شرط لغو ہے اور اس کورجعت کا اختیار حاصل ہوگا بیسراج الوہاج میں ہوار گرکہا کہ تو طالقہ ہے بدورنگ از طلاق توبید دوطلاق میں اورا گر کہا کہ الواں لیعنی رنگہا راز طلاق تو تین طلاق واقع ہوں کی اورا گراس نے کہا کہ میری مراد الوان سرخ درز و تحی تو دنیما بینه و بین الند تعالی اس کی تصدیق ہوگی اورا گر کہا کہ انواعاً (۲) یاضرو با<sup>(۳)</sup> یاد جو با<sup>(۳)</sup> یعنی انواع از طلاق یا ضروب ازطلاق یا وجوه ازطلاق تو بھی بہی (۵) تھم ہے بیجیط میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ اطلق الطلاق ہے تو بدوں نیت کے طلاق واتع نہ ہوگی بیمتا ہیدیں ہے ایک مخص نے اپنی بیوی کو بعد (۱) دخول کے ایک طلاق دی پھراس کے بعد کہا کہ میں نے اس تطلبق کو ہا ئے قرار دیایا ہیں نے اس کو تمن طلاق قرار دیں تو اس میں روایات مختلف ہیں اور سیجے میہ ہے کہ امام اعظم کے قول میر سیطلاق بنابراس کے تول کے بائنہ یا تین ہوجائے گی اور امام محد کے قول پر بائنہ یا تین کچھرنہ ہوگی اور امام ابو پوسٹ کے قول پر بائند ہو علی ہے اور تین طلاق نبیں ہوسکتی ہے اور اگر بعد دخول کے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی چرعدت میں کہا کہ میں نے اس طلاق سے اپنی بیوی یر تمن تطلیقات لازم کردیں یا کہا کہ ہیں نے اس تطلیقہ ہے دو طلاقیں لازم کردیں تو بیاس کے کہنے کے موافق ہوگا اور اگر اس کو ا یک طلاق دے کر چرر جوع کیا چرکہا کہ میں نے اس تطلیقہ کو بائند قرار دیا تو بائندنہ ہوگی اور اگرعورت سے بعد دخول کے کہا کہ جب میں تخبے ایک طلاق دوں توبیہ ہائنہ ہے یا بیتین طلاق ہیں پھراس کوا یک طلاق وے دی تو اس کور جعت کر لینے کا اختیار ہوگا اور بیطلاق ندکورہ بائند یا تین طلاق ندہوگی اس واسطے کداس نے طلاق نازل ہونے سے پہلے قول ندکور کہا ہے اور اگر کہا کہ جب تو دار میں داخل ہوتو تو طالقہ ہے پھر کہا کہ میں نے اس تطلیقہ کو بائند قرار دیایا کہا کہ میں نے اس کو تین طلاق قرار دیں لیکن سے مقولہ عورت کے دار میں داخل ہونے سے پہلے کہا ہے تو بیمقولہ بروقت واقع ہونے کے لازم نہ ہوگا لیعنی ایک طلاق رجعی پڑے کی بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

ل قال يعنى بيدوصف اغوب اورايك طلاق واقع موكى \_

<sup>(</sup>۱) لعني برونق سنت واقع بونا ضروري نه بوگا۔

<sup>(</sup>۲) منتور<sub>ا</sub> -

<sup>(</sup>m) جمع ضرب<sub>-</sub>

<sup>(</sup>٣) بمني تتم

<sup>(</sup>a) تمن طلاق واقع ہوں گی۔

<sup>(</sup>٢) لين بعدوطي كر لينے ك\_

فعتل: (ح)

## طلاق قبل الدخول كے بیان میں

كتاب الطلاق

اگر کسی مخف نے نکاح کے بعد اپنی عورت کو دخول کرنے ہے پہلے تمن طلاق دیں تو سب اس پرواقع ہو جا کمیں گی اوراگر تین طلاق متغرق دیں تو وہ پہلی ہی طلاق ہے بائنہ ہو جائے گی پس دوسری و تیسری اس پر واقع نہ ہوگی چنانچہا گرعورت ہے کہا کہ تو طالقہ طالقہ طالقہ ہے یا کہا کہ تو طالقہ واحدہ واحدہ واحدہ ہے تو بہر صورت (۱) ایک طلاق واقع ہوگی یہ ہدایہ میں ہے اوراصل ایسے مسائل میں بیے ہے کہ جولفظ پہلے بولا ہے اگروہ پہلے داقع ہوتا ہے تو وہی ایک واقع ہوگا اورا گروہ آخر میں واقع ہوتا ہوتو دوواقع ہوں کی چنانچ اگر کہا کو طالقہ بیک طلاق قبل ایک طلاق کے ہے یا کہا کو طالقہ ہے بیک طلاق کہ بعداس کے ایک طلاق ہے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے بیک طلاق کہ قبل اس کے ایک طلاق ہوتو دوطلاق واقع ہوں کی اور اگر کہا کہ واحد بعد وا حد کے تو بھی دووا تع ہوں گی اور ای طرح اگر کہا کہ واحدہ مع واحدہ کے پایواحدہ کہ جس کے ساتھ واحدہ ہے تو بھی بہی تھم ہے اور اگر عورت مدخولہ ہوتو ان سب صورتوں میں دوطلاق واقع ہوں گی بیمراج الوبائ میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ایسی ایک طلاق کے ساتھ ہے کہاس سے پہلے دوطلاق ہیں تو تمن طلاق واقع ہوں گی جیسے اس قول میں کہ بواحدہ مع دویا بواحدہ کہ جس کے ساتھ دو میں ہی ہوتا ہے کہ تین طلاق براتی میں ای طرح اگر کہا کہ بواحدہ کقبل اس کے دو میں یا بواحدہ بعد دوطلاق کے تو بھی میں علم ہے كرتين طلاق واقع مول كي بيعما ميه على بياورا كركها كرانت طائق ثنتين مع طلاتي اياك يعنى تو طالقه بيدوطلاق مع ميرى طلاق نے جھے کو بھراس کو ایک طلاق دی تو ایک واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے بعدہ طالقہ ہے اگر تو دار میں داخل ہوتو داخل ہونے بردونوں طلاق واقع ہوں کی بیظمیر بیدیں ہے اور اگر غیر مدخولہ سے کہا کہ تو اکیس طلاق سے طالقہ ہے تو ہمارے علا عظل شہ کے نز دیک جمن طلاق واقع ہوں کی اور اگر کہا کہ گیارہ طلاق تو بالا تفاق تمن طلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ ایک اور دس تو ایک واقع ہوگی اوراگر کہا کہ ایک دسویا ہم کی ہزارتو ایک طلاق واقع ہوگی میدا مام اعظم سے حسن بن زیادہ نے روایت کی ہے اور امام ابو بوسٹ نے فر مایا کہ تین طلاق واقع ہوں کی میجیط میں ہے اور منتفی میں لکھا ہے۔

الركماكدانت طلاق اشهدوا ثلثا:

اگر غیر مدخولہ کو دوطلاق دیں پھر کہا کہ ہیں اس کو دوطلاق ہے پہلے ایک طلاق دے چکا ہوں تو ہی عورت ہے دوطلاق ہے فہلے ایک طلاق دے چکا ہوں تو ہی عورت ہے دوطلاق ہے فہر یا طلاق ہے کہ اس میں میں میں ہے اس میں میں ہے اس میں میں ہے وہ ہی عورت اس میں ہوگی یہاں تک کہ اس کے سوائے کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے یعنی حلالہ کرائے بید ذخیرہ ہیں ہے اور اگر کہا کہ ڈیڑ ہے طلاق تو بالا تفاق دوطلاق واقع ہوں گی اور الم مجر کے زدیک

ا من العنى وطى كرف سے يہا مور ي كوطلاق و ماد ماد

ع قال المترجم اگر بھارے محاورہ ئے موافق ولا كدا يك سوايك يا ميارہ سويا اليك بزارا يك سوتو بالا نفاق تمن طلاق واقع بوني چاہيم والله تعالى اعلم۔ تعالى اعلم۔

<sup>(</sup>۱) اورا گر کہا کہ تھے پر تین طاباتی ہیں تو تین طلاق واقع ہوں گی۔

ایک بی طلاق واقع ہوگی اور میں سمجے ہے بیہ جواہرة النیر ویس ہے اور اگر کہا کہ تو طائقہ بواحدہ وآخری ہے تو دو طلاق واقع ہوں گی بیہ بح الرائق من إوراكريد كين كاراد وكياكة وطالقه بسه طلاق ياايين كى عدوكاتام ليناطا بالكرانت طالق يعن توطالقه كهدرمركيا تمن يادووغيره كچه كينےند يا ياتو كچهوا تع ندہوگي يتمبين من ہاورا كركها كرتوطالقه (۱) البته بے ياطالقه بائن بي كرالبته يا بائن كينے ے سلے مرمیاتو کچھوا تع ندہوگی یہ بح الرائق میں ہے اور اگر کہا کہ انت طلاق اشهدوا فلفائعیٰ تو طالقہ ہے تم مواہ رہو تمن طلاق سے تو ایک طلات واقع ہوگی اور اگر کہا کہ فاشھدوا(۲) تو تمن طلات واقع ہوں گی بیتما ہیدیں ہے اور اگر کہا کہ تو وار میں داخل ہوتو تو طالقہ ہے بیک طلاق وے کر طلاق مجرو وعورت دار میں داخل ہوئی تو اس پر ایک طلاق واقع ہوگی اور بیا مام اعظم کے زو یک ہے اور صاحبین کے نز دیک دوطلاق واقع ہوں کی اور اگر اس نے شرط کوموخر بیان کیا ہوتو بالا جماع دوطلاق واقع ہوں کی سے جواہرة الحير و ميں ہے اور اگر طلاق كوشرط كے ساتھ معلق كيا پس اگرشرط مقدم بيان كى اور كہا كدا كرتو دار ميں جائے تو تو طالقہ ہے و طالقہ و طالقہ ہاور بیمورت غیرمدخولہ ہے تو شرط یائی جانے برا مام اعظم کے نزد کیا ایک طلاق سے بائند ہوجائے کی اور باتی لغوہوں کی اور صاحبین کے نز دیکے تین طلاق واقع ہوں کی اور اگر مدخولہ ہوتو بالا جماع تین طلاق سے بائند ہوگی لیکن امام اعظم کے نز دیک ہے تیوں طلاقیں ایک بعد دوسری کے آھے بیچے واقع ہوں کی اور صاحبین کے نز دیک یکبار کی تیوں طلاقیں واقع ہوں کی اور اگر شرط مؤخر ہومثلاً کہا کہ تو طالقہ وطالقہ وطالقہ ہے اگر تو دار میں جائے یا بجائے واؤے اور کوئی حرف عطف مثل کہ دغیرہ کے ذکر کیا بھر عورت مذكوره وارس داخل موكى توبالا جماع تمن طلاق سے بائد موكى خواه مدخوله مو ياغير مدخوله مواور بيسب اس وقت ب كه الفاظ طلاق بحرف عطف بیان کئے ہوں اور اگر بغیر حرف عطف کے بیان کئے پس اگر شرط مقدم کی اور کہا کہ اگر تو دار میں داخل ہوتو طالقہ طالقہ طالقہ ہےاورعورت غیر مدخولہ ہےتو اول طلاق معلق بشرط ہوگی اور دوسری نی الحال واقع ہوگی اور تیسری لغو ہے پھرا گراس ہے نکاح کیا پھروہ داریس داخل ہوئی تو جوطلاق شرط پر معلق تھی وہ واقع ہوگی اور اگر عورت ندکورہ بعد بائن ہونے کے قبل نکاج میں آنے کے داخل ہوئی تو مرد ندکور مانت (م) ہوگا اور پچھوا تع نہوگی اور اگرعورت مدخولہ ہوتو اول معلق بشرط اور دوسری وتيسرى في الحال واقع ہوں گی اور اگر اس نے شرط کوموخر کیا اور کہا کہ تو طالقہ طالقہ ہے اگر تو دار میں داخل ہواور عورت غیرید خولہ ہے تو اول طلاق نی الحال پر جائے گی اور باتی لغوہ و جائیں گی اور اگر مدخولہ ہوتو اول وٹانی نی الحال پڑجائیں کی اور تیسری معلق بشرط رہے کی بیمراج الوباج میں ہے۔

اگرانت طلاق شد طلاق شد طلاق شد طلاق ان دخلت الدار الباتواما اعظم مرشانی کیزوری بید دوطلاق بوتی :

اگرعظف برف فاء بومثلاً کها که ان دخلت الدار فانت طالق فطالق یعنی اگردارش داخل بوتو تو طافته پی طالقه پی طالقه بین اگردارش داخل بوتو تو طافقه پی طالقه پی طافقه به اورعورت فیر مخوله به پیروه دار می داخل بوئی تو موافق ذکرامام کرفی کے اس می اختلاف به که امام اعظم کے فزد یک بیک طلاق با تند بوجائے گی اور باقی لغوجوں گی اور صاحبین کے فزد یک تین طلاق واقع بول کی اور فقید ابواللیت نے ذکر فرمایا کہ بالا تفاق ایک بی طلاق واقع بوگی اور بی اصح بے اور اگر بافظ ثم ذکر کیا اور شرط کوموفر کیا مثلاً کہا کہ انت طلاق شد طلاق ان دخلت الدار بین تو طالقہ پیرطالقہ ہے اگر تو دار میں داخل ہو ہی اگر عورت مدخولہ بوتو امام اعظم کے فزد یک

<sup>(</sup>١) يعنى كبناما إ-

<sup>(</sup>٢) التي كواه وجوتم \_

<sup>(</sup>٣) حجوثي فتم والا\_

فعن : ١

#### کنایات کے بیان میں

ووطلاق واقع ہوں کی اور اگر کہا کہ تو طائقہ بیک طلاق ہے کہ جس کے بعد دوسری ایک طلاق ہے اگر تو وار میں داخل ہوتو جب تک

واخل ند ہوطلات ندیزے کی اور جب داخل ہوئی تو اس پر دوطلاق واقع ہوں کی بیمحیط میں ہے۔

قال المحرجم واضح رہ کہ کایا ہے ہرزبان کے علیمہ وہیں البذا می معور رہوں کہ اس کا ترجمہ اپنی زبان میں نہیں کرسکا ہاں تا مکان بعد نقل کلام ترجمہ کردوں گا الا وہی الفاظ کہ جو ہا ہم حقد نظر آئیں والقد تعالی والی التو فتی ۔ واضح رہ کہ کایا ہے صلا ق بدوں نیت واقع نہیں ہوتی ہے ہیں اگر نیت ہوتو واقع ہوگی یا حال اس پر دال ہوتو واقع ہوگی یہ جو ہر قالیر وہی ہے ہر کایا ہے کی تمن شمیس ہیں اول وہ جوفقط جواب ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں امرت بھدائد المعتلی لیمن تیرا کام تیرے ہاتھ می ہے تو افتیار کر ۔ تو عدت افتیار کر ۔ دوم جوفقط جواب ورد کی صلاحیت رکھتے ہیں المور ہے۔ المعہی خومی تعلیمی المستوی تعلیمی میں تو افتیار کر ۔ تو عدت افتیار کر ۔ دوم جوفقط جواب ورد کی صلاحیت رکھتے ہیں المور ہے۔ المعہی خومی تعلیمی استوں تعلیمی اس خلید۔ بریہ لیمن قال جاتو جلی جا۔ تو افتی کھڑی ہو۔ تو تعلیم کر ۔ تو ستر کر تو تمار اور حد سوم آئکہ جواب وشتم کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خلید۔ بریہ بین قرام ۔ اور احوال بھی تین ہیں (۱) حالت رضا وہیں ان سب الفاظ میں سے کی سے طلاق نہ واقع ہوگی الا درس سے نے خود یا اس کے سواء دوس سے نے خو ہر سے طلاق ما گی ان (۳) حالت غضب ۔ پس حالت رضا وہیں ان سب الفاظ میں سے کی سے طلاق نہ واقع ہوگی الا

ل منقطع لعنی اول طلاق کے کل سے الگ ہے تو جب تک کل باتی تھی وہیں پڑی اور اب کل نیس ہے اور و واؤل سے بھی نہی تو باطل ہوگئ۔

و فناوی علمگیری ..... بلد ( سیس باد ( ۲۰۸ کی در ۲۰۸ کی در کتاب الطلاق

بہنیت اور تم کے ساتھ شو ہر کا قول ترک نیت (۱) میں تبول ہوگا اور حالت ندا کر وطلاق میں قضاءً ان سب سے سواء ان الفاظ کے جو جواب ور دہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں طلاق ہوجائے گی اور جو جواب ور دہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان الفاظ میں قضاء طلاق نقر ار دی جائے گی ہیکا فی میں ہے۔

عالت غضب میں کیے گئے الفاظ میں تقیدیق تول یہ ہوگی یا نبیت یہ؟

عالت غضب ميں اگر ايسے الفاظ كيے تو ان سب ميں اس كے قول كى تقيديق ہوكى كه كيامراد الحقى كيونكدان ميں احمال رودشتم کا ہے لیکن جور دوشتم ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں بلکہ طلاق کے واسطے صلاحیت رکھتے ہیں جیسے اعتدی واختاری وامرک بیدک تو ایسے الفاظ میں شوہر کے تول کی تقید بی نہ ہو گی یہ ہوا ہے میں ہے اور امام ابو یوسٹ نے خلیدو ہریدو بتدویائن وحرام کے ساتھ ماراور طائے میں بعنی لا سبیل لی علیك مرى تھ يوكو كراونيس جولا ملك لی عليك ميرى كوئى ملك تھ يرتبس جاور عليت سبیلات میں نے تیری راو فالی کردی اور فارقتك میں نے بچے الگ كرديا اور بيامام سرحى نے مبسوط ميں اور قاضى فال نے جامع صغیر میں اور اوروں نے ذکر فر مایا ہے اور محرجت من ملکی یعنی تو میری ملک سے نکل می اس کی کوئی روایت نبیں ہے اورمشائخ نے فرمایا کہ بیمنز اے خلیت اللم سیلک کے ہے اور نیائی میں لکھا ہے کہ امام ابو پوسٹ نے یا بچے کے ساتھ چھ الفاظ ملائے ہیں اپس جار تووی میں جوہم نے ذکر کرد ہے ہیں اور باتی وویہ ہیں عالعتك میں نے تخصی طلع كرديا اور الحقى باهلك تو اسپے لوگوں میں جاش كذانى غاية السروجي اورا كركها حبلك على غاريك تو بدول نهيت كے طلاق واقع ند ہوگ بيانا وي قاضي خان على ہے اور اگر كها کہ انتقلی یہاں سے دوسری جگہ جایا کہا کہ اطلقی چل یہاں ہے تو بیشل اکٹی کے ہے اور بزاریہ میں لکھا ہے کہ اگر کہا کہ العقبی بو فلتنك ليني اينے رفيتوں من جامل تو طلاق پر جائے گی اگر اس نے نبیت کی ہوید بحرالرائق بن ہے اور اگر کہا کہ اعتدی یعنی عدت افتياركر باستهدى دحمك لعني اين رحم كوياكر بالنت واحدة لعن توواحده بان صورتول من ايك طلاق رجعي واقع بوكي اگر چاس نے دویا تمن طلاق کی نبیت کی مواوران کے سوا ماورالفاظ میں ایک طلاقی بائندوا تع موتی ہے اگر چدد وطلاق کی نبیت کی مو کین تین طلاق کی نیت سیح ہے مگرا نتاری لیعیٰ تو اختیار کراس میں تمن طلاق کی نیت سیح نہیں ہے ہیمین میں ہے اورا گر کہا کہ انباہی الازواب ليني شو ہروں كو و موتد اتو ايك بائنه واقع ہوگي اگرنيت كي ہواورا گردويا تين طلاق كي نيت كي ہوتو " يزي" على كي سيشرح وقابیم ہے اور ای طرح باندی کی صورت میں دو کی نیت سے جے بینبر الفاق عمل ہے اور اگر ابنی آزاد ومنکوحہ کو ایک طلاق دے دی پھراس ہے کہا کہ تو بائند ہے اور دو کی نیت کی تو ایک ہی طلاق ہو گی اور اگر تین طلاق کی نیت کی تو واقع ہو جائیں گی بیر پیط سرحسی

ا گراس نے کہا کہ واللّٰدُنْوَ میری بیوی نہیں ہے یا تو نہیں ہے واللّٰد میری بیوی: اگر کہا کہ میں نے نکاح نیج کیا ورطلاق کی نیت کی تو واقع ہوگی اورامام اعظمؓ ہے مردی ہے کہ اگر تین طلاق کی نیت کی تو

ں بین اگر طاہ ق مرادیتی ہو وقوع میں کوئی تا ل نہیں ہے کا اس میں ہے کہ طلاق مراد نیتی ہی اگر اس نے دعویٰ کیا کہ نیس مرادیتی ہو تقعد لیق ہوگی سوائے الفاظ ندکور و کے بیوی دشتم کی صلاحیت نیس رکھتے ہیں۔

ع قول حملك على غاريك ا بيال بي وا بال ما

ے قول پڑی کی بعنی اگردو کی نیت کی تو دو پڑی گی اور اگر تمن کی ایت کی تو تمن پڑی کی۔

<sup>(</sup>۱) یعنی اس نے طلاق کی نیت نہیں گڑی۔ (۲) میں نے تیری راہ خالی کردی۔

عورت سے کہا کہ میں نے نختے ہبد کر دیا 'تیری راہ خالی کر دی 'تو سائبہ ہے' تو حرہ ہے تو جان اور تیرا کام'عورت نے کہا میں نے اپنے نفس کواختیار کیا تو طلاق پڑ جائے گی اور مرد کی میں تیاں کی در مرکزی

نیت کا اعتبار نہ کیا جائے گا؟

حسن نے امام اعظم ہے روایت کی ہے کہ اگر شوہر نے عورت ہے کہا کہ میں نے تھے تیرے لوگوں کو یا تیرے ہاپ کو یا تیرے ہاپ کو یا تیرے ہاپ کو یا تیرے ہاپ کو یا تیرے بھائی کو یا تیرے ماموں کو یا تیرے بھا کو یا تیرے بھائی کہ میں نے تھے تھے کو ہدکیا تو یہ بھی از جملہ کنایات مان جبلہ کنایات

ا قال المرجم أكر چه طلاق داقع نه بوگي نيكن خلابراً اس بي حانث بوگا درج لازم بوگا داننداعلم ..

ہے کہ اگر اس سے طلاق کی نبیت ہوتو واقع ہوگی ورنہیں اور اگر عورت سے کہا کہ میں نے سختے مباح کر دیا تو طلاق واقع نہ ہوگی اگر چه نیت ہو بیمجیط میں ہےاوراگر کہا کہ صرف غیر امرأتی بعنی تو غیر میری بیوی کی ہوگئی خواہ رضامندی میں کہایا غصہ میں تو مطلقہ ہو جائے گی اگرنیت کی ہویہ فلاصدیں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ میرے تیرے درمیان میں پچینیں رہااوراس سے طلاق کی نیت کی تو واقع ن موگی اور قباوی میں ہے کہ اگر کہا کہ میرے تیرے درمیان کوئی معاملے بیس رہاتو نیت پر طلاق پڑجائے کی بیتا ہید ہی ہے اورا گرکہا کہ میں تیرے نکاح ہے بری ہوں تو نیت پرطلاق پڑجائے گی اور اگر کہا کہ تو جھے دور ہواور طلاق کی نیت کی تو واقع ہو گی بی قرآویٰ قاضی خان میں ہےاور تو مجھ سے بیسو ہواور تو نے مجھ ہے چھٹکا را پایا بیٹھی جملہ کنایات ہے ہے بیٹ القدیر میں ہے اور اگرا پی بیوی ہے کہا کہ تھے پر جاروں طرفین کھلی ہیں تو اس ہے بچھ نہ واقع ہوگی اگر چہ نبیت کی ہوالا اگر اس کے ساتھ رہمی کہا کہ جو راہ تیراجی جا ہے اختیار کر کے اور پھر کہا کہ میری نیت طلاق آختی تو طلاق ہوگی اور اگر کہا کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تھی تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور اگرعورت سے کہا کہ جس راہ تیراجی جا ہے جااور کہا کہ میں نے طلاق کی نیت کی تقی تو واقع ہوگی اور بدوں نیت واقع نہ ہوگی اگر چہ ندا کر وطلاق کی حالت میں ہواورمنتی میں ہے کدا گرعورت سے کہا کہتو ہزار ہار چلی جا اورطلاق کی نیت کی تو تین طلاق واقع ہوں کی اور مجموع النوازل میں ہے کہ اگر عورت ہے کہا کہ تو جہنم کو جا اور طلاق کی نبیت کی ہوتو طلاق پر جائے گی بیخلاصد میں ہےاورا گرکہا کہ میں نے مجھے آزاد کردیا تو نیت سے طلاق پڑجائے گی بیمعبراج الدرابید میں ہےاورا گرکہا کرتو حرہ ہو جایاتو آزاد ہوجاتومثل تو آزاد ہے کہنے کے ہے بیر الرائق میں ہےاور اگر کہا کہ میں نے تیری طلاق فروخت کی اس عورت نے کہا کہ میں نے خرید لی تو بیطلاق رجعی ہے اور اگر مرد نے کہا ہو کہ بعوض تیرے مہرکے تو طلاق بائنہ ہوگی ای طرح اگر کہا کہ میں نے تیرے نفس کوفروخت کیا تو بھی الیک صورت میں بہی تھم ہے ایک عورت ہے اس کے شوہر نے کہا کہ میں تھے ہے استز کا ف کرتا ہول پس عورت نے کہا کہ جیسے مند میں تھوک سوا گر تو اس ہے استز کا ف کرتا ہے تو اس کو پھینگ دے پس شو ہرنے کہا کہ تھوک تعوک اور منہ سے تھوک چھینک دیا اور کہا کہ میں نے مچھینک دیا اور اس سے طلاق کی نیت کی تو واقع نہ ہوگی بیظمیر بد میں ہے ایک عورت کے شو ہر کو گمان ہوا کہ میری عورت کا نکاح فاسد طور پر ہوا ہے لی اس نے کہا کہ میں نے بینکاح جومیر سے اور میری عورت کے درمیان ہے ترک کردیا پھر ظاہر ہوا کہ نکاح بطور سیح واقع ہوا ہے تو اس کی بیوی مطلقہ نہ ہوگی اور اپنی بیوی سے کہا کہ بیس تیری تین تطلیقات ہے بری ہوں تو بعض نے کہا کہ نبیت پر طلاق واقع ہوگی اور بعض نے فر مایا کہ طلاق نہ ہوگی اگر چہ نبیت کرے اور مہی ظاہر ہے اور اگر عورت سے کہا کہ تو سراح ہے تو بیاب ہے جیسے کہ تو خلیہ ہے بیڈ آونی قامنی خان میں ہے۔

ا سے الفاظ جو کہ محمل طلأق نہ ہوں اُن سے طلاق باوجود یکہ نیت واقع نہیں ہوتی:

اگر تورت ہے کہا کہ میں نے تھے زوجہ ہونے ہے بری کردیا تو بلائیت طلاق پڑجائے گی خواہ غضب ہویا کوئی اور حالت ہویہ ذخیرہ میں ہے مجموع النوازل میں تکھا ہے کہا کہ جن تھے ہے بری ہوں ہیں شو ہر نے کہا کہ میں تھے ہے بری ہوں ہیں شو ہر نے کہا کہ میں تھے ہے بری ہوں ہیں شو ہر نے کہا کہ میں تھے ہے بری ہوں ہیں عورت نے کہا کہ و کھے تو کیا کہتا ہے ہیں اس نے کہا کہ میں نے طلاق می نیت تہیں کی تو بسب عدم نیت طلاق واقع نہ ہوگی یہ محیط میں ہے اور اگر کہا کہ صفحت عن طلاقت میں نے تیری طلاق ہے می کیا اور نیت طلاق کی تو طلاق نہ پڑے گی اور ای طرح جوافظ ایسا ہو کہ ممل طلاق نہ ہواس سے طلاق واقع نہ ہوگی اگر چرطلاق کی نیت ہو کہا بادت الله علیت تھے التد تعالی برکت عطافر مائے یا کہا مجھے کھا تا کھلا دے یا پانی پا و ہے الفاظ ہے بہ نیت بھی طلاق نہ واقع ہوگی اور اگر ایسے الفاظ جو بحکی طلاق ہوگی اور اگر ایسے الفاظ جو بحکی طلاق جو بیاں سے جا اور کیڑ افروخت کراور جہاں سے جا کہنے ہو جمع کے جو محمل طلاق جی اور دجہاں سے جا کہنے ہو جمع کے جو محمل طلاق جی اور دخت کراور جہاں سے جا کہنے ہو

طلاق کی نیت کی تو اختلاف زفر او لیتقوب می خدکور ہے کہ امام ابو بوسٹ کے قول میں طلاق ندواقع ہوگی اور امام زفر ا طلاق ہوگی یہ بدائع میں ہے اور اگر کہا کہ یہاں ہے جا کر نکاح کر ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی اگر نیت کی ہواور اگر تین طلاق کی نیت کی ہوتو تمن طلاق واقع ہوں گی اور فرآوی میں خدکور ہے کہ اگر عورت ہے کہا کہ یہاں ہے جا کر کیڑ افرو خست کریا یہاں ہے جا کر تھنع کریا یہاں ہے اٹھ کر کھا اور یہاں ہے جا کر اور اللہ کر سے طلاق کی نیت کی تو واقع نہ ہوگی یہ خلاصہ میں ہے۔ ۔

اگر کہا کہ کسی شوہر سے نکاح کرتا کہ وہ میر ہے واسلے تجے طلال کر دیتویہ تین طلاق کا اقرار ہے اور اگر کہا کہ تو نکاح کر فے اور ایک طلاق کی نیٹ کی یا تین طلاق کی نیت کی تو میچ ہے اور اگر پھے نیت نہ ہوتو واقع نہ ہوگی بیر تما ہید میں ہے اگر ایک مرو نے دوسرے مردے کہا کدا گراتو جھے فلال مورت کی وجہ سے مارتا ہے جس سے علی نے نکاح کیا ہے تو علی نے اسے چھوڑ اتوا سے لے لے اور طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق با کندوا قع ہوگی بی خلاصہ میں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ تو عدت اختیار کر تو عدت اعتیار کرتواس مسلم می ضورتوں کا احمال ہاول ان الفاظ میں سے ہرایک سے اس نے ایک طلاق کی نیت کی دوم فقط اول سے طلاق کی نیت کی سوم اول سے فقا حیض کی نیت کی اور بس جہارم پہلی دونوں سے طلاق کی نیت کی پنجم فقط پہلی وتیسری سے طلاق کی نیت کی ششم دوسری و تیسری سے طلاق کی نیت کی اور اول سے چین کی نیت کی اس سب چیمورتوں میں اس بر تمن طلاق واقع ہوں گی ہفتم آ تک فقط اس نے دوسری سے طلاق کی نیت کی اوربس معتم آئک اول وائی سے فقط حیض کی نیت کی اوربس تم آ نکداول سے طلاق کی اور تیسری سے چیش کی نیت کی اور بس و مدوسری و تیسری سے طلاق کی نیت کی اور بس یاز دہم آ نکد مملی دونوں سے فقاحیض کی نیت کی اور بس دواز دہم اول سے سوم سے فقاحیض کی نیت کی اور بس سیز دہم پہلی و دوسری سے طلاق کی اور تسری سے چین کی نیت کی چہارہ ہم اول س تیسری سے طلاق کی نیت کی اور دوسری سے چین کی نیت کی پانز وہم اول و دوسری سے حیض کی اور تیسری سے طلاق کی نیت کی شانز دہم اول و تیسری ہے حیض کی اور دوسری سے طلاق کی نیت کی خت ہم دوسری سے حیض کی نیت کی اور بس تو ان سب میاره صورتوں میں اور اس پر دوطلاق واقع ہوں گی ہیز دہم ان سب الغاظ میں سے ہرایک سے بیض کی نیت کی ہونوز دہم تیسری سے طلاق کی نیت کی ہواور بس بستم تیسری سے چیش کی نیت کی ہواور بس بست و کم دوسری سے طلاق کی اورتیسری سے چیش کی نیت کی ہواور بس بست و دوم دوسری و تیسری سے چیش کی نیت کی ہواور اول سے طلاق کی نیت کی ہو بست و سوم دوسری و تیسری ہے چینس کی نبیت کی ہواور بس بس ان سب چیمورتوں میں اس پر ایک طلاق واقع ہوگی بست و چہارم آ نکداس نے ان سب الغاظ میں سے کی سے چھے نیت نہیں کی تو الی صورت میں عورت پر کوئی طلاق واقع نہ ہوگی ہے فتح القدير على ہے ايك معنص نے اپنی بوی ہے کہا کرتو عدت اختیار کرتو عدت اختیار کرتو عدت اختیار کر پھر کہا کہ میں نے ان سب ہے ایک طلاق کی نیت كى تقى تو نيما يىندو بين الندتعالى اس كى تقدر كى موكى مرقفنا أتمن طلاق واقع موس كى يدفآوى قاضى خان بيس ہے۔

ا گرعورت سے کہا کہ میں نے اپنفس کو بچھ پرحرام کیا پس تو استبراء کر:

اگرکہا کہ عدت افتیار کرتین پر کہا کہ میں نے عدت افتیار کر کے ایک طلاق کی نیت کی اور تین سے تین چش کی نیت کی تو تفا نہیں اس کے کہنے کے موافق رکھا جائے گا بیٹر ح جامع صغیر قاضی فان میں ہے اور میسوط میں لکھا ہے کہ اعتدی فاعتدی لینی عدت افتیار کرتو یا کہا کہتو عدت افتیار کرتو عدت افتیار کراوراس عدت افتیار کرتو یو تفا ہوں کہ یہ نایت اسرو بی میں ہے اور تقی میں ہے کہ اگر خورت سے کہا کہتو عدت افتیار کرا ہے کہا کہتو عدت افتیار کرا ہے کہا کہتو عدت افتیار کراوراس میں میں ہے اور تقی میں ہے کہ اگر خورت سے کہا کہتو عدت افتیار کر ایک طلاق اس قول عدت افتیار کرا ہے مطلقہ اور عدت افتیار کر کہنے سے ایک طلاق اس قورت پر دو طلاق واقع ہوں گی نیت کی تو عورت پر دو طلاق واقع ہوں گی ایک طلاق اس قول

ی تال المحرجم بعنی نو ملہ اپنے نفس کو تھے پرحرام کیا جب اس سے طلاق کی نہیت تھی نو کنا ہے ہونے سے ایک طلاق ہائن پڑی پھر دوسرے کنا ہے سے طلاق ہائے نیس پڑسکتی ہے اس واسطے۔

ع ۔ ۔ یعنیٰ اگر ہر دوطلاق بائند ہیں ہے ایک معلق ہواور دوسری ٹی الحال تو حال کی عدت میں اگر معلق پائی گئی تو واقع ہوگی اورا یک دوسری ہے۔ لاحق ہوگی ۔

<sup>(</sup>۱) جس جی بروں ملالہ کے نکاح نہ کرے۔

<sup>(</sup>٢) جون الحال بائن واقع بو جل ہے۔

کہ تو عدت اختیار کراور طلاق کی نبیت کی تو ظاہر الروایہ کے موافق دوسری طلاق واقع ہوگی یہ بحرالرائق بیں ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کو بعد خلع دینے کے عدت بیس کی قدر مال لے کر طلاق دی تو طلاق واقع ہوگی اور مال واجب نہ ہوگا اور طلاق اس وجہ سے واقع ہوگی کے مرت کے ہی طلاق بائن سے ل جائے گی اور اگر بعد طلاق رجتی کے عورت کو خلع ویایا کسی قدر مال لے کر طلاق دی تو مسلح ہے اور اگر عورت کے خلاق دی تھر عدت میں اس کو خلع دیا تو نہیں مسیح ہے اور اگر عورت سے بعد بینونت کے کہا کہ میں نے کہے خلع کر دیا اور نیت طلاق کی ہے تو کہووا تع نہ ہوگی میے ظلا صدیم ہے۔

عورت كوبا ئندكهني بابت مختلف مسائل:

اگر عورت ہے کہا کہ تو بائندگل ہاوراس ہے طلاق کی نیت کی پھراس کو آج تی کے روز بائند کردیا پھر کل کاروز آیا تو شرط
کی تعلیق اس پرواتع ہو گی ہے ہمار سے زویک ہاور ہمارے مشائخ نے فر بایا کہاس مسئلہ پر قیاس کر کے اگر عورت ہے کہا اگر تو وار
میں واضل ہوتو تو بائن ہاور طلاق کی نیت کی پھراس ہے کہا کہ اگر تو فلاں ہے کلام کرے تو تو بائنہ ہاور طلاق کی نیت کی پھروہ
وار میں واضل ہوئی تو اس پر ایک طلاق واقع ہوگی پھراس نے فلاں ندکور ہے بھی کلام کیا تو دوسری طلاق بھی واقع ہوتا چا ہے یہ
ذخیرہ میں ہاوراگر بائنہ ہے کہا کہ تو طالقہ بائنہ ہوتو ہوگی ہوگا اول کے ساتھ لاحق (ان ہوگی اوراگر کہا کہ تو بائنہ ہوتو واقع نہ ہوگی اور
اگر عورت سے کہا کہ میں نے تھے بائن کر دیا ہطلیق تو واقع نہ ہوگی یہ ظلاصہ میں ہاور ہر فرقت (الکم ہوئی کی حرمت کی موجب
ہوجیے حرمت مصابرہ ورضاع تو اس کے ساتھ طلاق لاحق نہیں ہوتی ہاگر چہ وہ عدت میں ہائی طرح آگر اپنی عورت کو بعد
وخول کے قرید کیا تو طلاق اس کے ساتھ ولاحق نہ ہوگی اس واسطے کہ معتد ونہیں ہے یہ بدائع میں ہے۔

ففيل: 🗨

## طلاق بکتابت (۲) کے بیان میں

#### کتابت موسومه وغیرموسومه کابی<u>ان:</u>

ل معدرومعنوں بعنی رسم کا شروع وعنوان موجود ہومثانی کیم اللہ وحمد وصلوٰ ق کے بعد قلال کی طرف ہے قلال کوا ما بعد 📖 وعلی بتراالقیاس 🗕

<sup>(</sup>۱) كونك مريح ب\_\_ (۲) يعنى يوى ومرد شي جدانى الى واقع بوك .....

<sup>(</sup>٣) لين تحرير ك اربع \_\_ \_ واضح موكة تحرير طلاق مرت كاريكم بـ

<sup>(</sup>۵) نین کسی شرط وغیر برمعلق بین کیا۔

طلاق پڑجائے گی اورائ تحریر کے وقت سے فورت پر عدت واجب ہوگی اورا گر خط وینیخ پر طلاق کو محل کیا کہ کھا کہ جس وقت میرا
خط تحقی بینچ پس فو طافقہ ہے تو جب تک فورت کو خط نہ بینچ گا تب تک طلاق واقع نہ ہوگی بیفا وی قاضی خان میں ہے اورا گر لکھا کہ
جسید بیرا خط تحقی بینچ تو تو طافقہ ہے گھراس کے بعد اور ضروری امور تحریر کئے گھر فورت کو خط پہنچا اوراس نے پڑھایا نہ پڑھا تو
طلاق پڑجائے گی بینظا صدیم ہے ایک فیم نے اپنی بیزی کو امریک خبر وزی تحریر کے اوراس کے ترمی لکھا کہ اباجد جب بینظ میرا
طلاق پڑجائے گی بینظا صدیم ہے ایک فیم نے اپنی بینی کو امریک کو امریک کو اورائی کو خط پہنچا تو عورت پر طلاق واقع ہوگی اور
اگراس نے باق مشمون جو ضروریا ت کے والی تھا مسبوکو کر دیا تھر اس کو خط پہنچا تو عورت پر طلاق واقع ہوگی اور
اگراس نے باق مشمون جو ضروریا ت کے والے مضمون ضروریا ت کو کو کر دیا تو وہ خط نہ رہائی جو ٹری کی اوراگر اول تحریر میں
طلاق نہ پڑے گی اس واسطے کہ جب اس نے تمام مضمون ضروریا ت کو کو کر دیا تو وہ خط نہ رہائی شرط کو تحق نہ ہوگی اوراگر اول تحریر میں
کھا کہ داباجد جس وقت بیرا خط تحقید پہنچ پس تو طالقہ ہے گھراس کے بعد اور مشروری امور تحریر کے گھرطلات کو کو کر دیا اور باتی سبوکر دیا اور باتی
جو کھو کھ کھا تھا رہنے دیا تو خط جسینچ پر خورت نہ کو اورا گرطلاق کی مشمون چھوڑ دیا اور باتی سبوکر دیا اور باتی سبوکر دیا اور خط بھیجا تو عورت پر طلاق پڑ جائے گی خواہ وہ جوطلاق سے اور تحریر کیا ہے قبیل ہویا کیشر ہویہ قاوی قاض خان میں ہے۔

باامرِ مجبوری ورانے دھمکانے یا دہشت زوہ کرنے سے دی گئی طلاق کا حکم:

جوخط اس نے اپنے خط سے نہیں لکھا اور نہ بتلا کر تکھوایا اس سے طلائق واقع نہ ہوگی جبکہ اس نے

بیاقر ارنه کیا ہو کہ بیمیرا خط ہے:

اگر کیا نے دوسرے سے کہا کہ تو میری بوی کوایک خطالکہ کہ اگر توائے تھرے باہر نظے تو طالقہ ہے ہی اس نے لکھااور

ا مین جس دفت طلاق کمی ای ونت علی الاتصال بدون وقفہ کے ملاکرانشا واللہ تعالی تحریر کیاا درا گرچ میں وقفہ کر دیا تو طلاق واقع ہوگئی۔

<sup>(</sup>۱) تعنى طلاق واقع نهوكي \_

بعد تحریر کے لل اس کے کدید خط اس مردکوسنایا جائے اس کی عورت گھر سے با ہرنگلی مجرید خط اس مردکوسنایا حمیابس اس نے بدخط اپنی ہو کی کوچیج و یا تو عورت ند کورواس نکلنے سے جس کا بیان ہوا ہے مطلقہ نہ ہو گی ای طرح اگر اس نے اس طور سے خطرتح رہے کیا پھر جب شومركوسايا مياتواس نے كاتب يعنى لكھنے وائے ہے كہا كه عن نے بيشرط كي كمايك مبينة تك فكلے يابعدايك ماو كے فكلے تو بھى می علم ہادراس شرط کا الحاق جائز ہوگا ہے جامع میں فرکور ہے بیمچیط سرحی میں ہادراگرائی مورت کولکھا کہ برمیری بیوی جو موائے تیرے وسوائے فلال کے ہے طالقہ ہے پھراخیر و کا نام محوکر دیا پھر خط بھیجا تو وہ مطلقہ نہ ہوگی بیظم بیرید میں ہے اور منتقی میں الکھا ے کہ اگر کا غذی ایک خطالعمااوراس میں درج کیا کہ جب تھے بدخط میرا پہنچ تو تو طالقہ ہے چراس کوایک دوسرے کا غذیرا تارکر دومرا خط تیار کیایا کسی دومرے کو تھم دیا کہ ایک دومری نقل اتار کر ایک نسخه (۱) تیار کرے اور خوذبیس تعموایا بھردونوں محط اس عورت کو بيجية تو تعناءًا سعورت برووطلاق واقع بول كى بشرطيكه شو براقر اركرے كه بيدونوں ميرے خطي بيا كواولوگ اس امركى شهادت اداكري اور نيما بينه وجن الله تعالى ايك طلاق عورت يروا قع بوكى جاب كوكى خلااس كويني بمرووسرا بإطل بوجائ كاس واسط كه مددونوں ایک بی نسخہ بیں اور نیزمنتکی میں ہے کہ ایک مرد نے دوسرے سے اپنی بیوی کی طلاق کا خطانکھوایا اور اس نے شو ہرکو میدخط یر دسنایا بس شو ہرنے اس کو ملے کر لپیٹا اور مہر کی اور اس کاعنوان لکھ کرائی عورت کو بھیج ویا پس وہ خطاعورت کو پہنیا اور شو ہرنے اقرار کیا کہ بیمرا خط ہےتو عورت پرطلاق واقع ہوگی اورای طرح اگراس لکھنے والے ہے جس سے خطائھوایا بیکھا کہتو یہ خط اس عورت کو بھیج دے یااس سے کہا کہ تو ایک نسخ لکھ کراس مورت کو بھیج دے تو بھی بھی تھم ہے ادرا کراس امرے کواہ قائم نہ ہوئے اور نہ شوہر نے اس طور سے اقر ارکیالیکن اس نے جو ہات کی تھی وہ اس طور سے بیان کر دی تو عورت برطلاق لازم نہ ہوگی نہ قضا مُنہ نیما بیندو جن القد تعالى اوراى طرح جو خط اس نے اپنے خط سے نہیں لکھااور نہ بتلا کرلکھوایا اس سے طلاق واقع ندہو كى جبكه اس نے بیا قرارنہ كيا بوكديه مرا نطب يعيط مي ب-

فعنل: 3

### الفاظ فارسية سيطلاق كے بيان

ا گرلفظ "عربي" ميں يا" فارى" ميں كہا تو صريح بطور صريح" كنايہ بطور كنايہ ركھا جائے گا:

جس اصل پر ہمارے زمانہ میں فاری الفاظ سے طلاق پرفتوئی ہے وہ یہ ہے کداگر فاری لفظ ایما ہوکہ وہ فقط طلاق ہی میں استعال کیا جاتا ہے تو وہ لفظ صرتے ہوگا کہ اس سے بدوں نیت کے طلاق واقع ہوگی جبکہ اس نے عورت کی طرف اضافت کر کے کہا ہو

ا قولهاى مرديعى جس نے كها ہے كاتواس مغمون كا خدا لكو بسيع -

(۱) تعینقل ـ

اور جوالفا ظفاری ایسے ہوں کہ و مطلاق میں اور سوائے طلاق کے دوسرے معنی میں بھی استعال ہوتے ہیں و مکنایات ہوں گے ہیں ان کا تھم سب احکام میں وہی ہوگا جو عربیہ الفاظ کنایات کا تھم ہے کذائی البدائع و قال المحترج زبان اردو میں جو تخلط زبان الفاظ عربی و فاری و ہندی و ترکی و غیرہ سے ہے دوستم کے الفاظ کا تھم معلوم ہوگیا کہ اگر لفظ عربی کہایا فاری کہاتو صریح بطور صریح و کنایہ بطور کنایہ دکھا جائے گا اور ہاتی زبانوں کے الفاظ کا تھم بھی ہوں ہی ہوتا چاہے کو فکہ فاری کی کوئی خصوصیت نہیں ہے جیسا کہ بچ بن الما اعظم نماز بربان فاری کے جواز کی کوئی خصوصیت نہیں بلکہ جرزبان میں بشرط جواز (۱) جائز ہوتی ہے نص علیہ بعض المحتاخ بن فلا الما اعظم نماز بربان فاری کے جواز کی کوئی خصوصیت نہیں بلکہ جرزبان میں بشرط جواز (۱) جائز ہوتی ہوئے ہوئی ہونے سے چھوڑ دیا تو جائ بدا فاقیم والقد تعالی بعلم بالصواب اگر کسی نے آئی ہور کے جی ادر بیا م ابو یوسٹ کے نزد میک مریح ہے ہیں اس سے جو طلاق واقع ہوگی اور جو س نیت کے واقع ہوگی اور خلاصہ میں تھما ہے کہ ای کوفقیہ ایواللیت نے لیا ہے اور تفرید میں کھا ہے کہ ای بوقتے کو اور بیا تا رہا ہیں ہے۔

ا يكم تخص في افي عورت سے كہا كه بيك طلاق دست باز داشمت

اگر تورت ہے کہا کہ بھتم ترایعی میں نے تھے چھوڑ ااور بیدنہ کہا کہ بیوی ہونے ہے ہی اگر حالت فضب و فدا کر وطلاق میں ہوتو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اورا کر ایک طلاق بائن یا تکن طلاق کی نیت کی ہوتو نیت کے موافق ہوگی اورا ہام محرکا تول اس میں ہام ابو بوسٹ کے قول کے موافق ہو کی اورا ہام محرکا تول اس میں امام ابو بوسٹ کے قول کے موافق ہے بیر جوط میں ہاوراگر بیوی ہے کہا کہ تراچیک (م) باز واشتم یا بہتم یابلہ کروم ترا اس بائن اور بروں نیت واقع ہو کی اور بروں نیت واقع ہو کی اور بروں نیت واقع ہوگی ہو فا میں ہوگی ہے میں ہوگی ہے تھے اوراگل میں ہوئی اور بروں نیت واقع ہوئے کا اور طلاق رجعی ہونے کا فتونی و بیت تھے میں ہوئی ہوئی اوراک کے موات دوسر سے الفاظ میں نیت شرط فراح تھے اور طلاق واقع کو بائند فرماتے تھے بد فرجرہ میں ہوگی اوراگر کہا کہ ورت ہے کہا کہ بیک طلاق وست باز داشم سے بائے ہوئی اوراگر کہا کہ اور میں واقع ہوگی اوراگر کہا کہ بیک طلاق وہ ہوگی اوراگر کہا کہ ایک طلاق دست باز داشتم ایک طلاق ہو ہی تو طلاق رجعی واقع ہوگی ہے جنیس و مزید میں ہے ایک مورت نے ہوگی اوراگر کہا کہ وادر جمی ہوگی اور گرنیت نہ گی تو واقع نہ ہوگی اوراگر کہا کہ دادہ است بینی دی ہیا کہ ہوگی دورت کی تو واقع ہوگی فواہ نیت ہوگی اوراگر کہا کہ دادہ است بینی دی ہے کی ہوتو واقع نہ ہوگی اوراگر کہا کہ دادہ است بینی دی ہے کی ہوتو واقع نہ ہوگی اوراگر کہا کہ دادہ است بینی دی ہے کی ہوتو واقع نہ ہوگی آئر چرنیت کی ہواوراگر دوگی کیا کہ میری نیت نہ تھی اور قضا مقصد بی نہ ہوگی اوراگر کہا کہ دادہ (\*) انگار یا کردہ انکار قوت کی تو واقع نہ ہوگی آئر چرنیت کی ہو

ا وادو تیراے دی ہوئی لے آگر چدیدا سے مقام پر ہو لتے ہیں کددی ہوئی فرض کرلے یا سمح لیکن چونکہ کیز کا لفظ ہے لین سال وجہ سے وادوا نکاراورائی شن تقاوت ہے۔

<sup>(</sup>۱) اثاره ب كفوى عدم جوازي بـ

<sup>(</sup>٢) تيراچگل عن نے بازركما۔

<sup>(</sup>٣) تخي كل إون كرويا-

<sup>(</sup>٣) يمل في تخفي طلاق دي-

<sup>(</sup>۵) <u>مجمع طلال</u> ق دي \_

<sup>(</sup>٢) وي ولي خال لے\_

طلاقه شو:

ایک مروف اپنی ہوی ہے کہا کہ دست از من باز دار پس مورت نے کہا کہ باز داشتم بسطلاق پس شو برنے کہا کہ من غیر از تو باز داشتم بس اگرا کے طلاق کی نیت کی تو تین طلاق واقع ہوں گی اورا گر بجھ نیت نے تو باز تو باز واشتم بس اگرا کے طلاق کی نیت کی تو واقع کی تو بہوگی ایک محص نے اپنی ہوی ہے کہا کہ مرا بکا رئیستی میر ہے کا م کی نہیں ہے اوراس ہے طلاق کی نیت کی تو واقع نہوگی اوراگر کسی مرد نے اپنی ہوی ہے کہا کہ بڑار (۵) طلاق تر اتو تین طلاق واقع ہوں گی ایک محص نے اپنی ہوی ہے ندا کر سے طلاق کی مات میں کہا کہ بڑار (۱) طلاق برا مات ورکردم تو تین طلاق پڑ جا تیں گی اوراگر اس نے دھوئی کیا کہ میں نے اس سے ابھا جا کہ ان اس کے طلاق کی نیت نیس کی تو تھے اس کے اوراگر واقع ہوگی ہوں گی ایک کہ میں اگر تین طلاق واقع کی نیت کی تو پڑ ہی گی ورزنہا مور تروتو تین طلاق پڑ ہی گی ہوگا ہوراگر ہورت نے کہا کہ تو بھی اگر کہا کہ تو اس کے جواب ویا کہ ہا کہ تو ہوتی ہوگی ہوسے اگر کہا کہ تو طلاق برائی یا سرطلاق ہوگی ہوسے اگر کہا کہ تو طلاق ہوگی ہوتی ہوگی ہوسے اگر کہا کہ تو طلاق ہوگی ہوتی ہوگی ہوسے اگر کہا کہ تو طلاق ہوگی ہوتی ہوگی ہو ہوگی ہوسے اگر کہا کہ تو طلاق ہوگی ہوتے تھے اور باب اسٹن میں ہے کہ بلاتیت طلاق ہوتی ہو کہ جو اور باب اسٹن میں ہے کہ بلاتیت طلاق میں بڑ جا تین میں ہے کہ بلاتیت طلاق

<sup>(</sup>۱) از رفتن جائا۔ (۲) اگردے تو جاؤں میں شو ہر کروں۔

<sup>(</sup>٣) يجائے وادم\_ (٣) تحملو برارطلاق بير -

<sup>(</sup>۵) کین برارطلاق یس نے تیری کودیس مجردی ۔ (۲) تو تمن طلاق ہو۔

<sup>(2)</sup> یعنی طلاق می نے تیری کود می مجردی \_ (۸) تو طالقہ ہے۔

<sup>(4)</sup> وعوالاسح\_

نہ پڑے گی بین طامہ شل ہے ایک مخف ہے اس کو بیوی ہے لڑائی ہوئی ہی مؤرت ہے فاری شی کہا کہ بزار طلاق تر ااوراس ہے زیادہ نہ کہاتو اس پر تین طلاق واقع ہوں گی ایک مؤرت ہے اس کے شو برنے کہا کہ انت (۱) طالق واحدۃ ہی مؤرت نے اس ہے کہا کہ بڑار ہی شو برنے کہا بڑارتو اس میں دوصور تیں بین یا تو پھونیت ہوگی یا نہ ہوگی ہی نیت ہونے کی صورت میں موافق اس کی نیت کے بوگی اور دوسری صورت میں واقع نہ ہوگی۔

ذ ومعنی الفاظ والی طلاق کے مسائل بزبان فارسی:

ایک فورت نے اپ شوہر کہا کہ کیف لا تطلعنی کونک تو جھے نیس طلاق ویتا ہے ہی شوہر نے فاری جی کہ کہ تو ارس تا پاطلاق کردہ تو شوہر سے دریافت کیا جائے گا کہ تیری کیا مراد ہے ایک فورت نے شوہر سے طلاق کی درخواست کی ہی شوہر نے فاری جی کہا کہ ایک طلاق داومت و دوطلاق داومت تو تین طلاق پڑ جا نمیں گی ایک فض نے اپنی یوی ہے کہا تر ابسیار اطلاق اوراس کی چکونیت ندھی کہ کس قد رتو دوطلاق واقع ہوں گی ایک فض نے دوسر سے ہا کہ تو نے دوسری مورت سے نکاح کیا ہے اس نے کہا کہ تو نے وہری مورت سے نکاح کیا ہے اس نے کہا کہ تو نے اس نے کہا کہ تو نے پہلی یوی کو کیوں طلاق دی ہی فاری جی کہا کہ از ہرائے ترا صالانکہ اس نے کہا کہ تو نے پہلی یوی کو طلاق دی ہی فاری جی کہا کہ اوراس لفظ سے اس نے طلاق کی نیت بھی نیس کی تو مطلقہ نہ ہوگ دوسری مورت میں نے اپنی یوی کو طلاق کی نیت بھی نیس کی تو مطلقہ نہ ہوگ ایک خورت کو سر دکر نے کی یا مجوزت میں نے اپنی یوں کو اور دوسری صورت میں نے واقع ہوگی اور تیسری صورت میں واقع میں دواقع ہوگی اور تیسری صورت میں واقع میں ہوگ ہوگی اور تیسری صورت میں واقع میں ہوگ ہوگی اور تیسری صورت میں واقع ہوگی اور دوسری شیخین کا اختلاف ہوگی اور تیسری صورت میں ہوگ ہوگی اور تیس کی شیخین کا اختلاف ہوگی اور تیس میں ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی وی اور دوسری شیخین کا اختلاف ہوگی اور تیس میں اوراگر کہا کہ دست ہاز داشتم تر اتو اس میں شیخین کا اختلاف ہوگی اور تیس میں اختلاف ہوگی اور تیس میں اختلاف ہے لیکن و بیا بی اختلاف ہو جاتا کہ جسما کہ بشتم کہنے کی صورت میں ہوگا وی انسان میں ہیں ہے۔

ایک عورت نے شوہر سے کہا کہ مجھے طلاق، دے دے اس شوہر نے کہا: تراکدام طلاق

#### مانده است یا کدام نکاح :

- ع قلت کی براید معنی ہیں کہ تیرے واسفے مگریہ ترکیب معتمل ہے۔
- (۱) أوطالقه ب ايك إر (۲) فا برأي كم تفا أيب (۱)
- (r) جھے خدا کام می کردے۔ (۳) جھے خدا کو بخش دے۔ •

پی ورت نے کہا کہ پر کہتا کواولوگ من لیں پی شوہر نے کہا کہ دست ہاز داشتم بیک طلاق اور جب دونوں جدا ہوئے آو ایک امبنی عورت نے کہا کہ ذات دارش میں اور جب دونوں جدا ہوئے آو ایک امبنی عورت نے شوہر سے بوجھا کہذات دادست ہاز داشتم اس نے کہا کہ دست ہاز داشتم سے طلاق او مشائخ نے فرمایا کہ اگراس نے دوسری و تیسری مرجبہ تیس عرب مرجبہ دست باز داشتم کہا تو بیان اس نے کہا کہ دوسری و تیسری مرجبہ میں نے پہلے داقعہ کی فرد سے کا قصد کیا تھا تو ایسانہ ہوگا اوراگر دست باز داشته ام کہا تو بیا خبار (۱) ہوگا بیان او کی قاضی خان میں ہے۔ ا

شوہر نے بستر پر بلایا اور انکار پر کہا: اگر آرزوے تو چنیں است چنیں گیر:

ا گرورت ہے کہا کہ چہارراہ برتو کشادم جارراہیں میں نے تھے پر کھول دیں تو طلاق واقع ہوگی اگر اس نے نبیت کی ہوا کر چہ بینہ کے کہ لے جس کوچا ہے (۴) اور اگر مورت ہے کہا کہ جارداہ برتو کشادہ است تو طلاق واقع ند ہوگی اگر چدنیت کی ہوتا وفتیکہ بول ند كيك ليجس كوجا باوريداكثر مشائخ كيزويك باوريك المعتر عنقول باورجموع النوازل بسب الرمورت ن كماكدوست ازمن بداريس عو برنے جواب ديا كدجنم كوجاتو طلاق برجائے كى اور ي بخم الدين سے دريا فت كيا كميا كدا يك فخص نے اپی عورت سے کہا کہ دادمت طلاق سرخویش کیروروزی خویش طلب کن یعنی میں نے مجھے طلاق دی تو اپنی را و اے اور اپنی روزی کی جینو کرتو قر مایا کے طلاق اول رجعی ہے اور سرخویش گیرے اگر طلاق کی نیت ندکی تو پہلی رجعی طلاق از ہے گی اور اے سے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر اس سے طلاق کی نیت کی تو طلاق بائن واقع ہوگی پن پہلی طلاق بھی اس کے ساتھ مل کروونوں طلاق بائن ہوجا تیں گی بیدذ خیرہ میں ہے اور اگر عورت نے کہا کہ تو نے کرا ان خریدی ہے بدر بعد عیب کے واپس دے پس شوہر نے کہا کہ بعیب باز دادمت بعنی بعیب میں نے تھے واپس دیا اوراس سے طلاق کی نیت کی تو واقع ہو جائے گی اور اگر شو ہرنے کہا جیب دادم مینی بدوں تائے خطاب کے تو واقع نہ ہوگی اگر چہ نیت ہو بے ظلا صدیس ہواور اگرمورت کے باپ نے کہا کہ تو نے جھ ے کران خریدی ہے جھے واپس کروے بس شوہر نے کہا کہ بتویا زوادم علی نے ستھے واپس دی تو نیت پرطلاق واقع ہوجائے گی یظہیریہ میں ہے اور اگر مورت نے کہا کہ میرے فلا ال کام مذکر نے پر میری طلاق کی متم کھا اس شوہر نے کہا کہ خوردہ گیرتو شخ الاسلام اوز جندی کا فتوی منقول ہے تو عورت پر طلاق واقع نہ ہوگی ایک عورت نے اسے شوہر سے کہا کہ من (م) بیکسوے تو بیکسوے پس شو ہرنے دی کہ چیبین (۴) میرتو طلا آن نہ پڑے گی ایک مورت نے اپنے شو ہرے کہا کہ تو میرے پاس کیوں آیا ہے كم يس تيرى بيوى نبيل مول ليل شو برنے كما كدنے جمير يعنى كے نبيل سمى تو طلاق ندرو \_ كى ايك مخف في اي بوى كوا يے بستر ر بلایا اور اس نے انکار کیا اس کہا کہ تو میرے یاس سے نکل جا اس عورت نے کہا کہ جھے طلاق دے دے تا کہ علی چل جاؤں ایس شو ہرنے کہااگر آرز و بے تو چنیں است چنیں گیر لین اگر تیری آرز والی ہے تو ایسائی لے پس مورت نے مجھے نہ کہااور کھڑی ہوگئ توطلاق ندردے کی بیمعط من ہے ایک مخص نے ایک عورت سے تکاح کیا ہی اس سے ہو جما کیا تو نے ایسا کیوں کیا ہی اس نے کیا کہ کردہ تا کردہ ٹیریا ٹاکردہ تیری میر تو سبت پرطلاق واقع ہوگی بعض نے کہا کریس واقع ہوگی اگر چہ نبیت ہمی ہواوراس پرفتوی دیا جائے ایکا پیفلاصد میں ہے ایک محض نے روٹی کھائی اورشراب بی پھر کہا کہ نال خورد یم ونبیذ زنان ماب یعنی میں نے روٹی کھائی وشراب نی میری عورتوں کو تین چراس کے خاموش ہو جانے کے بعد کس نے اس سے کہا کہ عن طلاق اس نے کہا کہ بسه طلاق تو اس کی جوی بر

ا التال ورصورت كا معنى الحراق فلال كام فكر عالة تخفي طلاق م يا تو فلال كام كرية تخفي طلاق م-

ع يعنى كيابواند كيابان في اخوب دكيابان في

<sup>(</sup>١) ايك بى طلاق داقع بوكى (٢) جس كويا ب اعتياد كر د (٣) يم ايك طرف تو ايك طرف من أيك راوتو ايك راو من د (٣) إيما بى يعنى يول بى سى -

طلاق واقع نه ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

فآویٰ میں ہے کہ ایک مخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو زن منی سرطلاق مع حذف (۱) یا مے تو واقع نہ ہوگی اگر اس نے كماكم من في طلاق كي نيت نبيل كي كيونكه جب اس في مذف كياتو طلاق كي اضافت عورت كي جانب شركي ايك عورت في ايخ شو ہر سے طلاق طلب کی پس شو ہرنے کہا کہ سہ طلاق ہروار و عتی سے تو واقع نہ ہوگی اور تغویض طلاق عورت کو ہے اور اگر نیت کی تو طلاق واقع ہوگی اور اگر عورت ہے کہا کہ سدطلاق خود بردارورفی تو بدوں نیت واقع ہوگی اور اگر عورت نے کہا کہ مجھے طلاق دے دے پس مرد نے اس کو مارا اور کہا ایک طلاق تو واقع نے ہوگی اور اگر کہا کہ است (م) طلاق تو واقع ہوگی اور مجموع النواز ف میں ہے کہ شیخ الاسلام سے دریافت کیا مجیا کہ ایک مختص نے اپنی بیوی کو مارا اور کہا کہ دار (م) طلاق تو فرمایا ہے کہ واقع نہ ہوگی اور شیخ احمد قلانی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک محض نے اپنی ہوی کو تھونسا مار ااور کہا کہ ایک یک طلاق چراس کو دوسر انھونسا مارا اور کہا کہ اینک دوطلاق اوراییای تیسری مرتبہ بھی کر کے کہا کہ بیتیسری طلاق تو فرمایا کہ تین طلاق واقع ہوں گی پس بیٹے الاسلام فرماتے ہیں کہ اس نے ضرب کا تا مطلاق رکھا ہیں واقع نہ ہوگی اور امام احر فر ماتے ہیں کہ طلاق کا تام لیا ہے ہیں واقع یہ ہوگی قال اکمتر جم عرف اس دیار میں بھی واقع ہونا اشبہ ہوالقداعلم ۔ایک مخص نشد می ہاس سےاس کی عورت ما کی اوروہ بیچے دوڑ احمر مست اسے پکرنہ بایا پس فاری میں کہا کہ بسہ طلاق پس اگر اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو مراولیا تھا تو واقع ہوگی اور اگر پھیے نہ کہا تو واقع نہ ہوگی سے فلاصريس باورا كرعورت سے كہاكددا وطلاق تو درصورت عدم نيت كوا تع ندموكى كيونكيض اضافت عي اضافت عاب ہاور یہاں اضافت اس عورت کی جانب نبیل یائی من اور بعض نے قرمایا کہ بغیر نیت واقع ہو کی اور میں اشبہ ہاس واسطے کہ عادت میں دار کہنا اور خذیعنی بمیراے لے کہنا کیساں ہیں حالانکہ اگر کیے کہ خذی طلاقک یعنی اپنی طلاق لے تو بلانبیت واقع ہوتی ب بس ایا بی اس صورت عمر میں واقع موگی میرمیط میں ہادر مشمل الائمداوز جندی سے دریافت کیا گیا کدا کی عورت نے اپنے شوہرے کہا کہ اگر طلاق میرے الحتیار میں ہوتی تو میں اپنے آپ کو ہزار طلاق ویتی پس شوہرنے کہامن نیز ہزار دادم میں نے بھی ہزار دی دیں اور بینہ کہا کہ تجے دیں دیں تو فرمایا کہ طلاق واقع ہوں گی ایک مورت نے اپنے شوہرے کہا کہ جھے تمن طلاق دے وے پس اس نے کہا کہ ایک بزار ہو بزار ہیں تو بلانیت طالقہ نہ ہوگی ایک مخص نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی پس اس سے اس معاملہ میں کہا(ا) عمیا پس اس نے کہا(ا) وادمش بزار و محریعن اور بزار میں نے اس کودیں تو بلانیت تمن طلاق سے مطلقہ ہوگی ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کمن برتو سے اللاقدام لین میں تیرے نزد کی سرطلاقہ ہوں ہیں شوہر نے کہا کہ بیشی (م) یا کہا کہ سرطلاقہ بیشی (<sup>۵)</sup> یا کہا کہ سر<sup>(۷)</sup> مگوچہ صد گوتو بیاسب اس کی طرف سے تین طلاق کا اقرار ہے ہیں عورت پر تین طلاق واقع ہوں گی اور فقید ابو بکرے دریافت کیا گیا کدایک مخص نے اپنی ہوی ہے کہا کہ ہزار طلاق تو کیے کردم یعنی میں نے تیری ہزار طلاق كوايك كرديا تو فرهايا كه تين طلاق واقع موتلي اي طرح الركها كه بزار طلاق حرانه يكيكم اور طلاق كي نيت كي تو تين طلاق واقع ہوں کی بیدذ خبرہ میں ہےاور پینے تجم الدین ہے ور یافت کیا گیا کہ میں اینے اور تیرے درمیان نکاح کی تجدید کر ا قوله برداً بعني تين طلاق اخداد وكي قول خود بردايعني اين تين طلاقين المااور كي - ع اضافت يعني طلاق من بس مناف اليد بيان كرنا جا سيناوريها ا وارطاوق می طلاقت باطاق فروونیرو ساخداشتنیس ساتو مورت ی کی طلاق مونے کوا سطے نیت مرور بول ۔

س مترجم كبتاب كماس بن تال بي كوك طلاقك من اضافت موجود بي جودارطلاق بن هارد بي مركبان بي كيسان بوك جواب يه بيانوق تعوالوں بن اى كى طلاق دلاوا تا بے ليكن تامل سے خالى نيس اس لئے كدوارطلاق اس معنى بن خاص نيس ب قافيم \_

(٣) ركه هلاق - (٣) توني كيا كياراكيا-

(۱) معنى طلاقى - (۲) يىتىرے كے طلاق -

(۲) توزیاده بے۔

(۵) يا يس تحدية تبن طلاق والى بول.

نوں بغرض احتیاط کے پس عورت نے کہا کہ حرمت کی وجہ بیان کراورمروے اس باب میں بزاجھٹڑا کیا پس شوہرنے کہا کہ بزائے (اس زنگال اینست کہ بم چنیں حرام میدار کی تو شخ نے فرمایا کہ برحرمت کا اقر ارہا اوراگر کہا کہ برنائے (۱۲) بعنی ایسے بی تو یداس عورت کی حرمت کا اقر ارنہیں ہے کیونکہ اصافت نیس ہے بخلاف پہلی صورت کے کہ اس میں ایں زنگال و بھیمیں ہے اس کی جانب سے تحقیق حرمت ہے بیرفلا صری ہے۔

الركها: توزن مبنى يك طلاق دو طلاق سه طلاق بخيز دازنز دمن بيرور شو:

یخ الاسان مقید ابونصر ہے دریافت کیا کہ ایک میں نے جونشہ میں ہائی ہوی ہے کہا کہ قو چاہتی ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں؟ لیس اس نے کہا کہ ہاں! لیس فاری میں کہاا گرتو زن بنی کی طلاق دوطلاق سرطلاق برخیز دازنزد من ہروں شوچر اس نے دولائی کیا کہ میں نے فلاق کی نیت نیس کی تھی تو قول اس کا تبول ہوگا یہ چیط (اس) میں ہوا در شخ ابو بکر ہے دریافت کیا گیا کہ ایک تحف نے جونشہ میں ہے اور شخ ابو بکر ہے دریافت کیا گیا کہ ایک تحف نے جونشہ میں ہے اپنی ہوی ہے کہا کہ ہزار م ہزار م ہزار م ترام تو مراجی ہے گئی میں ہزار ہوں میں ہزار ہوں میں ہزار ہوں تی ہزار ہوں تو ہزات ہوں تو ہزار ہوں تا ہوں تو ہزار کہا کہ ہزار ہوں تا ہوں تو ہزار ہوں تا ہوں تو ہزار ہوں تا ہوں تو ہزار ہوں تا ہوں تا ہوں تو ہزار ہوں تا ہوں تو ہزار ہوں تا ہوں

ایک مخص سے کہا گیا کہ ایس فلاں زن تو ہست کہا کہ ہاں ہے پھر کہا گیا کہ ایس زن تو سد طلاقہ ہست کہا کہ طلاق پر جائے گی:

(۱) انگرورتوں کی مزا ہے کیا میا کی انگروزم رکھے۔ (۲) انگرورتوں کی مزاوہ ہے کرمام رکھے۔

ل تال المرجم : يعني أكرتو وكيل سے طلاق كى نيت نه ديوا ايك عى طلاق واقع نه موكى \_

<sup>(</sup>٣) اُرْتَوْ مِرى عورت عقوا كي طلاق دو تمن المحاور مرس ياس عام بربو-

<sup>(</sup>٣) ال داسط كرمر كالفاظ علاق شهوكي اوركنايات عنية كاقراريس بهاك كورع واقع شهوكي-

<sup>(</sup>۵) و ورت كرير عكر بن بيتن طلاق كرماته . (۲) اس واسط كري بوخ كو يكور الل بياور وسرا كروالى ب

<sup>(4)</sup> سيكى دى اوروه

رجعی اور اگر مغارفت کی بدوں عدد کے نبیت کی ہوتو ایک طلاق یا ئندوا قع ہوگی اور بیصاحبین کے نز دیک ہے اور امام اعظم کے قول كروانى عاب كراك طلاق بعي واقع ندجيه وميروكيا خالف كاعم بكراك طلاق كواسط وكيل كيا تعااوراس في تمن طلاق دے دیں تو ایک بھی واقع نہیں ہوتی ہے کذانی الخلاصه اورای پرفتوی ہے اور شیخ مجم الدین ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے اپنی بیری کوخلع دے دیا مجراس کی عدت میں اس ہے کہا کہ دا دمت اسطال آن میں نے تخبے تیمن طلاق دے دیں اور اس سے زیادہ پھیند کہا تو فر مایا کہ اگر اس نے تین طلاق کی نبیت کی ہوتو تین طلاق پڑ جا نمیں گی ورنہ بیں ایک مخفس نے عورت سے کہا کہ تر اطلاق وا دم میں نے تجھے طلاق دی چرلوگوں نے اس کو ملامت کی کہ بیکیا گیا تب اس نے کہا کدو میر داوم تمریدند کہا کدو میرطلاق اور میدند کہا کہ اس عورت کونو فرمایا که اگر عدت میں ہے تو طلاق پڑے کی بیضول ممادیہ میں ہے ایک مخص سے کہا گیا کہ ایس فلاس زن تو ہست کہا کہ بار ہے پھر کہا گیا کہ ایس زن تو سرطانا قد ہست کہا کہ بال ہے تو مشائخ نے کہا کہ طلاق پڑجائے گی اور اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے سدطلات کا لفظ نبیں سا ہے ہی سنا کے زن تو ہست تو تھا ،تھدیق نہ ہوگی اور بیاس وقت ہے کہ زن تو سے طلاقہ ہست بلند آواز ہے کہا ہوا وراگر ایسانہ ہوتو تضاءً اس کے تول کی تصدیق ہوگی ایک مخص نے دوسرے مردے کہازن از تو سے طلاقہ کہ ایس کا رتو کر دولیعن تیری نیوی کو تیری طرف ہے تین طلاق میں اگر تونے میکام کیا ہے اس نے کہا کہ ہزار طلاقہ توبیہ جواب ہوگا حق کہ اگر اس نے پیکا منبیں کیا ہے تو طلاق واقع نہ ہو کی بیظمبر ریمی ہے ایک مورت نے اپنے شو ہرسے کہا کہ میں تیرے ساتھ تنبیل رہتی ہوں اس نے کہا کہ مت روز عورت نے کہا کہ طلاق تیرے اختیار میں ہے جھے طلاق کردے پس شوہرنے کہا کہ طلاق میکنم تین دفعہ کہا تو تین طلاق واقع ہوتی بخلاف اسکے اگر فقط کئم کہا تو ایسانہ ہوگا اس واسطے کہ کم استقبال کے واسطے بھی بولا جاتا ہے پس شک کی وجہ سے نی الحال واقع ہونے کا تھم ندویا جائے گا اور محیط میں لکھا ہے کہ اگر عمر بی میں کہا کہ اطلق تو طلاق ندہو کی کیکن آگر غالب اسکا استعال برائے عال ہوتو طلاق ہوجا لیکی اور ایماں مجموع النوازل میں ہے کہ پینے مجم الدین سے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت نے اپنے شو ہر سے کہا کہ من برتو سطلاقة ام كه يمن تجه يرسد طلاقة بول پس شو هرنے كها كه بلاتو فرمايا كه اگر شو هرنے نبیت كی بوتو تمن طلاق واقع بوقى ورن نبيل -بعدد وطلاق کے سلح کروانے والے کو کہامیاں مادیوار آھنی می بایدتو اسکی بیوی پر تنین طلاق نہ ہوتگی:

ا مترم كبتا بكراس من اشكال باس واسطى بيان بدول نيت كے تين طلاقيں واقع ہونی جاميں كونکه مرس كفظ طلاق ندكور باور مير بينز ديك شايد طلاق كالفظ كاتب كي خلطى باور مسج عمادت فقط داومت سريعني زمين نے تنجھے تين ديں اوراس سے زياد ونيس ہے فائم -

<sup>)</sup> اس دومری کی تین طلاقیں میں نے بچے دیں تو ان کواس کودے دیا۔

اے تیری ماں چوطلاقہ تو بہاں سے جااور بینہ جانا کہ بیر الزکا ہے تو اس کی بیری پر تین طلاق واقع ہوں گا ایک فخص نے اپنی بیوی پر تین طلاق ویں پاس سے کہا گیا گیا گیا کہ کہ دونوں کے درمیان او ہے کی دیوار ہوگا ایک فورت نے اپنے شوہر درمیان او ہے کی دیوار جا ہے تو اس کی بیری پر تین طلاق نہ ہوجا کمیں گی اور نہ بیتین طلاق کا اقر ارہوگا ایک فورت خا اپنے شوہر کے کہا کہ شرا کہ لاقہ تو اس کی بیری پر تین طلاق نہ ہوگی بیٹر بیٹ کے کہا کہ شرا کہ لاقہ ہوں اس نے جواب دیا کہ تو چہ سرا طلاقہ و چہ بزار طلاقہ تو آس کی گورت مطلقہ نہ ہوگی بیٹر بیٹ سے بیٹر بیٹر ارطلاقہ تو آس کی گورت مطلقہ نہ ہوگی بیٹر بیٹر بیٹر ہی کہا کہ برایر ک ایک فورت کیا گیا کہ ایک فورت کیا گیا کہ مرایر ک (\*) تو پاشیدن نیست مراطلاق وہ پس شوہر نے کہا کہ چوں تو روے (\*) طلاق وادہ شریکر شوہر نے دوئی کیا کہ بیٹر نے بیٹر کی تھی تو تر مایا کہ تھا آس کے قول کی تھی تو تر مایا کہ تھا آس کے قول کی تھی تو تر مایا کہ تھا آس کے قول کی اس مردکوا ہے گھر شدہ کی کو کو کس مرد ہے ہم کیا گیا کہ اس مردکوا ہے گھر شدہ کی کو کو کس مرد ہو گئی گئی ہوگی اور بعض نے فرایا کہ بیٹر کی کو کہ کہا کہ نہیں ہوگی اور بعض نے فرایا کہ نیت پر طلاق واقع ہوگی ایک محض نے فرایا کہ بیوی کو کو کہ کہا کہ نہیں ہوگی ایک کو میٹر کیا گیا اور اپنی بیوی کو کو کہ دیا کہا تو تر بھوگی ایک کو میٹر کیا گیا ہوگی کے دوستوں کو بھی کیا ہوائی کی بیواز واز من بسطلاق کو ویا کہ کو سیکھا تھی کی برائیاں اس سے ذکر کیا کرتے ہوگی ایک ہوگی کے بھی ایک پیٹر اور فورت کی کی برائیاں اس سے ذکر کیا کرتے ہوگی ایک ہوگی ایک کو بیکھا بھی ہے۔

ایک مخص نے اپنی بیوی سے کہا: برخیز دنجانه مادر رودسه ماه عدت من بدار ....:

اگر عورت ہے کہا کہ واومت کی طلاق اور خاموش ہور ہا پھر کہا و دوطلاق و سرطلاق او تین طلاقیں واقع ہوں گی اورا کر عورت ہے کہا کہ تر ااکی طلاق اور خاموش ہور ہا پھر کہا و دوتو تین طلاق واقع ہوں گی اورا کر کہا کہ دو بغیر واؤ کے پس اگر عطف کی نیت کی تو تین طلاق واقع ہوں گی اورا کر نہ نیت کی تو ایک واقع ہوگی بی خلاصی ہے اورا گر عورت ہے کہا کہ تیرا طلاق واوم خریدی عورت نے کہا کہ میں نے خریدی اور اپنے آپ کو تین طلاق وے دیں شوہر نے کہا کہ رتی پس اگر رتی کہنے ہے اجازت مراد تی تو تین طلاق پڑجا نمیں کی ورندا کیا ہی طلاق رجعی واقع ہوگی بیر عمایہ ہے ہا کہ ارتو بیز ارشدم تو بدوں نیت کے واقع نہ ہوگی اورا گر عورت نے کہا کہ بیز ارشواز من و دست باز واراز من شوہر نے کہا کہ بیز ارشدم تو طلاق واقع ہونے کے واسطے نیت شرطے اور عورت کے اس تو ل سے حالت نداکر وطلاق میں مطلقہ نہ ہوگی اورا گر عورت سے کہا کہ مرانی تو کا رہے نیست و تر ابا

ا قوارم اباتو ... جھے تھے سے بھے کا منیں اور نہ تھے جھ سے جو بھو میرا تیرے پاس ہو جھے دے دے اور ع جہاں جا ہے جلی جا تولدتو مرانٹائی ۔ یعنی قیامت تک تو تھے نیس جا ہے یا کہا کہ مربحرتو ... تولیتو حیلہ ... یعنی تو ابنا حیلہ کر یا عورتوں کا حیلہ کر قولہ میاں با ۔ یعنی ہمارے تیرے درمیان راوئیس ہے تولدایں ساعت لیعنی اس وم ہمارے تیرے بچھ میں راوئیس ہے۔

<sup>(</sup>١) توكيا سدطلاقه كيا برارطلاقه-

<sup>(</sup>١) جمع تيرے پاس ريتانيس ب بكذا يمبم والله اعلم-

<sup>(</sup>٣) ببتوجائة طلاق ديكل

<sup>(</sup>٣) جومورت ميرے دوست ورشن ہے موافقت ناكرے جھے ہے بساطان تے ہے۔

<sup>(</sup>۵) تم نے يہاں كبكيا كداس كوسطان كرويا۔

من نے ہر چہ آن من است نزوتو مرابدہ ویرد ہر جاکہ خوابی تو بدوں نیت کے طلاق واقع (الله ہوگی بیر ظاصہ بی ہے جُٹم الدین کے حدر یافت کیا گیا گیا کہ ایک بیری ہے کہا کہ برخیز دنجا نہ ماذردود سہ ماہ عدت من بدار پھر کہا کہ دادمت یک طلاق پھر کہا کہ بیری کے انہ کا ان پھر کہا کہ دادمت یک طلاق پھر کہا کہ بیری کہ ایسانہ ہو کہ تھے کواول لفظ کے معنی معلوم نہ ہوئے ہوں لیس آیا پھراس مورت سے لگاتی کر مایا کرنیں اور مورت پر تین طلاق واقع ہو گئیں بی تھی ہر بیش ہاورا گر جورت سے کہا کہ تو بھے سے الی دور ہے کہ جیسے کہ مدید سے تو بدوں نیت کے طلاق واقع نہ ہوگی آیک مرد نے دو سرے سے کہا کہ ذن تو ہر تو ہزار طلاقہ است ہیں اس نے جواب دیا کہ ذن تو نیز ہرتو ہزار طلاقہ است ہیں اس نے جواب دیا کہ ذن تو نیز ہرتو ہزار طلاقہ است تو بیٹ امام می نے نوی کی دیا کہ اس کی بیری پر طلاق ہا تو ایس کے موافق ان کہا کہ ایک میر تو بدوں نیت اور ظاہر الروایہ کے موافق (ما کہا کہ دیرا شوے طاقہ بسہ طلاق ہو طائقہ بہہ طلاق ہو جائے گی ہوگی اور آگر خورت کو کہا کہ دیرا شوے طائدی باید لین اس کو طلائہ کرنے والا شو ہر جا ہے تو مطافہ بہہ طلاق ہو جائے گی پی خلاصہ میں ہے۔

كتاب الطلاق

الم المتوادر ندتيراز وجدمونا ـ

<sup>(1)</sup> تم نے بہاں تک کیا کوسطا قداس کو کردیا۔

<sup>(</sup>r) evell 3\_

<sup>(</sup>٣) يش آخر تيري قورت بي تو جول\_

<sup>(</sup>٣) توميريءويس ب

فتاويُ علمگيري ..... جلد 🕥 کياب الطلاق

ے کہا گیا کہ تو اس سے پھر نکاح کیوں نہیں کرلیتا ہے تو اس نے کہا کہ دے (۱) مرانشا بدتاردے دیگرے نہ بیند پھراس نے دعویٰ کیا کہری مراد ریمی کہ جب تک اپنے باپ یا بھائی و ماں وغیر وکا مندند و کیمے اور میں نے اس کو تمن طلاق نیس وی ہیں تو شخ نے فر مایا کہ بیمورت کے تین طلاقہ ہونے کا اقر ار ہے ہی قضا ہیں تھم دیا جائے گا بیم بیر بیش ہے۔

عورت كما تحد شريخ يرجوابا كها: اكر نباشى بس توطالقه واحدة و تنتين و تلث بستى:

قاوی اُسنی جی لکھا ہے کہ ایک مورت نے اسپنے مرو سے لا ان جی کہا کہ جی تیرے ساتھ نہیں رہتی ہوں پس مرد نے کہا اگر نہا تی اُس کی ہوں تو جو اُس کی اور طل بندا کہ جی رہتی ہوں تو جن طلاق واقع ہوں گی اور طل بندا کہ جی اگر نہا تی ہوں تو جن طلاق ہوں گی اور طلاق ایس نے کہا کہ اگر آلا اُس خوش نیست ہیں واد حش سرطلاق ہی باپ نے کہا کہ مراخ ش است تو بھی بھی تھی ہوگی قال اُلمز جم مراخ ش است تو بھی بھی تھی ہوگی قال اُلمز جم میا اُس نے کہا کہ اگر موافق شرط ہوتو طلاق پر سے گی ور شہیں اور بیدونوں مسئلہ اس صورت کے مشابہ نیس ایمن کی مرد نے مورت سے کہا کہ اگر موافق شرط ہوتو طلاق پر سے گی ور شہیں اور بیدونوں مسئلہ اس صورت کے مشابہ نیس کہ مرد نے مورت سے کہا کہ اگر موافق اُس تر اطلاق شرطید ہے کہ تعلق ہا وہ وخوا ہش ہو اور چا ہنا ایک امر باطن ہے جس پر دتو ف نہیں ہو سکتا ہی تعلیار ہوگی چنا نچہ مورت نے طلاق شرطید ہے کہ تعلق ہا وہ وخوا ہش ہو اور چا ہنا ایک امر باطن ہے جس پر دتو ف نہیں ہو سکتا ہی تعلیار ہوگی چنا نچہ مورت نے ظاہر کرد یا کہ جس چا وہ آگر آئی اور پا ہنا ایک امر باطن ہے جس پر دتو ف نہیں ہو سکتا ہی تعلیار ہوگی اور اگر کہا کہ جنب اس نے کہا کہ پس وادمش تو یہ تعلق نہیں بلکہ تحقیق ہے کہ فی الحال اس نے قام کردی پہنا مدھی ہے اور اگر اپنی ہو دی اور آگر اپنی ہو کی اور اگر کہا کہ جنب اس نے کہا کہ پس اگر نیت کی تو واقع ہوگی اور اگر کہا کہ جنب اس نے کہا کہ بس وادشراعلم بالصواب ۔

خواست آن کہی اگر طلاق کی نیت کی ہوتو واقع ہوگی ور شیس سے تا تا رضانیہ علی ہے۔ وادشراعلم بالصواب ۔

 $oldsymbol{\Theta}$  : ڪi

## تفویض طلاق کے بیان میں

قال المرجم: يعنى طلاق عورت كريردكي كروه والي تود عداوراس عن تمن فعليس إن

ن بان

## اختیار کے بیان میں

اگرا چی عورت سے کہا کہ تو اختیار مراوراس سے طلاق کی نیت ہے لینی طلاق اختیار کریا کہا کہ تو اپ نفس کو طلاق دے

- ا قال معنی اے نفس کو تیرے جی جا ہے اختیا رکر مینی طلاق لے۔
  - (۱) ووجمح لا كُتْ نبيل ب جب تك دومر ك كامند ندد يمحه
  - (٢) اگرفيل رب كى ليل تو بيك طلاق دودو تمن طالقب
- (٣) اگر جمعے مجھی نبیس معلوم ہوتی ہے اس میں نے اس کو تین طلاق ویں۔
  - (٣) اگراو بحد كوئيس جا يه و تحد كوطلاق-
    - (۵) گ<u>د م</u>دوريو\_

وے تو عورت کو افتیار حاصل ہوگا کہ جب تک اس مجلس تفویض پر ہے بعن جس حالت پر ہے اس سے متقل نہ مواور جکہ نے چھوڑے تب تك اين آب كوطلاق و يعنى باكر ج مجنس دراز موجائ كدايك دن يازياد ومويس يكى اختيار برابرر بع اوتتيكيداك مجکس ہے اسٹھے نبیں یا دوسرے کا م کوشر و را نہ کرے اور نیز اگر مجکس ہے کھڑی ہوجائے تب تھی جب تک اس مجلس کو جہاں بیٹی تھی نہ جموزے اختیاراس کے ہاتھ میں رہے گا اور شو ہر کو اختیار نہ ہوگا کداس سے رجوع لی کر لے اور نہورت کو اس امرے جواس کے سرد کیا ہے ممانعت کرسکتا ہے اور نہ صحیح کرسکتا ہے یہ جواہر ۃ العیر ہ میں ہے اور اگر حورت ندکورہ قبل اس کے کہ و واسیے نفس کوا ختیار كر يجلس سے اٹھ (الكمرى بيونى ياكسى ايسے دوسرے كام ميں مشغول ہوئى كدمعلوم بے كدو واسينے ماقبل كا قاطع بے مثلاً كھانا طلب کیا تاک کھائے یاسوی یا تھی کرنے کی یا نہائے کی یا خضاب یعنی منہدی وغیرہ لگائے کی یاس کے شو ہرنے اس سے جماع كياياكس تخص في اس سے تع ياخريدكرنا شروع كى توبيدس اس كے خياركو باطل كرتے جيں بيسراج الوباج بي باورا كرعورت نے یانی بیاتو بداس کے خیار کو باطل نہیں کرتا ہے اس واسطے کہ یانی جمعی اس غرض سے بیاجاتا ہے کداچھی طرح خصومت کر سکے اور ای طرح اگر کوئی ذرای چیز کھالے تو بھی بہی تھم ہے بدوں اس کے کداس نے کھانا طلب ملکیا ہو یہ بین میں ہے اور اگر بیٹے ہوئے یا بغیر کھڑے ہوئے اس نے کپڑے ہنے یا کوئی ایسافعل قلیل کیا جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیاعراض نبیل ہے تو اس کا خیار باطل نہ ہو م اور اگر اس نے کہا کہ میرے واسطے گواہ بلا دو کہ میں اپنے اختیار پر ان کو گواہ کرلوں یا میرے باپ کو مجمعے بلا دو کہ میں اس سے مشورہ لے اوں یا کھڑی تھی چر تکیہ لگا لیا پا بیٹے گئی تو وہ اپنے خیار پرر ہے گی ای طرح اگر بیٹی تھی اس تکیہ لگا لیا تو اسمح قول کے موافق اہے خیار بررہے کی اور اگر کروٹ سے لیٹ گئی تو اس میں امام ابو بوسٹ سے دوروایتیں ہیں جن میں ایک روایت میرہے کہ اس کا خیار باطل ہوجائے گا اور یمی امام زفر" کا تول ہے اور دوسری روایت بدہے کہ خیار باطل نہ ہوگا اور اگر کھڑی تھی مجرسوار ہوگئی تو خیار یاطل ہو جائے گا اوراس طرح اگر سوارتھی پھراس جانورے دوسرے جانور پر سوار ہوئی تو بھی اس کا خیار باطل ہوگا بیسراخ الو ہاخ میں ہے۔اگر عورت تکمیددیے ہوئے ہو محرسید می بیٹھ کی تو اس کا خیار باطل ندہو کا بیٹم بیر مید میں ہےاورا کرسوار تھی محرائری یا اس کے برعس كياتواس كاخيار باطل موجائ كاليفلا صدع باوراكر جانور يرسوارجاتي تحى يأحمل عب سوارجاتي تغي يس عمر كن تواييخ خيار پررہے کی اورا کر چلی تو خیار باطل ہوجائے گا الا اس صورت میں کہ اگر شوہر کے اختیار دینے کا کلام بول کر چپ ہوتے ہی اس نے اختیار کرلیا توسیح ہے اور وجہ بطلان کی بدہے کہ جانور سواری کا چلنا اور تھبرنا اس عورت کی طرف مضاف ہو گا یعنی کویا بدعورت خود چلی یا تفہری ہے پس جب سواری رواں ہوگی تو مثل دوسری مجلس بدل دینے کے ہے بیا افتیا رشرح مختار میں ہےاورا گرسواری کے جانور پر جو کھڑا ہوا ہے کھڑی ہو پھرروانہ ہوئی تو اس کا خیار باطل ہوگا اور کھڑی کئی پس شو ہر کے اختیار و ہے پراپے نفس کو اختیار کر كے چررواند ہوئى ياروال مى چرجس قدم ميں شو ہرنے اختيار ديا ہے اس قدم ميں اس نے اپنے آپ كوا ختيار كرليا تو شو ہر سے بائد ہوجائے گی اور اگرایے یاؤں رواں ہوں تو اس میں بھی ای تفصیل ہے تھم ہے اور اگر اس کے جواب ہے اس کا قدم پہلے پڑا تو شو ہرے بائندند ہوگی اور اگر جانورسواری رواں ہوپس اس کونٹمبرالیا تو اس کا خیار ہاتی رہے گا۔

قال المترجم بعني المررجوع وغيره كياتو يجمد مفيد نه موكا \_

ع الركمانامناكرة راساكمايا وخيار جاتار بكا-

<sup>(</sup>۱) ليني مير جيموژ دي \_

فتاوي علمگيري ..... جلد 🛈 کتاب الطلاق

ایک تخص نے اپنی بیوی کو خیار دیا پھر قبل اسکے کہ عورت مذکورا ہے نفس کو اختیار کرے شوہر نے اسکا ہاتھ پکڑ کے طوعاً یا کر ہا کھڑ اکر دیا یا جماع کرلیا تو عورت کے ہاتھ سے اختیارنگل جائے گا:

اگر کو فری میں ہو پس ایک جانب سے دوسری جانب چلی گئی تو اس کا خیاریاتی رہے گا اور ستی مثل کو فری کے ہے نہ مثل جانورسواری کے اور عمس الائمہ حلوائی نے فر مایا ہے کہ اس عمل مجھے فرق نہیں ہے کہ جا ہے دونوں وہ جانوروں پر سوار ہوں یا ایک ہر ہوں یاعورت ایک جانور پر ہوااورمرد یا ؤں چلتا ہواور جا ہے دونوں دو کشتیوں میں ہوں یا ایک ہی کشتی میں ہوں اورخواہ دونوں دو محملوں امیں ہوں یا ایک بی میں ہوں یہاں تک کہ اگر دونوں ایک مخص کے کندھے برسوار ہوں اور عورت نے جس قدم میں شوہر نے اس کوا اقتیار دیا ہے ای قدم میں اسین تفس کوا ختیار کرلیا تو با تند ہوجائے گی ورنہیں بیضول عماد بیصل تحییس میں ہاور جومل كداس كوحمال أتسم علاتا مواور دونول المحمل على مول عورت كاخيار باطل ند موكاية عما بيد على عباورا مرتكمنول كيامتى ہی جارزانو ہوجینی یا جارزانونٹی پی تھٹنوں کے تل ہوجیٹی تو اس کا خیار باطل نے ہوگا بیلمبیر میدمی ہے ایک مختص نے اپنی بیوی کوخیار دیا پھر قبل اس کے کہ عورت نہ کورا ہے نفس کوا ختیا رکرے شو ہرنے اس کا باتھ پکڑ کے اس کوطوعاً یا کر با کھٹر اکر دیا یا اس ہے جماع کر لیا توعورت کے ہاتھ سے اختیارنکل جائے گا اور مجوع النوازل میں اوراصل کے اس تسخد میں جوامام خواہرزادہ کی شرح کا ہے بوں لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کو خیار دیا گیا اور اس کے پاس کوئی نہ تھا اپس و وخود کوا بوں کے پکار نے کو انٹی تو وو حال سے خالی نیس یا تو اس نے اپنی جکہ کو بدلا یانیں بدلا ہی اگر جکہ نبیں بدلی تو بالا تفاق خیار باطل نہ ہوگا اور اگر جکہ بدل کئ اور و و دوسری جکہ ہوگئ تو اس میں مشام فی نے اختلاف کیا ہے اور بنائے اختلاف اس پر ہے کہ بعض کے زویک بطلان خیار میں عورت کا اعراض کرنا یا مجلس جہاں تھی اس کا تبدیل ہونامعتبر ہے کہ اگران میں ہے کوئی ہات یائی جائے خیار باطل ہوگا اور بعض کے مز دیک فقلامورت کا اعراض معتبر ے کہ اگر اعراض پایا گیا تو خیار باطل ہوگا اور یمی اصح ہے جی کہ اگر عورت کے نے کہا کہ عمل نے اسے تین خرید ایس شو ہر کھڑا ہوا اور عورت كى طرف ايك قدم يا دوقدم چل كرآيا اوركها كرين في فروخت كيا توضلع سيح اوريدانيس بعض كي تول كي ساته موافق ب بہ خلا صہ بیں ہے۔۔

المُرعورت ہے کہا کہ تو اختیار کر' تو اختیار کر' تو اختیار کر:

اگر مورت نے تماز شروع کر دی تو خیار باطل ہوجائے گا خواہ تماز فرض ہویا داجب بانظل اور اگر مورت کے تمازی ہو اے کی حالت ہیں شریر نے اس کو اختیار رہا ہیں مورت نے تماز کو پورا کیا ہیں اگر مورت تماز فرض ہی باعثل وزیر کے اس کو اختیار ہوگا اور اس تماز کو پورا کیا ہیں اگر مورت تماز فرض ہی باعثل وزیر کے واجب میں ہوتو خیار باطل نہ ہوگا اور اس تماز سے برا مدہونے پر رہے گا اور اگر تمازنقل میں ہو ہیں اگر اس نے دو رکعت پر سلام پھیرویا تو وہ اپنے خیار پر رہے گی اور اگر دور کھت سے بڑھایا تو اس کا خیار باطل ہوجائے گا اور اگر ظہر کے پہلے کی جار سنتیں پڑھنے کی حالت میں اس کو خیار دیا گیا اور اس نے چاروں پوری کیس اور دور کھتوں کے بعد سلام نہ پھیرا تو اس میں مشارخ کے اختلاف کیا ہوجائے گا اور بعض نے قرمایا کہ باطل نہ ہواور بھی کے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ شرک مطلق نفل کی صورت کے اس کا خیار باطل ہوجائے گا اور بعض نے اول یا دوم یا سوم کو اختیار کیا

محمل برد ا کباوہ جس میں اوتٹوں پر ر کھ کرسوار ہوتے ہیں۔

ع اونت چلائے والا۔

سے پیگویا مع ہونے کی دلیل ہے۔

اگرورت عها كه اختارى اختارى اختارى بالف:

المحروت سے تمن مرتبا فتیار کرکہا ہی گورت نے کہا کہ اعترت التطلیقة او اعترت التطلیقة الاولی بینی میں نے وہی کہا تعلق کو افتیار کرا فتیار کیا ہے کہا تھیار کرا فتیار کرا فتیار کی تو ہے کہا تھیار کرا فتیار کرا فتیار کی تو ہے کہا تھیار کرا فتیار کی تو ہے کہا کہ میں نے اپنے فضی کو بیک طلاق دی یا کہا کہ میں نے اپنے فضی کو بیک طلاق بالما کہ میں نے اپنے فسی کو افتیار کرائی ہوں کی برخوا ایک بار کہ نا چا ہی الم بنوا کی برخوا ایک بار کے دوسری بار کی تو بت نہ آئی تھی کہ حورت نے کہدویا کہ میں نے اپنے فسی کو افتیار کراؤ افتیار کرتو افتیار کرتو افتیار کرتو افتیار کرتو کی برخوا بو کہا کہ میں نے اپنے فسی کو افتیار کیا تو سی باطل بول کی برخوا بو باطل بول کی برخوا بولیا میں کی برخوا بولیا ہوں کی برخوا بولیا کہ میں نے اپنے فسی کو افتیار کہا کہ میں نے اپنے فسی کو افتیار کہا تھی دیتا ہو کہا کہ میں نے اپنے فسی کو افتیار کہا ہوں گی ہوں کہا کہ میں نے دو می اور تاکی ہوں برنے دو کوئی بینا افتیار کر بولی بورٹ برار کے لیک مورت نے کہا کہ میں نے بیسب اختیار کیا تھی دو طال قیس مفت واقع ہوں کی اور تیس کی بینے وہی اور قبیل کی اسلام کو بینا کہ میں نے اپنے فسی کو افتیار کیا افتیار کر افتیار کر افتیار کر افتیار کر افتیار کر افتیار کر افتیار کیا تو بھی ایم الم الم میک کوئی میں نے اپنے فسی کو افتیار کیا تو بھی ایم الم الم میک نے دو کہا کہ میں نے اپنے فسی کو افتیار کیا تو بھی ایم الم میک کی میں نے اپنے فسی کو افتیار کیا تو بھی الم الم میک کی میں ہے۔ اور اگر موس کیا تو مفتیار کیا تو بھی الم الم میک کی میک ہے۔

عورت سے کہا کہ تین طلاقوں میں سے جتنی جا ہے تو اختیار کرتو امام اعظم میشانید کے نزدیک

عورت کو بیاختیار ہوگا کہ فقط ایک یاد و تک اختیار کرے:

اگر عورت نے بوں کہا کہ بیں نے اسپے نفس کوطلاق دی بواحدہ یا اعتبار کیا اسپے نفس کو بیک مطلبی تو بیا کی طلاق یا تند ہو کی پھراس کے بعد عورت سے دریافت کیا جائے گا ہی اگر اس نے کہا کہ میں نے پہلی یا دوسری مراد لی ہے تو مغت واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تیسری سراد لی ہے تو بعوض ہزار درہم کے واقع ہوگی تھے القدیم سے اوراگر کہا کہ اختاری واختاری بالف پس عورت نے کہا کہ میں نے اختیار کی واحدة یا بواحدة تو بالا جماع تین طلاق بعوض ہزار درہم کے واقع ہوں گی اور اگر عورت نے کہا کہ باول یا بدوم یا بسوم تو بھی ایام اعظم کے نزدیک بی تھم ہے اور صاحبین کے نزدیک بچیووا تع نہ ہوگی بیکا تی میں ہے اوراگر کہا کہ بیس نے ایک تطلیقہ کو اختیار کیا یا بیس نے ایٹ طلاق دی تو این المان کہ اللہ جماع کی ورت نے کہا کہ میں نے ایک تطلیقہ کو اختیار کیا یا بیس نے ایٹ میں کہ واقع نہ ہوگی اوراگر حرد نے کہا کہ میں نے ایک طلاق دی تو بالا تفاق واقع نہ ہوگی اوراگر حرد نے ہرا ختیار کر کے ساتھ کہ تھے کہ مال علیم کے نزدیک طلاق دی تو بالا تفاق واقع نہ ہوگی اوراگر حرد نو ہرا ختیار کر کے ساتھ کہ تھے کہا کہ جس کو چا ہے اختیار کر کے ساتھ کہ تھی جا گر اختیار کر کے ساتھ کہ تھی جا اس علیم ہوں تا ہے تیری کو اختیار کر کے بیا ختیار کر کے ساتھ کہ تھی نو اس میں ہوں تا ہے تیری کو گو اختیار کر کے ساتھ کہ تھی ہوں یا ہے تیری کو گو اختیار کر ہوں کہا کہ تو اختیار کر کے اوراگر کہا کہ ہی سے بو تو اوراگر کہا کہ ہوں تا ہو ہے تیری میں نے اپنے شو ہرکو چا بایا اس کو دوست رکھا تو تو بیر میں اختیار کرتی ہوں تا ہی ہو تا ہو ہو تا ہوں کہا کہ ہیں ہوں تا ہو تا ہوں کہا کہ ہی سے خیار کی ہوں تو اوراگر کہا کہ ہو بیت زوتی اواجبہ یعنی میں نے اپنے شو ہرکو چا بایا اس کو دوست رکھا تو خورت اپنے خیار کی ہوں تو اوراگر کہا کہ ہی ہوں تا ہو تین میں نے اپنے شو ہرکو چا بایا اس کو دوست رکھا تو تو میں ہوں تا ہو تا ہوں کہا کہ میں نے اپنے خیار کی نہ ہوں تو اس سے بائید ہو جائے گی میں جو بائی کہ میں ہے۔

تطلیقه اختیار کرنے کا کہنا اورغورت کا اثبات میں جواب دینا:

اگرگہا کہ تطلیقہ کوافقیار کرپس فورت نے کہا کہ بی نے اس کوافقیار کیا تو آبکے طلاقی رجبی واقع ہوگی اوراگر کہا کہ تعلیمتین کوافقیار کرپس ہی نے ایک کوافقیار کیا تو واقع ہوگی اوراگر کو سے کہا کہ بیری ہوئی کوٹیئر (اور سے جب سے وہ ٹیئر شدوے تب تک عورت نے کی طور سے کورٹ کوافقیار کراسپے نفس کوافقیار کرلیا تو طلاق واقع ہوجائے گی بیچیط سرحی میں ہواوراگر کہا کہا تھا تار کراسپے نفس کو آج کے دوڑیا اس مہینہ میں یا اس مہینہ تک یا سال تک تو جب تک وقت ذکور ہا تی ہے تب تک عورت کوافقیار رہے گا خواہ وہ اس جب کہا سے اعراض میر سے بار میں اوراک میں معاومتر دو تک اس کو فیار رہے گا اوراگر کہا کہ افقیار رہے گا اوراگر کہا کہ افقیار رہے گا اوراگر کہا کہ ایک میں موز تو تک اس کو فیار دہ کو اوراگر کہا کہ ایک دوزتو جس سے موزتو وقت کر دیا نے پر باطل ہوجا تا ہے خواہ کورت کو مواج واجو یا نہ ہوا وہ اوراگر کہا کہ ایک میں خورت نے آج کہا کہ ایک میں خورت نے آج کا خیار دو کر دیا تو بالکل ہا طل ہوجا نے گا خیار دو کر دیا تو بالکل ہا طل ہوجا نے گا خیار دو کر دیا تو بالکل ہا طل ہوجا نے گا خیار دو کر دیا تو بالکل ہا طل ہوجا نے گا خیار دو کر دیا تو بالکل ہا طل ہوجا نے گا خیار دو کر دیا تو بالکل ہا طل ہوجا نے گا

فعنل: ﴿

امر بالبدكے بیان

قال المترجم امر باليد كے بيمتى بين كرامر باتھ ميں ہاورمراديد بكدامر طلاق عورت كے اختيار ميں ديا اور بيمى

ایک الفاظ تفویض میں ہے ہے چنا نچے کتاب میں فر مایا ہے اور واضح ہے کہ مترجم امرک بیدک کی جگہ تیرا کام تیرے ہاتھ می ہے استعال کرتا ہے قال نی الکتاب امر ہالید بھی شل تخیر (۱) کے ہے سب مسائل میں کہ ذکر نفس شرط ہے یا جواس کے قائم مقام ہے اور یز شو ہرکو بعد امر ہالید کے تفویض کی رجوع کا اختیار ٹیس رہتا ہے اور اس کے سوائے اور امور جو اختیار میں او پر فہ کور ہوئے ہیں موائے ایک امر کے کہ تخیر کی صورت فقط ایک خیار ہے تین طلاق کی نیت نہیں سمجے ہے اور امر بالید میں سمجے ہے بیرف القدیم میں ہے۔

تیرا کام تیرے ہاتھ میں:

اگرا پی عورت ہے کہا کہ تیرا کام تیرے ہاتھ میں ہے اوراس سے طلاق کی نبیت تھی اس اگرعورت نے سا ہے تو جب تک اس مجلس میں ہے امر طلاق اس کے اختیار میں رہے گا اور اگر عورت نے نہیں سا ہے تو جب کم س کومعلوم ہو یا خبر پہنچے تب امر طلاق اس کے ہاتھ میں ہوجائے گا بیمچیط میں ہے اور اگر عورت غائبہ ہو یعنی سامنے حاضر نہ ہوتو ایسا کہنے میں دوصور تی ہول کی کہ اگر شوبرنے کلام کومطلق کہا ہے تو مورت کوا ی جکس تک خیار فد کورر ہے گا جس میں اس کو یہ یات پنجی اور اگر کسی وقت تک موقت کیا ہی ا گرمورت کووفت ندکور باتی ہونے کی حالت میں خبر پہنچی تو ہاتی وفت تک اس کوخیار حاصل ہوگا اور اگروفت گز رجائے اس کوعلم ہوا تو اس و جما ختیار ند ہوگا بیسراج الوہاج میں ہے اور اگر عورت ہے كہا كہ تيراكام تيرے باتھ ميں ہے ورحاليك اس نے تين طلاق كى نیت کی ہے ہیں عورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو بیک طلاق اعتیار کیا تو تین طلاق واقع ہوں گی بد ہدایہ میں ہے اور اگر شو ہر نے کہا کہ تیرا کا م تیرے ہاتھ میں ہےاور تین طلاق کی نیت کی اورعورت نے بھی تین طلاق اپنے آپ کودے دیں تو تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر مرد نے دوطلاق کی نبیت کی ہوتو ایک واقع ہوگی اور ای طرح اگرعورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کوطلاق دی یا ا ہے نفس کوا عتمیار کیا اور تین طلاق کا ذکرنہ کیا تو بھی تین طلاق واقع ہوں گی اوراس طرح اگر کہا کہ میں نے ایے نفس کو ہائے کرلیایا ا بے نفس کواحرام کردیایات اس کے اور الفاظ جو جواب ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہتو بھی میں حکم ہے اور اگرعورت نے بول كهاكه يس في اليخ تفس كوطلاق وى واحدة يا على في اليخ تفس كو بيك تطليقه الحتياركيا تو اليك طلاق باكندوا قع بوكى يد بدائع على م اورا کر شو ہرنے امر مورت اس کے ہاتھ میں دیا لی عورت نے جس مجلس میں اس کو ملم ہوا ہے اسے نفس کوا فتایا رکیا تو ایک طلاق ہے یا تند ہوجائے گی اور اگر شو ہرنے تین طلاق کی نیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر شو ہرنے دو طلاق کی یا ایک طلاق کی نیت کی ہویا کھونیت عددنہ ہوتو ایک واقع ہوگی بیمیط میں ہے۔اگر ورت سے کہا کہ ایک طلبی میں تیرا کام تیرے ہاتھ ہوتو یہ ا يك طلاق رجعي قر اردي جائے كي اورمنتى ميں بكراكر كورت سے كہا كرتيراكام تيرے باتھ ميں تين تعليقات ميں ہے كاركورت نے اپنے نفس کوایک یا ووطلاق دیں تو بیرجعی ہوگی یہ ذخیرہ میں ہے ایک مختص نے اپنی ہوی سے کہا کہ تیری تین تطلیق کا امرتیرے ہاتھ میں ہے پس عورت نے کہا کہ تو مجھے اپنی زبان سے طلاق کیوں نہیں ویتا ہے توبیاس تفویض کا رونہ ہوگا اورعورت کو اختیار رہے ما جائے آپ کوطفاق دےدے بیفاوی قامنی خان می ہے۔

الإمر بيدك او فوضت الامر كله في يدك اورطلاق كى نيت كى توضيح ب:

ا گرشو ہر نے عورت کا کام اس کے ہاتھ میں دیا ہی اس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو آبول کیا تو طلاق پر جائے گی اور ای طرح اگر امرعورت اس کے ہاتھ میں دیا ہی عورت نے کہا کہ آبلتہا یعنی میں نے اس کو آبول کیا (۲) تو طلاق پڑجائے کی بیضول

بعن كوئى وقت مقررتين كياب-

ا) بعنی خیاردینا جس کامیان او پرکی فسل عمد بوا ہے۔ (۲)

ایک مخص نے اپنی بیوی کا کام اُس کے ہاتھ میں دیا پس اُس نے شوہر ہے کہا کہ تو جھ برحرام

ب ياتو جي بائن ب .....

میرے جدامجد سے دریافت کیا گیا کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کا امراس کے ہاتھ میں دیابشر طیکہ وہ جوا تھیلے مجرد وجوا کھیا

لے قرارد یا یم نے امر معلوم تیرے ہاتھ میں یا سرد کیا میں نے امر معہود سب تیرے ہاتھ میں۔

<sup>(</sup>۱) لین شوہر کے کمڑے ہونے کا۔

<sup>(</sup>٢) معلوم ہونے کی مجلس ش

پس عورت نے اپندس کوطلاق دے دی پھر شوہر نے دعویٰ کیا کہ تو نے تمن روز ہے معلوم کیا تھا کہ معلوم ہونے کی جلس عی تو نے اپنے آپ کوطلاق ہون ور اور جدی ہیں تو ل کس کا تھی جاتا اور تی الفوراپ کوطلاق دے دی ہی تو ل کس کا تبول ہوگا تو قربایا کہ عورت کا تول ہوگا یہ فسم ایک مختص نے اپنی ہوی کا کام اس کے ہاتھ میں دیا ہی اس نے شوہر ہے کہا کہ تو جہ برحرام ہوں یا بھی تھے ہے بائنہ ہوں تا ہی ہوں اور اگر عورت نے کہا کہ تو جرام ہوں یا بھی تھے سے بائنہ ہوں اور ہوگا اور اگر کورت نے کہا کہ تو حرام ہوں اور بید کہا کہ تو حرام ہوں اور بید کہا کہ تھے ہو تا میں ہوں اور بید کہا کہ تو حرام ہوں اور بید کہا کہ تو ہوں اور بید کہا کہ تھے سے تو بیر بیا کہا کہ تھے ہوں اور بید کہا کہ تھے ہوں کہا کہ تھے ہوں اور بید کہا کہ تھے ہوں کہا کہ تھے ہوں اور بید کہا کہ تھے سے تو بیا طلاق میں ہا اور اگر کہا کہ میں اپنی ہوں کا امراس کے ہاتھ میں ویا لیاں اس نے اپنے شوہر ہے کہا کہ تھے طلاق دی تو یہ باطل ہوتے ہو جو دو اپنے آپ کوطلاق دے وہا طلاق دی تو یہ باطل ہوتی ہے بیٹ تو ہر ہے کہا کہ میں بے خصے طلاق دی تو یہ باطل ہوتی ہے بیٹ تو ہر ہے کہا کہ میں بے تھے طلاق دی تو یہ باطل ہوتی ہے بیٹ تو ہر خود اپنے آپ کوطلاق دے دے تو باطل ہوتی ہے بیٹ تو ہر ہے کہا کہ میں ہے ۔

من --اگر كها: امرك بيدك اليوم اوالشهر اوالسنة توبيتفويض مقير بحلس نه بوكي:

اگر کہا کہ تیراامرتیرے اختیاری آیک دن یا ایک مہینہ یا ایک سال ہے یا کہا آج کروزیا اس مہینہ یا اس سال ہے یا کہا آج کے دوزیا اس مہینہ یا اس سال ہے یا کہا آج کے دور کی اس بورے وقت میں افغانی نہوگی بلکہ عودت کو اس بورے وقت میں اختیار ہوگا کہ جب جا ہے اسے نفس کو اختیار کرے اور اگر اس مجلس سے اٹھا کھڑی ہوئی یا بدوں جواب کے دوسرے کام می مشخول

تيرا أمر تيرے ہاتھ ميں كہااور مدت متعين كردى:

اگر جورت ہے کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ میں دس روز تک ہے تو اس وقت سے دس روز گرر نے تک اس کواختیا رر ہے گا اور دس دن کا شار ساعت ہے ہوگا اور اگر شو ہرنے دس روز گرر نے کے بعد میں اختیا رر ہے کی نیت کی ہوتو فیما ہینہ و مین اللہ تعالی

اگر غیر ہے کہا کہ میری ہوی کو طلاق دے دے کہ بیل نے بیکا م تیرے حوالہ کردیاتو بیاس غیر کی اس مجلس تک مقصود ہوگا
اور شو ہر کو اختیار ہوگا کہ جا ہے اس ہے رجوع کر لے اور اگر شو ہر کے رجوع کرنے ہے پہلے اس غیر نے اس کو اپنی مجلس میں طلاق دے دی تو ایس ہور ہوگا کہ میں نے اس مورت کی طلاق تیر ہے اور اگر مجل تک بید اختیار میں کر دی تو اس مجلس تک بید اختیار میں کر دی تو اس مجلس تک بید اختیار میں کر دی تو اس مجلس تک اس کا اختیار ہے گا اور اگر طلاق دے دی تو دو مرے طلاق پہلی افتار ہے گا اور اگر طلاق دے دی تو دو مرے طلاق پہلی نے اس کا امر تیرے ہاتھ میں کر دیا اور غیر فی کور نے طلاق ہے دی تو وہر سے طلاق پہلی نے اس کے سوائے اور اگر خرف فاء ذکر کیا لینی بلفظ کی ذکر کیا تو وہ ایک صورتو س کے سوائے اور اگر خرف فاء ذکر کیا لینی بلفظ کی ذکر کیا تو وہ ایک صورتو س میں بیان سب کے واسطے ہوگا پس غیر فی کو کو فقط ایک طلاق ہا وہ اگر خرف فاء ذکر کیا لینی بلفظ کی ذکر کیا تو وہ ایک صورتو س میں بیان سب کے واسطے ہوگا پس غیر فی کو کو فقط ایک طلاق ہے دی تو بید ایک ہوری کو طلاق ہے دی کے اس کا اختیار تیرے ہاتھ میں دیا یا پس میں دو اس کے اس کا اختیار ہوگی اس واسطے کہ عملوف فقرہ ہوگی میں مور نے عورت کو اپنی اور وکس نے لینی مور نے عورت کو اپنی اور وکس نے لینی مور نے عورت کو اپنی مور نے عورت کو اپنی معلوف فقرہ ہے جس میں لفظ امر کے ساتھ اختیار دیا کے طلاق ہا تھ کہ شو وار ذکر کیا اور وکس نے لینی مور ہوگی کو ان فتیار دیا ہوگی اس واسطے کہ شور ہوگی کو میں واسطے کہ شور ہوگی کر نے کا اختیار نہ ہوگی اس واسطے کہ شور ہوگی کر نے کا اختیار نہ ہوگی اس واسطے کہ شور ہوگی کر نے کا اختیار نہ ہوگی اس واسطے کہ شور ہوگی کرنے کا اختیار نہ ہوگی اس واسطے کہ شور ہوگی کرنے کا اختیار نہ ہوگی اس واسطے کہ شور ہوگی کرنے وار کو کر وہ کی کرنے کا اختیار نہ ہوگی کو کو کو کرنے کا اختیار نہ ہوگی کرنے کا اختیار نہ ہوگی کو کرنے کی کا دو کرنے کا اختیار نہ ہوگی کو کو کو کی کو کرنے کی کا خوا کو کرنے کی کا خوا کو کی کو کرنے کی کا خوا کی کو کو کو کرنے کو کو کو کرنے کا کو کی کو کرنے کو کو کو کی کو کرنے کا کو کو کو کو کرنے کا کو کی کو کرنے کا کو کو کرنے کا کو کو کو کو کو کرنے کو کو کو کو کرنے کو کرنے کا کو کو کرنے کو کرنے کا کو کی کو کو کو ک

ا تال یعنی اس نشست کوترک نه کرے یعنی جگه نه بدیا اور نه کسی کام و کلام بی سوائے اس کے مشغولی بواد راگر ایسا کیا تو مجلس تبدیل ہو جائے گی اور یکی مراد بر جگه لفظ مجلس سے ہے۔

ع بسن تال المرجم اس بی اشارہ ہے کہ بیتنویش کا امرٹیس ہے بلکاس فیر کونبر دہندہ قرار دیاہے کہ قورت کو فبر کردے کہ وہ مختارہے ہی عورت پہلٹے سے مختار ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) جلسہ کے معنی سابق شروع میں بیان ہو چکے ہیں۔

اورا گروکیل نذکورنے و پیمجلس ہے اٹھ کھڑے ہونے کے بعد طلاق دی تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اورای طرح یوں کہا کہ میری بیوی کے امر کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے پس لو اس کو طلاق کی دے دیتو بھی بھی تھم ہے بیفآو کی قاضی خان میں ہے (۱) م

اگرا جی بیوی کے امر کا اختیار بیوی یا کسی اجنبی کے ہاتھ میں دیا پھرشو ہر کوجنو ن مطبق ہو گیا تو سے

اختيار بإطل شهوگا:

ا اگر کسی ہے کہا کہ میری بوی کا امرتیرے ہاتھ میں کہیں ہے قواس کوطلاق دے دے بھر وکیل نے اپنی مجلس سے اٹھنے سے سلے اس کوطانا ق دے دی تو ایک طلاق ہائے واقع ہوگی الا اگر شوہرنے تین طلاق کی نیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر مرد ند کورمجلس سے اضاقبل اس کے کہ عورت کوطلاق دیتو امریذ کور باطل ہو گیا اور ای طرح اگر کہا کہ تو اس عورت کوطلاق دے دے کہ اس كاامرتيرے باتھ من ہے پس توبيةول اور تول سابق دونوں بكسال بين بيميط من ہواور مجموع النوازل ميں ہے كما كرشو برنے سمى لكھنے والے سے كہا كدتوعورت كے واسطے يتح مركروے كداس عورت كا امراس كے اعتبار ميں بديس شرط ہے كد ميں ہرگا و بدوں اس کی اجازت کے سفر کروں اپس میدائے تیس ایک طلاق دے دے جس وقت جا ہے اپس عورت نے کہا کہ میں ایک نہیں جا ہتی ہوں بلکہ تمن طلاق کی درخواست کی اور شوہرنے اس سے انکار کیا اور دونوں میں اُتفاق ند ہوا پھرشو ہر بدوں اس کی اجازت کے با ہر چاہ کیا تو ایک طلاق کا اختیار مورت کو حاصل ہوجائے گاریضول محادیدیں ہے اور اگر اپنی ہوی کے امر کا اختیار ہوی یا کسی اجنبی کے ہاتھ میں ویا محرشو ہرکوجنون مطبق ہو کمیاتو بیا مختیار باطل نہ ہوگا اور اگر اپنی بیوی کے کام کا اختیار کسی طفل یا مجنون یا غلام یا کا فر کے ہاتھ میں دیا تو جب تک ووانی اس مجلس سے اٹھ کھڑانہ ہوتب تک بداختیار اس کے ہاتھ رہے گا جیسا کہ خود مورت کومیر دکر و بينے على ہوتا ہے اور اگر اپني صغير و يوي سے كها كه تيرا كام تيرے الحتيار على ہے در حاليكه و وطلاق كى نيت ركمتا تحالي صغير و غدكور نے اپنے آپ کوطلاق دے دی تو سیح (۳) ہے اور طلاق واقع ہوجائے کی یضول استروشن میں ہے اور اگرائی بیوی کا کام سی معتود کے ہاتھ میں دیا تو میچ ہاور بیٹھمووجلس ہوگا الل یہ کہ اگر یوں کہددیا کہ جب ما ہاس کوطلاق دے دے یا جب ما ہے کہ س نفس کوطلاق دے دیے تو ایمانیس ہاور اگرام عورت دومردوں کے ہاتھ میں دیا تو دونوں میں سے ایک منفر دنیں ہوسکتا ہے لین ا کے جہا اس کوطلا قنیں دے سکتا ہے چرا کر دونوں نے کہا کہ ہم نے عورت کوا پی مجلس تفویض میں طلاق دی ہے اور شو ہرنے اس ے انکار کیا تو اس سے تم لی جائے گی کہ والقد میں تہیں جانتا ہوں کہ انہی ہی بات ہو اور اگر شو ہرنے تمن طلاق کی نیت کی ہولیس دونوں میں ہےا کیہ نے اس کوا کیک طلاق دیے دی اور دوسرے نے دوطلاق ما تین طلاق دیں تو ایک طلاق واقع ہوگی اس واسطے

یں سرجم کہتا ہے کہ آنو لدامر ہا ہیدک تطلعب اگر تطلعبا تغییر ماقبل ہے تو تھم میہو گا کدا گرجلس میں طلاق دی تو ایک بائندوا تھے ہوگی اور بعد مجلس وہ طلاق نہیں و سے سکتا کیونکہ اخیتا راس کے قبضہ نے فارج ہو گیا اگر میہ جملۂ عطف ہے تو تھرتے ہو چکی کہ یہاں قا وعطف نہیں ہو گئی کہ ٹی ٹائ ہے۔ ع

ح اصل موجود ، می اس طرح ہے الا ان يقول طلقباستى شارت اوطلق نظسباستى شارت بنايري ترجمه يوں ہے الابدك كے كهورت كوطلاق دے دے جب مورت جا ہے اور شايد جب مورت نے اپنے نئس كوپر دكر ديا توبير عبارت كے۔

<sup>(</sup>١) وبوالاسح\_

<sup>(</sup>٢) يعنى تفويض مح بــ

كالك الردونول متفق موئ ميں سامقا بيديس ب

ا مام ابو حنیفہ مجھ اللہ ہے روایت ہے کہ اگر ایک مرد کی دوعور تیں ہوں اس نے کہاتم دونوں کا امرتم دونوں کے ہاتھ میں تو جب تک دونوں متفق نہ ہوں تب تک دونوں میں ہے کوئی مطلقہ نہ ہوگی:

اگر کہا کہ میری محورتوں میں ہے کی ایک مورت کا امرتیرے ہاتھ میں ہاور طلاق کی نیت کی بیل اس نے ایک ہوگ کو طلاق دے دی بیس شوہر نے کہا کہ میں نے اس کی نہیں بلکہ دوسری کی نیت کی می تو تشاء اس کے تول کی تقد بی نہ ہوگی ہے قاوی مغری میں ہاور اگر کہا کہ تیرا امرتیرے ہاتھ ہے بیاس کا امراس کے ہاتھ ہے ہیں اگر مخاطبہ نے یا دوسری نے اپ آپ کو طلاق دے دی تو دونوں میں سے ایک مطلقہ ہوجائے گی دے دی تو دونوں میں سے ایک مطلقہ ہوجائے گی اوراس کا بیان شوہر کے ذمہ ہوگا ہے تا ہے نہ نہ نول نے دوسرے کی دون سے کہا میں نے تیرا امرتیرے اختیار میں کردیا ہی مورت نے کہا کہ میں نے اپ تھی کی اس نے اس سے کی اجازت دے دی تو مورت کے مورت کے کہا کہ میں نے اپ تھی کی اس نے اس سے کی اجازت دے دی تو مورت کے اختیار کر لینے سے طلاق واقع نہ ہوگی گئین جس میکس میں اس کوشو ہرکی اجازت دیے کا حال معلوم ہوا ہے اس مجلس تک اس کو اختیار کر لیا ہی حاصل (۱۳) ہوجائے گا اوراس طرح اگر مورت نے خود کہا کہ میں نے اپ امرکوا ہے ہاتھ میں کر دیا اوراس طرح اگر مورت نے خود کہا کہ میں نے اپ اس خوام ہوا ہے اس کو اختیار کر لیا ہی حاصل (۱۳) ہوجائے گا اوراس طرح اگر مورت نے خود کہا کہ میں نے اپ امرکوا ہے ہاتھ میں کر دیا اوراس طرح اگر مورت نے خود کہا کہ میں نے اپ اس کے اس کو اختیار کر لیا ہی موجائے گا اوراس طرح اگر مورت نے خود کہا کہ میں نے اپ اس کے اس کو این کی اس کے اس کو اختیار کر لیا ہی میں کہ دیا ہا کہ میں کر دیا اوراس طرح اگر میا کہ نے دورکہا کہ میں نے اپ اس کو اس کی اور اور ای طرح اس کے اس کو اختیار کر لیا ہی کو اس کو اس کی اس کے اس کو این کی کو اس کی کو این کر کیا کہ میں کو اختیار کر لیا ہو کہ کو اس کی کو کو کو کر کی کو کر کو کو کر کی کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کو کر کو کو کو کر کو کو کو کر کو کو کر کر کو کر

ا مترجم كبتا بكراس عظا بربونا بكر كتم سبالاس كزويك متلق باور شايد كدامات كزويك واقع ندبوكونك ونول في مرد كاف مرد كاف مرادك توالي الم كالم مرادك توالي الم كالم مرادك توالي الم كالم مرادك توالور المرادك المردك المرادك المرادك المردك المردك المرادك المرادك المردك المرادك المردك ا

العني ويويا

و (٢) پنانچاب چاہے والے نفس کوا عتبار کرے۔

شوہر نے اس سب کی اجازت وے دی تو طلاق واتع نہ ہوگی لیکن اجازت ویے پرعورت کا امراس کے ہاتھ میں ہوجائے گا اور اگر عورت نے کہا کہ میں نے اپنا امراپنے ہاتھ میں کر دیا اور اپنے نفس کو طلاق وے دی چرشو ہر نے اس کے بعد اجازت دی تو نی الحال ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور تورت کا امراس کے اختیار میں ہوجائے گا چنا نچہ اگر اس نے پھر اپنے نفس کو اختیار کیا تو دو سری طلاق با کندوا قع ہوگی اور اگر عورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا اور شوہر نے اجازت دی تو طلاق واقع نہ ہوگی اگر چرشو ہر نے طلاق کی نہیت کی ہواور اگر عورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو ہائد کر دیا اور شوہر نے اجازت دی تو شوہر کی نہیت ہوئے پر طلاق واقع ہوگی اور اگر عورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو ہائد کر دیا اور شوہر نے اجازت وے دی تو شوہر ایلا وکر نے والا ہوجائے گاس واسطے کہ طال کا حرام کر لینا ایلا و ہے لیکن ہمارے عرف میں بیتول طلاق ہوگیا ہے ہی عورت پر طلاق واقع ہوگی پر ظہیر ہے گاس واسطے کہ طال کا حرام کر لینا ایلا و ہے لیکن ہمارے عرف میں بیتول طلاق ہوگیا ہے ہی عورت پر طلاق واقع ہوگی پر طبیر ہے

مسئلہ ذیل کیا ہار ہے عرف میں بھی بعینہ ہے؟

قال المحرج ہمارے عرف میں ایسانیس ہے ہیں ایلا عہونے کا تھم اشبہ ہے دائد اعلم اورا گر حورت نے اپنے شوہر ہے کہا کہ جس نے اس کی اجازت دے دی تو ہو جا زہ ہا اورا گر اجازت کہ جس نے اس کی اجازت دے دی تو ہو گا در طلاق دیے ہو گا اورا گر اجازت کے وقت شوہر کی نیت طلاق ہو تا شرط نہیں ہے اورا گر اجازت دیے کہ وقت شوہر کی نیت طلاق ہو تا شرط نہیں ہے اورا گر اجازت دینے کہ وقت شوہر نے کہا کہ جس نے اپنا امرائے ہاتھ جس کر دیا ہی شوہر نے کہا کہ جس نے اپنا مرائے ہاتھ جس کر دیا ہی شوہر نے کہا کہ جس نے اپنا مرائے ہاتھ جس کر دیا ہی شوہر نے کہا کہ جس نے اپنا مرائے ہاتھ جس کر دیا ہی شوہر نے کہا کہ جس نے اس کی اجازت دے دی اور شوہر کی نیت طلاق کی ہو امر حورت اس کے ہاتھ جس ہو جائے گا اورا گر حورت نو کہا کہ جس نے اس کی اجازت دے دی اور شوہر کی نیت طلاق ہے قو خیارہ دیا گئی اور دوری صورت جس اس نے کہا کہ جو اس خواس ہو جائے گا ہو کہا تھی ہی ہو گا اور اگر ہوں دوری صورت جس اس نے کہا کہ جو اس نے تیری بیو کی کو طلاق دے دی ہی اس نے کہا کہ کی طلاق دے دی کی اور شوہر نے کہا کہ جس کی اپنا امرائے اختیار جس کی ایسانے نفس کو اور شوہر نے کہا کہ جس کی اپنا امرائے اختیار جس کی ایسانہ میں اس نے نم کہا کہ کی خواس نے اپنی کو احتیار کی کی اور تر دوری کو اور اور جس کی کو اور دوری کی کو کہا ہو کہا تھا کہ کہا کہ جس کو کہا تھا کہ تا ہے کہا کہ جس کے دور سے تا کہا کہ جس کو کہا تھا کہ تا ہے کہا کہ جس کے دور سے تا کہا کہ جس نے اس کی اجازت دے دی تا جس کو ایسانہ کو اپنے تھی ہو کہا کہ جس نے اس کی اجازت دے دی کیا جس دوری اس میں دیا جس نے اس کو اپنے تھی ہو کہا کہ جس نے اس کی اجازت دے دی کا جس کی دور دیں گو تا کہا کہ جس نے اس کو اس کی دور کر کہا تھی داختی کی دور دیں گو تا کہا کہ جس نے اس کو اس کہا کہ جس نے اس کو اپنے تھی ہو کہا کہ جس نے اجازت دے دی کہا کہ جس دی گا تھی داختی ہو جس نے اس کو اپنے تھی بھی ہو کہا کہ جس نے اس کو اپنے تھی کہا کہ جس نے اس کو اپنے تھی ہو گا تھی ہو کہا کہ جس کے اس کو اس کو کہا کہ جس نے اس کو اس کو کہا کہ جس کے اس کو اس کو کہا کہ جس کے اس کو اس کو کہا کہ جس کو کہا کہ کی دور دی کو کہ کو کہا کہ کی دور کر کر کو کہ کو کہا کہ کی کو کہا کہ کی کو کہا کہ کہ کے کہا کہ کہا کہ کہ کو کہا کہ کی کو کہ کہا کہ کی کو کہا کہ کی کو ک

معطوف این مغطوف علیه کی تفییر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا:

اگر شوہر نے مورت ہے کہا کہ میں نے تیراامر تیرے افتیار میں کرنا تیرے ہاتھ ہزار درہم کوفروخت کیا لیں اگر مورت نے ای گئی ہزارہ میں ہے اورا گر مورت ہے کہا کہ تیرا نے ای پیشن میں ہے اورا گر مورت ہے کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ ہے اور تیرے ہاتھ میں کردیا تو بیدو امر تیرے ہاتھ ہی کردیا تو بیدو تیوں میں اورا کی کی کہ تیراامر تیرے ہاتھ ہی کردیا تو بیدن فامون بیدن فامون بیدن فامون بیدن فامون بیدن فامون بیدن فامون بیدن فیار میں نے تیراامر تیرے ہاتھ ہے تی تیراامر تیرے ہاتھ ہے اورا گر کہا جعلت امون بیدن فامون بیدن فیار نے چند کی میں نے تیراامر تیرے ہاتھ ہے تو بیدا کہ تیراامر تیرے ہاتھ کردیا لی تیراامر تیرے ہاتھ ہے تو بیدا کے تیون میں ہے اورا گر شوہر نے چند کی میں ہے اورا گر شوہر نے چند کین میں نے تیراامر تیرے ہاتھ ہے تو بیدا کے تیون میں ہے اورا گر شوہر نے چند

الفاظ تفویض کوجی کرویا مثلاً کہا کہ امرائی ایسان اختاری طلعی پی اگران الفاظ کو بغیر حرف صله کرکیا تو ہراک کلام مبتدا تر اردیا جائے گا اورا تربح ف فاء ذکر کیا تو جو لفظ بحرف فاء ذکور ہے تو وہ تغییر تر اردیا جائے گا بشر طبکہ تغییر ہونے کی صلاحیت رکھتا ہوا ور نیز امر بالید کی تغییر امر بالید کے تفیر تر اردیا جائے گا اورا گر علت بھی نہ بن سکا تو معطوف قر اردیا جائے گا اورا کر بح ف واؤذکر کیا تو واضع عطف کے بوتا ہے پس عطف ہوگا اور تغییر نہ ہوگا اس واسطے کہ معطوف اپنے معطوف علیہ کی تغییر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اور جب ایک دوسر سے پر عطف کئے گئے تو جو تغییر آخر میں ذکور ہوگی تو وہ سب کی تغییر قرار دی جائے گی بی چیا میں ہا اورا کر کیا وہ اس کی تغییر فقط اس کی ہوگی جو اس کے متصل ہے اورا کر کیا تو یہ تغییر فقط اس کی ہوگی جو اس کے متصل ہے اورا کس کے بالیہ کو کر ریدوں جرفی ہوگی تو یہ تغییر فقط اس کی ہوگی جو اس کے متصل ہے اورا کس کے بالیہ کا کہ کہ کا بیا ہے اورا کی خدار والی سے غاید السروجی میں ہے۔

اگر حورت ہے کہا کہ امرائے ہیدئ طلعی نفسٹ یا کھا کہ اعتازی طلعی نفسٹ لین تیراامر تیرے ہاتھ میں ہے اپنے نفس کو طلاق دے دیا کہا کہ میں نے اپنے نفس کو اعتیار کیا ہیں شوہر نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو اعتیار کیا ہیں شوہر نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو اعتیار کیا ہیں شوہر نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو اعتیار کیا اور شوہر کے تیروامر تیرے ہاتھ ہے ہی اعتیار کر تو ہی اسے نفس کو طلاق وے دے اور جوی نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو اعتیار کیا اور شوہر نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو اعتیار کیا اور شوہر نے کہا کہ میں نے ان میں سے کس سے طلاق کی نیت نہیں کی تو اس کے قول کی تصدیق شہوگی اور مورت پر ایک طلاق ہا نشہ ہوگی اور اگر حورت پر ایک طلاق ہا نشہ ہوگی اور اگر حورت پر ایک طلاق ہا نشہ ہوگی اور اگر حورت کے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو طلاق کو نیت نہیں کی تو اسے نفس کو طلاق وے دے ہیں اپنے نفس کو طلاق وے دے ہیں اپنے نفس کو طلاق دے یہا کہ اگر اعتیار کر واقعیار کر اور اپنے نفس کو طلاق دے یہا کہ کہا کہ میں اپنے نفس کو طلاق دے یہا کہ کہا کہ میں اپنے نفس کو طلاق دے یہا کہ ایک اور اسے نفس کو طلاق دے یہا کہ کہا کہ میں نے اپنے نفس کو طلاق دے یہا کہ کہا کہ میں اپنے نفس کو طلاق دے یہا کہا کہ تو ان تعیار کر اور اپنے نفس کو طلاق دے یہا کہا کہ تیرا امر تیرے باتھ میں ہوتو خورت پر کہا کہ کہا کہ میں نے اپنے نفس کو طلاق دے یہا کہا کہ تو ان تعیار کہا کہ تیرا اگر تیر اپنے طلاق واقع ہوگی لیکن اگر شوہر نے طلاق واقع ہوگی لیکن اگر شوہر نے اپنے اس قول کہ یہ نے تو کہ وہ کہ دورت کے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو طلاق دی تو تھی وہ تعی ہوگی لیکن اگر شوہر نے طلاق واقع ہوں گی۔

"اگر کہا کہ تیراامر تیرے ہاتھ ہے اور تو اختیار کر اور اپنفس کوطلاق دے پہل عورت نے اپنے نفس کو اختیار کیا تو بچھ
واقع نہ ہوگی اور اسی طرح اگر کہا کہ تیرا کام تیرے ہاتھ ہے اور تو اختیار کر پس تو اختیار کر یا کہا کہ تو اختیار کر اور تیرا کام تیرے ہاتھ
ہے بس تیرا کام تیرے ہاتھ ہے تو بھی بہی تھم ہے کہ بچھوا تع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ تیرا کام تیرے ہاتھ ہے اور تو اختیار کر بس اپنے نفس کو اختیار کر بس اپنے نفس کو اختیار کر بس اپنے گئے میں کو طلاق و اقع ہوں گی تحراس کے ساتھ شو ہر ہے تسم لی جائے گ
کہ اس نے امر بالید ہے تین طلاق کی نیت نہیں کی تھی اور اسی طرح اگر کہا کہ تو اختیار کر اور تو اختیار کر بس اپنے نفس کو طلاق و سے یا کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ ہے اور تیرا امر تیرے ہاتھ ہے بیل تو اپنے نفس کو طلاق دے دے تو بھی ہی تھے ہے دار تیرا امر تیرے ہاتھ ہے بیل تو اپنے نفس کو طلاق دے دے تو بھی ہی ہی تھ ہے یہ خانیة

اگر كها كه تيراا مرتير به اتحد به بس تو افتيار كراورا فتيار كراورا بي نفس كوايك طلاق و ي ياپس ايخ نفس كوطلاق و ي پس اس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کوا ختیار کیا تو ایک بائنہ واقع ہوگی اور اگر شو ہرنے دمویٰ کیا کہ میں نے نیت نہ کی تھی تو اس کی تقدیق ندی جائے گی اور اگر کیا کرتو این نفس کوطلاق وے پس تیراا مرتیرے ہاتھ ہے یا میں نے خیار تیرے ہاتھ میں کرویا ہی تو ا یے نفس کوطلاق دے یا تو اپنے نفس کوطلاق وے پس میں نے خیار تیرے ہاتھ میں کردیا پس اس نے اپنے نفس کوطلاق دی تو ایک طلاق بائندواقع ہوگی اور اگر کہا کہ طلاق دے اپے تقس کو پس اختیار کر پس عورت نے کہا کہ میں نے اختیار کیا تو ایک طلاق بائند واقع ہوگی اور اگر کہا کہ میں نے اپنے نفس کوطلات دی تو دوطلاق یا مُندوا قع ہوں کی اور اگر کہا کہ تیراامر تیرے ہاتھ ہا ختیار کر اختیار کراختیار کریس ایے نفس کوطلاق دے اور کھے نیت عددنیس کی ہے پس عورت نے کہا کہ میں ف این نفس کوا ختیار کیا تو ایک طلاق بائندواقع ہوگی اور اگر کہا کہ تیراامر تیرے ہاتھ ہے پھر خاموش رہا پھر کہا کدایے نفس کوطلاق دے آیا تھے کا فی نہیں ہے کہ تو ا پے نفس کو طلاق دے دے اور امر بالید سے کھے نیت نہیں کی ہی عورت نے کہا کہ میں نے اپنفس کو اختیار کیا تو واقع نہوگی حی ك أكر عورت نے كہا كەش نے اپنے آپ كوطلاق دى تو ايك طلاق رجعى واقع ہوگى اورا كرعورت سے كہا كەتيرا امرتيرے باتھ ب پس تو اختیار کرا نقیار کریا کہا کہ تو افتیار کر پس تیراامرتیرے ہاتھ ہے تیراامرتیرے ہاتھ ہے یا کہا کہ تیرا کام تیرے ہاتھ ہے تو افتياركر بس تواختياركريا كهاكرتوا محتياركر تيراامر تيرب باته ببس تيراامر تيرب باته بيا كهاكه تيراامر تيرب باته بتوافتيار کراورتو اختیار کراور پچھ نیت ندکی تو سب صورتوں میں طلاق واقع نہ ہوگی اورا گر کہا کہ میں نے تیراامر تیرے ہاتھ میں کردیا ہیں تیرا امر تیرے ہاتھ میں ہے پس عورت نے اپنے نفس کوا ختیا رکیا تو ایک طلاق ہائنہ واقع ہوگی اگر چے شو ہر کی نبیت ہو یا و ہاں کوئی ترینہ ہو مثلا عالت مذاكرہ طلاق ہوتو بھى ايك طلاق بائنہ واقع ہوگى اور اگر شوہر نے تين طلاق كى نيت كى ہوتو تين طلاق واقع ہوں كى اور ا گرکہا کہ میں نے تیراامرتیرے ہاتھ میں کرویا اور تیراامرتیرے ہاتھ ہے لیں مورت نے اپنے نفس کو اختیار کیا تو دوطلاق بائندوا قع ہوں کی ۔

اگر عورت سے کہا کہ تیرا اُمرتیرے ہاتھ ہے پس تو اختیار کریا کہا کہ تو اختیار کر پس تیرا اُمر تیرے ہاتھ ہے تو تھم اُمر بالید کا ہوگا:

اگرمرد نے کہا کہ تو اینے نفس کوطلاق دے الی طلاق دے کہ تمن رجعت کا ما لک رہوں ہیں بی نے تین تطلیقات بائن

میں تیراامر تیرے ہاتھ میں کردیا ہی عورت نے اپنظس کوا فقیار کیا یا طلاق دی تو تمن طلاق واقع ہوں گی ہے کانی ہی ہا گرت ہے ہا کہ تو استیار کیا تو این طلاق واقع ہوگی اورا گرطلاق دی تو دو واقع ہوں گی بیری اورا گرطلاق دی تو دو واقع ہوں گی بیری ہے ہوں گی بیری ہے ہوں گی بیری ہے ہوں گا ورا گرطلاق دی تا کہ تو ہوں گا میں ہوں گئی ہوں ہے کہا کہ تیراامر تیرے ہاتھ ہیں بدیں علت ہے کہ تو اسپینفس کو طلاق دے یا تا کہ تو اسپینفس کو طلاق دے پی اس نے اسپینفس کو طلاق دی تو ہائدہ ہوگی بیفسول اسر ونٹی ہیں ہے اورا گرا پئی بیوی ہے کہا کہ قو طالقہ ہے یا تیراامر تیرے ہاتھ ہے تو جب تک اس اپنی میل وافقیار دیا جائے گا چا ہے ایک تطلیقہ سے طلاق واقع کرتا اختیار کرے تیا تھورت کے اپنی تفسی کو افقیار کر ہے یا خورت کے اپنی تفسی کو افقیار کر ہے یا خورت کے اپنی تفسی کو افقیار کر ہی کہا کہ تیراامر تیرے ہاتھ ہے لی تو افتیار کر یا کہا کہ تو افتیار کر پلی کہا کہ تو افتیار کر پلی کہا کہ تو افتیار کر پلی کہا کہ تو افتیار کہا کہ تیراامر تیرے ہاتھ ہے لی تو افتیار کر یا کہا کہ تو افتیار کہا کہ تیراامر تیرے ہاتھ ہے لوگوں اورا گر وی تو تی تو لی کہا کہ تیراام تیرے ہاتھ ہے لی تو افتیار کی تو تین طلاق کی نیت کی ہوتو نیت نہ کو رسی کہا کہ تیراام تیرے ہاتھ ہے لی تو اپنی کو کل اورا گر شوہر نے تین طلاق کی نیت کی ہوتو نیت نہ کو رسی کو کل اورا گر شوہر نے تین الحلاق کی نیت کی ہوتو نیت نہ کو رسی کو کل اورا گر شوہر نے تین الحق کی نیت کی ہوتو نیت نہ کو رو تی کہا کہ تیراام تیرے ہی تو اپنی کو کل قال قدرے کو تھیار ہی کہا کہ تیراام تیرے ہاتھ ہے لی تو اپنی کو کل قدر اس کو کی اورا گر دی تی میں ہوا دورا گر اپنی تو کی اورا گر ہو گئی ہو گئی ہو گئی کے کہا کہ تیرا اس کے کہا کہ تیرانے کی سیار کی کی تو تو تیتوں کو کہا کہ تیرانے کی سیار کو کھل کا تو دے یہ کو کی اور اگر کی اور کی کہا کہ تیرانے کی سیار کو کھل کو دورے کی کو کی کو کہ کو کہ کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کہ کو کھی کو

اِ قال الرح جم تو امر ندکور حورت کے ہاتھ میں ہوگا جبکہ حورت اپنی اس جلس میں آگاہ ہوئی جس میں وہ آیا ہے بکذا فیم من الفت الاصل الموجودة و کان نیبانتی نیبانتی بعض الالفاظ فاتل وانداعلم الاان یتر جم بکذا تو عورت کوا پی مجلس بحرافتیار رہے گا جبکہ ای جلس میں جس میں زید آیا ہوئی آگاہ ہوگئی ہواور مرادیہ ہے جس وقت زید آیا ہے اس وقت جس مجلس میں عورت و خدکور دھی ای مجلس بحرعورت کو خیار رہے گا بشر ملیکہ عورت آگاہ ہوئی

<sup>(</sup>۱) جبال آئے۔

<sup>(</sup>۲) . ميني پچې اختيار بوگا۔

معلوم ہوا یہاں تک کہونت گزر کیا تو اس کواس تفویض کی رو ہے کیمی خیار ند ہوگا بیہ بدائع میں ہے۔

اگرکہا کہ میری ہوی کا امر فلاں کے ہاتھ ایک ہاہ ہو جس وقت بیافظ کہا ہاں ہے متصل اگا جومہید آتا ہو ہی بید مہید قرار دیا جائے گا اور اس مینے کے گزرجانے سے بیتویش باطل ہوجائے گی اگر چہ فلاں کواس تقویش کا علم نہ ہوا ہوا اور اگر کہا کہ جب یہ مہید گزرجائے تو میری عورت کا امر فلاں کے ہاتھ ہے گھر بیم بینہ گزر کیا تو فلاں کوا بی مجل علی میں بیا فتیار حاصل ہوگا اگر چہ دو مہینے گزرنے پر معلق ہوا مر معلق برط ہو ووشرط پائی جانے کے بعد اس کو آگا تی ہواس اور اسطے کہ تقویض فہ کور اس مہینہ کے گزرنے پر معلق ہوا ور جوا مر معلق برط ہو ووشرط پائی جانے کے وقت میں مرسل کے ہوجا تا ہا اور اگر بطور مرسل بعد مہینہ گزرنے کے فلاں کو فلاں کو اپنی مجلس واقع اس کو اس میں ہوگی کا امر بعد مہینہ گزرنے کے فلاں وفلاں کے اختیار میں ہو جائے گا اس ایسا تی اس صورت میں بھی ہوا اور وہ طلاتی دینے ہی ہی کہاں ہو گئی ایوا تو امر فہ کور ہا طل ہو گا ہوا تو اور کی میاں تک کہ دوسرے کو اس تقویش کا علم ہو کہاں اگر اس نے اپنی مجلس علم ہو گہاں اگر اس نے اپنی مجلس علم میں ہو جائے گا در آگر اس نے اپنی مجلس علم میں آگر اس نے اپنی مجلس علم میں میں گئی ہو گہاں علم میں اگر اس نے اپنی مجلس علم میں آگر اس نے اپنی مجلس علم میں اگر اس نے اپنی مجلس علم میں میں ہو جائے گی دور نہ باطل ہوگی میں میں ہو ہی ہوجائے گی دور نہ باطل ہوگی میں میں ہوئی سے ۔

معینه مدت تک قرض ا دانه کر سکنے پر مقروض کی عور ت کوطلاق دینے کا وکیل ہونا:

ایک میں نے اپنے قرضدار سے کہا کہ اگر تو جھے میرا قرض ایک مہینتک ادانہ کرے تو قیری ہوی کا امر میرے ہاتھ ہوگا اور خدار نے کہا کہ ایس ہوگا کہ اس کی بیوی کو طلاق دے وہ بدوجین کردری میں ہو اوراگر کہا کہ جب فلال مہینة آتے تو اس میں ہے ایک روز تیرا امر تیرے ہاتھ ہے یا کہا کہ روز جد کیاں مہینة آتے تو اس میں ہے ایک روز تیرا امر تیرے ہاتھ ہے یا کہا کہ روز جد کیا گئری تیزا امر تیرے ہاتھ ہے اورا کر کہا کہ جب فلال مہینة آتے تو اس میں ہے گئی ہوئی ہیں ہے گئی ہوئی میں کھا ہے کہا کہ جب چا ند ہوتو تیرا امر تیرے ہاتھ ہے یا کہا کہ دوز ایر سے بیان کردی تو اس کے بیان پر کھا جائے گئی تا بید میں ہے تھی میں کھا ہے کہا کہ جب چا ند ہوتو تیرا امر تیرے ہاتھ ہے ہیں اگر حورت کو معلوم ہوا کہ چا ند ہوتا ہوئی ہیں ہوا تھا ہیں اگر حورت کو ہاتھ ہے اور اگر ایک کہا ہے تھ ہے ہا تھ ہے اور اگر ایک ہات کہا کہ دیری ہوا تھا ہیں اگر حورت کو کہا کہ بیتھ ہے ہا تو کہا کہ دیری دوری کا اورا کہا کہ جمیع چا ند کا حال معلوم تیں ہوا تھا ہیں اگر حورت کو کہا کہ جمیع ہوگا اورا گر ایک ہات کہ جمیع ہوگا اورا گئی ہوئی ہوئی تو میں اس کا تو ل تبول کروں گا اورا تھیا راس کو تو تیں اس کو تو تیں اس کا تو ل تبول کروں گا اورا تھیا راس کے ہاتھ میں ہوگا اورا گئی ہوئی ہوئی تو میں اس کا تو ل تبول نظا تر دے ویا تھ ہوئی تو میں اس کا تو اس کو اس کو رہ کو کہا کہ جس کہ اس مورت کو ہوئی ہوئی دے ویا یا کہ کہ دوری کو رہ سے کہا کہ تیرے اور پر کہا کہ جب میں دوسری خورت کے ہاتھ میں خورت کو اس کو اس کو اس کو رہ کہا کہ تیرے اور پر کہا کہ تیرے اور کہا کہ تیرے اور پر کہا کہ تیرے اور کہا کہ تیرے اور کہا کہ دے کہا تو اس کو کہا تو سے کہا تو کہا کہ تیرے اور کہا کہ تیرے کہا کہ تو کہا کہ تو کہا کہ تو کہا کہ تو کہا کہ تیرے کہا کہا کہ تیرے کہا کہ کہ کہا کہ تیرے کہا کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہا کہ کہ

ا تال کونکہ بیتفویض کی وقت خاص کے واسطے نہیں جائی بعدمہینہ فدکور گزرنے کے اس کوا عنیار ملے گا کیکن جب آگا ہی ہواگر چہ بہت ون گزرجا کیں۔

<sup>(</sup>۱) دلیل امرکی کے فلاں کو فقا مجل علم بحربی اختیار رہے گا۔

<sup>(</sup>۲) کون روز اورکون ساعت مراد ہے۔

کہ جس وقت میں اس نکاح میں تیرے اوپر دوسری عورت سے نکاح کروں تو اس کا امر تیرے ہاتھ میں ہوگا یا تیرا امر تیرے ہاتھ میں ہوگا پچرشو ہرنے اس عورت کوایک طلاق ہائندوے دی پجر دویا رہ نکاح کیا پچراس پر دوسری عورت بیا ہ لایا تو امر ند کوراس کے ہاتھ میں نہ ہوگا بیذ خیرہ میں ہے۔

پوئٹگی اگر جاتی رہے اور منقطع ہو جائے تو پھر پیوٹٹگی نہیں پیدا ہوسکتی ہے:

ا رحورت ے کہا کہ ان تزوجت علیك ما دمت في نكاحي او كنت في نكاحي فامرك بيدك الريش تحمد پر دوسرى عورت سے نکاح کروں مادامیکہ تو میرے نکاح میں ہے یا جب تک کہ تو میرے نکاح میں ہوپس تیرا امرتیرے ہاتھ ہے پھراس کو طلاق بائن دے دی باخلع وے دیا پھراس ہے نکاح کیا مجراس کے اوپر دوسرا نکاح کیا تو اس قول کی صورت میں کہ ما دامیکہ تو میرے نکاح میں ہے عورت مذکورہ کے ہاتھ میں اس کا امر نہ ہو جائے گا قال المتر جم طاہرا ما دام میں معنی پیوننگی کا لحاظ کیا گیا کہ ہر چنداس وقت بيعورت اس كے نكاح ميں بي سر بير بيستنبيس ربى بلك ج ميس طلاق باخلع بايا ب فاقيم اوراس قول كى صورت ميس ك جب تک تومیرے تکاح میں ہوبھی ایہا ہی ہے بنابرروایت کماب الا ہمان مختبر کرٹی کے کہ اس مختبر کی کماب الا ہمان میں ندکور ہے که که مادمت و ما کنت دونوں مکساں جیں اور مجموع النوازل میں ان دونوں میں فرق کیا ہے اوراشار ہ کیا ہے کہ ما کنت کی صورت میں جبکہ عورت کو خلع دینے کے بعد پھراس سے نکاح کرنے کے بعداس میر دومرا نکاح کیاتو عورت ندکورمختار ہوگی اس واسطے کہ کون بعد کون کے ہوسکتا ہے بعنی ایک ہونا اگر جاتا رہے تو بھراس کے بعد ہونا چھتن ہوسکتا ہےاور دیمومت بعد دیمومت کے نہیں ہوسکتی ہے یعنی پرینٹگی اگر جاٹی رہے اور منقطع ہو جائے تو پھر پرینٹگی نہیں بیدا ہو عمّی ہے یہ نصول استروشی میں ہے و قال المتر جم پوشیدہ نہیں ے کہ ماکنت میں ماہمعنی مادام ہے اگر چدافظ دام نیس ندکور ہے ہی ماکنت کوہمعنی مادام کنت ہونا جا ہے ہی مادمت و ماکنت معنی واحد ہوئے اگر چالفظ فرق ہوا بتابرین فرق محل تامل ہوائند تعالی اعلم بالصواب اور کمال فرق ترجمه ای قبرر ہے کہ جومتر جم نے کیا ب ينك بيتاش اس الترجمه من محمل مرك بهل تيبغي ان يراعي ليعافقه من كل الوجوة فليتامل ايك مخص في الي يوك كاامر اس کے باتھ میں کر دیا بشرط آ نکداس پر دوسری عورت سے نکاح کرے بھراس عورت نے اپنے شوہر پر دعویٰ کیا کہ تو نے فلال ے جھ پر تکاح کیا ہے اور فلاب ندکورہ حاضر ہے کہتی ہے کہ میں نے اپنے نفس کواس مرد کے نکاح میں دیا ہے اور کواہوں نے نکاح کی گواہی دی تو بیجورت مختار (۲) ہوجائے گی اور اگر فلاں نہ کور و غائب (۴) ہوئیں اس عورت نے شوہر پر گواہ قائم کئے کرتو نے مجھ پر فلاں بنت فلاں بن فلاں سے نکاح کیا ہےاورمیر اامرمیرے قبضہ میں ہوگیا ہیں آیا اس دعویٰ کی ساعت ہوگی یا نہ ہوگی تو اس میں دو روابیتیں ہیں اور سیجے یہ ہے کہ ساعت نہ ہوگی اس واسطے کہ فلال مذکورہ پرا ثبات نکاح کے واسطے یہ عورت ندکورہ خصم نہیں ہے یہ نصول

ا مترجم کہتا ہے کہ ورت کے قبطہ میں اسر طلاق بھی حق مالی کو مقضمن ہے ما ندو جوب مہروتا کدو غیرہ پھر مورت اگر چد فلال مورت پرا تبات فلاح می خصم نہیں لیکن اسپنے ذاتی حق میں خصم ہے تا کہ اس کو تمام و کمال حاصل کرے لیں مقام قابل تامل ہے اگر کبوکہ مورت کی تاعت سے فلال پر نکاح خود فابت ہوگا اور تم بھی کہتے ہوکہ وہ نکاحی اثبات میں خصم نہیں ہوتی جواب دیا جائے کہ تاعت بحق عورت ہے نہ بنکاح دیکٹر اگر ہوکہ تی نہ ذکور سے نکاح مستور خود فابت ہوجائے گا جواب یہ کہ الم اللہ میں اور متوقف نایہ ہوسا کا مستور خود فابت ہوجائے گا جواب یہ کہ اگر تم ہول وہ ساکہ الزم کہتے ہوتو ہمارے نزد کی منوع ہے فاقیم واللہ تعالی اعلم۔

جوت ال زم ہے تو تم نے نشلیم کیا جوہم نے کہا تھا اور اگر تم ہول وسط کے لازم کہتے ہوتو ہمارے نزد کی منوع ہے فاقیم واللہ تعالی اعلم۔

<sup>(</sup>۱) اس واسط كربب تك جارب محاورو بس بوتش بردال ب جيسها كنت محاوروعرب من فالبم-

<sup>(</sup>r) یعنی امر بالید کی مختار ہوگی۔ (۳) نینی امر بالید حاصل ہونے کے۔ ہ

مماوید میں ہے۔

ا گرعورت ہے کہا کدا گرتو دار میں داخل ہوئی تو تیراا مرتبرے ہاتھ ہے پھراس کوایک طلاق بائندوے دی یا دوطلاق بائند دے دیں تو اسر فدکور باطل ند ہوگا حی کدا گر چراس سے نکاح کیا چروہ دار میں داخل ہوئی تو اسراس کے ہاتھ میں ہوجائے گا خواہ عورت مذکورہ سے عدت میں نکاح کیا ہویا بعدا نقضائے عدت کے اورخواہ مدخولہ ہویا غیر مدخولہ ہوجنا نجدا گرغیر مدخولہ ہے بھی پھر نکاح کیا مجراس نے اپنے آپ کوطلاق دی تو واقع ہوگی پیضلامہ میں ہے اور اگر اپنی عورت سے کہا کدا گر تو فلاں مخض کے دار میں واخل ہوئی تو تیراامر تیرے ہاتھ ہے پھروہ فلال کے دار بی گئی پھرانے نفس کوطلاق دی پس اگراس جگہ ہے جہاں دار میں واخل ہونے والی قرار دی گئی ہے دور ہونے (۱) سے بہلے اینے نفس کوطلاق دی تو طلاق برجائے گی اور اگر دوقد م جل کر پھر اپنے نفس کو طلاق دے دی تو مطلقہ نہ ہوگی بیمحیط میں ہے متعلی میں لکھا ہے کہ اگر اپن عورت سے کہا کہ اگر میں جھے سے عائب ہوا ہی تو میری نیبت میں ایک دن یا دو دن تغیمری تو تیراا مرتیرے ہاتھ ہے تو فر مایا کہ اگرعورت ندکورہ ایک روز تغمیری تو اس کا امراس کے ہاتھ میں ہوجائے گا اور الی صورت (۲) میں دونوں باتوں میں سے اول بات بر تھم لگا یا جاتا ہے ایک مخفس نے اپنی بیوی کے ہاتھ میں اس کا امراس شرط سے دیا کداگرو واس مورت سے آئی مدت غائب ہوجائے تو عورت کا امراس کے ہاتھ ہے کدا ہے نفس کو جب جاہے طلاق دے دے پھراس مدت ندکورہ مجرغائب رہا تکراس مدت کے آخرروز میں حاضر ہوگیا بھر آن کر دیکھا تو پیٹورت خود غائب ہو سمنی بیہاں تک کہ بیدمت مذکورہ پوری تمام ہوگئ تو بھنخ امام استا دّ نے فتو کی دیا کہ عورت کا امراس کے افتیار میں رہے گا اور قاضی امام فخر الدین <sup>(۳)</sup> نے فتو کی دیا کہ اگر مرد ندکوراس عورت کی جکہ جانیا نہ ہو کہ کہاں ہے تو عورت کا امراس کے ہاتھ نہ ہو گا اور فر مایا کہ بید اس ونت ہے کی عورت مدخولہ ہواورا گرغیر مدخولہ ہوتو غیر مدخولہ ہے اتنی مدت تک غائب ہونے ہے اس کا امراس کے باتھ نہ ہوگا اورا گرمدخولہ ہواوراس سے اتنی مدت تک غائب رہالین وہ شہر میں رہا محراس کے گھر نہیں آتا تھاتو عورت کا امراس کے ہاتھ میں ہو جائے گااور فرمایا کہ ایساہی شیخ قاضی امام نے فتو کی دیا ہے۔

اگر عورت ہے کہا کہ اگر جس بلدہ بخارا ہے تیری بلاا جازت نگلوں تو تیراا مرتبرے ہاتھ ہے:

اگر عورت ہے کہا کہ اگر جس کورہ (۲۶)

دیمات میں پنچ گا تب بی عورت کا امراس کے ہاتھ میں ہوجائ تو عورت کا امراس کے ہاتھ میں ہے تو جب بی وہ شہرے نگل کراطراف و دیمات میں پنچ گا تب بی عورت کا امراس کے ہاتھ میں ہوجائ گا یہ خلا صدمیں ہے تناوی اما ظہیرالدین میں نہ کورہ کہ ایک فخض نے اپنی بوی کا امراس کے ہاتھ میں اس شرط ہے دیا کہ جب وہ اس عورت ہے بخارا ہے اس مکان ہے جس میں دو توں رہتے ہیں دو مہینة تک غائب ہوتو عورت نہ کورہ مختار ہے جب جا ہے اپنے نفس کو طلاق دے دیے جروہ بخارا ہے دو مہینة تک غائب رہائی میں دونوں رہتے تھے اس کے کہ ایسے مکان سے جس میں دونوں رہتے تھے اس کے کہ ایسے مکان ہے جس میں دونوں رہتے تھے اس کے کہ ایسے مکان سے جس میں دونوں رہتے تھے اس کے کہ ایسے مکان سے جس میں دونوں رہتے تھے اس کے کہ ایسے مکان سے جس میں دونوں رہتے ہوں یہ مراہ ہوتی ہے کہ مکان سکونت واز دواج ہو یہ فصول استروشن میں ہے قال المحر جم ہمارے عرف

<sup>(</sup>٢) يعني كما كما كيه دن يا دودن تو يملي يعني ايك دن يرحم ابت بوكار

<sup>(</sup>٣) مهاحب فأوي مشبوره\_

<sup>(</sup>س) ليني خاص شهر-

یم مکان سے بیمعنی مرادیس ہوتے ہیں ہیں اگر یہی علت عدم طلاق ہوتو واقع ہونا چاہئے ہفلیتا اللہ اگر کہا یم بخارات عائب ہوں تو واضح رہے کہ بخارا خاص تصبہ پراطلاق ہوتا ہے بیا کھر مشائخ کا قول ہے اورا مام سرحی نے فر مایا کہ کر بینہ سے فریر تک سب بخارا ہے بیہ فلا صدیم ہے اورا گرخورت سے کہا کہ اگریمی بلد و بخارا سے تیری بلا اجازت نکلوں تو تیرا امر تیرے ہاتھ ہے جب جا ہے تو طلاق دے دے گرخود کوک (اسرائے کو گیا اور وہاں دودن رہا تو عورت پر طلاق واقع (ان ہوگی بیوجیز کردری میں ہے تی جم الدین تی سے دریافت کیا گیا کہ ایک محفی نے دوسرے سے کہا کہ اگریمی اس شہر سے غائب ہو جا در اور میرے غائب ہونے پر چیوم ہین گر ریں تو میری ہوی کا امر تیرے ہاتھ ہے تی کہ تو اس کو اس کے باقی مہر کے اور فقد عدت کے عوض خلع کردے پھرو و غائب ہوااور چیوم ہین تک ندآیا تو شخ نجم الدین نے فر مایا کہ بیتو کیل مطلق ہے تی کہ اگر غیر (اس) نہ کو کو کہ اور ان کے سوائے اور مشائخ سمر قد و بخارا نے فتو کی دیا کہ بیتملیک (اس) ہے تی کہ گر کہ سے اٹھ کھڑے ہونے سے باطل ہوگی اور ان کے سوائے اور مشائخ سمر قد و بخارا نے فتو کی دیا کہ بیتملیک (اس) ہے تی کہ جس سے اٹھ کھڑے ہونے سے باطل ہوگی اور ان کے سوائے اور مشائخ سمر قد و بخارا نے فتو کی دیا کہ بیتملیک (اس) ہے تی کہ جس سے سے خلال ہوگی ہے بیا ہی میں ہے۔

عورت كونفقه نه دينے براختيار ديا اور يجه عرصه بعد نفقه اتناقليل بهيجا كه قاضى سمجھے كه لا حاصل ہے

توعورت كااختيار برقر ارر ہےگا:

<sup>(</sup>۱) بخارة ش واقل ہے۔

<sup>(</sup>۲) کین اگر عورت نے اپنے آپ کوطلاق دی۔

<sup>(</sup>r) تبل تبول کے۔

<sup>(</sup>س) لعنی اختیار دیاہ۔

<sup>(</sup>۵) مثلًا عاره بيدا موارى يادى درجم ماه رمضان آستده يس-

<sup>(</sup>٢) مرتف يعنى تمام بوجائے گ\_

نے انکارکیا تو چاہنے کے شوہر کا قول قبول ہواور کہا کہ میں نے قاضی امام استاد فخر الدین سے ایسا بی سنا ہے پھر بعد مدت کے انہوں نے اس سے رجوع کیا اور فرمایا کہ شوہر کا قول قبول نہ ہوگا اور ایسا بی ہر جگہ جہاں ایفاء حق کا مدی ہو می تھم ہوگا اور فصول استروشی میں ہے کہ عورت کا قول قبول ہوگا اور بھی اصح ہے بیرخلاصہ میں ہے۔

ا کر کہا تھے تیرانفقہ دس روز میں نہ بہنچ تو تیرے ہاتھ ہے پھران ایام میں عورت مذکورہ نے نشوز (سرکشی) کی: ذخيره من بحوال معنى ندكور ہے كه اگرا بن بيوى ہے كہا كه اگر ميں اس مبينے ميں تحقيمة تيرا نفقه نہيںجوں تو تو طالقہ ہے يا كہا كہ اگر میں تختیے اس مہینہ کا تیرانفقہ نہمیجوں تو تو طالقہ ہے ہیں اس نے ایک آ دمی کے ہاتھ اس کا نفقہ روانہ کیا اور و والمجی کے ہاتھ میں ضائع ہو کمیا تو مرد نذکور حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ اس نے ضرور روانہ کیا ہے بیفسول استروشنی میں ہے اور انگرعورت کا امراس کے ہاتھ دیا کہ جب جا ہے ایک طلاق دے دے بشر طیکہ عورت کا نفقہ اس کو نہ بھیجے یہاں تک کہ یہ مہینہ گز رجائے ہی اس کا نفقہ ایک مرد کے ہاتھ بھیجا مگرمرد فدکور نے اس عورت کا مکان نہ یا یا حتی کہ بعدم بیندگز رجانے کے عورت کودیا تو قاضی استروشن نے جواب دیا ہے کہ مورت کوا متیار ہوگا کہ جا ہے او پرطلاق واقع کرے و نیے نظر یعنی اس میں اعتراض ہے اس واسطے کہ اگر نفقہ المجھی کے ہاتھ می ضائع ہوگیا تو عورت کا امراس کے اعتبار میں نہیں ہوتا ہاس وجہ ہے کہ شرط بیٹی کدار سال نے کرے اور یہاں صورت بہ ہے کہ اس نے بھیج ویا ہے اور اگر مورت ہے کہا کہ اگر میں تھے بعد دس روز کے یا بیج وینار نہ پہنچاؤں تو تیرا امر ایک طلاق میں تیرے ہاتھ ہی جب جا ہے پھر بیایام گزر مے اورشو ہرنے نفقہ اس کونہ بھیجا کی اگرشو ہرنے اس سے فی الغور کی نبیت کی ہوتو عورت کوائے آپ پر طلاق واقع کرنے کا اعتبار ہوگا اور اگر ٹی الفور کی نیٹ نہیں کی توعورت واقع نہیں کرستی ہے یہاں تک کے دونوں میں سے ا يك مرجائے يدوجيو كرورى من ہے ايك مخص في ترقد سے اپى جوى كے باس سے غائب ہونے كا قصد كيا يس مورت نے اس ے نفقہ کا مطالبہ کیا لیں اس نے کہا کہ اگر میں کش ہے تیرا نفقہ دس روز تک نہیجوں تو تیرا امر تیرے ہاتھ میں ہے تا کہ تو جب میا ہے ایے نفس کوطلاق دے دے چروی روز گزرنے سے میلے عورت کا نفقداس کورواند کیالیکن کش سے نبیں بلکے کسی دوسرے موضع ہے بھیجا ایس آیا امرعورت اس کے ہاتھ میں ہوجائے گایا نہ ہوگا تو فقاو کی ظہیرالدین میں اٹسی بات ندکور ہے جواس امریر ولالت کرتی ے کہ حورت کا امراس کے ہاتھ میں ہو جائے گا چنانچہ فناوی میں ذکر کیا ہے کہ اگر مرد نے کہا کہ اگر میں تیرا نفقہ کر مینہ سے دس روز تک نہیج دوں تو تو طالق ہے چردس روز گزرنے سے پہلے دوسرے موضع سے رواند کیا تو قسم میں حانث ہو جائے گا یہ نصول ممادید یں ہے اگر کہا تھے تیرا نفقہ دس روز میں نہ میٹیے تو تیراامر تیرے ہاتھ ہے پھران ایام میں عورت ندکورہ نے نشوز کیا لیعنی سرکشی کی مثلا بلا اجازت شوہر کے اینے ہاپ کے یہاں چلی اوراس کونفقہ نہ پہنچا تو امر بالید کے تھم سے مورت پر طلاق واقع نہ ہوگی یہ بحرالرائق

ایک شخص نے اپنی ہوی کا اُمراُس کے ہاتھ میں بدیں شرط دیا کہ جب اس کو بغیر جرم مارے تو عورت جب جا ہے اپنے نفس کوطلاق دے:

اگر کہا کہ میں تھے ہے غائب ہو جاؤں تو تیرا امرتیرے ہاتھ ہے پھر کسی ظالم نے اس کوقید کرلیا تو عورت کا امراس کے ہاتھ میں نہ ہوگا اور شیخ نے فرمایا کہ اگر ظالم نے اس پر چلنے کے واسطے جرکیا لہی وہ خود چلا گیا تو عورت کے ہاتھ میں اس کا امر ہو ا ا اور میں کے خالقہ ہو جائے۔ اور ہے کہ طالقہ ہو جائے۔

ب نے گا بدوجیز کردری میں ہےاور اگر عورت کے ہاتھ اس کا امر بدی شرط کردیا کہ جب وہ اس عورت کو بلا جرم مارے تو وہ این تنس کوطلاق دے بھراس کو مارا پھر دونوں نے اختلاف کیا چنانچہ شوہر نے کہا کہ میں نے جرم پر مارا ہے تو قول شوہر کا قبول ہوگا یہ : خیرہ میں ہےا کی مخف نے اپنی ہوی کا امراس کے ہاتھ میں بدین شرط دیا کہ جب اس کوبغیر جرم مارے توعورت جب جا ہےا نفس کوطلاق دے پھرعورت بغیر تھے وا جازت شوہرئے گھرہے باہر چلی کی پس شوہر نے اس کو مارا تو بعض نے فرمایا ہے کہ اگر شوہر اس کواس کا مہر مجل ادا کر چکا ہے تو عورت کے افتیار میں اس کا امر نہ ہوگا اور اگر مہر مجل اس کوا دائیں کیا ہے تو عورت کوا فتیار ہے كداس كى بلا اجازت اينے باب كے تمريلي جائے اور مبر مغلل وصول كرنے كے لئے اپنے نفس كوشو ہر سے باز ر كھے يس بيخروج جرم نہ ہوگا اور شیخ ایا مظہیر الدین مرتمنیا فی با تفصیل فتوی دیتے تھے کہ عورت کے ہاتھ میں اس کا امر نہ ہوگا اور فر ماتے تھے کہ عورت کا محمرے باہر جانا مطلقاً جرم ہاور اول اصح ہے (۱) میمیط میں ہے تورت سے کہا کدا گرجہینہ تک میں تجمے دو دینار نہ دول تو تیراامر تیرے باتھ ہے ہی عورت نے قرضہ لیا اورشو ہریرائز ادیا ہی اگرشو ہرنے اس مدت گرزنے سے پہلے قرضنو اہ کو یہ مال دے دیا تو عورت کواچاع طلاق کا اختیار ند ہوگا اور اگراوا ند کیا تو ایقاع کا اختیار ہوگاعورت ہے کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ ہے بشرطیکہ میں شہر ے نکلوں (۲) الا تیری اجازت سے نکلوں پھروہ شہر سے نکاد اور حورت بھی اس کے پہنچانے کو با ہر نکلی تو بیدام عورت کی طرف سے اجازت نیس ہےاور اگرعورت ہے اجازت ماتھی اس عورت نے اشارہ کیاتو اس کا تھم ذکر نیس فرمایا ہے بیروجیز کروری میں ہے میرے جدے دریانت کیا گیا کہ اگرایک مخص نے اپی بوی کا امراس کے ہاتھ ہیں بدیں شرط دیا کہ وہ جوا (اللہ کھیلے مجراس نے جوا تحیا ایس عورت نے ایے تفس کوطلاق وے دی پھر شوہر نے دعویٰ کیا کہ تمن روز ہوئے جب سے تخمے معلوم ہوا تھا مگر تو نے جس مجلس میں جانا تھا اس میں اینے تنس کوطلا قرنبیں دی اورعورت نے کہا کرنبیں بلکہ جھے ابھی معلوم ہوا ہیں میں نے فی الغور طلاق دی ہے تو فرمایا كر قول عورت كا تبول موكا بيفسول عماد يديس ب

کہا کہ واللہ میں ان دونوں دار میں داخل ہوں گایا کہا کہا گرتو اس دار میں اور اس دار میں داخل ہوئی تو تو طالقہ ہےخواہ طلاق کومقدم کیایا مؤخر بیان کیا تو مطلقہ ندہو گی:

ایک جنس نے کہا کہ اگر میں کوئی نشہ ہوں یا تھے سے غائب ہوں تو تیراامر تیر سے ہاتھ ہے بھران دونوں ہاتوں میں ایک
ہات پائی گئی ہیں عورت نے اپنے آپ کو طلاق دی بھر دوسری ہات پائی گئی تو اب عورت کوافقیار نہ ہوگا کہ اپنے تین دوسری طلاق
د سے اورا اگر کہا کہ اگر میں بھی تھے کو ماروں یا تھے سے غائب (اس) ہو جاؤں تو جب ایسا کروں تو تیراامر تیر سے افتیار ہے چا ہے اپنے نشس کوایک طلاق د سے اورا گر جا ہے تو دوادرا گر جا ہے تین طلاق د سے اورا گر جو ایسے نفس کوایک طلاق
دی تو ای جلس میں دوسری طلاق اپ آپ کو د سے تی ہے یائیس تو فر مایا کہ اس کو سے افتیار نیس ہے یہ صول استروشن میں ہے اورا گر میں تھے سے چو مہینہ غائب ہوں اور تھے کو میں اور میرا افقہ اس مدت میں نہ ملے تو تیراامر طلاق تیر سے ہاتھ ہے بھر مرد خدکور

ا قال يعن نشرك جزيس نشبه عن مثر ب-

<sup>(</sup>۱) والثاني المع عندنايه

<sup>(</sup>٢) سيني با اجازت نظول يكن اكرتيري اجازت ع نظول تواييانيس هـ

<sup>(</sup>٣) لين أثرجوا كميلية امر حورت كم باتحد ب-

<sup>(</sup>س) يعنى كبير علا جاؤل

غائب ہو گیاا وراس مدت تک خوداس ہے نہیں ملائٹر نفقہ عورت کو پہنچ گیا تو عورت کا امراس کے اختیار میں ہوگا اس واسطے کہ طلاق اس مقام براس بات برمعلق ہے کہ دونوں باتنی نہ یائی جائیں اور ایسانہ ہو بلکدایک بات یائی گئی پس مرد ندکور جانث ہو گا اورا ٹرکسی نے دو باتوں کے بائے جانے برمعلق کیا تو جب تک دونوں نہ یائی جاتھیں حانث نہ ہوگا اور جب دونوں یائی جاتھی گی حانث ہوگا چنانچدا گرکها کروالنده من ان دونون وار من داخل ہوں گایا کہا کہا گرتواس دار میں اور اس دار میں داخل ہوئی تو تو طالقہ ہے خواہ طلاق کومقدم (۲) کیا یا موخر (۲) بیان کیا تو مطلقہ نہ ہوگ الا دونوں دار میں داخل ہونے سے مطلقہ ہوگی یہ جوا ہرا خلاطی میں ہے ایک تھخص نے اپنی زوجہ صغیرہ کا امراس کے اختیار میں بریں شرط دیا کہ جب وہ اس کے پاس سے ایک سال غائب ہو جائے تو وہ اپنے نفس کوطلات دے مرا کی طرح کہ شو ہر کوکوئی خسارہ لاحق نہ ہو پھرشرط یائی گئی پھرعورت نے اس کومبر ونفقہ عدت ہے بری کیا اور ا بے او برطلاق واقع کی تو طلاق رجعی واقع ہوگی اورمہر ونفقہ ساقط نہ ہوگا بدوجیز کردری میں ہے ایک مخص نے اپنی بیوی کا امراس کے ہاتھ میں اس شرط سے کر دیا کہ جب وہ اس کو بغیر جرم مارے تو وہ اپنے نفس کو طلاق دے علی ہے بھرعورت مذکورہ نے اس سے تفقہ طلب کیا اور بہت اصرار کیا اور اس کے بیچھے لگ ٹی تو یہ جنایت نہیں ہے لیکن اگر شو ہر کے ساتھ بدزیانی کی یا اس نے کپڑے بچا ز ڈالے یااس کی ڈاڑھی پکڑی تو پیر جنایت ہےاورا گرشو ہر کو کہا کہ اے گلہ ھے یا بے دقوف یا خدا تخصے موت دیے تو بیعورت کی طرف ے جنایت ہے اور عورت کا امر اس کے ہاتھ میں بدین شرط دیا کہ جب وہ عورت کو بغیر جرم مارے تو وہ اپنے آپ کو طلاق دے دے پر ورت نے غیرمحرم کے سامنے (م) مند کھولاتو شخ امام استاد نے فتو کی دیا کہ یہ جنایت ہے اور قاضی امام نخر الدین نے کہا کہ یہ جنایت نیس ہے اور فرمایا کہ بیقول قد ورگ کے موافق ہے کہ اس کا چبرہ اور دونوں ہضیلیاں محل پر وہنیں ہیں کذافی الخلاصه اور سیج یہ ہے کہ اگر اس نے ایسے مخص کے سامنے مند کھول دیا ہے کہ اس عورت ہے مہتم ہوایا ہوتو یہ جنایت ہے بیظہیر پیدیں ہے اگرعورت نے اپن آواز کس اجنبی کوسنائی تو بیجرم ہاور سنانے کی بیصورت ہے کہ کسی اجنبی ہے باتیں کیس یاعمد اس طرح باتیں کیس تاک اجنبی آ دی سنے یا ہے شوہرے اس طرح جھکڑے کے طور پر ہا تنس کیس کداس کی آ واز کسی اجنبی نے سنی بین طلا صدیس ہے اور اگر کسی اجنبی کوگا لی دی تو یہ جنایت ہے یہ بحرالرائق میں ہے۔

ا جمیر برم میں مورت سے بہا ول سے بیشر طاک تو بھی سیجے ہے۔

<sup>(</sup>۱) لعني طلاق ہوتا۔

<sup>(</sup>۲) لعن جزا\_

<sup>(</sup>٣) جيم ذكور بـ

<sup>(</sup>٣) اوراس پرشو ہرنے مارا۔

قال اگر کہا کہ تو ہوگا تو عندالم تم ہے پھوٹین ہوالتہ اعلم اوراگر اپنی ہوی کا امراس نے ہاتھ ہیں بدیں شرط دیا کہ
جب اس کو بغیر جنایت مارے تو عورت جب چا ہے اپنے آپ کوطلاق دے دے پارٹور حرت نے قاضی کے پاسٹو ہرکی تائش کی اور
کہا کہ اس نے جھے بغیر جرم مارا ہیں ہیں نے اپنے تنس کوطلاق دے دی اوراپنے ہاتی مہرکی ورخواست کی ہیں قاضی نے شوہر سے
در یافت کیا کرتو نے اس کو کیوں مارا ہیں ہو ہر نے کہا کہ ہیں نے قصد نے بیس مارا ہیں عورت سنے قاضی سے کہا کہ اس نے مار نے کا
اقر ارکیا اور جوانقاع طلاق بھے ہونے کی شرط تی اس کا مقرر ہوا ہیں اس کو تھے میرا ہاتی مہرد ہونے کہا کہ اس نے مار نے کا
قاضی کے پاس آیا اور دعویٰ کیا کہ ہیں نے اس کو بوجہ اپ جرم کے جوہورت سے صادر ہوا تھا مارا ہے اوراس پرگواہ قائم کے پس اس
تامن کے بیس آیا در دعویٰ کی طلب کیا گیا تو سب نے ہالا تھاق جواب دیا کہ دعویٰ فاسد ہاس واسطے کہ ہردوتو ل میں تناقش ہے ہے
وزیرہ میں ہا ایک فیض نے اپنی بود کی کا امراکی طلایت کے ماتھ اس کے اختیار ہیں یہ بی شرط دیا کہ اس کو بینے براس کے باتھ میں یہ بیس شور در در وجھت پر چھی (ان ہوں کہ بیا کہ جھے خریون ور در در ہوست ہا ہور ابنات اس کے باتھ میں یہ بیس شورت نے بودرا ہانت اس کے بات ہوں ہیں شورت نے بودرا ہانت اس کے بات ہوں کہ ہو ہورت نے بودرا ہانت اس کے بات ہوں کہ ہورت ہورت نے بودرا ہانت اس کے بات ہورا ہانت کے بیس شورت نے بودرا ہانت اس کے بات ہور ابنات اس کے بات ہور بردہ وہ بیا ہور بردہ معصیت ہے ہیں خورت نے جواب دیا کہ میرا تی اس کو اوراگر مورت کیا جو معصیت ہے ہیں خورت نے جواب دیا کہ میرا تی اس کا کہ اس کومت کرکہ یہ معصیت ہے ہیں خورت نے جواب دیا کہ میرا تی اس کا کہ اس کومت کرکہ یہ معصیت ہے ہیں خورت نے جواب دیا کہ میرا تی اس کا کہ اس کومت کرکہ یہ معصیت ہے ہیں خورت نے جواب دیا کہ میرا تی اس کی کہ کہ میرا تی اس کی کہ کہ میرت سے بھورت نے جواب دیا کہ میرا تی اس کو میشروع کیا جواب دیا کہ میرا تی اس کو میرا تی ہو جواب دیا کہ میرا تی اس کو میرا کی کورت نے جواب دیا کہ میرا تی اس کو میں کورت نے جواب دیا کہ میرا تی

ع خواه مقیقت می عمد اویها کیایا ایهالفظ کهاجس ہے تبهت لازم آتی ہے مثلاً یوں کہا کہ اوز انہ کی ہمثلا۔

ع بین پہلے کہا تھا کہ یں نے بقصد نہیں بارااوراب کہتاہے کہ یں نے جنامت کی وجہ سے بارا ہے وقال المحر جم : اگر شوہر مدی ہو کہ یں نے بعصد نہیں باراوس کے بیمعنی ہیں کہ بے قصد باوجود جنامت کے بارا ہے اوراب بیدو کی ہے کہا گرچہ بارااور بے تصد باراتا ہم جنامت پر بارا ہے پس وجہ تناقض غیر طاہر ہے واللہ تعالی ۔

<sup>(1)</sup> پس شو برنے اس کو مارا۔

اس ہے خوش ہوتا ہے پس شوہرنے اس کو مارا تو ایسا کہنا عورت کی طرف ہے جنابت ہوگا اورا گرعورت نے ایسانعل شروع کیا ہوجو معصیت نہیں ہے تو الیم صورت واقع ہونے ہے عورت کا جواب جنابت نہ ہوگا یہ جواہر اخلاطی میں ہے۔ اگر عورت کا اُمراُس کے ہاتھ میں ویا اور دِنی لگی کی خاطر وہی اُمر بعینے کیا تو ؟

ا ۔ ۔ ۔ قولہ بلا جرم ....اس سے فلا ہر ہوا کہ کھا تا پکانا وغیرہ اس پر بظاہر واجب ہیں ہے کین تعری ہے کددیا تا تا اس پر واجب ہے جب تک متنا و ے ذاکہ نہ ہوتو دیا مات طلاق نہ ہوئی جا ہے فتا فل۔

ع حربالكسرفرج زن وبالفتح محرى وبالفسم آزاد وبهتر جرچيز وغير ذلك من المعانى امحره مندمرا دفرج عورت بهتويها ل كيماه رو كيموافق عورت كاامراس كيافتيار عن بونا جا بيئه -

<sup>(</sup>۱) نعنی گوه کھا۔

اورا گرخورت ہے کہا کہ تیراام تیرے اختیار میں ہلاا شنت او متی شنت کینی جس وقت تو جا ہیں ہوقت کہ تو جا ہے۔
تو اس کوا ختیار ہے کہا ہے نفس کوا بیک بارا ختیار کر ہے جا ہے اس مجلس میں یا دوسری مجلس میں جس وقت اس کا جی جا ہے اورا گراس نے اپنے شو ہر کوا ختیار کیا تو امر نہ کوراس کے ہاتھ ہے ہا ہر ہوجائے گا اوراس طرح اگر کہا کہ افا ما شنت اور متی شنت تو بھی می تھم ہے بیضول استروشی میں ہے اورا گرخورت نہ کورونے امر بالید کوروکرویا تو رونہ ہوگا اور اگر مجلس ہے کھڑی ہوگئی یا کسی کام

میں مشغول ہوئی یا کوئی اور ہات شروع کر دی تو بھی عورت کوا نقبیار رہے گا کہ جاہے اپنے نفس کو طلاق دے دیے مگر د واپنے نفس کو وی سے ملاوق میں سکتے میں را کع میں میران اگر عمد میں کہ ای اور سرواہ سے ذرور یہ تصراف تھے میں کوئی کا ت

ایک بی طلاق دے سی ہے یہ بدائع میں ہاور آرعورت ہے کہا کہ امر بیدك كيف شنت تيراامرتير ہے ہاتھ ہے بہر كف كرتو پ ہے تو اس كا بيا به الله مي تك مقصود بوگا اس طرح آركہا كہ ان شنت او ما شنت او كيم شنت او اين شنت او

الينما شنت تو بحى يج عم إوراى طرح الراني عورت علم كما كدامر بيدك حيث شنت تو بحى مجلس بى تك اختيار مقصوور ع

ی بغیرخسران معنی مے خسارہ بعنی کہا کہ وطلاق بنسارہ دے علی ہے تو مہرنہ ہوگا۔

ي ميث واسط زماندا ورواسط مكان كاورعلت كر بوااجا تا باورطا برأ ظرف مراوب-

<sup>(1)</sup> كين اغظ ما بعد اذ اوكل كرا ووكباء

<sup>(</sup>٢) أَرْبَوْظِ بِ

<sup>(</sup>٣) ياجولو يا ہے۔

<sup>(</sup>٣) يس قدرتون إ

<sup>(</sup>۵) جيان ڏيو ہے۔

یہ نصول عماد میر سے اور اگر مورت سے کہا کہ تو اختیار کر جب جا ہے یا کہا کہ تیرا امرتیرے ہاتھ ہے تو جب جا ہے پھراس کوایک طلاق ہا نہذہ ہے دی پھراس سے نکاح کیا پھر مورت نے اپنے نفس کوا ختیار کیا تو امام اعظم کے نزویک دوہارہ طلاق پڑجائے گی اور امام ابو یوسف کے فرمایا کہ دوہارہ مطلقہ نہ ہوگی اور شمس الائمہ سرتس نے فرمایا کہ امام ابو یوسف کا قول ضعیف ہے بیر خلاصہ میں ہے ایک مختص نے اپنی بوی ہے کہا کہ فلال کی امرتیرے ہاتھ ہے تاکہ تو اس کو طلاق دے جبکہ تو جا ہے تو بیر شورہ ہے بہل مخاطبہ کواس مجلس تک اختیار دے گا یہ منگی میں فہکور ہے بیر پھیط میں ہے۔

كيامردكي نيت واجازت كے بغير بھي عورت اينے آپ كوطلاق تفويض كر عتى ہے؟

ایک ورت نے اپنے شوہر ہے کہا کہ تو جا ہتا ہے کہ میں اپنے آپ کوطلاق دے دوں اس نے کہا کہ ہاں ہی مورت نے کہا کہ می کہا کہ میں نے اپنے آپ کوطلاق دی ہیں اگر شوہر نے مورت کوتفویض طلاق کی نیت کی تھی تو مورت پر ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر شوہر کی بیزیت تھی کہ اگر تو طلاق دے بحق ہوتو اپنے آپ کوطلاق دی تو مورت پر طلاق واقع نہ ہوگی ایک فخض نے دوسر ہے ہے کہا کہ تو جا ہتا ہے کہ میں تیری مورت کو تمین طلاق وے دوں ہیں اس نے کہا کہ ہاں ہیں اس نے کہا کہ میں نے تیری ہوئی کو تین طلاق دے دی تو مشائخ نے کہا ہے کہ اس کی بیوی پر تین طلاق واقع ہوں گی اور سے بیہ ہو بیانی صورت دوٹوں بکساں ہیں کہ مطلاق جب بی واقع ہوں گی کہ جب شوہر نے اس اجنبی کوتفویض طلاق کی نیت کی ہو بیڈنا و کی قاضی خان میں ہے زید نے محرو ہے کہا کہ تو

ا فلانديعي ميري دوسري يوى فلاندكا مرطلاق تير الختيار على عده تيري سوتن عباق صرف ال مجلس تك و ومخار بول .

<sup>(</sup>۱) جال تو يا ہے۔

کوطان ق در ہے ہی عمرو نے زید کے ساتھ اپنی دختر کا نکاح کردیا پجرزید کی ہوی کوطان ق دے دی تو فر مایا کہ اگر عمرو نے ای پجس عمر اس کی ہیوی کوطان ق دی ہے تو واقع ہوجائے گی اور اگر کھڑے ہوجائے کے بعد طلاق دی ہے تو طلاق واقع نہ ہوگی ہے ماوی میں ہے اور اگر عورت نے کہا کہ تو جھے وکیل کردے تا کہ عمر اپنی نظمی کوطلاق دوں ہی شو جرنے کہا کہ تو میری وکیل ہے تا کہ تو اپنی نظمی کوطلاق دے ہیں اگر عورت نے کہا کہ تو میری وکیل ہے تا کہ تو اپنی نظمی کوطلاق دول ہی شو جرنے کہا کہ تو میری وکیل ہے تا کہ تو اپنی نظمی کوطلاق دے ہیں اگر عورت نے پہلے میری کوجر ہے کہا کہ تو میری واقع ہوگی اور اگر پہلے بری نہیں کہا تو واقع نہ ہو گی ایک بحورت نے اپنی شو جر ہے کہا کہ عمی نے اپنا مہر تھے چھوڑ دیا یہ میں شرط کہ تو میر اامر میرے ہاتھ میں دے دے ہی شو جر ایسان کی ایو تھے ہو در تے ہی تھی ہو اور اگر کوئی ہو کہا گہ تو میرا امر میرے ہاتھ میں دے دے ہی شو جر ایسان کی کہا تھی ہو رکیا گیا کہ کا مراس کے ہاتھ ہو کہا کہ میر ہو کہا گیا ہو ایس کے اور اگر کوئی ہو کہا کہ اور اگر کوئی ہو کہا گیا ہو کہا گیا ہو ہے کہا کہ ہو ہے تا ہو کہا گیا ہے کہا تھ ہو کہا کہ میں ہو یہ عمل ہو ایس کی ایو کھی ہو کہا گیا ہو ہی کہا کہ میر ہو کہا گیا ہو ہی کہا تھی ہو کہا گیا ہو ہے کہا اس کے ہاتھ ہو گیا تا ہو گیا ہو ہوئی گیا ہو جائے گیا ہو جائے گیا ہو جائے گی ہو جائے گیا ہو گیا

فقبل: 🗨

## مشیت کے بیان میں

ا گرعورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کوطلاق دیتو شو ہرکواس ہے رجوع کرنے کا اختیار نہیں:

<sup>(</sup>۱) اورا گرمجلس گزرگئی تو عورت خودمعزول ہوجائے گی اور شو ہر کو ہیآ ہ۔

<sup>(</sup>٢) لين ما إ وكيل كومعزول كرد \_\_

ا گرعورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کو تین طلاق و بے بس عورت نے ایک طلاق دی تو ایک ہی ہوگی اور اگرعورت ہے کہا کہ ا بے آپ کوایک طلاق و بے بس اس نے تمن طلاق و بے دیں تو امام اعظم کے مزو کیک طلاق واقع ندہوگی اور صاحبین کے مزدیک واقع ہوگی یہ ہداریمیں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ تو اپنے تفس کوایک طلاق دے پس اس نے کہا کہ میں نے اپنے تفس کوایک ایک ا یک طلاق دی تو ایک طلاق و اقع ہوگی اور زیادت لغو ہوگی اور اگر عورت ہے کہا کہ تو اینے نفس کو بتطلیقہ رجعیہ طلاق دے پس اس نے بائے طلاق دی یا کہا کہ بائے طلاق دے اور اس نے رجعیہ طلاق دی تو والی ہی طلاق واقع ہوگی جس کا شو ہرنے تھم کیا ہے ندوہ جوعورت نے تابت کی ہے بیہ ہدائع میں ہے اور اگر اس نے اپنی دوعورتوں ہے کہا کہتم دونوں اپنے نغسوں کو تین طلاق دو حالانکہ دونوں اس کی مدخولہ میں پس ہرا یک نے اپنے تفس کواورا پنی سوتن کو آ کئے چیجے طلاق دے دیں تو ہرا یک دونوں میں سے بتطلیق اول تنین طلاقوں ہے مطلقہ ہوگی اور بینہ ہوگا کہ دوسری کے تطلیق ہے مطلقہ ہواس واسطےاول کی تطلیق کے بعد دوسری کا اپنے نفس کو اور اپنی سوتن کوطلاق وینا باطل ہے اور اگر میلی نے ابتدا کر کے اپنی سوتن کو تین طلاقیں دے دیں پھرا ہے نفس کوطلاق دی تو اس کی سوتن مطلقہ ہو گی خود نہ ہو گی اس واسطے کہ و واپے نفس کے حق میں مالکہ ہاور تملیک مقصود برمجلس ہے پس جب اس نے اپنی سوتن کو طلاق ویناشروع کیاتو جواختیاراس کواس کے نفس کے واسطے دیا گیا تھاوہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور اپنے نفس کو پہلے طفاق دین شروع کرنے کے بعد دوسری کے طلاق دینے کا اختیار اس کے ہاتھ ہے خارج نہیں ہوسکتا ہے اس واسطے کدوہ دوسری کے حق میں وکیلہ ہاور دکالت مقصود برجلس نہیں ہوتی ہے یظہیریہ میں ہاورمنتی میں امام اعظم سے روایت ہے کہ ایک مخص نے اپنی دو عور توں ہے کہا کہتم دونوں اینے نفسوں کوطلاق دو پھراس کے بعد کہا کہتم دونوں اپنے نفسوں کوطلاق شددوتو ان دونوں میں سے ہر ا کیکوا ہے نفس کے طلاق وے ویے کا اختیار ہاتی ہے جب تک کہ دونوں ای مجلس میں ٹابت جیں گرکسی کو بیا ختیار ندر ہے گا کہ بعد ما نعت (م) کے اپنی سوتن کوطلا تن دے بیر محیط سر حسی میں ہے۔

ا بعنی صرف طلاق کی نیت ہے ملک نیت کاس معنی کر پھر حاجت نہیں ہے کیونکد نفظ مر یک ہے قائم۔

م قلت بيدب بي كدافظ طلاق كررند كما يعني اكيه طلاق دى اكيه طلاق وى اكيه طلاق وى فالنم

<sup>(</sup>۱) اوراس سے رجوع بھی کرسکتا ہے جاہے معزول کرد ہے۔ (۴) یعنی اس کا طلاق دینا باطل و بیکا رہوگا۔

ا گرعورت ہے کہا کہ اپنے نفس کو تین طلاق دے اگر تو جا ہے پس اس نے اپنے نفس کو ایک یا دو

طلاق دیں تو بالا جماع کچھوا قع نہ ہوگی:

ا مرا بی دوعورتوں ہے کہا کہ م دونوں این نفسوں کو بین طلاق دوا کرتم دونوں جا ہو پس ان دونوں میں سے فقط ایک نے ا پے نفس کواور اپنی سوتن کواس جمل میں تنین طلاق دیں تو دونوں میں ہے کوئی مطلقہ نہ ہوگی پھرا گرقبل اس مجلس ہے تیا م کرنے کے ووسری نے بھی اینے نفس کواورا پی سوتن کو تمن طلاق دے دیں تو دونوں تمن تین طلاق سے مطلقہ ہو جائیں گی اور دونوں میں ہے ایک کی طلیق سے طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر دونوں مجلس سے اٹھ کھڑی ہوئیں چر دونوں میں سے ہرایک نے اپنے نفس کواور اپنی موتن کو تمن طلاتی دیں تو دونوں میں ہے کوئی مطلقہ نہ ہو کی بیمجیط میں ہے اور اگرعورت سے کہا کہ اینے نفس کو تین طلاق دے اگر تو جا ہے ہیں اس نے اپنے نفس کو ایک یا دوطلاق ویں تو بالا جماع کچھوا تع نہ ہوگی یہ بدائع میں ہے اور اگر اس مئلد میں مورت نے یوں کہا کہ پس نے جابی ایک اور ایک اور ایک پس اگر اسے ایک دوسرے سے متصل اس طرح کہا تو تین طلاق پڑ جا نمیں گی خواہ مدخولہ ہو یا غیرمدخولہ ہو سیمین میں ہے۔ اگر عورت سے کہا کہ تو ایٹ نفس کو ایک طلاق دے اگر تو جا ہے ہیں اس نے تمن طلاق وے دیں تو امام اعظم کے نزویک مجھوا تع نہ ہوگی اور صاحبین کے نزویک ایک طلاق واقع ہوگی بیکا فی میں ہے اور اگر عورت سے کہا کہ تو اپنے نفس کوطلاق دے جب جا ہے تو عورت کو اختیار ہوگا کہ جب جا ہے اپنے نفس کوطلاق دے دے خوا واس مجلس میں یا اس کے بعد مراس کی مشیت ایک بی بار ہوگی ای طرح اگرمتی ماشعت بااذا ماشعت کبانومش متی ماشعت معنی جب جاہے ہے ہے اوراگر کہا کہ کلما هئت بعنی ہر بار جب جا ہے تو عورت کو ہرابر بیا اختیار رہے کا جتنی بار جاہے جب جا ہے بہاں تک کہ نین طلاق! بوری ہو جا سی بیمراج الوباج میں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ طلقی نفسك كيف شنت يعنى تو اپنفس كوطلاق دے جس کیفیت ہے تیرا بی جا ہے تو مورت کو اختیار ہوگا کہ جس کیفیت ہے جا ہے بائندیا رجعیہ ایک یا دویا تمن اپنے تین دے دے مگر مشیت (۱) ندکور ومقصور برمجلس ہوگی میرتہذیب میں ہے اگر عورت سے کہا کہتو اسپے نفس کوطلاق دے اگر تو جا ہے اور فلال ہوی دومرى كوطلاق دے اگرتو جاہے ہيں اس نے كہا كەفلال طالقد ہاور ميں طالقد ہوں يا كہا كديس طالقہ موں اور فلال طالقہ ہے تو دونوں برطلاق واقع ہوجائے گی بیفاوی قاض خان میں ہے۔

ا گرکسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ طلقی نفسك عشرا ان شنت:

اگر فورت سے کہا کدایے نفس کوطلاق دے تین طلاق اگر تو جا ہے ہیں اس نے کہا کہ میں طالقہ (۲) ہوں تو کھووا تع نہ ہو کی الا آ تک کے تین طلاق سے طالقہ ہوں تو واقع ہوں کی بیتا تار خانیہ میں ہے اور اگر تورت سے کہا کدا ہے نفس کوطلاق دے اگر تو چاہے ہیں اس نے کہا کہ قد شعت یعنی میں نے ضرور جا ہا ہے کہ میں اپنے نفس کوطلاق دوں تو یہ باطل ہے ایک مخص نے اپنی ہوئ سے کہا کدا ہے نفس کوطلاق دے جب تو جا ہے بھریڈ خص بجنون مطبق مجنوں ہو گیا پھر تورت نے اپنے نفس کوطلاق (۲) دی تو امام محد میں اسے نفس کوطلاق (۲)

ا العنی بعد تمن طلاق بوری مونے کے پھرمشعیت برکار ہادر ہارے زو یک فتم ہوجائے گ ۔

<sup>(</sup>۱) یعن ای مجلس می جوما ہے کرے۔

<sup>(</sup>r) يعني المجلس مير\_

نے فر مایا کہ جس ہات سے شو ہرر جوع کرسکتا ہے وہ اس کے ایسے بحتوں ہو جانے سے باطل ہو جائے گی اور اپنی جس ہات سے

ر جوع نہیں کرسکتا ہے وہ اس کے بحتوں ہوئے سے باطل نہوگی یہ فقاوی قاضی خان میں ہے متعی میں ام محمد سے روایت ہے کہ اگر

عورت سے کہا کہ اینے نفس کو ایک طلاق ہائد و سے و سے جب چا اس سے کہا کہ اپنے نفس کو ایک اسی طلاق و سے کہ میں

ر جعت کرسکوں جب تیرا تی چا ہے ہی عورت نے بعد چندروز کے کہا کہ میں طالقہ ہوں تو ہدایک ایسی طلاق ہوگی جس میں شو ہر

ر جوع کرسکتا ہے اور عورت کا بیتول شو ہر کے دوسر سے کلام کا جواب ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ طلاقی

نفسک عشرا ان شنت لینی اپنے نفس کو طلاق د سے دے اگر تو چا ہے ہیں اس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو تین طلاق د سے دیں تو

بجودا قع نہ ہوگی بیرقاوی قاضی خان میں ہے قلت ینبغی ان یکون ھذا علی قول الاعظمۃ واللہ اعلم۔

اگرعورت سے کہا:انت طالق ان اردت اور حکمیت او هویت و اجبت کسعورت نے ای

مجلس میں کہا کہ میں نے جا ہی یا میں نے ارادہ کیا تو طلاق واقع ہوگی:

<sup>(</sup>۱) اداده کرے۔

<sup>(</sup>۲) مرمشی ہو۔

<sup>(</sup>m) خواہش کرے۔

<sup>(</sup>۳) پندکرے۔

<sup>(4)</sup> طلاق جاه۔

اگر عورت سے کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق ہے اگر تو جا ہے پس عورت نے کہا کہ میں نے تین طلاق جا بیں تو امام اعظم میں کے زویک واقع نہ ہوں گی:

اگر کہا کہ تو طالقہ واحد ہ ہا گرتو جا ہے ہی مورت نے کہا کہ میں نے ایک کی نصف جا بی تو مطلقہ نہ ہوگی بیم میط سرحی میں ہے واؤد یں رشید نے اہام محکہ ہے روایت کی ہے کہ اگرا پی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ واحدہ ہے اگرتو جا ہے تو طالقہ ہدو ہے اگرتو جا ہے ہیں تو فرمایا کہ اگر تو روت نہ کور ہ نے ملاکہ ہا ہے تو تین بیں عورت نہ کورت نہ کورہ نے ملاکہ ہا ہے تو تین طلاق واقع ہوں گی بیم پیط میں ہے ایک فی سے کہا کہ تو طالقہ ہا گرتو جا ہے ایک اورا کر جا ہے دو ہی عورت نے کہا کہ میں نے چی تو تین طلاق ہے مطلقہ ہوگی بین قاضی خان میں ہے قال المحر جم اصل عبارت عربہ سے ہائت طالق ان کہ میں نے چی تو تین طلاق ہوئے بھی ہا اور ظاہر امعروف ایسے اسلوب میں واؤ بمعنی انجی ہو اور سے شان واقع ہونے میں نیت معتبر (۳) ہوگی والقہ تعالی اعلم سے اگر کی ہے کہا کہ اور میں نیا دو میں نیا دو میں نورے کی سے نکاح کروں تو وہ طالقہ ہا کہ جو اس میں تک کا حق کی تو جس کی القہ ہا کہ قوط القہ ہا کہ تو طالقہ ہو کہ کہ کہ تو طالقہ ہا کہ تو تو طالقہ ہا کہ تو کہ تو

<sup>(</sup>١) ليتن تفويش طلاق \_

<sup>(1)</sup> اگر يد ش طلاق تك يا يى بول-

<sup>(</sup>٣) يعنى على الانتلاف.

تو فلاں کوجس اپی مجلس میں اس کاعلم ہوا ہے ای مجلس تک مشیت کا اختیار ہوگا پس اگر اس نے اس مجلس میں جا ہاتو طلاق واقع ہوگی اورای طرح اگر فلاں مذکور غائب ہو پھراس کوخبر پیٹی تو ای مجلس علم تک اس کواختیار ہوگا یہ بدائع میں ہے اورا گر کہا کہ تو طالقہ و طالقہ وطالقہ ہا گرزید جا ہے ہی زید نے کہا کہ میں نے تطلیقہ واحدہ جابی تو کچھوا تع نہ ہوگی اور ای طرح اگر کہا کہ میں نے جار طلاقیں جا میں تو بھی میں تھم ہے میمط سرحسی میں ہاور اگر کس نے آئی ہوی سے کہا کدا گرتو جا ہوا اگرتو نے جو طالقہ باتو اس مسئله من كوئى صورتنى از الجملد ايك بدكه جا بي كومقدم كيا اوريون كها كها كراتو جا باورا كرتونه جا بي تو طالقه باوردوم بد كه طلاق كومقدم كيااوركما كرتوطالقه بالرتوح إبادراكرتونه جاب ومآتكم طلاق كونج من كياكه الرتوح إبن توطالقه باور ا گرتو نہ جا ہے اور ان سب میں دوصور تمن ہیں اول آئک کلمہ شرط کا اعاد ہ کیا اور کہا کہ اگر تو جا ہے اور اگر تو نہ جا ہے ہیں تو طالقہ ہے یا حرف شرط کا آعادہ ند کیااور حرف عطف کے ساتھ ذکر کیا یعنی یوں کہا کہ اگر تو جا ہے اور تو نہ جا ہے ایس تو طالقہ ہے اور الفاظ تمن ہیں ایک جا ہنا دوم انکار کرنا سوم مکروہ جاننا ہیں اگر ہی نے کلمہ شرط کا اعادہ نہ کیا اور عطف کے ساتھ ذکر کیا تو تینوں صورتوں میں طلاق واقع نه ہو کی خواہ اس نے طلاق کومشیت پرمقدم کیا ہو آخر میں کہا ہو یا چ میں کہا ہواورا گرحرف شرط کوا عاد و کیا پس اگر مشیت کومقدم كيا اوركباك اكرتو عاب اوراكرتونه عاب بس توطالقه بتوجمي طلاق واقع نه جوكى اى طرح الركباك اكرتو عاب اوراكرتوا تكار كرے پس تو طالقہ ہے يا كہا كدا كرتو جا ہے اور اكرتو كرو و جانے پس تو طالقہ ہے بہر صورت ببي تھم ہے اور اگر طلاق كو شيت پر مقدم كيااوركباكو طالقه باكرتو عاب اوراكرتو شعاب بن توظالقه بهرعورت ناى جس بمركباكم من كباكم عن عابي توطلاق واقع ہوگی اور اس طرح اگر پہھے کہنے سے پہلے مجلس سے اٹھ کھڑی ہوئی تو بھی نہ جا ہنا یائے جانے کی وجہ سے طلاق ہو جائے گی اور اگراس نے طلاق کو چ میں کہا کہ اگرتو ما ہے ہیں تو طالقہ ہے اور اگر تو نہ جاہے تو یہ بمنز لداس کے ہے کہ طلاق کو ہر دوشرط پر مقدم کیا قال المرح جم فاہرا ہماری زبان میں بلحاظ متباور عرف کے درصورت تقدیم اثبات مشیت طلاق واقع ہوگی اور درصورت تاخیر کے واقع نه بوكي فليتامل والله تعالى اعلم أس طام مواكريه فاص يزبان عربي بالعن قوله ان شنت فانت طالق وان لعر تشاني اور اگراس نے ابا جم کوذ کر کیا اور طلاق کوشر طریر مقدم ذکر کیا لین بون کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو جا ہے تو انکار کرے پس مورت نے کہا کہ میں نے جابی یا کہا کہ میں نے ا تکار (الکمیا تو طلاق واقع ہوگی اور اگر کچھ کہنے سے پہلے مجلس سے اٹھ کھڑی ہوئی تو طلاق واقع علىنہ گی اور کراہت بمنز لدایا و کے ہے اور اگر اس نے طلاق کو چی میں کیا کدا گرتو جاہے ہی تو طالقہ ہے اور تو ا نکار کرے تو ہیں تقدیم طلاق ك مثل باورامام محد نفر ماياك بيسباس وقت ب كه يحمنيت ندكى مواور الراس في وقوع طلاق كى نيت كى اورتعلق كى نيت میں کی ہے تو خواہ طلاق کوشرط پر مقدم کرے یا بچ جس لائے یا موخر کرے سب صورتوں میں طلاق واقع ہوجائے کی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

قلت معنی سے کیا مراد ہے؟

قلت معنی یہ بیں کہ کویا اس نے یوں کہا کہ تو بہر حال طالقہ ہے جا ہے یا نہ جا ہے فاقعم اور اگرعورت سے کہا تو طالقہ ہے

اورمرا ومروه جائے سے بیہ کرا ظہارائی حرکت کا کرے جوکراہت پردلالت کرتی ہے۔

ا تكاركرناكس كام يا كلام ير-

قال المرجم: اس واسطے كما نكار ب مرادني مثيت نيس ب بلك فنل ثبت ليني وجوه انكار باوروه يايانبيس كيا۔ Ľ

یعیٰ طلاق لینے سے الکارکرتی ہوں۔ (1)

ا گرعورت سے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر فلاں نہ جا ہے لیں فلان نے مجلس میں کہا کہ میں نہیں جا ہتا ہوں تو عورت مطلقہ ہوجائے گی:

ع اقول ظاہراً يهم تناز بوالله اللم على بداا ختلاف بيك بهت مبدل بوتاج موكار

<sup>(</sup>۱) اوردونوں كرے تو بدرجاولى ہے۔

ا گرشو ہرنے مشیت کومقدم ذکر کیا تو عورت کو بداختیار ہوگا کہ فی الحال اینے نفس کو طلاق دے:

اس طرح اختلاف بیان کرنے میں دوجد میں ہے کی ایک جدکا تب کی تعلی کا کمان ہے واللہ اعلم۔

<sup>(</sup>۱) يا بھلامجموں وغيره۔ (۲) لين اگرن يا ہے گي تو اختيار جا تار ہے گا۔

<sup>(</sup>٣) ليعنى تولدا كرجا بيتوايي نفس كوطلاق ديكل سكروز -

ا مُرعورت سے کہا کہ جب کل کا روز آئے تو تو طالقہ اگر تو چاہے تو عورت کوکل کے روز مشیت کا اختیار حاصل ہوگا میرجیط مي إورا كرعورت على كرتو طالقه بحب توجاب أكرنوجاب ياكها كرنوطالقه الرنوجاب جب توجا بتويدونون تول یکساں ہیں کہ جس وقت مورت جاہے اپنے نفس کو طلاق دے دے اور امام ابو پوسٹ کے نز دیک اگر اس نے اپنا تول ( اگر تو ج ہے) موفر بیان کیا تو میں حکم ہے اور اگر مقدم بیان کیا تونی الحال کی مشیت کا اعتبار کیا جائے گا ہی اگر عورت نے فی الحال ای مجلس میں جا بی تو بھر جب جا ہے اپنفس کو طلاق دے سکتی ہے اور اگر کھے کہنے سے پہلے مجلس سے اٹھ کھڑی ہوئی تو امر تفویض ، باطل ہو گیا اورشس الائمہ نے فرمایا کہ تو لہ اگر تو جا ہے ہی تو طالقہ ہے جب تو جا ہے اس قول میں دومشیت ہیں کہ پہلی مشیت ای مجنس تک مقصود ہے اور دوسری معلق ہے کہ اس کا افتیار عورت کو ہے مگرو و پہلی مثیت پرمعلق ہے چنانچے اگر اس نے پہلی مثیت کے موافق فی الحال طلاق جا بی تو جب جا ہے اپنے نفس کواس کے بعد طلاق دے سکتی ہے اور فر مایا کدا گرعورت نے بیند کہا کہ میں نے جا بی بہاں تک کیجلس سے اٹھ کھڑی ہوئی تو پھر عورت کو مشیت کا اختیار ندر ہے گا اور اگر عورت نے مشیت کے ساتھ اس ساعت کا لفظ كها يعنى ميں نے اس ساعت جابى يا بيلفظ نه كها تو ان ميں كچوفرق (٢) تبين بي بيد فتح القدير ميں باورا كر ورت سے كه انت طالق متى شنت او مماشنت او الما شنت او الما مأشنت ليني توطالقه بمروقت كرنو جاب ياجب تو جا بي و عورت كواختيار ب چاہے مجلس میں جا ہے یامجلس سے اٹھنے کے بعد جا ہے اور اگر عورت نے فی الحال بیدا مرر د کر دیا تو رونہ ہوگا اور اس تفویض کے افتیار ے عورت فقط ایک طلاق اپنے آپ کودے علی ہے بیکانی میں ہے اور اگر عورت سے کہانت طالق زمان مشیت خود او محین مشیت خود یعنی تو طالقہ ہے زماندمشیت یا حین مشیت خودتو یہ بمنزلداذ اهمت یعنی جب جا ہے کہنے کے ہے پس بدمشیت اس مجلس تك مقصود ند بوكى مدغاية السروجي من ب اورا كرعورت ، كما كدانت طالق كلما شنت يعنى تو طالقه بربار جب تو جا باتو عورت کو ہرا ہر یورا اختیار رہے کا جا ہے اس مجلس میں جا ہے غیراس مجلس میں جا ہے ایک طلاق جا ہے ایک بعد دوسری کے تمن طلاق تك النيخ آ كوطلاق دئ يدير محيط من ب-

<sup>(</sup>۱) چاندرات۔

<sup>(</sup>r) مرف ع إن كالفظ كالى ب-

كمِا: انت طالق حيث شنت او ايس شنت ليني توطالقه بحيث شنت يا اين شنت تو مطلقه نه جوكي: الرعورت مذكورون إ يكبار كي تمن طلاق و ي دي تو امام اعظم كنز ديك كوئي طلاق واقع نه موكى اور صاحبين ك نزو کیا ایک طلاق واقع ہوگی اور بیتفویض عورت کے رد کردیئے ہے ردنہ ہوگی اور اگرعورت سے کہا کہ تو طائقہ ہے ہر بارجب جا ہے ہیں عورت ذکورہ نے ایک ایک کر کے اپنے آپ کو تمن طلاق دے دیں مجردوس سے شوہرے نکاح کیا مجراس کے بعد اول شو ہر کے نکاح میں آئی اور پھرا بے نفس کوطلاق دی تو اس تفویض نہ کور کے تھم سے واتع ندہوگی اور اگراس نے اپنے نفس کوایک یادو طلاق دی ہوں پھرعدت کے بعد دوسر مے شوہر سے نکاح کیا پھراس کی طلاق کے بعد اول شوہر کے نکاح میں آئی تو امام اعظم وامام ابو یوسٹ کے نز دیک از سرنو تین طلاق کا ما لک ہوگا اورعورت کواختیار ہوگا کہ بعد دوسری کے تین طلاق تک اپنے نفس کودے دے اوراس من المحدى خلاف بي يمين من باوراكرعورت يكباك كلما شنت فانت طالق ثلثالين بربارجبكة وإبتوب طلاق طالقہ بے بس عورت نے ایک بی طلاق ما بی توب باطل ہے بیمعیط میں ہے اور اگر کہا کہ انت طائق حیث شنت او این شنت لین تو طالقہ ہے حیث شنت یا این شنت تو مطلقہ نہ ہوگ یہاں تک کہ جا ہے اور اگر مجلس سے اٹھ کھڑی ہوئی تو اس کا اختیار مشیت جاتار ب كااور اكرمورت سے كماكدانت طالق كيف شنت توعورت بل اسے جائے كايك رجعى طلاق سے طالقہ موجائے كى مجر اگراس نے کہا کہ میں نے ایک بائنہ طلاق یا تین طلاق مائی میں اورشو ہرنے کہا کہ میں نے اس کی نبیت کی تھی تو بیشو ہر کے قول ے موافق ہوگی اور اگر عورت نے تمن طلاق جا بیں اور شوہرنے ایک بائند کی نبیت کی بااس کے بر تنس تو ایک رجعی واقع ہوگی اور اگر شو ہر کے اس قول کے وقت کھے نیت نہ ہوتو مشائخ نے قر مایا ہے کہ برا بنائے موجب تخیئر واجزائے آن مورت کی مثیت معتبر ہوگی كذانى البدايداوربدامام اعظم كيزويك باورصاحبين كيزويك جبتك ناعاب كحدوا تع ندموكى يسعورت في عالى تو ایک رجعی یا بائند یا تمن طلاق این او برواقع کرستی ب بشرطیکداراد وشو جر کے مطابق جوجوا مام اعظم نے فرمایا ہو واولی ہے اور تمرہ ظلاف دومقام پر طاہر ہوتا ہے ایک بیر کول جائے کے عورت جلس سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دوم بید کے عورت غیر مدخولد کے ساتھ الیا ہوا تو امام اعظم کے نز دیک ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اورصاحبین کے نز دیک پچینبیں واقع ہوگی اورعورت کا رد کر دینامثل مجلس سے اٹھ کھڑے ہونے کے ہے سیمین میں ہے۔

عورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کو تین میں سے جتنی جا ہے طلاق دے یا تین میں سے جتنی جا ہے افتیار کر تو عورت کو اختیار ہوگا کہ اپنے نفس کو ایک یا دو طلاق دے دے مگر پوری تین طلاق آئیس

دے سی ہے اور بیامام اعظم میشانیہ کے نزویک ہے:

اگر عورت ہے کہا کہ انت طابق کد شنت او ما شنت کینی تو طالقہ ہے جتنی جا ہے تو جب تک عورت کوئی دوسرا کا م شروع نہ کرے یا مجلس سے اٹھ کھڑی نہ ہوت تک اپنی مجلس میں اس کو اختیار ہوگا جس قدر جا ہے ایک یا دو تمن طلاق وے و اصل طلاق کو عورت کی مشیت پر موقو ف ہے بینی اگر جا ہے تو دے اور اگر عورت نے اس تفویق کور دکر و یا تو رد ہوجائے گی اور اگر عورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کو تین میں ہے جتنی جا ہے طلاق وے یا تین میں سے جتنی جا ہے اختیار کر تو عورت کو اختیار ہوگا کہ

\_\_\_\_\_\_ ئے قور پر بنائے ..... یعنی یہاں مورت کونی وے جوشقعی ہے کہ مورت کی نیت معتبر ہو پس ای تخیر کی بنا پر جوتھم نکاد اور وہ جاری کیا گیا تو میں تتجہ نکلا کہ مورت کی خوابش برتھم ہو۔

م ينقس كوايك يا ووطلاق و عدو يمر بورى تين طلاق نبيس و على بواوريدام اعظم كيز ديك باورصاحبين في ماياك تنن طلاق تک بھی دے مکتی ہے کذافی الکانی اور بنابریں اختلاف اگر کسی مخص سے کہا کہ میری عورتوں میں ہے جن کو جا ہے طلاق وے وے تو اس کو بیا فقیار نہیں ہے کہ اس کی سب عور تو س کو طلاق دے دے اور صاحبین کے نز دیک اس کو بیا فقیار ہے می غایة السروجي جي ہے اور اگر شو ہرنے کسي ہے كہا كہ ميري عورتول جي سے جو طلاق جا ہے آس كوطلاق دے دے ہي سب عورتول نے طلاق جابی تو وکیل کو اختیار ہے کہ ان سب کوطلاق دے دے بدفتح القدیر میں ہے اور اگر اولیائے عورت نے اس کے شو ہر سے عورت کے طلاق کی درخواست کی لبل شو ہرنے عورت کے باپ ہے کہا کہ تو جھے سے کیا جا ہتا ہے کہ جوتو عیا ہتا ہے اور یہ کہد کر باہر چلا میں پس عورت کے باب نے عورت کوطلاق دے دی تو اگر شو ہرنے اپنے خسر ہ کوتفویض طلات کی نمیت ندکی ہوگی تو عورت مطلقہ نہ ہو گی اور اگر شو ہرنے کہا کہ میں نے اس سے تفویض کی نبیت نہیں کی تھی تو اس کا قول قبول ہوگا پیر خلا صد میں ہے اور اگر کسی مرد سے کہا کر میری ہوی کو طلاق دے دے تو اس کو اختیار ہوگا جا ہے اس مجلس میں طلاق دے یا اس کے بعد طلاق دے اور شو ہر کو اختیار ہوگا کراس کے رجوع کرے میہ ہدامید میں ہے اور اگر اپنی عورت سے کہا کہ تو اپنے آپ کوطلاق دے اور اپنی سوتن کوطلاق دے تو عورت کو اپنے آپ کوطلاق دینے کا اختیار اس مجلس تک رہے گا اس واسطے کہ اس کے حق میں سرتفویض ہے اورعورت کو اپنی سوتن کو طلاق دینے کا اختیاراس مجنس میں اور اس کے بعد بھی ہوگا اس واسطے کہ اس کے حق میں بیعورت وکیل ہے اور اگر دومر دوں ہے کہا كهتم دونوں ميري بيوى كوطلاق دواگرتم دونوں جا ہوتو جب تك دونوں طلاق دينے پرمتفق ند ہوں تنہا كسى ايك كواس كى طلاق كا افتیار نه او اور اگر دونوں سے کہا کہتم میری بیوی کوطلاق دے دواور بیند کہا کہ اگرتم جا ہوتو بیتو کیل ہے پس دونوں میں سے ا كيك كوجعي اس كے طلاق وسينے كا اختيار ہوگا يہ جو برة النير و من ہاور اگر دومردوں كوائي بيوى كى طلاق كے واسطے وكيل كيا تو دونوں میں ہے ہرایک کواس کے طلاق دینے کا اختیار ہوگا بشرطیکہ طلاق بعوض مال نہ ہواورا گر دونوں کواپٹی عورت کی طلاق کے واسطے وکیل کیا اور کہددیا کہتم دونوں میں سے ایک بدوں دوسرے کے اس کوطلاق ندوے ہیں ایک نے اس کوطلاق دی پھر دوسرے نے اس کوطلاق دی یا ایک نے طلاق دی اور دوسرے نے اس کے طلاق کی اجازت دی تو واقع نہ ہوگی اور اگر دومر دوں ے کہا کہتم دونوں کے دونوں اس کو تین طلاق دے دولیاں ایک نے ایک طلاق دی پھر دوسرے نے دو طلاقیں دیں تو سچھ بھی واقع ند ہوگی تا وقتیکہ وونو ل مجتمع ہو کر تین طلاق ندویں بیدنی وی قاصی خان میں ہے۔

اگر کسی شخص ہے کہا کہ تو میری بیوی کی طلاق کا وکیل ہے بدیں شرط کہ مجھے اختیار ہے یا بدیں

شرط كه تورت ندكوره كوخيار بي يابدين شرط كه فلال كوخيار بي تو وكالت جائز ب:

اگر دومر دوں ہے کہا کہ تم میری ہوی کو تین طان ق دے دوتو ہراکی کو تنہا طلاق دینے کا اختیار ہوگا اور ای طرح ایک کو ایک طلاق دینے طلاق اور دومر ہے کو دوطلاق دینے کا بھی اختیار ہوگا بیت ہیں ہے اور اگر ایک فض سے کہا کہ تو میری ہوی کی طلاق دینے کے داسطے دکیل ہے اگر تو جا ہے ہیں مرد نہ کور نے ای مجل میں جا ہاتو بیجا کر اسے دکیل ہے اگر تو جا ہے ہیں مرد نہ کور نے ای مجل میں جا ہاتو بیجا کر اسے دیاں اگر ہوگئی بین افزی خان میں ہے اور اگر کسی ہے کہا کہ تو میری ہوی کو تین طلاق دے دے اور اگر ہوی جا ہے تو میری ہوگئی سے افزا کر ہوگا ہے تو میری ہوی کو تین طلاق دے دے اور اگر ہوی جا ہے تو میری ہوگئی سے دیاں کہ کا میں جا در اگر کسی ہے کہا کہ تو میری ہوی کو تین طلاق دے دے اور اگر ہوی جا ہے تو میری ہوگئی ہوگ

یعن جس ہے کہا ہا س کوئع کرد ہے اس کے کہ وہ طلاق دے اس واسطے کہ تو کیل ہے۔

<sup>(</sup>۱) کین ایک کی طلاق ہے واقع ندموگ مد

<sup>(</sup>٢) پرجبوا بطلاق دے دے۔

اگرایے محض کو ویل کیا کہ میری ہوی کو تعلیقہ واحدہ دے دے پس ویل نے اس کو دوطلاق دے دیں تو ایام اعظم کے خود کی نیس جائز ہے اور صاحبین کے نز دیک ایک طلاق واقع ہوگی ہو فاوی صغریٰ جس ہے ایک فخص نے دوسرے کو طلاق کے واسطے ویکل کیا بیس ویکل نے مورت کو طلاق دے دی اور تین طلاق دیں بیس اگر شو ہر نے تو کیل سے تین طلاق کی نیت کی ہوتو واقع ہوں گی اور اگر تین طلاق کی نیت کی ہوتو واقع ہوں گی اور اگر تین طلاق کی نیت نہ کی ہوتو والم معظم کے نز دیک ہی ہوا تھے نہ ہوگی ایک فخص نے دوسرے کو ویکل کیا کہ اس کی مورت کو ایک طلاق بائن دے دی لیعنی کہا کہ عمل نے تھے کو ایک طلاق بائن دے دی لیعنی کہا کہ عمل نے تھے کو ایک طلاق بائن دے وی اور اگر ویکل نے مورت کے کہا کہ عمل نے تھے کو ایک طلاق بائن دے دے لیا تی دعیہ ہوگی اور اگر ویکل نے مورت کے کہا کہ عمل نے تھے کو ایک فخص نے مورت کو طلاق بائن دے دے لیا تی دعیہ ہوگی ایک فخص نے دوسرے سے کہا کہ میری ہودگی اس کے بھائی کے اس کی مورت کو طلاق دے دی دی طلاق دے دے دی اور ویکل نے بدول موجودگی اس کے بھائی کے اس کی مورت کو طلاق دے دی دی طلاق دے دے دی اور اگر کہا کہ عمری کے بھائی کے اس کی مورت کو طلاق دے دی دی موردگی اس کے بھائی کے اس کی مورت کو طلاق دے دی دی طلاق دے دی دوسرے سے کہا کہ عمر میں طلاق دے دے داور ویکل نے بدول موجودگی اس کے بھائی کے اس کی مورت کو طلاق دے دی دی تو طلاق دی تو دی تو طلاق دی دوسرے سے کہا کہ عمر میں موجودگی اس کے بھائی کے اس کی مصنور میں طلاق دے دے دی تو طلاق دی دوسرے سے کہا کہ عمر می تھے اپنی ہوی کے طلاق دی دوسرے سے کہا کہ عمر می تھے اپنی ہوی کے طلاق دی دوسرے سے کہا کہ عمر می تھے اپنی ہوی کے طلاق دی دی میں کے اس کی دوسرے سے کہا کہ عمر میں تھے اپنی ہوی کے طلاق دی دوسرے سے کہا کہ عمر میں تھے اپنی ہوی کے طلاق دی دوسرے سے کہا کہ عمر کی ہوگی کے طلاق دی دوسرے سے کہا کہ عمر میں تھے اپنی ہوی کے طلاق دی دے دی موسور کی اس کے طلاق دی دوسرے سے کہا کہ عمر کے کہا کہ دی سے دی دوسرے سے کہا کہ میں کے دوسرے کہا کہ میں کے دوسرے کہا کہ دوسرے کے دوسرے کہا کہ دوسرے کی کو دوسرے کی کہا کہ دوسرے کے دوسرے کہا کہ دوسرے کے دوسرے کو دوسرے کو دوسرے کی کو دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کو دوسرے کی کو دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کو دوسرے ک

بعنی بلاخیار وکیل طلاق دے سکتا ہے محرشو ہرکو بیا نختیار ہے کہ دکالت ہے د جوئ کر لے۔

ع تال الرجم بهارے وف کے موافق طلاق دینا کو لک شوہر کا کام نیس کہ جس کی عرفا حاجت موجود ہوں ایس ہرگز طلاق داقع نہ ہوگی اور نیز صورت و بل جس بھی بھی تھم ہے لیکن اگر اس نے یوں کہا کہ جونو کرے وہ میری طرف سے قرار دیا جائے گا چاہے کو لک تعلق ہوتو البتاس کے قول کی ویہ ہے تند جمغرین لازم ہوگی اگر چے موکل کی نیت طلاق کے واسطے سرے ہے نہ و خلیدلمل والله اعلم

سے واقع کیونکہ بھائی کی موجود گی پھواس فعل کے متعلق شرط نہیں ہے بخلاف اس کے بجائے واحدہ ربھید کے اگر ہائنہ یا تمن دے دیں تو موکل سے مخالفت کی اور مصرت پہنچائی کدو ورجوع نہیں کرسکتا ہے۔

نہیں کرتا ہوں تو ہے کیل نہیں ہے چنا نچے اگر کسی کو دیکھا کہ اس کی عورت کو طلاق دیتا ہے پس اس کوئٹے نہ کیا تو ہے طلاق دہندہ اس کی عورت کو طلاق دیتا ہے پس ایس کوئٹے نہ کیا تو ہے گھا کے فقص نے زید طرف ہے دیکی نہ ہو جائے گا اور طلاق واقع نہ ہوگی پس ایسا ہی اس مقام پر بھی ہے یہ قادی قاضی طان میں ہے ایک فخف نے زید ہے کہا کہ میری ہوی کو سنت طلاق رجعی دے دے پھر دونوں نے عورت کو ایک ہی کی کہ میری ہوی کو سنت طلاق دی تو عورت پر ایک طلاق واقع ہوگی گر اس طلاق کے حق میں شو ہر کو اختیار ہے جا ہے ایند قر ارد ہے یا رجعی یہ کا ارائق میں ہے ادر اگر کسی غائب کو اپنی ہوی کی طلاق کے واسطے دیکن کیا اور دیکی نہ کور نے اپنی وکا است کا حال معلوم ہونے ہے پہلے عورت نہ کور وکو طلاق و سے دی تو ہے طلاق ہا تھی ہوگی ہوئی واسطے کہ جا ہے دی کہ وکا است بطلاق جا بت نہ ہوگی یہ فراوئ

ا یک مخفس نے اپنی بیوی کو تنین طلاق دینے کے واسطے ایک مخفس کو وکیل کیا پھرعورت ہے کہا کہ میں نے فلاں کو تخصے طلاق دینے ہے منع کر دیا تو جب تک فلاں مٰدکورکواس مما نعت کاعلم نہ ہووہ

معزول نه ہوگا:

الحركم المخص في الي عورت سے كما كرتو فلال كے ياس جاتا كدو و تخفي طلاق وے دے يس عورت اس كے ياس كئي اور اس نے عورت کوطلات وے دی توضیح ہے اور فلاں نہ کور وکیل طلاق ہوجائے گا اگر چداس کواینے وکیل ہونے کاعلم نہیں ہوا ہے اور زیا دات میں مسئلہ ذکور ہے جواس ہر ولالت کرتا ہے کہ فلاں ذکورقبل اینے آتا کا ہ ہونے کے وکیل نہ ہوگا اور بعض نے فر مایا کہ اس مئلہ میں دوروایتیں ہیں اور بعض نے فرمایا کہ جوزیا دات میں ندکور ہے وہ قیاس ہے اور جواصل میں فدکور ہے وہ استحسان ہے بھر بنابرروابت اصل کے جو بھکم استحسان ہے جبکہ قلال ندکوراگر چہ آگاہ نبیں ہوا وکیل ہو کمیا اور شو ہر نے عورت کو فلاس ندکور کے پاس جانے سے منع کردیا تو قلال فرکوراس ہے معزول نہوجائے گا درصور تیکہ فلال فرکورکوا بے معزول ہونے سے آگا ہی نہواور بی مکم نظیرا یک دوسرے مئلہ کی ہوگیا کہ ایک مخص نے اپنی ہو کی کوتمن طلاق دینے کے داسطے ایک مخص کووٹیل کیا تھرعورت ہے کہا کہ میں نے فلاں کو تھے طلاق دینے سے منع کردیا تو جب تک فلاں ندکورکواس ممانعت کاعلم ندہو و ومعزول ندہوگا اس واسطے کدا گر فلاں ند كورمعز ول موتومقصور عبالذات ممانعت معزول موگامورت كي ممانعت كي مبعيت مين معزول نه موگا حالا نكه عورت كيمير دكوئي یا تنہیں کی ہے تا کہ فلاں ندکور کا اس کی حبعیت میں معزول ہوتا سمجے ہو مگر فلاں ندکور کا قبل علم کے مقصوداً ممانعت معزول ہوتا سعفدر ہے ہیں چاہت ہوا کہ وہ قبل علم کےمعزول نہ ہوگا اور بیاس وفت ہے کہ عورت کواس فلال فدکور کے پاس جانے سے پہلے اس کے یا س جانے سے منع کردیا ہواورا گرفلاں ندکور کے یا س جانے کے بعدعورت کومنع کیاتو فلاں ندکورمعزول ندہوگا اگر چہاس کومعزول ہونے کا حال معلوم ہوا ہوا ورعورت کے اس کے پاس جانے سے پہلے اگر فلال کومما نعت کا اورمعز ول ہونے کا حال معلوم ہوگیا تو معزول ہوجائے گا اور بخلاف الی صورت کے ہے کہ ایک اجنبی ہے کہا کہ فلاں کے پاس جا اور اس سے کہد کہ وہ میری بوی کو ا نتیار ہے اقول معاملہ فروج میں احتیاط یتھی کہ بائنہ واقع ہوشا پہلے رہ عیدری چروکیل کیا کہ بائنہ وے دیتو پھوتا النہیں کہ بائنہ واقع بوگ اوراگراول بائد بو كرر جعيد كاوكيل كياتو دوسرى طلاق جوگ جَيَد غير مدخولد شهوتو يهان تائل ب-

ع مقصود بالذات .... بعن وكيل كومعزول كرنا صرف اس طرح ممكن به كداس كوا يسافل وقول معزول كرم جس ساس كامعزول كرن مقصود باورا يستول فعل سي بين معزول بوگاجس سي غرض دوسرى باوراس كيهمن عي معزول كرنے كا بھى بھم ديااور يبال اس نے بي كيا بيا تو معزول نه بوگابال اگر عورت سے كيم كيو فلال كوا بى طلاق د ين كى وكالت معزول كرد ساور عورت معزول كرسے قو و وسعزول بوجائے كا۔

طلاق دے دے چراس کے بعداس اجنبی کومنع کر دیا تو ممانعت (ا) صبح ہے اور اگر بیوی کواس طرح منع کیا توضیح (الکنبیس ہے اور یہ بخلاف! لی صورت کے ہے کدا گر کس محض سے کہا کدا گرمیری بیوی تیرے یاس آئے تو تو اس کو طلاق دے دے یا کہا کدا گرمیری یوی تیری طرف فکے تو تو اس کوطلاق دے دے مجراس نے وکیل کو بعد مورت کے اس کے باس آئے اور نکلنے کے طلاق واقع كرنے ہے منع كرديا توسيح ہے درحاليكہ وكيل آگاہ ہوجائے جيسا كہ ورت كے اس كے پاس جانے يا اس كى طرف نكلنے ہے بہلے ممانعت كردينا بوجد ندكور سي عيد ميد على ب-ايك مخص في دوسر عدا في يوى كى طلاق كواسط وكل كيا اوروكل في اس كو ایے نشد کی حالت میں طلاق دے دی تو اس میں اختلاف ہے اور سیجے میہ طلاق واقع ہوگی ایک مخص نے دوسرے کواپنی بیوی کی طلاق کے واسطے وکیل کیا پھرموکل نے اس مورت کو ہائن یا رجعی طلاق دے دی پھروکیل نے اس کوطلاق دی تو جب تک مورت ند کورہ عدت میں ہے وکیل کی طلاق اس پر واقع ہوگی اور موکل کے بائن کر دینے ہے وکیل ند کورمعزول نہ ہوگا بشر طبیکہ طلاق وکیل بعوض مال نہ ہوا درا گروکیل نے طلاق نہ دی یہاں تک کوٹل انتضائے عدت کے موکل نے اس عورت سے نکاح کرلیا پھروکیل نے اس کوطلاق دی تو وکیل کی طلاق اس پر واقع ہوگی اور اگر موکل نے بعد انقضائے عدت کے اس سے نکاح کیا بھر وکیل نے اس کو طلاق دی تو وکیل کی طلاق اس میرواقع ند ہوگی ای طرح اگر شوہریا بیوی مرتبہ ہوگئی نعوذ بالندمن ذلک پھروکیل نے اس عورت کو طلاق دی تو جب تک عورت مذکور وعدت میں ہے تب تک وکیل کی طلاق واقع ہوگی اور اگر موکل مرتد ہوکر وار الحرب میں جاملا اور قامنی نے اس کے جاملنے کا تھم وے دیا تو و کالت باطل ہو جائے گی حتیٰ کداگر موکل ندکورمسلمان ہوکروایس آیا اور اس عورت سے نکاح کیا بھروکیل نے اس عورت کوطلاق دی تو طلاق وکیل واقع نہ ہوگی اور اگر وکیل ند کورنعوذ بالقد مرتبہ ہو کمیا تو و واپنی و کالت پر ر ہے گا آئر چہ دارالحرب میں جا ملے لیکن جب قاضی اس کے جا ملنے' کا تقم دے دیتو معزول ہوگا یہ فتا وی قاضی خان میں ہے۔ اورا گرکسی کووکیل کیا مگراس نے و کالت رَ د کر دی پھراس نے طلاق دی تو واقع نہ ہو گی:

جائے بینی قاضی نے تھم دیا کے فلاں مختص دارالحرب میں ل کیا تو اس کا تر کہاں کے دارتوں میں تقسیم ہو۔

ع منجونی الحال اور معقل جوکسی شرط پر موتوف بو۔

<sup>(</sup>۱) یعن قلال کے پاس جانے ہے۔

<sup>(+)</sup> معنی فلاں کے پاس جائے ہے۔

ا میک فخص نے دوسرے سے کہا کہ تو میری اس بیوی کوطلاق دے دے اور وکیل نے وکالت قبل کی دیرکا ن میں ہے گیا ان کیا ن کے مان قبیب میں دی کے دیاں پرگان

قبول کی پھرمؤکل غائب ہو گیا تو وکیل نہ کور طلاق دینے پر مجبور نہ کیا جائے گا:

اگر عورت ہے کہا کہ اگر تھے برعورت کروں تو اس کا امر میں نے تیرے ہاتھ میں دیا پھراس کی

ا درخواست مثلاً عورت نے کہا کہ بیس معلوم تو کب آئے اور کہاں جائے لہذا کمی کو وکیل کردے کے اگر فلاں وقت تک ندآئے یا نفقد ند بیجے تو دو جھے خلال دے دے۔ وو جھے طلاق دے دے۔

ع نادوائی اس مراور ف خاص بیب کدایک مبینتک افاقد نبواورای پرفتول ب-

و اورا اُرعورت کے جا کھنے جو کر طاہر ہونے کے بعد طلاق دی تو وہ تع ہوگ ۔

## بیوی اس کے درمیان حرمت مصاہر ہمتی ہوگئی:

ا مرکسی محض ہے کہا کہ میرے ساتھ فلاں کا نکاح کردے اور اس کو تین طلاق دے دے پھرمعلوم ہوا کہ اس و کیل نے قبل وكالت ندكور وكے بإبعداس كےاس مورت سےاہنے ساتھ نكاح كرليا ہے تو جائے كدوكيل ندكوراس موكل كى طرف سے وكيل طلاق باتی رہے بیقلیہ میں ہے طلاق کاوکیل والیجی وونوں برابر ہیں بیتا تارخانید میں ہے اور ایکی ہمینے کی بیصورت ہے کہ شو ہرا پی عورت کواس کی طلاق کمی مخض کے باتھ بھیج وے پس ایکی اس کے شہر میں اس کے یاس کانچ کرا پٹی گری کو یعنی جو پیغام ہے اس کو بدستور ر سالت نمیک نمیک ادا کردے پس عورت پر طلاق واقع ہوجائے گی ہے بدائع میں ہے اور نو ائد نظام الدین میں ہے کہ ایک مخص نے ا پی عورت کا امراس کے ہاتھ میں دیا کہ اگر فلاں کا م کروں تو تو جب جا ہے اپنا یا دُل اس گرفتاری ہے آزاد کردے مجرشو ہرنے وہی کا م کیا اور عورت نے اس امر کے بموجب طلاق دینے سے پہلے شو ہر سے ظلع کیا پس اس کے بعد ایٹا یاؤں اس مرفقاری سے چیز استی ہے یانبیں تو شخ نے جواب ویا کہ ہاں اپنے آپ کوطلاق دے عتی ہے جرور یافت کیا گیا کدا کر عدت گزر کئی ہو چرنکا ح كرايا موتوعورت اينية آپ كوطلاق دے على ب يانبيس تو فر مايا كنبيس اور زيادت عن باب اول عن ندكور ب كدام رائيك عنص كو وکیل کیا کہاس کی عورت کو بعوض بزار درہم کے طلاق دے دے مجراس عورت کوخود بدیں بن کر دیا تو مجروکیل کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ عورت ندکور وکوطلاق دے اور اس طرح اگر تجدید نکاح کرنی جہوتو بھی مہی تھم ہے اور اگر اپن عورت کویا نن طلاق دے دی پھر کسی کو وكيل كيا كه ميرى بيوى كوكسى قدر مال() پرطلاق دے دے ہيں وكيل نے اس كو بعوض مال كے طلاق دے دے اور عورت نے قبول کی تو طلاق پڑے کی اور مال واجب شہوگا اور اگر شوہر نے عدت میں اس سے جدید نکاح کرلیا مجروکیل نے مال برطلاق دی اور عورت نے قبول کی تو طلاق بڑے گی اور مال واجب ہوگا اور اگر عدت کر رکٹی پھر شوہر نے جدید نکاح کرلیا پھروکیل نے مال پر طلاق دی اورعورت نے قبول (۴) کی تو طلاق بھی واقع نہ ہوگی اور میرے جدّ کے قوائد میں ندکورے کے آگرعورت سے کہا کہ اگر جھے پر عورت کروں سکتواس کا امر جس نے تیرے ہاتھ میں دیا مجراس کی بیوی اس کے درمیان حرمت مصاہر پخفق ہو گئی ہایں طور کہ مثلا اس مرد نے اپنی بیوی کی ماں کوشہوت ہے جیموا<sup>تک</sup> پھرا گراس مرد نے کوئی بیوی کی پس آیا اس کا اختیار پہلی مورت کے ہاتھ میں ہوگا یا نہ ہو کا تو فر مایا کہ باں اس کے اختیار میں ہوگا کیونکہ تضائے قاضی بایں تعل متعور ہے اس واسطے کہ قاضی نے اگر ایسی عورت کے

كتاب الطلاق

و شہر ۔ پہر مساخت شرط نیس ہے بلکدا محرای شہر میں دونوں موجود ہوں اور اس نے اپنی بھیجا تو بھی طلاق واقع ہوگی۔

ع فعن بعد بائد كرف كان جديد كرايا بو-

ع خورت کروں یعنی دوسری مورت سے نکاح کروں۔

م اصل میں انظامہ فکھا ہے اور محتل یہ ہے کہ ساتھ وطی کر لی اور صورت یہ کدنید نے زوجہ ہے ہوں کہا گھرز وجہ کی مال ہے وطی ک یاشہوت ہے مساس کیا ہی عورت حرام ہو کر علیحہ وہوئی گھرزید نے دوسری عورت ہے نکاح کیا تو کیا محرم عورت اس کو طاق و سے علق ہے جواب دیا۔ کہ ہاں کی نکدا گرکوئی قاضی بنا برتول حضرت علی وابن عباس رسی اللہ عنہ کے جو فد بہ شافعی ہے تھم و سے کدو وعورت بوجہ زیا کے حرام ند ہوئی تو ہوسکتا ہے اور تھم قضا ہ ہ فذہ ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) تعنی معین کردیا۔

۴) لين عدت ش

نکاح کے جواز کا جس کی ماں یا بنی سے زنا کیا ہے تھم وے ویا تو امام محمد کے نزد یک نافذ ہوگا بخلاف تول امام ابو بوسٹ کے بیضول

الماد ریش ہے۔

ا یک فخص نے اپنی بیوی کا امراس کے باتھ میں دیا ہریں کہ اگرتو مبر بخش دے تو جب جا ہے آپ کو طلاق دے دے اور حال یہ ہے کہ عورت ندکور و اپنا مبرقبل اس تفویض کے شو ہر کو ببدکر چک ہے تو شیخ الاسلام نظام الدین وبعضے مشائخ نے کہا کہ عورت این آب کوطلاق دے علی ہے اور بعض مشائخ نے کہا کے عورت اپنے آب کوطلاق میں دے علی ہے بیدوجیز کردری جس ہے ایک مخص سفر کو جاتا تھا وس نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر میرے جانے ہے ایک مہیند گزر جائے اور پس تیرے یاس نہ آؤں اور تیرا نفقہ تیرے پاس نہ پہنچاتو میں نے تیراامر تیرےاختیار میں دیا کہ جب تیرا جی جا ہایا یا وَں کشاد ہ<sup>(4)</sup>کر لے پھرمہینہ گزرنے ہے بہلے نفقد آ عمیا تگروہ خود نبیس آیا توعورت کا امراس کے ہاتھ میں نہ ہوگا اس واسلے کہ مختار ہونے کی شرط دویا تیں ہیں نفقہ نہ آنا اور مرد کا نہ آپا پس چونکہ ان دونوں میں ہے ایک بات یا گی ٹی تو شرط بوری (۲) نہ ہو کی بخلاف اس کے اگر بول کہا کہ اگر میں ومیر انفقد نہ بینچے مچر دونوں میں ہےا کیے چیز پینچی تو عورت کا امراس کے اختیار میں ہوجائے گا اور میں نے ایک فتو کی دیکھا جس کی صورت میتھی کہ ایک جخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر میں تھے ہے ایک مہینہ غائب ہوں تو تیرا امرتیرے ہاتھ ہے پھراس مردکو کا فرقید کرلے گئے ہیں آ یاعورے کا امراس کے اختیار میں ہو گا تو اس فتو ئی پریشخ الاسلام علاء الدین محمود الحارثی المروزی نے جواب دیا تھا کہ نہ ہوگا اور میرے والد فریاتے ہے کہ اگر کا فروں نے اس کو چلنے پر باکراہ مجبور کیا پھروہ خود چلا گیا تو جا ہے کہ شرط محقق ہوجائے یعنی غائب ہو جانااس واسطے کہ جانث ہونے کے واسطے خوا ور وفعل بہنسیان ہویا ہا کراہ ہویا عمد آہوسب میکساں کمیں بین خلاصہ میں ہے اور مستقلیات صاحب الحیط میں ہے کہ شوہر نے بیوی ہے کہا کہ اگر دس روز میں تھے سے غائب ہوں اور تیرا نفقہ تھے نہ پہنچے تو میں نے تیرا امر تیرے ہاتھ دیا چردس روز گز رمھنے اور شو ہروز وجہ دونوں نے نفقہ پہنچنے میں اختلاف کیا کہ شو ہر کہتا ہے کہ میں نے پہنچا دیا ہے اور عورت انکار کرتی ہے تو شیخ رحمہ اللہ (۳) نے جواب دیا ہے کہ قول عورت کا قبول ہوگا یہاں تک کداس کا امراس کے اختیار میں ہو جائے گااور یہ کتاب الاصل کی روایت ہے اور منتقی کی روایت اس کے برتھس ہے یہ فصول عماد سد میں ہے۔

ایک (۱۳) محض نے دوسرے ہے کہا کہ اگر ہم من ندو ہی تاوقت کذاامر بدست من نہادی طلاق زن خواستنی جافقال نہادم پھراس کا مال قرضداس کو ندو یا ہماں تک کہ بد میعاد گزرگنی اور حال بدہوا کہ قرضدار نے ایک مورت سے نکاح کیا تو قرض خوا ہ کو بیا اختیار نہوگا کہ اس کو طلاق و ہے دے اور اگر یوں کہا کہ اگر میرار و بدیتو فلاں وقت تک ندد ہے تو امر بدست من نہادی زنے را کہ بدخوا ہی میں میرے ہاتھ میں امر اسی مورت کا تو نے دیا جس تو چاہے لینی نکاح میں لائے اور وہ باتی مسئلہ بحالہ تو قرض خوا ہ کو اس مورت کے طلاق دیے کا اختیار ہوگا یہ محیط میں ہے ایک محض نے اپنی ہوئی کا امراس کے ہاتھ میں دے دیا ہی مورت نے کہا کہ مورت نے کہا کہ

ا کیماں مترجم کہتا ہے لیکن مرد کی مرادائی باختیاری نبیں ہے توسیح قول شخ الاسلام ہے دانلہ تعالی اعلم۔

ا زن خواستی یعنی جس ہے نکاح کرے۔

<sup>(</sup>۱) معنى طلاق كرك \_ (۲) اورا يكنيس بالكرى \_

<sup>(</sup>٣) يني معاحب الحيف

<sup>(</sup> ٣ ) قرض خواه نے قرض دار ہے کہا۔

ا يک شخص نے اپني بيوي ہے کہا کہ اگر دس روز بعد یا نچ اشرفياں تھے نہ پہنچاؤں تو تيرا اَمرتيرے ہاتھ:

نواند صدراا سلام طاہر ہن تھوو ہیں ہے کہ آپ تخف نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگروں روز تک جرا افقہ بھے ہے تھے وہ پہنچ تو بعداس کے تواب نے اپنی وال سند وہ کہ جر عورت نہ تورہ ہے اٹور کہ اپنی فافر مان شوہر طاف شرع ہو تی ہیں تہ کہ مدت تر آئی تو بہ بندا کو وہ اپنے شس وطلا ق ندوے سے اورا سند کیا ہے گا تھا کہ ایک ہو وہ ہے کہا کہ اگر ہوگی تیرا افقہ تھے وہ بہنچ قال تو جرام جرے ہاتھ ہے بعداس کے بیعورت بدول اجازت شوہر ہے اس کو فقہ نہ بہنچا تا تو جائے کہ کورت اس کا امراس کے افقیار میں نہ بواور پہنو تی گھر چگی کی اور مہینہ بجرری اوراس کے شوہر نے اس کو فقہ نہ بہنچا تو جائے کہ کورت اسکا امراس کے اقتصار میں نہ بواور پہنو تی گھر چگی گئی اور مہینہ بجردی اوراس کے کہا کہ اوراس نے اس کو فقہ نہ بہنچا تو جائے ہیں ہوا ہو ہے کہ تو اس نہ تو بہ بہ بہروں ہورائی اوراس نے اللہ فیاں تو بہنچ اس تو تیرا اس تو تی کہ بال بشرطیک ہورائی کو اللہ تو اس نہ اللہ فیاں تو تیرائی ہورائی ہورائی

العني من في المحين المالعني أنوست بها ما منيس الم

ع ﴿ وَمِهِ السَّمْ بِي رَاسَ اللَّهِ اللَّهِ كَا وَلَ هِ مِهَ مَا أَهُ كَاذِهِ بِكَ وَهُرِكَا اللَّهِ مُلَّهِ ب

<sup>(</sup>۱) اور پرف ساترب ہے۔

<sup>(+)</sup> ہے مین ک بی نے تیراامر تیرے باتھوایا۔

<sup>(</sup>٣) ي جواب استغناء ر

<sup>(</sup> م ) ليعني مير .

وے و اور ہوت یکھی کہ اس مرد نے یہ خط اس وقت تکھا ہے کہ جب اس کے غائب ہوجائے ہے ایک مہینہ ہے ذیار و نہیں گزرا تخالین خط لائے والے نے راہ میں دیر کردی اس صورت میں آیا عورت فد کور والے آپ کوطلاق دے سکتی ہے چونکہ تین مہینہ گزر اسکان خط اور اس عورت کو کم نہیں ہوا ہے قو بعض نے جواب دیا کہ آخرالیان جائے گے باب ما یہ بعل فید امر مرافتہ اے غیر وہا لوقت کے موافق عورت کا امراس کے اختیار میں ہوگا اور فوائد شخ الاسلام بربان الدین میں ہے کہ اگر کسی نے عورت ہے کہا کہ اگر ہے جرم شرقی تھے کہ ماروں تو تیراامر تیر سے اختیار میں ہے پھراس عورت ہی کہا کہ میں تھے اجازت دیتا ہوں کہ ہر بغت الو اپنے ماں وہ ب شرقی تھے کہ ماروں تو تیراامر تیر سے اختیار میں ہے پھراس عورت کہاں آگ اور ان کے ساتھ یہ عورت ان کے بہاں تی کہ امران کے ساتھ یہ عورت ان کے بہاں تی کہ اور ان کے ساتھ ویکورت ان کے بہاں تی گراجا نہ نہ کہ امران کے اس ہوگا یہ نہ کہ اور ان کے ساتھ اور اس کے اختیار میں ہوگا یہ نہ کہ کہ جواب دیا کہ بار موگا والتہ اعلم ۔ عیں نے ایک فورت کو ماروں کے باتھ دیا تھا اس کی ماں اس کے شو ہر کے گھر آئی اس مروت یہ تی کہ ایک کہ میں ان کے بیاں آگ ہورت کو ماراتو شن نے کہا کہ دیوں آئی ہے وہ میں آئی ہے جورت کو ماراتو شن نے کہا کہ دیوں تا کہ اور اس کے اعران کی ماں اس کے شورت کو ماراتو شن نے کہا کہ دید کتیا یہاں کیوں آئی ہے مورت نے کہا مادر تست وخواہرتو یعنی تیری ماں و یہن (اس ہے پس مرد نے عورت کو ماراتو شن نے کہا کہ دید کیا ہوا دیا تھا کہ عورت کو ماراتو شن نے دورت کو ماراتو شن نے دیل میں دیا تھا کہ کورت کا مراس کے اختیار میں نہ ہوگا یہ میں ہے۔

اپی جورت کا امراس کے اختیار میں بدیں شرط دیا کہ اگراس کو بغیر جرم ماری تو جورت اپنے آپ کو طلاق وے دے پیمر شوہر نے اس جورت کے بنا کہ بیروتو اس جی مش کئے نے اختیا نے بیا ہو بعضوں نے کہا کہ بیرجوتو اس جی مش کئے نے اختیا نے بیا بعضوں نے کہا کہ بیرجوتو اس جی بیرا نہیں کی ہے بلکہ اس نے مرد کے کہنے بعضوں نے کہا کہ بیرجوتو اس جی پیرا نہیں کی ہے بلکہ اس نے مرد کے کہنے بیر کہند دیا ہو اور عاصر مشاکح کے نزد دیک جورت کی طرف سے بر جنابیت ہے اور اسح بیری ہے باور اسح بیری ہوتو اس جر بیرا کہ اس میری کے باکہ کہ اس میری کی اس کو فی اور پیلے مشار کے کیول پر بید بنایت نہیں ہے اور عاصر مش کے نے اس صورت میں باہم اختیا ف کیا ہے بہنا کہ بیری مال ہوئی تو پہلے مشار کے کیول پر بید بنایت نہیں ہے اور عاصر مش کئے بیر بیری ہوتو بیا مرحورت کی طرف سے جنابیت بوگا اور بھن نے کہا کہ جورت کا امرحورت کی طرف سے جنابیت بوگا اور بھن نے کہا کہ حورت کا امرحورت کی طرف سے بیرائی ہوتو بیا مرحورت کی طرف سے بیرائی ہوتو بیا مرحورت کی طرف سے جنابیت بوگا اور بھن نے کہا کہ تو بیحورت کی طرف سے جرم ہوا وراگر شو ہر کو کہا کہ اے بدنو کے کہا کہ اے خدا ناتر س کا فراتو بیا محورت کی طرف سے جرم ہوا وراگر شو ہر کو کہا کہ اے بدنو کے کہا گہ اس فرد اس کی بیرا کہ اس کی بیرائی ہوتو حورت فطاوار ہے اوراگر شو ہر نے اس سے کہا کہ تو ایسات آباس نے بیرائی موتو ہو جنابیت بھو حورت کی طرف سے جرم ہواوراگر ایسے تھیں میں کہ بیرائی موتو ہو میں اگر ایسے تو ہو حورت کی جرم ہواوراگر ایسے تھی میں کہا کہ جرم ہواوراگر ایسے تو ہر سے کہا کہ تو بھی طلاق وی ورد طلاق وی تو دوطلاق واقع ہوں کی ہوجو ہیں سے کہا کہ جس نے اپنے کہا کہ جس سے کہا کہ جس نے کہا کہ جس سے کہا کہ جس نے اپنے کہا کہ جس سے کہ کہ کہ کہا کہ جس سے کہ کہا کہ جس سے کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہا کہ جس سے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ک

ل مربغتات م او تنز کاون فیل ہے بلدا یک مات وان مراو ہے۔

<sup>(</sup>۱) تعنی کتیا۔

<sup>(</sup>۲) بیروال جایت ہے۔

س أمريس فقط شو هر كا قول قبول هو گاا وركس ميں فقط بيوى كا؟

ا گر مورت نے اپنے خاوند ہے کہا کہ اے بے مزولیں اگر شو ہر شریف ہے تو اس کے حق میں بیامر جنایت ہوگا ہیا جی عمر ہ میں ند کور ہے اور میرے واللہ سے وریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے عورت کا امراس کے ہاتھ دیا کہ اس کو بے جرم ندمادے کا پھراس عورت نے اورعورتوں کے سامنے کہا کہ اگرتمبارے خاوندمرد جیں تو میرا خاوندمردنہیں ہے ہیں شوہرنے اس کو مارا تو میرے والڈ نے جواب فر مایا کہ بیعورت کی طرف ہے جنابت ہے لیس عورت کا امراس کے اختیار میں نہ ہوگا واللہ اعلم ۔ فراوی ویناری میں ندکور ہے کہ ایک مخص نے اپنی بیوی کا امراس کے اختیار میں دیا ہریں کہ اس کو کسی گناہ پر نہ مارے گا الا اس پر کہ شوہر کی با اجازت فلاں ۔ مخفی کے یہاں جائے پھرعورت فلاں ندکور کے یہاں بلاا جازت شو ہر کی گئی پس شو ہرنے جھکڑا کیاعورت نے گالیاں <sup>د</sup>یں تو شو ہر نے مارایس اس عورت نے کہا کہ میں نے مجکم امر سپر دشدہ کے اپنے آپ کوطلاق دے لی پس شوہر نے کہا کہ میں نے تھے اس جرم یر مارا ہے کہ تو میری بلا اجازت فلاں کے بیبال کی تو فر مایا کہ شو ہر کا قول قبول ہوگا اور طلاق نہ ہوگی فیآوی دیناری میں لکھا ہے کہ ا کیے عورت نے اپنے خاوند سے کہا کرتو نے میری طلاق کی تھم کھائی تھی کہ تجھ کو بے گناہ نہ ماروں گا پھر تو نے مجھے ہے گناہ مارااوراب میں تھے برطان قر ہوں پس شوہرنے کہا کہ میں نے تھے بے گناہ شرع نہیں مارا ہے تو فرمایا کہ تول شوہر کا قبول ہوگا اورا گرشوہرنے اس کے بعد یوں کہا کہ میں نے تھے سے یوں کہا تھا کرتو اٹی بہن کے یہاں نہ جا کہ جھے اس میں عصد آتا ہے پھرتو نے مانا اورتو گئی اور میں نے مجھے اس سبب سے مارا ہے اور عورت اپنی بہن کے بہال جانے سے متر ہے تو قول کس کا قبول موگا اور گواہ کس برلازم مول گے تو شیخ نے جواب میں فر مایا کہ تول شو ہر کا قبول ہوگااوراس میں گواہوں کی ساعت نہ ہوگی ایک محف نے دوسر ہے مرد ہے مجلس شراب میں کہا کہ میں نے ہرجس مورت سے نکاح کیا ہے تیرے واسطے کیا ہے کہ اس کا رکھنا وجھوڑ وینا تیرے ہاتھ میں رہا ہے ہیں مخاطب نے کہا کہ اگر الیا ہے تو میں نے تیری ہوی کوا کیے طلاق دوطلاق و تین طلاق دیں پس آیا واقع ہوں گی تو شیخ نے فرمایا کرمبیں اس واسطے کہ یہ کہنا کہ تیرے باتھ میں رہا ہے بیز ماند ماضی میں اس کے ہاتھ میں اختیار ہونے کی خبر ویتا ہے اور زمانہ مانٹی میں اختیار ہاتھ میں ہوئے سے اس كااب تك باقى موتالازمنيس آتا بيك مطلق امرتو مجلس تك متصور بوتا ب حالا تكر مجلس بدل چكي پس باطل بوجائ گاحتى كدا كريول كبا ك تير ب باتھ ميں ہے تو بياس امر كا اقر ار ہے كه اختيار امر اب بھى قائم ہے ہيں اس كا طلاق دينا سيح ہوگا بيفسول استروشنى ميں ہے۔ عورت نے اپنے خاوند ہے کہا کہ میں تجھ ہے ایک بات کہتی ہوں تو نے روا رکھی یا کہا کہ ایک کام کرنی ہوں تو نے اجازت دی؟

میرے جد کے فوائد جل ہے کہ ایک شخص نے تورت کا امراس کے ہاتھ میں ہریں شرط ویا کہ مبینہ تک اگر دود بنار تورت کو پہنچائے تو عورت مخارے کہ اپنے آپ کوطلاق وے دے چرم د نے اس عورت کے ایک قرض خواہ کودینے پراتر ائی قبول کر لی پس آیا عورت بعد مدت گزرنے کے خود مخار ہو سکتی ہے یا نہیں تو جواب دیا کہ اگر شوہر نے مدت گزر نے سے پہلے قرض خواہ عورت کو وے دیئے تو عورت مخار نہ ہوگی اور اگر نہ دیئے ہوں تو ہوگی ایک شخص نے اپنی عورت کا امراس کے اختیار میں دیا کہ بدوں اس کی اجازت کے شہرے ہا ہر نہ جائے گھر ہاہم جانے کا قصد کیا اور مورت نے اس کی مشابعت کی پس آیا بیعورت کی طرف ست اجازت سے تو فر ہایا کہ اجازت تنہیں ہے واقعہ فتوئ ہے کہ ایک مرد نے عورت کا امراس کے ہاتھ میں دیا ہم ہیں کہ عورت کی ہا اجازت

مثاایت مسافر کورفست کرنے کے لئے ساتھ جانا جیے ممول ہے۔

واتغافتوي يعني صرف فرمني مستانيين بلكها يهاوا قع جواتها جس كافتوي طاب كيا كيا تها-

یا بھی تہیں خرید سے گانچہ بیر فورت اپنے شوہ کے ساتھ انوان کیں تی اور وہاں ایک ہوندی و چھانٹا اور اس ہاندی واس کے شوہ ب خرید ایس آیا خورت کا بیر چھا فمٹا اچازت ہوگا تو ہمارے بضے اہل زیاندا گرچہ و وفتوی وید کی لیافت ندر کھٹا تی جواب دیا کہ ہورت کا امراس کے خورت کی طورت کا امراس کے اختیار میں نہ ہوجائے گا اور میں نے جواب دیا کہ جورت کا امراس کے اختیار میں نہ ہوجائے گا اور میں نے جواب دیا کہ میں تجو سے ایک امراس کے اختیار میں انھیار میں میں ہوجائے گا اور میں نے جواب دیا کہ میں تجو سے ایک امراس کے اختیار میں ہوجائے گا ہونہ کی ہونہ ہوں تو نے ایک ان میں ہوت کے بیان میں نے رواز کی ایس مورت کے بات میں نے رواز کی ایس میں ہورے نے بات میں نے رواز کی ایس میں ہوت کے بیان میں نے رواز کی ایس نے دی تھی تو کہ کہ کہ میں نے اس سے طلاق کی دیت نہ کی تھی تو کہا کہ میں نے اس سے طلاق کی دیت نہ کی تھی تو کہا گول ہوگا ہوگا میں ہے۔
تول شوہر کا قبول ہوگا ہو تھی میں ہے۔

جن الفاظ سے فقط مرا دید ہوتی ہے کہ نفس کورو کے اور فعل حرام ہے اس کو بازر سے پر مجبور کر ہے:

اگر کہا کہ آر میں شراب ہوں وجوا کھیوں وزنا روں تو میں نے اپنی ہوئ کا امراس کے باتھ دیا پھراس نے ان ش سے

ایک نفس کیا تو بعضوں کے فزویک مورت کا امراس کے اختیار میں نہ ہوگا اور افعضوں کے فزویک ہوجائے گا اور شیخ نے فرمایا کہ ایسے

انفاظ سے فرض بیہ ہے کہ نفس کورو کے اور فعل حرام سے اس کو بازر کھے اور ان افعال میں سے بر مجل تنہا اس کی فرض کے واسطے میں افعال میں سے بر مجل تنہا اس کی فرض کے واسطے میں ایسا ہو میں اور بیان ہوں کے بائے جانے جانے برجز امو قبوف ند میں ایسا ہو میں ایسا ہو میں ایسا ہو میں ایسا ہو میں ہوئی تو الدین نے اور فو اند علام میں فدکور ہے کہ ایک مور و کے ایک مور و کے ایک مور کے ایک مور و کے ایک

بشرطيا اجازت الماوقت ول مين شوير كانبيت عال نازاه راس بارويين اكرشو برائ كها كديد ميري لبيت رقبي تواي كاقول احتراد كا

یں نے تیراامر تیرے باتھ و یا جب تو جائے آپ کوطلاق دے دے مورت نے اس کو تبول کیا <sup>(1)</sup> پھراس مرد نے فظامینی فی اور

براہ ایک کے سرتھ معلق ہے نہ سب کے سرتھ جموعہ ہو کر اور ای طرق ولیل کے ساتھ طامہ نے جواب ویا کہ بان مورت مختار ہوگی کیو تکہ حصول اختیار جدا

بداہ ایک کے سرتھ معلق ہے نہ سب کے سرتھ جموعہ ہو کر اور ای طرق ولیل کے ساتھ طامہ نے جواب ویا ہوا ان کے

بداہ ایک کے ساتھ طامہ نے جواب ویا ہوا ان کے ساتھ طامہ نے جواب ویا ہوا ان کے

بمعصروں نے ان سے اتفاق کیا ہے ایک شخص نے اپنی جوی کا امر اس کے باتھ میں ویا کہ اگر اس و جرم یا ہے جرم مارے تو جب

بہ جو واپنے آپ کوطلاق دے و سے اور مورت نے ای جلس میں اس کو تبول کرلیا اس کے بعد اس مرد نے اس مورت کو جرم پر مارا

نیس آیا عورت اپنے کوطلاق دے کئی ہو میں نے جواب ویا کہ بال دے کئی ہو اور مسائل فدکور و ہیں جومیرے جدامام وعلامہ

سرقندی نے اختیار کیا ہے اور ان کے اہل زمانہ نے ان کی موافقت کی ہے یہی ان مسائل میں شیخ کبیرا مام ابو بمرمحمہ بن الفضل

بخاری کا مختارے یہ نیسول ثلاد سے میں ہے۔

ران (ا

## دربيان طلاق بالشرط ونحوذ لك

اس ميں يو رفصليس جيں۔

ن با

بيان الفاظشرط (الفاظشرط)

ا من من من سے کو گلما ہے ہم ہورشر واقع مول ہے اس مالیاتی واقع ہوتی ہے لیکن ایک ای فال کی منگ کی تکن طاباتی تک ایوا ہے۔ ا

<sup>(</sup>۱) ليني المجنس ميس (۲) ليني الك مقد عل -

طلاق پزے گی اورا گراس نے ایک ہی عورت ہے گی ہا رنکاح کیا تو وہ فقط (۱) ایک ہی مرتبہ مطلقہ ہو گی پیرمیط میں ہے۔ اگراس نے بعضی عورتوں (۴) کی نبیت کی بوتو و یانیڈ اس کی نبیت سمجے ہوگی گر قضا پُتصدیق ند کی جائے گی اور پینخ نصاف نے فرمایا که قضا بیمی اس کی نبیت سیم بهاورفتوی فلا برالمذ بب بر باورا ترفتم کهائے والا مظلوم بواورموافق قول خصاف کے تھم دیا تھی تو تجھمضا کقینیں ہے یہ بحرائراکق میں ہےاورمنجملہ الفاظ نثر ط کےلو۔ ومن وای وایں وانی ہیں کذفی آئیمین اورااز انجملہ الفظ في ب جبك فعلى برواخل بومثلا كهاكه انت طلاق في دخولك الداريعني (ان (م) دخلت الدار) بيعما بيه من ب- اور الفاظ شرط جوفاری میں بیں اگروہمی و بمیشدو ہرگا وو ہرز مان و ہر باریس لفظ اگر بمعنی ان ہے پس حانث نہ ہوگا مگرایک ہی مرجیہ اور و مربمعنی متی ے کہ اس میں بھی ایک بی مرتبہ حانث ہوگا اور سوم مثل دوم کے ہاور دونوں کے معنی ایک بیں اور جہارم و پنجم میں بھی ایک بی مرتباط انث ہوگا اس واسطے کہ بیلفظ بمعنی (م) کل کے ہاور یکی سی ہے اور ششم بمعنی کلما ہے ایس بر باروہ حانث ہوگا بیمعیط سرحسی میں ہےاور رہانفظ کے جیسے کہا کہ زن (۵) او طالقداست کرایں کاری کندیس اگر عرف میں اس سے تعلق کے معنی نہ لئے جاتے ہوں تو طلاق فی الحال واقع ہوگی اس واسطے کہ بیٹھین ہے اور اگر ان لوگوں نے تعلیق فقط ای لفظ کے اپنے عرف ومحاور وہیں رکھی ہوتو جب تک شرط نہ یائی جائے طلاق واقع نہ ہوگی اورا گران کے عرف میں تعلیق اس لفظ ہے بھی ہوا ورصرت کے حرف شرط ہے بھی معروف ہوتو نَصْلُ نے اپنے فنّاویٰ میں ذکر کیا ہے کہ بیطلاق نی الحال واقع ہوگی اور ہمارے بعضے مشارکخ نے فرمایا کہ نہ واقع ہوگی اور یہی اصح 🛂 ہے بیرمحیط میں ہےاورا گرفتهم کھانے کے بعد ملک زائل ہوجائے مثلاعورت کوایک یا دوطلاق دے دیں تو اس ہے تتم باطل نہیں ہوتی ہے پھرا گرشر طالبی حالت میں یائی گئی کہ ملک ٹابت ہے توقعم مخل ہوگی مثلاً عورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو اس دار میں داخل ہو پھرالی عالت میں داخل ہوئی کہ بیاس مرد کی بیوی تھی تو قشم مخل ہوجائے گی اور یاتی (۱) ندر ہے گی اور اگر نکاح سے خارج ہوجائے كے بعد داخل موئى توقتم محل مواع موجائے كى مثلاً اين عورت سے كہا كدا كرتو دار ميں داخل موتو تو طالقہ ہے پير قبل وجودشر طاكے اس کوطلاق دے دی بیہاں تک که عدت گزر گئی مجمورت دار میں داخل ہوئی توقتم منحل ہوگی تمرطلاق کچھے نہ واقع ہوگی بیری ہے اور اگر اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر تو وار میں واخل ہوتو تو طالقہ بسد طلاق ہے چرقبل وخول دار کے عورت کو ایک یا دوطلاق وے ویں پھر مورت نے کئی دوسرے شو ہر سے نکاح کیا جس نے اس ہے دخول کیا پھراس کی طلاق کے بعد شو ہراول کے نکاح میں آئی پھروار

<sup>&</sup>lt;u>ا</u> تونسافظ اتول يهجيب محاوره بوگا يه

ع تال المترجم ہمارے محاورہ میں واقع نہیں ہوئی ورندا بیاعرف ہے اور فاری زبان میں بھی یہ محاورہ نہیں ہے اورا گرنطیق کا محاورہ ہوتو بھی ابن کارمیکند تبخیرے نقیلتی پس واقع ہوگی اور شاید کے اصل میں بکند ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) اول مرتبه

<sup>(</sup>۲) مثلاً بيمراد بوكيلهنوكي برفورت س\_

<sup>(</sup>٣) ا أكرتو دار من داخل مو

<sup>(</sup>س) اوركل ين كيبارحث بي

<sup>(</sup>۵) ليني اس كن يو في طالقه بي كدوويه كام كرتا ب.

<sup>(</sup>۲) يون يرطايا ق بوكر ـ

<sup>(4)</sup> اورچهند بوگار

میں واظل ہوئی تو امام ابو صنیف والم ما ابو یوسف کے قول کے موافق اس پر تین طلاق واقع ہوں گی ہدائع میں ہے۔

اگر اپی عورت پر تین طلاق یا کم کی تعلق کی ہوتو پھر تین طلاق کی تبخیر اس تعلق (ا) کو باطل کر دیتی ہے مثلاً تین طلاق یا کم کی تعلق کی اور کہا کہ اگر تو دار میں داخل ہوتو تھے تین طلاق ہیں پھر اس شرط کے پائے جانے ہے پہلے اس عورت کو تین طلاق ٹی الحال دے دے دیر میر میں واقع نہ ہوگی بیشر ت نقابیہ بدندی دے دے دیر میں حالاتی دیے ہے ای شو بر کے نکاح میں آئی پھر شرط پائی گئی تو بچھ بھی واقع نہ ہوگی بیشر ت نقابیہ بدندی میں ہواتی ہے ای طرح شو برکے دار الحرب (الله میں جانے ہے بھی امام اعظم کے نز دیک باطل ہو جاتی ہے گراس میں صاحبین کا خلاف ہو چائی ہواتی شرک دار الحرب میں جاسفے کے بعد عورت نہ کورہ اعظم کے نز دیک باطل ہو جاتی ہوئی تو اس پرطلاق نہ پڑے گی اور اس میں صاحبین کا خلاف ہے اور اس خلاف کا فائدہ یہ کہ اگر مرد نہ کورت ہیں۔ دار الحرب کی نقاب کی نو ادا کی سے کہ اگر مرد نہ کورت ہیں۔ اگر مرد نہ کورت ہیں تھیں تین میں ہے کہ کی نہ ہوگی اور میں میں میں تھیں کے بین قو الله می القدیم میں ہوگی نہ ہوگی نہ ہوگی اور میں میں میں نہ کورت کے دوبارہ نکاح کیا تو امام اعظم کے نز دیک میں ہے۔ بھر کی نہ میں کے تعداد طلاق میکن تھیں تھیں تھیں تھیں میں ہوگی نہ ہوگی نہ ہوگی اور صاحبین کے نز دیک نقصان کی ہوسکتا ہے بیافتی القدیم میں ہوگی نہ ہوگی نہ ہوگی نہ ہوگی اور صاحبین کے نز دیک نقصان کی ہوسکتا ہے بیافتی القدیم میں ہے۔ بھر کی نہ ہوگی نہ ہوگی نہ ہوگی نہ ہوگی اور صاحبین کے نز دیک نقصان کی ہوسکتا ہے بیافتی القدیم میں ہے۔

فصل : ﴿ كَلَمْ عَلَى وَكُمَّا مِنْ عَلَى طَلَاقْ كَرِفْ مِنْ عَلَى مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ عَلَى مُنْ اللَّهِ عَلَى مُنْ اللَّهِ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللّه

ل مستحیل یعنی با کل جدائی کے بعد جدید نکاح سے پوری تین طلاق کا اختیار حاصل جوا در پہلے نکاح کی کی معدوم ہوگئے۔

م العنى مثلاً بها ايك ايك طلاق در دى جوثواب دوكاما لك جوگا .

<sup>(</sup>۱) تعنی خلاف تعلیق ۔

<sup>- 1 - 1 - (</sup>r)

<sup>(</sup>۴) توبيئرنے والا۔

<sup>(</sup>٣) پس تين بارے تين طلاق واقع ہوں گی۔

ا بنی بوی ہے کہنا کہ میری طرف سے برحسن کلمہ کہنے برتو طلاق یافتہ ہوئی:

ا کے تعلق نے اپنی ہوی ہے کہا کہ ہر ہار جب میں البھی ہات کبوں تو طالقہ ہے پھر بولا کے بیجان القدوالحمد مقدولا اللہ الا الله الله أب توعورت برايك طلاق واقع ببوكي اوراكراس في يول كها كه سجان القه (١) الحمد لقد لا اله الا الله الله اكم توعورت يرتين عازق واتع ہوں کی پینلانسہ میں ہےا کیک مخص کے اپنی دو جو یوں ہے جس کے ساتھ دخول کرایا ہے دشیں کیا ہے واکیک ہے دخول ا ب ندوور ی سے ایل کہا کہ مربور جب میں تمہاری طلاق کی فتم کھاؤں تو تم وولوں میں سے ایک طالقہ سے و کہا کہ ایک تم وونوں کی طالقہ سے اور تکرر دومر بید کہاتو کی جوواتل نہ ہوگی اور آئر تیسری مرجبہ کہاتو یہ تناب میں مذکور نہیں ہے اور مشائع نے فرمایا کہ واقع نہ ہوگی ۱۱٪ اگر اس نے دومری مرتبہ کی طلاق واحدہ کے سوائے تیسری مرتبہ میں طلاق واحدہ مراد کی تو الیمی صورت میں ان د ونوں کی طلاق مرتشم کیا نے والا جائے گا ایس ایک قشم اول میں جائے ہو جائے گا اورا گریوں کیا کہ ہر ہار جب میں نے قشم کھائی تم وونوں میں تا ایک کے طلاق کی تو بیعورت طالقہ ہے ہر ور کوتم کھائی میں نے تم دونوں میں سے آیک کے طلاق کی تو تم میں سے ا كيد خالقه يجاتو اليد طلاق واقع بوكي اوراضيار بيان كه يه ون عورت مطلقه بوئي شو بركو باوراً مريول أنها كه برورك من فيقهم کھائی تم وونوں میں ہے ایک کے طلاق کی تو ایک تم میں سے طالقہ ہے ہر بار کہ میں نے قشم کھائی تم وونوں ہے ایک کے طلاق کی تو و وٺڻا اتنه ہيئة ووطلا ق واقع ہوں کی اورانتها رشو ہرَ وہوئ ما ہے دونوں طلاقوں کوائیں ہی پر ذالنے اور ما ہے دونوں پیکشیم کروے اوراً مرشو ہرنی ایک مدخولہ ہواور دومیری مدخولہ نہ ہوئیں اس نے کہا کہ ہر یار کہ بیں نے تم دوٹوں کے طلاق کی فتم کھائی تو تم دونوں ھالقہ ہواوراس و تین مرجہ کہاتو پہلی تشم منعقد ہو کرووسری قشم ہے تحل ہوگی پس ہرایک پر ایک ایک طلاق واقع ہوگی اور تیسری قشم بدخوا۔ ئے جن میں منعقد ہوگی اور دوم ہی فتم تیسر ی فتم ہے محل نہ ہوگی کیونکہ شرط تمام نہیں ہے لیعنی دونوں کے طلاق کی فتم یائی نہ گئ اورا ً برغیر مدخولہ ہے بکا ح کر کے اس ہے کہا کہا ً برجی دار میں داخل ہوں تو تو طالقہ ہے تو دوسری و پہلی تشمیخل ہو گی اور دونوں میں ہے ہرائیک پر دوطلاق واقع ہوں گی اس وا نطے کہ تیسری دفعہ مدخولہ کے حق میں قتم کھائے پر آچھ شرطامو جودتھی اورا ب شرط بوری ہو منی نیں دونوں میں سے ہرا یک بعد طلاق بائند ہوجائے گی اور آئراس نے غیر مدخولہ سے نکاٹ ندئیا لیکن اس سے بیاکہا کہ آئر میں ئے تھو سے نکات کیا اور تو وار میں واغل ہوئی تو تو طالقہ ہے توقتم سمجھے ہوگی اور پہلی و دوسری قتم منحل ہوجا کمیں گی کیکن مدخوالداس کی ملک میں ہے بین بسہ طلاق بائند ہوگی اور غیر مدخولہ اس کی ملک میں نہیں ہے بین اس کے حق میں قشم بغو ہوگی اور اول و دوم دونوں منحل نو ہوں کی ٹعر پچھ جزا ہمتر تب شہو کی لیکن قتم بلکمہ ہر ہ رمنعقد ہوگی اورا ٹر انحلال ظاہر نہ ہوا پئی دونوں فقمیں باتی رہیں گی تجر جب اس کے بعد اس سے نکاح کیا اور اس کی طلاق کی قشم کھائی اس پر دو طلاق واقع ہوں کی اور اگر اس نے مدخولہ سے کہا کہ جب میں تھے ہے تکان کروں تو تو طالقہ ہے تو سمجے نہ ہوگی اس واسطے کہ دوہائند موجود ہے لیکن اُسریوں کہا کہ جب میں تھے ہے بعد تیرے واسرے شوہرے نکاح کرنے کے نکاح کروں تو تو طالقہ ہے تو ایک تتم سیح ہوگی اس واسطے کہ اس میں اضافت بجانب ملک ہے مید ش با من کیا تھیسری میں ہے۔ اور اگر اس نے اپنی کی (۲) مورتوں میں سے ایک سے کہا کہ ہر یارک میں نے تیری طلاق کی متم کھائی تو ، قیات طالقات جیں پھر دوسری عورت ہے بھی ایہا ہی کلام کیا نچر تیسر کی ہے بھی مبری کہا کہتو تیسر کی و چوتھی عورت تمن تین طلا آ

إ ﴿ وَلِيهُ وَلِيهِ وَلِعِينَ تَوْعُورَتِ طَالَقِهِ بِهِ اور يَشْمِيرِ بِاسْمُ الثَّارُ وَسِيلَ بِ

<sup>(</sup>۱) بدال مطف

<sup>(</sup>٢) ليعني ١٠ ت زياد و بيارتك.

وتناوئ علمگيري ..... جلد 🕥 کناب الطلاق

تے ما لقہ ہوجا میں کی اور دوسری عورت پر دوطلاق اور پہلی پر ایک طلاق واقع ہوگی اس واسطے کہ دوسرے کام ہے و ویبلی عورت ك طلاق كى فتم كمان والا بوااور تيسر عكام عيلى ودوسرى كے طلاق كى فتم كھائ والا باور أكر بجائے لفظ بربار كالفظ جب ہوتو تیسر می و چوتھی مورت میں ہے ہرا یک میردو دوطلات واقع ہوں گی اوراول ودوم میں سے ہرا کیک پر ایک طلاق واقع ہوگی ہے عمّا ہے میں ہے اور اگر کسی مرو نے کہا کہ ہرعورت میری عورتوں میں سے چووار میں واضل ہولیس بیطالقہ ہے اور فلال آنو فلال ندکورہ فی الحال طالقہ ہو جائے گی اوراگراس کی عدت میں و ووار میں داخل ہوئی تو دومری ھلاق بھی اس پرواقع ہوگی میں تنزی میں ندکور ہے اور میں ابوالفصل نے قرمایا کہ بیتھم اس کے خلاف ہے جوجات میں ندکور ہے بیاذ خیرہ میں ہے نوازل میں ہے کہ میں نے فرمایا ک میں نے حسن بن زیاد سے دریافت کیا کہ ایک مخفس نے اپنی ہوئی سے بول کہا کہ ہر بار کہ میں داخل ہوں اس دار میں ایک وقعہ داخش ہونا تو تو طالقہ ہے ہر یارکہ میں اس وار میں دو وقعہ واخل ہوں تو تو طالقہ ہے پھراس دار میں وو دفعہ کا داخل ہونا اس ہے تمل میں آیا تو حسن بن زیادو نے فرمایا کرمورت ندکور و پرتمن طلاق واقع مول کی میتا تارخانید على ہے-

الركس في الله المعلم هذه الدار و كلمت فلانًا او فكلمت فلانًا فأمرأة من نسائي طالق

اً الراس في دومورتوں على كم بريارك ميں في تم دونوں سے نكاح كيا ليك تم دونوں طالقہ بو چراس في ايك سے ا كيباراوردوسري سے دوبارتكاح كياتو دونوں ايك ايك طلاق ہے طالقہ ہوں كى كيكن اگراول ہے بھى دوبار و نكات كياتو دونوں ير ا کید ایک طلاق دوسری بھی واقع ہوگی اور اگر کہا کہ ہر بار کہ میں نے دوعورتوں سے نکاح کیالیں دونوں طالقہ بیں پھر ایس نے تمین عورتوں ہے نکاح کیاتو سب پرطلاق پر جائے گی اس واسطے کہ ہر کے حق میں سے بات یائی گئی کداس نے دوعورتوں سے نکات کیا ہے اور بہی شرط تھی اور اگراس نے کہا کہ ہر بارک میں نے تم دونوں کے باس معایا پس میری بوی طالقہ ہے چروس نے برایک کے یاس تین انٹر کھائے تو اس کی عورت پرتین طلاق واقع ہوں کی بینتما ہیے ہیں ہے اور اگر کہا کدمیری برعورت و ہر ہار کدیم کسی عورت سے تمیں برس تک نکاح کیا کہی وہ طالقہ ہے اگر میں اس دار میں داخل ہوں اور اس محض کے نکاح میں ایک عورت ہے پھراس نے دوسری عورت سے تکات کیا چراس نے ان دونوں کوطلاق دے دی چران دونوں سے دو بارہ تکات کیا چمر دار میں داخل ہوا تو دونوں میں ہے ہرائیکہ پر تمن طلاق واقع ہوں گی جن میں ہے ایک طلاق بابقاع 'اور دو بحلف واقع ہوں گی اور اگر اس نے دونوں کوطلاق وینے کے وقت دونوں سے نکاح نہ کیا بیہاں تک کہ دار میں داخل ہو گیا پھر دونوں سے نکاح کیا تو ہرا کیک بسبب اس ك مانت بوجائ كم مطلقه بيك طلاق بوجائ كي يميط يس باورا أركى في كماك كلما دخلت هذه العاد وكلمت فلانا او فكلمت فلانا فامرأة من نساني طالق لعني مرباركه ش اس داريش واخل موااوريس فلاال عكلام كيابا نيز عمل فلال ے کام کیا تو میری مورتوں میں ہے ایک مورت طالقہ ہے پھر میخص دار میں کئی مرتبہ داخل ہوا اور فلاں سے اس نے ایک ہی دفعہ کام کیا تو عورت پرائیک ہی طلاق واقع ہوگی اور اگر یوں کہا کہ ہر بار کہ میں اس دار میں داخل ہواادرا گرمیں نے فلاں سے کلام کیا تو تو طالقہ ہے پچرو ووارمیں تین مرہبردافل بوااورفلاں ہے اس نے ایک ہی وفعہ کلام کیا تو عورت پر تین طلاق واقع ہوں گی اوراگر کہا کہ ہر بارکہ میں نے سی عورت سے نکاح کیا اور میں دار میں داخل ہوا تو وہ طالقہ ہے پھرا یک عورت سے تین مرتبہ نکائے کیا اور

بایقات یعنی ایک طلاق تو واقع کرنے سے ہری اور دوطلاق بوجشم کے ہریں۔

تول اور يمي اصل عي باور بظا براغظ واؤب -

قال المرجم قوله نيز واضح رہے كه يك كائر جمد بيان اول نبيل ہے اس واسطے كه يس جاء رويل تعقيب ہے مع الغرافي فقال فيد-

دارش ایک بی دفعہ داخل بواتو ایک بی طلاق واقع بوگی اورا گروہ بارہ داخل بواتو دوسری طلاق واقع بوگی اورا گرتیسری بارداخل بواتو تعن طلاق واقع بوگی اورا گرتیسری بارداخل بواتو تعن طلاق واقع بول کا درائل کی نظیر بیمسکد ہے کہا گہ بر بارکہ میں چھو بارااوراخروٹ کھایاتو تو طالقہ ہے گھراس نے تین چھو بار ہے اورا کی افروٹ کھایاتو اورا گرتیسرا گھراس نے تین چھو بار کے اورا کی افرائل ق اورا گرتیسرا افروٹ کھایاتو دوسری طلاق اورا گرتیسرا افروٹ کھایاتو دوسری طلاق اورا گرتیسرا افروٹ کھایاتو دوسری طلاق اورا گرتیسرا افروٹ کھایاتو تو ہوگی بیشر تا تعنیص الجامع اللبیر میں ہے۔

ا تال المترجم بمارے عرف میں جو عورت اس کے بہلے سے بخارا میں نکاح کی بوئی موجود بووہ بھی بنا پر مخار خدکور سے مطاقد شہو گ

وارجوناان يكون بكذا

<sup>(</sup>۱) المي يول سے۔

<sup>(</sup>٢) ليتي بريارها نث بوگا۔

<sup>(</sup>٣) اورفورت مطلقه جوجائے گی۔

جدید و پس اس پرسوائے اس طلاق کے جواس کو ہتخیر دے دی تھی ایک طلاق بوجہ تم کے واقع ہوگی چنا نچہ جملہ دو طلاقوں سے مطلقہ ہوگی اور ائر مرد ند کور بعد ان دونوں کے اول مرتبہ طلاق دینے کے داریس داخل ہوا پھران دونوں سے نکاح کیا تو عورت قدیمہ نکاح کرتے ہی بعدیت مانٹ ہونے کے بیک طلاق طالقہ ہوگی اگر چہاس کے حق میں انعقا دروقسموں کا ہوا ہے ایک تشم مزوق دوم قشم کون اور انکیکن تشم کون بلا جزاء ہوگی لیس نفس تزوق کی وجہ سے ایک طلاق واقع ہوگی اور رہی جدیدہ سواس پر حافث ہونے کی وجہ سے کون طلاق واقع نہ ہوگی ہو جوگی ہوگی ہوئے میں ہے۔

اگركها:كل امرأة اتزوجها تشرب السويق فهي طالق او قال كل امرأة اتزوجها تلبس

المعصفر فهي طالق:

آگریوں کہا کہ برخورت جس سے بین نکاج کروں اگر بین داریں داخل ہوں تو وہ طالقہ ہے ہیں جس سے قبل دخول کے نکاح کیا ہونے وہ مطلقہ ہوئے دواخل ہونا بھی نکاح کیا ہونے ہوگی اور جس سے بعد داخل ہونے کے نکاح کیا ہوئے وہ مطلقہ ہوگی اور داخل ہونا بھی انعقادتم کی شرط قرار دیا جائے گا اور شرط اول شرط حدہ ہوگی اور تقدیر کلام یوں ہے کہ آگریش داریش داخل ہوا تو ہرخورت جس سے میں نکاح کروں وہ طالقہ ہے اور آگر کہا کہ ہرخورت جس کا میں مالک شموں وہ طالقہ ہے آگریش داریش داخل ہوں یا داخل ہونے داخل ہونے داخل ہون یا داخل ہونے داخل ہون یا داخل ہون یا داخل ہونے داخل ہون یا داخل ہون یا داخل ہون یا داخل ہونا ہوئے داخل ہون کے داخل ہون یا داخل ہونا ہونے داخل ہون یا داخل ہونے داخل ہونے داخل ہون یا داخل ہونے داخل ہون یا داخل ہونے داخل ہون یا داخل ہونے داخل ہونے داخل ہون یا داخل ہون کیا ہون یا داخل ہونے یا داخل ہون یا داخل ہ

<sup>۔</sup> اِ لینی قتم اس نے کھائی ہے اس کے میر عنی مراو ہوں کے ورت منکو جاس کلام کرنے سے طالقہ ہو جائے ہر چند کہ کلام سے پہلے نکاٹ کیا ہوتو میہ نیت بھی سیج سے اور اغظ سے بھی بھتی ہے۔

و قال المرجم مارے وق كيموائل اس منظر ب-

<sup>(</sup>۱) لعِنْ دخُولُ دار په

<sup>(</sup>٢) وومطقة بوجائ كي-

<sup>(</sup>٣) وار من واقل ہوئے ہے۔ (٣) ميري متلوحد ہے۔

کی شرط کومقدم بیان میاتو بیالی ہی عورتوں کوشاش ہوگا جواس کی ملک میں ہوں اوران کوشاش نہ ہوگا جو بعداس کے نکات میں آئیں گی او را گراس نے استقبال کی نیت کی تو تغلیظ کے طور پراس کی تعمد پی (۱) کی جائے گی پس جوعورت اس کی ملک میں ہے وہ بہ متبار نظا ہر مفہوم کلام کے مطلقہ ہوگی اور جوآ تندہ اس کے نکاح میں آئی و واس کے اقرار پر مطلقہ ہوگی میری ٹی میں ہے اور نو ا درا بن تا یہ میں المام ابو يوسف عدوايت بكرا يك مخض في كما كد كل المرأة النزوجها تشرب السويق فهي طالق او قال كل المرأة النزوجها تلبس المعصفر فھی طالق اے ہرمورت جس ہے میں نکات کروں کے ستو کھانے (یاستو کھاتی ہو) وہ طالقہ ہے یا کہا کہ ہرمورت جس ست میں نکاح کروں کد سم کارنگا ہوا پہنے (یو پہنتی ہو)و وطالتہ ہے تواس قول سے بیمراور تھی جائے گی کہ بعد نکاح کرنے کے و وستو کھائے یا سم کا رنگا ہوا کپڑ ایسے لیکن اگر اس نے بیزیت کی کقبل نکاح میں آنے کے ایسا کرتی ہوتو اس کی نیت پر ہے بید ذخیر و

اگر ایک عورت سے کہا کہ ہرعورت جس سے نکاح کروں جب تک تو زندہ ہے تو وہ طالقہ ہے پیمر غاص ای عورت ہے نکات کیا تو حانث شہوگا اور بیکلام اس عورت کے سوائے دوسری عورتوں کے حق میں رکھاجائے گا اور اس طرح اگر بیکام اپنی ذوی ہے کہ مجم اس کوطلاق ہائن دے کراس ہے نکاٹ کیاتو و ومطلقہ نہ ہوگی پیفسول استروشنی میں ہےاورا گرایٹی بیوی ہے کہا کہ تیرے ام كى برعورت جس سے ميں نكاح كروں وہ طالقہ ہے پھراس ہوئى كوطلاق دے كر پھراس سے نكاح كياتو مطلقہ نہ ہوگى أريدتهم كوقت اس كى نيت بھى كى بوجى اگر كہا كە برغورت جس سے ميں تكاح كروں سوئے تيرے و و طالقہ بے تو يورت قتم ميں وافل شہوگی اگر چہنیت کی بوایک مخفل کی جارعورتیں ہیں اس نے ایک ہوی ہے کہا کہ میری مربوی طالقہ ہے اگرتو اس دار میں داخل ہو پھر اُس کوالیک طلاق یا تندد ہے دی پھرانی عدت کی حالت میں پیمورت دار میں داخل ہوگئی تو سب عورتنس مطلقہ ہو جا کیں گی ایک تخفس نے کہا کدمیری ہر بیوی طالقہ ہے اور اس کی نبیت ریہ ہے کہ جواس وفت موجود ہے اور جوآ مند واپنے ٹکاح میں لانے گا تو اس كام عطلاق الى يوى كول يمن ند موكى جوآ الدواس كے نكاح مين آئے بيافاوى قاضى خان مين ب

ا گرئبا كەمىرى بريوى طالقە ہے اگر ميں ايسا كروں حالانكەاس كى كوئى بيوى اس وفت نبيس ہے اوراس نے يەنىت كى كە جس عورت ہے اس کے بعد نکاح کرے تو اس کی بیت سیحے ہوگی جیسے بول کہا کہ برعورت جومیری بیوی ہوگی اور یمی تنس الا ساا متحمود اوز جندی کا قول ہےاور ﷺ عجم الدین نے فرمانیا کہ نیت نہیں سیح ہےاور سیدا مام اپوشجاع بلخی نے فرمای<sup>(۱)</sup> کہ ہم یہید قول کو لیتے ہیں یہ فصول استروشی میں ہے امام محمدٌ سے مروی ہے کہ اگر کسی نے اپنے والدین ہے کہا کہ ہرعورت جس سے میں نکاح کروں جب تک تم دونول زند و ہونو و د طالقہ ہے بھر دونول مر محیے تو متم باطل ہوجائے گی اور بھی سچے ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے اورا اگر کہا کہ برعور ہے جو میرے نکاتے میں داخل ہووہ طالقہ ہے تو یہ بمنز لہ اس تول کے ہے کہ ہرعورت جس سے میں نکاح کروں ووطالقہ ہے اور ای طرح ا اً را کہ برعورت جومیرے واسطے حلال ہوو وطالقہ ہے تو بھی ایسا ہی ہے بیرخلاصہ میں ہے ایک مخص جالنا ہے کہ میں نے بیشم کھائی متنی کہ ہرعورت جس سے بیں نکاح کروں وہ طالقہ ہے گھریہ نہیں معلوم کہ وہتم کے وقت بالغ تھایا نہتھا پھراس نے ایک عورت سے نکائ کیا تو جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ اس نے معت تشم میں شک کیا ہے پس شک کے ساتھ جانث نہ ہوگا یہ فآوی قاضی خان میں

تنال في االمسل محراك معين كوايك طلاق بائد و عدى فآمل .

متر بمرتبتا ہے کہ تول دوم کو لیما بنظر فقداولی ہے۔

كتأب الطلاق

ا اُر کبا کہ برخورت جس نے بیل نکاح کروں وہ طالقہ ہے پھرا پیک فضوئی نے اس کے ساتھ ایک عورت کا نکاح کرویا اور اس نے اپنے فضل ہے نیقول ہے اس کی اجازت و ہے دی جسے عبر بھتے ویا تو یہ مطلقہ ند ہوگی بخارف اس کے اگر نکاح (اس) کے واسطے ویٹ بیا تو مطلقہ ہوج ہے گی اس واسطے کرتی لوگ ویٹ اس کی اتو اور اس اس کا نکاح کرو ہے تو بیطالقہ ہو بیا کہ ایک کو تعلقہ ہوگا ہو یا جس نے اس کے ساتھ اور اگر میں نے افلال ہے نکاح کرویا تو مطلقہ ہوگی اور اگر اس نے خود اس سے نکاح کیا بدوں اس کے کہ کسی کو ویکل کر بے تو مطلقہ ہوجائے گی اور اگر اس نے خود اس سے نکاح کیا بدوں اس کے کہ کسی کو ویکل کر بو تو مطلقہ ہوجائے گی اور اگر کہا کہ بعد کسی کو تھم دیا کہ میں موجود ہے تو مطلقہ ہوجائے گی اور اگر کہا کہ اس نے نکاح کی موجود ہے تو مطلقہ ہوجائے گی اور اگر کہا اس کے نکاح میں موجود ہے تو مطلقہ ہوجائے گی اور اگر کہا اس کے نکاح میں موجود ہے تو مطلقہ ہوجائے گی اور ایا مرابع ہوجائے گی تو مطلقہ نہ ہوگی اور ایا مرابع ہوجائے گی تو مطلقہ نہ ہوگی اور ایا مرابع ہوجائے گی ہونے گی اور اگر میں نکاح کی ہونے کہا کہ اگر میں نکاح کیا اور اس نے نکاح کی ہونے کی میں قوادو کو ابول کے حضور میں ابتدا کہا کہ میں عورت سے نکاح کیا اور اس نے نول کی تو طلاق واقع ہوگی مثلا دو گوا ہوں کے حضور میں ابتدا کہا کہ میں عورت سے نکاح کیا اور اس نے نول کی تو طلاق واقع ہوگی مثلا دو گوا ہوں کے حضور میں ابتدا کہا کہ میں عورت سے نکاح کیا اور اس نے نول کی تو طلاق واقع ہوگی مثلا دو گوا ہوں کے حضور میں ابتدا کہا کہ میں عورت سے نکاح کیا وی اور اس نے نول کی ہونے گی ہونے گی ہونے گی ہونے گی ہونے گی ہونے کی ہونے کہ میں ہو ہو ہوگی مثلا دو گوا ہوں کے حضور میں ابتدا کہا کہ میں سے نکاح کیا دو اس کے تو کہ میں ہونے کی ہونے گی ہونے گی ہونے کی ہونے کو کو کی ہونے کو کو کو کو کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کو کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی

ا المرام م بعن تیرارتباس کامبرقرارد کرنگاخ کرون حالاتک پیورت اس کی ملک نبیس ہے کہ ومبر نہ وسکے۔

م المراع ف كموافق ال تهم بين وال ب-

<sup>(1)</sup> منه و فيم و پرويس كول حتى \_

<sup>(</sup>۲) سے سریہ وزود مری عورت عی نہیں ہے جس کی طلاق شو ہر کے اختیار ہیں ہو۔

<sup>(</sup>٣) يعني سن كبار

## فصل : ﴿ كَلَّمُهُ الْ وَاوْ اوْغِيرِهُ سِيعَ لِينَ طَلَا قَ كَ بِيانَ مِينَ كَلَّمُهُ الْ وَاوْ اوْغِيرِهُ سِيعَ لِينَ طَلَا قَ كَمْ بِيانَ مِينَ

اگر نکاح کی طرف طلاق کی اضافت کی تو نکاح کے بیچھے ہی طلاق واقع ہوگی مثلاً کس عورت سے کہا کہ اگر میں تجھ سے نکاخ کروں تو تو طالقہ ہے یا کہا کہ ہرعورت جس سے نکاح کروں طالقہ ہےاورایی ہی لفظ اذاومٹی یعنی جب کہ ساتھ کہا کہ جب نکاح کروں تو بھی بھی علم ہے اور اس میں پچے فرق نبیں ہے خوا واس نے کس شہریا قبیلہ یاوقت کی شخصیص کردی ہویا نہ کی ہوتھم یکسال ہے اور اگر اس کوشر ط کی طرف مضاف کیا تو شرط کے بیٹھے ہی اتفا قادا تع ہوجائے گی مثلاً اپنی عورت سے بوں کہا کہ اگر تو دار میں داخل ہوتو تو طالقہ ہے اوراضافت طلاق میج نہیں ہے الا اس صورت میں کوشم کھانے والا بالفعل ما لک ہویا ملک کی طرف مضاف کر دے اور اگر کمی اجتبیہ عورت ہے کہا کہ اگر تو وار میں واخل ہوتو تو طالقہ ہے پھراس عورت سے نکاح کیا پھر بیدوار میں واخل ہوئی تو مطلقہ نہ ہوگی میرکا نی میں ہےاوراگر یوں کہا کہ ہرعورت جس کے ساتھ میں ایک فراش پر جمع ہواوہ طالقہ ہے پھرایک عورت سے نکاح کیا تو وہ طالقہ نہ ہوگی اورا گر کہا کہ نصف اس عورت کا جس کا تو میر ہے ساتھ نکاح کردے طالقہ ہے بھراس نے ایک عورت کا اس كے ساتھ بدول اس كے علم كے ياس كے علم سے نكاح كردياتو مطاقد تد ہوگى اور اگركسى عورت سے نكاح كى ابريس كدو وطالقہ ب طالقه نه ہوگی میں فتح القدریمی ہے واضح ہو کہ تعلیق بھر یکی شرط لیعنی جبکہ حرف شرط کوذکر کردے الی تعلیق عورت معینه وغیر معینه دونون کے حق میں موڑ ہوتی ہے اور تعلیق جمعنی الشرط غیر معینہ کے حق میں کارآ مد ہوتی ہے چنانچہ اگر کہا کہ جوعورت کہ میں اس سے نکاح کروں وہ طالقہ ہے تو کارآمد ہےاور معینہ کے حق میں کارآ مزئیس ہوتی ہے چنا نچہ یہ تول کہ بیٹورت کی جس ہے میں نکاح کروں گا طلاقہ ہے پھراس سے نکاح کیاتو طالقہ نہ ہوگی بیمعران الدرابی میں ہے۔

ظا ہری الفاظ ہے شو ہر کا کچھاور مراد لینا:

<u>پھر واضح ہو کہ شرطا گر جزا ہے متاخر ہوتو تغلیق سمج</u>ے ہے اگر چہصرف فاء (<sup>()</sup> ذکر نہ کیا ہو بشرطیکے شرط و جزا کے بچ میں سکوت ندآ کیا ہوآیا تو نمیں ویکتا ہے کہ جس نے اپنی عورت ہے کہا کہتو طالقہ ہے اگرتو دار میں داخل ہوتو طلاق کا واقع ہونا وخول دار ہے متعلق ہوگا اگر چہ حرف فاؤ کرنہیں کیا اس واسطے کہ شرط وجزائے چے میں سکوت واقع نہیں ہوا ہے اورا گرشرط جزا پر مقدم ہولیں اگر جزاءاتم (۲) ہوتو جزا کا تعلق شرط سے جب بی ہوگا کہ جب حرف فاء ذکر کیا ہو چٹانچہ اگر کسی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ ان دخلت الداد فانت طالق يعنى اكرنؤ واريس واخل بوتوتو طالقد إورائر يول كباكدان دخلت داد انت طالق يعنى اكرتو واريس واخل بوتو طالقہ '' ہے تو طلاق فی الحال واقع ہو گی کیکن اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میری مراد پیٹی کہ طلاق معلق بدخول ہوتو فیعا بینه و بین اللفتعالى اس كى تقعد يق ہو كى مرقضا وتقعد يق نه ہو كى قال المتر جم اردويس اگر چدامس يمى ہے كەحرف فاء كا تر جمد لفظاتو يا يس بولا جائے کیکن بسااو قات حد ف کر کے بھی یو لتے ہیں اگر چہ جزاءاسم جوللبذا قضاء بھی تقیدیق ہونی جا ہے والتد اعلم۔اگر جزا بعل مستقبل یا فعل ماضی جوتو جزا، بدول حرف فاء کے شرط ہے متعلق ہوگی اور یہی اصل منی ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ ا مرتو دار میں

لیخی پس دغیر و ۔ (1)

نعل ندہو۔ (r)

لعنی اردو میں جوڈ کر کیا ہو۔ (r)

واظل ہوتو تو طالقہ ہے تو وہ فی الحال مطلقہ ہوجائے گی اور اگر اس نے دعویٰ کیا کہ یں نے تعلیق کی نیت کی تھی تو ہر گز کی طور ہے اسکی تھہ ہوتی نہیں ہوتو ہوئے مشاریخ کے فرمایا کہ شوہر ہے دریا فت کیا جائے گا کہ تو نظیق کی نیت کی حکم کی ہے۔ پس اگر اس نے کہا کہ ہا طالقہ ہو جائے گا کہ تو نیا بیٹہ وہیں الد تہ تا گیا ہے ہوگی اور اگر اس نے کہا کہ ہا طالقہ ہو جائے گی اور اگر اس نے نہا کہ تھہ ہم وہائے گی اور اگر اس نے نہا کہ نواز الماس نے تعلیم الد ہوتو طالقہ ہوتو کی الحال طالقہ ہو جائے گی اور اگر اس نے نہا کہ نواز اگر اس کی تصدیق کی جائے گی اور اس طرح اگر کہا کہ تو طالقہ ہو جائے گی اور اگر اس نے نہیں نواز خوار میں واض ہوتو طالقہ ہوگی اور تھی نہیت کی تھی ہم اور اگر نواز کہ ہوتو فرالقہ ہوگی اور اگر اس نے نہی اگر اس نے نہیں کی نواز کی نہیت کی تھی ہم اور اگر اس نے نہیں اور اس کی تعدیم نواز ہو اس کی تعدیم ہم کی تعلیم کی تو طالتہ ہوگی اور اگر اس نے نہیں دار کے طالتہ ہوگی اور اس کی نہیت کی تھی ہم اور اگر ہم کہ تاری کی نہیت کی تھی ہم اور کہ نہیت کی تھی اور اگر اس نے نہیں وار کی طور کی نہیں نواز کی کہ اور اگر اس کی نہیت کی تھی ہم کی نواز کی کہ اور اس کور نہیں نواز کی نہیا گیا کہ اس کی نہیت کی تھی ہم کی خوال کی نہیت کی تھی ہم کی خوال کہ تو کہ نواز کہ اس کی نہیت تھی جو نی اور اس کی نہیت کی تھی ہم کی نواز کی کہ اور اس کی نہیت کی تھی کہ ہوتھ نہ کہ تو اس کی نہیت ہوگی اور اس کی نہیت کی اور اس کی نواز کی کہ اور اس کی تو نواز کی اور اس کی تو نواز کی کہ اور اس کی تو نواز کی کہ نواز کی تو نواز کی کہ نواز کی تو نواز کو نواز کو نواز کی تو نواز کی تو نواز کو نواز کو نواز کو نواز کی تو نواز کی تو نواز کی تو نواز کو نواز ک

(٢) تميين عَيُونَى لاَوْاكِيدِ (٣) توطالقه عِلَيْ الرَبْو وارجِي والحل بوفي \_

(۱) يعني پس نيو تو وغيرو ـ

(١) موجود شهور (٤) آسان او پر بےون ہے ورات ہے۔

( ۵ ) وجوالا ظهر الاستي

( ۱۳ ) مي جو ٽي 🚅

ایک تنمی نشدین قداس نے درواز و بی یو گردرواز و تحولات گیا گیراس نے کہا کہ اُرو (ان کے درواز اس رات و تدکھوالا قوق علا تے ہادرہ اور مال ہے ہے کہ اس داریمی کوئی ترقع ہیں رات گر رقی اور درواز ندکھا تو اس کے بی کہا گر آو ہا تر بروق تو طالقہ ہے یا بیارتی اس ہے کہا کہا گر قوج دربوق تو طالقہ ہے یا بیارتی اس ہے کہا کہا گر قوج دربوق تو طالقہ ہے یا بیارتی اس ہے کہا کہا گر قوج دربوق تو طالقہ ہے یا بیارتی اس ہے کہا کہا گر قوج دربوق تو طالقہ ہوئی تو تو طالقہ ہوئی تو تو طالقہ ہوئی تو ہو گو اس ہے کہا کہا گر قوج دربوق تو طالقہ ہوئی تو تو طالقہ ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی اور آئر اس فی جو بیان کہا کہ اُر کو ہوئی تو تو طالقہ ہوئی تو نو طالقہ ہوئی تو تو طالقہ ہوئی تو ہوئی اور ترکیس آئر تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی اور تو ہوئی تو ہوئی اور تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی اور تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی اور تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی اور تو ہوئی تو ہوئی اور تو ہوئی تو ہوئی اور تو ہوئی اور تو ہوئی اور تو ہوئی تو ہوئی اور تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی اور تو ہوئی تو ہوئی اور تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی اور تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی اور تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی اور تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی اور تو ہوئی تو ہ

اً را بنی دون ہے کہا کہ انت طائق ماند یعتضی او مال تعبلی بینی قوطالقہ بنب تک تبی بینی ندآ نے بنب تک سیجے حمل نہ ہوں ایک تحصل نہ ہوں ایک تک کی اور ایران سے کہا کہ بین ہے جمل نہ ہوں ایک تک میں ہوتے ہی طلاق پر جائے گی اور ایران سے کہا کہ بین ہے جہا کہ بینی وحمل مراولیا تھا جو بالفعل موجود ہے قو حیض کی صورت میں دیائے اس کی تقدد بین ہوگی اور حمل کی صورت میں ہالکل تعدد بین نہ دور کی قومس کی صورت میں ہالکل تعدد بین نہ دور کے تو جس روز روز ور کے تو جس روز روز ور ہے اس دن خروب آفی ہو ہے برطالقہ ہوجائے گی ہے کی ہے کی میں ہے اور اگر میں کہا کہ جب تو روز در کھے ہیں مورت کی نہیت کے ساتھ دوز والیک ساعت میں راتو طالقہ ہوجائے گی بین ہے اور اگر مورت سے کہا کہ جس تو روز در کھے ہیں مورت کی نہیت کے ساتھ دوز والیک ساعت میں راتو طالقہ ہے کہراس نے خون و مکھا تو جب تک تین دوز

مراونيا لين أثر بالفعل تحوين ميرً يفيت مع جود جوب

م العن ين قيام وقو عدوفيه ومراوزو كالكرشم سنائيك ما عن تعد أنرايه عن رجاة طلاق يزيع ألى-

<sup>(</sup>۱) مخورت کوکہو۔

<sup>(</sup>۲) اس والنظيم تين روزية تم حيض نبين :ونايه

<sup>(</sup> r ) لين كانون ت شه

ا ۱۸۱۰ کو ازوی

<sup>(</sup>د) ا<sup>فق</sup>ارتونی

<sup>(</sup>١) وبراكان

تک پرابر تون جاری ندر ہے تب تک طالقہ اند ہوگی ای واسطے کہ جو تون تمن روز ہے پہلے ہی منقطع ہوجائے وہ حیف نہیں ہوتا ہے گھر جب تمن روز پورے ہوئے تو جس وقت ہے اس نے تون ویکھا ہے اس وقت ہے اس کے طالقہ ہونے کا تھم دیا جائے گا یہ جاریہ سی ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ افا حضت حیضته فائنت طالق بعنی جب تجھے چیش کا مل آ جائے تو تو طالقہ ہے تو جب تک شیخ منقطع ہوکر طبر میں وافل ہونا اس طور ہے کہ دس روز چیش منقطع ہوکر طبر میں وافل (ان نہ ہوجائے تب تک طالقہ نہ ہوگی اور چیش منقطع ہوکر طبر میں وافل ہونا اس طور ہے کہ دس روز گرز جا نیس اور طاہر ہو جائے یا اگر خون ہر ابر و دوام جاری ہوگیا تو دس روز پورے گر رہا نیس یا اگر دس روز ہے کم ہول تو خون منقطع ہوکر خسل کر لینے نے جی بیٹا تہ السرو جی میں ہاور اگر عہد ترکو طاہر ہوگئی اور مرد نے اس کی تحد کہ نے طالقہ (۱۱) ہوگی اور اگر مہید گرز ر نے کے اور اس کی تجرم تبول نہ ہوگی اور اگر مہید گرز ر نے کے بعد دس وائی اور مرد نے اس کی تجرم تبول نہ ہوگی اس واسطے کہ اس نے اپنے وقت بعد اس نے کہا کہ میں حاکھ ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی میں خوت سے خبر کی تا خیر کردی ہے ہیں اس وجہ ہے ہوگئی ہوگئی ہیں جا وقت سے خبر کی تا خیر کردی ہے ہیں اس وجہ ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہیں گر میں جا تھی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہیں جا سے خبر کی تا خیر کردی ہے ہیں اس وجہ ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہیں ہوگئی ہوگئی ہیں۔

ا معن خون ميض و سيميت على اس برطلاق بزن كالتهم ندويا جائ كاليها ال تك كم تين روز و يحداجات ـ

ع طالقه كوكر قول يهار أول مورت ب-

م اس واسطے کہ بدوں اس کے نصف وہکٹ وغیر و ہونا معلوم میں ہوسکا ہے۔

<sup>(</sup>١) خواده تقيقة يا عَلما\_

<sup>(</sup>٢) عجربب ايها جوجائية طالقه وكي-

یکم بھی ای وقت ہے کہ اس مورت کے جائے ہونے کا علم نہ ہوفتا ای مورت کی ذباتی ظاہر ہوا ہوا وراگراس کے جائے ہوئے کا علم بھٹی ہوگیا تو اس کے ساتھ اس کی سوت ہی جا القد ہو جائے گی ہے جو ہرة النیر و میں ہے اور اگر مورت ( ) ہے کہا کہ اگر تو جائے گی ہے جو ہرة النیر و میں ہے اور اگر مورت ( ) ہے کہا کہ اگر قائے ہوتو میرا غلام آزاد ہے اور تیری سوتن طالقہ ہے ہر مؤرت نے کہا کہ میں جائے ہہ ہوئی اور شوہر نے کئی یہ طلاق و حت بات خاص اللہ ہے ہی اور تیری سوتن طالقہ ہے ہر مؤرت نے کہا کہ میں جائے ہے دارہ وگا اور جس وقت سے خون دیکھا ہے اس کی سوتن پر طلاق پر نے گی اور اس تین روز کے اول میں شوہر ہے تک کر دیا جائے گا کہ اس مورت کے اس کی سوتن پر طلاق پر نے گی اور اس تین روز کے اول میں شوہر ہے تک کر دیا جائے گا کہ اس مورت کے اس کی سوتن ہوگیا اور تین روز کے اور نہ اس کا نام ہوگیا اور تین روز کے اور نہ اس کی نام کہ میرا خون منقطع ہوگیا اور خون منقطع ہوگیا اور خون منقطع ہوگیا اور شوہر نے اس کی تقید بی کی تو نہ فیام آزاد ہوگی اور نہ سوتن پر طلاق پر سے گی اور سوتن کا نکاح نہ کورہ کا باطل ہونا ظاہر ہوگا اور نہ سوتن پر طلاق پر سے گی اور سوتن کے نکاح نہ کورہ کا باطل ہونا ظاہر ہوگا اور اگر اس نے کہا کہ میرا خون منقطع ہوگیا ہو گورت نے تین روز کے بعد دعو کی کیا کہ تین روز کے اندر میرا خون منقطع ہوگیا ہوا اور اگر اس نے کہا کہ میں جائے ہوگی اور شوہر نے اس کی تقید بی کی تو تو ل غلام وسوتن کا قبول ہوگا اور سوتن کا نکاح می خول کی تقید بی کی تو تو ل غلام وسوتن کا قبول ہوگا اور سوتن کا نکاح می خول کی تقید بی کی تو تو ل غلام وسوتن کا قبول ہوگا اور سوتن کا نکاح می خول کی تقید بی کی تھر دی کی اور اگر واس کے قبل کی تقید بی کی تو دو کی کیا کہ جی کی دور میں دوز کا تھا تو اس کے قبل کی تقید بی کی اور اگر واس کے تو ل کی تقید ہوگی اور اگر واس کے تو ل کی تقید بی کی اور اگر واس کے تو ل کی تقید بی کی اور اگر وورت کے کہا کہ جی دور کی دور کی کی تو کہ کہا کہ اس کی تو کہ کہا کہ کیا کہ دور کی کی دور کی کی دور کی کیا کہ کی دور کی کھی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کور کی کیا کہ کی دور کی کور کی کھی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کور کی کی دور کی کی دور کی کی دور

ع وجوديعى شرط يال كن يائيس يال كن .

ع محموض ای مورت کے ساتھ ہوگا۔

سے تھدیق نہبوگیاس واسطے کدین کا قرارت تھا تو یہ قرابطل ہے در نہ وہین شہوتا ہاں اگر دین نہیں واکسٹے کہ یک نے نون دیکھا تو جین نہیں اور تھیدیق بھی ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) خواه شو برتقد این کرے یا نہ کرے۔

<sup>(</sup>۲) دور عالا براء-

کہ اب میں نے خون ویکھا پھراس کے بعد دعویٰ کیا کہ اس خون سے پہلے طہر دس روز کا تھا تو تقید بن کی جائے گی اور اگرشو ہرنے کہا کہ اس خون سے پہلے تیرا طہر دس روز تھا اورعورت نے کہا کہ نہیں بلکہ ہیں روز تھا تو تول عورت کا قبول ہوگا میکا فی میں ہے۔

اگر تین عورتیں ہوں اور شوہر نے کہا کہ اگرتم سب حائصہ ہوتو سب طالقہ ہوہی سب نے کہا کہ ہم سب حائصہ ہوئے تو اس جس ہے کئی طالقہ نہ ہوگی ملا ایک صورت میں کہ شوہران کی تقد بی کرے اور اس طرح اگر ان میں ہے ایک کی تقد بی کی تو جس ہو جھا ایا ہے وہ طالقہ ہوجائے گی اور اگر چار بھی ہی تھم ہوں اور مسئلہ کی باقی صورت میں رہ تو کوئی طالقہ نہ ہوگی ال اس صورت میں کہ شوہر سب کی تقد بی کرے اور اس طرح اگر ایک کی یا وہ کی تقد بی کی قوہ ہو ہے گی اور اگر تین عورتوں کی تقد بی کی اور ایک کی تھد بی کی تقد بی کی تو تقد بی کی ہوئی عورتوں طرح اگر ایک کی تھد بی کی اور ایک کی تھد بی کی تو تقد بی کی ہوئی عورتوں کے سور وہ ایک عورت جس کی تعد بی کی تقد بی کی تو تقد بی کی تو تقد بی کی تو تقد بی کی تو توں سے کہا کہ اگر تم ایک جین میں ہے اپنی چار عورتوں سے کہا کہ اگر تم ایک جین سے حائصہ ہوئی اور اگر شوہر نے اس کی تقد بی تو سب طالقہ ہو ہو گی اور اگر شوہر نے اس کی تقد بی تو سب طالقہ ہو ہو گی اور اگر کہا کہ ہیں ایک جین سے حائصہ ہوئی اور اگر شوہر نے اس کی تقد بی تو تو تم سب طالقہ ہو بی اور اگر کہا کہ ہیں ایک جین ایک جین سے حائصہ ہوئی اور اگر کہا کہ ہر بارکہ تم ایک جین کی تو بی گی اور اگر کہا کہ ہر بارکہ تم بیک جین حائصہ ہوئی تی کہ القہ ہو بی ایس القہ ہوئی اور اگر کہا کہ ہر بارکہ تم بیک جین حائصہ ہوئی تی گی تو باتی تو ہو ایک ہو کہا کہ ہیں اگر اس نے ہر ایک کی تو ہو ایک ہو کہا کہ تا کہ ہیں اگر اس نے ہر ایک بیک بیک دو طلا تی طالقہ ہو گی اور آگر اس نے ہر ایک بدو طلا تی طالقہ ہو گی اور اگر تو میں سے ہر ایک بدو طلا تی طالقہ ہوگی اور اگر میں سے ہر ایک بدو طلا تی طالقہ ہوگی اور اس میں سے ہر ایک بدو طلا تی طالقہ ہوگی اور اس میں سے ہر ایک بدو طلا تی طالقہ ہوگی اور اس میں سے ہر ایک بدو طلا تی طالقہ ہوگی اور اس میں سے ہر ایک بدو طلا تی طالقہ ہوگی اور اگر ہوں میں سے ہر ایک بدو طلا تی طالقہ ہوگی اور اس میں سے ہر ایک بدو طلا تی طالقہ ہوگی اور اگر اس نے جر ایک بدو طلا تی طالقہ ہوگی اور اگر کی اور اگر کی سے دو طلا تی طالقہ ہوگی اور اگر کی اور اگر کی سے دو طلا تی طالقہ ہوگی اور اگر کی سے دو طلا تی طالقہ ہوگی اور اگر کی سے دو ایک دورتوں میں سے دورتوں کی سے دورتوں میں سے دورتوں کی سے دورتوں میں سے دورتوں کی سے دورتوں

<sup>۔</sup> قال الرح م ضرور یوں کہنا جا ہے کہ سے بین جوتیل کے بعد پایا گیادگر چہ کتاب میں خاکورٹیس ہے گھرداضے ہو کہ سکا کا جواب ایسی صورت میں مختلف ہوئے ہوں ہو اسلاما جواب ایسی صورت میں مختلف ہوگے ہوئے ہیں ہویا مصورت میں مختلف ہوئے ہیں ہویا وقت نمازگز رجائے ہاں پورے میں دوز پرخول منتقطع ہونے میں جواب شنق ہے۔

<sup>(</sup>۱) ہم دونون حائضہ ہوئے۔

جس کی تقسد بین کی ہے اس پر ایک طلاق پڑے گی اور اگر اس نے دوعورتوں کی تقسد بین کی تو ان دونوں میں ہے ہر ایک ہے وہ باباق پڑیں گی اور باقی دونوں جن کو جھٹا ایا ہے ہر ایک پر تین طلاق پڑیں گی اور اگر اس نے تین عورتوں کی تقسد بین کی تو پ روس میں ہے ہر ایک پر تین طلاق پڑیں گی کیونکہ جن کی تقسد بین کی ہر ایک کے حق میں تین طلاق ٹاہت ہوئیں اور جس کو جھٹا ایا اس کے حق میں پر ر طلاق ٹاہت ہوئیں یہ بحرالرائق میں ہے۔

ا گرا بی مدخولہ بیوی ہے کہا کہ ہر بار کہ تو بدو حیض حانصہ ہوتو تھے طلاق ٹابت ہے بھروہ دوجیش ہے جانصہ ہو پیکی تو اس پرائیک طلاق واقع ہوگی پھر جب اس کے بعد دوجیف ہے جا تعنہ ہوجائے تو اس پر دوسری طلاق پڑے گی پھراس کے بعدا ً مروجینس سے حائصہ موئی تو پھے داتع ند موگی اس لئے کہ تیسری بارے پہلے ہی جیش آنے پر وہ عدت پوری مورکر عدت سے باہر موچکی اگر یوں کہا کہ جب تو بیک جیف جا تصد ہوتو تو طالقہ ہے پیمر کہا کہ ہر ہار کہ تو جا تصد ہولیں تو طالقہ ہے تو اگر میں نے حیض کا خون دیکی تو بيك طلاق طالقه بوكى اور جب اس سے پاك بوتو دوسرى طلاق بزے كى يەمچىط سرحسى يىل لكھا ہے اگر بيوى سے كہا كدائر ميس جھ سے تیرے چیف میں مجامعت نہ کروں میہاں تک کیتو یا ک ہوجائے تو تو طالقہ ہے پھراس عورت کے یا کہ ہوجائے کے بعد دعویٰ کیا كه مين في ال عورت مع يض مين مجامعت كي تقى أو تول شو بركا قبول بوگا اور عورت بركوئي طلاق واقع شابوگي بياتا تارها نيدين ہے اگر کہا کہ جب تو حائصہ ہوتو تو طالقہ ہے پھرو وبولی کہ میں جائند ہوئی تو بعداس واقعہ کے اگروہ بچہ جنے تو دیکھا جائے کہ اگر اس وفت سے بورے چھمپینہ پراور تین روز بورے ہوئے سے پہلے جن تو اس پر کچھوا تع نہ ہوگا کیونکہ تمن روز بورے ہوئے سے بہت چے مہینہ پر جننے سے خلا ہر ہوا کہ اس وقت پر و و حاملے تھی اورا اُرتین روز پورے ہوئے کے بعد سے چے مہینہ پورے پروہ بچہ جنی تو ہا کند ہوجائے گی اور یہ بچہاس مرد کو جواس کا شوہر ہے لا زم ہوگا لیعنی بچہ کے نسب سے انکارنہیں کرسکتا ہے اگر بیوی عالت جیش میں ہواور شوبر نے کہا کہ ا کرتو یا ک ہوتو تو طالقہ ہے لی عورت نے کہا کہ میں یاک ہوگئ اور شوہر نے اس کی تکذیب کی تو اس عورت کا قول خود اس کی ذات کے بارہ میں قبول ہوگا اور اس کی سوتن کے بارہ میں اگر سوتن کی طلاق بھی اس کے طاہرہ ہونے پر معلق کی ہواس ئے قول کی اقعمد بیں نہ ہوگی اور اگر شو ہر نے اس کی تقعمد بیل کی اور اس کی سوتین بھی مطلقہ ہوگئی پھر اس عورت نے دعو تی کہا کہ بیاخون اس کو دئ روز میں دوبار آیا تھا تو اس کے دعویٰ کی تفسد ایق نہ ہوگی اس طرح اگر کہا کہ اگر میں نے تجھے بطور سنت طلاق دی تو قلال عورت بھی طالقہ ہے پھراس عورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہسنت ہے پھرعورت کو بیکے چیش آیا پھرو و طاہر ہوئی پُس شوہر نے وعویٰ کیا کہ میں نے بھھ سے دیش میں جماع کرلیا یا مجھے طلاق دے دی ہے تو اس کی سوتن پر کچھوا تع نہ ہوگی اورعور سے پر البتہ وا تع ہوگی اور اس طرت اگراس کی طلاق معلق کی ہوتو دومری واقع ہوگی اورا گرشو ہرنے اس کے ایام حیض میں ایسا کیا ہوتو اس پر بھی واقع نہ ہوگی میہ

اُركباكة عامق اور المارة الماركة ا

کر ہ جیے دیف کی شرط پر تعلیق کرنا دونوں بکساں ہیں گر فقط دو با توں میں فرق ہے ایک پیر کی مجبت کی تعلیق فقلا ای مجلس تک جس میں شرط لگائی ہے مقصود رہتی ہے کیونکہ و تخییر ہے حتی کہ اگر عورت نے اس مجلس سے کھڑے ہوجانے کے بعد کہا کہ میں بچھے میا ہتی ہول تو طلاق ندیزے گی بخلاف تعلق بحیض کے کہوہ مجلس بدلنے سے مائنداد رتعلیقات کے باطل نہیں ہوتی ہے دوم سے کتعلیق سیمبت میں اً ' یورت اپنی جالت ہے خبرد ہے میں جھوٹی ہوتو طالقہ ہو جائے گی اور تعلیق بحیض کی شرط میں نیما بینہ و بین القد تعالی و والیک مصورت میں طالقہ نہ ہوگی ہیمیین میں ہے؛ گرا پی دوعورتوں ہے کہا کہ جبتم دونوں جنویا کہا کہ جبتم دونوں دوفرزندجنونو تم طالقہ ہو پی ان میں ہے ایک کے بچہ بیدا ہواتو جب تک دونوں میں ہے ہرایک کے فرزندنہ پیدا ہوتب تک ان میں سے کوئی طالقہ نہ ہوگی اس طرح اگر دونوں ہے کہا کہ جبتم وونوں کوووجیض آئیں توتم طالقہ ہوتو بھی بہی تھم ہے اگر وونوں سے کہا کہ جبتم دونوں دوفرزند جنوتو تم طالقہ ہو پھر ان میں ہے ایک کے ووفرز ند پیدا ہوئے یہ کہا کہ جبتم دونوں کو دوجیض آئیں تو تم طالقہ ہو پھران میں ہے ا بیک و دوجیض آ گئے تو ان میں ہے کوئی ہوی مطلقہ نہ ہوگی اور اگر دونوں میں سے ہرا بیک کواکیک حیض آیا یا دونوں میں ہرا کیا ہے ا کیے بیدا ہوا تو دونوں طالقہ ہوجا کیں گی اور بیٹر طنہیں کہ دونوں میں سے ہرا یک کے دوفرزند<sup>(1)</sup> پیدا ہوں بیمجیط میں ہے۔اگر ا پن بیوی سے کہا کہ جب تو بچہ جنے تو تو طالقہ ہے پھراس نے کہا کہ میں بچے جنی اور شوہر نے جنٹا یا اور اس وقت تک شوہراس کے حامد ہونے کا اقر ارئیس کر چکااور نے ممل طاہر تھا گردائی نے ولانت کی گواہی دی تو امام اعظم کے بڑو دیک دائی کی گواہی پر قاضی پر ظلم ندوے گا اور صاحبین کے نزو کیک وائی کی گواہی پر وقو کا طلاق کا قاضی تھم دے گابیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے آ مرکبا ک جب تو ایک بچے بینے تو تو طالقہ ہے ہیں و و مرد و بچے جنی تو طالقہ ہو جائے گی میہ جو برق انبیر و میں ہے حاکم نے کافی میں لکھا ہے کہ اگر ہوی نے کہا کہ جب تو ایک فرزند جنے تو تو طالقہ ہے بھراس کا پیٹ گرا جس کی بعضی خلقت ظاہر ہوگئی تھی تو مطلقہ ہوجائے گی اورا ٹر فقط خون كالوكم ابو يجه خلفت طا برند بوكى بوتواس تدخلاق نديرُ على بدغاية البيان من ب-

من الرائب كريب بخير جيض بوكر باكل موعورت في جهوث كباكرية بوسيا توقعم تضاء من طالقه مول ليكن وياينة و واس ك نكاح من ب-

<sup>(</sup>۱) يودويش:ون\_

دونوں کا نثان ہے تو ایک طلاق پڑے گی اور دوسری طلاق میں تو قف ہوگا پھراگر پچے کے برجے کے بعد کھلاکہ وہ لڑکا ہے تو ایک بی طلاق رہی اور اگر کھلاکہ لڑکا اور دولڑکیاں جی اور پہلامعلوم نہیں ہوتا تو قضا نہ دوطلاق پڑیں گی اور تنز ووا حتیا ظ ہے تین طلاق پڑیں گی اور اگر دولڑ کے اور ایک دفتر جی تو ایسی صورت میں قضا ناکیہ طلاق اور احتیا طاقت بیک طلاق اور اگر لڑکی ہوتو بدوطلاق ہے پھروہ ایک اور احتیا طاقت بیک طلاق اور اگر لڑکی جوتو بدوطلاق ہے پھروہ ایک لڑکا وار اگر کر کی جوتو بدوطلاق ہے پھروہ ایک لڑکا وایک لڑکی جی تو طالقہ نہوگی کے ونکہ جمل تو تمام پیٹ لڑکا وایک لڑکی جی تو طالقہ نہوگی ایک طرح اگر یوں کہا کہ جو پچھ تیرے پیٹ میں ہے اگر لڑکا ہوا ہے آخرہ بعتی باتی مسئل ہے حال پرر ہوتو بھی بھی تھی ہو تکہ جو پچھ تو ایک ہو تھے ایک طلاق اور اگر اوں کہا کہ اگر تیرے پیٹ میں لڑکا ہو تھے ایک طلاق اور اگر اوں کہا کہ اگر تیرے پیٹ میں لڑکا ہو تھے ایک طلاق اور اگر لڑکی ہوتو دوطلاق بیں اور باتی صورت مسئلہ بحال خود رہی تو تمن طلاق واقع ہوں گی ہیں میں ہے۔

اگر بیوی ہے کہا کہ ہر یار کرتو ایک فرزند بنے اس تو طالقہ ہے پھر ایک بی پیٹ میں وہ دوفرزند جنی ہایں طور کددونوں کی ولا وت میں چیر مینے ہے کم مدت ہوئی تو فرزنداول سے طالقہ ہوگی اور فرزندووم سے اس کی عدت گرر جائے گی اور دوسری طلاق نہ یڑے گی اور اگر دو تین اولا د جنی تو دوطلاق واقع ہوں گی اور مراد آئکہ اس طرح جنی کہ ہر دو فرزند کے درمیان جے ماہ ہے کم فاصلہ ہے اور اگر تنمن اولا داس طرح جنی کہ ہر دوفرزند کے درمیان جیم ہینہ کا فاصلہ ہواتو تنمن طلاق پڑ جائیں گی اور پھرتمن حیف سے عدت یوری کرے گی اگراپی ووعورتوں ہے کہا کہ ہر بار کہتم دونوں ایک فرز ندجنوتو تم طالقہ ہو پھر دونوں میں ہے ایک کے بچہ بیدا ہوا پھر ووسری بیوی کے بیدا ہوا بھر بہلی کے ایک اور بیدا ہوا پھر دوسری کے دوسرا بیدا ہوا مگر برایک کے دونوں فرزندایک ہی بٹ سے ہوئے حتیٰ کہ بیصا وق آیا کہ ہرایک بیوی دوفرز ندجتی ہے تو میلی بیوی بدوطلاق طالقہ ہوگی اور دوسر مے فرزند سے اس کی عدت یوری ہو جائے گی اور دوسری بیوی تین طلاق سے طالقہ ہوگی اور دوسر بفرز ندسے اس کی عدت بھی پوری ہو جائے گی اور اگر دونوں میں ے ہرایک کے دونوں فرزند کے درمیان حمیرمہینہ یا اس ہے زائد دو برس تک کا فاصلہ ہوتو میلی بیوی دوطلاق ہے طالقہ ہوگی اور دوسر نے فرز ندے اس کی عدت ہوری ہوگی مگر دونوں فرزند کا نب اس مرد سے ٹابت ہوگا اور دوسری عورت پر ایک طلاق پڑے گ اور میلے فرزند ہے اس کی عدت بوری ہوجائے گی اور اس کے دوسرے فرزند کا نسب اس کے شوہر سے ٹابت نہ ہوگا اگر کسی نے اپنی عالمہ بیوی ہے کہا کہ جب تو کوئی فرزند جنے تو تو ہدوطلاق طالقہ ہے پھراس ہے کہا کہ جوفرز ندتو جنے اگر و ولڑ کا ہوتو تو طالقہ ہے پھر اس عورت کے لڑکا پیدا ہوا تو تمن طلاق ہو طالقہ ہوگی اور اگر بیوی ہے کہا کہ تیرے ہیٹ میں جو بجہ ہے اگر و ولڑ کا ہوا لینی باقی مسئلہ بحال خودر ہے تو اس پر ایک طلاق بڑے گی کیونک شرطانتم ہے کداس کے پدیٹ میں ہواورولا دت سے کھلا کداس کے بیٹ میں لڑکا تھا لیں طاہر ہوا کہ طلاق ای وقت ہے ہے نہ وقت ولا دت ہے حالا نکہ وضع حمل ہے عدت کر رکٹی لیں ولا دت ہے پچھوا تع نہ ہوگی بیمیط سرتسی میں ہے۔

(i)

ایک طلاق اس واسطے کے خواہ تو اور واٹر کا ہے یاٹر کی ہے اگر چہ ہم اس کو نہ پہچائیں۔

كيونكداس كے بيت ميں دونوں ہيں۔

فتاوي عالمگيري ..... باد 🗨 کتاب الطلاق

طلاق کواس کے حاملہ ہونے پر معلق کیا تو جب تک ہم کے وقت سے اس پر دو ہرس سے زیادہ (۱) ہیں نہ بخت ہے کہ القدنہ ہوگی اور

یہ مندو ہے ہے کہ اس سے وقعی کرنے سے پہلے اس کا استجراء کرائے کیونکہ احتال ہے کہ اس وقت وہ حاملہ نہ ہوتو ہم آئندہ حس پر
واقع ہوگی کذائی النجرالفائق۔ اگر بیوی ہے کہا کہ اگر تو حاملہ نہ ہوتو تو طالقہ ہد طلاق ہے پھر ہم کے وقت سے دو ہرس ہے کم ہیں اس
کے بچہ پیدا ہوا تو تھم تھنا نہ میں اس پر طلاق نہ ہوگی اور اگر دو ہرس سے زائد میں اگر چہا کہ اگر وہ ہو بچہ ہے تو طالقہ ہوگی اگر
متم کے بعداس کو چیش آیا اس سے قربت نہ کر سے بسب اس احتال کے کہ وہ حاملہ نہ ہوا ہوا کہ طرح تا کہ حاسفہ نہ ہوگی تو بھی اس سے قبل ہو ۔
قبل کو بی تو تو طالقہ ہوگی تو بھی اس کے فرائد کہ اگر میں گئے خطبہ کروں یا تھے نکاح
کی اضو کی درمیاتی نے اس محورت کو اس مور سے بناہ دیا اور مرد نے قبل کیا اور گر خطبہ ہے پہلے اس سے نکاح کیا بیاں طور
کہ کی اضو کی درمیاتی نے اس محورت کو اس مرد سے بیاہ ویا اور مرد نے قبل کیا اور مورت کو اس نے درمیاتی کے کام کی
اجاز ت دے در کی تو عورت نہ کہ کو میں خطا مدیس ہا ام ایو یوسٹ سے مردی کی ایک مرد نے دو کو تو تو اس نے دو مورت کو اس سے خطبہ کروں یا تم سے مردی کو خطبہ کیا گار کریں تو دونوں سے نکاح کرایا تو دونوں طالقہ ہو گی موال مدیس ہا کہ اگر بی کو خطبہ کیا گراس سے نکاح کرایا تو دونوں طالقہ ہو چہ اس کی اور اگر ایک کو خطبہ کیا گھراس سے نکاح کرایا تو دونوں طالقہ ہو جا تیں گی اور اگر ایک کو خطبہ کیا گھراس سے نکاح کرایا تو دونوں طالقہ ہو جا تیں گی اور اگر ایک کو خطبہ کیا گھراس سے نکاح کرایا تو دونوں طالقہ ہو جا تیں گی اور اگر ایک کو خطبہ کیا گھراس سے نکاح کرایا تو دونوں طالقہ ہو جا تیں گی اور اگر ایک کو خطبہ کیا گھر دونوں گی اور اگر ایک کو خطبہ کیا گھروں کی ایک حدونوں سے نکاح کہا تو تو ہی دونوں گا تھر ہو جو تیں گی اور اگر ایک کو خطبہ کیا گھروں گی دونوں گی اور اگر ایک کو خطبہ کیا گھروں کو اس کو اس کو خطبہ کیا تو بھروں گی دونوں گی ان کو دونوں گی اور اگر ایک کو خطبہ کیا تو کہ کر کیا تو کہ کر کیا تو کہ کر کیا تو کہ کر کیا تو کیا گھروں کی کو دونوں کیا تو کر کیا تو کر کر کیا تو کہ کر کے اس کو طال تو دی کو کو کر کیا تو کر کے اس کو کی طال تو دی کو کر کیا تو کر کیا تو کر کر کو کر کر کیا تو کر کر کر کر کر کر کو کر کر کر کر کر ک

اگرزبان فاری میں شم کھائی مشاہ یوں کہا اگر فلاں انجواہم پس او طالقہ است۔ یا کہا پرز نے راکہ نجواہم ۔ تو جن مقابات میں بیافظ ان انوگوں کی زبان میں خطبہ یعنی مثانی کی تغییر ہوتا ہے وہاں شم منعقد شہوگی یعنی خطبہ سے طلاق نہیں ہوئتی بسب عدم ملک نکاح کے پس شم لغو ہے اور جہاں کہیں اس لفظ خواہم سے نکاح مرا دہوتا ہے تو شم منعقد ہوجائے گی بشر طیکہ شم ہے اس کی مرا وہ بھی ہیں اگر نکاح کیا تو طلاق واقع ہوجائے گی اور جارے ویارے کرف میں ان لوگوں کی مرا واس سے نکاح بی ہوا کرتی ہے پس شم منعقد ہوجائے گی اور خطبہ کرنے سے حالت نہوگا پس جب نکاح کرے گاتو طلاق واقع ہوجائے گی اور اگر کوئی شخص اس لفظ کی حقیقت سے واقف ہو کہ یہ مشخنی کے واسطے ہے اور اس نے اس طرح شم کھائی مجرکہا کہ میں نے اس لفظ ہے متحقی مرا در کوئی تھی تھی تھی ہو اپنے گی کذا تی الذخیر و فاری میں کہا اگر قلال را خواہندگی کئے ۔ تو یہ بخول اس کی تقید ہے کہا گر قلال مورت سے نکاح کروں اگر کئی باکہ کہا کہ قل ہو کہا گولاں مورت سے نکاح کروں اگر کیا کہا گر قلال مورت سے نکاح کروں اگر کی کہا کہا گر قل ان ہو ہے کہ یہ قول زفاف پر رکھا جائے گا

الے سے ایسی بدوں وطی کے مفل سے اس کے رقم کا مل سے یاک ہونا ور یافت کر لے۔

ع كذاتي السي \_

سے کیونکے تشم خطب سے خمل ہو کی اوراس وتت کل طلاق نقی ۔

س شايدا پينه دياري تهم قضا و کاا عتبار کيا ہے اور ہندوستان جي عرف فد کورمعتبر نيس لانداامل محاور د فاري پرتھم کامداقضا وُوديائة دونو لطرح ہوگا فاقهم والفداعلم \_

<sup>(</sup>۱) اگرچايك روززا كرموا ـ

قال اُمع جم بعنی مقلی کرنے و نکاح کرنے سے طلاق نہ ہوگی جب اس کوا ہے گھر رخصت کر الائے تو طلاق و ٹیم ہ جو تجے جزا ہے تسم
جوواتی ہوگی اگر فار کی میں کہا کہ اگر دختر فلاں مراد ہندو ہے را طلاق لیعنی اگرفلاں کی دختر جھے ویں تو اس کو طلاق ہے پھر اس
عورت سے نکاح کیا تو طلاق نہ پڑے گی قال المحرج بھینی جب اپنے یہاں لائے تو طلاق پڑجائے گی لیکن ہمارے کا ور میں ملک
نکاح پرواقع ہون صواب ہے فاقیم ۔ اگر کہا کہ اگر دختر فلاں را پزنی دہند میں ۔ یا کہا بزنے واد و شود بین اور باتی مسئد اپنے حال پر
رہے تو بھی مختار سے ہے کہ اس پر طلاق نہ پڑے گی قال اُمحرج ہم ہمارے یہاں پڑٹا آخر ہ ہواللہ اللم فقاد کی تعلی میں ہے کہ فاتی میں
کہا اُسرفلاں کا رکم ہم بزنے کہ تجواجم خواسمی اور بطلاق ۔ پھر اس مختص نے پیشل کیا پھرا کیے عورت سے نکاح کہا اور وہ طالقہ ند ہو
گی فقاد می صفریٰ میں ہے کہا گر بی ہم تھ سے نکاح کروں تو تو طالقہ ہے تو اس صورت میں نکاح کرتا اس کے ساتھ مقد کرنے پر دکھا جائے گا
اور وہی کرنے پر ٹیمیں جو گا ہی طرح اگرفادی میں کہا کہ اگر تر ایر نے کئم پس تو طالقہ ہو جائے گی اور اگر اپنی مشکوحہ یا ایک عورت
اور وہی کرنے پر ٹیمیں جو گا ہی طرح اگرفادی میں کہا کہ اگر تر انکاح کم پس تو طالقہ ہو جائے گی اور اگر اپنی مشکوحہ یا ایک عورت
سے طلاق شہوگی ہاں اگر اس کو طلاق قد دے کر جو اللہ تھی تھی فلاتھ ہو جائے گی اور اگر اپنی مشکوحہ یا ایک عورت
سے نکاح حلال ٹیمیں ہے یوں کہا کہ ان متحدک خانت طابی تو طالق تو وطی کی طرف منصرف ہوگا تھی کہا گرا تی بیوی کو طلاق دے کہا ہو سے کہا کہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دے کر

اگر کی نے کہا کہ اگر میں ایک عورت سے نکا ت کروں جس کا شوہر تھا تو وہ طالقہ ہے پھراتی ہوی کو ایک طلاق ہا تندد سے

کراس سے نکاح کرلیا تو وہ طالقہ نہ ہوگی ہے جنیس ومزید میں ہے اگر کہا کہ اگر میں نے فلاں عورت سے زنا کیا یاس کو تخاطب کر کے

کہ این تو طالقہ نہ ہوگی ہے فلا صدیمی ہے اور اگر استے والدین ہے کہا کہ اگر تم نے میری کی عورت سے تروی کر دی تو وہ تمین طلاق سے طالقہ ہے پیمران موں نے بدوں اس کے تقم کے کی عورت سے اس کی تروی کر دی تو طالقہ نہ ہوگی ہے تا القدر میں ہا اگر اپنے

والدین کہا کہ اگر تم نے میری کسی عورت سے تروی کی کر وہ وہ عورت طالقہ ہے پیمرانہوں نے اس کے تقم سے کی عورت سے اس کی تروی کر دی تو مشائع نے فرمایا کہ بیشم سے تروی کی کر وہ تھی اور وہورت طالقہ ہے پیمرانہوں نے اس کے تقم مے کی عورت سے اس کی تروی کر دی تو مشائع نے فرمایا کہ بیشم سے تروی کی اور شیخ ابو بھر میر کر بن الفشل نے فرمایا کہ میرم سے کہا کہ اور میں ہورت ہوا وہ اللہ سے نکاح کیا تو وہ طالقہ ہے مالانکہ طالقہ ہوگا اور اس کے سے کہا کورت کے نام کہ نے فرمایا کہ میرم کی اور شیخ ابوری کی وہ میں ہورت وہ طالقہ ہے پیمران کی تروی ہوا وہ اور اس میں شرط ہے کہا تھر میں میں فود ہوا وہ بود وہوا وہ طالقہ ہے پیمرکورت میں میں خود ہوا وہ القہ ہے پیمرکورت میں میں ترط ہے کہا کہ میرم کھر بیا کہ بیرہ کر میں ہوں تو وہ طالقہ ہے پیمرکورت میں میں خود ہوا وہ وہ طالقہ ہے پیمرکورت کے فلا کہ میں میں تو وہ طالقہ ہے پیمرکورت کی تو تھورت وہا پیمرکورت میں میں تو وہ طالقہ ہے پیمرکورت کے نام کے تو میں میں تو وہ طالقہ ہے پیمرکورت کی وہ تھرا ہوں تو وہ طالقہ ہے پیمرکورت کے نام کے تو میں میں تو وہ طالقہ ہے پیمرکورت کے نام کے تو میں اور وہ طالقہ ہے پیمرکورت کے نام کے تو میں میں تو وہ طالقہ ہے پیمرکورت کے نام کے تو میں وہ در اس کے تو میں میں تر وہ طالقہ نے بیمرکورت کی ہوئی گوئی خوان میں ہوں تو وہ طالقہ ہے پیمرکورت کے نام کے تو میں اور وہ طالقہ ہے کر تو کو طالقہ نے بیا کہ تو میں کورت سے نکاح کیا تو بیا ہوئی کی کوئی کھران میں ہوں تو وہ طالقہ ہے پیمرکورت کے نام کی کوئی کھر تو کہ کر اس کے کہا کہ کوئی کھر کی کوئی کھر تو کوئی کھر تو کہ کر تو کہ کوئی کھر تو کہ کر تو کہ کر تو کہ کوئی کھر تو کہ کر تو کہ کوئی کھر تو کہ کر تو کہ کوئی کھر تو کہ کر تو کر تو کر تو کر تو کہ کر تو کر تو کر تو کر تو کر

ایک نے کہا کہ اگر میں فلال عورت سے نکائ کی ابد تک تو وہ طالقہ ہے پھراس سے ایک مرتبہ نکاح کیا اور وہ طالقہ ہوگئ پھراس سے دوسری بار نکاح کیا تو طالقہ نہ ہوگی ایک نے اجنبیہ عورت سے کہا کہ جب تک تو میر سے نکائ میں ہے تب تک ہورت جس سے میں نکائ کروں وہ طالقہ ہے پھراس اجنبیہ سے نکائ کیا چراس پر دوسری عورت سے نکائ کیا تو اس پر طلاق نہ پڑے گ

ليعني أوج ويزي أرفتن دونو رمعني مين آتا ہے بئن يبال قريد سے عقد ہو كان دطي ۔

نسخاصل من عبادت موجم باوريدانتائ توجيد بوالشاتعالى اعلم-

اس نے بوی ہے کہا کہ اگر میں نے تجھ برس عورت سے نکاح کیا تو جس سے نکاح کروں و و طالقہ ہے مجم برق کو طلاق ہائن دے دی پھراس کی عدت میں دوسری عورت سے نکات کیا تو وہ طالقہ نہ ہوگی ایک نے کہا کہ اگر میں مندہ کے بعد ندنب سے تکاح کروں تو دونوں طالقہ بیں پھر دونوں ہے ای طرح نکاح کیا یا یوں کہا ہندہ ہے نہنب کے ساتھ نکاح کروں پھر دونوں ہے ساتھ بی نکاح کیایا یوں کہاتھا کہ ہندہ سے زینب کے اوپر نکاح کروں پھرنینب کے ہوتے ہوئے اس کے اوپر ہندہ سے نکاح کیا تو ان سب صورتوں میں دونوں پر طلاق پرز جائے گی اگر دونوں ہے نکاح کرنے میں شرط کی تر تیب ندر کھی بلکہ اس کے برخلاف تر تیب ے نکاح کیا تو وونوں میں ہے کوئی طالقہ نہ ہوگی ایک نے کہا کہ اگر میں نے زینب ہے قبل ہند و کے نکاح کیا تو وونوں طالقہ ہیں پھر ندنب سے نکاٹ کیا تو و وہمی طائقہ ہوجائے کی اور ہندو کے نکاح تک تو تف ند ہوگا پھر جب ہندہ سے نکاح کرے تو و وطالقہ ند ہوگی اورا اً ریوں کہا ہوکہ اگر میں نے زینب سے پچھ پہلے ہندہ سے نکاح کیا تو دونوں طالقہ بیں پھرندنب سے نکاح کیا تو دوطالقہ ندہوگی جب تک کہ اس کے بعد ہی فی الفور ہند و ہے نکاح <sup>(۱)</sup> نہ کر بے نیکن اگر فی الفور ہند ہ سے نکاح کرلیا تو زینب طالقہ ہوگئی اور ہند ہ طالقہ نہ ہوگی ایک نے دوسرے کی باندی سے نکاح کیا بھر باندی ہے کہا کہ اگر تیرا مالک مرکبیا تو تو دوطلاق سے طالقہ ہے بھراس کا ما لک سر کیا اور می سرادایس کاوارث ہے تو باندی پرطلاق پر جائے گی اورا مام ابو بوسف وام ابوصف کے نزویک اس مرد کے واسطے طلال نہوكى جب تك كدسى دوسر عمرد سے نكاح كر كے طلال ندكرائے بيكانى بيس سيتعى بيس امام ابويوسف سے دوايت ہے ك س نے کہا کہ اگر میں ایک مورت کے بعد دوسری مورت سے نکاح کروں تو وہ طالقہ ہے بھراس نے ایک مورت سے نکاح کیا چمر اس کے بعد دوعورتوں سے ایک بی عقد میں نکاح کیا تو دوسری دونوں میں سے ایک طالقہ ہوگی اور اختیارای کو ہوگا کہ جس پر جا ہے واقع کرے اور اگر دوعورتوں ہے ایک عقد میں نکاح کیا بجرایک عورت سے نکاح کیا تو بھی اخیر والی طالقہ ہوگی ایک نے کہا کہ اگر میں دوعورتوں ہے ایک عقد میں نکاح کروں پھر ایک عورت ہے تو و و دونوں طالقہ میں پھراس نے تین عورتوں سے نکاح کیا تو ان میں ہے دوطالقہ ہوں گی اوراس کوافقیار ہوگا کہ جن دو کے حق میں جا ہے بیان کرے میر محیط سرحسی میں ہے۔

ایک مرد کی تین عورتیں ہیں اس نے ان میں سے ایک عورت سے کہا کہ اگر میں تھے طلاق دوں تو دوسری دونوں طالقہ

ع المام شافق وغیرونے کہا کہ کی کے کہنے ہے جاول آگئی کبھی حرام نہیں ہوسکتا ہیں تول باطل ہے امام ابوطنیٹ وغیرونے جرم میں باخو : ہوگا کے تعمر کا اداکر ہے اور تمام کلام منز ہم کے تین البدایہ وآئیسر میں ہے۔ (۱) سستی کہا کرنہ کیا تو طالقہ نہ ہوگ ۔ ایک مردکی تین عورتیں ہیں اس نے ان عورتوں ہے دخول کرلیا گھر بیسب مرقدہ (۱) ہوگئیں گھرسب اسلام لا تیں گھراس مرد نے کہا کہ اگر میں نے ایک عورت ہے نکاح کیا تو وہ طالقہ ہیں اور اگر دو عورتوں ہے نکاح کیا تو دونوں طالقہ ہیں اور اگر تین عورت اسے نکاح کیا تو جس عورت ہے ہیلے نکاح کیا ہوتوں سے نکاح کیا تو جس عورت ہے ہیلے نکاح کیا اس پر تین طلاق پڑیں گی کیونکہ وہ تینوں ہم میں شامل ہوئی ہا دوروں باروائی پر دوطلاق پڑیں گی کیونکہ وہ تینوں ہم میں شامل ہوئی ہا اور دوسری باروائی پر دوطلاق پڑیں گی کیونکہ جس وقت اس سے نکاح کیا ہے اس وقت پہلی ہم اتر چی تھی لیس وہ دو دہ تی تھی سیاس میں شامل رہی اور تیسری عورت پر ایک طلاق پڑے گئی کیونکہ اس سے نکاح کیا ہے اس وقت اس سے نکاح کرنے کے وقت پہلی دوسری دونوں تسمیں اتر چی تھی سیاس ہیں جا ایک مرد نے کہا اگر میں فلاں مکان میں واغل ہوں تو ہر عورت بر سے میں نکاح کروں وہ طالقہ ہوجا ہے گی ایک عردت ہے ہوں تا ہوں تو ہر عورت کی طرف اشارہ کیا جو اس مکان میں واغل ہوا حق کہ فلاں عورت نہ کورو پر طلاق پڑئی پھر اس نے ای کی دورت کی دورت کیا تو اس مکان میں واغل ہوا حق کی دفلاں عورت نہ کورو وہ طلاق پڑئی پھر اس نے بیکا مرد نے کہا کہ کروں تا وقتیکہ فاطمہ سے نکاح نہ کراوں تو ہر عورت نہ کروں وہ طالقہ ہوجائے گی ایک مرد نے کہا کہ کریں ایسا کا مردوں تا وقتیکہ فاطمہ سے نکاح نہ کراس نے بیکا م کہا کہ کریں ایسا کا مردوں تا وقتیکہ فاطمہ سے نکاح نہ کراوں تو ہر عورت کی بید فیر و میں ہوتو وقوع طلاق ہوتو والے طلاق کے والے میشر طرب کہ دوسراہ مف اس کی ملک میں با بیا جائے مثال

ا مل من عن فاللف طوالق شايد الف لام عدد وقيات بين لبذا على فالشاره كرديا-

ع مترجم بنها ب كرشايد يتكم بطور قضاه بند يانت والله تعالى الم .

ع فابرآ تکرمراداس سے ایک طلاق بائندیار جی ہورنے تین طلاق کی صورت میں امام زفر سے اتفاق واجب بافہم

<sup>(</sup>۱) اسلام ہے پھر کئیں۔

ا کی شرط ایسے حال میں پائی گئی کہ جب وہ ورت ہائے تھی پھرای ورت سے نکاح کرلیا پھر دوسری شرط پائی گئی تو پہلے نکاح میں جو طلاق اس پر معلق کی تھی وہ وہ اقع ہوجائے گی اور امام زفر "نے کہا کہ بیس واقع ہوگی اور عقل کی راوسے اس مسئلہ کی چارت میں ہو سکتی ہیں اول آئکہ دونوں شرطیں اس کی ملک نکاح میں پائی جا میں تو بالا تھاتی (') طلاق واقع ہوگی دوم آئکہ دونوں شرطیں اس کی ملک میں نہ ہو میں نہ پائی جائے اور دوسری اس کی ملک میں نہ ہوگی ہوں آئکہ میں پائی جائے اور دوسری اس کی ملک میں نہ ہو تو طلاق واقع (') نہ ہوگی چہارم آئکہ اول اس کی ملک میں نہ پائی جائے اس ای صورت میں آئو طلاق واقع (') نہ ہوگی چہارم آئکہ اول اس کی ملک میں نہ پائی جائے اور دوسری اس کی ملک میں پائی جائے اس ای صورت میں آئو طلاق واقع (') جواد پر نہ کور ہوا کہ ان اس کی ملک میں نہ پائی جائے اور دوسری اس کی ملک میں پائی جائے اس ای صورت میں آئو طلاق ہوا ہے جواد پر نہ کور ہوا کہ ان اس کی ملک میں نہ پائی جائے اس ای صورت میں ۔

بیوی ہے کہا کہ اگر تو داخل ہوئی اس دار اور اس دار میں تو تو طالقہ ہے یا یوں کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو داخل ہوئی اس دار عن اوراس دار من بايون كها كه أكرتو داخل بوكي اس دار عن تو تو طالقه باوراس دار بي تو سب صورتون من جب بي هالقه بوكي كدونوس داريس واخل موئ قال المحرجم تيسري صورت من اكريز بان عربي كهاكه ان دعلت هذه الداد فانت طالق وهذه الداد توسيم ذكورمروى باور بتايرتر جمد ذكور كي تال بفليال اى طرح الكرمرد ذكور في ترف يس كرساته جوعر في زبان کے حرف فا مکا تر جمہ ہے اور ہندی میں بجائے اس کے پھر <sup>لی</sup>و لتے ہیں یوں کیا کہ اگر تو داخل ہوئی اس دار میں ہیں اس دار میں تو بھی يي عم بيايوں كماكوتو طالقه باكرتو واخل موئى اس كحريس بس اس كحريس يايوں كماكرتو داخل موئى اس كحريس تو تو طالقه ہے بیں اس محر میں تو بھی میں تھم ہے اور واؤیا اور کے ساتھ عطف ہوتا اور لیس کے ساتھ عطف ہوتا دونوں مکسال ہیں جب تک وونوں کھروں میں داخل نہ ہوں تب تک طلاق واقع نہ ہوگی لیکن اس قدر فرق ہے کہ صورت اول یعنی عطف بواؤ ہونے میں دونوں محمروں کے داخل ہوئے میں ترتیب کی بچھ رعایت نہیں بخلاف دوسری صورت بعنی عطف بحرف پس کے کہ یہاں رعایت ترتیب ہوگی اور وہ یوں کددوسرے محریس بعد پہلے محریس جانے کے جائے اسی طرح اگر عربی زبان میں حرف تم سے عطف ہوجس کے معنی ما تند پھر کے جیں لیکن و راوم کے بعد ہوتا جا ہے چنا نچے اگر کہا کہ ان جعلت ھذمہ الدان اللہ ھذمہ الدار فانت طالق مع و مگرصور مذكوره بالا كے تو علم وى بے جوحرف يس كے عطف من ذكور بواليكن اتنافرق ہے كدر تيب سے داخل بونے كے باد جودحرف فم میں بیعی ہوئے کددوسرے سرمی ملے محرے داخل ہونے کے بچودر بعدواغل ہوئی ہویہ بدائع میں ہے مترجم کہتا ہے کداروو میں ترف بس اور پھر دونوں مستعمل ہیں بس اگر دونوں میں ریفر ق سیح ہو جائے کہ فا مکا تر جمہ بس ہے اور ثم کا تر جمہ پھر ہے تو تھم بھی اى كيموافق موكا اورمترجم كزويك بيفرق يحيح بوالله اعلمه وادجع الى المقدعة -ايكمروف أي بيوى عكها كاكرتواس محمر میں داخل ہوئی تو تو طالقہ ہے جبکہ تو اس دوسرے تھر میں داخل ہو پھراس عورت کوطلاق سے بائند کر دیا اور اس کی عدت گزرگی پھروہ پہلے گھر میں داخل ہوئی پھرمرد ندکور نے اس مورت سے نکاح کرلیا بھروہ دوسرے گھر میں داخل ہوئی تو طالقہ نہ ہوگی کیونکہ بہلے تعریب داخل ہوتا یہاں معتبر ہے ہے اور و ویایانہ کمیا کذانی التحر تاشی مترجم کہتا ہے کہ دوسری شرط بحرف ظرف قید دخول اول کی ہے ہیں دونوں ملک نکاح میں ضرور ہیں تا کہ تعمل ہوں اور اول یائی ندینی کیونکہ اس وقت بائندھی تو دوسری لغوہوئی اور بیمثال

الم المنازان اردو من شايريكم مويانه و\_

ع الربواس دار مل كي مجراس دار مل أو تو طالقه ب\_

<sup>(</sup>۱) يعنى مع امام زفر" \_

<sup>(</sup>٢) بالاتفاق والله اعلم\_

در حقیقت تعیق بشرط مقید بشرط دیگر ہے فاقہم۔ آیک نے اپنی دوعورتوں سے کہا کدا گرتم دونوں اس گھر میں داخل ہوئی تو دونوں طالقہ بوتو جب تک دونوں اس گھر میں داخل نہ ہو جا کیں جب تک ان میں سے کوئی ایک طالقہ نہ ہوگی اگر چہوہ داخل ہوئی ہو بیمیط مرتسی میں ہے۔

ا یک نے اپنی دوعورتوں ہے کہا کہ اَٹرتم ان دونوں گروں میں داخل ہوتو تم طالقہ ہو پھران میں ہے ایک عورت ایک گھرِ میں اور دوسری عورت دوسرے گھر میں داخل ہوئی تو استحسانا دونوں میں سے ہرایک طالقہ ہوجائے گی ای طرح اگر دونوں سے کہا کها گرتم دونول ای مان میں اور اس مکان دیگر میں داخل ہوتو دونوں طالقہ ہو پھرایک عورت ایک مکان اور دوسری عورت دوسرے م کان میں داخل ہوئی تو بھی استخسا نادونوں طالقہ ہوجا 'میں گی اورا گریوں کہا کہ اگرتم دونوں اس مکان میں داخل ہواورتم وونوں اس مکان دیگر میں داخل ہوتو تم دونوں طالقہ ہوتو ایس صورت میں قیاسا واستخسانا دونوں دلیل سے بیتھم ہے کہ جب تک دونوں اس مكان بيں اور دونوں اس مكان ديكر ميں داخل شہوں تب تك ان ميں ہے كوئى طائقہ نہ ہوگى بيمچيذ ميں ہے اگر اپنى دوعورتوں سے کہا کہا گرتم نے بیگرد وروثی کھائی تو دونوں طالقہ ہوتو جب تک دونوں ندکھا تیں تب تک طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر دونوں میں ہے ا یک نے بہنسبت دوسری کے زیادہ کھائی ہوتب بھی دونوں طالقہ ہوجا تیں گی کیونکہ شرط مطلقاً بیقی کہ ہرایک اس میں ہے تھوڑی کھائے حتی کیا اً سرایک نے دونوں میں ہے اس رونی میں ہے اس قدر کھایا جس پر اس روٹی کے تھوڑ نے نکڑے ہوئے کا اطلاق نبیں بوسکتا مثلاً کوئی کری گریزی تھی وہ مند میں ڈال لی تو اس اے ونوں میں ہے کسی پرطلاق ندیزے گی یہ ذخیرہ میں ہے ایک نے اپنی دوعورتوں سے کہا کہ اس محریں داخل ہوئی یاتم نے فلال مخص سے کلام کیایاتم نے بیکٹر ایسٹایاتم اس جانور پرسوار ہوئیں یاتم نے اس طعام میں ہے کھایا یاتم نے اس مینے کی جیز میں سے بیاتو تم طالقہ ہوتو جب تک دونوں کی طرف سے یہ تعل نہ بایا جائے تب تک کی برطلاق ندیزے کی بیتا تار فائید میں ہے اگر بیوی ہے کہا کہ اگر تو اس گھر میں واخل ہوئی اور اس میں سے نکی تو تو طالقہ ہے پھراس عورت کوز بردی کوئی مخض لا دکراس گھریں لے گیا مجرو واس میں سے نکلی اور پھراس گھریں واخل ہوئی تو طالقہ ہوجائے گی ای طرح ائرعورت ہے کہا کدا گرتو نے وضو کیا اورنماز پڑھی تو طالقہ ہے پھراس نے نماز پڑھی کیونک وضو ہے تھی مجروضو کیا تو طالقہ ہو جائے گی اور یہی تکم جیٹنے واٹھنے اور روز ہ رکھنے اور افطار اس کے بائند افعال میں ہے یہ محیط سرھسی میں ہے عورت ہے کہا کہ اگر تو نے سوت کا تا اور اس کو بنا تو تو طالقہ ہے بھر اس نے دوسری عورت کا سوت کا تا ہوا بنا بھر اس نے خودسوت كا تا تراس ونيس بناتو طالقدند موكى جب تك كه خود موت كات كراس سے كير اشہنے بيدة خير ويس بها يك في يوى سے كہا كا أرتو اس محمر میں داخل ہوئی اگر تو اس محرمیں داخل ہوئی تو تو طالقہ ہے اور بدیات محرر ایک ہی محمر کے ساتھ کہی ہے مجمرعورت اس محمد میں ا یک بارداخل ہوئی تو استحسانا طالقہ ہوگی پیفآوی قاضی خان میں ہے۔

الک نے کہا کہ اگریں نے فلاں عورت سے نکاح کیا اگریس نے فلاں عورت سے نکاح کیا تو وہ طالقہ ہے تو طلاق کا تعلق بشرط دوم بوگا اور شرط اول انو ہے ای طرح کی گر کہا کہ تو طالقہ ہے اگر میں نے تھے سے نکاح کیا آگر میں نے تھے سے نکاح کیا تو سے نکاح کیا تو ہے اور دوم شرط اول نعو ہے اور اگر اس نے جن ہزا ، کو دونوں شرطوں کے بچے میں کر دیا مثلاً کہا کہ اگر میں نے تھے سے نکاح کیا

ا و اکھائے والی اس رو ٹی سے شکلائے گی پس دونوں

افطار ہے مرادروڑ و ند کھنامثلاً تو اگر روز و ندر کھے نو کتمے طلاق ہے۔

لعنی تعریش طیس جوجزا ہے گئی ہے وہ معتبر ہے اورجس کی جزا وخذ وف ہے واقع ہے۔

تو تو طالقہ ہے اً رمیں نے جھے ہے نکاح کیا تو اول ہے انعقادتهم ہوگا اور دوم لغو ہے اگر یوں کہا کہ جب میں جھے سے نکاح کروں تو تو طالقہ ہے اگر تجھ سے نکاح کروں توقتم کا انعقاد بشرط دوم ہوگا اور اول لغوے میرمحیط سرحسی میں ہے اگر شرط کو بحرف عطف محرر کیا مثلًا كباك الرس نے تھے سے نكاح كيا اور اكر من نے تھے سے نكاح كيا تو طالقہ بي ياكباك اكر ميں نے تھے سے نكاح كيابس اكر میں نے تجھ سے نکاح کیایا جب میں نے تجھ سے نکاح کیایا ہرگاہ کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تھم یہ ہے کہ طلاق واقع نہ ہوگی جب تک کہاں ہے دومر تبدنکاح نہ کرے اورا گرجز اءکومقدم کیا ہومثلا کہا کہ تو طالقہ ہے اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا اورا گرمیں نے تجھ ے نکاح کیا تو بیا یک بی مرجب نکاح کرنے پر ہوگا اور اگر درمیان میں لایا مثلاً کہا کہ اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تو طالقہ ہے اور ا گر میں نے بچھ سے نکاح کیا تو الی صورت میں دونوں دفعہ ہر بار کے نکاح پر طلاق واقع ہوگی ہے بدائع میں ہے اگر یوں کہا کہ تو طالقہ ہے آگر میں نے تجھ سے تکاح کیا ہی اگر میں نے تجھ سے تکاح کیا یا جزاء کو وسط میں لا یا ہایں طور کدا گر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تو طالقہ ہے ہیں اگر میں نے جھے سے نکاح کیا تو طلاق واقع ندہوگی جب تک کداس سے دو مرتبہ نکاح ندکرے قال المترجم عربی زبان میں اگر کہا کہ انت طالق ان تزوجتك فان تزوجتك يا جزاءكووسط میں لايا تو تھم مذكور ميح ہے كيونكه فا تعقيب اير دلالت كرتى ہےاوراس كاتحقق وونوں چيزوں ميں ہوگا بس شرط دوم كواعاد ہ شرط اول قرار ديناممكن نه ہوگا اور ربااردو ميں بيں ان سب صورتوں میں طلاق واقع ہونا اقرب واشبہ ہے کیونکہ اہل زبان کے نز دیک شرط دوم لغو ہے کیکن بنظر صحیح کلام آسر مخدوف مانا جے تو تھم زبان عربی سے اتفاق ہوگا ہی فنوی کے وقت تال ضرور ہے فاقعم والقد اعلم اگر زبان عربی میں بحرف ثم لا یا مثلا کہا کہ انت طابق ان تزوجتك ثم ان تزوجتك توطالقه إ أرمس في تحق عنكاح كيا بجرا كر تحف سانكاح كياتو يبلي ترون برطلاق واتع بوگی اگر یوں کہا کدان تزوجتك ثم ان تزوجتك فانت طائق اگريس في تھ سے نكاح كيا پھرا كريس في تجھ سے نكاح كيا تو تو طالقہ ہے تو اخیر ویرفتم منعقد ہوگی اس لئے کہ حرف ثم برائے قصل ہے پس شرط دیگر اس سے جزائے منعصل ہوئی بیشرت جامع ئبير حبيري من ہے۔ايک نے کہا كەتو طالقە ہےا كرتو نے كھايا اورا كرتو نے بيايا يوں كہا اگرتو نے كھايا تو تو طالقہ ہے اورا كر بيا تو رونوں نعل میں ہے جوکوئی پایاجائے گا طلاق واقع ہوجائے گی اورتشم باتی ندر ہے گی ای طرح اگر کہا کہ تو طالقہ ہے اپنے کھانے اور ا بين يمن تو بهي يبي علم به قال المحر جم عربي إن يان يعني انت طلاق في اكلك و في شويك اور قارى زبان توطالق استي ورخور دنت وورنوشیدنت ۔سب بکسال میں فاقہم۔اگر یوں کہا کہا گرتو نے کھایا تو تو طالقہ ہے اورا گرتو نے بیا تو طالقہ بدیں تطلیقہ سے تو شیخ نے فرمایا کہ طلاق واحد معلق بہر واحد از فعل ہوگی ایسی اگر کھائے یا ہے ایک ہی طلاق پڑے گی اور اگر بدیں تطلیقہ کا لفظ نہ کہا ہوتو برایک نعل سے ملیحد وایک ایک طلاق براے گی حتی کے دونو ل فعل ہے دوطلاق واقع ہوں گی بیوی ہے کہا کہ اگر تو نے کھایا اورا گر تو نے پیاتو تو طالقہ ہے تو جب تک دونوں فعل نہ کر ہے جب تک طالقہ نہ ہوگی ای طرح اگر بجائے تو نے سے میں نے بوتو بھی مہم تھم ہے اگر کہا کہ اگر میں اس دار میں داخل ہوا تو تو طالقہ ہے اگر میں نے فلان شخص سے کلام کیا تو کلام کرتا و امعتبر ہوگا جو دار مذور میں واخل ہونے کے بعد ہو بیعنا ہے میں ہے کہا کے تو طالقہ ہے اگر میں اس گھر میں داخل ہوا اور اگر میں اس گھر میں داخل ہوا یا جزا ا کو درميان ميں كر ديا اور نها كه اگر ميں اس گهر ميں داخل مواتو تو طالقه ہے اور اگر ميں <sup>(۱)</sup> اس دوسرے گھر ميں داخل ہواتو ان دونو ل

ا تحرار بحف ع تحقیب چھپے سرتب ہوا۔

م پر سطلیقہ بعنی ای طلاق سے جواول نے کور ہوئی تویدونوں میں ایک بی رہی بخلاف اس کے جب بیلغظ نہر۔

<sup>(</sup>۱) دوس على خرف اشاره كيا-

گھروں میں ہے کی میں داخل ہووہ طالقہ ہو جائے گی اورتشم باطل ہو جائے گی اگر اس نے جزاء کوموفر کر دیا اور نہا کہا گر میں اس گھر میں داخل ہوااورا گرمیں اس دوسرے گھر میں داخل ہوا تو تو طالقہ ہےتو جب تک دونوں گھروں میں داخل نہ ہوتب تک طالقہ نہ ہے۔ جن جن خے مد

موگی پیفآویٰ *کرخی میں ہے*۔

ن المترجم هذا على اصل ان تقديم الشرط و تأخيرها يوثر في اختلاف البحكم في المشكلم فتذكر- يوي ے کہا کہ اگر میں نے فلاں مخص سے کلام کیا تو تو طالقہ ہے اور میمی اس سے کہا کہ اگر میں نے سی انسان سے کلام کیا تو تو طالقہ ہے پھراس نے فلاں مخض ندکور ہے بات کی تو دوطلاق ہے طالقہ ہو جائے گی اورا گراپنی عورت کے حق میں کہا کہ اگر میں فلا بعورت سے نکاح کروں تو وہ طالقہ ہے بھر بیوں قسم کھائی کہ ہرعورت جس سے میں نکاح کروں تو وہ <sup>(۲)</sup> طالقہ ہے بھرفلاں <sup>(۳)</sup> مذکورہ سے نکاح کیاتو موجودہ بوی دوطلاق ے طالقہ ہوجائے گی میجیط میں ہواور اگرفتم کھائی کدمیری بوی طالقہ ہے اگر میں فلال گھریں جاؤں اور میرا غلام آزاد ہاور بھے پر پیدل ج یا عمر دواجب ہا گر می فلال فخص سے بات کروں تو تھم میہ ہے کہ بیوی پرطلاق پڑنا تو فلال کمر میں داخل ہونے پر ہے اور غلام کا آزاد ہونا اور بیدل خانہ کعبہ کو جانا فلاں (۳) فخص سے بات کرنے پرمعلق ہے یہ تا تارخانيديس بفاوي من ب كداكر يوى ب كها كداكرتون في جي جيوز اكد من تير عري واخل موجاول أس من في تیرے لئے زیورنے پراتو تو طائقہ ہے محرمورت فدکورہ نے اس کواسے محریس آئے دیا محراس نے عورت کے لئے زیورنی الفورند خريدا تو امام ابو يوسف وامام محر ك درميان اختلاف ہے كدنى الفور طلاق برجائے كى يا آخر عمر تك انتظار موكا اور مختاريه ہے كه بالغل حانث (۵) ہوگا شخ نے کہا کہ ای جس کا ایک واقع ہوا تھا جس کی صورت بیتھی کہ ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو نے ا بی گائے بی پس میں نے اس کونل نہ کیا تو تو طالقہ ہے پھرعورت نے گائے بیج ڈالی پھر مرد ندکور نے فی الغور اس کونل نہ کیا علائے ر مان نے فتو کی و یا کہ عورت طالقہ نہ ہوگی قال المحر جم افتوا علی علاف المختاد فافھو۔ زیادات میں ہے کہ ایک نے کہا کہ میری بوی طالقہ ہے اگر میں فلاں مخفس کوآ کا ونہ کروں اس فعل سے جوتو نے کیا ہے تا کہ تجھ کو مارے پس اس نے فلال مخف کوخبر دے دی گراس نے اس کنہیں مارا توقتم کھانے والاقتم میں جا ہو گیااور میتم فقاخیر دینے پر ہوگی پیخلا صدمیں ہے بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے ا گر تو اس کو چہ بیں واخل ہوئی پھر وہ عورت اس کو چہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں حبیت کی راہ سے گئی اور اس کو چہ میں نہیں نگلی تو طلاق واقع نہ ہوگی ایک نے اپنی بیوی کے بھائی ہے کہا کہ اگرتو میرے کھریس داخل ند ہوا جیسا تو کیا کرتا تھا تو میری بیوی طالقہ ہے تو دیکھا جائے کہ اگر دونوں میں تفتیکوایس ہور ہی تھی کہ جود لا است کرتی ہے کہ فی الفور داخل ہو تامقصو دیے تو فی الفور داخل ہونے یر رکھا جائے گا کیونکہ دلالت الحال موجب تقیید ہوئی ورندشم آید(۱) پر ہوئی اورشم سے پہلے جس طرح اس کے آنے جانے کی

ا تال فی الاصل نے محت تو تر جرموافق ہے ہاں اگر لا بحت ہوتو تر جمد بیکداور مختاریہ ہے کہ وہ حانث نے ہوگا بینی فی الفور طلاق ندیزے کی قال المتر جماول ہے مح نظر آتا ہے اس واسطے کہ فا و بچھتا خیر ہر دلیل نہیں ہے ہاں عرف کی راوے کہدیکتے ہیں کہ فی الفورکو معتفنی نیس ہے۔

<sup>(</sup>۱) نیخی بیوی موجوده۔

<sup>(</sup>٢) مترجم كبتاب كريداس اصل بركة شرط كي تقتريم ونا فير عظم عن اختلاف موتاب-

<sup>(</sup>m) يعني يوي موجوده-

<sup>(</sup>س) تعنی و جوب۔

<sup>(</sup>۵) لِعِيْ طلاق يِرْ جائے گی۔ (۲) لِعِیٰ فی الفور کی ضدر پر ہوگی۔

عادت (استختی ای پرتشم واقع ہوگی حتی کدا گر عادت ندکور کی موافقت سے ایک مرتبہ بھی اس کے سالے نے انکار کیا توقشم ٹوث جائے گی بینز اید المفتین میں ہے۔

ایک نے کہا کہ اگر میں آج کے دوزان دونوں گروں میں نہ گیاتو میری ہوی طالقہ ہے یا کہا کہ اگر میں نے فلال محض کو آج کے دن دوکوڑے نہ مارے تو میری ہوی طالقہ ہے گھر وہ دونوں گھروں میں سے ایک ہی میں داخل ہوا یا ایک ہی کوڑا مارا اور دوسر کے گھر میں نہ گیا یا دوسرا کوڑا نہ مارا یہاں تک کہ دن گر رگیا تو قسم ٹوٹ جائے گی اور طلا تی پڑجائے گی اس واسطے کہ تم پوری ہونے کی شرط نہ ہونے کی شرط نہ ہونے کی شرط نہ ہونی تو ماری ہونا یا دونوں کوڑے مارتا پایا جائے اور وہ پائی نہ کئی ہی جب پورے ہونے کی شرط نہ ہوئی تو حائث ہونا مار میں اخل ہونا یا دونوں کوڑے مارتا پایا جائے اور دو پائی نہ گئی ہی جب پورے ہونے کی شرط نہ ہوئی تو حائی میں مارے کہا کہ اگر میں نے آج کے روز فلاں وفلاں سے کلام نہ کیاتو میر اغلام آزاد ہے گھر فقط ایک ہونے کے واسطے دونوں کا لی نظر ور ہوگا اور جب شرط البر نہ پائی جائے تو حائث ہو تا مصحیان ہوگا اگر کہا کہ اگر میں آج کی رات شہر میں نہ گیا اور فلاں سے ملا قات نہ ہوئی وہ اپنے گھر پر نہ تھا جس سے نہ ملا قات نہ ہوئی وہ اپنے گھر پر نہ تھا جس اس سے نہ ملا قات نہ ہوئی وہ اپنے گھر پر نہ تھا جس اس سے نہ ملا تا اس نہ ہوئی ہیں اگر قسم میں حائث ہوجائے گا اور اگر میں کہ وقت بین مان پڑیس ہے تو قسم میں حائث نہ ہوگا ایس ای تو تو تا تھا کہ وہ اپنے مکان پڑیس ہے تو قسم میں حائث ہوجائے گا اور اگر میں کے وقت بینہ جانا تھا کہ وہ اپنے مکان پڑیس ہے تو قسم میں حائت ہوجائے گا اور اگر

عدم یعنی دوجید میں ابنا کام یا کم مخص کا کام ندہونے برقتم کھائی ہو۔

<sup>(</sup>۱) کین اس کے گھر میں آنے کی۔

عیرت جھائی اوراس نے زبان سے یافعل سے یچھ ظاہرنہ کیا تو طالقہ ندہوگی بیفآوی کبری میں ہے اگراپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو تھے میں داخل موئی موتو طالقہ و طالقہ ہے اگر تو نے فلال سے کلام کیا تو طلاق اول و دوم تو تھے میں داخل ہونے سے متعلق ہے اور آفسیر طلاق متعبّل بشرط دوم بعنی فلال محض سے کلام کرنے ہے متعلّل ہے پس اگر و وگھر میں داخل ہوئی تو دوطلاق ہے طالقہ ہوگی اور اگر فقط فلا ر محفس سے کلام کیا تو ایک طلاق سے طالقہ ہوگی یہ نتاوی قاضی خان میں ہے۔

اوراً مرشرط كودرميان ميس كرديا اوركبا كرتوط القديراً نرتو محريس داخل بوئي تو طالقه برا كرتو كمريس داخل بوئي تو تو طالقہ ہے اگر تو محمر میں واخل ہوئی تو تو طالقہ ہے یا اس نے شرط کو مقدم کیا یعنی اگر تو بھر میں واخل ہوئی تو تو طالقہ ہے۔ تو جب تک گھر میں داخل ندہوتب تک طلاق واقع نہ ہوگی پھر جب گھر میں داخل ہوئی تو بالا تفاق تین طلاق واقع ہوں گی پیرفلا صدمیں ہے ا یک نے دوسرے سے کہا کہ اگر میں بشرط استطاعت کل تیرے یاس ندآیا تو میری بیوی طالقہ ہے بھر دوسرے روز ندو دیمار بواور ند سنطان وغیرونسی نے اس کوروکا اور نہ کوئی الی بات ہوئی جس ہے وہ آئے پر قادر نہ ہوگراس مخص کے باس نہ گیا توفقهم میں حمود نا ہو جائے گاریکم اس وقت ہے کہ جب اس کی کچھ نیت نہ ہویا استطاعت ہے مراد ازراہ اسہاب ہواورا گراس نے وہ استطاعت هیقیہ مراد لی جو قعل کے ساتھ حادث ہوتی ہےاورا ستطاعت کم زراہ قضاوقد رہوتی ہے تو دیائے اس کی تصدیق کی جانے گی مگر تضا بتصدیق نہ ہوگی اور دومری روایت میں ہے کہ نضا وہمی اس کی تقید بق ہوگی بیشرح جامع صغیر قاضی طان میں ہے ایک نے کہا کہ اگر میں آت کے روز اس گھر سے نہ نگلوں تو میری بیوی طالقہ ہے بھر اس کے یا ؤں میں بیڑیاں ڈال دی کئیں اور چندروز تک نگلے ہے ممنوع بواتوتهم مين جمونا بوجائے گا اور يہ سيخ باك نے تهم كھائى كداس كھر ميں ندر بول كا مجرو و بيزياں وال كر نكنے ميمنوع ہوا توقعم میں جموٹات ہوگا بیزنز است المفتین میں ہے ایک نے اپنی بیوی سے کہا کداگر میں نے اس بانڈی سے جس کوتو بھائے جھے کھا یا تو تو طالقہ ہے ہیں اگر آ گ ای عورت نے جانی ہوتو و دیکا نے وائی ہوگئی خوا و چو لیے پر یا تنور میں بانڈی رکھنے کے بعداس نے آگ جلائی ہو یا اس سے ملے جلائی ہواورخواہ چو لیے پر ہانڈی ای عورت نے رکھی ہو یا کسی دوسری نے رکھی ہواور اگر اس عورت کے سوائے کی دوسرے نے آگ جلائی تو یہ ایکا نے والی نہ ہوگی خواواس عورت کے بانڈی چڑھانے کے بعد دوسرے نے آگ جلائی ہو یا اس سے پہلے جلائی ہواور ای طرف قدوریؓ نے اشار و کیا ہے چنانچے فرمایا کہ پکانے والی وہ مورت ہے جوآگ جاائے نہوو عورت جو ہائذی بڑھائے اور پانی ڈالے اور مصالحہ ڈالے اور فقید ابواللیٹ نے اختیار کیا کہ اگر اس عورت نے تنور میں ہانڈی رکھی یا چو لھے پر چڑ ھائی تو وہی ایکا نے والی ہوگی اگر چہ آگ کسی اور نے روش کروی ہواورصدرالشبید نے اپنے واقعات میں کہا کہ اس پر فتو ک ہے بیمعط میں ہے۔

ا یک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو ہر طعام کوخراب کر ڈالتی ہے اگر میں ایک مہینہ تک تیرے پاس طعام لایا تو تو طالقہ ہے پھر می خفس گوشت ای وا سطے لایا که بیار چه بینا کرلوگوں کو بھیج و ئے جا تھی توقتم میں جھوٹا نہ ہوگا کیونکہ ازراہ ولالت اس کی قتم اس طرح طعام اس کے پاس لانے پرواقع ہوئی جوگھر کے کام میں آئے کے واسطے ہو یظہیر بیمیں ہے فاوی ابواللیٹ میں لکھا ہے کہ ایک نے ابنی مورت سے جماع کرنا جا ہا ہیں اس ہے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ کو تخری میں ندگنی تو تو طالقہ ہے پھر اس مرد کی شہوت محنڈی ہو جائے کے بعد عورت اس کے ساتھ کو تھری ہی گئی تو عورت برطلاق پر جائے گی اور اگر مصندی ہونے سے پہلے گئی تو طلاق نہ برے گ بير محيط من إورا كرع بي من يوى سے كہا كه ان نير املاك كالدر فانت طالق ثلثاليني الربما تندور تبشد بدالراء تجھ سے جماع نه کروں تو تو طالقہ ہے تو یہ کلام جماع میں مبالغہ کرنے پرواقع ہوگا ہیں اگر جماع میں مبالغہ کیا توقتم میں بچار ہاا یک نے اپی ہوئ ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر میں نے فلاں عورت ہے ہزار بار جماع نہ کیا تو بیتم تعداد کشر پرواقع ہوگی اور پورے ہزار ہونا ضرور نہیں ہے اور اس میں کوئی مقدار معین نہیں لیکن مشاکح نے فر مایا کہ سر تعداد کشر ہے بیافی کرئی میں ہے ایک نے اپنی ہوئ ہے کہا کہ اگر میں بچھ کو جماع ہے سر نہیں کہا تا جائے گا سوائے اس عورت کے میں تحقی و جماع ہے گا سوائے اس عورت کے میں تحقی و جماع ہے ہوگا اور امام حفص بخاری نے فر مایا کہ اگر اس مرد نے اس عورت سے جماع شروع کیا اور برابر کرتا رہا یہاں تو لیا گھا کہ اگر اس مرد نے اس عورت سے جماع شروع کیا اور برابر کرتا رہا یہاں سے کہا کہ اس عورت کو نزال ہوگیا تو اس نے اس عورت کو سیر کردیا ہیں وہ طالقہ نہ ہوگی اور فقیہ نے فر مایا کہ بم اس کو اختیار کرتے ہیں میصورت کے میں ہے۔

ایک نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر میں آن کی رات تیرے ساتھ مع تیری اس قیص کے بنہ ہویا تو تو تین طلاق ہے طالقہ یہ اور اور عورت نے تشم کھائی کہ اگر میں مع اپنی اس قیص کے تیرے ساتھ سوئی تو میری باندی آزاد ہے بھر مرد نے بیوی کی وہ قیص بہنی اور دونوں ساتھ سوئے تو دونوں سے کوئی تشم میں جھوٹا نہ ہوگا اس واسطے کہ عورت کی طرف سے تیم میں جھوٹا ہوتا اس طرح تھا کہ اس قیص کے بینے ہوئے شوہر کے ساتھ اس عال میں سویا

ا آسوده پایت مجری بولی ـ

ع تال المترجم يبحى بدول آول اس مورت كيس معلوم بوسكن بياس واسطے كەمزل مورت كى شاخت اخيار بى مختف بلكه يح به بدون آول عورت كے معلوم نبيس بوسكتى۔

کرمع قیص تھا لیعنی خود ہینے تھا ایک نے اپنی ہیوی ہے کہا کہ اگر میں تجھے ہے نہ وطی کی مع اس مقعد کے تو تو تمن طلاق ہے طالقہ ہے پھر یوں کہا کہ اگر میں نے تجھ ہے مع اس مقعد کے وطی کی تو تو تین طلاق ہے طالقہ ہے تو اس میں حیلہ یہ ہے کہ اس عورت ہے بغیر اس مقعد کے وطی کرے ہی جب تک بیم تعدد موجود رہے گا اور دونوں زند ورجی گے تب تک قتم میں جموٹانہ ہوگا پھر اگر ان میں ہے کوئی مرکیا یا مقعد تلف ہوگیا تو وہ اپنی تم میں جموٹا ہو جائے گا بیفر آوئی قاضی خان میں ہے۔

ا یک نے تشم کھائی کدا گر میں نے تجھ ہے اس نیز وکی نوک پروطی ندکی تو تو طالقہ ہے تو اس کا حیاریہ کر جیست میں سوراخ کر کے اس میں سے نیز وکی نوک نکا لے اور جیت پر جا کر تورت ہے اس نوک پر وطی کرے اگر تورت ہے کہا کہ اگر میں نے دو پہر کو بچ بازار میں تھو ہے وطی نہ کی تو تو طالقہ ہے تو اس میں حیلہ یہ ہے کہ عورت کوعماری میں بٹھلا کر بازار لے جائے اورخود عماری کے اندر تحس كراك سے وطى كرے بيوى سے عربي على كہا كه ان بت الليلة الافي حجوى فاتت طائق يعني اكر تونے رات كر ارى سوائے اس مورت کے کہ میری گود میں ہوتو تو طالقہ ہے چرعورت اس کے بچھونے برسوئی بدوں اس کے کہ هیلیز اس نے گود میں لیا ہوتو طلاق واقع شہو کی اور اگر اس نے فاری میں کہا کہ الا در کنار من اور باتی مسئلہ بحال خود رباتو طلاق پڑتا وا جب ہے کذانی المحیط مترجم كبتا ہے كداروو يس بھى كود يس كنے كى صورت ميں طلاق برنا واجب ہے اور اكر بغل ميں كہا ہوتو طلاق نه ہونا سنج ہے فاقہم۔ ایک ورت نے اپنے شو ہرے کہا کہ توانی اس بائدی کے ساتھ سویا ہے اور شو ہرنے کہا کہ اگر میں اس بائدی کے ساتھ سویا تو تو تمن طلاق ے طالقہ ہے ہیں بوی نے کہا کہ اگر تیری اس تم میں کچھ پچھ معنی ہوں تو میں طالقہ ہوں ہیں شوہر نے کہا کہ بال تو تھم بیہے كدا كرشو برنے بجمداورمعنى مراوئيس ر محصوائ ان كے جوزبان سے بولا جاتا ہے تو بيوى طالقدند ہوكى ورندطالقه بوجائے كى يد فآویٰ کبری میں ہا کی نے اپنی ہوی ہے کہا کداگر میں نے تھے ہولی کی ماوامیکہ تو میرے ساتھ بی تو تو تن طلاق سے طالقہ ہے چر پشیمان ہوکر حیلہ و موعد معاتو امام محترے قرمایا کہ حیلہ ہے کہ اس کوایک طلاق بائنددے کرای وقت اس سے مجرنکاح کرلے پھراس ہے وخی کرے تو حانث ندہوگا بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ زیدنے اپنے پڑوی خالدے کہا کہ کل گزری رات میں میری بیوی تیرے یا سمتی اس خالد نے کہا کہ اگر تیری بیوی اس گر ری دات میں میرے یاس ہوتو میری بیوی طالقہ ہے پر سکوت کر کے کبااور یا کوئی عورت ہو پھر ظاہر ہوا کہ اس کے باس دوسری عورت تھی تو شیخ نصیر نے قربایا کہ وہشم میں جانث ہوگا اور اس کی بیوی پر طلاق برجائے گی اور محمد بن سلمہ نے فرمایا کہ حانث نہ ہوگا بداختلاف اس قاعدہ برے کہتم کھانے والے نے جب سم معقود کے ساتھ کوئی شرط لاخت کی ہیں اگر ایسی شرط ہو کہ جس میں تتم کھانے والے کا نفع ہے تو بالا جماع و ہشرط اس تتم معقود و سے لاخل نہ ہوگی اورا اً راسی شرط ہو کداس میں متم کھانے والے پرضرر ہے تو اس میں مداختلاف ندکور ہے ہیں جو مینے نصیر نے کہا ہے و وامام ابوصیف کے تول سے اقرب ہے کیونکہ امام اعظم کے نز دیک جوعقو دیج کہ تمام ہو گئے ان کے ساتھ شرط فاسد ملحق ہو جاتی ہے اور مخاراس مقام پرمجر بن سلم کا تول ہے اورای پرفتوی ہے کیونک سکتہ پر جانے سے جزا متعلق بادلنبیں ہوتی ہے ہی دوم سے متعلق ہونا اولی ہے اور ﷺ نے کہا کدمیرے ماموں امامظہیرالدین فتوی بقول محمد بن سلمہ دیتے تھے پیفلا صدیس ہے ایک نے عربی میں کہا کہ ان غسلت ثیابی فانت طالق بین اگرتو نے میرے کیروں کورجویا تو تو طالقہ بیاس عورت نے اس کی آستین و دامن کورجویا تو طالقہ نه

كيونكماب مرتع بواكداكراس بس كجهدومر عنى بول وتوطالقدب

ا القدند ہوگ مترجم كہتا ہے كہ مارى زبان عى طلاق پر جائے گی بان اگر يوں كے كما گرنونے ميرے جامها فے لباس محوے تو البت خالى آستىن و وامن سے يہيں كہاجا تا كداس نے بارلباس وموئے ميں۔

ہوگی میہ جنیس میں ہے ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو نے یہ بیالہ ند دھویا ہوتو تو طالقہ ہے اور حال بیرتھا کہ عورت نے فاد مدکوتھم و یا تھا کہ بیالہ دھویا کرتی تھی اور کوئی نہیں دھوتا تھا تو طلا تی پڑجائے کی اور اگر عادت میہ کی اور اگر عادت میں جو بیالہ دھویا کرتی تھی اور اگر عادت کی اور اگر عادت کی اور اگر عادت میں تھی کہ خاد مدبی دھویا کرتی تھی خود دھوتی تھی کہ دورت کی جائے تھا تو طلا تی واقع ندہوگی اور اگر عادت میں کہ کہ دورت کی کہ خود دھوتی تھی تو طاح ہوئی تھی تو گھا تی واقع ہوگی کیکن اگر شو ہرکی میہ نہیت ہو کہ اگر میاد مدکوتو نے دھونے کا تھی ندویا ہو۔۔۔۔ تو ایسی مورت میں طلاق واقع ندہوگی بیفتا دی کہرئی میں ہے۔

ایک عربی نے میں یوں میم کھائی کہ ان غسلت امر اُته ثیابہ فھی طالق یعنی اگر میری ہوی نے میرے کیڑے دھوئے تو وہ طالقہ ہے پھر عورت نے اس کالفاف دھویا تو مشاکے نے فرمایا کہ وہ حالت نہ ہوگا الا آ نکہ ثیاب کے لفظ سے اس کی یہ بھی نیت ہوا یک نے اپنی ہو کہ اگر میں نے تیر ہے وہ اسطے پانی فریدا تو تو طالقہ ہے پھرا یک سے کوایک درہم دیا کہ منکے میں پانی ڈال دی تو اس میں کلام ہے کہ وہ میں جموٹا ہوایا نیس تو بعض نے فرمایا کہ سے کو درہم دیے وقت اگر کوزوں میں پانی ہوتو حالت ہوگا اور اگر شہوتو حالت ہوگا اور اگر شہوتو حالت نہ ہوگا اور اگر شہوتو حالت نے دولا ہو جائے گا اور اگر شہوتو حالت نے دولا ہو جائے گا اور اگر شہوتو وہ اور اگر شہوتو وہ اور اگر شہوتو وہ اور اگر شہوتو وہ اجارہ پر لینے والا ہو گا سے دورہم دیے دفت کوزوں میں پانی ہوتو دہ پانی فرید نے دالا ہو جائے گا اور اگر شہوتو دہ اجارہ پر لینے والا ہوگا سے کہ جب درہم دیے دفت کوزوں میں پانی ہوتو دہ پانی فرید نے دالا ہو جائے گا اور اگر شہوتو دہ اجارہ پر لینے والا ہوگا سے کہ جب درہم دیے دفت کوزوں میں پانی ہوتو دہ پانی فرید نے دالا ہوجائے گا اور اگر شہوتو دہ اجارہ پر لینے والا ہوگا ہوگا ہوگا ہے۔

ایک نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگرتو نے اپنی ہوں کے ہمائی ہے میراشکوہ کیا تو تو طالقہ ہے پھر عورت کا بھائی آیا اور عورت کے سائے ایک ہے تھی بچر تھی ہیں ہوں کہ اے بچر میر ہے میر ہے میر ہے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے یہاں تک کہ اس کا بھائی من لیتھ ایسا ہیں ہوگی ہو تھا ہے ہمائی کو تطاب نہیں کیا ایک نے اپنی ہوئی ہو تا است ہوگی کیا تو نہیں دیا تھی ہو تا موش رہی تو طالقہ واقع نہیں ہوگی کیا تو نہیں دیا تھی کہ اگر کو اس کہ ہمی نہیں بھی پھر خاموش رہی تو طالقہ واقع نہیں ہوگی کیا تو نہیں دیا تھی کہ اگر کی ان کہ ہمی تو زور سے بڑبرائ کی حالا تک وہ خاموش ہے نہ بھی ہوئی کہ میں تو زور سے بڑبراؤں کی حالا تک وہ خاموش ہے تو طال قریبیں پڑتی ہا وہ مورت کا بیکہنا کہ میں تو زور سے بڑبراؤں کی پھر نہیں ہوگی کیا تو تو طالقہ ہو وہ ہوئی کہ میں تھی ان موسل ہوئی کہ بھر تو موسل کے بھراس میں کہ اگر تو نے بھراس میں کا ذکر دو ہا رہ کیا تو تھی اللہ میں تو نہوں کہ جس تھی سے پھراس میں کا ذکر دو ہا رہ کیا تو تھی فلال میں کہ در ذکر تسم سے مشتی ہو اورا گر خورت نے کہا کہ اگر تو نے بھو سے فلال محتمل کے ذکر ہے کہ کہا کہ اگر تو نے بھو فلا می تو تو طالق تی پڑنے کی اورا گرخورت نے کہا کہ تو نے کیوں فلال محتمل کے ذکر ہے کہ کہا کہ اگر تو نے بھو فلال میں کہ در ذکر تسم سے مشتی ہو اورا گرخورت نے کہا کہ تو نے کیوں فلال محتمل کے ذکر ہے کہا کہ اگر تو نے بھو فلا تی نہ بڑے کہا کہ تو نے کیوں فلال محتمل کے ذکر ہے کہا کہ تو نے کیوں فلال میں کہ ذکر بھی کہا تو طلا تی نہ بڑے کی ہے خلاصہ میں ہے۔

فاوی می لکھا ہے کہ شخ ابوالقاسم ہے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت نے اپنے شو ہرے کہا کہ جھے بھو کے تیرے ساتھ رہنے کی طاقت نیس ہو ہ بولا کہ اگر تو میرے گھر میں بھو کی رہی تو تو طالقہ ہے تو شخ نے فرمایا کہ سوائے روز ہ کے اگر و محورت اس

r

لينيني حادر باغلاف.

کوزوں اقول ہمارے عرف کے موافق شک کہنا جا ہے کیونکہ ہمارے پہال تی مشک بھرے پھرتے ہیں۔

جحوں میں شلا کہا کہا لیالف عاورم دیجراس کو ملا کرنمیں کہا۔

کے گھر میں ایسی (المہیں رہی تو طالقہ ندہو گی میرمیط میں ہے ایک نے اپنی ہوی کوضلع و سے دیا پھرعدت میں اس عورت سے کہا کہ اگر تو ہی میری ہوی ہے تو تمن طلاق سے طالقہ ہے اور اس کلام ہے طلاق واقع کرنے کی نیت نہیں کی تو طلاق واقع نہ ہوگی کیونکہ علی المطلاق و واس كي بيوي نيس بي بيتاتا رخانيه من بوقاوي الوالليث من بكراك في الي بيوي عن الراح فروازن من باشی پس تو طالقه طلاق استی پھر دوسرے دن کی فجر طلوع ہونے کے بعداس عورت کوظع دے دیا تو شخ نے فرمایا کدا کرشو برکی مراد میلے کلام ہے بیتی کدوسرےروز کے کسی جزومیں بھی بیجورت اس کی بیوی نہ ہوگی تو فجر طلوع ہونے تک خلع میں تا خیر کرنے ہے و وعورت تین طلاق سے طالقہ ہو جائے گی اور اگراس کی پچھ نیت شقی تو دوسر ہے روز غروب آفتاب سے بہلے اس کو ضلع وے دیا پھر آفاب دو ہے ہے پہلے اس سے نکاح کرلیا توقعم کی وجہ ہے تمن طلاق سے طالقہ ہوجائے گی اور اگر آفاب دو ہے سے پہلے ضلع دے دیا پھرآئندہ روزیعنی برسوں یااس کے بعداس سے نکاح کرلیا توقعم ندکور کی وج سے طالقہ نہ ہوگی بیمچط میں ہے ایک مرد نے الشم کھائی کدا بی بیوی کوطلاق ندوے کا پھر کسی مخص نے اس مرد کی طرف سے بدوں اس کے تھم آتا کا ای کے اس کی بیوی کو خلع وے دیا پھراس مر د کوخبر پنجی اوراس نے اجازت دے دی پس اگرزبان ہے اجازت دی مثلا یوں کہا کہ میں نے اجازت دے دی توقتم میں حمونا بوكيا اور اكركس فعل عاجازت دى اور زبان سے كھوند كمامثلا خلع كوش كا مال لے ليا تو حانث ند بوكا اور طلاق بر جائے گی ہے جنیس ومزید میں ہے ایک نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر میں نے تھے ہے کہا کہ تو طالقہ ہے بھراس مورت ہے کہا کہ میں نے بچھے طلاق دے دی تو قضاء اس پر دوسری طلاق پڑے گی اور اگر اس نے ای قول سے طلاق کی نیت کی بوتو ازراہ و یا نت اس کی تقید بق ہوگی بیرفقاوی قاضی خان میں ہے۔ایک نے اپنی بیوی سے رات میں بزبان فاری کہا کہ اگر تر امشب دارم تو سے طلاق اُستی یعنی اگر میں سیجے آج کی رات رکھوں تو تو تین طلاق والی ہے پھراسی رات میں اس کوایک طلاق ہائن وے دی پھر رات گزرگی بچراس سے جدید نکاح کرلیا تو اب طالقہ نہ ہوگی ای طرح اگر کہا کہ اگر ترا<sup>یک</sup>ا مروز وارم تو طالقہ ستی بچراس دن اس کو طلاق بائن و عددی تو صورت مسئد میں بیتھم بوگا بیجنیس ومزید میں ہے قلت فی الاصل جز امروز ہ ، و فیدنظر ایک مرو کے یاس اس ك شبرك عالمول مين سے ايك فقير كا ذكر كيا كي پس اس في كہا كا أكرو وضحص فقيد بوتو ميرى بيوى طالقہ بي ساكر فقيد اس كى مرادوہ ہوجس کولوگ اپنے عرف میں فقید کہتے ہیں یا تیجہ نیت نہ کی تو طلاق واقع ہوج می اور اگر اس نے حقیقی فقید مراد لیا تو بھی قضاءُ يبي (٣) علم إوروياية يعني فيما بيندو بين القدتعالى طلاق واقع نه موكى اس واسط كدو وفقيد بيس بيونك شيخ حسنٌ بصري عدموى ے کہ ایک مخص نے ان کوفقیہ کہا تو اس ہے قرمایا کہ تو نے مجھی کوئی فقیہ نہیں ویکھا فقیہ وہی ہوتا ہے جو دنیا ہے منہ پھیرے ہوئے آخرے کا راغب اپنے نفس کے عیوب جمیر واقف ہویہ نمآوی کبری میں ہے ایک مرد نے کہا کہ اگر میرا بیٹا ختنہ کی عمر پر پہنچا اور میں

ع اگر تخيم آخ ركون او توطالقب-

سے کیونک فقیہ ااس کی نیت کے موافق دوفقہ ہے۔

س می بتا ہوں کے زمانتو بندگان صالحین سے خالی بوتا پھر شاہدہ مخضی فقیہ صالح ہواد ملو کو ل کی شاشت نہو۔

<sup>(</sup>۱) يعنى بجوكى ـ

العِنْ خَلْع كَى طَالِ آ\_.

<sup>(</sup>٣) تعنى تقديل نديونى -

نے اس کا ختنہ نہ کی تو میری ہوی طالقہ ہے تو ختنہ کا وقت وں (۱) بری ہے اوراگراس نے اول وقت کی نیت کی ہوتو جب تک سات
برس کا نہ ہووہ حانث نہ ہوگا اوراگراس نے آخر وقت کی نیت کی ہوتو شخ صدرالشہید نے فر مایا کہ مخار ہے ہے کہ ہارہ برس ہے لینی
انتہائے مت ہارہ برس بہ خلاصہ میں ہے ایک مرد نے کہا کہ اگر میرا میٹا ختنہ کی عمرکو کا نجا اور میں نے اس کا ختنہ نہ کیا تو میری ہوی
طالقہ ہے تو فقیہ ابواللیٹ نے فر مایا کہ جب اس نے دس برس سے تا خیرکی تو جا ہے کہ حانث ہوجائے اور ان کے سوائے ویکر مشاکح
نے فر مایا کہ حانث نہ ہوگا تا وقتیکہ ہارہ برس سے تجاوز نہ کر سے اور اس پر فتو کی ہے بے فاوی قاضی خان میں ہے۔

عورت ہے کہا کہ اگر میں تیرے ساتھ خدمت پر معاملہ کروں جیسا کہ میں معاملہ کیا کرتا تھا تو تو طالقہ ہے ہیں اگرعورت ے لئے کوئی خدمت ہوتو بیکام ای خدمت پر رکھا جائے گاور ندمرد کی نیت پر مرجع ہوگا یہ بر از بیش ہوارکہا کہ اگر می سلطان ے خوف کرتا ہوں تو میری بیوی طالقہ ہے بس اگر قتم کے وقت اس کوسلطان سے کوئی خوف نہ ہواور اس کے ذریر کو امیا جرم ہو جس ہے سلطان کے خوف کی راونگلتی ہوتو وہ حانث نہ ہوگا ایک مرد ایک طفل ہے مہتم کیا نمیا پس اس ہے کہا گیا کہ فلاں کہتا ہے کہ میں نے اس کو طفل ندکور سے تنبید یا تمی کرتے و مکھا ہے ہی اس نے کہا کداگراس نے مجھے اس طفل سے کا نا پھوی کرتے و مکھا ہوتو میری بیوی طالقہ ہے حالا تک فلاں ندکور نے اس کو دروا تع طفل ندکور سے خفیہ باتیں کرتے دیکھا تھا تمرکس ووسرے معاملہ میں سے با تیں تھیں تو شخ نے فرمایا کہ جھے امید ہے کہ وہ حانث نہ ہوگا ایک مرو نے کہا کہ اگر میرے کھر بی آگ ہوتو میری بیوی طالقہ ہے عالانکداس کے گھر میں چراغ جان ہے ہیں اگراس نے اس وجہ سے تم کھائی ہے کداس کے کسی یردی نے اس سے آگ ما تی تا کہ اس ہے آگ جلاوے تو اس کی بیوی طالقہ ہو جائے گی اور اگر تشم اس وجہ سے تھی کہ پڑوسیوں نے اس سے روٹی وغیرہ السی چیز ماتھی تھی یا و بار کوئی سبب ند ہوتو مانٹ ند ہوگا بیخلا صدیم ہا کیک مرد کی طفل کے ساتھ مہتم کیا گیا اس نے قاری میں کہا کہ اگر من باوے احفاظے کم زن مراطلاق است حالا تکدار تخص نے اس طفل کو مورااوراس کا بوسدلیا تھا تو اس کی بیوی طالقہ ہوجائے گی بید الآویٰ کبری میں ہے بیوی ہے کہا کہ اگر میں نے کوئی با ندی خریدی یا تھے پر دوسری عورت سے نکاح کیا تو تو بیک طلاق طالقہ ہے ہیں مورت نے کہا کہ میں ایک طلاق سے راضی نہیں ہوتی ہی مرد نے کہا کہ ہی توبسہ طلاق یا طالقہ ہے اگر تو ایک سے راضی نہیں ہوتو فرمایا که اس کلام کے ساتھ یہی شرط مراد ہوگی یعنی فی الحال کوئی طلاق واقع نہ ہوگی عورت ہے کہا کہ اگر القد تعالی موحدین کوعذاب د ہے تو تو طالقہ ہے تو فر مایا کہ مانث ندہوگا جب تک ظہور (۲) ندہواور نقید نے کہا کہ وجد بیرے کہ بعضے (۳) موحدین کوعذاب ویا جائے ا اوربعضے کونہ دیا جائے گا ہی اشتباہ ہو پس شک کے ساتھ تھم نددیا جائے گا بیرحاوی میں ہے۔ ایک مرد نے کہا کہ اگر اللہ تعالی مشرکیین کوعذاب دیتواس کی بیری طالقہ ہے تو مشائخ نے کہا کہ اس کی بیری پر طلاق نہ ہوگی اس واسطے کہ بعضے مشرکیین (مم) پر عذاب نه ہوگا ہیں وہ حانث نہ ہوگا کذا فی فناوی قامنی خان وقال المترجم فیرنظر۔

ایک نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر تو فلاں دار میں داخل ہوئی جب تک کہ قلاں نہ کوراس میں ہے تو تو طالقہ ہے چرفلال نہ کور نے اس دار کوتھو مل کر دیا اور ایک زبانہ تک ایسار ہا چروہ کو دکر کے ای دار میں آیا چرعورت داخل ہوئی تو بعض نے فرمایا کہ

<sup>(</sup>۱) تعنى مردى يرس كى-

<sup>(</sup>۲) . كون موهدين مراديس

<sup>(</sup>٣) ليمن كنه كارول كور

<sup>(</sup>٣) يعني مسلمان جوجا كي مح\_

قال المترجم: يہنے ميرى دائے اس كے برخلاف تقى چر جھے ظاہر ہواكدار دودهر ني كاتھم كيسال ہے بخلاف فارى كے اور الله تعالى عليم ہے۔

<sup>(</sup>۱) تعنی یا کی بری ۔

ایک مردکوایک بیوی نے حوام کی تہمت دی ہیں اس نے کہا کہ اگرایک سال تک جرام کروں تو تو طالقہ ہے تو یہ نظ جماع پر
رکھاجائے گا کہ گورت کی آگھ کے دو برو بقد اخل فرجین جماع کر اور حورت جانی ہوکہ بیٹورت اس کی جملو کر تیں ہا تو جرخ دو ایک مرتبدا قر ارکر اس واسطے کہ بیٹل بن غیری ہے یا اس فعل کے بقد افل فرجین واقع ہونے کے چار نفر گوائی دیں یا شو چرخو دا یک مرتبدا قر ارکر اس واسطے کہ بیٹل بن غیری ہے لیے نقط حرام اس کی حسم بیس جمنی زنا قر ارپا یا اور زنا فقط انہیں صورتوں سے قابت ہوتا ہے اور اگر وہ حاکم قاضی کے سائے اس سے انکار کر گیا کہ بیس نے بیس کیا ہے اور گورت کو اس کو ام کو بیس جس تو وہ حاکم کے پاس حمل کے بیاس کر موجہ کھا گیا تو خورت کو اس کے ساتھ رہنے گئوئش ہے اور اگر خورت کو اس کے ساتھ اس کے بیاس حمل کے بیاس کر موجہ کھا گیا تو خورت کو بیائن و یہ دی بیٹر موجہ کھا گیا تو نورت کو بیائن و یہ دی بیٹر موجہ کھا گیا تو تو اسام گیر کے فرد کی طالقہ ہوگی اس واسطے کہ ان ووفوں اماموں کے بائن و یہ دی بیٹر موجہ کھا کہ اور اس موجہ کہا کہ اگر تو طالقہ ہو بائی ان کے قبل کی تیاس پر طالقہ ہو جائے گیا ہے اور اگر ہورت نے کہا کہ اگر تیرا کم بینر نز میں بیس اس نے اس مرد کا یوسد لیا تو طالقہ ہو جائے گیا ہو جائے گیا ہو وہ سے گیا ہو موجہ نے گیا کہ اگر تیرا کم بینر نزاز میں کہ کہ کہ بھو ایک گار طالتہ ایک ہو کہ وہ وہ نے گیا ہور ہو ہو ہے گیا ہو موجہ نے گار طالتہ ایک ہو کہ وہ اس کے قبل کہ کہ کہ جھے ایک مرد نے کہا کہ اگر جی اگر رہ جی ہو جائے گار خرائے کہ وہ بین اس کے قبل کہ اس کہ جو جرام کرنے کے ہو پھراس نے تو میں ہو تا بیا کہ اگر جی اس کے قبل کی تو موجہ نے گار طیا تھا تھی ہو جرام کرنے کے ہو پھراس نے تو میں کہ دو جائے گار طیا تھا تھی جو جرام کرنے کے ہو پھراس نے تو میں کہ دو جائے گار طیات شائے دو اور اس نے مسل کہ اور تو میں بیوی طالقہ ہو جائے گار خرائے کہ دو جائے گار میں خواد دراس کے تو اس کے قبل کی اس کے قبل کہ اس کہ دو جائے کہ دو جائے کہ دو وہائی کہ دور دی کہ دور دی کہ دوران کی کو کو کو ک

قال المترجم وفي تعضه اورا كرتون ازار بتدحرام كحولا آه وموالا مع عندى والنهاعلم.

كيونك خلط كرنے سے ملك منقطع موكني اس شو مركے جوندر باكر چاكورت عاصب موكني \_

تعلی جماع پر ہوگی ایک مرد نے کہا کہ اگر میں فلال کواپنے گھر میں لایا تو میری ہوی طالقہ ہے تو جب تک اس کو واضل ندکر ہے تب
تک جانٹ نہ ہوگا یعنی جب تک فلال ندکوراس کے حکم سے اندر ندا کے تب تک جانٹ نہ ہوگا اور اگر کہا کہ اگر فلال میری کو تخری
میں داخل ہوتو میری بیوی طالقہ ہے پھر فلال اس کی کو تھری میں داخل ہوا خواہ تم کھانے والے سے اجازت سے کر یا بدوں اجازت
اور خواہ اس کی آگا ہی میں یا بغیر آگا ہی کے توقعم کھانے والا اپنی تسم میں جانٹ ہوجائے گاہے فحادی قاضی خاب میں ہے۔

اگر کہا کہ میں نے آواز سے پاواتو میری ہوی طائقہ ہے پھراس کے بدوں قصد کے آواز سے پاونکل کیا تو عورت طائقہ نہ ہوگا اور یہ مسئل نظیر ہے اس مسئلے کی کوشم کھائی کہ اس وار میں واض نہ ہوگا پھر زبر دی باکراہ واخل کیا گیا ہات کھائی کہ نظلوں گا پھر زبر دی باکراہ فکالا گیا یہ محیط میں ہے اگر اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر میں تجھے خوش کروں تو تو طائقہ ہے پھراس کو مارا پس اس نے کہا کہ جھے تو نے خوش کیا تو طائقہ ہے پھراس کو مارا پس اس نے کہا کہ جھے تو نے خوش کیا تو طائقہ ہے پھراس کو مارا پس اس نے کہا کہ جھے تو نے خوش کیا تو طائقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جھوٹی ہے اورا گر عورت کو ہزار در ہم و نے اور عورت نے کہا کہ جھے خوش نہیں کیا تو تو طاقہ نہ ہو ہی ایک ہزار در ہم سے خوش نہیں کیا تو تو ل عورت کا قبول ہوگا اس واسطے کہا خال ہے کہاس کی درخواست دو ہزار در ہم کی ہو ہی ایک ہزار در ہم سے خوش نہوگی یہ محیط سرخی میں ہے۔

ایک مرد نے اپنی ہوئی ہے کہا کہ اگر تیرا قریب (امیر ہے واریم) آیا تو تو طالقہ ہے گرمورت وشو ہرکا قریب (اریم ہے اوالی ہوا تو بعض نے فرمایا کہ حانف ہوگا اس واسلے کہ قرابت مجتوبی نہیں ہوتی ہے لیں دونوں میں ہے ہرایک کا پورا قریب ہوگا اور ایسا کہ اگر دوانوں میں ہوتی ہے تو مرد حانث نہ ہوگا اور اگر ایسے کا م کے اور ایسا کہ اور ایسا کہ کو مرد حانث نہ ہوگا اور اگر ایسے کا م کے واسلے آیا جو مورت ہے گئروں میں ہے کوئی کیڑا افعا کے کئی لیس شو ہر نے کہا کہ اگر تو نے جھے میرا کیڑا آئی ہے دوزوالیس نہ دیا تو تو طالقہ ہے لیس مورت گئ تا کہ لاکروالیس دے گئر مو ہراس کے پاس پہنچا اور واسلے میں ہو مرکووالیس دینے کو ذکالی تھی ہیس شو ہر نے ورت کے والیس دینے ہے گئروں میں سے کہ کہر تو کہ میں ہو کہا ہو دیا ہے کہا ہو دہ ہے جھین لیا تو استحمانا حانت نہ ہوگا اور ای کوشن زام فقید ابوالیت نے اختیار کیا ہے میں ہیں ہے۔

ایک مرونے اپنی ہوی ہے کہا کہ ان لعریکی فرجی احسن من فرجتك فائت طابق یعنی اگر میرا آلہ تناسل تیری فرخ ہے اور چوانہ ہوتو تو طالقہ ہاور گورت نے کہا کہ اگر میری فرخ تیرے آلہ تناسل ہے انچی شہوتو میری با ندی آزاد ہے تو شخ اما ما ابو کر مجر بن الفضل نے فرمایا کہ اگر اس گفتگو کے وقت دونوں کھڑے ہوں تو مورت تسم میں چی ہوگی اور مرد طاقت ہوجائے گا اور اگر دونوں بیٹے ہوں تو شوہر بیا ہوگا اور مورت حاف ہوجائے گا اس واسطے کہ گورت کی فرخ حالت تیام میں مرد کے آلہ تناسل ہے بہتر ہوا در بیٹھنے کی حالت میں امریکس ہے اور اگر مرد کھڑ اہوا ور مورت بیٹھی ہوتو فقیہ ابو جعقر نے فرمایا کہ میں اس کوئیس (۳) جا نا ہوں اور فرمایا کہ دونوں میں سے ہرایک کا جا ہوتا ای طور پر ہے کہ دونوں تیموں میں سے ہرایک کا بیا ہوتا ای طور پر ہے کہ دونوں میں سے ہرایک کا جا ہوتا ای طور پر ہے کہ دونوں میں سے ہرایک کا جا ہوتا ای طور پر ہے کہ دونوں میں سے ہرایک حاف ہوگا ایک فض نے جوفشہ میں ہے اپنی ہوی سے کہا کہ اگر فلال فضی تجھ سے مقعد و میج نہ درکھتا ہوتو تو

ل مجری کوے کوے یعنی مادہ قرابت تمام ساری ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) تعنی اتے دار۔

<sup>(</sup>۲) تعنی دونوں کارشتہ دارتا تے کا۔

<sup>(</sup>٣) ليني ال كاحكم.

ہا گرمرد نے اپنی دو گورتوں ہے کہا کہ تم میں ہے جس کی فرج وسیج ہے وہ طالقہ ہے تو دونوں میں ہے وہ بلی گورت پر طلاق وہ تع ہو گی اور شیخ امام ظمیر الدین نے فرمایا کردونوں میں ہے جوارطب ہولینی بلغی مرطوب ہواس پر طلاق واقع ہوگی بیرخلا صریم ہا اور اگر ایک مرداوراس کی بیوی میں جھڑا ہوا پس مورت نے کہا کہ من بارخدای تو ام لیمنی تھے ہو افضل ہوں پس شو ہرنے کہا کہ اگر ایب ہوتو تو طالقہ ہے ہیں اگر عورت اے افضل نہ ہوتو طالقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ علو و تفوق جب ہی ہوتا ہے کہ علم وفضل وحسب ونسب میں برد ہو کہ ہو یہ میط میں ہے دومردوں میں سے ہرایک نے دومرے سے کہا کہ اگر میر اسر تھے سے بھاری نہ ہوتو میری بیوی طالقہ ہے تو اس کی بہیان کا بیطریف ہوا ہو۔ اس سے دومر سومان میں جو جلدی جو اب د ساس سے دومر سے کا سر بھاری ہوگا یہ تو اس کی بہیان کا بیطریف خان میں ہے۔

ا یک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر ہیرا ذکر یعنی آلہ تناسل لوہ ہے زیادہ شدید نہ ہوتو تو طالقہ ہے تو عورت طالقہ نہ ہو کی اس واسطے کہ آلہ تاسل استعال ہے ، قص (۱) مبیں ہوتا ہے میہ خلاصہ میں ہے وقال المتر جمع و فیدنظر۔ ایک مرو نے ضیافت کا سامان کیااور تیاری کی پھرایک فخص دوسرے گاؤں ہے آیا لیس اس نے کہا کداگر بٹس نے اس آنے والے کے واسطے اپنے گاؤں على الماك كائ وزع ندى توميرى يوى طالقه بإس اكراس آف والے كوئ سے يملي اس في ايك كائے اس كے لئے ذنح کی تو بچار ہاورنہ حانث ہو گیااوراگراس نے اپنی بول کے گاؤں بس ہے ایک گاؤں ذیح کی تو اپنی تشم میں سچانہ ہو گاالا آ نکساس کے اور اس کی بیوی کے درمیان الی الفت وانبساط ہوکہ دونوں میں سے کوئی اسینے مال کو دوسرے سے تمیز وفرق ندکرتا ہواور دونوں میں جودوسرے کا مال نے لیتا ہوتو ہا ہم ان میں عجاولہ و جھکڑا نہ ہوتا ہوتو الی صورت میں جھے اسید ہے کہ و وسحارے کا اور اگر اس نے اپن کائے اس آنے والے کے واسلے ذریح کی لیکن بعد ذریح سے اس کے گوشت سے اس آنے والے کی میافت نہ کی پس اگر میہ م ون جس سے بدآ نے والا ہاس کا ون سے قریب ہوتو تھم می سیار ہے گاس واسطے کہ شرط بر کی محقق ہوئی ہے اور اگر بیگاؤں اس گاؤں ہے دور ہوکہ وہاں ہے آتا سفرشار کیا جاتا ہوتو جھے خوف ہے کہ وہشم میں سچانہ ہوگا اس واسطے کہ جب ایسا آوی سفر کرکے ا تا ہے واس کے واسطے ضیافت تیار کرتے ہیں ہی تھم فرکور ذرع کر کے ضیافت کرنے پرواقع ہو کی بیفاوی کبری میں ہے اور اگر کہا كه اكريس في فلاس كواس داريس داخل مون دياتو ميرى بيوى طالقه بيس الرقتم كهاف والااس داركاما لك موتوقتم لحي مون ک شرط یہ ہے کہ فلاں ندکور کوقول و تعل سے اس دار میں آنے سے مانع ہوا بیا بی صدرالشبید نے اسے واقعات میں ذکر کیا ہے اور نوازل میں ہے کہ متم یچی ہونے کی شرط ملک منع سے ہواور ملک دار ہے تعرض ند کیا اور فرمایا کدا گرفتم کھانے والا فلاس کے داخل ہونے کے رو کنے پر قادر موتو رو کناومنع کرنا دونوں واجب بین تا کہ سچا ہواور اگررو کنے کا مالک نہ ہوتو بیشم ممانعت کرنے پر ہوگی رو کنے پر نہ ہوگی اور چنے امام ظمیر الدین ملک منع کوا عنبار کرتے تھے کدروک سکے اور اسی برفتوی ہے اور اگرای ہوی سے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر میں تھے سے جماع کروں الا بعدر یا بلید یا ضرورت۔ پھراس تتم کے بعد مرد ندکوراس عورت سے سوائے فرج کے مباشرت

ا معنیاس کا نداز وولم فیرمکن ہے جیسانشاء اللہ تعالی میں ہے تعلیٰ بندا مسکدفرج وسیع میں بھی کسی پر طلاق ن مونی جا ہے۔

ع مترجم كبتا ہے كماس بى تال ہے تى كماكر سرطلاق كما ہوتو احتيا مائىكل ہادرداضى ہوك قائنى ہميشدا يے بھل كہنے دالول كومزا ي تعزير سے ادب كرسة كارد يربي كرا خركم شرى تو ضرور متعلق ہوگا۔

ع ليخامع كرف كالدرت ركمنا مو

<sup>(1)</sup> بخلاف لوہے۔

ر کھٹا تھا پھرا لیک روز چوک گیا آوراس کی فرح میں داخل کر دیا ایس اگر خطاہے ایسا ہوا تو بیعذر ہے درحالیکہ اس کا بیدارادہ نہ ہو بید ذخیرہ میں ہے۔

ایک عورت نے اپے شو ہرے کہا کہ تو فائب ہوجاتا ہا اور میرے لئے نفقہ پھوٹیں چھوڑ تا ہے ہی شو ہر غصہ میں آعمیا پس عورت نے کہا کہ بیتو میں نے کوئی بڑی (۱) بات نہیں کہی کہ جس میں خصر کی ضرورت ہولیں شو ہرنے کہا کہ اگریہ بڑی بات نہ تھی تو تو طالقہ ہے ہیں اگر اس سے شوہر کی نیت مجاز ات مہویعنی بلاتعنیق تو وہ نی الحال طالقہ ہو جائے گی اور اگر اس نے مجاز ات نہیں بلکہ تغیٰق طلاق کا قصد کیا تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر شو ہر مردمحتر م صاحب قد رہو کہ ایسی شکایت اس کے حق میں اہانت ہوتو و و طائقہ نہ ہو کی اور اگر ایسامحترم ذی قدر نه ہوتو طالقہ ہوجائے گی ایک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو اس دم نہ کھڑی ہوئی اور میرے والد کے گھر کی طرف نہ گئی تو تو طالقہ ہے ہی مورت ای وقت کھڑی ہو گئی اور شو ہر ہنوزنیس نکا؛ ہے اور اس نے نکلنے کے واسطے کپڑے يبنے اور نكل اور پھرلوٹ كرآ كر بينيم كى يہال تك كەشو ہر أكلاتو و وطالقەند ہو جائے كى اور شو ہر جانث نه ہو گا اور اگر عورت كو پيشاب زور ے نگا اور اس نے پیشاب کیا پھر جانے کے واسطے کپڑے بہتے تو بھی جانث ندہوگا اور اگر دونوں میں بخت کلای رہی اور کلام طول ہوا تو اس سے ٹی الفور ساقط نہ ہوگا یعنی اگر بعد اس کے ختم کے اٹھی اور کپڑے پہن کر چلی تو کو یا ٹی الفور چلی اور اگر عورت کوخوف نماز جاتی رہنے کا ہوا اس نے نماز پڑھی تو سے نعیر نے قرمایا کدمرد حانث ہوجائے گا اور بعضوں نے کہا کدھانٹ نہوگا کذانی انظہیر بیاورای پرفتویٰ دیا جاتا ہے بیفآویٰ کبریٰ میں ہےا یک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو نے آج کے روز رور کعتیں نماز ﴾ حين تو تو طالقه ہے پھرو ونمازشروع كرنے سے پہلے يا ايك ركعت پڑھنے كے بعد حائمة ، وكن توسمس الائر حلوائي سے منفول ہے که و و فرماتے تھے اگر قسم کے وقت سے حاکمت ہوئے کے وقت تک اتناوقت ہو کہ وہ و در کعت نماز پڑھ کتی ہوتو سب کے زو کی قسم منعقد ہوجائے گی اورعورت طالقہ ہوجائے گی اوراگرا تناوقت نہ ہوتو امام اعظم وا مام محمد کے نز دیک متم منعقدنہ ہو گی اور وہ طالقہ نہ ہو گی اورامام ابو یوسف کے نز دیک سم منعقد ہوگی اور وہ طالقہ ہوگی اور سے یہ ہے کہ پیس بعنی سم سب کے نز ویک ہر حال میں منعقد ہو کی اورطلاق واقع ہوگی بیتا تا رخانیہ بی ہے۔

ا معنى طلاق دےدى اور تعلق كرنامنكوروس ب\_

م اگر میر سے اور سے اٹھائے تو تو سہ طلاق کے طالقہ ہو استح ہو کہا تھائے سے میہاں ہاتھ سے اٹھا نامقعود نہیں بلکے فرج کے طور پر لیما مراد

<sup>(</sup>١) لعِنْ كَالْ مِعْلَمِ ا

درجم نگال کرز وجہ کودی دیے تو طلاق واقع ہوجائے گی مورت ہے کہا کہ اگر تو نے سال بحر تک میرے درہموں ہے درہم چرائے تو طالقہ ہے بھر مورٹ کو درہم دیے تا کہ ان کو دیکھے بھر عورت نے بغیر علم شوہر کے اس میں ہے بھی نکا لے بھر شوہر نے اس ہے کہا کہ باں گر چوری کے طور پر نیس اور شوہر کو واپس دیے بس اگر شوہر کے اس کے پاس سے جدا ہوجائے کے بعد اس کو واپس دیے جی تو طالقہ نہ ہوگی اور اگر تیل شوہر کے جدا ہونے کے واپس دیے جی تو طالقہ نہ ہوگی اور اگر تیل شوہر کے جدا ہونے کے واپس دیے جی تو طالقہ نہ ہوگی اور اگر تورٹ میں میں جا درہموں جس طالقہ ہو جائے گی ایک مورت نے اپنے شوہر کی تھیلی ہے درہموں جس محلوط کردیے ہی شوہر نے کہا کہ اگر تو نے جسے بدورہم آئے کے روز واپس ند پہلے تو توسہ طلاق طالقہ ہو کہ دن گر درہموں جس محلوط تو واقع ہوں گی اور اس کا حیلہ ہے ہورت ہوری محلی تھا ب کی لے کرشوہر کے بپر دکر دیا تو شوہرائی تم میں جا ہوجائے گا بیان اور اس کا حیلہ ہے ہورت ہوری محلی تھا ب کی لے کرشوہر کے بپر دکر دیا تو شوہرائی تم میں جا ہوجائے گا بیان اور اس کا حیلہ ہے ہورت ہوری محد میں جا ہوجائے گا بیان وی کی کرئی میں ہے۔

نے کھے جواب نددیا تو ان سے کہا گیا کہ امام ابو یوسف نے اس طرح جواب دیا ہے تو فرمایا کہ سوائے ابو یوسف کے اسی اچھی بات

کون کہرسکتا ہے ایک مرد نے اپنی ہوی سے کہا کہ اگر میں نے تھے درہم دیا کہ تو نے اس سے چھے خرید اتو تو طالقہ ہے پرعورت کو

ایک در ہم دیا اور تھم دیا کہ فلاں کو دے وے تاکہ وہ تیرے لئے کوئی چیز خریدے پھر شو ہرکوا چی تشم یا وآئی ہی اس نے عورت سے

درہم والیس مانگا پس اگر مورت خود چیزیں خریدنی ہوتو حائث نہ ہوگا اور اگر خود نہ خریدتی ہوتو حائث ہوجائے گا ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کداگر تو نے اس وار ہے اس وار میں کوئی چیز بھیجی تو تو طالقہ ہے پھر تئم کھانے والے نے اپنی با ندی کو تھم دیا کہ اس وار والے لوگ جو چیز مانگیں ان کودے پھر اس وار کا ایک آ دمی آیا اور اس نے کوئی چیز مانگی پس با ندی نے دے وی پھر مولی کو معلوم ہوا

لے لین درصور تیک اس درہم کی چیز خریدی گئی۔ (۱) تا آخر عرب

<sup>(</sup>٢) لين كها الروسة وراجم الخاسة بول أو تقية تمن طلاق بين -

<sup>(</sup>r) يجن ثال لئے تھے۔

<sup>(</sup>٣) في المعتقدا كار

اوراس کو پرامعلوم ہوااور خصہ میں ہوگیا ہیں قتم کھانے والے کی ہوی نے بائدی ہے کہاتو جااور موٹی کے گھر ہے اس ہے المجھی چیز کے کراس دار میں پہنچاہے ہیں بائدی نے پہنچادی تو مشاک نے فر مایا کداگر بدلیل سے بات معلوم ہوجائے کہ بائدی نے بیشیار پنے موٹی کے بول اپنے موٹی کی ہوگی کی موٹی کے داسطے کیا ہے موٹی کی ہوگی کی اطاعت نہیں ہے تو مرد ندکور جانف نہ ہوگا اور اگر معلوم ہو کہ بائدی نے موٹی کی ہوگی کی اطاعت میں کوئی دلیل نہ ہوتو بائدی ہے دریافت کیا جائے گا اور اگر اس معاملہ میں کوئی دلیل نہ ہوتو بائدی ہے دریافت کیا جائے گا اور اگر اس معاملہ میں کوئی دلیل نہ ہوتو بائدی ہے دریافت کیا جائے گا اور ہو بجواس نے کہا کہ میں نے موٹی کے واسطے کیا ہے یا موٹی کی ہوگی کی اطاعت کی ہو وقعول کیا جائے گا ایسان کی تاب میں ندکور ہا اور مولا تا کہا کہ میں نے موٹی کے دریافت کی ہوں ہو کہ اس دار کے لوگوں نے بائدی ہے کوئی چیز مائی گر اس نے نددی پھر موٹی کو اس کی خبر دی گئی تو اس نے برا مانا ہیں اس کی ہوگی نے بائدی ہے کوئی چیز اٹھا کر اس دار میں پہنچاد ہے پھر اتی مسئدو تی ہے جو آخر تک ندکور ہے بیان دی ہے کہا کہ موٹی کے گھر ہے اس سے انجھی چیز اٹھا کر اس دار میں پہنچاد ہے پھر مسئدو تی ہے جو آخر تک ندکور ہے بیان وائی قاضی خان میں ہے۔

ایک دھونی کی دکان سے کسی غیر کا کیڑا جاتار بالی دھونی نے اسے نوکر کوتہت نگائی ہی نوکر نے کہا کہ اگرمن را ابان کر دم ام زن من سدطلات بینی اگر میں نے تیرانقصان کیا ہے تو میری ہوی کو تین طلاق بیں حالانکہ نوکر ہی اس کو لے کیا تھا تو اس کی بیوی پر تمن طلاق پڑ جا 'میں گی ایک محفص را ہ میں جاتا تھا اس کو چوروں نے پکڑا اور اس کے باس جو درہم تتھے وہ چھین لئے اور اس ہے اس کی بیوی پر تین طلاق کی قتم لی کداس کے پاس سوائے ان در ہموں کے جو لئے میں اور در ہم نہیں ہیں ہی اس نے قتم کھائی پس اگراس کے باس تین درہموں ہے کم ہوں توقعم میں جبونا نہ ہوگا اور اگراس کے پاس تین درہم یا زیادہ ہوں پس اگر اس ہے یوی کی طلاق کی متم لی ہوتو بوی پرطلاق پر جائے گی اگر چدوہ ندجات ہواور اگر الله تعالی کی متم ہوتو اس پر کفارہ لازم ندہوگا اس واسطے کہ اگر و وجانتا ہوگا تو بدیمین غمول عہداور اگر نہ جانتا ہوگا تو تشم لغو ہے اور اگر فاری میں تشم کھائی کداگر بامن در ہے ہست پس تو طالقہ (۱) ہستی پس اگر اس کے پاس ایک درجم یا زیادہ ہوں تو اس میں وہی تفصیل ہے جو ندکور ہوئی اور اگر کہا کداگر بامن سیم ست ہیں اگر اس کے باس الیک چیز ہو کہ اگروہ جانیں تو چھین کیں تو جانث ہوگا اور اگر ایس چیز جاندی کی نہ ہوتو جانث نہ ہوگا ایک مردکو چوروں نے لوٹ لیا پھراس ہے بیوی کی طلاق کی فتم لی کہ ہمار سے تعل ہے کسی کوخبر نہ کرے پھر قاقلہ اس کے سامنے آیا ہی اس نے قافلہ والوں ہے کہا کہ داستہ پر بھیٹر ہے جین ہیں قافلہ والے بچھ مجھے اور لوٹ پڑے بس اگر اس نے بھیٹر یے کہنے سے چوروں کو مرادلیا تو حانث ہو جائے گا اور اگر اس نے حقیقت ہیں بھیڑئے مراد لئے اور اس غرض سے کہا کہ بیلوگ بھیڑ یوں کے خوف سے وا پس ہوجا کمیں تو حانث نہ ہوگا اور اگر ایک نے کہا کہ اس رات میرے یہاں جماعت بعن گروہ آیا اور سب چیزیں لے مجھے اور جھ ہے تھم لی کہ میں ان کے ناموں سے خبر ندووں اور وے میرے ساتھی کو جہ میں ہیں اس اگر اس نے ان کے نام تحریر کر دیئے تو بھی حانث ہوجائے گاتواس کا حیلہ بہے کراس کے ہروسیوں کے تام لکھ کراس کے سامنے پیش کئے جائیں اور کہا جائے کہ بیتی تووہ کے کئیں محردوسرا جیش کیا جائے یہاں تک کہ جب ان لئیروں میں ہے کسی کا نام آئے تو وہ خاموش رہے یا کہے کہ میں مجھنیں کہتا پس بات کھا ہر ہوجائے کی اور میر دبھی حانث نہ ہوگا بیڈ آوی کبری میں ہے۔

استففاء سمر

<sup>(</sup>۱) يعني الركان يول.

ایک مردکاایک کپڑاتھااس ہے کسی چورنے چالیایا غاصب نے غصب کرلیا پھر کپڑے کے مالک نے تعم کھائی کہ اگر کپڑا میرا ہو( نینی و بی کیٹر اجو ندکور ہوا ہے ای طرف اشار ہ ہے تو میری بیوی طالقہ ہے تو اس مسلد میں تین صور تیں ہیں اول آ نکہ یہ بات معلوم ہوجائے کہ وہ کیر اموجود ہے تو اس کی بوی طالقہ ہوجائے گی دوم آئکہ یہ بات معلوم ہوجائے کہ نابود ہو گیا تو طالقہ نہ ہوگی سوم آنک دونوں میں ہے کوئی بات معلوم نہیں ہوئی تو بھی بیوی طالقہ ہو جانے گی اس واسطے کے موجود ہوتا اصل ہے مینجنیس و مزید میں ہے اور اگر فاری میں کہا کہ اگر سے را نبیز وہم زن مراطلات یعنی اگر کسی کوشراب دوں تو میری ہوی کوطلاق توقشم اس کی نبیت بر مو کی بعنی اگر دینے سے مدیددینے کی نیت کی تو پائے سے حانث نہ ہوگا اور اگر بلانے کی نیت کی تو مدیددینے سے حانث نہوگا اور اگراس کی پچھنیت نہ ہوتو اگر دے گایا بلا دے بہر حال حانث ہو جائے گا بینز انتہ انگھنین میں ہےاور فماویٰ میں ہے کہ ایک مردکواس کی بیوی نے شراب سے پر عماب کیا لیس اس نے کہا کہ اگر میں نے اس کا بینا ہمیشہ چھوڑ ویا تو تو طالقہ ہے ہیں اگر اس کا عزم ہو کہ اس کا بینا ندجیوڑے گا تو حانث ندہوگا اگر چدنہ بیتا ہو بدخلا صدیس ہے ایک مرد نے جوبرسام کی بیاری میں تھا اپنے چنگے ہونے کے بعد كماكديس في الحي عورت كوطلاق دى محركماكديس في بداى واسط كماكد جصد بدوجم مواكد برسام يم جوافظ من في افي زبان ے نکالا کے وہ واقع ہو گیا ہے ہیں اگر اس کے ذکر و حکایت کے بچ بی ایسالفظ کیا ہوتو تقیدین کی جائے گی ورنہیں ایک مفل نے بچین میں کہا کہ اگر میں نے سکر () کو بیاتو میری بیوی طالقہ ہے پھراس نے ٹوکین بی میں اس کو بیاتو طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر اس ے خسر نے یہ بات سی اور کہا کدمیری لاکی تھے پرحرام ہوگئی بوجہ اس تھم کے تواس نے جواب دیا کہ ہاں جرام ہوگئ تو بیتول اس طفل بالغ شده كي طرف سے حرمت كا اقر اربيه اورا يك طلاق يا تين طلاق مونے شي اى طفل كا قول قبول (٢) موكا اور امام ظهير الدين وغيرونے اس مسئلہ میں اور مسئلہ برسام میں فتوی ویا ہے کہ طلاق نہیں پڑے گی اس واسطے کہ بیقول جس سے طلاق واقع ہونے کا تھم دیا جائے پر بنائے غیروا تع ہے بیوجیز کردر کا میں ہے۔

اگرتم کمائی کداگرتو میری با اجازت با برنگی تو تو طالقہ ہے ہیں عورت کوضد آیا اوراس نے نکلنے کا قصد کیا ہیں اوگوں نے
اس کوروکا ہیں شو ہر نے کہا کہ چھوڑ واس کونگل جانے وہ اور شو ہر کی پچھ نیت نہیں ہے تو بیداجازت نہ ہوگی اور اگر اجازت و بے کی
نیت جوتو بدلالت اجازت تا بت ہوجائے گی اور اگر غصہ میں عورت ہے کہا کہ تو نکل اوراس کی پچھ نیت نہیں ہے تو بیداجازت و بے
پر چھول کیا جائے گالیکن اگر اس نے نیت کی کہ تو نکل تا کہ تو طالقہ ہوجائے تو ایساندی ہوگا بی خلاصہ میں ہے اورا گر عورت ہے کہا کہ اگر
تو وار میں سے نکلی الا اجازت میری تو تو طائقہ ہے پھر اس نے کسی بھیک ما تکنے والے کوسنا کہ وہ صداد بتا ہے ہیں عورت ہے کہا کہ
سائل کو یہ گلا اور سے دے ہی اگر سائل ایس جگہ ہو کہ عورت بدوں گھر سے نکلے اس کونیس دے کتی ہو تھا ہے جو کہ اوراگر ورت اس کی بیر باہر نکلے دے حتی ہو پھر وہ سائل راست پر جلا گیا ہی عورت نے نکل کر اس کو نکلا اور سے نکلی اور طلاق واقع ہوگی قال
بدوں باہر نکلے دے سے تھی ہو پھر وہ سائل راست پر جلا گیا ہی عورت نے نکل کر اس کو نکل اور سے نکلی تو تو طالقہ ہے ہی اس کی عورت نے اس امر کی کو رت نے اس کی عورت نے اس کی عورت نے کا کہ باس ہی وہ نگلی تو تو طالقہ ہے ہی اس کی عورت نے اس اس کی عورت نے اس کی جو باتھ کہ بی اس کی وہ اس کی وہ نگلی تو قو طالقہ ہے ہی اس واسے کہ اس واسے کہ اس واسے کہ اس وہ دیا تو طالقہ ہوجا نے گی اس واسے کہ اس جن وہ نگلی تو طالقہ ہوجا نے گی اس واسے کہ اس جن وہ نگلی تو طالقہ ہوجا نے گی اس واسے کہ اس جن وہ نگلی تو طالقہ ہوجا نے گی اس واسے کہ اس جن وہ نگلی تو طالقہ ہوجا نے گی اس واسے کی اس واسے کہ اس جن وہ نگلی تو طالقہ ہوجا نے گی اس واسے کہ اس وہ نگلی تو طالقہ ہوجا نے گی اس واسے کی اس واسے کہ اس جن وہ نگلی تو طالقہ ہوجا نے گی اس واسے کہ ہیں تھو جا کہ اس جن وہ نگلی تو طالقہ ہوجا کی اس وہ نگلی تو طالقہ ہوجا کی اس واسے کی اس واسے کی سے کہا کہ باس جن وہ نگلی تو طالقہ ہوجا کی اس واسے کہ ہیں دو اسے کی اس واسے کی اس واسے کی اس واسے کہ ہیں دور سے بیا کہ اس وہ نگلی تو طالقہ ہوجا کی اس واسے کی سے دور سے تو بی بیا ہو تھوں کی بی دور سے کہا کہ بار ہو تو کی بیا ہو کی جو بیا کی دور سے کہا کہ بار ہو تو کی بیا ہو تو کی بیا

خلاصة كلهاس كي كمان بس برسام كي طلاق واقع بوكن تفي البندااب بعي اس في كهااور يحيط واقعد كي خبر دى -

<sup>(</sup>۱) مشم شراب

<sup>(</sup>r) جوبالغ بوكياب\_

ہا جازت نیں ہےاور اگرعورت دروازہ کی وہنیز پر کھڑی ہوئی اور پچھ قدم اس کا ایساتھا کہ اگر دروازہ بند کردیا جاتاتو وہ باہر دہتا یس اگرعورت کا بورا سہارا واعما داس قند رقدم پر جود اخل میں ہے یا دونو ل عمروں پر تھا تو طالقہ نہ ہوگی اور اگرای قند رحصہ قند میر ہو جو باہر رہتا ہے تو طالقہ ہو جائے کی یہ فرآوی کبری میں ہے اور اگر تورت ہے کہا کہ اگر تو اس دار سے بغیر میری اجازت ثکل تو تو طالقہ ہے پھر عربی زبان میں مرد نے اس کواجازت دی حالانکہ و دعربی نہیں جانتی ہے پھرو و نگلی تو طالقہ ہوجائے گی اور اس کی نظیر بیدے کہ اگر مورت سوتی تھی یا کہیں غائب تھی اور اس حال میں اس کوا جازت دی تو نگلنے سے طالقہ ہوگی اور ایسا ہی نوازل میں ندکور ہے اور ایمان الاصل میں لکھا ہے اگر الیما طرح اس کوا جازت دی کہ وہ منتی نہیں تھی تو بیا جازت نہ ہوگی اور اگر اس کے بعد نگلی تو طالقہ ہو جائے گی بیامام اعظم وامام محد کا قول ہے اور منتقی میں تکھا ہے کہ اگر اپنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو با برنگلی الامیری اجازت ے تو اجازت یوں ہے کہ خودمرداس سے اس طرح کے کہوں سے یا اپنی جیج کرسنائے اور اگراس نے اجازت دیے ہرایک قوم کو م کواہ کرلیا تو بیا جازت <sup>(1)</sup> شہو کی پھرا کرائیں لوگوں نے جن کوشو ہرنے اجازت دینے پر گواہ کیا ہے عورت کو پہنچا دیا کہ شو ہرنے تھے کو با بر نکلنے کی اجازت وے وی ہے تو اگر شو ہر نے ان لوگوں کو تھم نیس دیا تھا کہ تم پہنچا دوتو عورت کے نکلنے سے عورت پر طلاق پڑ جائے گی اور اگر شو ہرنے ان کو تھم ویا ہو کہتم اس کو یہ بیام پہنیا دوتو مجر عورت کے نکلنے سے عورت پر طلاق واقع ندہو گی اور اگر شو ہر نے کہا کہ اگرتم میرے بلارادہ یا بلاخواہش یا بلارضامندی اس دار سے باہرنگلی تو تو طالقہ بے تو واضح رہے کہ ارادہ وخواہش و رضامندی ان الفاظ می عورت کے سٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی رضامندی واراد ہ کوسنے چنانچہ اگر شو ہرنے کہددیا کہ میں راضی ہوایا میں جا ہتا ہوں مجروہ عورت نکلی تو طالقہ نہ ہوگی اگر چہ عورت نے شو ہر کا اس طرح کہنا نہ سنا ہواور یہ بلا خلاف ہے اور نو ازل میں لکھا ہے کہ عورت ہے کہا کہ اگرتو میری بلا اجازت نگلی تو تو طالقہ ہے ہیں عورت نے شوہر سے اپنے بعض قر ابت والوں کے بہاں جانے کی اجازت مالکی اور مردنے اجازت دے دی محرفورت و بان تو تہی کیکن محریس جمازو دینے میں دروازے کے با ہرنگل کی تو طلاق واقع ہوجائے گی اور اگر شو ہر کے اجازت دینے کے وقت تو ند کئی چردوسرے وقت انہیں رشتہ داروں کے یہاں محنی جن کے یہاں جانے کی مرد نے اجازت دی تھی تو فر مایا کہ جھے خوف ہے کہ اس پر کظلاق واقع ہوگی اس واسطے کہ عادت کے موانق بداجازت ای وقت کے واسطے تھی بیمیط میں ہے۔اگراس نے تتم کھائی کے شہرے باہر نہ جائے گااور اگر جائے تواس کی ہوی مساة عائشه طالقه بصالا تكداس كى بيوى كانام فاطمه بتو تكلف ساس برطان ق واقع ندبوكى بدوجيز كردرى ميس باورا كرعورت نے کہا کہ جھے میرے بعض اہل کے بہاں جانے کی اجازت دے دے ایس اس نے اجازت وی تو عورت کے بعض اہل اس عِبارت میں اس کے والدین قرار دیئے جائیں محے اور اگروہ زندہ نہوں تو اس کے اہل میں اس کا ہرؤی رحم محرم ہے جس سے نکاح بھی جائز تبیں ہے اور اگر اس کے والدین زندہ ہوں گر ہرایک کا گھر علیحدہ ہولیعنی بیصورت ہوکہ باپ نے اس کی مال کوطانا ق دی اور مال نے دوسرا شوہر کیا اور ہاپ نے دوسری ہوئ کی تو اسی حالت میں اس عورت کا اہل باب کا گھرے عورت سے کہا کہ اگر تو نگل تو طلاق واقع ہوگی پھرو ونکلی تو طالقہ واقع نہ ہوگی اس واسطے کہ اس نے اضافت (۲) جھوڑ دی ہے بی تنبیہ میں ہے مورت سے کہا کہ ا كرنة واريس منظل سوائے ميري اجازت كيتو تو طالقه بي س واريس آ مكتاباغرق مونا واقع مواليس مورت نكل بهاكي تو

العلم م الماركم م الماركم من المارك ا

<sup>(</sup>۱) حالانكه عورت في سنار

<sup>(</sup>٢) يعني يون بين كها كه تحدير طلاق واقع موكي\_

مرد حانث ندہوگا برقدید میں ہاک نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر تو اس کو قری ہے بغیر میری اجازت کے نگل تو تو طالقہ ہے اورعورت نے اپنی املاک میں سے کوئی محدوور بمن کی تھی ہی شو ہر ہے کہا کہ اجازت دے دیتو اس نے کہا کہ اجھا جا اور در ہم لے کر مر بیون پر قبضہ دلائے مجروہ تکلی اور من اور مرتبن کونہ پایا چنانچاس کو چند بارآ مدور دنت کی ضرورت پڑی تو وہ طالقہ نہ ہوگی ایسا ہی ا م معلیٰ نے فتوی دیا ہے بیخلاصہ میں ہے۔ امرعورت سے کہا کہتو طائقہ ہے اگرتو اس دار سے نکل الامیری اجازت سے یا کہا کہ الامیری رضامندی سے یا کہا کہ الامیری آگا تی سے یاعورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اور اگر تو اس دار سے نکلی بغیر میری اجازت کے توبیسب يكسال بين اس واسطے كەكلمدالا وغيره استثناكے واسطے بين چنا نچەدونوں بين كېچىم كەلىك بارا جازت دينے سے تسمنتني نه بو جائے کی چنانچہ اگرا یک باراس کو نکلنے کی اجازت دے دی اور وہ نکلی مجردوبارہ بلا اجازت لئے نکلی تو طالقہ ہوجائے گی اور پنظیراس مسئلہ کی ہے کہ عورت سے کہا کہ اگر تو اس دار سے نکلی الا بچادر تو تو طالقہ ہے چروہ بغیر جا درنگلی تو طالقہ موجائے کی میرمیدا میں ہے۔ آگر عورت کوایک بار نکلنے کی اجازت وے دی پھر نکلنے ہے پہلے اس کو نکلنے ہے ممانعت کر دی پھراس کے بعد و ونکل تو طلاق یر جائے گی بید بدائع میں ہے اور اگر اس نے کہا کہ اگر تو اس دار سے نکلی الا میری اجازت سے تو تو طالقہ ہے اور الا میری اجازت کنے سے اس نے اجازت ایک باری نیت کی تو قضاء اس کی تقدیق نہوگی آوراس پرفتوی ہے اس واسطے کہ بی خلاف فلا بر ہے بدوجیز کروری میں ہے حانث ندہونے کا حیارہ ہے کہ ورت سے کدو ہے کہ میں نے تھوکو باہر تکلنے کی اجازت وے دی یا کے کہ ہر بار کدتو نکل تو میں نے مجھے اجازت دے دی ہے تو الی صورت میں عورت کے نکلنے سے حانث نہ ہوگا اور ای طرح اگر کہدویا كه برباركة في نكانا جا باتو على في تحوكوا جازت ويدى يا من في تحتي بميث نكلني اجازت دى يا يون كها كدادنت لك الدهر کلہ تو بھی بی بھم ہے اوراس پراگراس کے بعدیہ نبی عام منع کردیا تو امام محد کے زویک اس کا نبی کردینا سیجے ہے بیسراج الوہاج میں ہاور یک امام فضلی کا مختار ہے اور ای پرفتو کی ہے اگر کہا کہ میں نے سجے دس روز اجازت دی تو وہ ان میں جب جا ہے لکے جائز ہے اور اگر مورت سے کہا کہ اگر میں نے ایسا کیا یا تو نے ایسا کیا تو میں نے اجازت دی توبید اجازت ند ہو کی بیروجیز کردری میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو اس وار سے نکلی حتیٰ کہ میں تجھے اجازت دوں یا تھکم دول یا راضی ہوں یا آگاہ ہوں تو اس میں ایک سرتبہ اجازت وینا کانی ہوگا کدا گراس نے ایک مرتبه اجازت وے دی اور وہ نکلی مجروایس آئی چربلا اجازت نکلی تو حانث ندہو گا اورا گراس نے اپنے قول سے کہ یہاں تک کہ میں بچنے دوں ہر باراجازت دینے کی نیت کی توبالا جماع اس کی نیت کے موافق رہے گابد برائع میں ہےاور اگر عورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو اس دار ہے باہر نکل الا آئکہ میں تھے اجازت دوں تو بیتول اور یہاں تک کہ میں تھے اجازت دوں دونوں مکساں ہیں چنانچے ایک مرتبہ اجازت دینے سے شم تمام ہوجائے گی بیمچیط میں ہے اور اگر اپنی باندی کے باہر <sup>ا</sup>نکلنے پر اپنی میوی کی طلاق کی ممائی کدو و با ہرند نکلے پھر با ندی ہے کہا کدان درہموں کا گوشت خرید لاتو یہ نکلنے کی اجازت ہے بی خلاصہ میں ہے۔ اگرعورت نے اپنے شوہرے کہا کہ جھے میرے باپ کے گھرجانے کی اجازت دے پس اس نے کہا كەاكرىس نے تھے اس كى اجازت دى تو تو طالقە ب:

اگر عورت ہے کہا کہ اگر تو تمنی کی جانب نکلی الامیری اجازت سے تو تو طالقہ ہے ہیں عورت نے اپنے باپ کے پاس جانے کی اجازت ما تکی پین اس نے اجازت وی پھروہ اپنے بھائی کے پاس کی تو طالقہ ہوجائے کی بیٹز انتہ المفتین میں ہے اور منتق

مثلاً كما كمرى يوى طالقه عامر مرى إندى الرفط الا تكديس اسا جازت وول\_

<sup>(</sup>۱) تمام زماند

میں ہے کہ اُرعورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے میرے باپ کے گھر جانے کی اجازت دے پس اس نے کہا کہ اگر میں نے تجھے اس کی اجازت دی تو تو طالقہ ہے پھرعورت ہے کہا کہ میں نے تھے نکلنے کی اجازت دی اور بینہ کہا کہ کہاں تو اپنی تشم میں حانث نہ ہو گااور یہ بخلاف اس کے ہے کہ ایک غلام نے اپنے مولی ہے کسی کی بائدی سے نکاح کر لینے کی اجازت ما تھی ایس مولی نے اس سے کبا کہ اگر میں نے تجھے با تدی کے تزوج کی اجازت دی تو میری بیوی طالقہ ہے پھراس کے بعداس سے کہا کہ میں نے تجھے بیوی کر لينے كى اجازت دى ياميں نے بچے عورتوں سے نكاح كر لينے كى اجازت دى تو الى قتم ميں حانث موجائے كا اور اگرا ين غاام سے كبا ك الروف في بي غلام ميرى اجازت عضر بداتو ميرى بيوى طالقه بي براس غلام كوتجارت كى اجازت وى يس اس في يى غلام خریداتو مولی کی بوی برطلاق برجائے گی اور اگر غلام ہے کہا کہ میں نے تھے کیڑے کی تجارت کی اجازت دی اور اس نے بیغلام خربدا تو مولی کی بیوی طالقه نه بوگ ایک مرد نے کہا کہ میری بیوی طالقہ ہے اگر بیں اس دار میں داخل ہوا الا آ نکہ مجھے فلان اجازت دے تو بیتم ایک مرتب کی اجازت پر واقع ہوگی اور اگر کہا کہ الا آئکہ مجھے اس کے واسطے فلاں اجازت کو میا کرے تو بیر بار کی اجازت پرواتع ہوگی اور اگراپی ہوی ہے کہا کہ اگر تو اس دارے نکلی الامیری اجازت ہے تو تو طالقہ ہے پھرعورت ہے کہا کہ تو فلال کے ہرامر میں جس کا وہ تخیے تھم کرے اطاعت کر ہی فلال نے اس کو باہر نکلنے کا تھم دیا تو وہ طالقہ ہوجائے گی اس وجہ ہے کہ شو ہرنے اس کو نگلنے کی اجازت نہیں وی تھی اور ای طرح اگر شو ہرنے کس سے کہا کہ تو اس عورت کو نکلنے کی اجازت و بہا اس نے اجازت دی ادروہ نکلی تو تو طالقہ ہوجائے گی ادر ای طرح اگر اس مخف نے عورت ہے کہا کہ تیرے شو ہرنے تخیبے نکلنے کی اجازت دی ہے ہیں و ونکلی تو بھی طالقہ ہوجائے گی اوراس طرح اگر شو ہرنے عورت سے کہا کہ جو تھیے فلاں تھم کرے و ویس نے تھے تھم کیا پھر فلاں نے اس کو نکلنے کی اجازت وی پس نکلی تو طالقہ ہو جائے گی اور اگر مرد نے کمی شخص سے کہا کہ میں نے امجی اس بیوی کو نکلنے کی ا جازت دیدی پس عورت کوخبر پہنجا دی پس وہ نکلی تو طالقہ ندہوگی میرمیط میں ہے اور فتو کی اصل میں ہے کہ اگرا پنی بیوی ہے کہا کہ تو ای گھرے بغیر میری اجازت کے مت نکل کہ میں نے طلاق کی تئم کھائی ہے پھروہ بغیرا جازت کے اس دارہے یا ہرنگی تو طالقہ نہ ہو کی بیرتا تارخانیدیش ہے۔

ی بیا تارهانیا سی ہے۔ ایک مرد نے اپنی بیوی کی طلاق کی قتم کھائی کہ اس کی بیوی بغیر اس کے علم کے نہ نکلے گی پھر اس کی عورت نگی:

مرد نے عورت ہے کہا کہ اگر تو اس دار ہے نکی الا ایسے کام کے واسطے کہ اس سے چارہ نیں ہے اُن تو تو طالقہ ہے ہیں عورت نے کسی پراپنے تق کا دعویٰ کرنا چاہا ہیں اگر عورت و کیل کر سکتی ہوتو اگر نکی تو مرد حانث ہوگا اور عورت پر طلا تی پر جائے گی اور اگر عورت و کیل نہ کر سکتی ہوتو نکلنے سے طالقہ نہ ہوگی اور مرد حانث نہ ہوگا ایک مرد نے اپنی بیوی کی طلا تی کی شم کھائی کہ اس کی بیوی بغیر اس کے علم علی نے دیا تو مرد حانث نہ ہوگا ایک مرد نے اپنی بیوی کی طلا تی کی شم کھائی کہ اس کی بیوی بغیر اس کے علم سے نہا تھ کی چراس کی عورت نکلی در حالیکہ و واس کو دیکھا تھا ہی اس کو منع کیا یا منع نہ کیا تو مرد حالقہ ہے ہم عورت نے بہر عورت نکلی تو تو طالقہ ہے ہم عورت نے کہا کہ اگر تو میرے گھر سے بلا اجازت نکلی تو تو طالقہ ہے ہم عورت سے کہا کہ اگر تو میرے گھر سے بلا اجازت نکلی تو تو طالقہ ہے ہم عورت سے کہا کہ اگر تو میرے گھر سے بلا اجازت نکلی تو تو طالقہ ہے ہم عورت سے کہا کہ اگر اوراس پڑوی

ل يكلم إى وجدير موجد والشرق المح بوالله تعالى المم

ع العنى كباكدا كرميرى بيوى بدول ميرى آكاى ك فطاق ووطالقد بـ

<sup>(</sup>۱) اگر چه گنهگار بوگی۔

بیوی سے کہا کہ اگر تونے اس طفل کو چھوڑ دیا کہ وہ دارے باہر نکل جائے تو تو طالقہ ہے:

ا یہ نیزموجود می عبارت ہے اوراس کے معنی یہ جب تک کوفیکون نظلوں حالاتکہ تھم ستلہ کوائن سے پھیمتا سبت نہیں ہے ہی مترجم نے جوز جمد کیاوہ اس سے ظاہر ہے فائم ۔

<sup>(</sup>۱) مثلاً بحرائ فورت عن تكاح كرك\_

<sup>(</sup>۲) تعنی مرادی۔

ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہاا گرتو اس حیت پر چڑھی تو تو طالقہ ہے پھروہ سٹرھی کے فقط چنداوٹوں پر چڑھی:

ایک نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر قو اس سرحی پر جڑھی یا بہنا پاؤں اس پر مکھا تو قو طالقہ ہے ہی جورت نے اپنا ایک پاؤں اس پر مکھا تو قو طالقہ ہے ہیں جو یا دا گرم د نے کہا کہ اگر جی نے اپنا قدم اس دار جی دکھا تو قو طالقہ ہے ہیں اپنا ایک قدم اس جی رکھا تو حائث نہ ہو گا اس واسطے کہ دار جی قدم رکھنا یہ کنا یہ داخل ہو نے ہو گیا ہے بخلاف ماتفدم کے بینظمیر بیمی ہے اور اگر اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر تو اس دار ہے لگی تو تو طالقہ ہا گر تو نے اپنا قدم کو چہیں رکھا تو تو طالقہ ہوجائے گی ایک مرد نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر تو نے اپنا قدم کو چہیں رکھا تو تو طالقہ ہوجائے گی ایک مرد نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر تو اس جہیت پر چڑھی تو تو طالقہ ہوجائے گی ایک مرد نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر تو اس جہیت پر چڑھی تو تو طالقہ ہوجائے گی ایک مرد نے اپنی ہو کہ جہت پر جہیں چڑھی ہو تو طالقہ ہوجائے گی اور بی محت پر تو میں جڑھی ہے ہے ہو وہ ہو جہت پر تو میں ہو تھی ہے ہو تو طالقہ ہوجائے گی ایک ہو دو سرے پر دوی کی جہت پر تھی ہے ہے ہو ہو اس دار ہے ہو دو سرے پر دوی کی جہت کی طرف نگی تو حائث نہ ہوگا وہ میں میں ہو تو طالقہ ہوجائے گا اس دار سے گروہ وہ دو سرے پر دوی کی جہت کی طرف نگی تو حائث نہ ہوگا اور اگر میں جٹھی اور اگر میں جٹھی ہو جائے گا اس داسطے کہ لفظ عام ہے سرفاد کی کہر کی تی ہو سے کی طرف نگی تو حائے گا اس داسطے کہ لفظ عام ہے سرفاد کی کہر کی تیں ہو جائے گا اس دار سے کہر دو دو سرے پر دوی کی جہت کی طرف نگی تو حائے گا اس داسطے کہ لفظ عام ہے سرفاد کی کری تیں ہے کہ دورت کو خورت کو خورت کو خورت کو خور کا میں جٹھی کو دورت کو خورت کی خورت کو خورت

ا الول شايداس صورت بي كدشو بركى بحونيت نه بواه را ترمراه يقى كدتين روز بيش شو برك كمر آجائة برحال بي مطلقه بونى جائج جَبَدشو بر كَ مُر بين نه آنى بواور بهار عرف بين بيم عني متعين بين جَبَدع ف مقدم بواور بقابرلفناتو قول ابوالليث اللبر بوالنداهم .

ع تال المترجم زبان فاری می کہنے سے تو کسی صورت میں طلاق واقع ندہ وگی الاجبکہ بھٹے ہیں بیلفظ کی تیر تی کے واسلے ندہوگا بلکے تعش بیان ہے باں اردو وکر بی دونوں بکساں ہیں علی مااری واللہ اعلم ۔

<u>"</u> قال المتر جم طا برأمعلوم بوتا ہے كەمرادىيە كەنۋاداس ئىڭ كىقىدە دىكايايون دىكا كەدرداز دىكا ئەدرىدە بايىبرمال طالقەبوگ محر بهادے برف ئىل اول مودت ئىل داقع بوڭ \_

(١) وبراعلى خلاف بالعرف.

روتی تھی کی شوہرنے اپنے خسر ہے کہا کہ اگر تیری ہٹی اس کونفری ہے نگل کر یاہر جا کرو ہاں ندروئی تو وہ طالقہ بیپجرعورت نگلی اور اپنی کونفری میں جا کررونے لگی تو فتیہ ابواللیٹ نے فر مایا کہ اگر اس کا کونفری میں روٹا کوئی سنتا ہوتو رونے پر طالقہ ہوجائے گی اس واسطے کے شوہرنے اس کورونے ہے اس واسطے نتے کیا تھا اور اگر ایسانہ ہوتو بعد اس کے وواپنے رونے پر طالقہ نہ ہوگی بیفآوی قامنی خان میں ہے۔

نوازل میں ہے کہ منظ ابوجعفر سے در یافت کیا عمیا کہ ایک مرد نے اپنی عورت کی طلاق کی متم کھائی اگر وواس دار ہے نہ نکلے اور اس دار کے پہلو ہیں ایک کھنڈل تھا کہ اس کا راستہ شارئ عام کی طرف کھلا تھا اور مرد نے اس کھنڈل کا شارع عام کا راستہ بندكر كے اپنے دار میں ایک كھڑكى اس كھنڈل كى طرف بھوڑ دئ تھى بغرض منفعت كے بھريد عورت اس كھڑكى سے با برنكلي تو تينخ نے قر ما یا کہ اگر میکھنڈل اس کے دار سے چھوٹا ہوتو مجھے امید ہے کہ وہ حانث ندہوگا بیتا تارخانیہ میں ہے عورت سے کہا کہ اگرتو اس دار ے نگل تو خالقہ ہے پھرعورت اس وار کے اندر باغ انگور میں جس کے جاروں طرف دیوار ہے داخل ہوئی اپس اگر میہ باغ اس وار میں شار ہو کہ دار کے بیان کرنے سے باغ ندکورقہم میں ؟ جاتا ہوتو حانث ندہوگا اور اگر شار ندہواور ندمغبوم ہوتا ہوتو حانث ہوگا اس واسطے کر مہلی صورت میں باغ فدکورا ہی وار میں ہےاوردوسری صورت میں میں ہےاوروار میں جب بی شار ہوگا اور جب بی وار کے ذكر منعبوم بوكاك جب ووبرا (" ندبويا اس كادرواز وغيروار ندكوركى طرف ندبوتو بيفاوي كبرى ش ب-ايك ورت اسيخ والدے گھر کی طرف کئی جس کا گھر دوسرے گاؤں میں ہے اور اس کا شو ہراس کے پیچھے کمیا اور جا کرعورت ہے کہا کہ میرے گھر اوے چل ہیں اس نے اٹکار کیا ہی شو ہرنے تھم کھائی کہ اگر تو اس رات میرے گھرنے ٹی تو تھے طلاق ہے ہی عورت شوہر کے ساتھ تکلی ادر شو ہراس کو تجرطلوع ہونے سے پہلے اپنے گھر لے آیا تو علاء نے قرمایا کداگر اکثر رات (۴) وہ اس گاؤں میں تھا تو اس کے حانث ہونے کا خوف ہے اور اگر اکثر رات گزرنے سے پہلے چلی ہوتو امید ہے کدوہ حانث ندہو گا اور سیح یہ ہے کدا گررات گزرنے ے بہلے وہ ثو ہر کے ساتھ چلی آئی تو وہ عانث نہ ہوگا ایک عورت اپنے باپ کے محرشو ہر کے ساتھ تھی پس شو ہرنے اس سے کہا کہ تو میرے ساتھ چل پس مورت نے انکار کیا پس شوہرنے اس سے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ ندگی تو تو بسہ طلاق طالقہ ہے ہی شوہر تکا ا اورعورت بھی اس کے بیچھے نکلی اور شوہرے پہلے اس کے تھر بیٹی تو علاء نے فرمایا کدا کر شوہرے اتنی ویر بعد نکلی کدریاس کے ساتھ نکانٹیں شارکیا جاتا ہے تو مردحانث ہوجائے گا ایک مرد نے اپنی بیوی ہے اس کے نکلتے وقت کہا کہ اگر تو میرے محروا بس آئی تو تو بسه طلاق طالقہ ہے بس عورت بیٹے من اور دیر تک ناکل پھرنکل پھروایس آئی بس شوہر نے کہا کہ میں نے فی الفورنیت کی تقی تو بعض نے فرمایا کر تضایا اس کی تقد این ند ہو گی اور بعض نے کہا کر نقد این ہوگی اور یہی سیجے ہے بیافا وی قاضی خان می ہے۔

ایک فض نے اپنی بیوی کو جماع کے واسطے بلایا اور اس نے انکار کیا گیں شوہر نے کہا کہ ایسا کب ہوگا اس نے کہا کہ کل کے روز نہ کیا تو قو طالقہ ہے پھر دونوں اس کو بجول گئے بہاں تک کہ کل کا روز نہ کیا تو قو طالقہ ہے پھر دونوں اس کو بجول گئے بہاں تک کہ کل کا روز گزر کیا تو وہ حاضہ نہ ہوگا اگر جورت ہے اس کے باپ کے تحریرو نے کی حالت میں کہا کہ اگر نو آج کی رات میرے تھر حاضر نہ ہوئی تو تو طالقہ ہوجائے گی اور بھی مختار ہے یہ بحرالرائق میں ہے۔ ہوئی تو طالقہ ہوجائے گی اور بھی مختار ہے یہ بحرالرائق میں ہے۔ ایک مرد کے سامنے ایک مورت جا در میں لیٹی ہوئی تھی ہیں اس سے کہا گیا کہ یہ لیکٹی ہوئی عورت تیری ہوئی ہوئی تھی لیس اس سے کہا گیا کہ یہ لیکٹی ہوئی عورت تیری ہوئی ہوئی ہوئی کہا کہ تو

<sup>(</sup>۱) پائیںباغ۔

<sup>(</sup>۲) آدمی سے زیادہ۔

تین طلاق کی شم کھا اگر تیری کوئی بیوی اس کے سوائے نہ ہو ہیں اس نے تین طلاق کی شم کھائی کہ میری کوئی بیوی سوائے اس کے بیس ہے بیٹی اگر ہوتو اس پر تین طلاق ہیں حالا نکہ یہ لیبٹی ہوئی عورت ایک اجبیہ عورت کی اس کی بیوی نہتی تو اس ہیں مشاکخ نے اختلاف کیا ہے اور فتو کی اس امر پر ہے کہ قضاء اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوگی اورائی طرح اگر بلخ میں ایک عورت سے نکاح کیا پھر یہ بیورت بغیراس کے طم کے ترفد کو چلی کئی پھر عورت کے شوہر نے شم کھائی کہ اگر ترفد میں اس کی کوئی بیوی ہوتو وہ طالقہ ہے تو اس کی بیوی طالقہ ہوجائے گی بیوٹا وہ طالقہ ہے تو اس کی بیوی طالقہ ہوجائے گی بیوٹا وہ طالقہ ہے۔

ایک مرد نے جایا کدایک عورت سے نکاح کرے اور عورت کے لوگوں نے اس مرد کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کیا اس داسلے کہ اس کی دوسری بیوی موجود تھی پھر میر داپنی پہلی ہیوی کواہے ساتھ مقبرہ میں لے جاکر بٹھلا آیا بھراس ورت کے لوگوں ہے کہا کہ میری ہر بیوی سوائے اس کے جو مقبرہ میں ہے بسہ طلاق طالقہ ہے لیں ان لوگوں نے گمان کیا کہ اس کی کوئی ہوی زندہ نہیں ہے ہیں اس کے ساتھ نکاح کردیا تو نکاح سیح ہوگا اور وہ حانث بھی نہ ہوگا پی فناویٰ کبریٰ میں ہے۔ اگر ایک مخفس نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر تو کل کے روز میر اانگر کھا نہ لائی تو تو طالقہ ہے ہیںعورت نے دوسرے بیا تجر کھا ایک آ دمی کے ہاتھ بھیج کر پہنچا دیا ایس اگر شو ہرنے اپنے پاس ہینج جانے کی نیت کی ہوتو حانث نہ ہوگا اور اگریہ نیت کی ہو کہ عورت خود لائے یا پچھ نیت نہ ہوتو حانث ہو جائے گا يتمر تاخي ميں لکھا ہے كدا يك مخص نے اپنے قرضدار سے كہا كہ تيرى بيوى پر طلاق ہے اگر نؤنے ميرا قرضدادا ندكيا ليس قرضدار نے کہا کہ ناعم یس قرضنوا و نے اس سے کہا کہ یوں کہ تم یعنی ہاں بس اس نے کہا کہ تعم یعنی ہاں اور اس سے جواب کا قصد کیا توقعم لازم ہوگی اگر چیول واس کے جواب کے درمیان انقطاع پایا گیا ہے بیٹز استہ استعمین میں ہےا کی مرد نے دوسرے پر ہزار درہم کا دعویٰ کیا پس مدعاعلیہ نے کہا کہ میری بیوی طالقہ ہے اگر تیرے جھ پر ہزار درہم ہوں لیس مدعی نے کہا کدا گرتیرے او پرمیرے ہزار درہم نہوں تو میری بیوی طالقہ ہے چرمدی نے اپنے حق پر گواہ قائم کئے اور قاضی نے موافق شرع اس کے گواہوں پر ہزار درہم ہونے کا عکم دے دیا تو مدعاعلیہ اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کردی جائے گی اور بیتول امام ابو یوسف کا ہے اور امام محد سے دو رواینوں میں ہے ایک روایت میں ہے اور اس برفتوی ہے پھراگر مدعاعلیہ نے اس کے بعد گواہ قائم کئے کہ میں نے مدعی ندکور کے دعویٰ سے پہلے اس کو ہزار درہم اوا کرویئے ہیں تو مدعا علیہ واس کی بیوی کے درمیان قاضی کا تفریق کرنا باطل ہوجائے گا اور مدعی کی ہوی طالقہ ہوجائے گی بشرطیکہ مدعی کے زعم میں میہ وکہ مدعا علیہ پران ہزار در ہموں کے سوائے اس کے اور پچھ نہ تھے اور اگر مدعی نے اس امر کے گواہ قائم کئے کہ مدعا علید نے ہزار درہم کا اقرار کیا ہے تو مشائخ نے فرمایا کہ قاضی اس مدعا علیدواس کی بیوی کے درمیان تغریق نبیس کرے گا اور ہمارے مولا تانے فر مایا کہ بیمشکل ہے اس واسطے کہ جوامر گوا ہوں سے ٹابت ہود ومثل آتھوں کے مشاہدہ سے ثابت ہونے کے ہے اور قاضی آئلموں سے مدعا علیہ کا ہزار درہم کا اقرار مدعی کے لئے معائد کرتا تو مدعا علیہ واس کی ہوی کے درمیان تفریق کرتا والقداعلم بیفتا وی قاضی خان میں ہے۔

اگر عورت ہے کہا کہ اگر تو نے جھے تھے کہا تو تو طائقہ ہے ہیں عورت نے اس پر لعنت کی تو طائقہ ہو جا کیگی:

اگر عورت ہے کہا کہ اگر تو نے جھے گالی کی ہری ہا تیں کہیں تو تو طائقہ ہے ہیں عورت نے اس پر لعنت کی تو ایک طلاق واقع ہوگی یہ فاوی کبری میں ہے اور نو از ل میں تکھا ہے کہ فقیہ ابواللیٹ نے فر مایا کہ ہم اس کو لیتے ہیں بیتا تار خانیہ میں ہواورا گر عورت نے کہا کہ اند تعالی تھے میں ہرکت نہ و نے قطالقہ نہ ہوگی اور اس طرح اگر کہا کہ اے گدھے والے جالی والے بیوتو ف تو طالقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ یہ گائی تو قطالقہ ہے ہیں ہورت نے اس پر لعنت کی گل اس واسطے کہ یہ گائی ہیں ہورت نے اس پر لعنت کی گل اس واسطے کہ یہ گائی ہیں ہے جو میں ہر اگر عورت نے اس پر لعنت کی اس واسطے کہ یہ گائی ہیں ہورت نے اس پر لعنت کی

تو طالقہ و جائے گی یظیریے بی ہے جورت ہے کہا کہ اگرتو نے میری ماں کوشتم کیا یا بدی کے ساتھ اس کا ذکر کیا تو تو طالقہ ہے پھر عورت ہے کہا کہ تیری ماں بکس آگر بیشم بنی بیں اگر بیشم بنی جہاں عورت ہے کہا کہ تیری ماں بکس آگر بیشم بنی بیس اگر بیشم بنی جہاں سوال کرنے والے و ما تکنے والے کوسلام علیک کہتے ہیں تو جورت پر طلاق پڑجائے گی اور شہر بائے ماورا والنہو و نجن بیس اس لفظ کو مشتم نہیں بجھتے ہیں اور نہ بدی سے یا دکر تا جائے ہیں و باں ایسے لفظ سے حاض نہ ہوگا محورت و مرد کے در میان مرد کی بہن کی بابت میں جو جائے گی اور شر برے جو مانے گی اور شر بے اس کی گائی دی تو تو بہ طلاق مالقہ ہے پھر ایک روز آیا تو دیکھا کہ اس کے جھر آئی اور اس کوگائی دی تو تو بہ طلاق طالقہ ہے پھر ایک بہن کو دی اور و کھا کہ اس کی بین کہ بہن کو دی اور و کہا کہ اس کے شوہر کے سامنے اس کی گائی دی ہے بین تو ہر کے اس کے تو اس کی گائی کہ راس نے شوہر کی بین کو دی اور اس کوگائی دی ہے بین تو ہو اسے کی اس واسطے کہ شوہر کے سامنے اس کوگائی دی تو اس کی بی کو کا لقہ ہو جائے گی ایک مرد نے کہا کہ اگر ہیں نے کسی کوگائی دی تو اس کی بیا کہ اگر ہیں ہے کہا کہ اگر ہی نے کہا کہ اگر ہی ہو جائے گی ان واسطے کہ عرب سے کہا کہ اگر ہی نے کہا کہ اگر ہی ہو جائے گی اس واسطے کہ عرف ہو اس کے ایک بی تو طالقہ ہو جائے گی اس واسطے کہ عرف ہی اس کوگائی تو تو طالقہ ہے پھر اس کو کہا کہ اے جو خال کی پی تو طالقہ ہو جائے گی اس واسطے کہ عرف ہی اس کو اس کو اس کی کہا کہ ان کر ہوتا ہے بھو تو ان بی ہے ب

امام ابوحنیفه مراه سے مروی ہے کہ سلمان سفلہ ہیں ہوتا ہے اور سفلہ کا فرہی ہوتا ہے:

ل ادراياى مرجم كنزويك جارى زبان يرجى واتع موكى ـ

ع فون ہے کونگ انڈ تھائی نے قرمایاومن ہوغب عن ملة نبولھید الا من سفه نفسه یعنی جوکوئی و پن تن مفرف جووی سفیہ ہے ایما ندار سفیہ ندہوگا ایکن اشکال ہے کہ کو کرمعلوم ہوا کہ میض ایما ندار ہے کو کلسائیان تو قول ہی ہوتا ہے بال بظا برسلمان ہے جواب ہے کہ اول تو اس نے دین تن سے مذہبیں موڑ ایس سفیہ ندہوا اور دوم یہ کہ حقیقت موائے مقتعالی کے معلوم نیس تو بھی طلاق ندیڑے کی قافیم۔

ع قال المترجم القرطبان والقلتبان واحد وقلتبان فارسياوتر كيدوالنداعلم.

<sup>(</sup>۱) بنابري طلاق نديز على-

<sup>(</sup>٢) يعنى جموث يج جومها بسر كجد

فتاوي عالمگيري ..... جلد 🕥 کي د ۱۳۳ کي د کتاب الطلاق .

خشم راندن کتے ہیں تو کہتے ہی طلاق واقع ہوجائے گی خواوشو ہرایا ہوجیہا مورت نے کہا ہے یا نہ ہواورا کرشو ہر نے اس سے تعیق طلاق کی نیت کی ہوتو تا وفقیک شوہراییا نہ ہوگا طلاق واقع نہ ہوگی اور بغاک یا قلتبان ایسے مردکو کتے ہیں جواپی ہوگی کی ہدکاری پر واقف ہواوراس پر راضی ہواورا گرشو ہرکی اس سے پچھ نیت نہ ہوتو بعضے مشارخ نے اس کو مکافات یعنی بدلد دینے پر محمول (الممیا ہو اصطح کہ اس کے باس کو مکافات پر محمول ہوگا اس واسطے کہ بی ظاہر ہا ور اگر خور صالب خصد میں کہا تو تعلق پر محمول ہوگا اس واسطے کہ بی ظاہر ہا ور اگر خور حالت خصد میں کہا تو تعلیق پر محمول ہوگا اس واسطے کہ بی ظاہر ہا اور اگر خور حالت خصد میں کہا تو تعلیق پر محمول ہوگا اس واسطے کہ بی ظاہر ہا اور اگر خورت نے مردکو کہا کہ تو قر طبان ہو گا تو بہ طلاق طافقہ ہو قالقہ نہ ہوگی جب تک بید کے کہ میں نے جانا کہ تو طبان ہو ہونے یہ تو طبان ہوں تو تو بہ طلاق طافقہ ہو قالقہ نہ ہوگی جب تک بیدنہ کے کہ میں نے جانا کہ تو طبان ہو ۔

اگريس و كوسه مول تو طالقه ہے اور مهارے عرف ميس كوسدوه ہے جس كى داڑھى ند نكلے:

عورت نے خاوند کو کہا کہ اے کو بچ پس اس نے کہا کہ اگر میں کوسہ (۲۴) ہوں تو تو طالقہ ہے اور اس سے تعلیق کی نیت کی تو مخاربیے کداگراس کی داڑھی خفیف غیرمتعلد (۲) ہوتو طالقہ ہوگی ور نہیں اس واسطے کدای کوعرف میں کوسہ کہتے ہیں بیمعیا سرحسی مں ہے اور کوسہ کتفییر میں اختلاف ہے اور اصح بیے کہ اگر اس کی داڑھی خفیف ہوتو وہ کو بچ ہے بیا خلاصہ وجیز کر دری میں ہے وقال المحرجم بهار عرف على مشبوريد ي كوروه ب حس كى دارهى ند فك والا مرائى العرف فا فدر معلى في امام ايو يوسف س روایت کی کدا کرانی ہوی ہے کہا کدا کرتو مجھ ہے اسفل یعنی نیجی ند ہوتو تو طالقہ ہے بیدسب پر ہے و قال اہمتر جم ہماری زبان میں تال ب بال اگریوں کہا جائے کہ اگر تو مجھ سے گھٹ کے نہوتو محمل ہے کہ حسب پر قرار دیا جائے والتد تعالی اعلم ۔ پس اگر مرد بد نسبت عورت کے حسب میں بڑھ کر ہوتو جانث نہوگا اور اگرعورت بڑھ کر ہوگی تو طالقہ ہوجائے گی اور اگر امرمشتبہ ہوتو تشم ہے شوہر كا قول قبول بوكاكمين اس عصب من برده كربول يدميط مرضى من إدرا كرعورت على كراكرتون في جي مما كا تو قع طالقه ے بس عورت نے اپنے صغیر بچہ کو جواس خاوندے ہے کہا کہاے بلآ کچہ تو دیکھا جائے گا کہ اگرعورت نے بیلفظ بچہ ہے کراہت کر كركها بإقوطالقدند بوكي اوراكر بجدك والدي كرابت كرك كهاب توطالقه بوجائ كي يمحيط عن باليك ورت في اين بجدكو کہا کہ اے بلا بہزادہ پس شوہرنے کہا کہ اگروہ بلا بہزادہ ہے تو توبسہ طلاقی طالقہ ہے تو اس میں تین صور تیس بین بعنی شوہرنے اس کے کلام کا بدلہ دینے کا اراد و کیایا کچھ نیت نہ تی یا تعلق کی نیت کی بس اگر وجہ اول ہویا ٹانی ہوتو اس کا تھم گز رابعنی فورا طلاق واقع ہو جائے کی اور اگر تیسری صورت ہوتو قضا ، طالقہ نہوگ کیونکٹشر ط نہ یائی من اور اگر مورت جانتی ہو کہ بیز ناکی پیدائش ہے تو اس پر طلاق واقع ہوجائے گی اس واسطے کہ بیاس کے حق میں تحقق شرط ہو گیا ادر اس کو پھر اس مرد کے ساتھ رہنے کی تنجائش نہیں ہے اس واسطے کہ وہ مطلقہ بدطلات ہوگئی میجنیس میں ہاورا گرعورت نے ایسالفظ اس وجہ سے کہا کے طفل مذکور کی کوئی بات اس کو بری معلوم ہوئی ہے وطلاق واقع نہوئی میمیط مردی میں ہے قلت بد جمله اس مقم برا جمع موقع سے نبیل ہے فاقہم۔

ال بابدا كى پيدائش اور بلا بچاس كى تعنير ب-

<sup>(</sup>۱) کی طلاق پڑ جائے گ۔

<sup>(</sup>٢) معرب كورجس كى دازهى نظير

<sup>(</sup>٣) يعني بلكي مجدري\_

ا ين بيوى سےكماكه:ان لم ازن منك السنجات فانت طالق ثلثا:

اپنی ہوی سے کہا کہ اگر میں نے بختے غصہ میں کردیا تو تو طالقہ ہے ہیں عورت کے کی بچہ کو مارا ہیں عورت غصہ میں آئی تو 
و کھنا جا ہے کہ اگراس کو کسی ایسے تھل پر مارا ہے کہ ایسے تھل پر مارنا وا و ب وینا جا ہے تو طالقہ نہ ہوگی اور اگرا ہے تھل پر مارا کہ اس پر مارنا وا و ب وینا جا دیا ہے گئے گئے اگراس کو ایسا میں مارنا وتا و یہ کہا کہ اگر میں نے تیری بڑیاں نہ تو ڈر میں اور تیرا گوشت نہ بچاڑا تو تو بسطلا تی طالقہ ہے تو فر مایا کہ اگراس کو ایسا مارا کہ تربیب تھا کہ وہ اپنی جگہ سے نہ فر مایا کہ اگراس کو ایسا مارا کہ تربیب تھا کہ وہ اپنی جگہ سے نہ فل سے تو و طالقہ بسر طلا تی سے بچار نہ تو تو طالقہ بسر طلا تی ہوئی سے کہا کہ ان لیم اور مرامر میں اس سے منا قشہ کیا تو قو مانے نہ ہوگا ہے تا رہا ہے تا رہا نہ ہو اور کہ اور مرامر میں اس سے منا قشہ کیا تو قو است نہ ہوگا ہے تا رہا تھے ہوں ہے ایک مرد نے اپنی بود سے مارا کر وہ نہ کہ اللہ ہوجائے گی مرح طرف کی دور کھڑ ہے ہوجائے تو تو بسر طلاتی طالقہ ہوجائے گی مرح طرف میں ہے۔

کہ اگر ش آئی کے دور تیر سے بچہ کو ایسا نہ ماروں کہ وہ وہ وہ کھڑ ہے ہوجائے تو تو بسہ طلاتی طالقہ ہے پھراس کو ذھین پر و سے مارا کمرو وہ نہ کے میکھاتی طالقہ ہوجائے گی مرح طرف میں ہے۔

ا یعن اگر مورت کے بھائی سے پہلے تی کہدویا کر مورت سب جے سے بری ہے محرض من وجہ سے بیان کرتا ہول آو نہیں جائز ہے۔

المجع نجمع مرب سك يعني باند-

س لعني تحد كو الا بوان ركمول ..

<sup>(</sup>۱) سيخى فى الفوروا تع بونا ضرورى بيس بلكة خرعرتك كى وقت بونا ضرورى بي بس وه هانث ندادگا\_

<sup>(</sup>٢) بي كتم بن كما أرتجم اوب كريخ ند جوا أل.

ایک شخص نے قسم کھائی کہ ضرور میں تجھ کو مارونگاختی کہ تجھ کوئل کر دونگایا مردہ اٹھائی جائیگی ورنہ تو طالقہ ہے:

مین ابوالحن سے دریافت کیا گیا کہ ایک مروائی ہوی کو مارتا تھا اس جندلوگوں نے اس کو بچانا جا بایس اس نے کہا کہ اگرتم

<sup>(</sup>۱) یا کمی دوسرے سے سیکھا۔

<sup>(</sup>٢) اورا كرهيقة بكي نيت بوتو كوئي صورت نيس ب

اگرکہا کہ اگر تیراسوت کام میں لاؤں تو طالقہ ہے پھراس کے کاتے سوت کا کیڑا بہنا:

ی اور القاسم سے دریافت کیا گی گھ گور تی سنتی ہو کی کراپن واسطے اور دومرے کے واسطے بھی سوت کا تا ہے جو النا میں سے ایک گورت کا شوہر خصد ہو گیا اور کہا کہ اگر تو نے کس کے واسطے سوت کا تا ہے جو رت کے گا تا تو تو طالقہ ہے پھران میں سے ایک گورت نے اس کورت کے گھر روئی بھی تا کہ سوت کا تا ہے جو رت کی ماں نے اس کو کا تا تو قرمایا کہ اگر ان مورت کی مارت ہوگی یہ بھیدا میں ہے ایک مرد نے اپنی گورت سے کہا کا دت ہو کہ ہرایک خود تی اس کے اس کے اس کے واسطے کی اس کو اسطے کی دومری گورت سے کہا کہ اگر تیراسوت اپنی کام میں لاؤں یا میر سے کام میں آئے تو تو طالقہ ہے ہی گورت سے نے با سوت کی دومری گورت کے سوت کے کر سے بدل لیا ہی شو ہر نے اس کو بہنا تو ایو کر بی سوت کی دومری گورت کے سوت سے بدل لیا ہی شو ہر نے اس کو بہنا تو ایو کر بی ہے کہ وہ ہا تا کہ دہ بوجائے گا اس واسطے کہ اس کو اس کے اپنی کو تو ہا گئے ہوئے کہ اس واسطے کہ اس کو اس نے اپنی کا میں ہو ہائے گا ایک ہو نے اپنی کو گھر ہو چھا گیا کہ اگر تیراسوت کا میں کہا تو تو طالقہ ہے پھر اس کے کا تے سوت کا کہر ایہنا تو تی ایو کر نے قرمایا کہ میں استعال کیا ہے بی خزائد اسکتین میں ہے اگر کہا کہ اگر تیراسوت کا میں کہا کہ اگر تیراس نے بول کہا کہ کہ تے ہوئے سوت ہو بائے گا ایک میرے کہا کہ اگر تیراک تا سوت میرے بدن کراتے تو قرمایا کہ تو تو طالقہ ہے پھراس نے اپنا ہا تھ می ورت کے کہو نے ہوئے سوت پر دکھایا اس کے سوت سے کیڑا ک کر پہنایا اس کے سوت سے کیڑا ک کی موت سے کیڑا ک کی بہنایا اس کے سوت سے کیڑا ک کی موت سے کیڑا ک کی موت سے کیڑا ک کی شوت سے کیڑا ک کی شوت سے کیڑا ک کی موت سے کیگھونے پر سویا تو مشائے نے فرمایا کہاں کی شم خاصة سینئی پر واقع ہوگی اوران صورتوں میں کے مرفقہ سے کیے واقع ہوگی اوران صورتوں میں کے مرفقہ سے کیے فرق کی اوران صورتوں میں کے خواس کے خواس کی کو خواس کی گئی خواس کی گئی خواس کی کی خواس کے کہو نے پر سویا تو مشائے نے فرمایا کہا کی گئی خواس کے کو کو نے برسویا تو مشائے نے فرمایا کہا کی کہم خواس کے کہو نے پر سویا تو مشائے نے فرمایا کہا کی گئی خواس کے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو کو کہا کہا کہ کو کو کیا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہا کہ کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کو کہا کہا کہا کہا کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کو کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کی کو کہا کہا کہ کہا کہ کہ کو کو کہا کہ کو کہا کہا کہ

ع قول خروی براقول اس نے ہوں نیس کہا کہ میں اس کی مجت اظہار کرون بلکدول سے جاہنا مقصود ہے پھراس جواب میں ترود ہے لیکن تعنا ، جب تک فاہر ندکر سے تب تک تھا جب میں ترود ہے لیکن تعنا ، جب تک فاہر ندکر سے تب تک تھا نہیں ہوسکیا فاقیم ۔

و وہ نٹ ندہوگا اورا گرکہا کہ اگر بیمیرا کپڑ امیر ہے تن پرآئے تو میری ہوی طالقہ ہے اور بیکپڑ الیک قبیم تھی بی اس کواپنے کند سے پر ذال ایا تو مشاک نے فرمایا کہ اس کی قسم بطور عادت ہی سنے پر (اوقع ہوگی بیظہیر بید میں ہے بورت ہے کہا کہ اگر دیسمان تو باکر آ بدیعن تیرا سوت کا میں آئے فرطالقہ ہے ہیں مورت نے اس موت کو بیجی تیرا سوت کا میں آئے یا یسودوزیاں من اندر آ بدیعن میر نفع ونقصان میں آئے تو تو طالقہ ہے ہیں مورت نے اس موت کو بیج کرداموں سے پالود و فر بدااورا پے شوہر کو با یا تو حائث ندہوگا اس واسطے کہ خودسوت یا اس کا تمن مرد کے سودوزیاں میں نہیں آیا اس کی ملک میں واضل ہوئے سے عبارت ہے اور یہ یات پائی ندگئی یہ قرآوئ قاضی خان میں نہیں آیا اس کی ملک میں واضل ہوئے سے عبارت ہے اور یہ یا ت پائی ندگئی یہ قرآوئی قاضی خان میں

كتاب الطلاق

عورت سه كها: اگر رشته تو يا كار كرده تو بسودوزيان من اندر آيد تو بسه طلاق طالقه بستى:

فاری میںعورت سے کہا کہ آثر رشتہ تو یا کارکر دوتو بسودوزیاں من اندر آید تو بسد طلاق طالقہ جستی پس عورت نے سوت کات کرخود پېڼا اوراپنے بچوں کو مېټايا تو طالقه نه بوگی اورا گراپنے شو جرکا قر ضدادا کيا تو بھي طالقه نه بوگی اس واسطے که و و ملک شو ہر میں داخل نہ ہوا اورا گرغورت اس کے تھر کی رونی و سالن وغیرہ کے کام میں لا کی تو بھی طائقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ حانث ہونے کی شرط ندیائی منی بیفاوی کبری می ہاوراگرمرد نے کہا کہ اگرمن تراہوشاتم از کارکردہ خویش تو طالقہ ستی پھرعورت اپنے شوہر کے یاس سوت کے گئی کدا جرت براس کو بن وے بس شو ہرنے اجرت لے لی اور بن دیا چرعورت نے اس کو بہنا تو حانث ندہوگا اس واسطے کہ بیخودعورت کی کمائی ہے ندشو ہر کی اور اگر روئی شو ہر کی ہوتو بھی یہی تھم ہاس واسطے کہ حانث ہونے کی شرط بدے کہ یہنائے اور یہ پائی ندگی اور ای طرح اگر کپڑ امر د کا ہواور بدوں اس کی اجازت کے عورت نے پہتا تو بھی حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ پہنا تا پایا نہ کیا بیفاوی قاضی خان میں ہاورا گرائی ہوی سے کہا کہ اگر تو نے اپنا ہاتھ تکلے پر رکھا تو تو طالقہ ہے ہی عورت اپنا باتحد تكله برركما مكركا تانيس توطالقدند موكى اوراكر يوى يه كها درحاليكه ووعورت كاكاتا كيزا خود يهني تفاآن جامدكه يوشيده ام وريدو كذشت اگرازغزل تو پيوشم پس تو طالقه متى يعنى جو كيرا من بينے تعاوه و محت كيا اور جاتار بااگر ميں تيرے كاتے ہوئے سوت ہے پہنوں تو تو طالقہ ہے پھر جو پہنے تھاوہ ندا تارا تو اس کی بیوی طالقہ ہوگی اوراگر یوں کہا کدا گراس کے سوا پہنوں تو تو طالقہ ہے پھر نه الاراتو هانث نه وگاييفلامه من باوراگر كهامي تيراسوت فروخت كرون تو طالقه ب مجرم د في لوگون كاسوت فروخت كيا جس میں اس کی بیوی کا بھی سوت تھا تو حائث ہو جائے گا اگر چہوہ اس بات کونہ جانتا ہویے فاوی صغریٰ میں ہے ایک مورت اپنے شو ہر کے واسطے قباقطع کرنا جا ہتی تھی پس شو ہرنے فاری میں کہا کہ اگر ایں قبا کہ تو قطع میکنی اکنوں من پیوشم پس تو طالقہ ستی پھر عورت نے ایک سال کے بعداس کقطع کیا اور شو ہرنے پہنی تو طالقہ ہو جائے گی اس واسطے کہ اس کی قتم بقور پیننے پر نہتی پیززایة المعتین عمل ہے۔

ایک عورت اپ شوہر کا مال افعا نے جاتی اور ایک عورت کو جی تا کداس کے واسطے روئی کا ت وے پس شوہر نے اس ے کہا کدا گرتو نے میرے مال ہے کچھ لیا تو قو طالقہ ہے پھرعورت نے اس کے مال سے پچھ لے کر بقال سے گھر کی ضرورت کی کوئی چیز خریدی یا اس نے گرد ورو ٹی ق قرض دی یا اس کی پڑوئن اس کے یہاں روثی بکائی تھی اس کا پچھآٹا کم پڑا تو عورت نے اس کو آٹا دیا اور شوہر اس کو کروونین جانیا تھا جگہ وی کروو جانیا تھا جو وہ سوت کا شاخ کے واسطے ویٹی تھی ہیں اگر عادت یہ نہی کہ شوہر کی

ل عادت اوركند مع يرة النااس كايمنانيس بـ

<sup>(1)</sup> کس طلاق ندیزے کی۔

اجازت ہے؛ سے مال سے ورت مرور بات کی چیز ہی خود خرید ہے قو شوہر جائٹ ہوجائے گا اور اگر خرید تی ہوتو جائٹ نہوگاس
واسطے کہ یہ اتفاق ہے یہ فاوئی کرئی میں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں نے ان گیہوں نے فقع اٹھایا تو میری ہوی طالقہ ہے پھر بچ کران
کے شن سے نفع اٹھایا تو اپنی تم میں جائٹ ہوگا یہ خزائہ المعتمن میں ہے ایک مرد نے ایک میر گوشت خرید اس کی ہوی نے کہا کہ یہ
میر بھر ہے کم ہے اور اس پر تم کھاگئی ہی شوہر نے کہا کہ اگر میر بھر نہوتو تو طالقہ ہے تو یہ گوشت فرید اس کی ہوی فالیا جائے تو مروو
عورت کوئی جائٹ نہ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے ایک مرد نے کہا کہ اگر میں نے اس کو شری کی تمارت بنائی تو میری ہوگی والوائہ ہے ہیں اس
کو شری کی دیوار جواس کو شری اور پڑوی کے درمیان ہے گری ہی اس کو بوایا اور قصد یہ کیا کہ پڑوی کی کو ٹھری کی دیوار بنوا تا ہے
شاس کو ٹھری کی تو مشائ نے فرمایا کہ جو اس کو اور اس کی ثبت باطل ہے ایک مرد نے کہا کہ اگر میں جوٹ یو لاتو میری ہوی
طالقہ ہے پھر اس ہے کوئی بات دریافت کی اور اس نے اپنا سر بلایا مگر جھوٹ پر تو اپنی تم میں جوٹا نہ ہوگا تا وقتیکہ جھوٹ زبان سے نہ طالقہ ہے نہ تا میں خان میں ہے۔

ایک مرد نے قتم کھائی کہ ایک سال تک کوئی چیز نشہ کی نہ ہے گا پھراس نے غیرمجلس شراب میں نشہ کی چیز ہی:

ایک مرد نے اپنی ہوگی کی طلاق کی قسم کھائی کہ سکر نہ (ای ہے گا پھراس نے نشر کی چیز اپنی طلق بیں ریختہ کی اور وہ اس کے پیٹ بیں چلی ٹی پس اگر بینی را کر بینی را کے بیٹ بیں چلی ٹی پس اگر بینی را کے بحد لی ایک بعد پی ایک اور اس کے بحل کی بیٹ بیں چلی ٹی بیا تو طافتہ ہے پھر اس کے فریشے پر ایک مردو دو مور توں نے گا تو وہ طافتہ ہے پھر اس کے فریشے پر ایک مردو دو مور توں نے گا تا وہ دی وہ طافتہ ہوگا اور بین فتو کی کے داسطے پر گوائی قبول نہ ہوگی اور نہ جن طلاق بی می مقبول ہوگی اور بین نے کہا کہ بیوی پر طلاق ہو نے کہ وہ مقبول ہوگی اور بین فتو کی کے داسطے بی گوائی قبول نہ ہوگی اور بین میں ہے۔ ایک مرد نے قسم کھائی کہ ایک سال تک کوئی چیز نشری میں ہے۔ ایک مرد نے قسم کھائی کہ ایک سال تک کوئی چیز نشری نے بین میں ہوگا ہوگی اور بین فتو کی جیز بین اور لوگوں نے اس کونشہ بین در کھا حالا کہ وہ فتری چیز پینے ہے۔ محر تھا ایس ان کہ کوئی چیز نشری اور گوں نے اس کونشہ بین در کھا حالا کہ وہ فتری چیز پینے ہے۔ محر تھا ایس ان کہ کوئی چیز نشری کے داسطے بیا حقیا ہوگر اس نے فیر کھن جیز پینے نے سے محر تھا ہو اور گوئی جیز کی اور لوگوں نے اس کونشہ بین کہ ایس کو اسطے بیا حقیا ہو کہ اور کی تو بین نے کہا ہو اور کوئی ہو کہا کہ بینشری ہا ہو اور کوئی ہو کہا کہ کہا کہ بینشری ہا سے کہا ہو اور کوئی ہو کہا کہ کہ بینشری ہو اس کو اسطے بیا حقیا ہو تھا ہو تھا ہو تو آبی میں ہوں تو سائی کو کہیں چھا گیا پھر تھم کھا نے کے بعد طلاق وہ دی کہا کہ تو تھا اور کی بین کی کوئی کوئی ہو سے کہا کہ تو قلال کے کوئی کہا کہ تو تھاں گئی ہو مائی کہا ہو تو کہا کہ بین وہائی گائی ہو اور اگر تو تھا گئی ہو کہا گئی تو تو اسطے کے اور کوئی پھر اس سے تو گئی گھراس سے وہائی گائی ہو اور ایس کے بین انہ اللہ اور اگر تو تھا گئی ہو طالقہ ہے بھر دہ گور سے گئی گھراس سے وہائی گھراس سے دوسرے کے کہا کہ تو قلال کے بین ایس انہ انہ کوئی ہو اس کے بیس انہ اللہ کوئی ہو سائی تو تو طالقہ ہے بھر دو گور سے گئی گھراس سے دوسرے کے بیس انہ اللہ کوئی کوئی کوئی کوئی کہر ہے تو ہو جس کے گئی گھراس سے دوسرے کے بیس انہ اللہ کوئی کہر سے بی سے کہا کہ تو گئی گھراس سے دوسرے کے بیس انہ کی کھراس سے دوسرے کے بیس انہ کہر کے بیس انہ کہر کے بیس انہ کہر کے بیس انہ کہر کے بیس انہ کی کہر کے بیس کھرا کے بیس کھرا کے بیس کھر کے بیس کھرا کے ب

ا عانث نداوگا كونكدان كيبول كى ات بنفع الحاياجاتا به سنم خودكندم سيمتعلق بوكى اوراس كى قيمت سيمتعلق شيوگ ـ

م يعنى سرك اشاره ساس في جموث بات بتلائي اورز بان ساند كي -

خرشراب اتحوری بنا برمشهورتول امام ابو حنیفتره جمارتسم شراب جوی امرعقل بو بنابرتول دیگرعلاً۔

<sup>(</sup>۱) کین این چیز جونشہ کرتی ہے۔

نی الغور لانے پر مصیص ہے ایک مست نے اپنی بیوی کو مارا پس وہ کھرے با ہرنگلی پس کہا کہ اگر تو میرے یاس واپس نہ آئی تو تو . طالقہ ہےاور تضییعصر کے وقت واقع ہوا پس عورت عشاء کے وقت وا پس آئی تو مشائخ نے فر مایا کدا بی تشم میں جموٹا ہو جائے گا اس واسطے کہاس کی سم فی الفوروائیس آئے برواقع ہوگی اور اگراس نے کہا کہ میں نے فی الفور کی نیت بہیں کی تقی تو قضاء اس کی تصدیق نہ ہوگی اگر ایک عورت نکلنے کے داسطے کھڑی ہوئی پس شوہرنے کہا کہ اگر تو نکل تو تو طالقہ ہے پس و و بینے کئی چرایک ساعت کے بعد نگل تو حانث ند ہوگامرد نے کہا کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتو یہ میری عورت جو کھر میں ہاس پر طلاق حالا نکداس نے بیلال تو کیا تھا مرتشم کے دفت اس کی بیوی محریں نہتی تو اپن تشم میں جانث ہوگا اس واسطے کہ اس کلام سے مراد منکوحہ ہوتی ہے اور اگر کہا کہ ایس زن کدمراوری خانداست بینی بیرورت میری کداس گھریں ہےاوراس کی بیوی اس گھریس جس کومعین کیا ہے نفخی تو اس کی بیوی پر طلاق نہ ہوگی اس واسطے کہ گھر کواس طرح معین کرنے کی صورت میں منکوحہ کم اونہیں ہوتی ہے ایک طفل نے کہا کہ اگر میں نے شراب بی تو ہرعورت کہ جس سے بیں نکاح کروں تو وہ طالقہ ہے ہیں اس طفل نے ایام طفولیت <sup>(۱)</sup> میں شراب بی پھراس نے بالغ ہونے کے بعد نکاح کیا پھراس کے ضرینے گمان کیا کہ طلاق واقع ہوگئ ہے ہیں اس طفل بالغ شدہ نے بھی کہا کہ بال مجھ برحرام ہے تو مشاک نے فرمایا کہ بیطفل ندکور کی طرف سے حرمت کا اقرار ہے ہی ابتداء (۲) اس کی بیوی حرام ہوجائے گی اور بعض نے کہا کہ اس کی بیوی حرام ندہوگی اور میں سی ہے ہے ایک مرد نے اپنی بیوی سے فاری میں کہا کہ اگر تو امشب برین خاندور ہاش لیس تو طالقہ مہتی ہیں ای وقت ہے وہ اسپینے شو ہر کے ساتھ لکلی اور شو ہر کے گھر سوئی تو مشائخ نے فر مایا کہ اگر شو ہر کی مراد بیٹھی کہ ابنا اسباب و كير بوقيره كريهال سے اٹھ چلے تو اگر اسباب نه غيره و بال چيور آئي ہوتو مرد حانث ہوجائے گا اورا گر بهي مرا د ہوكہ فقط خود مطے تو حانث نہ ہوگا اور اگر عورت پر بیا مرمشتبرر ہا تو وہ مرد سے جلنب لے بس اگر وہشم کھا گیا تو اس کا حساب الند تعالی پر ہے اور بید امرا یسی صورت میں طاہر ہے کہ اس نے یوں کہا ہو کہ اگر تو دو<sup>(۳)</sup> روزیہاں رہی اور اگر سال بھر کا وقت مقرر کیا تو بیشم عورت مع اسباب وغیرہ کے اٹھ آئے پر ہوگی اور اگر اس نے کوئی وقت مقرر ند کیا اور نداس کی قتم کے وقت پھے نیے تھی تو بیتم فظاعورت کے آنے پرمحول ہوگی ایک مرونے سفر کا ارادہ کیا ہیں اس کے خسر نے اس سے تئم لی کداگر اس کے بعد تو غائب رہا اور تو شروع ماہ میں عورت کے یاس واپس نہ آیا تو تیری بوی طالقہ ہے ہی داماد نے کہا کہست لیعن ہادراس سے زیادہ کچھ نہ کہا چرمبیند بھرسے زیادہ عائب رہاتواس کی بوی طائقہ ہوجائے گی اس واسطے کہ اس نے خسر کے کلام کے جواب کا قصد کیا ہے اور جواب مضمن اعادہ مانی السوال ہوتا ہے ہیں مورت طالقہ ہوجائے گی بیزنآوی قاضی خان میں ہے۔

ایک نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو چڑیار کھے تو تو طالقہ ہے ایس عورت نے کسی دوسر ہے کووہ چڑیا دیدی: ایک مرد نے اپنے مند میں لقہ دکھا ہیں ایک مرد نے اس سے کہا کہ اگر تو نے اس کو کھایا تو میری بیوی طالقہ ہے اور دومرے نے اس سے کہا کہ اگر تو نے اس کو نکال دیا تو میرا غلام آزاد ہے قومشائخ نے فرمایا کہ تعوز اکھا جائے اور تعوز انجینک دی تو

ا بعنى مطلقاً متكود كمعن بيس موت بلك فامروه بوى جواس معين كمري مواية عني قرم عن يركى جاتى بوفاقىم ـ

ع قال المترج بيشكل بكونكم فيرتوكل برئيس موتى بإن اكركبان اكلت مانى فعك ..... وكان العكم كذلك يعنى دوسر في الساس كبا كدا كرتون في جوكرت المعكم كذلك يعنى دوسر في الله الم

<sup>(</sup>۱) يعنى بالغ نه تعا\_ (۲) يعنى ازسرنو\_

<sup>(</sup>r) تعنی تخفیف دقت مقرر کیا۔

دونوں میں کوئی حانث فنہو کا پیٹر اید استعمن میں ہا کی نے اپل زوی ہے کہا کہ اگرتو چریار کھے تو تو طالقہ ہے ہی مورت نے کس دوسرے کووہ چڑیا دے دی تاکہوہ پکڑے رہے ہیں اگر مرد نے اس وجہ سے تتم کھائی تھی کہلوث ندر ہے تو حانث نہ ہوگا اوراگر اس · وجد سے کدمورت بڑیوں می مشغول ندر ہے تو مانٹ ہو جائے گا بی ظلامہ میں ہے اگر اپنی بیوی زینب سے کہا کہ تو طالقہ ہے جب میں عمرہ کوطلات دوں اور عمرہ سے کہا کہ تو طالقہ ہے جب میں زینب کوطلاق دوں پھر زینب کوطلاق دی تو عمرہ برطلاق واقع ہوگی اور نهنب پرواتع نه هوگی اور اگرزینب کوطلاق نه دی بلکه عمره کوطلاق دی تو زینب پرایک طلاق واقع هوگی اور عمره پر دوسری بھی واقع ہو می اوربعض نے فیر مایا کے مصورت اولی میں واجب ہے کہ زینب پر دوسری طلاق بھی واقع ہواور دوسری صورت میں واجب ہے کہ عمرہ یردوسری طلاق (۱) واقع نہ مواور یکی می ب برمیط سرحی میں ہے اگر اپنی بیوی ہے کہا کہ الت طالق لود علت الدار تو طالقہ نہ موگی يهال تك كدداخل (٢) مويدميط من إوراكرعورت عكها كدانت طالق لوحسن خلقك سوف لواجعك يعنى توطالقه باكر تیرے اخلاق اچھے ہو گئے توعنقریب تھے ہے رجعت کرلوں گانو طلاق ای دم واقع ہو جائے گی اور یوشم نیس ہے بلکہ فقط وعدہ ہے رہے فناوي كرخي من باورا كرعورت سے كہاكه الت طالق لها دعلت الدار توليد كاس قول كے بالت طالق ان دخلت الدار أس جب تک داخل نہ وطالقہ نہ وگی اس واسطے کہ لاحرف تفی ہے کہ محلف اس کی تاکید کی ہے پس کو یا اس نے تفی وخول کی اس وجہ ہے طلاق معلق بدخول دار ہوئی بید برائع میں ہے ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہالات طالق لو دخلت الداد لطلعتك توبیحم اس كى طلاق كى بے جبكه عورت كے دار مي داخل ہونے براس كوطلاق نددے كوياس نے يوں كباكه جب تو دار مي داخل موكى تو تخيے طلاق دوں گا ہی اگر تھے کوطلاق ندوں تو تو طالقہ ہے ہی اگروہ واریس واعل ہوئی تو اس کولازم ہے کہ عورت کوطلاق دے دے ہی اگر عورت کوطلاتی نددی یہاں تک کہ شوہر مرکمیا یا عورت مرکنی تو طلاق برخ جائے گی اور بدیمنز لداس قول کے ہے کہ اگر تو دار میں داخل موئى توميراغادم أزاد باكريس تحقيرته مارون ايك مروف افي يوى كها كداد على الدار وانت طائق يس داريس كل توطالقهو 

اگرکہاازیں روز تا ہزار سیال ہرزنے که ویراسیت پس طالقه است طالانکہ اسکی کوئی ہوئ ہیں:

ل خابرامرادیے کے طلاق متعلق واقع ندہوگی کیونکے مرت کے طلاق دےوی ہے۔

<sup>(</sup>۱) كيونسيق عماد نيب ب-

<sup>(</sup>٢) لين وافل بونے عالقہ موگ \_

<sup>(</sup>٣) ليني بربادك تكاح كري

ایک مرد نے اپنی بیوی عمرہ سے کہا کہ اگر تو دار میں داخل ہوئی اے عمرہ تو تو طالقہ ہے:

ا۔ قد فساز کا کی نسبت کتنا گھر اگر جارگواہوں سے تابت کردھ تو جرم نیس ہے مخاصمہ یہ کھورت نالش کرے اور ملاعنہ یہ کمود کے باس کواہ شہوں تو احنت کی تشمیس کھا کمیں دیکھو کتاب اللعان۔

<sup>(</sup>۱) يعني بدخول\_

مال مقدم کیا تینی کہا کہ تیرے ہزار درہم جمعے پر ہیں اے زیدوالے سالم تو مال ندکوران دونوں کا ہوگا اوراگر کہا کہ اے عمر ہ تو طالق ہا۔ است ندنیت تو عمر وطالقہ ہوگی شدنین الا آ نکہ ندیت کی ہواورا گر کہا کہ تو طالقہ ہوگی شدنین الا آ نکہ ندیت کی ہواورا گر کہا کہ تو طالقہ ہا ہوگی واورا گر دونوں کا نام مقدم کر کے کہا کہ اے عمر والے زینب تو طالقہ ہے تو مہلی طالقہ نہ ہوگی الا آ نکہ اس کی نبیت کی ہواورا گر دونوں کا نام مقدم کر کے کہا کہ اے عمر والے زینب تو طالقہ ہے تو مہلی طالقہ نہ ہوگی الا آ نکہ اس کی نبیت کی ہوید فرآوی قاض خان میں ہے۔

مردنے کہا آخر عورت کہ میں اس سے نکاح کروں وہ طالقہ ہے چراس نے عمرہ سے نکاح کیا چرز بنب سے

نكاح كيا پهرغمره كوبل دخول كے طلاق ديدي پھرغمرہ ہے دوبارہ نكاح كيا پھر بيمر دمر گيا تو زينب طالقہ ہوكى: اگر کہا کداول عورت کہ میں اس سے نکاح کروں ہیں وہ طالقہ ہے پھرا یک عورت سے نکاح کیا تو وہ طالقہ ہوجائے کی خواہ اس کے بعد دوسری کی سے تکاح کرے یا نہ کرے بیمیط میں ہے اگر کہا کداول عورت کہ جس سے میں نکاح کروں و وطالقہ ہے ہیں دومورتوں سے نکاح کیا بھرا کیے عورت ہے تکاح کیا تو اس پر طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر دوعورتوں ہے ایک عقد میں نکاح کیا كرجن مى سے ايك كا نكاح فاسد ہے و جس كا نكاح ميج ہے وہ طالقہ ہوجائے كى اور اگر كہا كہ اخيرعورت جس سے ميں نكاح كروں وه طالقد ہے ہیں اس نے ایک مورت سے نکاح کیا مجردوسری سے نکاح کیا تو دوسری پرطان آن واقع شہو کی یہاں تک کے شو جرمر جائے پس جب شو ہرمر میا تو بھی اخیر و متعین ہوئی ہیں امام اعظم کے زور کے وفت تزوج سے اس پر طلاق واقع ہوگی حتی کہ اگر اس کے ساتھ دخول ہو گیا تو ڈیڑھ مہر لا زم ہوگا نصف بوجہ طلاق قبل دخول کے اور ایک مہریر بنائے عقد فاسد یعنی وطی کا عقراور تین حیض سے ائی عدت بوری کرے کی اور صاحبین کے نزویک نی الحال پر متصور ہوگی بعن طلاق ابھی واقع ہوگی اور شو ہرمتونی پر مبرش لا زم ہوگا اورعورت برامام محمدٌ كے مزد كيك عدت و فات وطلاق واجب ہوگی اورامام ابو يوسف كے مزد ديك فقط عدت طلاق واجب ہوگی بيمجيط مز سے جامع میں فرمایا کدا گرکسی مرد نے کہا کہ آخر عورت کہ میں اس سے نکاح کروں وہ طالقہ ہے پھراس نے عمرہ سے نکاح کیا مجرندنب سے نکاح کیا چرعمرہ کو قبل دخول کے طلاق دے دی مجرعمرہ ہے دوبارہ نکاح کیا مجربیم رمز کیا تو زینب طالقہ ہوگی عمرہ طالقہ نہ ہوگی اور اگر اس نے دی عورتوں کود کھے کر کہا کہ آخرعورت جس کو بیس تم میں سے نکاح میں لا دَس و وطالقہ ہے بھران میں ہے ایک سے تکار کیا پھر دوسری سے نکاخ کیا پھر پہلی کوطلاق دے دی پھراس سے دوبارہ نکاح کیا پھرمر گیاتو طلاق اس پرواقع ہوگی جس سے ایک بارنکاح کیا ہے نداس پر جس سے دو بارہ نکاح کیا ہے اور پیمسئلہ اور پہلامسئلہ دونوں میسال ہیں درصور تیکہ دوسری ے نکاح کرنے کے بعد شو ہر مرمیا اور قرق جب ہوجائے گا کہ شوہر ندمرایهاں تک کداس نے دسویں عورت سے نکاح کیا ہایں طور كد مثلاً اس نے جارہ اولا تكاح كر كے ان كو طلاق وے كرجدا كرويا بھردوسرى جارے تكاح كر كے اس طرح جداكيا بجرنوي ے نکاح کیا پھر دسویں سے نکاح کیا تو دسویں نکاح کرتے ہی طالقہ ہوجائے گی خوا دشو ہر مرے یا نہ مرے اور مسئلہ اولی میں لیعنی جبر عورتمي معيند نتميس تو اگروس عورتون سے بھر يق نكاح كيا تو دسويل طالقدند بوكى جب تك كه شو برندم يا اور اگر يوں كها كه آ خریز وج (۱) کہ میں اس کومل میں لا وَس گا تو جس عورت کو اس نز وج سے نکاح میں لا وَس وہ طالقہ ہے پھراس نے ایک عورت ہے نکاح کیا اور اس کوطلاق دے دی چردوسری سے نکاح کر کے بعد اس کے پہلی ہے جس کوطلاق دی تھی نکاح کیا پھرشو ہرسر کیا تو جس ے دومرتبہ نکاح کیا ہے وہ طالقہ ہو کی ندو وجس سے ایک مرتبہ نکاح کیا ہے اور ای طرح اگر دس عورتوں کو د کھی کر کہا کہ خرتز وٹ کہ

كيونكماس كيمرن يمعلوم بوكاك يمي آخرمورت تقى ورند فيرمعين بوف سے احمال ب كد ثايد آخركونى اور بو

<sup>(</sup>۱) کنش نکاح کرنے کا۔

جس سے ہم تم میں سے کوئی عورت نکاح میں لاؤں تو جس عورت کونکاح میں لاؤں وہ طالقہ ہے پھراس نے ایک سے نکاح کر کے اس کو طلاق دے دی پھر دوسری سے نکاح کیا پھر پہلی جس کو طلاق دی تھی اس سے دوبارہ نکاح کیا پھر شوہر مرکمیا تو جس سے دومرتبہ نکاخ کیا ہے وہ طالقہ ہوگی اور اگر دسویں سے نکاح کیا تو وہ طالقہ نہ ہوگی یہاں تک (ا) کہ ہو ہر مرجائے بیر محیط میں ہے۔ اگر معروف ہیوی نے شوہر کی تصدیق کی کہ عورت مجبولہ وہی پہلی متکوحہ تھی .....:

اگر کہا کہ اول مورت کہ میں نکاح میں لا وَں وہ طالقہ ہے بیان تتم کے بعد ایک مورت سے نکاح کرنے کا اقر ارکیا کیں اس عورت نے طلاق کا دعویٰ کیا اور نیز دعویٰ کیا کہ وہ پہلی ہوی ہے پس مرد نے کہا کہ میں نے تھے سے مملے فلال عورت سے نکاح کیا تھا ادر فلاں نہ کورو نے اس کی تقد بی کی یا محذیب کی تو تفنا ذاس کے حق (۲) میں تقد بی نہ کے جائے گی جس کے نکاح کااس نے اقرار کیا ہےاور دونوں طالقہ ہوں کی اس وجہ ہے کہ اس نے وجو دشر طاکا اقر ارکیا ہے بعنی اول نزوج پس و ومقر وقوع طلاق ہوا اور طلاق وا تعنبيس موتى بالمنكوحه يراوراس ورت مدعيه كانكاح ظامر مواب نداس كيسوادوسرى عورت كاليس اس يرطلاق واقع مون كامقر بظاہر ہوا پھر جب اس نے اس سے طلاق بجير كراس كے سوادوسرى ير والنا جا باتو بھير نے يس اس كے قول كى تصديق ندكى جائے گی ہی قول اس کانہ ہوگا مگر کواہ اس کے مقدم ہوں کے چنانچہ اگر اس مرد نے آسینے دعویٰ پر کواہ چیش کے تو اس کے کواہ مقبول ہوں گے ادر بیغیرمعروفہ مطلقہ ہوجائے گی نہ وہ جومعروف ہے اس واسطے کہ بھی غیرمعروف پہٹی ہوگی ٹابت ہوئی اور دوسری بھی طالقہ ہوجائے کی کیونکہاس نے اپنے او پراس دوسری کے حرام ہونے کا اقر ارکیا ہے گھر دوسری نے اگر شو ہر کے قول کی تقید بی<sup>ق (۴)</sup> کی ہو كى تواس كونصف مبر ملے گااور اگر نكاح واقع بونے من تكذيب كى بوگ تواس كو يحصف ملے گااور اگرمعروف بوى نے شو بركى تصديق کی کہ عورت مجبولہ وہی پہلی منکو حد تھی تو نلا ہرا نروایہ کے موافق معروفہ برطلاق واقع نہ ہوگی اورا گرشو ہرنے یوں کہا کہ میں نے اس کو وفلاں کوایک عقد میں اینے نکاح میں لیا ہے اور عورت نے اس کی تکذیب کی تو تول مرد ہی کا قبول ہوگا اور دونوں میں سے کسی بر طلاق واقع نہ ہوگی اور فلان تدکورہ نے اگر اس کے قول کی تقیدیق کی ہوتو اس کا نکاح ٹابت ہوگا ور نئیس اور اگر کہا کہ فلاں اگر پہلی عورت ہوجس سے میں نکاح کروں تو وہ طالقہ ہے پھراس سے نکاح کیا پھراس عورت نے طلاق کا دعویٰ کیا پس مرد نے کہا کہ میں نے اس سے پہلے دوسری عورت سے نکاح کیا ہے تو مسمع سے شو ہر کا قول قبول ہو گا اور اگر کسی مرد نے دوعورتوں سے کہا کہ اول عورت تم دونوں میں ہے کہ میں اس کو نکاح میں لاؤں وہ طالقہ ہے یا کہا کہ اگر میں تم دونوں میں ہے ایک پہلے دوسری سے نکاح میں لایا تو و وطالقہ ہے بھراس نے ایک ہے نکاح کیا ہی اس نے طلاق واقع ہونے کا دعویٰ کیا ہی شو ہرنے کہا کہ میں نے اس سے ملے دوسری سے نکاح کیا ہے تو بدوں گوا ہوں کے اس کے قول کی تقیدیق نہوگی اور اگریوں کہا کہ میں نے ان دونوں سے ایک ہی عقد میں نکاح کیا ہے تو شوہر کا قول تبول ہوگا اور طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ اگر میں نے عمرہ ہے تبل زینب کے نکاح کیا تو وہ طالقہ ہے پھر تمرہ سے نکاح کیا اور اس نے طلاق کا دعویٰ کیا ہی مرد نے کہا کہ میں نے اس سے پہلے زینب سے نکاح کیا ہے تو تول

ا قال يعنى اقرادكياتوتم كے بعداول اس عنكاح كيا ہے۔

م معنی ساول بوی نبیس ہے۔

<sup>(</sup>۱) ال داسط كرشايد كى ادر كروه مدنكاح كريد كروه أخرز وج بور

<sup>(</sup>r) ال الرورت ك (m) لين نكاح بون كار

<sup>(</sup>٣) الإل على المعقام يرعبارت فدكورب.

شوہر کا قبول ہوگا اور اگر کہا (ملک کے اگریں نے تم دونوں میں ہے ایک ہے قبل دوسری کے نکاح کیا تو وہ طالقہ ہے گھران دونوں میں ہے ایک ہے قبل دوسری کے نکاح کیا تو وہ طالقہ ہے گھران دونوں میں ہے ایک ساتھ نگاح کیا ہے تو تقد این نہ ہوگی اور اگر کہا کہ دونوں ہے ایک ساتھ نگاح کیا ہے تو تول شوہر کا قبول ہوگا بیشرح جامع کبیر از حمیری میں ہے اور اگر کہا کہ آخر تورت جس کو میں نکاح میں لاؤں وہ طالقہ ہے گھر اس نے ایک مورت ہے دو ہارہ نکاح کیا گھر مرکمیا تو وہ طالقہ نہ ہوگی اور اگر کہا کہ آخر تزوج کے اس کو مل میں لاؤں اس کی مشکوحہ طالقہ ہے ادر ہاتی مسئلہ بحالہ ہے تو بھی عورت جس سے دو ہارہ نکاح کیا ہے وہ طالقہ ہوجائے کی بیم پی طرم میں ہے۔

اگرایک عورت سے نکاح کیا پھراس کوطلاق دے دی پھر ووسری سے نکاح کیا پھر جس کوطلاق دی تھی اس سے دوبارہ
نکاح کیا پھراس نے طلاق کی اضافت قتل ماضی کی طرف کی لینی یوں کہا کہ آخر عورت جس سے بیس نے نکاح کیا ہے وہ طالقہ ہے
اور اس کی نیت پچونیس ہے تو وہ طالقہ ہوگی جس سے ایک مرتبہ نکاح کیا ہے اور اگر کہا کہ آخر تزوج جس کو جس محل جس لایا ہوں جو
اس تزوج سے منکوحہ ہو وہ طالقہ ہے تو جس سے دوبارہ نکاح کیا ہے وہ طالقہ ہوگی بیشرح جامع کیراز صیری بی ہے ایک مردکی دو
عور تی می مروز دین ہیں پس اس نے کہا کہ عمرہ طالقہ ہاس دن یا زینب طالقہ ہے جبکہ میں اس گھر بی داخل ہوں تو ان بیس سے
کی پرطلاق وہ تع نہ ہوگی بہاں تک کہ وہ دار میں داخل ہو پھر جب وہ دار میں وخل ہوا تو اس کو افقیار ہوگا کہ دوتوں میں ہے جس پر
طلاق واقع کرنا جا ہے اختیار (اکر سے ایک مروز مروز مروز ہے اور اپنے کلام بی کا ذب ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے یا میں مرد بوں تو سیا
جوگا اور اس کی بیوی پرطلاق نہ پڑے گی بیٹ تو قان میں جا د

ا كركها كه اكرتو واخل مونى اس دار مين نبيس بلكه اس دوسر عدار مين تو تو طالقه ع:

ل وهوا عقودا تع موكى \_

<sup>(</sup>۱) ادر یا الله البیل ب کسی پرواقع نکرے۔

<sup>(+)</sup> اورا كرختى زياد و بوتى جاتى بوتو تفهد يق بوگ \_

ا گرغورت سے کہا کہ اگرتو دار میں داخل ہوئی تو تو طالقہ وطالقہ وطالقہ ہے نہیں بلکہ بید دوسری عورت:

آگر کہا کہ اگر تو وار میں وافل ہو گی تو تو بسطان تی طالقہ ہے ٹیس بلکہ فلاں چار پہلی تورت وار میں وافل ہو گی تو ووٹوں میں ہے ہرا یک پر تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر اس سئلہ میں بول ہو کہ ٹیس بلکہ فلاں طالقہ ہے تو دوسری پر ٹی الحال ایک طلاق واقع ہوگی اور پہلی کے حق میں تین طلاق معلق رہیں گی اور اگر عورت سے کہا کہ اگر تو وافل ہو گی تو تو حرام ہے ٹیس بلکہ فلاں تو پہلی وافل ہو نے تو ووٹوں میں سے ہرا یک بیک طلاق بائن طالقہ ہو جائے گی اور اگر اس صورت میں کہا کہ نیس بلکہ فلاں طالقہ ہو تو واسری فی الحال بیک طلاق ہوگی اور بہلی ہوی ہر وقت وخول کے بیک طلاق بائن طالقہ ہوگی بیشر ہ تمخیص جائے ہیں میں ہوئی تو اور میں طلاق موگی اور وقت وخول کے بیک طلاق بائن طالقہ وطالقہ واحدہ ہے تہیں بلکہ بیدوسری عورت پر میں ہوئی تو دوٹوں پر تین تین طفاق واقع ہوں گی اور وطلاقی اور اگر اپنی ہوی ہے کہا کہ تو طالقہ واحدہ ہے تہیں بلکہ بسہ اگر تو وار میں وافل ہوتی تو وار میں وافل ہوتی تو وار میں وافل ہوتی تو دوٹوں پر تین تین طفاق واحدی ہوئی اور ووطلاقی ہوتی واقع ہوں گی بشرطیکہ عورت می فیلہ ہو تو وار میں وافل ہوتی تو اس طالقہ ہوا حدی ہو بلکہ بسہ تو کوئی طلاق واقع نہ ہوگی بیاں تک کے وہ وار میں وافل ہو پھر جب دار میں وافل ہوئی تو بسطلاق طالقہ ہو جائے گی خواہ دخولہ ہو یا غیر مدخولہ ہو یہ میلا میں ہوگی بیاں تک کے وہ وار میں وافل ہو پھر جب دار میں وافل ہوئی تو بسطلاق طالقہ ہو جائے گی خواہ دخولہ ہو یا غیر مدخولہ ہو یہ میلا میں ہوئی تو بسطلاق طالقہ ہو جائے گی خواہ دخولہ ہو یہ میلا میں ہوئی میں ہوئی تو بسطلاق طالقہ ہو جائے گی خواہ دخولہ ہو یہ میلا میں ہے۔

جوتني فصل؛

### استناء کے بیان میں ہے

اگرائی ہوی ہے کہا کرتو طالقہ ہے انشاء اللہ تعالی بین اگر اللہ تعالی جا ہے اورتو طالقہ ہے کہ ساتھ ملا کر انشاء اللہ تعالی کہا تو طلاق واقع نہ ہوگی اور اس طرح اگر انشاء اللہ تعالی کہنے ہے پہلے عورت مرکنی تو بھی بھی تھم ہے کذائی البدایہ بخلاف اس کے اگر انت حالق لیمنی تو طالقہ ہے کہنے کے بعد انشاء اللہ تعالی کہنے ہے پہلے شو ہر مرکنیا حالا تک او اسٹناء کہنا جا ہتا تھا تو طلاق واقع ہوجائے

قول استنالین طلاق وے میں کوئی اسالفظ لاحل کرناجس ے عمم متعلق ندجوا ورتعر ایف ہی کی اصول میں معدوم ہے۔

(۱) تعنی دوم\_

گ اور یہ بات جب بی معلوم ہو عتی ہے کہ اس نے طلاق دینے ہے پہلے یہ کہا ہو کہ بیں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا اور استناء کروں گا

یہ کنا یہ بیں ہے اور اگر کہا کہ تو طائقہ ہے الا ان بیٹاء الله تعلیٰ ی الما شاء الله تعلیٰ تو بیشل انشاء الله تعالیٰ کے ہے یہ رائ الو باخ

میں ہے اور اگر کہا کہ تو طائقہ ہے ماشاء الله کان تو واقع نہ ہوگی اور ای طرح اگر کہا کہ تو طالقہ ہے الا ما شاء انتہ تو بھی بی تھم ہے یہ

قاوی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے فیما شاء الله تعالیٰ پس اگر مصل کہا تو طلاق واقع نہ ہوگی یہ فتے القدیر میں ہواور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے ان لھ بیشاء الله تعالیٰ تو واقع نہ ہو گی اور آخر کہا کہ تو طالقہ ہے مال ہو بیشاء الله تعالیٰ تو بھو واقع نہ ہو گی بیت ہے۔

روز تو یہ دن گر رجانے کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی بیت ہیں ہوا کہ اگر کہا کہ تو طالقہ ہے مالھ بیشاء الله تعالیٰ تو بھو ان کے سے میاں طالقہ ہو جائے گی بیم ہو اگر کہا تو طالقہ ہے مالیہ بیشاء الله تعالیٰ تو بھو گی نہ ہوگی:

اگر کہا تو طالقہ ہے اگر اللہ تعالیٰ نے پیند قرمایا کہ راضی ہوا کا را و فرمایا کو طلاق واقع نہ ہوگی:

اگر کہا تو طالقہ ہے اگر اللہ تعالیٰ واقع نہ ہوگی کہا کہ تو اللہ تعالیٰ تو نے الحق نہ ہوگی:

منتى مين لكما ب كراكر عورت س كها كرتوط القد بسد طلاق بالا ماشاء الله تعالى تواس برا يك طلاق واتع بوكى اوراس مقام برفر مایا کہ ہم استناء کوا کثر برقر اردیں مے اور اس کے بعد بیمسائل ذکر قرمائے کدا گر کہا کہ تو طالقہ بسد طلاق ہے الا ماشاء الله تعالى ياتوطالقه بسطلاق بالا أن يشاء الله تعالى اوراس كاتكم بيؤكرفرمايا كهاصلاً طلاق (أ) واقع شهوكي بيميط ميس بووراكركها كرتو طالقه با كرائندتعالي في يستدفر ماياياراضي بوايااراد وفر مايايا تقدير فرمايا تؤطلا ق واقع ند بوكي بيفاوي قامني خان عن باور اكركباكة وطالقد بمشية الله تعالى بإبارادة الله تعالى بإبمحية الله تعالى بإبرضاء الله تعالى توواقع شاوك اس وابط كديه ابطال ہے یاتعلی ہے ایسے امرے ساتھ جس پر وتو ف نہیں ہوسکتا ہے جیسے انشاء اللہ تعالیٰ کہنے میں ہے اس واسطے کہ حرف با وموحدہ واسط الصاق کے ہے اور تعلیق کی صورت میں الصاق جزاء بشرط ہوتا ہے اور اگر ان الفاظ کوکسی بندہ کی طرف مضاف کیا تو بیاس کی طرف ہے اس بندہ کو تملیک ہے یا مالک و مخار کر دیا ہی سیتملیک مقصور جہلس ہوگی جیسے کہا کرتو طائقہ ہے اگر فلال جا ہے اور اگر کہا كه تو طالقه ب بامرائلة تعالى يا بامر فلاب يا مجكم القد تعالى يا مجكم فلاب يا بقضا يا باؤن يا بعلم يا بفدرت الند تعالى يا فلا ل تو دونوس صورتوں میں خواو البتد تعالیٰ کی جانب اضافت کرے یا بند و کی طرف عورت ٹی الحال طالقہ و جائے گی اس واسطے کہ عرفا ایسے طور ے کہنے تے بخیر (۲) مروبوتی ہے جیے کہا کہ تو طالقہ ہے بھکم قاضی اور اگر عربی زبان میں کبا کہ انت طالعه لا موالله تعالٰی اولامو خلان آخرتک سب الفاظ ندکور و بحرف لام ذکر کئے تو سب صورتوں میں طلاق واقع ہوگی خواہ بندہ کی طرف اضافت کرے یا القد تعالیٰ کی طرف اور اگر اس نے بحرف فی ذکر کیا پس اگر القد تعالیٰ کی طرف اضافت کی تو سب صورتوں میں طلاق واقع نه ہو گی الا فی علمه الله تعالی کیصورت میں کداس میں فی الحال واقع ہوگی اس واسطے کہ بیمعلوم کا ذکر ہے اور وہ واقع ہے اور قدرت میں بیر بات بیس لازم ہاں واسطے کہ قدرت ہے اس مقام پر مراد تقتریر ہے اور انتد تعالی بھی کسی چیز کومقدر فریاتا ہے اور بھی نہیں فرماتا ب يس معلوم نه بوا اور اكر جليفة قدرت مراو بوتونى قددة الله تعالى كمنے سے بھى فى الحال واقع بوكى اور اگر بنده كى طرف اضافت کی تو تبہلی جا رکنظوں میں تمایک ہوگ کدا گرفلاں نے مثلا اس مجلس میں دی تو واقع ہوگی ور نہیں اور باتی میں تعلیق ہوگی ہیر تمبین میں ہے۔اگر کہا کہ تو طالقہ ہے اگر القد تعالیٰ نے مجھے اعانت دی یا بمعنة القد تعالیٰ اور اس نے اشتناء کی نیت کی توبیا شفناء

<sup>(</sup>۱) اوريفلاف تول سابق ہے۔

<sup>(</sup>٢) في القوروا تع بونا\_

<sup>(</sup>r) تعنى تضاء طلاق واقع موكى\_

فیما بینہ و بین الله تعالی ہوگا بیران الوبان بی ہے اگر طلاق ایسے فض کی مشیت پر معلق کی جس کی مشیت معلوم نہیں ہو تکی ہے ہے کہا کہ اگر جرائیل علیہ السلام نے چاہا یا ملائکہ نے یا جن نے یا شیاطین نے تو یہ بمنو لہ تعلیق بھیۃ النہ تعالی ہے اور اگر مشیۃ اللہ تعالی و مشیۃ العہ العباد جمع کر کے مثلاً یوں کہا کہ تو طالقہ ہے اگر اللہ تعالی نے چاہی وزید نے چاہی پھرزید نے چاہی تو واقع نہ ہوگ اس واسطے کہ اس نے دوشر طریم معلق ہو وہ ایک ہی شرط کے واسطے کہ اس نے دوشر طریم معلق ہو وہ ایک ہی شرط کے بائے جانے جانے وائی ہو ایک ہی شرط کے پائی ہو اور نہیں ہوتی ہے بیدائع بی ہے اگر کس ہے کہا کہ میری ہوی کو طلاق وے اگر اللہ تعالی و شہت پھر اس مخاطب نے اس کو طلاق دی تو واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ تو میری ہوی کو طلاق دے ہماشاہ الله تعالی و شیت یعی بعوض اس کے کہ خدا چا ہے اور تو چا ہے ہی مخاطب نے اس کو پچھ مال پر طلاق دی تو نا جائز ہے ہاں واسطے کہ یہاں مشیت برلے ہوئی ہوئی ہوئی ہے نہ الفاق کر پس ذکر بدل نتو ہو گیا اور امر طلاق مطلقاً ہاتی رہ مجمیا بیمچیط ہیں ہے اور اگر طلاق دیوار کی مشیت برمعلق کی تو واقع نہ ہوگی بی نہر الفائن ہی سے۔

كتاب الطلاق

اگرمرد في بيوى مي كها: انت طالق لو لا دخولك الدار يا كها كدانت طالق لو لا مهرك:

ایک مرد نے اپنی یوی کوتمن طلاقیں دیں اور ساتھ ہی انشاء اللہ تعالیٰ کہد یا حالانکہ وہ تیس جان کہ انشاء اللہ تعالیٰ کیا ہے تو طلاق واقع نہ ہوگی ہے جینس و مزید علی ہے اور بحد اور کی ہے جان کہ اللہ کہ کہ تو اللہ ہے الا آ نکہ فلاں اس کے سوائے کھی جائے ہو کہ اللہ ہی ہوی ہے کہا کہ تو طلاقہ ہے الا آ نکہ فلاں اس کے سوائے کھی اور پند کرے یا الا آ نکہ فلاں اس کے سوائے کھی اور در سری بالا آ نکہ فلاں اس کے سوائے کھی اور دو سری بات فلا ہر ہو ہی اگر فلاں نے اپنی جمل عی اس کے سوائے کھی اور نے عین آئے یا الا آ نکہ فلاں کو اس کے سوائے کوئی اور دو سری بات فلا ہر ہو ہی اگر فلاں نے اپنی جمل عیں اس کے سوائے کھی اور نے عین آثر فلاں نے اپنی جمل عیں اس کے سوائے کھی اور نے عین آثر تو تک سب الفاظ کہ دو ہو ہے تو طلاق واقع ہوگی اور واضح رہے کہ فلاں فہ کور کی زبانی خبر کا اختبار ہے نہ اس کا جواس کے دل عیں ہوگا گر جائی کہ دو ہو ہے تو طلاق واقع نہ ہوگی اور بات نے باتی اور نہ اراد وی ہو اور اگر اس نے اپنی والی کا استفاد کیا مشافہ کہا کہ تو اس کے سواکوئی اور بات ہو با بی ہوگر کے دار کی جواور اگر اس نے اپنی کی واسی کی موادر آگر اس کے اس کے سواکوئی اور بات ہو با ہی ہوگر کی در بات نہ جائی اور بات نہ جائی ہو جائے کی اور ایس کی تام عمر میں اس کے سوالور بات نہ جائی گر ور می ہو جائے اور ایس کی تام عمر میں اس کے سوالور بات نہ جائی تو القد ہو جائے اور در کی تھم جائے ہو ادادہ کرنے کے ساتھ جو الفاظ نہ کور ہوئے ہیں شل خواہش و اپنی سے تو ہو الفاظ نہ کور ہوئے ہیں شل خواہش و اسے کہ اس کے سوادہ سرے امر کا نہ ہو تا ہی ہوگر آئر ہیں جو سواکون نہ ہو تا کہ کی اس واسطے کہ اس کے سوادہ سرے امر کا نہ ہو تا می کی آئر ہی ہو جو تہ غیل اس واسطے کہ اس کے سوادہ سرے امر کا نہ ہو تا می کی آئر ہی ہو سے تو کہ سوائی ہو سوائے گی اس واسطے کہ اس کے سوادہ سرے امر کا نہ ہو تا می کی آئر ہی ہوگر سے معلیٰ کے در شرح تعفیض جو سے تو کی کی کہ عدمت نہیں ہو اسطے کہ اس کے سوادہ سرے امر کا نہ ہو تا می کی کی کی میں میں ہو میں کے کہ سوائی ہو سے تو کہ کو کی کے کہ مور سے اس کی وادر شاہ کی کی کو کہ کو کی کو کہ کو کی کو کہ کو کہ

ا الركباجائ كرطلاق مبغوض شرى بية شيطان كويسد بواب يدكشايد بهال كى عارض بيندن وفاقهم

ع وفي نسخته بجوز بعني واقع بوگي و بوالاظهر نظالا ولي التعليل الاني فانهم -

س فاء بھا سنے والا اور چوفض اپنے مرض الموت یا آخر عمر ش ایسے طورے کورت کوجد اکرے جس سے میراث دینے سے بھا کما نظر ہے و وفا مکہا ہا

نے کہا کہ ام محر نے فرمایا ہے کہ آگر مرد نے اپنی ہوئی ہے کہا کہ انت طالق لو لا دخولات الداد یا کہا کہ انت طالق لو لا مھرك لاین و طالقہ ہے اگر تیراس دار میں داخل ہونا نہ ہوتا یا تو طالقہ ہے اگر تیرا مہر نہ ہوتا یا کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تیراس دار میں داخل ہونا نہ ہوتا یا تو طالقہ ہے اگر اللہ تعالی نہ ہوتا یہ شرح ہا مع کیر حمیری میں ہے اور مجموع استثناء میں اور طلاق و اقع نہ ہوگی اور اسی طرح اگر کہا کہ تو طالقہ ہے اگر اللہ تعالی نہ ہوتا یا تیرا جمال نہ ہوتا یا میں تھے جا ہتا نہ ہوتا تا تیرا جمال نہ ہوتا یا میں تھے جا ہتا نہ ہوتا تو عورت یہ طلاق واقع نہ ہوگی اور میرسب الفاظ محنی استثناء میں بی خلاصہ میں ہے۔

الركبا:انشاء الله تعالى وانت طالق :

مشية القد تعالى كے ساتھ معلق كرنا امام اعظم وامام محر ك نزويك اعدام وابطال بي يعنى جب طلاق كواللد تعالى كى مشیت (۱) رمعلق کیا تو طلاق دینے کو باطل ومعدوم کردیا اور اہام ابو یوسف کے نز دیک پیٹیلق بشرط ہے یس باطل ومعدوم نہیں کیا تکر شرط ایس نگائی کداس پروتو ف نہیں ہوسک ہے جیسے کسی غائب کی مشیت پر معلق کیا کددرصورت اس کے غائب ہونے کے سروست ا اس کی مشیت برموتو ف نبیس ہوسکتا ہے اس واسلے اس میں شرط ہے کہ متعل ہو جیسے اور شرط میں ہے اور بعض نے کہا کہ امام ابو یوسٹ وامام محر کے زویک اختلاف اس کے رکس ہے اور خلاف کا ثمر وچند مقامات پر ظاہر ہوتا ہے از انجملہ یہ ہے کہ اگر شرط کو مقدم كيا اور جواب من بريان عربية حرف فاء (م) ندلا يا مثلا كها كه انشاء الله تعالى النب طالق يعني أكر جايا الله تعالى في تو طالقه بتوامام اعظم وامام محر كيزويك وأقع نه موكي اورامام ابويوست كنزويك واقع موكى اوراى طرح الركباك انشاء الله تعالی وانت طالع پاکہا کہ میں نے مجھے کل طان ق (٣) دے دی ہے انشا واللہ تعالی تو طرفین کے زدیک واقع نہ ہوگی اور امام ابو یوسٹ کے نزد یک واقع ہوگی اوراز انجملہ اگرایک نے دوقسموں کوجمع کیااور کہا کہتو طالقہ ہا گرتو واریس واقل ہوئی اور میراغلام آزاد ہے اگر تونے زید ہے کلام کیا انشاء القد تعالیٰ توبیدا شٹناء امام ابو یوسٹ کے مزد کیک راجع بجملہ ٹائید ہوگا اور طرفین کے مزد کیک بورے سے متعلق ہوگا اور اگراس نے دوا بھاموں (مم كوجع كيا كرتو طالقد ب اور ميراغلام آزاد ب انشاء التد تعالى توبيا ستنابالا جماع دونوں سے متعلق ہوگا از انجملہ بیہ ہے کہ اگر کس فے متم کھائی کہ میں شرطید طلاق کی متم نہ کھاؤں گا تو انشاء اللہ تعالی کے ساتھ طلاق و بے سے امام ابو بوسٹ کے فزو کیک حانث ہو جائے گا اس واسطے کہ اس ٹس ٹر طامو جود ہے اور طرفین کے فزو کیک حانث ندہوگا یہ تميين من ہے اور ايمان الجامع من لكماہے كدوتتم كے بعد جوانثا واللہ تعالى بولا جائے وہ دونوں قسموں كى طرف راجع ہوتا ہے بيد ظا برالروابيب يدغاية السروى بن باوراكركهاكه انشاء الله تعالى فانت طالق يعني أكر الله تعالى في وإما تو تو طالقه بتو بالا تفاق طلاق واقع ندموكي اورا كركها كرتوط القد بوانتا والتدتعالي يافان شاء التدتعالي توميخض استثناءكرف والاندموكا يعنى طلاق واقع ہوگی میسراج الوباج میں ہےاور اگر کہا کہ تو طالقہ ہےانٹا ءائند تعالی اگر تواس دار میں داخل ہوئی تو دار میں داخل ہونے سے

ا ا میں کہتا ہوں کریم ہوائے کے طور پر ہادر تھیک دلیل ہے کہ جوکوئی غائب ہواور نہ معلوم: وقو عادت نہیں کداس کی مشیت پر موقو ف ہوجیے باری تعالی مشیت میں ہے کیونکہ غائب سے جوصا در ہوآئندہ اس کی مشیت ہے ہی ریغو ہوا۔

<sup>(</sup>۱) مثلاتوطالقه۔

<sup>(</sup>r) . اورارووشى توواليس سلايا ـ

<sup>(</sup>r) ليني كزشتكل كروز\_

<sup>(</sup>٣) ليني بالنعل واقع كرنابدو تقيل ب\_

طلاق واقع نه ہوگی اور جزاء جو وشرط کے درمیان استثناء فاصل ہے بید وجیز کر دری میں ہے اور اگر کہا کہ تو طائقہ ہے انثاء القد تعالی تو طائقہ ہے تو استثناء راجع بادل ہوگا اور دوسری طلاق ہمارے نز دیک واقع ہوگی اور اسی طرح اگر کہا کہ تو طائقہ بسہ طلاق ہے انشاء ائقہ تعالی تو طائقہ ہے تو ایک طلاق فی الحال واقع ہوگی ہے بحرالرائق میں ہے اگر کہا کہ تو طائقہ بواحدہ ہے اگر جا ہا القد تعالی نے اور تو طائقہ یدو طلاق ہے اگر نہ جا ہا القد تعالی نے تو مشائخ نے فر مایا کہ کوئی واقع نہ ہوگی ہے فناوئ قاضی خان میں ہے۔

كهاتوطالقه بديسه طلاق الابواحده وواحده واحده واستثناء بأطل بوگااورامام اعظم كنزديك تين طلاق واقع بونگى:

اگر کہا کہ میری مورشی طالقات جی فلاں وفلاں الاقلاں تو استثناء جائز ہا کہ اگر کہا کہ فلاں طالقہ ہو فلاں طالقہ وفلاں طالقہ وفلاں طالقہ وفلاں طالقہ وفلاں طالقہ ہوگا یہ میں ہے اور ای طرح اگر کہا کہ بیاور بیانا بیتو بھی استثناء باطل ہوگا یہ میط میں ہے اور اگر کہا کہ میری عورتمی طالقات جی الا زبت تو زبن طالقہ نہ ہوگی اگر چہ سوانیت کے اس کی کوئی ہوی نہ ہو یہ غایتہ السروجی میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے بسطان ق الا بواحدہ وواحدہ واحدہ تو استثناء باطل ہوگا اور اہام اعظم کے نزویک تین طلاق واقع ہوں گی اور مصاحبین کے نزویک وطلاق واقع ہوں کی اور امام اعظم کا قول ارتح ہے ہیں امام ابوضیف کی مصاحبین کے نزویک کے مصاحبین کے نزویک دوطلاق واقع ہوں کی اور امام اعظم کا قول ارتح ہے ہیں امام ابوضیف کی رائے میں اس کی صحت کا دائے میں اس کی صحت کی دائے میں اس کی صحت کا دائے میں اس کی صحت کا دائے میں اس کی صحت کا دائے میں اس کی صحت کی دائے میں اس کی صحت کی دائے میں اس کی صحت کا دائے میں اس کی صحت کی دائے میں دو طلا تو اس کی صحت کی دائے میں اس کی صحت کی دائے میں دو طلا تو اس کی میں میں میں میں کی دائے میں دو طلا تو اس کی میں میں میں میں میں دو طلا تو اس کی میں دو طلا تو اس کی دو اس کی دو طلا تو اس کی دو تو دو طلا تو اس کی دو طلا تو

و سیطورفائدہ کے بورنداشٹنا می وجہ سے طلاق ندہوگی نداس وجہ سے کہ وہ فاصل ہے فاقیم ۔

<sup>&</sup>lt;u> اس ہوتا ہے کے شاید قبل سے پیمدوا تع ہوگا حالا تکداس کے بعد بھی پیمدوا قع ندہوگی کیونکسا نمسکی رائے پر بیمعدوم باباطل ہے۔</u>

سے بیکال اس کی مورثم <u>س</u>

س تول الافلان يعن تيون غركوروش سايك تكانى -

<sup>(</sup>۱) كطلاق واقع بوكر\_

ا كركها كه توطالقه بدوودو بالاتين تو تين طلاق واقع مول كي:

منتی میں ہے کہ جورت سے کہا کہ تو طالقہ بہد و سر ہا الا جا الا معظم کے نزدیک تین طلاق واقع ہوں کی اور بھی امام محکم کے نزدیک تعن طلاق والد ہوگا اللہ ہوگی الم محکم کا طاہر قول میں ہے دیواں نے دوبارہ کہا کہ تو طالقہ ہوگی اور امام جھرکا طاہر قول میں ہے دیچیط میں ہا ور اگر کہا کہ تو طالقہ ہو وود ہا الا بدو ہیں اگر اس نے ایک ہی دو سے استشاء کی نیت کی ہوتو سجے ہا ور اگر اس کی بھونیت نہ وقو میں ہوتو استشاء کی نیت کی اور دو طلاق واقع ہوں کی بھونیت نہ وقو استشاء کی استثاء کی نیت کی ہوتو سجے ہوتو ہو ہوں گا تہ بول السروی میں ہوا والد ہود و ہالا تبری تو تعین طلاق واقع ہوں کی اور اگر کہا کہ تو طالقہ بجا وطلاق واقع ہوں کی بیٹر بیدو غایة السروی میں ہواور اگر کہا کہ تو طالقہ بدود و ہالا تبری تو تعین طلاق واقع ہوں کی اور ایک کا اور اگر کہا کہ تو طالقہ بھوں کی اور ایک کا اور ایک کی کا اور ایک کا اور ایک کی کر دوستی ہوتو ہی پاطل ہے وور کو اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہو اور اور گر کہا کہ تو طالقہ ہا لا تو سے بدو وقعف الا ایک کو تو میں گور اور تیک ہوں گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہو اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہو تو ہوں گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہوں گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہوں گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہو تو میں گور آگر کہا کہ تو طالقہ ہوں گی ہور آگر کہا کہ تو طالقہ ہوں گی ہور گی طلاق ہوں گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہوں گی ہور اگر کیا کہ تو طالقہ ہوں گی ہوں گی ہور کی کی خور کو طالق ہو اتو ہوں گی اور اگر کہا کہ الا ان کے انصاف کو تو ہوں گی ہوں گی ہوں گی ہوں گی ہور گی ہوں گی ہور کی ہور کی

اگر کہا کہ تو طالقہ بہ طلاق ہے الانصف تطلیقہ تو تین طلاق واقع ہوں گی اور یہ قول امام محمد کا ہے اور ہی مختار ہے یہ فتح الفد پر میں ہے اور اگر کہنا کہ تو ہا ئنہ ہے الا ہائنہ ہی اگر اول سے تین طلاق کی اور دوسری سے ایک کی نیت کی تو استثناء سیح ہے اور دو طلاق واقع ہوں گی اور ای طرح اگر کہنا کہ تو طالقہ بواحدہ البتہ ہے الا واحدہ اور اس نے البتہ سے تین طلاق کی نیت کی ہے تو بھی استثناء سیح ہے اور بھی ہے ایک مرد نے اپنی ہوی ہے کہا کہ تو ہا گئة ہے الا واحدہ اور بائنہ ہے الا واحدہ اور بائنہ ہے اس نے تین طلاق کی نیت کی تو مورت پر دوطلاق ہائنہ واقع ہوں گی ای طرح اگر کہا کہ تو بسہ طلاق بائنات طالقہ ہے الا واحدہ تو دوطلاق بائنہ واقع ہوں گی ای طرح اگر کہا کہ تو بسہ طلاق بائنات طالقہ ہے الا واحدہ تو دوطلاق بائنہ واقع ہوں گی اور ای طرح اگر کہا کہ تو بسہ طلاق البت الا واحدہ تو دوطا اقد ہے الا واحدہ بائنہ یا واحدہ بائنہ واحدہ بائنہ یا واحدہ بائنہ بائن کی دو طلاق بی واقع ہوں گی بینوں کی دو طلاق بائنہ بائنہ

تو طالقه بدوطلاتوں بائنوں سے الاواحد وتو ایک طلاق ہائندواتع ہوگی میکا فی میں ہے اور اگر کہا کہتو طالقہ تمث ہے الاواحد وبائند يا واحده البية تو دوطلاق رجعي واقع بهوس كي اورزياوات من فرمايا كداكركها كرتو طالقه بدوطلاق البية بإلا واحده تواس يرايك طلاق بائندوا قع ہوگی اورای طرح اگر کہا کہ تو طالقہ بروطلاق ہالا واحدہ البتہ تو ایک بائندوا قع ہوگی یا کہا کہ الا بائندوا حدہ تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی پر فرمایا کدالا بیکداس کی نبیت بیہوکہ ہائن صفت دوک ہےتو بیک طلاق ہائندطالقد ہوگی اس واسطے کداس نے ا یے محمل نفظ کومرادلیا ہے میمیط میں ہاورا گر کہا کہ تو طالقہ بائن ہاورتو طالقہ غیر ہائن ہالا مہی بائن تو استناعی نہیں ہے میہ ظہیر بیمیں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ بسنہ طلاق ہے الا ایک یا دوتو اس ہے معین کر کے بیان کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا اور اگر قبل بیان کے مرکمیا تو اس ساعہ نے جوا مام ابو بوسف سے روایت کی ہاس کے موافق ایک طلاق سے طالقہ ہوگی اور یہی امام محرکا قول باوريك سيح باوربيافتح القدير من باوراكركهاكه ثلفا الاشيناليني توطالقه بساطلاق بالالمجمة ووواتع بوس كى اسطرح اگر كها كه الا بعضها تو بهي يمي علم ب اورا كركها كه دوالا نصف طليقه يا الا يحيرتو دووا قع مول كي اوربيام مي كنز ديك ب اورامام ابو بوسف کے نزدیک نصف کا استفناء کرنا ایک بورے کا استفاء ہے میع آبید میں ہے اور متعلی میں ہے کہ اگر عورت ہے کہا کہ تو طالقہ منت ہالا واحدویا الا (۱) شکی تو اس سے پھواستناء نہ کیا اور عورت بر تمن طلاق واقع ہوں کی بیمجیط میں ہے اور اگرعورت سے کہا كرتوطالقد بيجيارطلاق الاواحدوتوامام ابوطنيفةوامام محترن فرمايا كدكه تعن طلاق واقع بهوس كى اورنيزامام محتر عصروى ب كدوو ہی واقع ہوں کی اوراول اصح ہے بیرهاوی میں ہے اگر کہا کہ تو طالقہ بجہار ہے الابسہ تو ایک واقع ہوگی اور اگر کہا کہ یا کچے الا ایک تو تمن طلاق واتع ہوں کی بیفتح القدم میں ہےاور اگر کہا کہ یا نج الاتمن نؤ دووا قع ہوں کی بینتا ہیش ہےاور اگر کہا کرتو طالقہ عشر ہے الانوتو ایک طلاق واقع جوگی اورا کرکہا کہ الا آٹھ تو دوطلاق واقع ہوں کی اورا گرکہا کہ الا سات تو تین واقع ہوں گی اورای طرح ا كركها الاجيهٔ يا في حيار دوا كيك توسب صورتول عن تين على الل ق واقع مول كى بيدائع عن باورا كركها كرتو طالقه ثمث بالاووالا ا يك تو دوطلات واقع مول كي يظميريه من إوراكركها كتوطالقهث بالاثلث الاواحد وتوايك طلاق واقع موكى اس واسطى كه مرعدداس سے استناء ترارو یا جائے گا جس سے متصل ہے چٹانچہ جب ایک عدو تین سے متنٹی کیا گیا تو دو باتی رہے ہی جب ان کو تمن سے اسٹناء کیاتو ایک رہایہ جو ہرة الدير ه ميں ہوراگر کہا كوتو طالقة عشر ہے الانوالا آئھ تو نو ميں سے آٹھ اسٹناء كے تو ايك رہا وہ دی ہے استثناء کیا تو نور ہے پس کو بااس نے کہا کہ تو نوطلاق سے طالقہ ہے پس تین طلاق واقع ہوں کی اور اگر کہا کہ دی الانو الا ا یک تو نو میں سے ایک نکالا آ تھور ہے ان کووس سے نکالاتو دور ہے ہی دوطلاق واقع موں کی بیمراج الوہاج میں ہے اس مروی ہے کہ اگر عورت ہے کہا کہ تو طالقہ چہارہے الا تین الا دووفر مایا کہ تین طلاق واقع ہوں گی کو یا اس نے کہا کہ تو طالقہ چہار ہے الاایک کذانی الحادی\_

كتاب الطلاق

اگر کہا کہ تو طالقہ بسہ طلاق ہے الا واحد ووالا واحد وقع ووطلاق واقع ہوں کی اوراستنا واخیر باطل ہے بیابة السرو بی میں ہے اور اگر کہا کہ تین الا تین الا دوالا ایک تو ایک واقع ہوگی اور اگر کہا کہ دی الانو الا آٹھ الا سات تو دو باقی ر بین کی بینی دو طلاق واقع ہوں کی بیاد ختیار شرح مختار میں ہے اور اگر بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ شک ہے غیر تین غیر دوتو امام محد نے فرمایا کہ دوطلاق واقع ہوں کی بیون اس محد فان میں ہے تال المحر جم اصل عبارت عربی ہوں ہائت طالق ثلثا غیر ثلث غیر شنتین قال محمد یع شمتان انتہا ی والاحسن ترجمة الاعداد بالفارسية فنتول اگر کہا کہ تو طالقہ شک ہے غیر سے غیر دوتو دوطلاق واقع ہوں کی بیع شمتان انتہا ی والاحسن الله المعداد بالفارسية فنتول اگر کہا کہ تو طالقہ شک ہے غیر سے غیر دوتو دوطلاق واقع ہوں کی

والاالتزام فان المقصودالمعنى لا العبارة فائيه ش الكما بكرايك مرد في بيوى كماكرات طالق ابداما خلا اليومرة طالقہ بیشہ ماسوائے آج کے روز کے توٹی الحال واقع ہوگی کو یااس نے کہا کرتو طالقہ ایس طلاق ہے ہے کہ آج تھے پرواقع نہ ہوگی ہے تا تارخانيد من باوراكركها كدنوطالقد ممث بالاغيروا صدوتومشكي دوبول كي يعنى ايك واقع بوكي بدعما بيدهي باوراكرايي یوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تونے زیدے کلام کیا آبل آنے عمرو کے توزید کے بل آنے عمرو کے کلام کرنے سے طلاق واقع ہوگی خواہ پھرعمروآئے یا نہ آئے اور بعد آنے عمرو کے کلام کرنے سے طالقہ نہ ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے الا آ نکہ عمروآ جائے تو تمام عمر میں جب عمرون آئے تو طلاق واقع ہوگی بعنی اگر عمرون آیا یہاں تک کہ بیٹم کھانے والا مرکبا تو اس کے آخر جزوحیات میں طلاق بڑ جائے گی اور اگر عمروآ ممیا تو طالقہ نہ ہو گی بیشرح سمنے میں جامع كبير من ہاور اگر كہا كرتو طالقہ ثمث ہالا واحد وكل كروزيا كہا كہ الا واحدوا كرتونے فلال سے كلام كياتو كل كاروز آنے يافلاب سے كلام واقع مونے سے يہلے كچے واقع ندموكي اور كلام واقع مونے يا کل کاروز آنے کے بعد دوواتع ہوں گی ایک مرد نے اپنی بیوی کی طلاق کی تشم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کرے گا الا ناسیا اللہ محرفلاں ے بھو لے سے کلام کیا چرچان ہو جو کر کلام کیا تو جانث ہوجائے گا اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے اگر ش نے فلال سے کلام کیا الابیک میں بعول جاؤں پھر بعول کراس سے کلام کیا بھر جان ہو جد کر کلام کیا تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کی کلمہ الابیا کہ واسطے غائت (ال ہے ایک مرد نے دوسرے سے کیا کہ بین دسویں روز تک تیرے یاس آؤں گا الابیرکہ میں مرجاؤں اوراپنے ول سے بیزیت کی کہاگر بعي المات مدور كاليس اكراس كيهم بنام التدتعالي موكى تو حانث شدموكا اوراكر بطلاق وعناق موكى تو تضاءًاس كي تصديق شدموكي ا يك مرد نے بيوى سے كما كراكرتو وار مى واخل موئى تو تو طالقه شك ب كرتھ برواتع ند موكى الا بعد فلال سے كلام كرنے كے پھر عورت دار میں داخل ہوئی توبسہ طلاق طالقہ ہوجائے گی اور تذکر وکلام فلاں باطل ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

ملتقط میں ہا گرعورت نے طلاق کوسنااور استناء کوبیں سناتو اسکوشرعاً منجائش نبیں کہ اپنے ساتھ وطی کرنے دے:

اكركها كيتوطالقه تمث بالاواحده أكرتو حائصه مواورطا مرمويا كهاكه أكرتو داريس داخل موتوشرط ستثنى مندكي طرف راجع موگی کو یا اس نے کہا کہ تو طالقہ نگٹ ہے اگر تو نے ایسا کیا یا ایسا ہوا الا واحد و تو وجو دشر ط کے وقت دو طلاق واقع ہو آپ کی بیشر ح زیادات عمّانی میں ہےاورونوالجید میں ہے کہ اگر کہا تو طالقہ تمث الاوا عدہ بسنت ہے تو بطریق سنت دوطلاق ہے طالقہ ہوگی کہ ہر طہر برایک طلاق واقع ہوگی یہ بحرالرائق میں ہے اور استناء کی شرط یہ ہے کہ تکلم بحرف ہوخواہ و وسموع ہوں یانہ ہوں سے فامام ابوالحسن كرخى كيز ديك باور هيخ امام ابوجعفر فقيد فرمات من كدخوداس كاستنا ضرور باور ييخ امام ابو بمرجم بن الفعنل اى برفتوى دیتے تنے کذنی الحید اور سیحے وہی ہے جوفقیہ ابوجعفر نے ذکر فرمایا ہے یہ بدائع میں ہاور بہرے کا استثناء کرنا سیح خان میں ہاورملتظ میں ہے کہ اگر مورت نے طلاق کوسنا اور استنا ، کوئیں ساتو اس کوشر عاصحنجائش نہیں ہے کہ اپنے ساتھ وطی كرنے دے بيتا تار فائيد من ہے اور استناء مجمع ہونے كى شرط بيہ كدائے مالل كے كابم سے موصول موور صور يحيك فعل كى كوئى ضرورت واعی ندمو چنانچه اگرطلاق واستشاء کے درمیان سکوت وغیروے بدوں ضرورت فعل بایا حمیا تو استشاء بایا حمیا تو استشاء مجم

معنى مروكة في مليزيد عكام كرسه-

معن بحو لے۔۔ (1)

الجابوني كيه (t)

يعنى جب آؤل كاكه جب مجى ندم ول كار (r)

نیں اور آئر مثلاً سائس اکور می اور اس نے دم لینے کی ضرورت ہے سکوت کیا تو مانع صحت ند ہوگا اور یہ فعل شارنہ کیا جائے گا الا اس صورت میں کہ سکتہ ہوا ہا ای ہشام نے امام ابو بوسف سے روایت کیا ہے بیدائع میں ہا اور اس نے چھینک کی یا ڈکارلیا یا اس کی کہنت تھی کہ دیر تک تروو کے بعد انشاء القد تعالی کہا تو اسٹناء ہوگا بیا فقی اس کے اور اگر اس نے کہا کہ تو طالقہ ہے گر اس کے ساتھ انشاء القد تعالی بھی ہا قصد اس کی زبان سے نکل کیا تو واقع ند ہوگی بید جیز کر دری میں ہا اور یہی فلا برائمة بہ ہے بید فق القد یہ میں ہے اور یہی فلا برائمة بہ ہے بید فق القد یہ میں ہے اور ایس کے آخر میں انشاء القد یہ میں ہے اس کی نباس کی تراس کے آخر میں انشاء القد یہ میں کہا کہ استفاء و طلاق کے درمیان مند بند کر لیا بھر آئر مند بر سے ہا تھا فیا تے بی اس نے ملی الا تعمال اسٹناء کہد یا تو اسٹناء ہوگا جیسے اسٹناء و طلاق کے درمیان بھینک یا ڈکارآ نے می تھی ہے بوگا جیسے اسٹناء و طلاق کے درمیان

اگر کہا کہ تو طالقہ ہےا ہے چھنال انشاء اللہ تعالیٰ توبیا شتناء سب سے متعلق ہے پس نہ طلاق واقع ہوگی:

اگرکہا کہ وطالقہ ہے اے عمرہ انشاء اللہ تعالی تو طلاق ندہوگی بیدائع میں ہے اور منتی میں ہے کہ اگر کہا کہ وطالقہ شک ہے اے عمرہ بنت عبداللہ انشاء اللہ انتہا کہ وطالقہ شہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ شک ہے اے عمرہ بنت عبداللہ بن عبدالرحمٰن انشاء اللہ تعالی تو طالقہ ہو جائے گی بی چیط میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ انشاء اللہ تعالی تو طالقہ بوجائے گی بی چیط میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ انشاء اللہ تعالی تو طالقہ ہو جائے استفاء فہ کور تین طلاق ہے متعلق ہوگا وہ وہ تع نہ ہوں گی مگرا کی طلاق فی الحال (ا) واقع ہوگی اور نیز امام ابو صنیفہ ہے مروی ہے کہ تو طالقہ شک ہے یا طالقہ انشاء اللہ تعالی کی صورت میں تین طلاق وہ تی ہوں گی مگررہ ایت اول ہے جے اس کو نخر الاسلام نے ذکر فرمایا ہے بیٹر تی تعیم میں ہے اور اگر کہا کہ اے زائیہ انشاء اللہ تعالی تو استفاء اللہ تعالی تو استفاء کی مردہ ایت اللہ تعالی تو استفاء کی مردہ ہے اس کو خواصہ طلاق کے ساتھ ہوگا اور مورت سے لعال کر ہے گا بیٹر ح جائے کیر حمیری میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے یا زائیہ انشاء اللہ تعالی تو استفاء کی مردہ ہوگا اور خورت سے لعال کر ہے گا بیٹر ح جائے کیر حمیری میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے یا زائیہ انشاء اللہ تعالی تو استفاء میں میں اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے یا زائیہ انشاء اللہ تو اللہ کہ تو طالقہ ہے اسے جائے کہ کہ اور نداخان ہے جائے گا بیٹر کی ہور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے تی کہ تو طالقہ ہے تھا اللہ خش ووردہ تع ہوں گی اور یا فلان کہنا فاصل تر ارزد دیا جائے گا بیفراؤ گی مغریٰ میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے تی کہ تی اللہ خش

إ كونكه ايك كلام انو فاصل موا

<sup>(</sup>۱) يعني إطالقدي \_

ہوانشا ،القد تعالیٰ تو اس میں فاصلہ موجود (۱) ہے پس طلاق واقع ہوگی اوراشٹنا میجے نہ ہوگا یہ فآوی قامنی خان میں ہے۔

یوی کوطلاق دی یا خلع دے دیا پھراستنا ، یا شرط کا دعویٰ کیا اور کو گی منازع موجود نیس ہے تو کی کھا شکال نیس ہے کہ مرد کا قول آبول ہوگا بید فتح القدیم شن ہے اور اگر عورت نے طلاق کا دعویٰ کیا اور شو ہر نے کہا کہ میں نے استنا ، کے ساتھ یوں کہا کہ تو طالقہ انشا ، اللہ انشا ، شراس کی تکذیب کی تو روایات ظاہرہ میں فدکور ہے کہ قول شو ہر کا قبول ہوگا نہ فناویٰ قاضی خان میں ہے پھراگر کو اہوں نے کو ابی می خلع یا طلاق بغیر استنا ، کی گواہی دی یعنی یوں کہا کہ ہم کو ابی دیتے ہیں کہ اس نے قاضی خان میں ہے پھراگر کو اہوں نے کو ابی می خلع یا طلاق بغیر استنا ، کے طلاق دی ہے یا کہا کہ ہم کے اس مرد کے منہ ہے کوئی کلہ سوائے کلہ خلع یا طلاق کی نہیں ساتو تو ل شو ہر کا قبول ہوگا اور قار گر کو اہوں نے یوں کہا کہ ہم نے اس مرد کے منہ ہے کوئی کلہ سوائے کلہ خلع یا طلاق کے نہیں ساتو تو ل شو ہر کا قبول ہوگا اور قار اس ان دونوں میں تفریق نی در کے اللہ یہ کہ شو ہر کی طرف ہے کوئی ایسی بات طاہر ہو جو صحت خلع پر ولا است کرتی ہو جیسے بدل اور قار تعنی اور کی دوسری دجہ ایسی بی ہوتو ایسی صورت ہیں عورت کا قول قبول ہوگا ہے فتا وی صفریٰ ہیں ہے۔

مرد نے اگر طلاق میں استثناء کا دعویٰ کیا تو بدوں گواہوں کے اس کے قول کی تقید بی نہ ہوگی اس واسطے

كه بي خلاف ظا هر ب اورز مانه مين فساد الجيل كيا بي تلبيس وجهوث سامن نبيس ب:

فیخ جم الدین سفی سے مروی ہے کہ انہوں نے فیخ الاسلام ابوالحس سے دوایت کی ہے کہ انہوں سے قربایا کہ ہمار سے مشائخ نے باسخسان فر بایا ہے کہ مرد نے اگر طلاق میں اسٹنا مکا دعویٰ کیا تو بدوں کواہوں کے اس کے قول کی تصدیت نہ ہوگی ہی واسطے کہ بیضلاف ظاہر ہے اور زمانہ میں فساد مجیل کیا ہے ہیں تلمیس وجموث سے اس نہیں ہے بیفا و کی غیاشہ میں ہوا وارا گرشوہر نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ انشا مالد تعالی تو ظاہر الروایہ کے موافق شوہر کا قول قول ہوگا اور بقول نے لول ہوگا اور بقول بوگا اور بقول بوگا اور بقول امام ابو یوسف شوہر کا قول قبول ہوگا اور بقول امام مجد طلاق واقع ہوگی اورشو ہر کا قول نا مقبول ہوگا اور احتیاطا ای پرفتو کی واحتیاد ہے ایک مرد نے اپنی بیوی کو تمن طلاق وے دیں گھراس مرد کے سامنے دو عادل کواہوں نے کوائی دی کہتو نے ایپنی کام طلاق میں استثناء موصول کیا تھا حالانکہ خوداس مرد کو یہ بات کیا دئیں ہو وہ نہیں بیا ہوا کہ اس کی زبان میں گئی ہوا کہ کہتو ہوا کی تو مشائخ نے فر مایا کہ اگر مرد نہ کور نے حالت فضب میں طلاق دی ہو بحالیکہ جو وہ نہیں بیا ہتا ہے وہ اس کی زبان سے فکل سک ہواور جو یک ہے وہ ارتبیں یہ قاوئی قاضی خان سے فکل سک ہواور جو یک ہے وہ ارتبیں یہ قاوئی قاضی خان سے فل سک ہواور جو یک ہے وہ ارتبیں یہ قاوئی قاضی خان سے فل سک ہواور جو یک ہے وہ ارتبیں وہ وہ ایک میں وہ میں ہوا۔

ا العنی اس زیاند کے تو گوں میں دیانت جاتی رہی تو وعویٰ بغیر کو ابوں کے تعمدیق ت دوگا۔

ع قال المر جماورا كراس في ايك طلاق يادويا با كندى بواورايداوا تع بواتواس كاعلم فدكورتيس اور برينائة قول صاحبين اظهريه كوابول كيقول يراعتا دكر لياورا حوط يه كه جديد نكاح كرے فاقيم -

<sup>(</sup>۱) حتى كه تيرا قلب\_

<sup>(</sup>۲) الكي جالت بور

رانعو (١٥ باب:

### طلاق مریض کے بیان میں ہے

كتاب الطلاق

من بخندی نے قرمایا کدا گرکسی مرد نے اپنی بوی کوطلاق رجعی دے دی خواہ اپنی صحت میں یا مرض میں خواہ برضا مندی عورت یا بغیر رضامندی پیم عورت کے عدت میں ہونے کی حالت میں مرحما التو بالا جماع بیدونوں یا ہم ایک دوسرے کے دارث ہوں مے اور ای طرح اگر عورت وقت طلاق کے کتابیہ ہویا کسی کی مملوکہ ہو پھروہ عدت میں مسلمان ہوگئی یا آزاد کی گئی تو بھی وہ وارث ہوگی بیسراج الو ہاج میں ہےاورا کر اس کوطلات بائن وے دی یا تمین طلاق دے دیں پھرعورت کوعدت میں چھوڑ کر مرکمیا تو بھی ای طرح ہمارے نز دیکے مورت وارث ہوگی اورا کرعدت گزرجانے کے بعد مراتو وارث نہ ہوگی اور بیاس وقت ہے کہ بدول درخواست عورت کے طلاق دی ہواور اگر بدرخواست عورت طلاق دی تو بعد طلاق کے پھریے عورت وارث نہ (۱) ہوگی بیرمیط میں ہے اگرعورت درخواست طلاق بر با كراه مجور كي تني بوتو بھي وارث بوكي بيمعراج الدرابيد س ہے اور اس مقام براہليت كا وتت طلاق (۲) کے ہونا اوراس ونت سے ہرابرتا وقت موت باقی رہنا معترب بدیدائع میں ہے اورمبسوط میں ہے کہ جس وقت عورت کو ا ہے مرض میں بائن کیا ہے اس وقت اگروہ باندی ہو یا کتا ہیہ ہو پھروہ باندی آزاو کی گئی یا عورت کتا ہیمسلمان ہوگئی تو اس کومیراث نہ ملے کی پیچمیسری کی شرح جامع کبیر میں ہے اورا گرمریض نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیں مجرو ہ مرتد ہ ہوگئی مجرمسلمان ہوگئ پھرشو ہرمر کیا در حالیکہ وہ عدت میں ہے تو وارٹ نہ ہوگی پیمچیا سرحتی میں ہے اوراگرمر دمریّد ہو کیا نعوذ بالندوایماً ابدأ پھروہ آل کیا گیا یا دارالحرب بین جا لما یا حالت ارمد اومین دارالاسلام بین مرکمیا تو اس کی بیوی اس کی وارث ہوگئی اورا کرعورت مرتد ہ ہوگئی پھر مرگئی یا دارالحرب میں جاملی بس اگر این صحت میں مرتد و ہوگئی ہوتو شو ہراس کا دارث نہ ہوگا اورا گرمرض میں مرتد ہوئی ہےتو استحساما اس کا شو ہراس کا وارث ہوگا اور اگر بیوی مرد دونوں ساتھ ہی مرتد ہو مھئے پھر دونوں میں سے ایک مسلمان ہوا پھر ایک مرکیا باس اگر مسلمان ہونے والا مراہ تو مرتد اس كاوارث نه دوكا خواه عورت ہويامر د مواور اكر مرتد مراہے ہيں اگريدمر تد شو بر بوتو بيوگ اس كى وارث ہوگی اور اگر بوی مرتد مری ہے پس اگر وہ مرض میں مرتد وہوئی تھی تو شو ہرمسلمان اس کاوراث ہوگا اور اگر صحت میں مرتد ہ ہو کی تھی تو وارث نہ ہوگا یہ فاق کا قامنی خان میں ہے۔

اگر مریش کے پسر نے اپنے باپ (۳) کی بیوی سے زبار دی باکراہ جہاع (۳) کرلیا تو عورت وارث (۵) ندمو کی اوراصل

اولی بیا کہ بیاں کہاجائے کمال کی عدت ٹس دونوں ٹس سے کوئی مرکیا۔

ع خصوميت عورت كنيس قيدا تفاتي بــ

<sup>(</sup>۱) اگرچراورت عرت شرياو

<sup>(</sup>r) يخى طلاق مريض يس.

<sup>(</sup>٣) ليني وتلي مان =-

<sup>(</sup>١١) لعنة الله عليد

<sup>(</sup>۵) لینمریش کی۔

می ندکور ہے کہ کیکن اگر باپ نے پسرکواس تعلی کا تھم دیا ہوتو فرقت کے حق میں بیفل پسر کا اس کے باپ کی طرف منتقل ہوگا کہ کویا ہاپ نے خود جدا کردیا ہے ہی فارقر اردیا جائے گا بیمچیا میں ہے یعنی ہوی ندکورہ وارث ہوگی فاعلم۔اگر مریض نے اپنی ہوی کو تمن طلاق دے دیں پھراس کے پسر (۱) نے اس سے جماع کیا یاشہوت سے اس کا بوسرلیا تو عورت اس کی وارث ہوگی بیر محیط سرحسی میں ہے اور اگر عورت کو تمن طلاق دے دیں اور مریض ہونے کی حالت میں پیرطلاقیں دیں پھرعورت نے اپنے شوہر مذکور کے پسر کا بور (۲) لیا پھراس کی عدت میں شو ہرمر کمیا تو اس کومیراث ملے کی بیمیط میں ہے اور اگرعورت نے اپنے مرض کی حالت میں اپنے شو ہر کے پسر کی مطاوعت (۳) کی پھرعدت میں مرحی یعنی بعد اس مطاوعت کے چونکہ جدائی واقع ہوئی اورعورت اپنے شو ہر پرحرام ہوگئی اور عدت جینمی پھرعدت میں مرگئی تو استحسانا شو ہراس کا وارث ہوگا بیڈناوی قاضی خان میں ہے اورا گرشو ہرنے مرض میں اپنی بوی کو ہائن کر دیا پھر اچھا ہو گیا پھر مر گیا تو عورت وارث نہ ہوگی بینہا ہیں ہا اور اگرعورت نے اس سے کہا کہ تو مجھے رجعت کی طلاق دے دے ایس شوہر نے اس کو تین طلاق دے دیں یا ہا ئندطلاق دی مجرمر کمیا تو عورت ندکورہ اس کی وارث ہوگی سے غابیة السروجي مي إوراكرايي مرض مي مورت ع كها كه كه تيراام تيرے باتھ بيا تو اختيار كريس مورت نے اين نفس كوا متيار کیا یاعورت ہے کہا کو اینے نفس کو تمن طلاق وے دے اس نے ایسا ہی کیا یاعورت نے اپنے شو ہر سے ضلع لے لیا مجراس کی عدت یں شو ہرمر کمیا تو اس کی وارث نہ ہوگی ہے بدا لکع میں ہےاورا گرعورت نے اپنے نفس کوخود بخو د تین طلاقیں وے دیں پس مرد نے اس کو جائز رکھا تو مرد کے مرنے پراٹی عدت میں عورت اس کی وارث ہوگی اس واسطے کہ میراث کی مٹانے والی شو ہر کی اجازت ہوئی ہے ہیں میں ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ اگر مرض میں زوجہ کوطلاق دی اور برابر دو برس سے زیادہ بھاررہ کر مرکبا بھرعورت کے اس شوہرے مرنے کے بعد چھ مہینے ہے کم میں بچہ بیدا ہوتو امام اعظم وامام محد کے قول میں عورت کومیراث نہ ملے گی میہ بدائع میں ب قال المحرجم مرد طلاق دہندہ جب ہی فاز کہلاتا ہے جب وہ اس غرض سے طلاق دے کدمیراث کا مال عورت کونہ ملنے یا ئے یا ایسا اس کی طرف ہے تمان ملا ہر ہوتو وہ فار ہے کو ہااس نے میراث سینے ہے قرار کیا تو حق میراث میں الیک طلاق کا پچھا عتبار نہیں ہے بلك ميراث ملے كى اكرشرا نظاموجود ہوں مكر فرار كا تھم جب بى ثابت ہوتا ئے كہ جب مورت كاحق اس كے مال سے متعلق ہوجائے اورائے ال سے جب بی متعلق ہوتا ہے کہ جب و واپیامریش ہوجس سے غالبًا ہلاکت کا خوف ہو بایں طور کہ وہ بستر پر برخمیا ہوکہ وہ محمر کے ضرورامور کا اقد ام مثل تندرست آ دمیوں کی عادت کے موافق نہ کرسکتا ہواور اگر و و بنکلف ان امور کا سرانجام کرسکتا ہو کہ مگر ہی میں اپی ضرور یات کوادا کرتا ہو حالا نکہ بھار ہوتو و ہفارنے قرار دیا جائے گااس واسطے کہ آ دمی کمتراس سے خالی ہوتا ہے اور سیجے میدہے کہ جو مخف اپن حاجات کو جوگھر کے با ہرمرانجام یاتی ہیں ادا نہ کر سکے وہمریض ہے اگر چد گھر کے اندرحاجات کوا دا کر سکے اسلے کہ ایسانہیں ہے کہ ہرمریق کھر میں حاجات کے انجام دینے سے عاجز ہوجائے جیسے پیٹاب دیا مخانہ کے واسطے قیام کرنا یہ بین میں ہے۔ جس کوفائج نے مارا ہے جب تک اس کا مرض بڑھنے پر ہوتب تک وہ مریض ہے اور جب ایک حالت

رِکھُم جائے اور نہ بڑے اور پرانا ہوجائے تو طلاق وغیرہ کے حق میں وہ مثل سیجے کے ہے: عورت اگرالی ہوکہ بیاری ہے جہت پرنہ پڑھ عتی ہوتو وہ مریفہ ہورنہ نیں اورا پیےامور کے ساتھ بھی تھم فرار ٹابت

لعن جود مرى يوى سے ب (i)

<sup>(</sup>t)

یعنی اس سے بدحر کت کرئی حشل جھائے وغیر (r)

ہوا ہے : ومرض مبلک کے معنی میں ہوتے ہیں کہ جن میں بلاکت کا اختال غالب ہے ہیں اگر ان میں سلامتی کا اختال غالب بوتو ان کا عکم مثل صحیح ہے ہوگا اور وہ فار قرار نہ ویا جائے گا ہیں جو فض محصور (۱) ہویا صف قال میں ہویا در ندوں کے جنگل میں اتر ا ہویا شی میں سوار ہویا قصاصیار جم کے واسطے مقید ہوتو عیا تاو وسلیم البدن ہے اور عالب اس کے حال میں سلامتی ہاں واسطے کہ قاحد و خمن کی بدی دور کرنے کے واسطے ہوتا ہے اور وہ ایسانی منع بھی ہوتا ہے اور بیشتر آ دی قید و در ندوں کے جنگل سے نوع حیلہ سے خلاص یا جاتا ہے اور اگر وہ مفول کے بچ سے نگلاتا کہ کی وشن سے قبال کر سے یا تید ہے نکال کرا بینے تل کے واسطے پیش کیا گیا جس کا وہ سختی ہوتا ہے اور پیشتر آ دی قید مندوں نے جنگل سے نوع حیلہ سے خلاص یا جس کا وہ سختی ہوتا ہے اور آگر وہ مفول کے بچ سے نگلاتا کہ کی وشن سے قبال کر سے یا تید ہے نکال کرا بینے تل کے واسطے پیش کیا گیا جس کا وہ سختی ہو گئا ہے اور آگر ای حالت میں غالب گمان اس کے تن میں ہلاکت کا ہور جس کو فائح نے بارا ہے جب تک اس کا مرض برا ھنے پر ہوت ہا ہے کا اور جس کے ہاتھ پاؤل رو گئے ہیں پینی تخیا ہو گئی ہے اور بیس کو فائح نے بارا ہے جب تک اس کا مرض برا ھنے پر ہوت ہا ہے وہ مریض ہے اور جب ایک حالت پر تخیر جائے اور نہ برا ھے اور بربا ایک جا ور ای کو بعضے مشائح نے لیا ہو اور بربا ابوجائے قبل قبل اللہ بن الدین اور صدر شہر جائے اور ای کو بعضے مشائح نے لیا ہو اور میں تھی میں ہے۔

ا گرشو ہر برطلاق دینے کے واسطے اگراہ کیا گیا ہیں اگر اسکی جان یاعضوملف کرنے کی وعید براکراہ کیا گیا۔

ہے ۔ ایعنی اس کے بیمپیروے میں قرادہ پیدا ہوجائے کہ آخر میں اس کودق لازم ہوجاتی ہے نعود باللہ تعالیٰ من تلك الامراض۔

<sup>(</sup>۱) سين رشن في محمر ابوادرو وقاعه من محصور بوشال

<sup>(+)</sup> معن اس سے بیلے کافعل اس کامش سیح بوگا۔

<sup>(</sup>٣) يعني متقول كي.

کوئی چیش آیا اور عارض ہوا ہے تو وہ فارہ قرار دی جائے گی اور شوہراس کا وارث ہوگا اور حاملہ فارہ نیس قرار پاتی ہے لینی فقط حمل کے سب ہونے میں اگر امور فراق میں ہے کوئی امر کرے تو فارہ نہ ہوگی لیکن اگر در دزہ شروع ہونے پراس نے ایسا کیا تو فارہ ہو عکتی ہے تیمین میں ہے۔

لیعنی مربیش نے مرض میں طلاق دی۔

<sup>(</sup>٢) اوروميت مل يظم يس ب-

وہ ایسی عالت میں مراکہ میں عدت میں ہوں ہی جھے میراث چاہتے ہا ور وارثوں نے کہا کہ تجھے اس نے اپنی صحت میں طلاق وی ہا ور تجھے میراث نہیں چاہتے ہے تو تول عورت کا قبول ہوگا یہ ذخیرہ میں ہا اور اگر وارثوں نے کہا کہ تو با نمری تھی اور تو اس کے مرنے کے بعد آزادی گئی ہا وروہ کہتی ہے کہ میں برابر آزادہ چلی آتی ہوں تو قول عورت کا قبول ہوگا یہ غایۃ السروبی میں ہا اور اگر عورت با ندی ہوئیں وہ آزاد کی عجانے کا دعویٰ کیا تو ور آئی ہوں تو فرا کی دندگی میں آزاد کئے جانے کا دعویٰ کیا تو وارثوں کے قول ہوگا اور اگر باندی ہے مولی نے کہا کہ میں نے وارثوں کے اور اس کے شوہر کی زندگی میں آزاد کے جانے کا دعویٰ کیا تو وارثوں کا قول قبول ہوگا اور اگر عورت کا بیکی مسلمان کے تحت میں ہوئیں اس کے شوہر کی زندگی میں سلمان ہوئی ہوں اور وارثوں نے کہا کہ بیں فرہر میں نے کہا کہ بیں خوہر کی زندگی میں سلمان ہوئی ہوں اور وارثوں نے کہا کہ بیں بلکہ بعد موت شوہر کے تو قول وارثوں کا قبول ہوگا ہوں خان میں شوہر کی زندگی میں سلمان ہوئی ہوں اور وارثوں نے کہا کہ بیں خان میں ہے۔

اگر عورت نے کہا کہ جھے اس نے طلاق دی درجائیکہ وہ سوتا تھا اور دارتوں نے کہا کہ تھے جا گے میں طلاق دی ہے تو تول عورت کا قبول ہوگا ہے تا تارخانیہ میں ہے اور اگرا پی ہوی ہے اپنے مرض میں کہا کہ میں تھے اپنی صحت میں تمین طلاق دے چکا ہوں یا کہا کہ میں تھے اپنی صحت میں تمین طلاق دے چکا ہوں یا کہا کہ میں تھے اپنی صحت میں تمین طلاق دے چکا ہوں یا کہا کہ میں تھے اپنی صحت میں تمین طلاق دے چکا ہوں یا کہا کہ میں نے تیری ہاں یا تیری بی ہے جماع کر لیا ہے یا کہا کہ میں تھے اپنی صحت میں تمین طلاق دے چکا ہوں یا کہا کہ میں نے اس سے گوا ہوں کے نکاح کیا ہے یا کہا کہ میر سے اور اس کے درمیان قبل نکاح کے درخا عت تھے تھی ہو چکل ہے یا کہا کہ میں نے اس سے ایک حالت میں نکاح کیا کہ میہ غیر کی عدت میں تھی اور خورت نے اس سے انکار کیا تو مرد ہے یا کہ جو جائے گی مراس کو میراث ملے گی اور اگر خورت نے اس کی تقد بی کی تو میراث نہ ملے گی بیفسول

الأدبيش ب-

اگراہے مرض الموت میں بیوی کو تین طلاق دے دیں پیرمر گیا اور اس کی مطلقہ بیوی کہتی ہے کہ میری عدت ابھی نہیں گرری ہے تو اس کا قول ہم ہے تبول ہوگا اگر چرز ماند در ازگر رگیا ہو ہی اگر عورت فیسم کھا لی تو میراث لے لے گی اور اگر کول کیا تو اس کو میراث نہ لیے گئی جیسے عدت گرر جانے کے اقر ارکرنے کی صورت میں ہا اور اگر عورت نے پی تین کہا کہ پہلے خاوند سے میری عدت شو ہر ہے تکاح کیا اور دست اتن گرری ہے کہ اتن مدت میں عدت تمام ہو تکتی ہے پیرعورت فی کہا کہ پہلے خاوند سے میری عدت نہیں گزری تھی تو عورت کے قول کی تصدیق نے گئی چنا نچہ دو سرے شو ہر کے تن میں اس کا قول معز شہوگا اور وہ اس کی بیوی رہے گی اور دو سرے شو ہر سے اس کا نکاح کرتا ہد دلالۃ اس عورت کی طرف سے عدت ہوری کی پیرا ہونے کا اقر اور ہا اس کی بیون اور اس نے تکن میں میں گئی رہا نے کا اقر اور ہوں اور اس نے تکن میں میں ہونے کی شو ہر سے ایک میں ہوگئی ہوں اور اس نے بچہ بیدا ہوا یا عدت ہوری کی پیرشو ہر مرکیا اور وہ میراث سے مراث سے کہا کہ میں شو ہر سے انکاح کیا اور اس کے بچہ بیدا ہوا یا میں میں خواد میراث سے کہا اور دو سرے شو ہر کے ساتھ نکاح فاصد ہوگا ہو جو میں ہور ہی ہوری کی پیرا میں کی خواد ہوراٹ سے بچہ بیدا ہوا یا میں میں ہیں ہوگئی تو اس کو پیلے خاوند سے میراث سے گئی اور دو سرے شو ہر کے ساتھ نکاح فاصد ہوگا ہو جو میں ہیں ہوگئی ہوں اور اس کے بچہ بیدا ہوا کی خواد ہورگئی تو اس کو پیلے خاوند سے میراث سے کہا اور دو سرے شو ہر کے ساتھ نکاح فاصد ہوگا ہو جو میں ہوگئی ہوری کی میں ہوگئی تو اس کو کیا کہ میں ہوگئی تو اس کو کہا کہ میں ہوگئی تو اس کو کیا ہوگئی ہور سے ساتھ نکاح فاصد ہوگا ہو جو طبی ہوگئی ہور ہوراث سے میں اس میں کو کھول ہور سے سے کہا کہ میں کو کھول کی کھول ہور سے میں اس میں ہوگئی ہور سے ساتھ کی کو کھول ہور ہور سے سے کہا کہ میں کو کیا کہ میں کہا کہ میں کو کھول ہور سے ساتھ کی کو کھول ہور ہور سے سے کہا کہ میں کو کھول کو کھول ہور سے سے کہا کہ میں کو کھول کو کھول ہور سے کہ کو کھول ہور سے کہ کو کھول ہور کی کی گور ہور سے کو کھول ہور سے سے کہ کو کھول ہور کی کی گور ہور سے کہ کو کھول ہور سے کے کہ کو کھول ہور کے کہ کو کھول ہور کی کو کھول ہور کی کو کھول ہور کو کھول ہور کے کہ کو کھول ہور کو کھول ہور کے کو کھول ہور کو کھول ہور کو کھول ہور کے کھول ہور کی کو کھول ہور کے کو کھول ہور کے ک

اگر کسی مرد نے جو تندرست ہے اپنی بیوی سے کہا کہ جب شروع ماہ ہو یا جب تو دار میں داخل ہو یا جب فلال مخص ظهر کی نماز ہز سے یا جب فلال مخص اس دار میں داخل ہوتو تو طالقہ ہے پھرشو ہر کے مریض (۱) ہونے کی حالت میں یا تھی پائی کئیں تو طالقہ ہوجائے گی اورشو ہرکی میراث نہ یائے گی اور اگر شو ہر نے ایسا کلام مرض میں کہا ہوتو وارث ہوگی سوائے اس صورت کے کہ جب تو دار میں داخل ہوکہ اس صورت میں وارث نہ ہوگی یہ ہدایہ میں ہے اور اگر طلاق کو شرط پر معلق کیا ہیں اگر اپنے ذاتی فعل پر معلق کیا ہی اگر اپنے ذاتی فعل پر معلق کیا تو

عانث ہونے کا وفت معتبر ہوگا چنانچے اگر حانث ہونے کے دفت مریض تھا اور مرگیا اورعورت عدت میں تھی تو وارث ہوگی خواہ تعلیق حالت صحت میں کی ہو یا مرض میں خواہ ایسانعل ہوجس کے کرنے پروہ مجبور انہو یا نہ ہواور اگر اجنبی آ دی کے تعل برمعلق کیا توقتم کھانے اور جانث ہونے دونوں کا وقت معتبر ہوگا ہیں اگر دونوں جالوں میں تتم کھانے والا مریض ہوتو عوریت وارث ہوگی ور نہیں خواہ پھل جس پرمعلق کیا ہے ایسا ہو کہاس سے جارہ ہو یا نہ ہوجیے یوں کہا کہ جب فلاں آئے تو تو طالقہ(۱) ہے بیسراٹ الو ہان میں ہاورای طرح اگر کوئی فعل آسانی پرتعلیق کی جیسے کہا کہ جب جا تد ہوتو تو طالقہ ہےتو بھی ایسا ہی تھم ہے بیر بحیط می ہاور اگر فعل عورت رِنعلِق کی پس اگر ایسانعل ہو کہ عورت کواس کے نہ کرنے کا جارہ ہے بعنی جا ہے تھرے تو حانث ہونے برعورت وارث ند ہو عی خواہ تتم اور حانث ہونا دونوں مرض میں واقع ہوئے یا تعلق صحت میں اور حانث ہونا مرض میں ہوا ہواد را گرایسے نعل برمعلق کیا جس ہے ورت کوکوئی میارہ نیں ہے جیسے کھانا تعمین نمازروزہ والدین سے کلام کرنا و قرضدار سے قرضہ وصول کرنا وغیرہ پس اگر تغلیق وفعل مشروط دونوں مرض میں واقع ہوں تو بالا جماع وارث ہوگی اور اگر تعلیق صحت میں اور وجود شرط مرض میں ہوتو بھی امام اعظمٌ و امام ابو يوسف كيزويك بي تهم بي جيك كدائي فعل يتعلق طلاق كرف كاتهم بيرائ الومان من باكرا في صحت من اين ہوی ہے کہا کہ اگر میں بصرو (۲) کے اندرنہ جاؤں تو توبسہ طان ق طالقہ ہے ہیں وہ بھر وہیں ندآ یا حتی کدمر کیا تو عورت اس کی وارث ہوگی اور اگر بیوی مرحنی اورشو ہرزندہ رہا تو اس کا وارث ہوگا اور اگرعورت ہے کہا کہ اگر تو بھر ہ میں نہ آئی تو تو طالقہ تلث ہے پھروہ عورت نه آئی یهان تک که شو برمر کمیا تو اس کی وارث بوگی اور اگریی تورت مرکنی اور شو بر پاتی ر باتو اس کا وارث نه بوگا مید بدا نکع میں ہے اگر مریض نے اپنی ہوی کو بعد وخول کے طلاق بائن وے دی چراس سے کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں تو توبسہ طلاق طالقہ ہے پھرعدت میں اس سے نکاح کرلیا تو طالقہ ٹکٹ ہوجائے گی پھراگر اس کی عدت میں مربیاتو بیجد یدعدت میں اس کی موت قرار دی جائے گی اور نکاح کرنے ہے تھم فرار باطل ہو گیا اگر چہاس کے بعد طلاق واقع ہوئی ہے کیونکہ تزوج عورت کے تعل ہے واقع ہوا ہے پس شو ہر مریض فرار کرنے والا نہ ہوگا بیامام اعظم وامام ابو یوسف کے فرد یک ہے بیافاوی قاضی خان

ل معنی ندکرنے کا کوئی جارہ نہ وجیسے بیخاندہ پیشاب۔

م تول کھانا میں سوناان ہے باکلیں تا جائز ہادر نماز روز وان سے شرعاً اور کی ہے۔

<sup>(</sup>١) ببفلال پيناب كرية تو طالقب

<sup>(</sup>۲) امتوبر-

ایک مرد نے اپنی باندی کوآز ادکردیا در حالیکہ بیٹورت کسی مرد کے تحت میں ہے لیتنی منکوحہ ہے:

شو ہر کی دوسری وارث ہوگی نہ بہلی بخلاف اس کے اگر بہلی نے اولا اپنی سوت کوطلاق دی ندایے آپ کوحتی کہ سوت پر طلاق واقع ہوئی اور اس بروئی تو دونوں وارث ہوں گی اور اس طرح اگر ہرائیک نے پہلے اپنی سوت کوطلاق دی تو بھی بہی تھم ہواور اگر ہرائیک نے پہلے اپنی سوت کوطلاق دی تو بھی بہی تھم ہوں اگر ہرائیک نے اپنے آپ کواور اپنی سوت کومعاطلاق دی لیعنی ایک ہی ساتھ دونوں میں سے ہرائیک نے اپنیا کیا تو دونوں مطلقہ ہوں گی اور کوئی وارث نہوگی اور اگر بوں ہوا کہ ایک نے کہا کہ میں نے اپنی سوت کوطلاق دی اور دوسری نے کہا کہ میں نے اپنی سوت کوطلاق دی اور دونوں کلام ساتھ ہی نگلے تو بھی ایک طالقہ ہوجائے گی اور وارث ند ہوگی۔

ایک مرد نے اپنی دو بیو بوں سے حالانکہ دونوں اسکی مدخولہ ہیں کہا کہتم میں سے ایک بسہ طلاق طالقہ ہے: اگرایک نے اپنے آپ کوطلاق دی پھراس کواس کی سوتن نے طلاق دی تو طالقہ ہوجائے گی اور وارث نہ ہو گی اور اگراس کے برقکس واقع ہواتو وارث ہوگی اور پیسب اس وقت ہے کہ دونو رعورتیں ای مجلس تفویض پر برقر ارہوں اور اگر دونوں اس مجلس ے اٹھ گئی ہوں پھر ہرایک نے اپنے آپ کو اور اپنی سوتن کو ایک ساتھ ہی یا آگے چھے تمن طلاقیں دے دیں یا ہرایک نے اپنی سوتن کوطلاق دی تو دونوں وارث ہوں گی اور آگر دونوں میں ہے ہرایک نے اپنے آپ کوطلاق دی تو کوئی طالقہ نہ ہوگی اور اگر مرد نے ا ہے مرض میں دونوں سے کہا کہ تم اپنے آپ کو تین طلاق دواگرتم جا ہویس ایک نے اپنے آپ کواور اپنی سوتن کوطلاقیں دی تو جب تک دوسری بھی ایے آپ کواورا بی سوتن کوطلاق ندوے تب تک کوئی طالقہ ندہوگی ہاں اگراس کے بعد دوسری نے ایے آپ کواور سوتن کو تنین طلاقیں دیں تو دونوں طالقہ ہو جا تھیں گی اور پہلی وارث ہو گی نہدوسری اور اگر دونوں کے کلام ساتھ ہی منہ ہے <u>نکلے تو</u> دونوں بائند ہوں گی اور دونوں وارث ہوں گی اور اگر دونوں مجلس سے کھڑی ہو گئیں بھر ہرایک نے دونوں کو ساتھ یا آ مے پیچھے طا؛ نیس دین تو واقع نه ہوں گی اور اگراہیے مرض میں دو بیویوں ہے کہا کہ تمہار اامرتمبارے ہاتھ ہے اور اس سے طلاق کا قصد کیا تو دونوں کی طلاق بطریت تملیک دونوں کے سپروہو گی حتی کہ اسمیلی کوئی دونوں میں سے متفرد ابطلاق نہیں ہو سکتی ہے اور بیتفویض مقصود برمجلس ہوگی جیسے تعلیق بمشیت میں ہوتا ہے مگران دونوں صورتوں میں ایک بات کا فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر دونوں کسی ایک کی طلاق بر متفق ہو کمی تو دونوں میں ہے جس کی طلاق برمتفق ہوئی ہیں تفویض کی صورت میں اس پر واقع ہوگی اور مشیت کی صورت میں واقع ندہوگی اور اگر کہا کہ تم اپنے آپ کو ہزار درہم پر طلاق دے دولیل ہراکی نے ساتھ ہی یا آ کے پیچھے کہا کہ میں نے اپنے آپ کواور اپنی سوتن کو ہزار درہم پر طلاق دے دی تو ہزار درہم معاوضہ میں دونوں پر لازم ہوں گے اور دونوں کے مہر پر تقسیم ہوں کے پس جس قدرجس کا مہر ہےای قدر حصہ ہزار درہم کا اس کودینا پڑے گا اور کسی حال میں دونوں میں ہے کوئی وارث نہ ہوگی اور اگرایک نے طلاق دی تو اسپے حصہ ہزار درہم کے عوض طالقہ ہوگی اور وارث نہ ہوگی اور مجلس ہے کھڑی ہوگئی اس کے حق میں بیاسر تفویض باطل ہو گیا ہے کا فی میں ہے امام محمدٌ نے فر مایا کہ ایک مرد نے اپنی دو ہو یوں سے حالانکہ دونوں اس کی مدخولہ ہیں کہا کہتم میں ہے ایک بسہ طلاق طالقہ ہے پھراس نے اپنے مرض الموت میں بیان کیا کہ وہ بیہ ہوتو میراث ہے مجروم عنہ ہوگی اوراس بیان میں شو ہر فرار کرنے والا قرار دیا جائے گا ہی اگران دونوں کے سواس کی کوئی اور بیوی ہوتو اس کونصف (۱) میراث ملے گی اور اگر شو ہر کی موت سے میلے دہ عورت مرحمی جس کے حق میں طلاق واقع ہونا بیان کیا ہے تو اس کے واسطے میراث نہ ہوگی اور بیان بھی اس کے حق

ا متفرد .... یعنی تنباایک کی طلاق واقع نه وگی اور دونو سال کربھی صرف ای مجلس تک و سے عتی ہیں۔

ع نيموكى ....كونكد بيان عاس في الفعل طلاق وي ..

<sup>(</sup>۱) کینی سادهات می سے نسف ملے گانے کل میراث سے۔

<sup>(</sup>۱) جس كون من وا عطلاق بالأكراء-

<sup>(</sup>r) كيني مدنتز ف.

نہ جائے گی اور ایسا ہو گیا کہ گویا اس نے دونوں میں ہے ایک ہے جماع کیا بھر دوسری سے جماع کیا تو دوسری جس سے آخر میں جماع کیا ہے طالقہ ہوگی ہیں ایسا ہی بہاں ہوگا اور مطلقہ کی عدت وضع حمل سے تمام ہوجائے گی اور بچہ کا نسب اس مرد سے ٹابت ہوگا میٹر بڑنے ادارے بقالی میں سرید

پیشرح زیادات مخابی ہے۔ اگرا پنی بیوی کی طلاق کسی اجنبی کے سپر دکی اور حالت صحت میں سپر دکی:

اگر بیان سے پہلے دونوں میں سے ایک مرکئی ہیں شوہر نے کہا کہ میں نے ای کومراد لیا تھا تو شوہراس کا وارث نہ ہوگا اور دوسری مطلقہ ہوجائے گی اورای طرح آگر دونوں ایک بعد دوسری کے مرکئیں پھر شوہر نے کہا کہ جو پہلے مرک ہے میں نے ای کومراد لیا تھا تو دونوں میں سے کسی کا وارث نہ ہوگا اورا گر دونوں ساتھ ہی مرکئیں مثلا دونوں پر دیوارگر پڑییا دونوں خرق ہوگئیں تو دونوں میں سے ہرایک سے نصف ہمیراٹ کا وارث ہوگا اورائی طرح آگر دونوں ایک بعد دوسری کے مرین کین مقدم وموخر معلوم نہیں ہے تو یہ بھی بمزر لہ ساتھ ہی مرتے کے ہا اوراگر دونوں ساتھ ہی مرکئیں پھراس نے دونوں کی موت کے بعد ایک کو مین کیا اور کہا کہ مین کیا وار کہا کہ مین کیا وار کہا کہ مین کیا اور کہا کہ دونوں کی موت کے بعد ایک کو مین کیا اور کہا کہ مین کیا دونوں مرتہ ہو گئیں پھر دونوں کی عدت گزرگی اور شوہر سے بائن ہوگئیں تو شوہر کو یہا تھیا ر ندر ہے گا کہ دونوں میں سے کسی ایک کو تی میں طلاق کی سے بیان کر سے یہ بدائع میں ہوگی گیراجنبی نے اس کے مرض بیان کی موت میں ہوگی مثلاً بین کو طلاق کی ایس اگر سپر دکر ہا ایسے طور پر ہوکہ اس کی مورث وارث میں گرسکن ہوگی مثلاً بینی کو طلاق کی دیا تو معزول نہ کرسکتا ہوتو عورت وارث نہ ہوگی مثلاً بینی کو طلاق کی ایس اگر سپر دکر ہا ایسے طور پر ہوکہ اس کی معزول نہ کرسکتا ہوتو عورت وارث نہ ہوگی مثلاً بہنی کو طلاق کے دوانوں کی مرض الموت میں مرسکتا ہو میں میں اگر سیت ہوگی ہیران الو بان میں ہے۔

جهنا باري:

## رجعت اورجس سے مطلقہ حلال ہوجاتی ہے اور اِس کے مصلات کے بیان میں

کہ میں نے بچھ سے ارتجاع کرلیا یا تھھ سے رجوع کرلیا یا تھے لوٹالیا یا تھے رکھ لیا ہے بھی الفاظ صریح میں سے بین اور مسکنک بمز فد امسکنگ کے ہے لینی تھے رکھ لیا ہی ان الفاظ ہے بلائیت رجعت کرنے والا بوجائے گا اور کنایات جسے کہا کہ تو میر سے زویک جیسی تھی وہی ہی ہے یا تو میری بیوی ہے تو ایسے الفاظ میں بدوں نیت کے مراجعت کرنے والا نہ ہوگا یہ فتح القدر میں ہا وراگر کہا کہ اسے رفتہ باز آورومت یعنی اے کی بوئی میں تھے بھیر لا یا گر رجعت کی نیت کی تو مراجع (ا) ہوجائے گا یہ خلاصہ میں ہا وراگر بلفظ تروی کی اتو امام محر کے نزویک میں تھے بھیر لا یا گر رجعت کی نیت کی تو مراجع (اکر اس سے نکاح پڑھ لیا تو بھی بنا پر مخار مراجع ہوجائے گا یہ جو ہم قالی میں ہوگی بنا پر مخار مراجع ہوجائے گا یہ جو ہم قالی میں ہے۔

جب مساس ونظر بغیرشہوت ہوتو یہ بالا جماع رجعت نہیں ہے:

ا اگراس سے کہا کہ میں نے مجھے اسپنے نکاح میں لے لیا تو طا ہرا کرواید کے موافق بدر جعت ہے بید بدائع میں ہے اورا کر عورت ہے کہا کہ میں نے تھے سے ہزار درہم مہر پر رجوع کرلیا ہیں اگر مورت نے اس کو تبول کیا تو بیزیا دتی سمج ہوگی ورنبیس اس واسطے کہ بدمبر میں زیاوتی ہے پس مورت کو قبول کرہ شرط ہے اور بد بمنز لدتجد بدنکاح کے ہے بدمحیط میں ہے اور رجعت جیسے لقول ہے تا بت ہوتی ہے ویسے بی تعل ہے تا بت ہوتی ہے جیے وطی کر لیماوشہوت ہے مساس کرنا کذائی النہا میا ورا یہے ہی دہن پرشہوت ے بور لینے سے بالا جماع رجعت فابت ہوتی ہے اور اگر کال یا تھوڑی یا چیشانی پر بوسہ لے نیاسر چوم لیا تو اس میں اختلاف ہے اور عیون کی عبارت کے اطلاق سے ظاہر ہے کہ بوسر جا ہے جس جگہ کا ہومو جب حرمت مصاہر و عب اور یکی سی ہے ہے بیہ جوہرة النير و میں ہےاورعورت کی داخل فرج میں شہوت سے نظر کرنار جعت ہے بیافتخ القدیر میں ہےاورسوائے فرج کےاور کہیں اس کے ہدن پر نظر کرتے سے رجعت نبیں ہوتی ہے تیمین میں ہاور ہر چیز جس سے حرمت مصابرہ ٹابت ہوتی ہے اس سے رجعت ٹابت ہوتی ے بیتا تارخانیہ میں ہے اور بغیر شہوت بوسہ لینا و مساس کرنا مکروہ (۲) ہے جبکہ اس سے رجعت کا قصد نہ ہواور ای طرح عورت کو تنظیر کھنا بغیرشہوت کروہ ہے ایہا ہی اما ابو یوسف ؒ نے فر مایا ہے یہ بدائع میں ہےاور جب مساس ونظر بغیرشہوت ہوتو یہ بالا جماع ر جعت تبیں ہے بیسراج الوہاج میں ہے اور واضح رے کہ جیسے مرد کے بوسہ لینے وجھونے ونظر کرنے سے رجعت ہوتی ہو سے عی عورت کی طرف ہے بھی ایسے فعل ہے رجعت ہو جاتی ہے کچھ فرق نہیں ہے بشر طبیکہ جو تعل عورت سے صا در ہوا ہے وہ مرد کی دانست میں ہوااور مرد نے اس کومنع نہ کیااور اس میں اتفاق ہے اور اگر عورت نے ایسانقل یا ختلاس کیا بعنی مثلاً مردسوتا تھا اورعورت نے شہوت ہے بوسہ لےلیا اور بیٹیں ہوا کدمرد نے اس کوقا بودے دیا ہوکداس کا بوسہ لے لیاعورت نے زیردی کرلیا بومردمعتوہ ہے تو بیخ الاسلام وشمس الائمدنے ذکر کیا کہ بقول امام اعظم وامام محر کے رجعت ثابت ہوجائے گی اور بیاس وقت ہے کہ شوہر نے اس امر کی تقدیق کی کہ شہوت کی حالت میں عورت نے ایسا کیا ہے اور اگرعورت کے شہوت میں ہونے سے انکار کیا تو رجعت ٹابت نہ ہوگی اور اسی طرح اگر شو ہر مرکمیا اور اس کے دارٹو ل نے تقدیق کی تینی عورت حالت شہوت میں تھی تو بھی بھی تھم ہے اور اگر

مراویب.

ب رجعت بدی میں بیبیان گزرولیکن مبال فائدو کے لئے بیاعاد و کیا کمیا ہے۔

ع اس سے حرمت مصاہرہ تابت ہوئی اور جس سے حرمت مصاہرہ ثبوت ہواس سے دجعت ثبوت ہوئی ہے آو دونوں میں زوجیت ثبوت ہوگی اور بی

<sup>(</sup>۱) تعنی رجعت کرنے والا۔

<sup>(</sup>۲) اگرشموت بوتور جعت بوجائے گی۔

فتاویٰ علمگیری ..... بند 🗨 کی کی کی دور ۲۵۵ کی کی اب الطلاق

شہوت میں ہونے کے گواہ پیش ہوئے تو متبول نہ ہوں گے یہ نتج القدیر میں ہے اگر گوا ہوں نے جماع واقع ہونے کی گوا ہی دی تو بالا جماع متبول ہوں مے میدسرائ الو ہائے میں ہے۔

اگراین منکوحه بیوی ہے کہا کہ جب میں جھ سے رجعت کروں تو تو طالقہ ہے تو بیتم حقیقی رجعت پر ہوگی:

ا گرم دسوتا ہویا و و مجنون ہواور مورت مطلقہ رجعی نے مرد کے آلہ تاسل کوائی فرق میں داخل کرلیا تو بالا تفاق بدر جعت ہو کی بدفتح القدير على إورا كرعورت نے مرد سے كہا كديس نے تھے سے مراجعت (۱) كى توضيح نبيں ہے بيد بدائع ميں بے خلوت كرنا رجعت نبیں ہاس واسطے کے خلوت مختص بملک نبیں ہاور جب شوہرنے اپنی معتدہ کے ساتھ ایسانعل کیا جومختص بملک نہیں ہوتا ہے تو ہرا سے فعل سے رجعت ثابت نہ ہوگی میر محیط میں ہے اور اگرائی عورت سے کہا کہ جب میں تجھ سے جماع کروں تو تو طالقہ کمٹ ہے چراس سے جماع کیا اس جب دونوں کے ختا نیس باہم ل کئے اوروہ طالقہ ہوگی اور پچے وریخبرار باتو اس برمبروا جب نہ ہوگا اور اگر آگا کر پھر داخل کر دیا تو اس پر مہر واجب ہوگا قال المتر جم یعن شم ندکور پر التقائے گئتا نیں ہونے سے طلاق واقع ہوگی پھر اگروہ اس حال برنظمرار ہاتو مرد پر بعبد طلاق کے وطی کرنے کا عقر واجب شہوگا اور بیمراد نبیں ہے کہ ممرجس پر نکاح قرار پایا تھا اگروہ ادا نبیں کیا ہے تو واجب نہ ہوگا بلکہ و وبعد طلاق کے متا کد ہوگیا کہ سب اوا کردیتا واجب ہوچکا فاقہم ۔ اگر طلاق رجعی ہولیعنی کہا ہو کہ تو طالقہ بطلاق رجعی ہے تو بعد طلاق واقع ہونے کے اگر نکال کر پھر واغل کیا تو مراجعت کرنے والا ہوجائے گا اور اس پراتفاق ہے اور اگر فقط مجرار باتوامام ابو بوسٹ کے زور یک مراجع ہوجائے گااور امام محد نے اس میں اختلاف کیا ہے یہ ہدایہ میں ہااوراگرائی عورت ہے کہا کہ اگر میں نے تھے سے مس کیا بعنی چھوا ہاتھ سے تو تو طالقہ ہے پھرعورت کوچھوا پھرا پنا ہاتھ اس پر سے اٹھا لیا پھردو ہارہ ہاتھ لگا کراس کوچھوا تو بیرجعت ہے اور اگر اپنی منکوحہ ہوی ہے کہا کہ جب می تھھ ہے رجعت کروں تو تو طالقہ ہے تو بیشم حقیقی ر جعت یر ہوگی نہ عقد تکاح پرحی کداگر اس نے ہوئی کوطلاق دے کر پھراس سے نکاح کرلیا تو طالقہ نہ ہوگی اور اگر اس سے دجعت کی تو طالقہ ہو جائے گی اورا گرکسی اجنبی عورت ہے کہا کہ اگر میں نے تجھ ہے مراجعت کی تو تو طالقہ ہے تو اس کی قتم نکاح پر قراد دی جائے گی اور اگر رجعی طلاق کی مطلقہ ہے کہا کہ اگر میں نے تجھ سے رجعت کی تو توبسہ طلاق طالقہ ہے پھراس مطلقہ کی عدت گزرگی پھراس ہے دویارہ نکاح کیا تو وہ طالقہ نہ ہوگی اور اگر طلاق بائنے کی صورت میں ایسا کہا ہوتو نکاح کرنے پر طالقہ ہوجائے گی بیرمیط می ہے اور اگر عورت کی و بر یعنی یا مخاند کے مقام کوشہوت ہے دیکھا تو یہ بالا جماع رجعت نہیں ہے یہ جو ہر ق المنير و میں ہے اور مشائخ نے دہر(۲) میں وطی کرنے میں اختلاف کیا ہے کہ رجعت ہوگی یا نہ ہوگی تو بعض نے فرمایا کہ بیدر جعت نہیں ہے اور ای طرف قدوری نے اشارہ کیا ہے اور فتوی اس امر پر ہے کہ بید جعت ہے تیمین میں ہے اور مجنون کی رجعت بفعل ہوگی اور بقول نہیں میچے ہے یہ بخ القدیر میں ہے اور اگر مرد پرجس نے طلاق رجعی دی ہے اکراہ کیا گیا کہ وہ رجعت کرے پس اس نے باکراہ رجعت کی یا سن نے ہزل (اس کے طور پر رجعت کی یا بلوراعب (اس) رجعت کی یا بخلا ورجعت کی توبید رجعت سیح ہوگی جیسے بجاح ان صورتوں می

النفائية النفاع النفاعة مورت ومرد كاختناكا مقام ل جائي اوريداس وقت كده تفاعا نب مو

<sup>(</sup>۱) تعنی رجعت \_

<sup>(</sup>٢) يعني ورت ساغام كيار

<sup>(</sup>۳) تعنمدل\_

<sup>(</sup>۴) کمیل۔

صیح ہوجاتا ہےاورا گرمعد طلاق وہند و کی معتدہ ہےاس کی طرف ہے کسی فضولی نے رجعت کی اور مرد ندکور نے اس کی رجعت ک اجازت دے دی تو قدید میں لکھا ہے کہ رجعت سیح ہوگی یہ بحرالرائق میں ہے۔

اگر مرد نے کہا کہ میں نے بچھ سے رجوع کیا ہی غورت نے اس دم شوہر کے کلام سے ملے ہوئے کہا

كنميرى عدت گزرگی ہے توامام اعظم كے نزد كي رجعت محيح نہيں:

اگر عدت گرزگی ہے چرمرو نے کہا کہ میں اس سے عدت میں رجوع کر چکا ہوں اور عورت نے اس کی تقعد بی گی تو رجعت میں مجت میں مجت کرنے پرا تفاق کیا اور عورت نے کہا کہ میر کی عدت جعرات ہی کو رجعت کرنے پرا تفاق کیا اور عورت نے کہا کہ میر کی عدت جعرات ہی کو گزرگی ہواور تو ہرنے کہا کہ میر کی عدت جعرات ہی ہوتی نے ہوتو اس میں میتین صورتی ہوا کہ میں کہ میں ہوتو اس میں میتین صورتی ہیں اور می کے میں فدکور ہے کہا گر میں اور میں میں نے جو کہا کہ میں نے کو سے کہا کہ میر کی عدت گر دگئی ہے تو امام معلم کا قول ہوگا ہے میں میر کے کہا م سے میں ہے اور میں میر کی عدت گر دگئی ہے تو امام اعظم کے فزو کے دوری کے دو

ا وفي الأصل انه قال قد جامعتها اورمراويه كمدت مي اليفنل كا قراركي كواى وي قال -

<sup>(</sup>۱) ربعت ہے۔

<sup>(</sup>۲) ځورت کو\_

<sup>(</sup>٣) تعني مطلقه

رجعت كاحكم منقطع بوجاتا باورا كرحره كيسر عيض عضارج بوجانے كاحكم وے ديا كيا:

الکروفت میں سے فقط اتفاوقت رہ گیا کہ خالی منسل کر سکتی ہے یا اتنا بھی نہیں ہے تو اس وفت کے گزر جانے پر اس کی طہارے کا جمائے کا بہاں تک کہ اس سے اگل ٹماز کا بوراوفت گزر جائے بیشابان شرح ہدایہ میں ہے اور اگروفت مہمل میں

<sup>(</sup>١) ليعنى بالاتفاق.

<sup>(</sup>r) باندی کے مولی نے۔

طاہر ، وئی جیسے وقت شروق بینی ٹھیک دو پہرتو رجعت تا دخول وفت عصر منقطع نہ ہوگی یہ بحرالرائق میں ہے اور جس مورت کی عادت مجمى يانج روز بواور بهى جهروز حيض كى بو پير بوعا نصه بوكى لين حيض عدت آيا تو بهم رجعت كے واسطے اقل مدت عاوت معتبر ركيس کے لیعنی بانچ روز کے اندر رجعت کرے توضیح ہے اور دوسر سے شوہر سے نکاح کرنے کے حق میں اکثر مدت لیعنی جیدروز مثلاً گزر جانے معتبر رقعیں مے بیعتا ہیدیں ہےاورا گر مطلقہ مورت کتا ہیہ ہوتو مشائخ نے فر مایا کہ اس رجعت کا استحقاق خون منقطع ہوتے ہی تطع ہو جائے گا یہ بدائع میں ہے اور اگر عورت ہے بعد ای مسل کے جس میں ہم نے کہا ہے کہ اس ہے رجعت منقطع ہو جائے گ ر جوع کیاتو ظاہر ہے کہ مروست رجعت میچے نہونے کا تھم ویا جائے گالیکن اگروس روز ہور ےایا م چیض نگر رنے یائے تھے کہ خون نے پھرعود کیا تو رجعت سیجے ہوگی اور ایسا ہی کلام تیم میں ہے کذانی النہرالغائق ادرا گراس نے عسل نہ کیا اور نداس برایک نماز کاوقت کال ً نزر حمیا بلکه اس نے تیم کیامثلا وہ مسافر تھی تو امام اعظم وامام ابو پوسٹ کے نز دیک مجرد تیم سے رجعت استقطع نہ ہوگی بیمجیط میں ہے تمر بان اگراس نے اس تیم سے نماز فرض یانفل اداکر کی تو امام اعظم وامام ابو یوسٹ کے نزد کیک رجعت منفظع ہوجائے گی سے فتح القديرين ہےاوراگراس نے اس تيم ہے نمازشروع كى تو تينجين كے نزويك انقطاع رجعت كا تھم نہ ويا جائے گا جب تك كہوو نماز سے فارغ نہ ہوجائے اور میں سخینؑ کے غرجب کی سیح روایت ہے بیرمحیط میں ہے اور اگر اس نے تیم کر کے قرآن شریف کی تلاوت کی یااس کوچیوا یامسجد میں داخل ہوئی تو میخ کرخیؒ نے فر مایا کہ اس ہے رجعت متقطع ہوجائے گی اور چیخ ابو بمررازیؒ نے فر مایا كمنقطع ندجوكى بدغاية السروجي من إوراكر كد مع حجوف يانى على لي توبالاجماع نفس عسل ب رجعت منقطع مو جائے گی نیکن دوسرے شو ہروں کے واسطے و وحلال نہ ہوگی اور نہ ایسے تسل سے ٹما زیڑ ھ کتی ہے تاوتنتیکہ تینم نہ کرے یہ بدائع میں ہے اگر عورت نے عسل کیا اور اس کے بدن میں کوئی جگہ باتی رہ گئی کہ و بان یانی نہ پہنچا ہیں اگر عضو کامل یا اس سے زیادہ رہ گیا تو رجعت منقطع ندہومی اور اگرعضو ہے کم ہوتو منقطع ہو جائے گی اور نیا تھ می فرمایا کداس کی مقدار ایک انگشت دو انگشت ہے اور یہ التحسان بيسرائ الواج مي ب-

ایک مرد نے اپنی عورت سے خلوت کی پھراسکوطلاق و بدی پھرکہا کہ میں نے اس سے جماع نہیں کیا تھا:

ای طرح اگر ساعد یا بازو میں ہے کی قدر حصد ایک دوائل سے زائد یا عضوکا لی شل ہاتھ یا پاؤں کے جھوٹ کیا تو بھی بی خبی میں میں ہونے القدیر میں ہا اور اگر اس نے تیسر سے بیش سے دی روز ہے کم میں خسل کرلیا محراس نے کلی کرتایا تاک میں یا فی ڈالنا چھوڑ دیا تو اہام ابو بوسٹ سے دوروایت ہیں ہوا ہے جس نے در روایت ہیں ہوائن جھوڑ دیا تو اہام ابو بوسٹ سے دوروایت ہیں ہوا ہے جس نے فرایا کہ دوا ہے شوہر سے ہائدہ ہوجائے گی لیمن کی دوسر سے شوہر کے در محمت منقطع نہ ہوجائے گی لیمن کی دوسر سے شوہر کے داسطے حال نہیں ہو جائے گی اور یہ علی ہے اور الم محمد نے فرایا کہ فرایا کہ دوا ہے شوہر سے ہائدہ وجائے گی لیمن کی دوسر سے شوہر کے واسطے حال نہیں ہو عتی ہے یہ ہوائع میں ہے اور اگر اور ایک نظران کی اسلی ایا سوائے سر کے یعنی چورڈ سے دونوں کندھوں تک تو عدت ہوگی یہ ہرائی او ہائے میں ہوائے گی اور ایک حالت میں د جعت میں نہ ہوگی یہ ہرائی الوہائ میں ہوائے گی اور ایک حالت میں د جعت میں نہ ہوگی یہ ہرائی الوہائ میں ہوائے گی اور ایک حالت میں د جعت میں نہ ہوگی یہ ہرائی الوہائ میں ہوائی کی یا تکذیب کی تو اس کور جعت کا استحقاق طلاق دے دی پھر کہا کہ میں نے اس سے جمائے تمین کیا تھا در دور کی یہ کی تو اس کور جعت کا استحقاق

لینی بعداس کے دیعت کرسکتا ہے ہی مرادآ لکدائتھات ربعت منقطع نہوگا۔

<sup>-</sup> ينى كى اور ين نكاح تيس كريكتى ب-

اصل میں ہے کیا حدال خرین اورائی سے فاہر می کنتنوں می سے ایک پورایاتی رہا کیاس کو پانی نہیں پہنچا تو عنسل پورا ند ہوا۔

صاصل نہ ہوگا اور اگر ہا و جود اس ہے اس نے رجعت کرنی پھر ہے ورت دو پرس سے ایک روز کم ہیں بھی بچہ جن قبل اس کے کہ ووا پی عدت گر رہانے کی خبر وے وی تو بدر جعت بھی ہوگی ہے ترتا تی ہیں ہے اور اگر اپنی بیوی کو طلاق وے وی اور وہ حاملہ ہے یا بعد از آ نکہ اس کی عصمت میں بچہ جنی اور اس نے کہا کہ میں نے اس سے جماع نہیں کیا ہے تو مردکو اس سے رجعت کا اختیار ہے اس واسطے کہ جب مثلاً وہ بوم نکاح سے چے مہینہ یا زیادہ میں بچہ جنی تو واسطے کہ جب مثلاً وہ بوم نکاح سے چے مہینہ یا زیادہ میں بچہ جنی تو وہ اس کا قرار ویا جائے گا اور اس طرح اگر وہ الی مدت میں بچہ جنی کہ میہ مصور ہوسکتا ہے کہ اس کا ہو مثلاً روز نکاح سے چے مہینہ یا زیادہ جنی تو وہ من جنی تو اس کا قرار دیا جائے گا حق کہ بردوصورت میں بچہ کا نسب اس مردسے ثابت ہوگا اور اگر اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو جنی تو تو طالقہ ہے بیس وہ جنی بھر دور اس سے مراجعت کرنے والا ہو جنی گا اور اگر وہ وہ وہ برس سے زیادہ میں جنی ہوتو بھی بہی تھم ہے تا وقت کے بعد جنی تو مرد نہ کور اس سے مراجعت کرنے والا ہو جائے گا اور اگر وہ وہ وہ برس سے زیادہ میں جنی ہوتو بھی بہی تھم ہے تا وقت کے بعد جنی تو مرد نہ کور اس سے مراجعت کرنے والا ہو جائے گا اور اگر وہ وہ وہ برس سے زیادہ میں جنی بوتو بھی بہی تھم ہے تا وقت کے بھر جنی تو مرد نہ کور اس سے مراجعت کرنے والا ہو سے گا اور اگر وہ وہ وہ برس سے زیادہ میں جنی بوتو بھی بی تھم ہے تا وقت کے وہ دو برس سے نیادہ میں جنی بوتو بھی جنی تو مرد بوتر کی ولا دت میں بچھ مہینہ سے کم قرق ہوتو ر بعت کرنے والا قرار ندویا جائے گا تیمین میں ہے۔

فصل:

# ان امور کے بیان میں جن سے مطلقہ حلال ہوجاتی ہے اور اس کے مصلات کے بیان میں ہے

اگر تین طلاق ہے کم طلاق بائن دے دی ہوتو مرد کواختیار ہے کہ جا ہے اس عورت سے عدت کے اندر نکاح کر لے یا بعد عدت کے اور اگر آزادہ عورت کو تین طلاق اور بائدی کو دو طلاق دے دی ہوتو بیعورت جب تک دوسرے خاوند ہے نکاح نہ کرے اور نکاح سیح ہوا ور دوسرا فاونداس سے دخول بھی کر ہے پھراس کوطلاق دے دہے یا سرجائے تب تک پہلے فاوند کے واسطے حلال نہ ہوگی یہ ہدایہ سے ہوا تا ہوکہ دوسرے شو ہر ہوگی یہ ہدایہ سے ہوئی القدیم ہی ہوا ہے کہ دوسرے شو ہر کاس کے ساتھ دخول کرتا ایسا ہوکہ اس کے کرنے سے عسل واجب ہوتا ہے بینی کم سے کم اتنا ہوکہ ختا تیں عورت و مرد کی ل جائیں یہ بیٹی شرح کنز میں ہے اور حلالہ کے واسطے انزال شرط نہیں ہے اور اگر ایسی مورت سے کی نے برنا یا بھیجہ وطی کر لی تو بسب عدم نکاح کے پہلے فاوند کے واسطے حلال نہ ہوگی اس طرح اگر باندی سے اس کے مولی نے بملک پیمین وطی کر لی مثلا باندی اپنے شو ہر پر بحرمت نلیظ جرام ہوگئی اور بعد عدت پوری ہونے کے اس کے مولی نے اس سے وطی کر لی تو اس سے اپنے شو ہر (ا) کے واسطے حلال نہ ہوجائے گی یہ بدائع میں ہے اور اگر دوسر سے شو ہر نے اس کے ساتھ دیش یا نفاس یا احزام یا روز و میں وطی کر لی تو بھی اپنے اول شو ہر کے واسطے حلال ہوجائے گی یہ جدائع میں ہے دائر سے سے دھول کے واسطے حلال ہوجائے گی یہ محاضر خسی میں ہے۔

اگرانسی عورت جس کواس کے شوہرنے تین طلاق دے دی ہیں:

آگردوسراشو برسلول ہولیتن اس کوسل کی بیاری ہوتو اول کے واسطے طلا ل ہوجائے گی بیمجیط میں ہے اور فقاوی صغریٰ میں ہے کہ اگر اوپ نے ذکرکو کیڑے ہیں لیپیٹ کرعورت کی فرج میں داخل کیا ہیں اگرشو ہر ٹانی کوفرج کی حرارت محسوس ہوئی تو عورت نہ کورہ شو ہراول کے واسطے حلال ہوجائے گی ورنہ نہیں بی خلاصہ میں ہے اور بہت بوڑھے آدی نے جو جماع کرنے پر قادر نہیں ہے اپنی تو تو ہراول کے واسطے حلال نہ ہوگی لیکن اگر اس کا تو ت سے بیں بلکہ ہاتھ کے ذریعہ سے اپنا آلہ تناسل اس کی فرج میں محوض دیا تو شو ہراول کے واسطے حلال نہ ہوگی لیکن اگر اس کا آلہ خود کھڑ ا ہوکر کام کرے تو البتہ حلال ہوجائے گی ہے بحرا لرائق میں ہے اور اگر نصرانیہ کی مسلمان کے تحت میں ہوجس نے اس کو دکھڑ کا ہوکر کام کرے تو البتہ حلال ہوجائے گی ہے بحرا لرائق میں ہے اور اگر نصرانیہ کی مسلمان کے تحت میں ہوجس نے اس کو

لینی مجنون ہونا کی معنوبیں ہے بلکہ شرط دخول ہے اگر مجنون سے میہ بایا گیا تو اول کے داسطے حلال ہوگئے۔

تمن طلاق دے ویں پھر اس عورت نے کسی تصرائی ہے نکاح کیا جس نے اس عورت کے ساتھ دخول کر لیا تو وہ شوہراول یعنی مسلمان () کے واسطے طلال ہوجائے گی اوراگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو تئن طلاق وے دیں پس اس نے دوسرے شوہرے نکاح کیا اوراک نے اس کو تئن طلاق دے دیں پھر اس نے بیل دخول کرنے کے اس کو تئن طلاق دے دیں پھر اس نے تیسر سے شوہر سے نکاح کیا جس نے اس کے ساتھ وخول کیا تو یہ عورت پہلے دونوں شوہروں کے واسطے طال ہوجائے گی کہ دونوں ش سے جواس سے نکاح کر لے گا جائز ہے میں جوا میں ہے اور اگر اس کی عورت جس کواس کے شوہر نے تین طلاقیں دے دی ہیں مرتہ ہو کر وارالحرب میں جا لی پھروہ گرفتار ہو کرائی شوہر کے حصہ میں آئی یا اپنی نزوجہ یا با نمی کا کو دوطلاق دے دیں پھر کی وجہ سے اس کا ما لک ہو گیا تو دونوں صورتوں میں اس مرد کواس عورت سے دطی کرتا جائز نہیں ہے تاوقتیکہ دوسر سے شوہر سے طالہ واقع نہ ہو مینہ رافغا کی میں ہے۔

امام ابوصنیف میشاند نفر مایا که اگرید عورت حره بوالی کداس کوچیش آتا بو:

ا گرعورت کو تین طلاق وے دیں پھراس نے کہا کہ میری عدت گز رکنی اور میں نے دوسرے شو ہرے نکاح کیا اور اس نے میرے ساتھ دخول کیا پھراس نے مجھے طلاق دے دی اور میری عدت گز رکنی اور اتنی مدت گز ری ہے کہ جس میں یہ باتیں ہو سکتی یں پس اگر شو براول کے گمان غالب میں بیر مورت سی معلوم ہوتو جائز ہے کہ اس کی تقیدیق (۳) سرے بید ہدا بیر میں ہے اور ہمارے اسحاب نے اس میں اختلاف کیا ہے کداس مدت کی کیا مقدار ہے چنا نچہ امام ابوصنیفہ نے فرمایا کہ اگر بیعورت حرو ہوالی کہ اس کو حیض آتا ہوتو ساٹھ روز ہے کم مدت ہونے کی صورت میں اس کی تصدیق نہوگی اور اگر عورت حاملہ ہواور ٹیس جو فا دے اس برطلاق واتع ہوئی پھرعورت نے دعویٰ کیا کہ میری عدت گزرگی تو امام اعظم نے قرمایا کہ پیای روز سے کم میں اس کی تصدیق ندہوگی سدام محری روایت ہے اورحسن بن زیادہ نے امام اعظم سے روایت کی کہورز ہے کم میں اس کی تقید بن ند ہوگی اور ایام ابو بوسف نے فرمایا کہ پینسٹے روز ہے کم میں تقعدیق نہ ہوگی اورا مام محرٌ نے فرمایا کدایک ساعت اوپر چون روز ہے کم میں تقعدیق نہ ہوگی اور میہ سباس وقت ہے کے عورت ندکورو آزاد بواور اگر باندی بواور اس کویض آتا بوتو بنابرروایت امام محر کے امام اعظم سے طالیس روز ہے کم میں تصدیق نہ ہوگی اور بنا ہر روایت امام حسنٌ بن زیادہ کے امام اعظم ّے ترین روز ہے کم میں تصدیق نہ ہوگی اور بنابر قول صاحبینٌ اکیس روز ہے تم میں تقیدیق نہ ہو کی اور اگر یا ندی پر پس الا دست طلاق واقع ہوئی ہوتو امام اعظم کا قول بنا برروایت امام محمدٌ کے بیہ ہے کہ پنیٹے روز ہے کم میں تھند بی نہ ہوگی اور بنا ہرروایت حسن بن زیاد و کے چھبتر روز ہے کم میں تعمد بیل نہ ہوگی اور امام ابو یوسٹ کے زور یک چوہتروز ہے کم میں تقدیق نے ہوگی اور امام محرد کے قول پر ایک ساعت او پر چھتیس روز ہے کم میں تقدیق نے ہوگی اورا گرمطاقہ نذکور والی عورت ہوکہ میتوں ہے اس کی عدت لگائی جاتی ہواوروہ آزاد ہوتو ایک ساعت او برنوے روز ہے کم جس اس کی تقید این نہ ہوگی اور اگر بائدی ہوتو ڈیز معمہینہ ہے کم بیں اس کی تقید این نہ ہوگی اور بالا جماع ہے بیمضمرات میں ہے مجموع النوازل مس لکھا ہے کہ اگر الی عورت جس کو تین طلاق دی گئیں ہیں بعد جا رمہینہ کے بچہ جتی حالانکہ اس نے اس ورمیان میں کسی

ا العنى مثلاً شو مرفد كورف جهاد من اس كو يكر الا تنمت على يا خفيه بكر لايا -

ج مثلاثه برنے كہابوكہ جب تو يجه بنتو تو طالقہ بـ

<sup>(</sup>۱) يعنى اس كوتين طلاق دى تميس ـ

<sup>(+)</sup> جوكى غيركى باندى بو-

<sup>(</sup>r) بنانجال عنكان كركـ

دوسرے شوہر سے نکاح کیا ہے اور کہتی ہے کہ دوسر سے شوہر سے میری عدت گزرگی اور جاہتی ہے کہ شوہراول کے نکات جمن واپس جائے پس آیا اما اعظم کے بزد کیا اس کی تصدیق ہوگی تا نہ ہوگی تو شخ امام زامد نجم الدین سنی نے جواب دیا کہ اس کی تصدیق نہ ہوگی تا نہ ہوگی تا نہ ہوگی تا ہوئی ہوں پس اس نے کی اور بھی سنج ہے بید ذخیرہ میں ہے اور اگر مطلقہ مخلاش نے اپنے شوہراول سے کہا کہ میں تیرے واسطے طلال ہوگئی ہوں پس اس نے اس مورت سے نکاح کرلیا پھر مورت نہ کورہ نے کہا کہ شوہر ٹائی نے میرے ساتھ دخول نہیں کیا تھا پس اگر مورت نہ کورہ ہے کہا کہ شوہر ٹائی نے میرے ساتھ دخول نہیں کیا تھا اور نہ تصدیق ہوگی بینہا یہ میں ہوا ور سے دافت ہوگی کے تارہ نو ہر ٹائی نے میرے ساتھ دخول نہیں کیا تھا اور نہ تصدیق ہوگی بینہا یہ میں ہو دوسر سے نکاح کی ایس اس نے کی کورت کی طرف سے پہلے ایسا قرارت پایا گیا ہو کہ شوہر ٹائی نے میرے ساتھ دخول کیا ہے تا تارہ نا نہیں گیا:
اگر شوہراق ل سے نکاح کرنے کے بعد عورت نے کہا کہ میں نے کسی دوسر سے خاوند سے نکاح نہیں کیا:

ا گرعورت نے صرف اتنا کہا کہ میں علال ہو ٹنی ہوں تو جب تک اس سے استفسار نہ کرلے کیونکر تب تک شوہر اول کو اس ے نکاح کر لیما حلال نہیں ہے اس واسطے کہ اس میں لوگوں میں اختلاف عے کذاتی الذخیر واور شیخ مولف نے فر مایا کہ یمی صواب ہے بیقلیہ میں ہے اور اجناس کی کتاب الفاح میں مذکور ہے کہ اگر مورت نے خبر دی کہ شوہر ٹانی نے جھے ہے جماع کیا ہے مگر شوہر ند کور نے اس سے انکار کیا تو شوہراول کے واسطے حلال ہوجائے گی اور اگر اس کے برغلس ہو کہ شوہر ٹانی نے اس کی جماع کا اقرار کیا اورمورت نے انکار کیا تو طال نہ ہوگی اور اگرمورت نے کہا کہ جھے دوسرے شوہرنے جماع کیا ہے اور شوہراول نے بعداس کے ساتھ تزون کرنے کے کہا کہ تھے سے دوسرے شوہرنے وطی نہیں کی ہے تو دونوں میں تغریق کردی جائے کی اور شوہراول پرعورت ے واسطے نصف مبرسی واجب ہوگا اور فقاوی میں لکھا ہے کہ اگر شو ہراول سے نکاح کرنے کے بعد عورت (۲) نے کہا کہ میں نے کمی دوسرے خاوند ہے تکاح نبیس کیا اور شوہر اول نے کہا کہ تو نے دوسرے شوہر ہے نکاح کیا اور اس نے تیرے ساتھ دخول کیا ہے تو عورت کے قول کی تقیدین نہ ہوگی اور اگر دوسرے شو ہرنے دعویٰ کیا کہ میرا نکاح اس کے ساتھ فاسد ہوا تھا اس لئے کہ میں نے اس کی مال کے ساتھ وطی کی تقی تو قاضی امامؓ نے جواب دیا کہ اگر عورت نے اس کے قول کی تقیدیق کی تو شو ہراول پر حلال نہ ہوگ اور اگر تکنذیب کی تو حلال ہوگی میرخلاصد میں ہے؛ درا گر کسی عورت سے بڑکاح فاسد نکاح کیاا دراس کو تین طلاق دے دیں تو اس سے پھر تكاح كرلينا جائز ہے اگر چداس نے دوسرے شوہر سے نكاح نه كيا ہو يدسرائ الوباج من ہے زيد نے ہندہ سے بديت طاله نكاح كيا لیعنی تا کہ اس کے پہلے خاوند پر حلال کر دے گر دونوں نے بیشر طنبیں لگائی تو ہندہ اپنے پہلے غاوند بر حلال ہو جائے گی اور کچھ كرابت نه بوگ اورنيت ندكور وكوئى چيزنبين ساوراگردونول نے بيشرط (٣) لگائى بوتو مكرو و ساور باو جوداس كے امام اعظم وامام ز فر" کے نز دیک عورت اپنے پہلے خاوند پر حلال ہو جائے گی کذانی الخلاصه اور میں سیح ہے بیمفتمرات میں ہے اور اگر اپنی عورت کو ا یک یا دوطلاق دے دیں اور اس کی عدت گزرگنی اور اس نے دوسرے شو ہرے نکاح کیا اور اس نے عورت ہے دخول کیا بھر اس کو طلاق دے دی اور اس کی عدت گزرگئی پھراس ہے شو ہراول نے نکاح کیا تو اس کو پھراس عورت پر تین طلاق کا افتیار حاصل ہو

ل معنی اول شو ہر کے واسطے علال ہوجاتا کن کن شرطوں سے ہوتا ہے۔

ع العنى الماء على بعض كمتم في كم فقط فكاح بن عالى موجاتى بـــ

<sup>(</sup>۱) ليني تقديق بوء\_

<sup>(</sup>r) يعني دمو کې پيش کيا\_

<sup>(</sup>٣) ليخي طال كي

جائے گا اور دوسرا شو ہر جیسے تمن طلاق کو نا ابو دکر دیا ہے ویلیے ہی ایک یا دوطلاق کو جوشو ہراول نے دی تھیں نا بود کر دے گا بیا تھتیار شرح مخاریس ہے اور بھی تھے ہے میصمرات میں ہے اور نوازل میں لکھا ہے کہ اگر عورت کے سامنے دو گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ تیرے شو ہر نے تھے کو تین طلاق دے دیں حالانکہ اس کا شو ہر غائب ہے تو اس عورت کو دوسرے سے نکاح کر لینے کی گنجائش ہے اور اگر شو ہر حاضر ہوتو ایسی مخجائش نہیں ہے بی خلاصہ میں ہے۔

ایک شخص نے اپنی بیوی کوئٹین طلاقیں دیں اوراس سے چھیایا اور وطی کرتار ہا پس ٹئین حیض گر ر گئے:

ایک شخص نے اپنی بیوی کوئٹین طلاقیں دیں اوراس سے چھیایا اور وطی کرتار ہا پس ٹئین حیض گر ر گئے:

اگر تئین طلاق کسی شرط پر معلق کیں چھرشرط پائی گئی اور عورت خوف کرتی ہے کدا گروہ وہ وہ ہر کے سامنے ہیں کرتی ہے تو وہ

اٹکار کرے گا اور عورت نے فتو کی طلب کیا تو علا ہ نے تمین طلاق واقع ہونے کا فتو کی دیا اور عورت کو خوف ہے کہ اگر شوہر کے معلوم ہوا

تو دوسر ہے سے طلاق معلق کرنے سے اٹکار کر جائے گا تو عورت کو تھیائش ہے کہ شوہر سے پوشیدہ ودسرے مردے نکاح کر کے طلالہ

تو دوسرے سے طلاق معلق کرنے سے اٹکار کر جائے گا تو عورت کو تنجائش ہے کہ شوہر سے بوشیدہ دوسرے مرد سے نکاح کر کے حلالہ كراك جب وه كمين سفركوجائ محرجب وه دالي آئے تواس سے التماس كرے كرميرے قلب ميں نكاح كى جانب سے پچھ شك ے جس سے ول کو خلجان ہے لہذا تجدید نکاح کر لے نہ بایں کہ شو ہر منکر طلاق ہوجائے گا بیدوجیز کردری میں ہے شخ الاسلام بوسف ین الحق خطی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مخفس نے اپنی بوی کو تین طلاق دیں اوراس سے چمپایا اوراس ہے وطی کرتار ہا پس تمن حیض گزر کئے پھر عورت کواس ہات ہے آگاہ کیا ہی آیا عورت کو اختیار ہے کہ انھی دوسرے خاوند سے نکاح کر لے فر مایا کہ نہیں اس واسطے کہ وطی جودونوں میں واقع ہوئی و ہ بشہہ نکاح تھی اور و ہمو جب عدت ہے لہٰذا عدت تک تو قف کرے کی کیکن اگر آخری وطی ہے تین حیض گزر مے ہوں تو دوسرے سے فی الحال نکاح کر سکتی ہے پھراس نے دریافت کیا گیا کہ اگر دونوں حرمت کو جانتے ہوں اور حرمت غلیظہ واقع ہونے کے مقر ہول نیکن مرداس ہے وطی کئے جاتا ہے اور نیمن چیش گز ر گئے پھر عورت نے دومرے فاوندے بغورتكاح كرناجا باتو بينخ في فرمايا كه تكاح جائز بي كيونكه جب دونول حرمت كے مقر تصفوريدوطي زناموني اورزنامو جب عدت نبيس ہے اور دوسرے سے نکاح کرنے سے مانع نہیں ہوتا ہے اور ای کو لیتے ہیں لیکن اگر عورت مذکور و پیٹ سے ہوتو صاحبین کے قول پر تو وضع مل تك توقف كرے كى اور امام اعظم ك تول يرا بھى نكاح جائز ب بيتا تارخانييس باورشخ الاسلام ابوالقسم ساوريافت کیا گیا کہ ایک عورت نے اپنے شاوند ہے سنا کہ اس نے اس عورت کو تین طلاق دے دیں ہیں اورعورت کو بیقدرت نہیں ہے کہ ا ہے نفس کومرد سے ہاز رکھ سکے ہیں آیا عورت مذکورہ کومرد مذکور کے قبل کر ڈالنے کی مخبائش ہے قو فرمایا کہ جس وقت اس سے قربت كرنے كا اراده كرے اس وقت عورت كواس كے قبل كر ذالئے كى مخبائش ہے در حاليكہ اس كوكسى اور طور سے ندروك سكتى ہوسوائے قبل کے اور ایسا بی شیخ الاسلام عطابن حمز ہ نے فتو کی دیاہے اور ایسا بی امام سید ابو شجاع کا فتو کی ہے اور قاضی اسبیجا فی فرماتے ہے کہ قبل انبیں كرسكتى بكذا في الحيط اورملتقط ميں لكھا بكراى يرفنوى باور فيخ مجم الدين سے جواب سيدامام ابوشجاع كا حكايت كيا كيا

کرے وا ارادہ کرے اس وقت کورے وال کے لیے رہ اسے نی بھی کے در حالیہ اس وی اور مور سے ندروک کی ہوتوا ہے نی کے اور ایسا ہی امام سید ابوشجاع کا فتو کی ہے اور قاضی اسیجا لی فر ماتے تھے کہ آل نہیں کر سکتی ہے کذا فی المحیط اور ملتقط میں لکھا ہے کہ اسی پر فتو کی ہے اور شیخ مجم اللہ ین سے جواب سید امام ابوشجاع کا حکامت کیا گیا کہ وہ فر ماتے ہیں کہ وہ فر ماتے ہیں وہ سوائے میں کہ وہ فر ماتے ہیں کہ وہ فر ماتے ہیں کہ وہ بڑا تھی ہے تو فر ماتا کہ وہ بڑا شخص ہے اور اس کے مشارکے بڑے بڑے بڑے مرتبہ کے جیں وہ سوائے صحت کے نہیں کہتا ہے ہیں اس کے قول پر اعتماد ہے یا تا تا برخانے میں ہے۔ اگر عورت کے پاس وہ عادل کو اموں نے کو ای دی کہ تیرے بھو ہر نے بھو کہتا ہے ہیں اور شو ہراس کے منگر ہے پھر قبل اس کے کہ دونوں کو اہ قاضی کے سامنے یہ کو ای دیں مر کئے یا ہو ہر کے ایک میں مرکئے یا

عائب ہو گئے تو عورت کواس مرد کے ساتھ قربت کرنے کی اور ساتھ رہنے کی گنجائش نہیں ہے اورا گرشو ہرا ہے انکار پرتشم کھا گیا اور گوا ولوگ مریکے ہیں اور قامنی نے اس عورت کواس مرد کے پاس واپس کیا تو بھی عورت کواس کے ساتھ رہنے کی گنجائش نہیں ہے

ادر عورت کو جائے کہ اپنامال دے کراس سے اپنی جان تجمزائے یا اس سے بھاگ جائے اور اگر عورت اس بات بر قا در نہ بوتو جب

وتناوي عالمگيري..... جلد 🕥 کياب الطلاق

جانے کہ جھے سے قربت کر سے گاس کونل کر ڈالے گر چاہئے کہ اس کو دوا (۱) سے قبی کر سے اور گورت کو یہ گنجائش نہیں ہے کہ اپنے آپ کونل کر ڈالے اور اگر مرد ندکور کے پاس سے بھا گئی تو اس کو بیا اختیار نہ ہوگا کہ عدت پوری کر کے دوسر سے تو ہر سے نکاح کر سے اور فیما بیندہ بین اللہ تعالی اگر بھا گ جائے تو اس کو اختیار ہے کہ عدت پوری کر کے دوسر سے تو ہر سے نکاح کر سے بیچیط بی ہے قباد کی نسفیہ بیس ہے کہ ایک تو رت اپنے تو ہر پر حرام جبوئی گرشو ہراس کے بچند سے جبیں چھوٹنا ہے اور اگر اس کے پاس سے فائب ہوجاتا ہے تو ہوجاد وکر کے اس کو پھر والی کر الیتی ہے ہیں آیا مرد ندکور کو اختیار ہے کہ ذہر وغیرہ سے اس کو آل کر ڈالے تاکہ اس کے بچند سے چھوٹ جائے فر مایا کہ نہیں جو بڑنے گر جس طور سے ہو سکھاس تا جو بڑنے گر جس طور سے ہو سکھاس تو رہ وجا سے بیتا تار خانیہ بی ہے اور طلالہ کے لطیف حیلوں بیں سے بہ کہ مطلقہ کی مرجس طور سے ہو تو کس سب ملک سے اس کنام صغیر سے نکاح کر ہے جس کے آلہ تا سل کو حرک ہوتی ہو بھر جب بید غلام اس سے وطی کر چھوٹو کس سب ملک سے اس خاام مغیر سے نکاح کر ہے گئی تھی بین میں ہے۔

ا الرعورت مطلقة كوخوف ہوا كەملىل إس كوطلاق نه دے گا پس عورت نے كہا كه بيس نے اپنفس كو

تیرے نکاح میں بدیں شرط دیا کہ ہر بار جب میں جا ہوں گی اپنے نفس کوطلاق دے دول گی اور محلل

نے اس کو قبول کیا تو نکاح جائز ہے:

ایک مرد نے کہا کہ اگر میں نے کی تورت ہے نکاح کیا تو وہ طالقہ نکث ہے تو اس میں حیلہ یہ ہے کہ اس متم کھانے والے مرد اور کی مورت کے درمیان ایک فضولی نکاح باند ہے اور یہ مرد اپنے تول ہے اجازت نہ دے بلکہ اسپنے فضل ہے اجازت دی تو حاث نہ ہوجائے گا اور ای پر اعتماد ہے بیظ میر بید میں ہے اور اگر عورت مطلقہ کو خوف ہوا کے کال (۲) اس کو طلاق نہ وے گا کی مورت نے کہا کہ میں نے اپنے فنس کو تیرے نکاح میں بدیں شرط دیا کہ ہر بار جب میں جا ہوں گی اپنے فنس کو طلاق وے دوں گی اور محلل نے اس کو تیول کیا تو نکاح جائز ہے اور عورت نہ کور وہ تارہ وجائے گی کہ جب میں جا ہوں گی اپنے فنس کو طلاق وے دوں گی اور محلل نے اس کو تیول کیا تو نکاح جائز ہے اور عورت نہ کور وہ تقار ہوجائے گی کہ جب جا ہے گی اپنے نفس کو طلاق دے دی سیمین میں ہے اور اگر عورت نے جا با کھلل کی طبح تطبح کر دی تو اس سے کہے کہ میں تیری مطاوعت نہ کروں تو جب دو تتم کھا جا کہ تین طلاق ہیں اگر میں تیری درخواست کو تبول نہ کروں تو جب دو تتم کھا جا تو اس کے طلاق دے وی تو اس کے طلاق دے وی تو اس کو طلاق دے وی تو اس کے ایک مراجید ہیں ہوجائیں گی میراجید ہیں ہے۔

مانو() باب:

#### ایلا کے بیان میں

ایے نفس کوا بی متکوحہ کی قربت ہے رو کنا بتا کیدفتم خواہ القد تعالیٰ کی باطلاق عات و حج وصوم وغیرہ کی مطلقا یا مقید بچہار

ا بحرمت غلیجة فا براصورت ذکور می خواه حرمت غلیظه بویا خفیقه بو تر مثلا بعیری و بهنده کوطلاق با گریمی تجھے سے قربت کروں برابر جار مادیا بجائے برابر کے ادرکوئی لفظ کھا جو مصل برولالت کرنے یا غلام آزاد ہونے کی یا جو اجب ہوئے یاروزے واجب ہونے کی قتم کھائی۔

(۱) زبروغيره (۲) دورواغوبرجس عالدكراياب.

ہاہ آزادہ بیوی میں اور دو ماہ باندی کی صورت میں ہدوں کی ایے دقت کے بچ میں سے نگلنے کے کہ اس میں ہون حائث ہونے کے قربت مکن ہو سکتا بلاء کہتے ہیں ہوتاہ کی قان میں ہے۔ پس اگراس مدت کے اندر گورت فد کورہ سے قربت کی قوحات ہو جائے گا ہوتو کفار دوا ہہ ہوگا اور جائے گا ہیں اگراس مدت کے اندر گورت فد کورہ سے قربان کو قان دوا ہہ ہوگا اور اگر سوائے اس کے دوسری بات کی مشل طلاق و عمّاق و غیرہ کے شم کھائی ہے تو جس اجزاء کی ہم کھائی ہوتو کفار دوا ہو ہوگا اور ہر ساج اس کے دوسری بات کی مشل طلاق و عمّاق و غیرہ کے شم کھائی ہے تو جس اجزاء کی ہم کھائی ہوتا کا اور ہم اور ہم کھائی ہوتو کفار دوا ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گا اور اگر اس مدت میں اس سے وطی ندی تو بیک طلاق با تنہ ہوجائے گی ہے ہر جندی تر رض تھ ہے ہیں اگر دوسری ہوتو تھی ہوجائے گی ہے ہر جندی تھ سے تا ابد قربت میں ہو با کہا کہ دالقہ میں تھ سے تا ہو ہو با کہا کہ دالقہ میں تھ سے قربت ندگروں گا لین مواد کہ اس کے دوسری اور اگر دوبارہ نکاح کے کر در طلاق و اقع نہ ہوگا اور اگر و بارہ نکاح کے کر در طلاق و اقع نہ ہوگی اور اس بالے کی ابتدا نکاح سے قرار دی جائے گیراگراس سے قربت ندگی قو چار مہینہ گزر نے پر دوسری طلاق و اقع ہوگی اور اس ایل ایک ایتدا نکاح سے قرار دی جائے گیراگراس سے قربت ندگی قو چار مہینہ گزر نے پر تیسری طلاق و اقع ہوگی اور اس ایل ایک میں تو ہو ہو ہو ہو گیراگراس سے قربت ندگی قو چار مہینہ گزر نے پر تیسری طلاق و اقع ہوگی اور اس ایل اور اگر نے کہا تو امام اعظم میشند کے مین میں میں ایک میں میل کے تو اور اس ایل اور کی گیا تھی ایل اور امام اعظم می میں تھا تھائی ایل اور کی گیا تھی ایل اور اگر میں اور کی گیا تھی اور اس کی گیرا کر اور کی گیا تھی اور اس کی گیرا کر اور کی جائے گیرا کر اور کر کے گئی ہو الل ہوگا:

اگر بعد دوسر ہے تو ہر ہے نکاح کرنے کاس تورت ہے نکاح کیا تو ایلا ، ندکوری دجہ ہے اب طلاق واقع نہ ہوگی مجرتم باتی ہے چنانچ اگر اس ہے وطی کی تو اپنی تھی کا لفارہ اداکرے گا یہ جا یہ ہی ہے ادرا گرایلا ءے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ بائن ہوگی اور اس نے دوسرے تو ہر ہے نکاح کیا جس اورا کر اور جب جا رہا ہے کہ اور جب جا رہا ہے کہ اور جب جا رہا ہے گا تہ ہوگی یہاں تک کہ تین طلاق ہے بائن ہو جائے گی اور ایسے ہی دو ہارہ سہ بارہ جہاں تک ہوتا وا ہے کی ہوتا رہے گا تہ ہیں ہی اللہ ہوگی یہاں تک کہ تین طلاق ہے بائن ہوگا اور اگر ایسے ہی دو ہارہ سہ بارہ جہاں تک ہوتا وا ہے کی ہوتا رہے گا تہ ہیں ہی وال ہوگا اور اگر دی نے بنام ذات پاک اللہ تعالی ہا جسے تھے اور فالس آلیا ایکیا تو اہم اعظم کے نزدیک وہ مولی لیتی ایلا ہم کے اور اگر ایس نے طلاق یا عماق کے ساتھ ایلا ،کیا تو بالا جماع مولی ہوگا اورا گر اس نے طلاق یا عماق کے ساتھ ایلا ،کیا تو بالا جماع مولی ہوگا اورا گر اس نے طلاق یا عماق کے ساتھ ایلا ،کیا تو بالا جماع مولی ہوگا اورا گر اس نے طلاق یا عماق کے ساتھ ایلا ،کیا تو بالا جماع مولی ہوگا اورا گر اس نے طلاق یا عماق کی ہوتا ہے تر بت کروں تو تو مولی نہ ہوگا کی تو اس پر کفارہ الازم نہ ہوگا ایلا با بھرائ الو بائ میں ہو اور جن الفاظ ہے ایلا ،واقع ہو بیش میری ماں کی پشت کے ہے تو مولی نہ ہوگا پر جس صورت میں ذکی کا اورا کر ہو کہ کہا کہ اور اس نے وطی کی تو اس پر کفارہ الازم نہ ہوگا ہو ہو کہ جس کے سیران الو بائ میں ہو اس کی ہوت ہو ہو کہ جس کے سیران الو بائ میں ہو سی ہو گئے ہو ہو ہو تہ جس کے میں ہو سی ہو سیارہ کی اس کی ہو سیارہ کی ہورہ کی

مجريورت بحرمت فليظ بالمند بولى كديدون حلال كناح نبيس كرسكا -

مباصحت جماع كرنا نقائيس منابعن مردكانروكرعدف فائب بواصابت بنجانا اورسيدوكرنا مضاجعت بمبسترى قربت كرنا-

جماع کرے اور ای طرح اگر باکرہ سے کہا کہ میں تھے رسیدہ نہ کروں گا اس واسطے کہ عرف میں اس کا رسیدہ کرنا ہوں ہی ہے کہ اس سے مجامعت کرے بیرمجیط سرحسی میں ہے۔

كنابية برايبالفظ بكراس كے بولنے سے جماع كے معنی خيال ميں آئيں مگراخمال اور كا بھی ہو:

کہ برلفظ جس ہے تتم منعقد ہوجاتی ہے ایل ، بھی منعقد ہوگا جیسے والند و بالقد و جلال القد وعظمة الند و كبريا والند و باتی سب
الفاظ جن سے تم منعقد ہوتی ہے منعقد ہوگا اور برلفظ جس سے تم منعقذ ہیں ہوتی ہے جیسے وعلم الله اقر بک لینی قتم علم اللهی كی كہ بن
تجھ سے قربت ندكروں گا يا كہا كہ بھے پرخدا كا غضب يا خشم يا مثل اس كے كوئی لفظ كہا جس سے تم منعقذ ہيں ہوتی ہے تو ايلا ، منعقد نہ ہوگا اور منافع میں لکھا ہے كدا بلا ، كی ليا قت اس كو ہے جوطلاتی كی الميت ركھتا ہے ہا مام اعظم نے اعتبار فر مايا ہے اور صاحبين كے مزو يك جو وجو ب كفار وكی الميت ركھا ہے بيتا تا رخانے میں ہے۔

ایلا، کرنے والا یوں بی ہوتا ہے کہ فرق میں جماع نہ کرنے پرتم کھائی ہو ہیں اگر بدوں فرج میں وطی کرنے کے حانت ہوتا ہوئے تو سزائے ایلا ، کامستو جب شہوگا ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ والقد میر ہے بدن کی کھال تیرے بدن کی کھال ہے نہ چھو نے گی تو پیخض مولی نہ ہوگا اس واسطے کہ اس تم میں بدوں جماع فرج کے فقط کھال چھونے سے حانث ہوا جاتا ہوا واگر کہا کہ والقد میرا آلہ تناسل تیری فرج کونے چھوئے گا تو پیخش مولی ہوگا اس وجہ سے کہا ہے کلام سے مرف جماع مراد ہوتا ہو اوراگر کہا کہ اگر ہاتو خشم ہیں تو طالقہ استی اور پچھ نیے تیس کی تو وہ تو مولی ہوگا اس واسطے کہ اس سے لوگوں کی مراد جماع ہوتی ہو اوراگر اس نے صرف ساتھ سور ہے کی نیت کی ہوتو مولی نہوگا چیا تھے اگر اس کے ساتھ سویا اور جماع نے کہا وراگر

<sup>(</sup>۱) یا تھے سے معاجبت نکروں گا۔

<sup>(</sup>٢) كيونك و ومولى ندتها ـ

کہا کہ اُرمن دست '' بن فراز تھنم یا کیسال پس بریں چنیں و چنال است پھر چار مہینہ مورت سے جماع نہ کیا تو وہ بیک طلاق بائنہ ہو جائے گی اس واسلے کہ عرف میں اس سے جماع مراو ہوتا ہے ای واسلے اگر اس نے سال کے اندر سوائے فرق کے اس سے جماع کیا توقتم میں حانث نہ ہوگا یہ فرآوی قامنی خان میں ہے۔

قتم کھائی کہ اگر میں نے تجھ سے قربت کی تو مجھ پر جج یا عمرہ صدقہ صوم بدی اعتکاف ....

اگر ورت ہے کہا کہ انامنک مولی لیعنی میں تھے ہے ایا ، کنندہ ہوں پس اگر اس ہے جبوث خبر دینے کی نیت کی ہوتو فیما بینہ و بین الند تعالی مولی نه ہوگالیکن قضا واس کی تصدیق نه لبوگی اورا گراس نے ایجاب کی نبیت کی ہولیعنی تحقیق ایلا می نبیت کی ہوتو قضا و فیماند و بین القد تعالی دونوں طرح مولی ہوگا بیافتح القدرين ہا دراگر کہا كہ جب ميں تھے ہے قربت كروں تو مجھ يرنمازوا جب ب تواس سے موتی نہوگا بیکا فی میں ہابن ساعد نے اہام ابو بوسٹ سے روایت کی ہے کہ اگر کہا کہ انتد تعالی کے واسطے مجھ پرواجب ے کہ میں اپنا بیغام اینے کفار وظہار ہے آز اوکروں اگر میں اپنی بیوی فلاں ہے قربت کروں حالا نکداس نے اس عورت سے ظہار کیا ہے یانبیں کیا ہے قواس ہے وہ ایلا ،کرنے والا نہ ہوگا اور اگر کہا کہ میر ایدغلام میرے کفار وظہار ہے آزاد ہے اگر میں اپنی بیوی ہے قربت کروں تو و و ایلا مکرنے والا ہوگا خوا ہ اس نے ظہار کیا ہو یاند کیا ہواور آزاد کرنا اس کے کفار وظہار سے کافی ہوگا اور اس کلام سے مراد بیے کہ درصور تیکہ و و مظاہر ہو پھر اس نے بعد قتم ندکور کے قورت ندکور ہے قربت کر لی ہوتو بیعتن اس کے کفارہ ظبار سے کاتی بوگا پھر ذکر فرمایا کہ جو بردہ ہوی سے قربت كرنے برآ زاد ہوجاتا ہوتو الي سم ميں وهمولى ہوگا اور جو بردہ ك بدول دوسر کے از اونہ ہوتا ہوتو الی قتم میں و ومولی نہ ہوگا میر ہے اور اگرائی ہوی ہے کہا کہ اگر میں تھے ہے قربت کروں یا تحجے ایے بستر پر بلاؤں تو طالقہ ہے تو وہ مولی (۲) نہوگا یہ فآوی قاضی خان میں ہے اگر عورت سے کہا کہ اگر تو نے میری جنابت ے عسل کیا ماوامیکہ تو میری بیوی ہے تو تو طالقہ ثلث ہے اور اس تول کا اعاد ہ کیا اور اس تول کو نہ جاتا اور بیٹورت حاملے تھی اور بیل وضع حمل کے اس سے جماع نہ کیا مجراس مختلو سے جارمہینہ یا زیادہ کے بعد اس کے بچہ پیدا ہوا تو ایک طلاق بائنداس پر جارمہینے ورنے کے باعث سے واقع ہوگی اور بسبب وضع حمل کے اس کی عدت گزرجائے کی بھرا گراس کے بعد اس سے نکاح کیا تو جائز ہے اور پھر عانت نہو کا بیانا وی کبری میں ہے اور ای طرح قتم کھائی کداگر میں نے تھے سے قربت کی تو مجھ پر تج یا عمرہ یا صدقہ با صوم يابدي يااعتكا ن ياتهم يا كفاروهم واجب بتووه مولى موكا اورا كركها كدمجه يراتباع جنازه ياسجده تلاوت ياقر أت قرآن يابيت المقدى من نمازيات بيع واجب ہے تو وہ مولى نہ ہو گا اور اگر كہا كہ جمھ پر سوركعت نماز يامثل اس كے جوعادة ننس پر شاق ہوتى ہے واجب بن تو واجب سے کدایلا می مواور اگر کہا کہ جمے پر واجب ہے کداس مسکین کوبیدر ہم صدقہ وے دول یا میرا مال مسکینوں بر صدقہ ہے تو ایلا می نہر کا الا آ تک اس کی تعدیق کی نیت ہواور اگر کہا کہ برعورت (۲) کہ میں اس سے نکاح کروں تو ووطالقہ ہے تو ا مام اعظم وا مام محد كيز ديك مولى موجائ كايد فتح القدر على إوراكركما كداكر على تحد عقر بت كرون توجي يردوزه ما ومحرم مثلا واجب بیں پس اگر وقت قسم سے جار مہینے سے پہلے یہ مہینہ گزرتا ہوتو ایلا وکرنے والا ندہوگا اور اگر جار مہینے سے پہلے نہ گزرتا ہوتو

و کیس نے جموع فرکی نیت کی تھی بلکہ وایا مکرنے والاقر اردیا جائے گاباں جبکہ گوا واقر ارک ہوں آونہیں فاقہم۔

<sup>(</sup>۱) يعني ايك مال تك يوى كي طرف باتحديد هاؤ سنيكن اردو من اس معنى برايلا منهوكا-

<sup>(</sup>١) بلك فظاهم مولى-

<sup>(</sup>r) لين الربول عوارمين كرول و براورت

مولی ہوگا ہے بدائع میں ہے۔

اگر جار بیو بول سے کہا کہ میں تم سے قربت نہ کروں گاالا فلال یا فلال سے تو وہ ان دونوں سے مولی نہ ہوگا:

اگر کہا کہ اور اگر میم کھی ہے قربت کروں تو جھے پر ایک مسکن کا کھانا یا ایک روز ہ واجب ہے تو بالا تفاق و مولی ہوگا ہو جھے ہوئے ہو جس جس ہونے کی حالت جس میم کھائی کہ بیوی ہے فلال نہ مسئن میں قربت نہ کرے گا تو مولی شدہوگا اگر ہوت کے حالت جس میم کھائی کہ اس ہے تربت نہ کرے گا تو مولی شدہوگا ہو جھے ہوئی ہو جائے گا اور اگر کہا کہ تو جو جس میں ہوتا ہوئی ہوجائے گا اور اگر کہا کہ تو جھے ہوئی ہوجائے گا اور اگر کہا کہ تو جھے ہوئی ہوجائے گا اور اگر اپنی ہوی ہے کہا کہ جس نے تھے ہے تربت کی تو تو اور اگر کہا کہ تو جھے ہوئی ہوجائے گا اور اگر اپنی ہوی ہے کہا کہ جس نے تھے ہے تربت کی تو تو تو بہت ہوگا اور اگر کہا کہ تو جو بہت کی تو امام اعظم کے نز دیک مولی ہوجائے گا اور ماحین کے نز دیک جب تک اس سے قربت کی تو تو تو تسبت کہ ہوجائے گا اور ماحین کے نز دیک جب تک اس سے قربت نہ کر دیا تو اس تھے ہوئی نہ ہوگا اور اگر اپنی ہوی ہے کہا کہ جس نے تھے کو اس کے ایلا ، جس شر یک کر دیا تو اس تھے ہوئی ہو جائے گا اور والوں میں اگر تھے کو اور سے تربت کہا کہ جس نے تھے کو اس کے ایلا ، جس شر یک کر دیا تو اس کے ایلا ، جس شر یک کر دیا تو اس کے باکہ جس نے تھے کو اس کے ایلا ، جس شر یک کر دیا تو اس کے باکہ جس نے تھے کہا کہ جس نے تھے اور اگر اپنی کر دیا تو اور نہ بالا بھی تو دوئوں ہے ایلا ، مر نے والا ہوجائے گا اور دوئوں ہیں اگر نے تو الا ہوجائے گا اور دوئوں ہے تربت کر کی تو دوئوں ہے گیا ہو مرا کہا گا ہو مرا کہا گا ہو مرا کہا گا ہو ہوگی تو دوئوں ہے تربت کر کی تو دوئوں کا ایلا ، ساقط ہوگیا اور مرد ذکور پر کنارو تھی ہوگا اور اگر دوئوں کا ایلا ، ساقط ہوجائے گا اور مرد ذکور پر کنارو تھی ہوگا گر جائی ہو ہوئے کہا تو میں کہا تھا ، مرکن تو دوئوں کا ایلا ، ساقط ہوجائے گا اور دوئوں کا ایلا ، ساقط ہوجائے گا اور دیکو دیکو کیا ہو تو تو کہا کہ میں تھی تربت کر کی تو دوئوں بھی ہوئی تو دوئوں کو ایک کیا ہوئی جس کے کو مولی تھی کہا کہ جس کہ کہ کو کہا تو تو کہا کہ کہا کہ جس کہا کہ جس کہ کو گوئوں کیا ہوئی تھی ہوئی کہ کہا کہ جس کی کو کو کو کہا گر کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہ کو کہ کا اور کہا کہ کہ کہا کہ کہ کو کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ

ایک مرد نے اپنی چار عورتوں ہے کہا کہ والقد میں تم چاروں ہے تر بت ندگروں گاتو تی الحال ان چار عورتوں ہے ایلاء
کر نے والا ہوجائے گا چنا نچا کر اس نے ان ہے تر بت ندگی میاں تک کہ چار مہینے گزر گئے تو سب کی سب ہائندہ وہا ہیں گی اور سہ ہمار ہا اصحاب محلا ہے کا قول ہے اور ساتھسان ہے یہ ہوائع میں ہے اور اگر چار ہو ایوں ہے کہا کہ میں تم ہے قربت نہروں گا الا فلاں یا فلاں ہے تو وہ ان دونوں ہے موٹی ندہوگا چنا نچان کے ساتھ قربت کرنے ہے حائث ندہوگا اور بدول وطی کرنے کے چار مہین گزر نے ہے اس مرد اور ان دونوں مورتوں کے درمیان مہانیت واقع ندہوگی یہ فصول مماد سے میں ہوا اگر ایک ہی جلسہ میں اپنی ہوی ہے تین مرج ایلاء کیا تو صاحبین کے نزد کی استھا نا ایک اللہ میں طلاق واقع ہوگی اور اگر تمکن متعد دہوں تو طلاق بھی متعدد ہوں تو طلاق بھی متعدد ہوں تو طلاق بھی سے ایک ہے قربت نہ کروں گاتو وہ ان دونوں میں ہو جا تھی گی تو بھی ایلاء سے واسطے تعین ہوگی اور مرد پر کفارہ ہے ایک ہو اسلے تعین ہوگی اور مرد پر کفارہ سے ایک ہو کی ایلاء سے واسطے تعین ہوگی اور مرد پر کفارہ

ل الول مراويه بكرجار مبينے كم زمان مو بكذا قبل وفيه كال -

<sup>(</sup>۱) ليعني بيون دمر ديس\_

<sup>(</sup>۲) یعن شم ہے۔

<sup>(</sup>r) ليني ونت گزرنے بر\_

واجب ہوگا اور ایلا ء سماقط ہو جائے گا اور اگر اس نے ایک کو تمن طلاق دے دیں یا وہ مرکنی یا مرتبر ہو کر ہائند ہوگئی تو زول عزاحت کے باعث ہے دوسری بیوی ایلاء کے واسطے تعین ہوگی اور اگراس نے دونوں میں ہے تسی ہے تر بت نہ کی یہاں تک کہ جارمہینہ سنزر مکھے تو دونوں میں ہے ایک غیر معین بائند ہو جائے گی اور مرد ندکور کوا ختیار ہوگا کہ جس برجا ہے دونوں میں سے طلاق واقع ہونا اختیار کرے اور اگر جار مہینے گزرنے سے پہلے اس نے ان دونول میں سے ایک کے حق میں ایلا متعین کرنا جا ہاتو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا چنا نچا اگراس نے ایک کومعین کیا اور پھر جا رمہین گزر کئے تو ای معیند برطلاق واقع ند ہوگی بلکددونوں میں سے ایک غیرمعین بر واقع ہوگی پھرمر د ندکور مختار ہوگا جا ہے جس کو معین کرے پھرا گرمرد ندکور نے دونوں میں ہے کسی ایک پر طلاق واقع ندکی یہاں تک که اور جار مینے گزر کئے تو ووسری پر بھی طلاق واقع ہوگی اور دونوں اس مروسے بیک طلاق بائند ہوجائیں گی اور بین طاہرالرواید کا تھم

اگر دونوں عورتیں دونوں مدنول کے گر رئے پر بائند ہو گئیں چر دونوں سے ساتھ بی نکاح کرنیا تو دونوں میں سے ایک ے مولی ہوگا اور اگر دونوں ہے آئے بیچے نکاح کیا تو دونول میں سے ایک سے مولی ہوگا اور پہلی جس سے نکاح کیا ہے وہ بسبب سبقت کماح یابوجه متعین کرنے کے متعین ندہو کی لیکن جب اول کے نکاح کے روز سے جارمہیندگر ریں محی تو و وبسب سبقت مدت ایلا ، کے پہلے بائنہ ہوجا کی گھر جب اس کے بائنہ ہونے سے جارمبینا ورگزریں گے تو دوسری بھی بائنہ ہوجائے گی میانی میں باورا كراس نے كہا كمةم دونوں ميں سے كى سے قربت نہ كرول كاتو دونوں سے مولى ہوجائے كا مجرا كرچارمبيد كرر كے اوراس نے کسی ہے قربت نہ کی تو دونوں یا ئند ہوجا ئیں گی اورا گر دونوں میں ہے ایک سے قربت کی تو دونوں کا ایلا ء باطل ہو جائے گا اور کفار وہشم وا جب ہوگا پیسراج الو ہاج میں ہےاورا گرفشم کھائی کدا نی زوجدا نی باندی ہے یا اپنی زوجہ واجنبیہ ہے قربت نہ کروں گا تو جب تک کہ اجبیہ یابا ندی ہے قربت نہ کر ہے تب تک موٹی نہ ہوگا اور جب ان ہے قربت کر لی تو مولی ہوجائے گا اس واسطے کہ بعد اس کے زوجہ سے قربت کرنا بدوں کفارہ کے ممکن نہ ہوگا بیا ختیار شرح مختار میں ہے ایک مخفس نے اپنی بیوی واپنی باندی سے کہا کہ والقد من تم سے ایک سے قربت نہ کروں گاتو مولی نہ ہوگا الا اس صورت میں کداس نے اپنی ہوی کومرادلیا ہواور اگر اس نے ایک ے قربت کی تو جانث ہوجائے گا اور اگر اس نے باندی کو آزاوکر کے اس سے نکاح کرلیا تو بھی مولی نہ ہوگا اور اگر کہا کہ واللہ عمل تم مں سے کس سے قربت نہ کروں گاتو استحسانا و وحروز وجہ سے مولی ہوگا بیشر ت جامع کبیر هیری میں ہے اور اگر کسی کی دو يوياں إن جن میں ہے ایک با ندی ہواور اس نے کہا کہ واللہ میں تم رونوں سے قربت نہ کروں گا تو دونوں سے مولی ہوجائے گا چرجب دو مہید گزرے اور اس نے کسی سے قربت نہ کی تو ہاندی ہائند ہوجائے گی پھر جب اور دومہینے گزرے بدوں قربت کے تو حرو بھی ہائند ہوجائے کی اور اگر کہا کہواللہ میں تم ہے ایک سے قربت نہ کروں گا تو ایک فیر معین سے ایلا ءکرنے والا ہوجائے گا اور اگراس نے دومبينة كزرنے سے بہلے سى ايك كومعين كرنا جا باتونبيس كرسكتا ہا وراكر دومبيد بلاقر بت كزر محية تو باندى بيوى بائد بوجائے كى اور ازسرنوحره کی مدت ایلا ،شروع ہو کی مجرا کر جار مینے گزرے اور اس نے قربت نہ کی توحرہ بائند ہوجائے کی اور اگردو مینے گزرنے ے ہلے باندی مرکی توقعم کے وقت سے ایلاء کے واسطے حرومتعین ہوجائے کی بیر بدائع میں ہے اور اگر قبل مدت کے باندی آزاد ہو مئی تواس کی مدت مل مدت مرو کے ہو جائے گی ہی جب وقت مے جارمبیندگزر محقق دونوں میں سے ایک بائد ہوجائے گی اوراس کوا فتیار ہوگا کہ جس کو جا ہے متعین کرے اور اگر بائدی بعد بائنہ ہونے کے آزاد ہوئی پھراس سے نکاح کیا تو بائدی کے بائنہ

ا كركہا میں نے تم دونوں میں ہے ایک ہے قربت كى تو تم میں ہے ایک مجھ پرمثل پشت ميرى مال كے: اگراس نے یوں کہا کہ میں تم میں سے ایک سے قربت کروں تو دوسری مجھ پرمثل پشت میری مال کے ہے تو وہ ان میں ے ایک ہے مولی ہوگا پھر جب دومہینہ گزریں مے تو باندی ہائنہ ہوجائے گی اور حروکا ایلا مباطل ہوجائے گا اور اگر دونوں عورتیں حرہ بوں اور اس نے کہا کہ اگر میں نے تم میں سے ایک سے قربت کی تو دوسری مجھ پرمثل پشت میری مال کے ہے تو وہ ایک سے مولی ہوگا پھرا گرجا رمینے گزر مے توان میں سے ایک بہب ایلاء کے بائند ہوجائے گی اور ایس کے تعیین کا اختیاراس مولی کوہوگا پھر ا گراس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کے حق میں طلاق کی تعیمیٰ نہ کی یا ایک کے حق میں تعیمیٰ کی اور دوسرے چارمہینة کزر مسئے تو اور کوئی طلاق واقع نہ ہوگی اوراگر کہا کہ اگر میں نے تم دونوں میں سے ایک سے قربت کی تو و ہمیر ہے او برمثل پشت میری ماں کے ہے تو ایلاء باتی رہے گا اور ای طرح اگر اس نے کہا کہ اگر میں نے تم میں سے ایک سے قربت کی تو تم میں سے ایک مجھ پرمش پشت میری ماں کے ہے تو بھی یہی تھم ہے بیکا فی میں ہےاورا گراس نے کہا کہ میں نے تم وونوں میں سے ایک سے تربت کی تو تم میں سے ا کیے جھے پرمتل پشت میری ماں کے ہے چمروو مہینے تزرنے ہے ان میں جو ہا ندی ہوئی ہے وہ بائند ہوگئ تو آزاد مورت ہے ایلا مبنوز باتی رہے کا چنانچے اگر باتدی کے بائند ہوئے کے وقت سے کہااور جارمہنے گزر مے تو آزادہ بھی بائند ہوجائے کی اوراگر باندی بوی و آزادہ بیوی دونوں ہے کہا کہ اگر میں نے تم میں ہے ایک ہے قربت کی تو دوسری طالقہ ہے تو ایلا مکرنے والا ہوجائے گا مجرجب دومینے گزرجائی محیق باندی بائند ہوجائے گی اور حروے ایلاء ساقط نہ ہوگا مگر حرو کے حق میں ایلاء کی مدت باندی کے بائند ہونے ے وقت سے معتبر ہوگی چنا نیج اگر ہا ندی سے با مند ہونے کے وقت سے اور جار مہینے گزرے اور ہنوز با ندی عدت میں ہے قر حر وبائند ہوجائے گی اس واسطے کرحر وقربت کرنا بدوں ہا ندی کے طلاق دیے ممکن نہیں ہے لیکن اگر اس مدت کے گز رنے سے مہلے ہاندی کی عدت گزر می تو آزاد و سے ایلاء ساقط ہوجائے گا کیونکہ باندی چونکہ کل طلاق نبیس رہی اس واسطے بدوں کسی امر کے لازم آنے کے وہ حرہ ہے قربت کرسکتا ہے اوراگر دونوں عورتیں آ زادہ ہوں تو جار مہینے گز رنے پر ایک بائند ہوجائے گی اور شو ہر کو بیان کا اختیار دیا جائے گا اور دوسری جو باتی رہی اس سے ایلا مکرنے والا ہو جائے گا پھر اگر جار مبنے دوسرے گزرے اور ہنوز میلی عورت عدت میں ہےتو دوسری مطلقہ ہوجائے کی ورنتہیں۔

ا گرمندرجه بالاصورت میں شو ہرنے کچھ تعین نہ کیا تو اس کی مزید صورتیں:

! گرشو ہرنے کسی کے حق میں بیان نہ کیا یہاں تک کہ اور جار مینے گزر گئے تو دونوں بائنہ ہو جا نیس کی اور اگر باندی وآزادہ دو بو یوں ہے کہا کہ اگر میں نے تم دونوں میں ہے ایک ہے قربت کی آیک طالقہ ہے تو وہ ایک ہے مولی ہوگا اور دومہینے گزرنے پر باندی بائد ہوجائے کی پھراس کے بائند ہونے کے وقت ہا گراور جار مہنے گزر کئے تو آزادہ بھی بائند ہوجائے گی جا ہے باندی ندکورہ عدت میں ہویا نہ ہواس واسطے کہ بدول کمی چیز کے لازم آئے وہ حروے وطی نہیں کرسکتا ہے اس واسطے کہ جزاءان دونوں میں ہے ایک کی طلاق ہےاور مہنی کی عدت گزرنے پرطانا ق اس کے حق میں متعین ہوگئی جوکل طلاق باقی ہےاد راس طرح اگر دونوں عور تیں آزادہ ہوں تو بھی بہی تھم ہے ہاں اتنافرق ہے کہ بائند ہونے کی مدت جار مہینے ہوگی اور اگر دونوں سے کہا کداگر میں نے تم میں سے ایک سے قربت کی تو دوسری طالقہ ہے تو دونوں سے ایلاء کرنے والا ہوگا اور ان میں جو بائدی ہے وہ دو مہینے گزرنے پر طائقہ ہو جائے گی اور اگر پھر دو مینے گزر مے اور ہنوز باندی عدت میں ہے تو آزادہ طالقہ ہوجائے گی اور اگر باندی کی عدت اس ہے پہلے گزر گئی تو حرور پچے طلاق واقع نہ ہوگی اورا گر دونوں آزادہ ہوں تو جا رمینے گزرنے کے بعد دونوں بائنہ ہوجائیں گی اور اگر اس نے یوں کہا کہ اگر میں نے تم میں سے تحسی ایک ہے قربت کی تو ایک تم میں سے طالقہ ہے تو وہ دونوں ہے ایلا ءکر نے والا ہو جائے گا اور باندی بعد دو مبینے گزرنے کے طالقہ ہوجائے گی بھر جب دومینے گزریں گے تو آزادہ بھی طالقہ ہوجائے گی جاہے باندی اس وقت عدت میں ہویانہ ہواورا کر دونوں آزادہ ہوں تو جارمینے گزرجانے سے ہرایک بیک طلاق بائنہ ہوجائے گی اوراگراس نے دونوں میں سے کسی سے قربت کرلی تو حانث ہوجائے گالیکن طلاق فقط ایک و اقع ہوگی اور و وغیر معین لطور پر کسی ایک پر واقع ہوگی اور تتم باطل ہوجائے گی یعنی <sup>(۱)</sup> تھے اس کا اثر نہ ہو گالیکن اگراس نے یوں کہا کہ اگر میں نے تم میں سے ایک سے قربت کی تو وہ طالقہ ہو ایک صورت میں اگر کسی سے قربت کی تو وہ طالقہ ہوجائے گی اور ہنوزنتم باطل نہ ہوگی جنانچہ اگر اس نے دوسری عورت ہے تر بت کی تو وہ بھی طالقہ ہو جائے گی بیشرح جامع کبیر همیسری میں ہے۔ اگر کسی نے اپنی ہو یوں ہے کہا کہ والقد میں اس عملے یا اس ہے قربت نہ کروں گا بھر مدت گزر گئی تو دونوں بائند ہوجا تمیں کی بیفس ممادید میں ہے اور اگر یوں کہا کہ اگر میں نے اس سے قربت کی اور اس سے توبیہ بمز لداس قول کے ہے کہ اگر میں نے تم دونوں نے قریت کی لیعنی ان دونوں سے ایلا مکرنے والا ہوگا اور اگر اس نے یوں کہا کداگر میں نے اس سے قریت کی مجراس سے تو ا یلا ،کرنے والا نہ ہوگا بیمعراج الدرایہ میں ہے ایک مخص نے اپنی بیوی ہے ایلا ، کیا پھراس کوایک طلاق ہائن دے دی پس اگر وتت ایلاء سے حارمینے گزرے اور ہنوز و وعدت طلاق میں ہے تو بسبب ایلاء کے اس پر دوسری طلاق واقع ہوگی اور اگرایلاء کی مت كزرنے سے پہلے و وعدت طلاق ميں ہے توبسب ايلاء كياس پردوسرى طلاق واقع ہوگى اور اگرايلاء كى مدت كزرنے سے میلے وہ عدت سے خارج ہوگئی ہوتو بسبب ایلاء کے کوئی طلاق واقع نہ ہوگ ایک مرد نے اپنی ہوی ہے ایلا مرکیا بھراس کوطلاق دے دی پھراس سے نکاح کرلیا ہی اگرایلاء کی عدت گزرنے سے پہلے اس سے نکاح کیا ہے تو ایلاء ویسا ہی باتی رہے گا چنا نچے اگر وتت ایلاء سے جارمینے بلاوطی گزر مے تو ایل کی وجہ سے اس پر ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر بعد انتضائے عدت کے اس سے نکاح

ا وتت براس كاتعين كالفتيار شو مركو موكار

ع تولهاس سے ادر تولهاس سے بعنی دوعور تو س کی طرف اشار ہ کیا اول اس عورت کی طرف چراس دوسری کی طرف ب

<sup>(</sup>۱) في الحال كناره وينا بزي كار

<sup>(</sup>١) أيكبائن \_

کیا تو ایلا ، تو رہے گالیکن مدت ایلا ہ دفت نکاح ہے معتبر ہوگی ایک مرد نے اپنی بیوی ہے ایلا ء کیا تھر قبل اس کے اس کو ایک طلاق بائن دے چکا تھا تو ایلا ۔ کرنے والا نہ ہوگا یہ فآو کی قاضی خان میں ہے۔

ایک غلام نے اپنی آزادہ بیوی سے ایلاء کیا پھروہ آزادہ بیوی اس غلام کی مالک ہوگئ تو ایلاء باتی ندر ہیگا: ا گرمطلقہ دبعیہ سے ایلاء کیا تو مولی ہو جائے گالیکن اگر مدت گزرنے سے پہلے اس کی عدت طلاق گزرگنی تو ایلاء ساقط ہوجائے گا میں مراج الوہاج میں ہےاور اگر کسی نے اپنی بیوی ہے ایلاء کیا پھر مرتد ہو کر دار الحرب میں جاملا پھر جار مہیئے تزر گئے تو بسہب ایلاء کے بائندنہ ہوگی کیونکہ بسبب مرتد ہونے کے ملک زائل اور بینونت واقع ہو چکی اگر چہ مرتد ہونے کی وجہ سے ایلاءو ظہار باطل ہونے میں دوروایتی ہیں گرمخار یہی روایت ہے جوہم نے ذکری ہے ایک مرد نے اپنی بیوی کی طلاق کی کھم کھائی کہ میں اس کوطلاق نہ دوں گا چراس عورت ہے ایلا ، کیا اور بدت ایلا ،گزرگی تو مرد مذکور حانث ہوگا اور اس پرایک طلاق بوجه ایلا ، کے اور دوسری طلاق بوجہ تنم کے واقع ہوگی اور اگر اس نے قتم کھائی حالا نکہ و عنین ہے پس قاضی نے دونوں میں تغریق کردی تو مختار قول کے موافق بوج قسم ندکورہ کے عورت پرطلاق واقع ندہوگی بیتا تارخانیدیس ہے ایک غلام نے اپنی آزادہ بوی سے ایلاء کیا مجروہ آزادہ بوی اس غلام کی مالک (۱) ہوگئ تو ایلاء باقی ندر ہے گا اورا گراس عورت نے اس غلام کوئیج کرویایا آزاد کردیا پھراس غلام نے اس عورت ہے دوبارہ نکاح کیا تو ایلا ،سابق عود کرے گا بیٹسپر سیس ہےاور اگر این بیوی ہے کہا کہ واللہ میں تھے ہے دومہنے و دو مہینے قربت ندکروں گاتو ایلا مکرنے والا ہوجائے گا اوراس طرح اگر کہا کہ واللہ میں تجھ سے قربت ندکروں گا دوم ہینہ وووم ہینہ بعدان دومہینوں کے تو بھی بہی تھم ہے اور اگرعورت ہے کہا کہ وانقد میں تجھ ہے دو مہینے قربت ندکروں گا پھرر وزمخبر کر کہا کہ والقد میں تجھ ے دومہینے بعد پہلے دونوں مبینوں کے قربت نہ کروں گا تو ایلا ء کنندہ نہ ہوگا اور ای طرح اگر کہا کہ والقد میں تجھ ہے دومہینے قربت نہ كرون كا پيرايك ساعت تو قف كر كے كہا كہ واللہ ميں تھے دومينے قربت نه كرون گا توايلا وكرنے والا ند ہوگا اورا گركہا كہ واللہ ميں تجھ ہے قربت نہ کروں گا دومینیے اور نہ دومینے تو ایلا ،کرنے والا نہ ہوگا میسراج الوہائ میں ہے اورمنتی میں لکھا ہے کہ اگر کہا کہ میں تھے سے جارمینے وطی نہ کروں گابعد جارمینے کے تو وہ ایلاء کرنے والا ہوگا کو بااس نے یوں کہا کہ واللہ میں تجھ سے آٹھ مسینے وطی نہ کروں گا اورا گر کہا کہ واللہ میں تجھے ہے دو مہینے آبل دو مہینے کے قربت نہ کروں گا تو یہ بھی ایلاء ہے اور ابن ساعہ نے امام ابو یوسفٌ ے روایت کی ہے کہ ایک مرد نے کہا کہ واللہ میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا جارمہنے الا ایک روز پھراس دم کہا کہ واللہ میں تجھ ہے اس روز قربت نه کرون گاتو و ہ ایلاء کرنے والا ہوگا بیمچیط میں ہے۔

اگراپی بیوی ہے کہا کہ میرے تھ ہے قربت کرنے ہے ایک مہینے پہلے تو طائقہ ہے تو جب تک ایک مہینے نہ گررے وہ ایل مہینے ہوئے تا کہ مہینے گزرے وہ ایل مہینے گزرے اور وہ قربت نہ کرے تو اس وقت سے ایل ، ہوگا بھر اگر مہینہ گزر ہانے کے بعد مدت ایل ، ہوگا بھر اگر مہینہ گزر جانے کے بعد مدت ایل ، ہوگا جر اگر مہینے گزر گئا اور مدنے کی اور اگر چار مہینے گزر گئا اور اس سے جماع کیا تو تسم میں جانٹ ہونے کی وجہ سے طائقہ ہوجائے گی اور اگر چار مہینے گزر گئا اور اس سے جماع کیا تو اس سے جماع کیا تو اس میں جانٹ ہوگی اور اس طرح اگر یوں کہا کہ میرے تیرے ساتھ قربت کرنے

ا يعنى يون مكمالى كداكر يرى طرف ساس برطلاق واقع بوتوبيطالقدب

ع الول اس من ال باس عبارت بيب والله لا اطاف اديعة اشهر بعد اديعة اشهداوروبتال بيب كر بهار علاده على اس كمعنى بين كرمان على المراد على المرد المرد

<sup>(</sup>۱) کمی میب کمک ہے۔

ے ایک مہیزتو طالقہ ہے اگر میں جھے سے قربت کروں تو بھی مہی تھم ہے بیشرح سمنیص جامع کبیر میں ہے اور شرح طحاوی میں لکھا ے کہ میرے تیرے ساتھ قربت کرنے ہے یکھ پہلے تو طالقہ ہے تو وہ ایلاء کرنے والا ہوجائے گا پھر اگر اس ہے قربت کرلی تو تربت كرتے بى باقصل طلاق واقع ہوجائے كى اورائراس كوچارمينے چھوڑ ديا توبسب ايلاء كے بائند ہوجائے كى بيتا تارخانيد مس ہے اوراگر اپنی دوعورتوں ہے کہا کہتم دونوں بسہ طلاتی طالقہ ہوا یک مہینے قبل اس کے کہ میں تم سے قربت کروں تو مہینہ گزرنے ہے یہلے وہ دونوس سے ایل پکنندہ نہ ہوگا بجرمہینہ گز ر جانے پر دونوں ہے مولی ہو جائے گا بجرا گر دونوں کو جار مبینے چھوڑ دیا تو دونوں یا ئند ہو جا نمیں گی اوراگر دونوں ہے قربت کی تو ہرا یک بسطلاق بائند ہو جائے گی اور اگر اس نے ان دونوں میں ہے ایک ہے قبل مہینہ گزرنے کے قربت کی یا دونوں سے قربت کی تو ایلا ، باطل ہو کیا اورا گر بعدمہینہ گزرنے کے ایک سے قربت کی تو اس سے ایلا ، ساقط ہوگا اور دوسری ہے ایلا ء ہاتی رہے گا پھر اگر اس نے دوسری ہے بھی قربت کی تو دونوں بسہ طلاق طالقہ ہو جاتھ گی اور اس طرح اگر یوں کہا کہ تم دونوں طائقہ نگث ہوا یک مبینے بل اس کے کہ میں تم سے قربت کروں تو بھی یہی تھم ہے میشرح جامع كبيرهيرى میں ہےاورا گرا پی بیوی کے ساتھ قربت کرنے پراپنے غایم آزاد ہونے کی تشم کھائی پھراس غلام کوفرو خت کیا تو ایلا ء ساقط ہوجائے مج بھرا گرقبل قربت کرنے کے وہ غلام اس کی ملک میں مود کر آیا تو بھرایلا منعقد ہوجائے گا اور اگر بعد قربت کرنے کے اس کی ملک میں آھیا تو ایلا ومنعقدنہ ہوگا اوراگر یوں کہا کہ اگر میں نے تھے ہے قربت کی تو میرے بیوونوں غلام آزاد ہیں پھروونوں میں ہے ا کیے مرکمیایا اس نے ایک کوفرو خت کردیا تو ایلاء باطل نه ہوگا اوراگر اس نے دونوں کوفرو خت کردیایا دونوں مر مکئے خواہ ساتھ ہی یا آ کے چھے تو ایلاء ساقط ہوجائے گا پھر اگر قبل قربت کرنے کے ان بی سے ایک غلام اس کی ملک میں آ عمیا خواو کسی وجہ سے ملک میں آیا ہوتو ایلا منعقد ہوجائے گا پھراگر دوسراہمی اس کی ملک میں آھیا تو پہلے غلام کے ملک میں آئے کے وقت ہے اعلا مکا اعتبار ہوگا اورا گر کہا کہا گریش نے تچھ سے قربت کی تو مجھ پراینے فرزند کی قربانی واجب ہے تو وہ ایلاء کرنے والا قرار دیا جائے گا بیسراج الوباج ميں ہے۔

اگر کہا کہ بیغلام آزادہے اگر میں اس کوخریدوں یا فلاں طالقہ ہے اگر میں اس سے نکاح کروں:

اگر دو غااموں میں سے ایک غیر متعین کے آزاد ہونے پر ایلا ءکیا پھر دونوں میں سے ایک کوفر وخت کر دیا پھر اس کوفر ید کر اوقت سے ہوگی جس وقت سے پہلے فروخت کر دیا تو مدت ایلاء اس وقت سے ہوگی جس وقت سے پہلے فروخت کر دیا تو اورا کر پہلے فروخت فاام کوفر ید نیا ہے اورا کر پہلے فروخت فاام کفر ید نے ہے وہ کہ دوسر سے کوفر وخت کر دیا ہوتو ایلاء ساقط ہوجائے گا اورا گر کہا کہ میں نے تھے ہے قربت کی تو میرا غلام آزاد ہے چائد وکھے ہر مملوک جس کو میں نے فریدا ہے وہ آزاد ہوتو ایلاء کرنے والا ہوگا اورا گر کہا کہ بیر غلام آزاد ہوا گر میں اس کوفر یدوں یا فلا سافقہ ہے اگر میں اس سے نکاح کروں یا کہا کہ ہر خورت طافقہ ہے جس کو میں حسن کاح میں اس کا ما لک ہوجا کو تو ایلاء کرنے والا نہ ہوگا اس واسطے کہ بیقر بت کرنے کہا کہ ہر خورت مسلمہ یا کہا کہ بیر عرابے فلام آزاد ہے پھر چار مینے گر رکے سے مانع نہیں ہے بیر تا ہو ہی کہ اور ایلاء کہ اگر ایس نے تھے ہے تربت کی تو میرا بی غلام آزاد ہے پھر چار مینے گر در گئے اور عرب میں تالش کی اور قاض نے دونوں میں تفریق کرا دی پھر غلام نے گواہ وہ کم کے کہ میں اسلی آزاد ہوں تو اس کی آزادی کا خواہ نے گا اور ایلاء باطل ہوگا اور خورت نہ کہ کورا ہے فاوند کوواہیں دی جائے گا اور ایلاء باطل ہوگا اور خورت نہ کہ کورا ہے فاوند کوواہیں دی جائے گا اس واسطے کہ ظاہر ہوا کہ دوالاء

ا تربانی اقول نین سوائے تم سے اس برفرزند کا قربانی کرتا مجمی واجب شاموگا بلکیمش باطل ہے قو ام نے اس کوتتم سے معنی شی رکھ کرایا ایشمبرایا اور دیگر انز نے باطل تغیرایا۔

کندونتا کہ بدول کوئی بات لازم آنے کے وہ وطی کرسکا تھا بیظہیریہ میں ہے اور نیا بھے میں لکھا ہے کہ اگر اس نے کہا کہ والقد میں تھے سے قربت نہ کروں گا بھر ایک روز گز را بھر مرد فہ کور نے کہا کہ والقد میں تھے سے قربت نہ کروں گا بھر ایک روز گز را بھر مرد فہ کور نے کہا کہ والقد میں تھے سے قربت نہ کروں گا تو بیک طلاق با ئند ہوجائے گی والقد میں تھے سے قربت نہ کروں گا تو بیک طلاق با ئند ہوجائے گی جب ایک روز اور گز رے گا تو تیسری طلاق با نئد ہوجائے گی بھر جب ایک روز اور گز رے گا تو تیسری طلاق پڑ کر عورت نہ کور وب طلاق بائند ہوجائے گی بھر جب ایک روز اور گز رے گا تو تیسری طلاق پڑ کر عورت نہ کور وب طلاق بائند ہوجائے گی بھر جب ایک روز اور گز رے گا تو تیسری طلاق بڑ کر عورت نہ کور وب طلاق بائند ہوجائے گی بھر جب تک وہ وہ وہ مرے خاوند سے نکاح کر کے طلائے نہ کرائے تب تک اس کے واسطے طلال نہیں ہو بھتی ہا اور اگر اس نے بعد ان قسموں کے عورت سے قربت کی تو اس پر تین کفار سے لازم آئیں گے بیٹا تار خانیے میں ہے۔

اگراین عورت سے کہا کہ واللہ میں تھے سے قربت نہ کروں گا ایک سال تک الا ایک یوم تو مسئلہ:

ا گرکسی نے ایک جلسہ میں نمن مرتبدا بی ہوی ہے ایل وکیا لینی کہا کہ واللہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گا واللہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گاوائند میں تھے ہے قربت نہ کروں گا پس اگر اس نے ایک ہی لفظ کی تحرار کا قصد کیا ہے تو ایلا ،واحداور تسم بھی ایک ی ہوگی اور اگراس نے پچھے نیٹ نہیں کی تو ایلا ءا کیا اور شم تمن ہوں گی اور اگر تشدید و تغلیظ کی نیٹ کی ہوتو ایلا ما کیا اور شم تمن ہوں کی بیا مام اعظم وا مام ابو یوسف کا تول (۱) ہے چرواضح ہوکہ ایلا مطارطرح پر ہے ایک تم بلا ماور ایک قسم جیے والقدیم جھے ہے قربت نہ کروں کا اور ایلاء دواور تشم دواور اس کی بیصورت ہے کہ اپنی عورت سے دوجلہ بیں ایلا ، کیایا کہا کہ جب کل کا روز آئے تو واللہ میں تھے سے قربت نہ کروں گا اور جب برسوں کا روز آئے تو والقد میں تھے ہے قربت نہ کروں گا اور ایلا ، واحد اور تشم دواور یہی مسک ا خلافی ہے چنانچا گراس نے ایک بی جلس میں کہا کہ واللہ میں تھے سے قربت نہ کروں گا واللہ میں تھے سے قربت نہ کروں گا اور تغلیظ کی نیت کی تو امام اعظم وامام ابو بوسف کے نزویک ایلا وایک اورتهم دو ہوں گی حتیٰ کداگراس نے جار مبینے گزر نے تک قربت ندکی تو بائنه بیک طلاق ہوگی اور اگر قربت کرنی تو دو کفارے لازم آئمی گے اور دوایلا واور ایک متم جیسے اپنی مورت سے کہا کہ ہر بار کہ تو ان دو گھروں میں داخل ہوئی تو والقد میں تھے سے قربت نہ کروں گا ہی عورت ان دونوں میں سے ایک دار میں داخل ہوئی یا دونوں میں ایک بارداخل ہوئی تو یہدوایلا ،اورایک مے چنانچایلا ،اول پہلے داخل ہونے پراور دوسرا دوسرے داخل ہونے پر منعقد ہوگا یہ سراج انوباج میں ہےاور اگر کہا کہ والقد میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا ایک سال الا ایک یوم کم توبید وز آخر سال میں ہے کم کیا جائے الاوراس براتفاق ہے ہی وہ مولی ہوگا ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ والقد میں ایک سال تھے ہے قربت نہ کروں گا تھر جب میار مبینے گزرے اور وہ بیک طلاق بائند ہوئی پھراس ہے نکاح کیا پھر جب جار مینے گزرے اور وہ بائند ہوئی تو پھر نکاح کیا تو پھرآپ بائندند ہوگی اس واسطے کرسال میں سے جارمینے ہے کم باقی رہ سے جی بین بیغایة البیان میں ہاور اگرا جی مورت سے کہا کروالقد میں تخد ہے قربت ندکروں گا ایک سال تک الا ایک یوم تو ہارے اسحاب علا شے کے قول میں وہ فی الحال مولی ند ہوگا اور امام زفر " کے نز ویک فی الحال مولی ہوجائے گا پس ہمارے نز دیک اگر سال گزر گیا اور کسی ون اس نے اس عورت سے قربت ندکی تو اس پر کفارہ لازم نہ ہوگا اور اگر ایسا کہا پھراس ہے کی ایک روز قربت کی تو ویکھا جائے گا کداگر سال ندکور میں سے جار مینے یازیاوہ باتی رو کئے

ا حالمشہورے کے ورت سرطلاق کسی دوسرے مردے نکاح کرتے بعد دعی کے علال بعنی اس لائق ہوتی ہے کہ خالی ہو کہ مرداول اس سے نکاح کرسکناہے۔ ع قول ایک ایل دیعنی ایک تتم بیہے کہ ایلا ومعتم جمع ہوئیلن دونوں میں سے ہرایک کی تعدادا یک بی ہودیلی بڈاالا قیاس مقی اتسام مجمور

<sup>(</sup>۱) بخلاف قول امام محر کے۔

یں قومونی ہوجائے گا اور اگر کم ہاتی رہے ہوں تو مولی نہ ہوگا اور ایسائی اختلاف اس مسئلہ میں ہے کہ اگر اپنی ہوی سے کہا کہ واللہ میں تھے سے قربت نہ کروں گا ایک سال تک الا ایک ہار پس تھم اختلانی نہ کوراس میں بھی جاری ہے گرا تنافرق ہے کہ الا ایک روز کہنے کی صورت میں جب اس نے سائل کے اندر کورت سے کی روز قربت کی اور سائل میں سے جار مہینے یا زائد ہاتی روگئی ہے۔ جب تک اس روز آفا ب فروب نہ ہوجائے تب تک وو مولی نہ ہوگا اور ایلا می مدت اس روز آفا ب کے وقت سے معتبر ہوگی اور الا ایک ہار کہنے کی صورت میں ایک ہار جماع سے فارغ ہونے کے بعد تی سے بلافسل مولی ہوجائے گا اور وطی سے فارغ ہوتے تی ایلا می مدت پر ایک ہوجائے گی ہے بدائع میں ہے۔

ا گراین دوعورتوں ہے کہا کہ واللہ میں تم ہے قربت نہ کرونگاالا ایک روز کہ جس میں تم ہے قربت کرونگا: ا گراس نے کوئی مدت معینہ بیان نہ کی مطلق چیوڑی مثلاً کہا کہ والقدیش تھے ہے قربت نہ کروں مجالا ایک روز توجب تک اس سے ایک روز قربت ندکرے تب تک مولی نہ ہوگا پھر جب قربت کر لے گا تو مولی ہوجائے گا اور اگر کہا کہ ایک سال الا ایک روز کہ جس میں بچھ سے تربت کروں گا تو مجھی مولی نہ ہوگا اورای طرح اگرایسے اسٹناء کے ساتھ مدیت مطلق جھوڑی تو بھی بہی تھم ہے مدفتح القدير ميں ہے اور اگر اپني دوعورتوں ہے كہا كہ والقد على تم ہے قربت ندكروں كا الا ايك روز كرجس مين تم تربت کروں کا تو اس تشم ہے وہ مجمی مولی نہ ہوگا ہیں اگر اس نے ان دونوں سے دوروز جماع کیا تو دوسرے روز آفآب غروب ہوئے پر عانث ہوجائے گا اورا گر کہا کہ واللہ میں تم سے قربت نہ کروں گا الا ایک روزیا الا ایک روز میں یا الا روز واحد کہ جس میں تم ہے قربت کروں گایاالا روز واحد میں کہ جس میں تم ہے قربت کروں گانو مولی نہ ہوگا یبان تک کے ایک روزان دونوں سے قربت کرے پھر جب مدروز گزرے گاتو ووٹوں ہے ایل مکرنے والا ہوجائے گابسب ایلاء کی علامت یائی جائے کے اور آگر دوٹوں ہے دوروز متفرق میں قربت کی مثلاً ایک ہے بروز جعرات اور دوسری ہے بروز جمعة قربت کی تو حانث ہوجائے گا اور قتم ساقط ہوجائے گی اور اسی طرح اگر دونوں سے پروز جعرات پھر دونوں ہے ہروز جعد قربت کی تو بھی یہی تھم ہادرا گر دونوں ہے ہروز جعرات قربت کی پھرایک ہے بروز جعد قربت کی توجس ہے بروز جعد قربت نہیں کی ہے اس سے ایلا مکرنے والا ہوجائے گا اورجس ہے قربت کی ہے اس سے ایلاء ساقط ہو جائے گا اور اگر ہروز جعرات ایک سے قربت کی اور بروز جعد دونوں سے قربت کی توجس سے جمعرات کوقربت نہیں کی ہےاس ہے ایلا ءکرنے والا ہو جائے گا جبکہ بروز جمعہ آفیآب غروب ہو جائے اور جس ہے جمعرات کو قربت کی ہےاس ہےایل *وسا*قط ہوجائے گا پھرجس ہے جعمرات کوقربت کی تھی اگر اس کے بعد اس ہے پھرقربت کی تو حانث نہو گااور اگرووسری سے قربت کی تو حائث ہوجائے گااور دونوں سے ایلاء ساقط ہوجائے گااور اگر دونوں میں سے ایک سے جہارشنیہ کے روز قربت کی اور دونوں سے جعرات کے روز وطی کی تو جعرات کا روز استثناء کے داستے متعین ہوگا پھراگر دوسری بیوی سے جعد کے روز قربت کی تو جانٹ ہوجائے گااور تشم ساقط ہوجائے گی اس واسطے کہ سوائے روز استثناء کے وونوں ہے قربت کرنا یا یا گیااور اگر روز جمعہ کے ای عورت ہے قربت کی جس ہے جہار شنبہ کو قربت کی تھی تو جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ شرط پیھی کدوونوں ہے قربت کر لےنہ یہ کدایک سے حالانک اس نے ایک بی سے دومرتبة قربت کی پس ایلاء اس عورت کے ساتھ جس سے جہار شنہ کو قربت نہیں کی تھی باتی رہے گااور اگرانی ووعورتوں ہے کہا کہ واللہ میں تم ہے قربت ندکروں گاالا بروز جمعرات تو جب تک جمعرات کاروز گزرنہ جائے تب تک ایلا وکنندہ نہ ہوگا بھر بعد جعرات کے وہ مولی ہوگا اورا گراس نے یوں کہا کہ الاکسی جعرات کوتو وہ مجھی

مولی نه موگا بیشر ت جامع کبیرهمیری می ہے۔

كهاوالله ميں تجھ ہے قربت نه كرونگايهاں تك كه ميں تيراما لك ہوں يا تيرے كسي فكڑے كاما لك ہول:

كتاب الطلاق

اگرا کے مخص کی بیوی کوف میں ہے اور و وبصر و میں ہے بس اس نے کہا کہ والقد میں کوف میں داخل شہوں گا تو و وایلا ، کنند و نہ ہوگا ہد ہدایہ میں ہےاور اگر کسی نے قریت نہ کرنے کے واسطے کوئی غائت مقرر کی لیس اگر ایسی چیز ہوجس کی مدت ایلاء کے اندر یائی جانے کی امیدند ہومٹلائس نے رجب کے مبینے میں کہا کہ والقد میں تجھ سے قربت نے کروں گا یہاں تک کہ میں محرم سے روز سے رکھوں یا کہا کہ وائند میں ججھ سے قربت نہ کروں گا الافلاں شہر میں حالا نکہ اس شہر میں پہنچنے تک جا رمینے بازیاد وضرور گزرتے ہیں توبیہ تخص ایلا ءکننده ہوجائے گااورائر چارمینے ہے کم مدت ًنز رتی ہوتو ایلا ءکنندہ نہ ہوگا اور ای طرح اگر کہا کہ والقد میں تجھ ہے قربت نه کروں گا یہاں تک کوتو اپنے بچہ کا دورہ چیز ائے عالانک دورہ چیز انے کی مدت جارمیننے یازیادہ ہوتو بھی مولیٰ ہوجائے گااورا مر جار مینے ہے کم مدت ہوتو مولی نہ ہوگا اور اگر کہا کہ والقد میں تجھ سے قربت کروں گا یہاں تک کہ آفاب مغرب سے طلاع کرے یا یباں تک کہ وہ جانور جو تریب قیامت نکلے گاوہ نکلے یا دجال نکلے تو قیاس یہ ہے کہ وہ مولی نہ ہواور استحسانا مولی ہو گااورای طرح اً ركباك يبال تك كدقيامت بريابويا يبال تك كدادنت سوئى كناكے مي تفس كريار بوجائے تو بھى وومولى بوگا اورائرالى غائت مقرر کی ہوکہ دت ایلا و کے اندراس کے پائے جانے کی امید ہو گند بتا و نکاح تو بھی وہ مولی ہوگا جیسے یوں کہا کہ والقد میں تھے ہے تربت نے کروں گا یہاں تک کہ تو مرجائے یا میں مرجاؤں یا یہاں تک کہ تو جھے لٹل کرے یا میں تھے قبل کروں یا یہاں تک کہ میں ممل کیا جاؤں یا توقمل کی جائے یا یہاں تک کہ میں مجھے تین طلاق وے دوں تو با تفاق وہ موٹی ہوگا اور ای طرح اگر بیوی باندی ہو اوراس ہے کہا کہ واللہ میں تھے سے قربت نہ کرون گا یہاں تک کہ میں تیراما لک ہوں یا تیرے کی کلاے کا مالک ہوں تو بھی وہ مولی ہوگا اورا گرکہا کہ بیباں تک کہ میں تجھے خرید کروں تو و ومولی نه ہوگا اور تکاح فاسد نه ہوگا اورا گرائی غائت ہو کہ یاو جود بقائے تکاح کے مدت ایلاء کے اندراس کے پائے جانے کی امید ہولیس اگرایسی چیز ہوکداس کے ساتھ (الکتم کھائی جاتی اور نذر کی جاتی ہےاور اس نے اپنے اور واجب کرلی تو مولی ہوجائے گا جیسے کہا کہ اگر میں نے تھے سے قربت کی تومیرا غلام آزاد ہے تو مولی ہوگا بیسراج الوبات مي ب-

ع العنى با وجود ئيساس غائت كى مدت ايلاء كاندريائى جائے كى اميد بوكراس طرح كەنكاح باقى نىدىپ كاتومونى بوگاادرا كرنكاح باقى رىجاتو نەبوگا-

<sup>(</sup>۱) بيتيدال وجيت كيتم مي بوي

کمونی ہوجائے گا اور اگر کہا کہ بی تھے ہے تربت نہ کروں گا یہاں تک کہا ہے غلام کوئل کروں یا یہاں تک کہ اپنے غلام کو ماروں یا کا فروں یا اس کے ما تنداور کوئی بات کی تو موٹی نہ ہوگا اس واسطے کرف و عادت بی ان چزوں کی تم نہیں کھائی () جاتی ہے یہ بالئی بی بار ان بی بی ان بیزو و کی تم نہیں کھائی () جاتی ہے یہ بالئی بی ہے اور اگر اس نے یوی صغیرہ یا آئے ہے کہا کہ والقد میں تجھے ہے تربت نہ کروں گا یہاں تک کہ تجے چیش آئے تو موٹی ہوگا اگر جانت ہے کہ چار مہینے تک وہ حاکھہ نہوگی یہ چیط سرخی بی ہے اور اگر یوی ہے کہا کہ والقد میں تجھے تھر برت نہ کروں گا مادامیکہ تو میری یوی ہے پھراس کو بائد تھلاق دے کراس سے نکاح کرلیا تو اس سے ایل وکنندہ نہوگا اور اگر کہا کہ والقد میں تجھے تربت نہ کروں گا در حالیکہ تو میری ہوگی پھراس کو بائد تھر بہت نہروں گا در حالیکہ تو میری ہوگی ہوگا اور اگر کہا کہ والقد میں تجھے تربت نہ کروں گا در حالیکہ تو میری بوری ہوگی کہا سے تو بہت کرے اس سے نکاح کرلیا تو موٹی رہے گا اور اگر تم کھائی کہ اس سے قربت نہ کروں گا در حالیکہ تو میری ہوگی ہوگا کہ اس سے قربت نہ کروں گا در حالیکہ کہ یہ اس تو کہ ہوگا ہوتا تا رخانیہ میں ہو اور دو وہ موٹی ہوگا ہوتا تا رخانیہ میں ہو اور وہ موٹی ہوگا ہوتا تا ہے کہا اور اگر ہوگی کہ اس کے بولیا وہ ان ہوگی القدیم میں ہوتا ہوتا وہ وہ موٹی ہوتا وہ وہ موٹی ہوگا وہ تا تا ہو اور ایلا وہ اقطام ور تربیس یے تاہیں ہیں ہو جائے گی اور ایلا وہ اقطام ور تربیس یے تاہیں ہیں ہو جائے گی اور ایلا وہ اقطام و

مرد نے کہا کہ میں نے اس عورت کی طرف رجوع کیا تو مدت ایلاء گزرنے سے عورت برطلاق واقع نہ ہوگی:

اہر گاہ کہ ایل مرسل ہواور ایل اے کندہ تذرست ہو جماع کرنے پر قادر ہوتو اس کا رجوع کرن بجماع ہوگا ندز بانی کذائی
سے السرتی ۔ گرشہوت ہے ہورت کا بوسے لیا یاشہوت ہے اس کا مساس کیا یاشہوت ہے اس کی فرق کود یکھا یا فرق ہے علاوہ
اس ہم باشرت کی تو بیر جوع ٹیس ہے بیتا تار خانیہ میں ہے اور اگر ایل ایکر نے والا مریض ہو کہ جماع کرنے پر قادر نہ بو یا مورت
مریض ہوتو ر جوع کر لینے کی بیصورت ہے کہ کہ کہ میں نے اس مورت کی طرف رجوع کرلیا ہی ایسا کہنا تھم پوری کرنے کا تھم ،
باطل کرنے میں شل وطی ہے رجوع کرنے کے ہے مادامیکہ وہ مریض ہے بیکا فی میں ہے اور جب رجوع کرنا بقول پایا جائے لینی
مرد نے کہا کہ میں نے اس مورت کی طرف رجوع کیا تو مدت ایلا ،گزرنے ہے مورت پر طلاق واقع نہ ہوگی اور دبی تھم ہیں اگر
مطلق ہوتو وہ بحالہ پاتی رہے گی چنا نچوا گرموں ت ہولی کی تو اس پر کفارہ تھم لازم آئے گا اور اگرفتم چار مبینے کے واسطے ہوا ور اس
مطلق ہوتو وہ بحالہ پاتی رہے گی چنا نچوا گرموٹی اپنی بوی کے ساتھ جماع کرنے سے اس وجہ سے عاجز ہوا کہ گورت رتھا ، تر نا ، ہے باور جوامع الفقہ میں خدکورت رتھا ، تر نا ، ہے باور جوامع الفقہ میں خدکورت رتھا ، تر نا ، ہے باور جوامع الفقہ میں خدکورت رتھا ، تر نا ، ہے باور جوامع الفقہ میں خدکورت رتھا ، تو باور ہوامع الفقہ میں خدکورت رتھا ، تو باتھ جماع کرنے سے اس وجہ سے عاجز ہوا کہ گورت رتھا ، تر نا ، ہے باور جوامع الفقہ میں خدکورت رتھا ، تی بوی کے ساتھ جماع کرنے سے اس وجہ سے عاجز ہوا کہ گورت رتھا ، تر نا ، ہے باور جوامع الفقہ میں خدکورت رتھا ، تو بار بے بار

ا بہب بڑھی ہونے کے مایوں از حیض ہوج بائٹر کے مثلاً اس کوطلاق یا تنددے دی یا مطلق طلاق دے دی پھر بعد عدت کے اس سے دو بار ہ نکاح کیا اور یہاں یا تندطلاق کا میدفا کدہ ہے کہ بے اختیاری کی تعلی شہوت سے بدول جماع کے دور جُعت والانیس ہوسکتا۔

سے رققاء و مورت جس کورتن ہولیعنی فرج کے دونوں لب ایسے چیٹ میج کد خول غیرمکن ہاورنتن اس کے برتکس نہایت کشاد گی ہاور آر ؟ وو و عورت جس کے دونوں طرف کی بڈیاں انہی دراز ہوں کہ خول غیرمکن ہواور میلاعلاج ہے۔

<sup>(</sup>۱) تعنی بائذ کرکے۔

<sup>(</sup>r) لعنی کچهآرام نه آئے گا۔

صغیرہ ہے امر دہجبوب ہے اعتین ہے درالحرب میں مقید ہے امورت جماع نہیں کرنے ویتی ہے امورت ایسی جگر تھی ہے کہ بیرم دکو خمیں معلوم ہے درحالید مورت فدکورہ مرکش کئے ہوئے ہے یا عورت اتن دورہے کہ آس مرد کی جلد سے جلد چال پر کم ہے کم چار مہینے کی راہ ہے آ سرچہ دوسرا آ دمی اس سے جلدی پہنچ سمتا ہو یا تمن طلاق دینے کے کواوگز رنے پر قاضی نے ان دونوں میں جائل کردیا ہو تو اس کا رجوع کر تا ذیانی ہوگا یا میں طور کہ ہے کہ میں نے اس عورت کی طرف رجوع کر لیایا اس سے مرادر جعت کر لی یا رتجاع کر لیا یا اس کا ایلا ، باطل کردیا بشر طبیکہ مدت بوری ہوئے تک برابر عاجز رہا درای کے مثل بدائع میں ہے اور قربایا کہ نیز اگر مجوں ہو یعنی قید خانہ میں ہوا درقائنی نے شرح مختر طحادی میں ذکر کیا ہے۔

آیام یض کی طرف سے فقط ولی رضامندی کافی ہے:

اگرانی ہوں سالمان اس میں جو تا ہوں ہوں ہوں ہے یا خود محبول ہے یا دونوں میں جار ماہ سے کم کی راہ ہے گرو تمن یا سلطان اس محت کو مانع آتا ہے تو اس کا رجوع کر تا زبانی نہ ہوگا اور فر مایا کہ قید خانہ میں مقید ہونے کی صورت میں دونوں تو لوں میں تو فیل دینا اس طرح ممکن ہے کہ جو قاضی نے ذکر کیا ہے دہ اس صورت پر تھول کیا جائے کہ دونوں میں سے ایک کا قید خانہ میں پنچنا ممکن ہے اور جو اس طرح میں نہانی رجوع کا اختیار نہیں ہے اور جو اس میں اختیار ہے تا دور اکل ہونے کے کنارے لگے ہا اور جو اللہ ہواس میں زبانی رجوع کا اختیار نہیں ہے اور جو بعض نے فرمایا کہ ہواس میں اختیار ہے تا کہ اس عالی ہے تو بعض نے فرمایا کہ ہوں ہوا کہ جو تا تعلق ہوا کی ہو ہے بھر فرمایا کہ ہوں ہوا کہ جو رہ ہو تا تھے ہوگا اور بعض نے فرمایا کہ نہیں کافی ہے اور بی وجہ ہوگا اور بعض نے فرمایا کہ نہیں کافی ہے اور بی وجہ ہوگا اور بعض نے فرمایا کہ بیں ہوا کہ خورت ہے ایل ان میں واشت کی ہو ہوئے تک عاجز رہے اور اگر ایسات ہوا بلکہ یوں ہوا کہ خورت ہے ایل ان کیا در صالبکہ و وجہ ان کی انتخابی کرتا تو کرسکنا تھا پھر اس کو مرض یا دوری میا وہ ایک ہو ہوئے تک کا مورش ہوئی اور بوش کے دیا تھا ہمراس کو مرض یا دوری میا وہ نے ہو وہ ہوئی اور بی کر اس کے نہ ہوگا ہوئے کہ انتخابی کر درمیان مدت میں اس کا بھر وہ کی تو آس کو نہ اور گر اس کے نہ ہوگا ہوئے القدر میں ہوئی القدر میں ہوئی القدر میں ہوئی القدر میں ہوئی القدر میں ہے۔

اً ر مانع از جماع کوئی امر شرعی بو مثلاً و واحرام میں بوکداس وقت سے تا اوائے جی چار مینے ہیں تو ایسے تحض کار جوع کرنا فقط جماع ہی ہے بوسکتا ہے زبانی رجوع سے خدبوگا بیتا تا رضائیہ ہی ہے اور مریض جس نے ایلا مکیا ہے اگرا پی ہوی ہے جس سے ایلا مکیا ہے فرن کے سوائے جماع کیا تو بیا مراس کی طرف ہے رجوع قرار شد یا جائے گا اورا گر حالت چین میں اس ہے وطی کی تو ید جوع کرنا ہے ہا کہ کرنا ہے بینظم پر رہوع کرنا ہے اورا گر ایلا مگر نے کے وقت شو بر مریض ہو پھر گورت بیار ہوگئ پھر چار مینے گر ر نے ہے پہلے شو بر ام چھا ہوگی تو امام زفر سے خرد دیک فقط جماع سے ہوسکتا ہے بیشر ت شو بر ام چھا ہوگی تو امام زفر سے کن دیک اس کار جوع کرنا زبانی ہوگا اورا مام ابو بوسف کے فرد کے فقط جماع سے ہوسکتا ہے بیشر ت جامع کہ بیر حمیری میں ہے اورا گر ایلا معلق بشر ط ہوتو زبانی رجوع کرنا تھے ہونے کے لئے شرطپائی جانے کی حالت میں مرض وصحت کا متبار رہوگا اورا گر مریض نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تھے سے بھی قربت نہ کروں گا اوراس نے کا اعتبار رہوگا اورائی مریض نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تھے سے بھی قربت نہ کروں گا اورائی سے نے بیا کہ میں تھے سے بھی تھے ہوئے کا معلق برائی ہوگا اورائی مریض نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تھے سے بھی قربت نہ کروں گا اورائی مریض نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تھے سے بھی قربت نہ کروں گا اورائی م

ا برحق بوليعني شرع سي قيد مو.

ع رجومًا أر ديم بين فعل حرام ب-

<sup>(1)</sup> وبدو تكرورة فتل\_

<sup>(</sup>۱) اليني عاية: ي زياني رنيوع كرنا بو\_

ر جوع نہ کیا بیمان تک کہ عورت بائند ہوگئی چر بعد بائند ہونے کے وواجھا ہو گیا چر بیار ہوکراس سے نکاح کیا تو امام اعظم وامام مجر ا كرزد كياس كارجوع فقط جماع سے موكا يدميط سرحى مي باك مريض في افي بوى سے كما كدوالقد مي تجھ سے قربت ند کروں کا پھروہ دس روز تشہرار ہا پھرکہا کہ والقد ہی تھے ہے قربت نہ کروں گا تو وہ دوایلاء سے ایلاء کنندہ ہوجائے کا اور دوید توں کا شاركيا جائے گا كدا كيدت بيل حتم كاور دوسرى مدت دوسرى حتم كونت سے شار ہوكى اور اگران دونوں مرتول ميں سے كى ك رنے سے بہلے اس نے بقول رجوع كياتو سيج سے اور دونوں مدتيں مرتفع ہوجائيں كى جيسے جماع كر لينے ميں ہوتا ہے پھراكر مرض برابرر بایبان تک کدونوں مدتمی بوری بو گئی تو بدرجوع کرنامتا کد<sup>(۱)</sup> ہوجائے گا اورا کر پہلی مدت گز رنے سے پہلے احجما ہو عمیاتوید جوع کرنا باطل ہو ممیا اور جماع کے ساتھ رجوع کرے اور اگراس نے زبانی رجوع ندکیاتو دونوں مدتوں کے گزرنے مردو طلاق واتع ہوں کی کدایک طلاق پہلی تنم ہے جارمینے گزرنے پراورووسری طلاق دوسری تنم سے جارمینے گزرنے پر یعنی پہلی ہے دس روز بعد۔ اگر اس نے جماع کرلیا تو دونوں قسموں میں جانت ہوگا ایس دو کفارہ اس پر لازم آئیں گے اور اگر مرض ہے احجات ہوا اور زبانی رجوئ ندکیا یہاں تک کرایلا ،اول سے مت جار ماہ گزرگی تو بیک طلاق بائد ہوجائے کی پھرا گردوسوی ایلا ، کی مت یوری ہوئے میں جودس روز باتی جین اگران میں اچھا ہو گیا تو ایا مٹانی سے رجوع کرنا بھماع ہوگا اگر چہوہ مجی جماع پرقادر نہو اور ائر دوسری ایلاء سے دس روز باقی مدت میں احجمات ہوا ہی اگر دس روز کے اندرز بانی رجوع کیا تو ایلاء دوم باطل ہوجائے گا اور اگر رجوع ند كياتو دس روز گزرنے ير دومرى ايك طلاق سے بائد بوجائے كى اور اگر ايلا واول كى مدت ميس زبانى رجوع كياتو حق اول مستحج ہے جی کداول کی مدت گز رنے برطلاق واقع نہ ہوگی پھرا گردوسری ایلاء کے دس روز باقی مدت میں اجھا ہو گیا تو رجوع زبانی جوسابق س کیا ہے اس کا حکم جاتار ہاجٹانچ اب اس کارجوع کرتاجماع سے ہوگا اور اگراس نے جماع سے رجوع نہ کیا یہاں تک کدو ہ یا ئد ہوگئی پھراس سے تکاح کیادر حالیکہ و ہمریض ہے تو اس ایلا ، ٹانی کا مولی رہے گا اور اگر مورت فدکور وسے قربت کی تو دونوں قسموں میں حانث ہوجائے گااوراس پردو کفار والازم تشمیں کے بیشرح جامع کبیر هیسری میں ہے۔

روں وں میں تا ہو ہوں پردوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوراں کے اگر تندرست مرد نے اپنی ہیوی سے ایلاء کیا اور جائے گا: بعداس سے جماع کیا تو بیدایلاء باطل ہو جائے گا:

واضح رہے کہ مریش کے زبانی رجوع کرنے کا اعتبار جب بی تک ہوتا ہے کہ نکائ قائم ہواورا کر بیونت (اس واقع ہوئی قو کی اعتبار نہیں ہے چنا نچا کر مریش نے اپنی مورت ہے ایل ایک اور مہینے گزر مے اور اس سے رجوع نہ کیا ہمال تک کہ بیک طلاق اس ہے بائد ہوگئی پھر بعد اس کے اس سے زبانی رجوع کیا تو ہے کار ہے ایل اباطل نہ ہوگا حتی کہ اگر اس سے نکائ کیا اور بخواع کرنا ہوز وہ و یہا ہی مریش ہے پھر بھار مہینے گزر گئے کہ اس سے رجوع نہ کیا تو بیک طلاق ویکر بائد ہوجائے گی اور بخماع ارجوع کرنا جیسا قیام زوجیت کی حالت میں معتبر ہے و یہا ہی بعد بائد ہونے کے بھی معتبر ہے چنا نچا گر تکدرست مرد نے اپنی بیوی سے ایل ایک اور چار مہینے گزر گئے اگر اس کے بعد اس سے جماع کیا تو بیا با اور جار کی اور ایک طلاق بائد ہوگا نے اور ایک طلاق بائد ہوگئی پھر اس کے بعد اس سے جماع کیا تو بیا با اور جار مہینے بلا جماع گزر گئے تو اس پر دوسری طلاق واقع نہ ہوگی یہ محیط میں ہے اور اگر مدت کے اندر مدت میں وونوں نے اختلاف کیا تو تو ل شوم کا قبول ہوگا لیکن اگر مورت جانتی ہو کہ یہ جموت کہتا ہے تو اس کو اس مرد کے ساتھ دہے کی میں وونوں نے اختلاف کیا تو تو ل شوم کا قبول ہوگا لیکن اگر مورت جانتی ہو کہ یہ جموت کہتا ہے تو اس کو اس مرد کے ساتھ دہے کی میں وونوں نے اختلاف کیا تو تو ل شوم کا قبول ہوگا لیکن اگر مورت جانتی ہو کہ یہ جموت کہتا ہے تو اس کو اس مرد کے ساتھ دہے کی

بجماع بینی جماع کے ذریعہ ہے رجوع کر ہا۔

(۱) يعني فوسيح \_ (۲) بائت. توكني \_

منج انش دیوگی بلکدگناہ سے دیجنے کے واسط اس کے پاس سے بھاگ جائے یا اپنا مال دے کراپی جان چیزائے اورا کر مدت گزر چانے کے بعد دونوں نے اختلاف کیااور شوہر نے دیوئی کیا کہ جس نے چار مہینے کے اندراس سے جماع کرلیا ہے تو اس کے قول کی تقدیق نہ ہوگی الا اس صورت جس کہ گورت اس کی تقدیق کرے یا تا تار خانیہ جس ہا اورا گر خورت ہے کہا کہ اگر جس نے تجھ سے قربت کی قو والند جس تجھ سے قربت کر نے کے وقت سے ایا اگر خورت کے والا نہوجائے گا یہ پیط سرخسی جس سے اورا گر کورت نے اللا ایک کے اندہ ہوجائے گا یہ پیط سرخسی جس میں جا ہا تو ایلا ، کنندہ ہوجائے گا اور اس طرح اگر کہا کہ اگر فلاں چا ہے تو فلاں کو بھی اپنی ہوئی سے نہ کہ گر کہا کہ اگر کہا کہ اگر کہا کہ ایک مرد نے اپنی ہوئی سے کہا کہ تو بھی اور آگر تھی اس خور ہے اور بیام غیر نہ اگر وطلا تی کی حالت میں واقع ہوا کہا گر اگر اس نے طلا تی گنیت کی تو طلا تی بائن واقع ہوئی اورا گر تھی طلا تی گئیت کی تو بیا گا تھ ہوگی اورا گر تھین کے تو نیس می تھی ہے اور آگر کھی ہواورا گر ظہار کی نیت کی تو بیا گا تھ ہیو کی کہ بیت کی تو بیا گا ہو بیا گا کہ بیت کی تو بیا بیا اس می خوار اگر کو نیت کی تو بیا بیا اس می خوار اگر کہا ہی شیت کی تو بیا بیا اس می خوار اگر کہا کر کو نیت کی تو بیا بیا اس می خوار اگر کو نیت کی تو بیا بیا اس می اگر کہ اورا گر کہ بیت کی تو بیا بیا اس می خوار اگر کو نیت کی تو بیا بیا اس میں میں اورا گر کہ بیت کی تو بیا بیا اس می خوار اگر کو نیت کی تو بیا بیا اس می کو نیت کی تو بیا بیا اس میں کو بیا کہ موافق ہے۔

اگر کہا کہ اگر میں نے تھے سے قربت کی تو تو مجھ پر حرام ہے پس اگر اس نے طلاق کی نیت کی تو بالا تفاق اماموں کے نزدیک ایلاء کرنے والا ہوجائے گااور اگر قسم کی نیت کی تو امام اعظم کے نزدیک فی الحال ایلاء کرنے والا ہوجائے گااور صاحبیان کے نزدیک جب تک قربت نہ کرے تب تک ایلاء کنندہ نہ ہوگا ہے ہوائع میں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں نے تھے سے قربت کی تو تو طالقہ ہے پھر مدت (۲) گزرگئی پس اس نے کہا کہ میں نے اس سے مدت کے اندر قربت کی تھی تو اس کے تول کی تقد لیں نہ ہوگی گراس کے مدت افرار سے دوسری طلاق واقع ہوگی ہے فراوئی عمامیہ میں ہے اور اگر کہا کہ دونوں تم مجھ پر حرام ہوتو دونوں میں سے ہرایک سے

ل خابروليني ظابرتم باورقامني برموانق ظابر يحظم ديناشر عاداجب عبدو وعدول بيس كرسكا-

<sup>(</sup>١) وروف (٢) توطلاق ايلاءوا تع بولي\_

ایل ، کرنے والا ہوگا اور عورت کے ساتھ وطی کرنے ہے حائث ہوگا یہ فتح القدریش ہا اوراگر دو عورتوں ہے کہا کہ تم بھے پر حرام ہوا ورا ہے ہے کہا کہ تا کہ دونوں پر تمن تمن ہوا ورا ہے ہے ہوا ہوا ہے ہے جا کہ دونوں پر تمن تمن طلاق واقع ہوں گی اور دور اس کے اس کی نیت کے موافق ہوگا اورا ما مجھ کے قول پر بھی ایسا ہی ہونا وا جب ہا اور نوٹو گی امام اعظم والم مجھ کے قول پر ہے اوراگر اس نے کہا کہ بیس نے ایک کے واسطے طلاق کی اور دوسری کے واسطے ایلا ، کی نیت کی تو اسطے طلاق کی اور دوسری کے واسطے دوفوں پر طلاق واقع ہوگا اور اگر اس نے تمن اور قول ہوگا اور اگر اس نے تمن نوت کے موافق ہو گا اور اگر اس نے تمن نوت کی تو سب طالقہ ہو جا کمیں گی اور ایسا ہی کہا کہ تم ہو جا میں گی اور ایسا ہی کہا کہ تو ہے کہا کہ تم ہو جا میں گی اور ایسا ہی کہا ہو گیا ہو گورت نے اپنے شو ہر کو کہا کہ وہ بھی پر حرام ہوں تو ہو تم کو گہا کہ وہ بھی ہو جا کہا کہ اور بھی پر حرام ہوں تو ہو تم کو گہا کہ وہ بھی خو ہر کی طرف سے کہنے میں ہوتا ہے چنا نچا گر اس کے بورا ہو ہو گی گور ہو ہو گی گورت نے اپنے شو ہر کو ہو ہو ہو گی گور اس کے بورا ہو ہو گی گور ہو ہو گر کی اس کی نیت کی تو بالا تھا تی اس کی نیت کے موافق میں ہوتا ہے چنا تھی اگر اس کے بورا ہو گیا گور ہو ہو ہو گی گور اس کے کہنے میں ہوتا ہے چنا تھی اگر اس کے بورا ہو گورت نے اپنے شو ہر کو ہو ہو گی گور اس کی نیت کی تو ہو ہو گی گور وہ سے کہنے میں ہوتا ہو گور ہو ہو گی گور ہو ہو ہو گی گور اس کی خور میں ہوتا ہو گیا گور ہو ہو گی گور وہ ہو ہو گی گور وہ سے گی گور اس کے گور ہو ہو گی گور وہ ہو ہو گی گور وہ ہو گی گور وہ ہو گی گور وہ ہو گی گور ہو ہو گی گور وہ ہو گی گور ہو ہو گی گور وہ ہو گی گور ہو ہو گور گور ہو گور ہو ہو گور گور ہو ہو گور گو

(زُهُولُ) باب:

۔ خلع اور جواس کے علم میں ہے اس کے بیان میں

س ميں چندفصليں ہيں:

نعل (وَل:

شرا نط خلع اوراس کے بیان میں

خلع کی تعریف و تفصیل:

ملک نکاح کو بعوض برل کے بلفظ خلع زائل کرنے کو خلع کہتے ہیں یہ فتح القدیر میں ہے اور گاہے بلفظ خرید و فروخت سی جوتا ہے اور گاہے بلفظ خرید و فروخت سی جوتا ہے اور گاہے بلفظ خرید و فروخت سی جوطلاق کی ہے اور خلع کا تھم یہ ہے کہ طلاق بائن واقع ہوگا ہے ہوتا ہے نظمیر میں ہے اور خلع کی شرطوں ہے جوطلاق کی ہے اور خلع کا تھم یہ ہے کہ طلاق بائن واقع ہوگا ہیں تین میں ہے اور خلع میں تین طلاق کی نیت سی جے اور اگر عورت سے کئی بار نکاح کیا اور کئی بار اس کو خلع و سے دیا تو ہمارے نزد کے تین باز کے بعد بدوں (۱) دو سرے شوہر کے ساتھ نکاح کئے یہ عورت اس مرد کو حلال ندر ہے گی بیشرہ جائے صغیر قاضی خان میں ہے اور انہیں کا قول سی ہے ہوتا شرح و اسطے سلطان کا حاضر ہونا شرط نہیں ہے اور انہیں کا قول سی ہے ہے ہے۔

بدائع میں ہے اور جب شوہرو ہوی میں رنگ پیش آئی اور وونوں کواس کا خوف ہوا کہ ہم ہے حدود آلقہ کی پاسداری شہوگی تو مضا کشہ نہیں ہے کہ کورت انتامال وے کر کہ شوہراس برخورت کو ظلع وے دے اپنے نفس کو چھڑائے لیس جب دونوں نے ایسا کیا تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور کورت پر مال لازم ہوگا ہے ہوا ہے میں ہے اور اگر سرکٹی مرد کی جانب ہے ہوتو ضلع پر اس کو کچھ کوش لینا طلاق بائن واقع ہوگی اور چھ مراس کے لیا تو قضاء جائز ہوگا اور کورت پر لازم ہوگا حق کے کورت اس کو مرد ہوا لیا تو نہیں ہے اور بیش مرد اور بیانت ہوگا ہو ہوا ہے ہوتو ہمار ہے ہوتو ہمار ہے نو کہ جس قد رمرد نے اس کو دیا ہے اس سے لینے کی مخار شدہوگی ہے بدائع میں ہے اور اگر سرکٹی عورت کی جانب سے ہوتو ہمار ہے نو دیک جس قد رمرد نے اس کو دیا ہے اس سے زیادہ لینا مرد کو کھرو و ہے اور ہا و جو داس کے اگر اس نے زیادہ لیا تو قضاء جائز ہے یہ غایۃ البیان میں ہے اور اگر مرد نے کہا کہ تو کہ کے مطلقا اور مخار ہے کہ نیس سے جو کہ نیس سے جو کہ تو اس مواجہ ہے کہ نہیں سے جو کہ نیس سے کہ نیس سے کہ نیس سے کوئیں اگر اس نے تحقیق و تقریر کی نیت کی ہوتو صبح ہے اس واسطے کہ بینا امراس میں ہے کہ خواس میں ہے۔

مبارات میں باقی قرضوں سے برأت حاصل نہیں ہوتی:

، اگرسوائے مہرکے کی قدر مال سمیٰ معروف پرخلع کیا ہیں اگر تورت مدخولہ ہواوراس نے اپنامہروصول کرایا ہوتو و وشو ہرکو

صدود الله تعالى يعنى الله تعالى في جوصد ومقرر ك كدان عنجاد ركرناروانيس بان عدد دكايج ناكراب النكاح كرشرى حقوق شو براورزوجه

مال عوض خلع دے دے کی اور کوئی دونوں میں سے طلاق کے دوسری کا پیچیان کرے کا اور اگر اس نے مبروصول نہ پایا ہوتو عورت بدل اخلع مر دکودے دی گی اور شو ہر ہے بچے مہر کے واسطے مطالبہ نے کرے گی بیامام اعظم کا تول ہے اور اگر عورت غیر مدخول ہواور اس نے مبر وصول یا یا ہوتو شو ہراس سے بدل ایخلع لے لے کا اور طلاتی قبل دخول واقع ہونے کی وجہ سے نصف مبر مقبوضہ واپس ند لے گا بیامام اعظم کا تول ہے اور اگر مبرمتبوض ند بوتوشو ہراس ہے بدل انتخاع لے لے گااور ووثو ہرے نصف مبرنبیں لے سکتی ہے بیامام اعظم كاقول بإورا كرعورت سيكى قدر مال معلوم برسوائ مبرك مبارات الحي توامام اعظم وامام ابو يوسف كخرز ديك اس كاعكم و بیا ہی ہے جبیباا مام اعظم کے نز دیکے خلع میں ندکور ہوا ہے بیرمحیط میں ہےاورا گرعورت کواس کے مہر پر خلع دیا پس اگرعورت مدخولہ ہواورمبراس کامقبوضہ ہوتو شوہراس ہےاس کا مبر دالیں لے گااورا گرمقبوضہ نہ ہوتو شو ہر ہے تمام مہرسا قط ہوجائے گااور دونوں میں ے کوئی دوسرے کاکسی چیز کے واسطے دامن گیزہیں ہوسکتا ہے اور اگر مدخولہ نہ ہوپس اگر اس نے مبریر قبضہ کرلیا مثلاً بڑار درجم ہیں تو استخسانا شو ہراس سے برار درہم واپس لے گااور اگراس نے مبروصول ندکیا ہوتو استخسانا شو ہراس سے پیخدواپس ند لے گااور شو بر کے ذمدے مہرسا قط ہوجائے گا اور اگر عورت ہے دسویں حصد مہر پرخلع کیا اور مہر ہزار درہم ہے بیں اگر عورت مدخولہ ہوا ور مہر مقبوضہ ہو تو شو ہراس ہے سودرہم واپس لے گا اور ہاتی عورت کے قبضہ مسلم رہے گا اور بیا تفاقی سب<sup>(۱)</sup> علا مکا تول ہے اور اگر مهر مقبوضہ ند ہوتو شو ہر کے ذمہ ہے کل مہرسا قط ہو جائے گا اور ایدامام اعظم کا قول ہے اور اگر عورت مدخولہ نہ ہو پس اگر مہر مقبوضہ ہوتو شو ہراس سے نسف مبر کا دسوال حصدوالیس لے کا بعنی بھاس درہم اس واسطے کہ طلاق کے وقت اس کا مبرنصف مبرسمیٰ ہوگا ہی نصف مبر کا وسوال حصدوالي كے كاور باقى مېرعورت كوسلم رے كا اورا كرمېرمقبوضدنه بوتو شوېر پورے مېرے امام اعظم كے نزويك برى بوگا یظهیریین ہےاور بیسب اس وفت ہے کے عورت کوتمام یا بعض مہر پرخلع دیا ہواور اگرعورت سے تمام مبریا بعض مہر پرمبارات کی تو امام اعظم وامام ابو يوسف كيز ديك اس كاحكم وي بجوامام اعظم كيز ديك خلع كي صورت من ندكور بواب يديط من ب-ا یک مرد نے اپنی بیوی کواس قرار برطلع و یا کہ جواس نے شو ہرسے وصول کیا ہے سب واپس دے:

مبارات باجم ایک دوسرے سے برارت کرلیما۔ ع یعنی داجب بے کدوائی دے کفرانی الثانی۔

ا) لعِنی برسه خلاویه

والیں کو ہاورا کرمتنی چیزوں میں ہے ہے تومثل واپس دے بیذقاوی قاضی خان میں ہے۔

ا یک مرد نے ایک عورت سے مہرسمیٰ پر نکاح کیا بھراس کوطلاق بائن دے دی پھراس ہے دو بارہ دوسرے مہریر نکاح کیا پھرعورت نے اس سے اپنے مہر پر خلع لے لیا تو شو ہردوس سے مہر ہے بری ہوگا نداول سے بیسراج الوہاج میں ہے عورت کو قبل دخول کے ضلع دے دیا حالانکہ نکاح کے وقت اس کا مہر سمی نہیں کیا تھا تو بدوں بیان کے شوہر کے ذمہ سے متعہ ساقط ہو جائے گا بیہ وجیز کردری میں ہے۔ایک مرد نے اپنی بیوی کو پچھ مال پرخلع دیا پھرعورت نے بدل خلع میں برد ھادیا تو زیادتی باطل ہے یے جنیس و مزیدیں ہے۔اپی مورت کواس قرار پرخلع دیا کے ورت اس کے ساتھ کی عورت کو بیاتا ویا عورت پر فقط یہ بات واجب ہوگی کہ جومبر شو بر نے اس کودیا ہے لیں وہی واپس کروے میدهاوی قدی میں ہے اور اگر بیوی کواس کے مبریر اور اینے پسر کو دوسال تک ووو مالانے برخلع دیاتو جائز ہے اور عورت ندکورجس نے ایسا خلع قبول کرلیا ہے دود میلانے برمجبور کی جائے گی پس اگراس نے ایسا نہ کیا یا بچہ دو برک سے پہلے مرگیا تو عورت ندکور و پراس رضاعت کی قیمت واجب ہوگی میرمجط سرحسی میں ہے ایک عورت نے ا پے شو ہر ہےا ہے مہر پر اور اپنے نفقہ عدت پر اور اس امر پر کہ اس شوہر ہے جو اس کا بچہ ہے اس کو تین سال یا دی سال تک اپنے پاس میا سے نفقہ وے کراپنے پاس دیھے گی خلع لیا تو خلع سی ہوگا اورعورت مذکورہ ایسا کرنے پرمجبور کی جائے گی اگر چہ بیام مجبول ہے پھرا اً رعورت مذکوراس بچہ کوشو ہر کے باس جھوڑ کر بھا گ گئ تو شو ہر کوا ختیار ہوگا کہ عورت مذکور ہے نفقہ کی قیمت لے لےاورعورت کو اختیار ہوگا کے شوہر سے بچہ کے کیڑے کا مطالبہ کر سے لیکن اگر خلع میں بچہ کو نفقہ کے ساتھ کیڑا وینا بھی شرط کیا ہوتو کیڑ ہے کا مطالبہ ہیں کر سکتی ہے اگر چہلباس مذکور مجبول ہے اور بچے خواہ دودھ پیتا ہویا دودھ چھوٹ گیا ہو کچھ فرق نہیں ہے بیے خلامہ میں ہے اور اگر کسی قدر ور بمول پر خلع کیا پھر مورت ندکورہ کو بدل الخلع کے عوض طفل شیر خوارہ کے دودھ پلانے پر اجیر کیا یعی ٹو کر رکھا تو جائز ہے اورا گرعورت کو دود ھچھوٹے ہوئے بچہکواس بدل انخلع پرنفقہ و کپڑااپٹے پائ دے کراپنے پائ رکھنے پراجارہ لیا تونہیں جائز ہے یہ فتح القدير ميں ہے۔ ایک عورت نے اپنے شوہر سے طلع لیا اس قرار پر کہاس کا جومبر شوہر برآتا ہے وہ اس کا اور جواس کا بچہ

اس عورت کے بیٹ میں ہے جب اس کو جنے تو دوبرس تک دووھ پلائے گی:

کے ۔ ۔ قال پونکہ ہندہ ہمتان میں مرہ مجل وغیر وگ رسم بین ہے ابندائس تھم شامل ہے براولفظ نُزوج کا باسطع بلاؤ کر بدل ہے مبرواپس دیناوا جب ہوگا پس تھتم ندکور میں کوئی خفل نہیں ہے۔

ہوکرم کیایا اس کے بیت میں پید تھا تو رضاعت کی قیت شوہر کود ہے گا اورا کر بچاکی سال کے بعدم کیا تو ایک سال کی قیت رضاعت دے دی گئی اورائی طرح اگر عورت خودم گئی تو اس پر رضاعت کی قیمت واجب ہوگی اورائی طرح اگر عورت نے دی ہری تک مدت بیان کی ہوتو شوہر دو ہری تک کی اجرت رضاعت اور ہاتی آتھ ہری کا نفقہ لے لے گالیکن اگر عورت نے فلع کے وقت کہا ہو اوراگر بچرم کیایا عورت (ا) مرکئی تو عورت پر بچھ نہ ہوگا تو عورت کی شرط کے موافق رکھا جائے گا بیامام ابو بوسف نے فر مایا ہے بیانی القد مر میں ہے حورت کا سرام الو بوسف نے بیاں اس نے بچکا القد مر میں ہو تو اس میں میں ہورت تنگد ست ہے ہی اس نے بچکا نفقہ وے اور بیعورت تنگد ست ہے ہی اس نے بچکا نفقہ اس کے باپ سے مانگا تو مرد فہ کور پر نفقہ دینے کے واسطے جرکیا جائے گا اور بیجورت پرشر طرکر لیا تھا و محورت پرقر ضد رہا اورای پراعم و سے بیغایۃ السرو تی میں ہے۔

ا گرعورت سے کہا کہ تواہیے نفس کو فلع دے دے ہی عورت نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو طلاق دی:

اگر عورت ہے کہا کہ تو اپنے نقس کوظع وے ہی عورت نے کہا کہ میں نے اپنے نقس کو تھے سے خلع ویا اور شوہر نے اجازت دی تو بغیر مال جا رُز ہا ورا ما م ابو یوسف نے نر مایا کہ اگر کسی نے بیوی ہے کہا کہ تو اپنے آپ کوظع و سے دیتو واقع نہ ہوگا بی خلع الا بعوض مال لیکن اگر شوہر نے بغیر مال کی نیت کی ہوتو بغیر مال ہوگا اورا گر کسی غیر ہے کہا کہ میری بیوی کو خلع د سے دسے تو وہ بغیر مال خلع نہیں و سے سکتا ہے یہ وجیز کروری میں ہے اورا گر عورت ہے کہا کہ تو اپنے نقس کو خلع د سے د سے ہوگا کہ میں نے اپنے آپ کو طلاق دی تو عورت پر مال لا زم ہوگا لیکن اگر شوہر نے بغیر مال کی نیت کی ہوتو ایسا (۱) نہ ہوگا یہ بچھا سرحتی میں ہے ایک عورت نے بہا کہ عورت نے شوہر سے کہا کہ وی اس میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا کہ شوہر نے کہا کہ شوہر کے کہا کہ قو طائقہ ہے تو اس میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا کہ شوہر کا کام جواب ہوگا اور خلع تمام ہوجائے گا اور بعضوں نے کہا کہ طلاق ہوگی خلع نہ ہوگا اور محلاق بغیر مال واقع ہو دیا جائے گا ور اور کا اور طلاق بغیر مال واقع ہو دیا جائے گا اور اس میں اختیار مال واقع ہو

بین ایسای اختلاف ہے۔

ا کے عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے اپنی طلاق فروخت کی یا ہبدکی یا تیری ملک میں کردی:

اس میں تامل ہاور ضرور ہوں کہنا جا ہے کہ جھے ہے فائم۔ ع

<sup>(</sup>۱) تعن تيرے إتحد

میں نے خریدی اور بعض نے فرمایا کہ ایک طلاق رجعی واقع ہوگی مگر اول اصح ہے اور اگر شوہر نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ ایک تطلیقہ فروخت کی پس عورت نے کہا کہ میں نے خریدی تو مفت ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اس واسطے کہ بیصری طلاق ہے بیمجیط سرخمی میں ہے اور اگر شوہر نے کہا کہ میں نے خرید اتو طلاق بائن مرخمی میں ہے اور اگر شوہر نے کہا کہ میں نے خرید اتو طلاق بائن واقع ہوگی بیفتا وکی قاضی خان میں ہے۔

مرد نے کہا کہ میں نے بچھ نے مبارات کی مبارات کی مبارات کی اور پچھ مال بیان نہ کیا:

ا کے مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ ایک تطلیقہ بعوض تین ہزار درہم کے فروخت کی اس کواس نے تین بارکہااور حورت نے ہر کلام کے بعد کہا کہ میں نے خریدی چرشو ہرنے دعویٰ کیا کہ میں نے دوم وسوم کلام سے محرار کی اوراولی کے اخبار کی نیت کی تھی تو قضاء ٰ اس کے قول کی تقعد میں نہ ہوگی ہیں تین طلاق واقع ہوں گی تگرعورت پر تین ہزار در ہم لازم ہوں گے میہ فنادی قان و خلاصہ وجیز کردری میں ہے اور اس کوفقید نے اختیار کیا ہے بیتما ہیمی ہے اور اگر عورت سے کہا کہ میں نے تجھے خلع کر دیا اور طلاق کی نیت کی توبیدا یک طلاق واقع ہوگی اور اگرعورت ہے کہا کہ میں نے تخجے تیرے اس مال مہریر جو مجھ پر آتا ہے خلع دے دیا اور اس کو تین بارکہا ہی عورت نے کہا کہ میں نے قبول کمیا یا کہا کدراضی ہوئی تو تین طلاق سے مطلقہ ہو جائے گی اس واسطے کہ اس کے قبول بی ہے واقع ہوئی ہیں اور اگر مرد نے کہا کہ میں نے تجھ سے مبارات کی میں نے تجھ سے مبارات کی میں نے تجھ ہے مبارات کی اور پچھ مال بیان نہ کیا اپس عورت نے کہا کہ میں راضی ہوئی یا میں نے اجازت دی تو مفت تین طلاق واقع ہوں می اور اگر عورت نے کہا کہ میں نے تھے ہے اپنے نفس کو بعوض ہزار در ہم کے ضلع کیا میں نے تچھ سے اپنے نفس کو بعوض ہزار در ہم کے خلع کیا میں نے تجھے سے اپنے نفس کو بعوض ہزار درہم کے خلع کیا لیس شوہر نے کہا کہ میں نے اجازت دی یا میں راضی ہوا تو تین ہرار درہم کے عوض تین طلاق واقع ہوں کی بیخلاصہ میں ہے۔اگر شو ہرنے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ تیرا امر بعوض ہرار درہم کے فروخت کیا پی عورت نے مجلس میں کہا کہ میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا تو ہزار درہم کے عوض طلاق دا تع ہوگی ایک مرد نے اپنی یوی کے باتھ ایک طلیقہ بعوض اس کے تمام مہر کے اور تمام اس چیز کے جو گھر میں عورت کی ملک ہے سوائے اس کے تن یر کے كيڑے كے قروخت كى يس عورت نے كہا كہ من فريدى حالا تك عورت كے تن ير بہت سے كيڑ سے اور زيور بير او طلاق ہائن اس مال برواتع ہوگی جو گھر میں اس کا معدمبر ہے اور تمام و وسب جواس کے تن پر ہے کیڑے وزیور سے عورت ہی کی ملک ہوگا مرو نے اپنی بیوی کے ہاتھ ایک طلاق بعوض اس مبر کے جواس کا شوہر برآتا ہے فروخت کی حالانک شوہر جانتا ہے کہ عورت کا مجھ بر یہجھ نہیں آتا ہے تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی پیفآوی قاضی خان میں ہے۔

کہا:اشتری نفسی منك بها اعطیت لینی خریدتی ہوں یا خریدوں گی اینے نفس کو جھرے بعوض اس

مال کے جوتو نے بچھے عطا کیا ہے: ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ اشتریت نفسی منك بما اعطیت لینی میں نے اپنفس کوتھ سے بعوض اس چیز کے جوتو نے عطا کی ہے خریدایا کہااشتری نفسی منك بما اعطیت لینی خریدتی ہوں یا خریدوں گی اپنفس کو تھھ سے بعوض اس ایک مرونے اپنی بیوی کو خلع ویا پس اس سے دریافت کیا گیا کہ تونے کتنی طلاق کی نیت کی تھی اس نے

كها كه جتنى بم نے جابى بس اگر شو ہرنے كھنيت ندكى تو بيك طلاق طالقہ ہوگى

یے ۔ واقع ہوگی آگروہم ہوکہ مرد نے اس شرط پرطلاق دی کے گورت منظور کرے جواب یے کہ طلاق واقع کرنے میں گورت کی رضامندی شرط نہیں ہے جیسے ابتدا میں تھاتو بھی اب بھی رہائیں طلاق میں مردخود دفخار ہے۔

## جس چیز کابدل ضلع ہونا جائز ہے اور جس کا جائز نہیں' اُس کے بیان میں

جس چیز کا مہر ہوتا جائز ہے اس کا بدل خلع ہوتا بھی جائز ہے ہیں ہدائید سے ہداراگر باہم رضامتدی سے خلع شراب یا سور
یامردار یاخون پر واقع ہوا اور شوہر نے اس کو کورت ہے قبول کیا تو فرقت خابت ہوجائے گی اور گورت پر پچھ مال واجب نہ ہوگا اور
شدوہ اپنے مہر میں ہے کچھ والہی کرے گی ہے حادی قدی میں ہے اور اگر بیوی کوانے ذاتی غلام پر خلع دے دیایا اپنے ذاتی غلام پر
اس کو طلاق دے دی تو کورت کے ذمہ پچھ لازم نہ ہوگا گئین دقوع طلاق کے واسطے قبول ضروری ہے پھر ہر جس صورت میں مال
لازم نہیں ہوتا ہے اور خلع بافظ طلاق واقع ہوگی جینا نچوا گرشر اب پر یا کورجس صورت میں ضلع بافظ طلاق واقع ہواتو ہواتو مدخولہ
ہونے کی صورت میں ایک طلاق وجی واقع ہوگی بختا نچرا گرشر اب پر یا کورجس صورت میں ضلع بافظ طلاق واقع ہواتو مدخولہ
ہونے کی صورت میں ایک طلاق وجی واقع ہوگی خینا نچوا گرشر اب پر یا کورت کے شوہر کو سوائے مہر کے دوسر ہے قرضہ ہواتو مدخولہ
کا شوہر پر آتا ہے ہری کر دینے پر یا شوہر کو کفالت نفس جواس نے اس مورت کواسط قبول کی تھی اس سے ہری کر دینے پر یا جو
قر مذکورت کا شوہر پر آتا ہے اس میں تاخیر و مہلت و سے دینے پر مورت کو طلاق دی تو بری کرتا می ہے ہواں ہو میں اس مورت نے باگر میں اس دن
معلوم ہوتو می ہوتو ہو ہری ہوگی اور آئر منام لی بی خال میں اس کے کو طلاق دی تو براس کی ہر یوں کے پیٹ میں اس دن
مولی چیز ہوتو و وشو ہری ہوگی اور اگر نہ ہوگی تو شو ہرکہ کچون سے گا ای طرح اگر عورت نے جواس کی بریوں کے پیٹ میں ہے یا اس کو بیٹ بی اس کی جواس کی جواس کے درخت خربا پر سال کی چیز بیان کی جوال کی بریوں کے بیٹ میں اس کے گی مطاطع لیا اس پر کہ جواس کے درخت خربا پر سال کی چیز بیان کی جو واسال کمائے تو اس پر واجیس ہو وقیس ہو وقیس ہو وقیس ہو وقیس ہو وقیس ہو وقیس ہو وقیل کی دورت نے تو اس پر دورت ہو اس کی کروں کے بیٹ میں اس کے گی مطاطع لیا اس پر کہ جواس کے درخت خربا پر سال کے پھل آئی میں اس کے ووروں میں اس کی تو اس کی درخت خربا پر سال کے پھل آئی میں واس کی دورت نے تو اس کی درخت خربا ہوگی کی جو اس کے درخت خربا ہوگی کی جو اس کے درخت خربا ہی کی جو اس کے درخت خربا ہوگی کی جو اس کے دورت نے تو اس کی درخت خربا ہی کی جو اس کی درخت خربا ہی کی جو اس کے درخت خربا ہوگی کی ہوگیں کی دورت کی دورت کی کی دورت کر بیا گیا گیا کی میں کی دورت کی کی گیا گیا گوروں کی کرونے کو اس کی دورت کی کی

اگر خلع میں ایسی چیز بیان کی جو مال ہے اور اس کی مقد ارمعلوم ہوسکتی ہے:

اگر عورت نے ضلع جی الی چزییان کی جو مال ہے اور اس کے وجود کے واسطے زماند درکا رئیں ہے لیکن اس کی مقد ار مجبول ہے کہ اس کی مقد ار پر وقو ف نہیں ہوسکتا ہے مثلاً خلع لیا اس متاع پر جواس کے گھریش یا اس کے ہاتھ ہی موجود ہے یا خلع لیا ان پچلوں پر جواس کے گھریش یا اس کے ہاتھ ہی موجود ہے یا خلع لیا ان پچلوں پر جواس کی بحر بین ہیں یا اس دود در پر جواس کی بحر یوں کے پیٹ بین ہیں یا اس دود در پر جواس کی بحر نہوں کے پیٹ بین ہیں ہا گر دور در بین اگر وہ چز جواس نے بیان کی ہو ہاں موجود ہوتو شو ہر کو وہ بی طبی اور اگر و ہاں پچھ نہ ہوتو عورت پر مبر مقبوف والیس کر دینال زم ہوگا اور اگر خلع بین الی چزیان کی جو مال ہے اور اس کی مقد ارمعلوم ہوتی ہے مثلا ایوں کہا کہ علی ما فی یدی من الدواھ و اوالد خاتھ ہیں اس کی مقد ارمعلوم ہوئی ہیں اگر عورت کے ہاتھ بین تین یا زیاد و ہوں تو شو ہر کو پیلیس گے اور اگر عورت کے ہاتھ بین تین یا زیاد و ہوں تو شو ہر کو پیلیس گے اور اگر علی کی صورت میں دو در ہم ہوں تو عورت کو تھی در ہم یا دینار دلی کی صورت میں دورہ موں تو عورت کو تھی دیا جائے گا کہ تین در ہم پورے کر کی صورت میں دو در ہم ہوں تو عورت کو تھی دیا جائے گا کہ تین در ہم پورے کر کی صورت میں دو در ہم ہوں تو عورت کو تھی دیا جائے گا کہ تین در ہم پورے کر کی صورت میں دو در ہم ہوں تو عورت کو تھی دیا جائے گا کہ تین در ہم پورے کر کی صورت میں دورت کو تھی دیا جائے گا کہ تین در ہم پورے کر کی صورت میں دورت کو تھی دیا جائے گا کہ تین در جم پورے کر

و نے قال اٹھتر جم بیاس وفت ہے کہ اس نے عربی زبان میں دراہم وغیر ہ لفظ جمع کا اطلاق کیا اور اگر فاری کیا ارود میں کیا تو اقل جمع وو ہے۔ پس سور ند کورہ دو پر چاری ہوں گی فاخیم والند اعلم ۔

اگر عورت کوایک غام معین برخلع دیا جس کی قیمت بزار در ہم ہے بدی شرط کہ شو ہراسکو بزار درہم واپس دے:

اگر عورت نے بھا گے ہوئے عائم پر فلع لیا ہر ہی شرط کہ عورت اس کی مثمان سے ہری ہوتو ہری شہوگی ہیں اگر عورت اس پر قابو پائے تو بعینہ اس کے ہرد کرنے سے عاج ہوتو اس کی قیمت ہرد کرے بر ہران الوہان ہی ہے اور اگر عورت نے فلع لیا ایک حیوان پر جس کا وصف بیان کر کے اپ فر در لیا ہے جیسے گھوڑا فچر گدھاہ فیرہ تو فلع جائز ہاور شوہر کواس جس سے وسلا اللہ حیوان پر جس کا وصف بیان کر کے اپ فر در سے دیا اس کی قیمت دے دے اور اگر عورت کو جوان غیر موصوف پر فلع و یا تو طلاق واقع ہوگا اور گورت کو اختیان ہوگا کہ جس چیز کا استحقاق حورت کا بسب نکاح سے مرد پر ہوا ہم وائی دور ہوگا کہ جس چیز کا استحقاق حورت کا بسب نکاح سے مرد پر ہوا ہم اس کو اور گورت کو درائی موجد پایا تو کھر سے درجم خورت سے لے گا اس طرح اگر کی ہوئی دور ہوگا کہ مرد کے ہوئی اس موجد پر فلع دیا تو ملاق وا گرم دور ہوگا کو رہ کی گھر الے گا بدیجیط سرحی میں ہواور اگر مرد نے کہا کہ میں نے قبول کوا کی بھر والی نہروی کیڑا الے گا بدیجیط سرحی میں ہواور اگر مرد نے کہا کہ میں نے قبول کواس میں مجھر خل نہیں ہے چنا نچا گرم دیے اس قول سے خورت پر طلاق کی نیت فیس کی اور گراس نے کہا کہ میں نے طلاق کی نیت فیس کی تو اور گراس نے کہا کہ میں نے طلاق کی نیت فیس کی تو بائی اور قورت نے قبول کواس میں مجھر خل نہیں ہوگی اور اگراس نے کہا کہ میں نے طلاق کی نیت فیس کی تو بائی اور قورت سے بہم خلع کر دیا اور مال حیاس کی تو بیا ہوگی اور آگراس نے کہا کہ میں نے طلاق کی نیت فیس کی تو بی بیت کہ جرایک دوسرے کے تن ہے بری ہو جائے گا اور اگر شورت سے بہم خلع کر دیا اور والوں طرح اس کے قبول کی تھد بی ہوگی اور آگراس نے کہا کہ میں دوروں طرح اس کے قبل کی تو میں کر دیا ہے دونوں طرح اس کے قبل کی تھر میں جو باتھ گا اور آگر شورت سے بہم خلع کر دیا اور والوں طرح اس کے قبل کی تو میں کہ جرایک دوروں کی دوروں طرح اس کے گا اور آگر شورت سے بہم خلع کر دیا اور والوں طرح اس کے قبل کی تو جائے گا اور آگر شور پر حمریا تی نہ بھوت جو ہم مرد نے اس کودیا ہو وہ ایس کرد کے کی دوروں کی بوروں کو رہا ہوگی اور آگر اس کے تن ہے دوروں کی میں دوروں کی ہو جائے گا اور آگر میں ہوتے تی ہوگی اور آگر ہورت نے اس کودیا ہو وہ ایس کرد کے اس کردیا ہو وہ ایس کردیا ہو دور کوروں کی میال کی دیا ہو دوروں کی میں کردیا ہوگی کی کوروں کی کردیا ہو کی کوروں کی کوروں کی کردیا ہو

ا - فادی مثلاً کیا کدانچ وردست من است از زرباجو کچیم سے اتحدی ہے دوروں سے۔

<sup>(1)</sup> مين ورميالي درجيكا\_

<sup>(</sup>r) أكر يادت في قول كياءو.

اس واسطے کہ عرف میں ضلع کے ذکر میں مال کو یا نہ کور ہوتا ہے اپس تھم میں معتبر ہوگا بید وجیز کر دری میں ہے اور پی خلا صدیم ہے۔ اگر عورت سے کہا کہ میں نے تخبے اس قدر پر ضلع و ہے دیا بعنی مال معلوم ذکر کیا تو جب تک عورت قبول نہ کرے تب تک طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر عورت کے قبول کے بعد مرد نے کہا کہ میں نے اس سے طلاق کی نیت نہیں کی تھی تو قضا ، اس کے قول کی تصدیق نہ ہو گی بیفتا وئی قاضی خان میں ہے۔

عورت نے تھم شو ہر برخلع لیا اور شو ہرنے بعد کو بیتم کیا کہ میں نے جود یا ہے اس قدروالیس کردے:

ا اُرعورت ومرد نے باہم ظلع کا عقد کیا گر بدل انتخاع ہے تر ار پایا کہ شوہر تھ ہے جو کہدد کیا عورت تھ ہے ہا اجبی تھ ہے تو اس کو دیا ہے جا کہ اندم ہر کی صورت کے جا رُز ہے لیکن مہر کی صورت میں معیار مہر المثل ہے اور یہاں معیار وہ ہے جو مرد نے اس کو دیا ہے چنا نچرا کر عورت نے تھم شوہر پر ضلع لیا اور شوہر نے بعد کو یہ تھم کیا کہ میں نے جودیا ہے اس لقد روا کہ کر دے یا اس سے کم مقدار کا تھم دیا تو تھے ہے اور اگر اس سے نہ ہو گا اور اگر اس سے نہ ہو گا اور اگر اس سے نہ ہو جائے اور اگر اس سے کہ مقدار کا تھم دیا تو ہیں اگر خورت نے اس لدر کا تھم دیا تو عورت پر نے اس کو دیا ہے یا اس سے زیادہ کا تھم دیا تو جا تر اس سے کہ کا تھم دیا تو جا تر نہ ہوگی الا آئد شوہر تا ہی ہو جائے اور اگر اس سے کم کا تھم دیا تو جا تر بازہ کی جا تھے دیا تو جا تر نہ ہوگی الا آئد شوہر تا ہو جا کر الا آئد شوہر تا ہوگی اجبی ہو جائے ہے بدائع میں ہوجائے ہو دیا ہو اس کے اور اگر اس نے کہ کا تھم دیا تو جا تر نہ ہوگی الا آئد شوہر اس کے ہو جو رت آز ادر کر و سے اور اگر خورت کی ہوگی اور اگر اس شرطی جو دیا تر اس کے کہ کہ خورت آز ادر کر دے اور خورت کی طرف سے ہوگی اور اگر اس شرطی ہو ہو ہوت ہے ہوگا اور الا عورت کی ہوگی اور اگر اس شرطی ہو ہوت ہے ایس کی افر تر کی طرف سے ہوگا اور الا عورت کی ہوگی اور اگر اس شرطی ہوئے دیا تر ہو ہوت ہوت کے ایس کی افرائی کے تو ہو ہوت کے کہا کہ والی سے گا اور اس میں آئو اس نے مہر دیا ہے والیس لے گا اور اس میں اختلا ف کہا ہے بعض نے کہا کہ والیس لے گا اور اس میں ہوتا تھی ہوتا تر کہا کہ دو ایس لے گا اور اس میں ہوتا تر خورت ہے کہ دو ایس نے کہا کہ والیس لے گا اور اس میں ہوتا تھی ہوتا تر کہا کہ دو ایس سے گا میں تا تا خانہ ہیں۔

ئىرى فصل:

## طلاق بر مال کے بیان میں

اگر شوہر نے عورت کو کسی قدر مال پر طلاق دی اور اس نے قبول کی تو طلاق واقع ہوگی اور مال عورت کے ذمہ لازم ہوگا

اور طلاق بائدہ ہوگی سے ہوا سے میں ہے ایک مختص نے اپنی عورت کو تیل دخول کے ہزار ودہم پر طلاق دی اور عورت کے مرد پر تین ہزاد

درہم مہر کے ہیں تو اس میں سے ڈیڑھ ہزار ودہم ہسبب طلاق قبل دخول واقع ہونے کے ساقط ہوجا کیں گے اور باتی رہے ڈیڑھ ہزار درہم کہ اس میں ایک ہزاد کا باہم مقاصہ ہوجائے گا ٹھر عورت اپنے شوہر سے شخ بیٹی کے زود یک پانچ سودہ ہم نہیں لے سی ہزار درہم کہ اس میں ایک ہزاد کے باقی سودہ ہم نہیں لے سی ہو ہو کے گئی میں ایک ہزاد کی باقی سودہ ہم نہیں کے اور باتی مشاکع کے زود یک لے تین حصد برابر کے اور باتی میں ہوگا ور ایک مہر پر اس کو طلاق دی کو اور پھر دو مری و قبیری طلاق بھی ای طرح دی تو تین طلاق واقع ہوں گی اور تبائی مہر ساقط ہوگا اور سے ہوگا ور ایک ہو گئی اور آگر خورت نے کہا کہ جھے تین طلاق ہزار درہم کے موض و سے و سے بسی شوہر نے اس کو ایک طلاق دی تو عورت پر ہزار کی تبائی وا جب ہوگی اور اگر خورت نے کہا کہ جھے تین طلاق بڑار درہم پر دے بسی سی نے ایک طلاق دی تو عورت پر ہزار کی تبائی واجب ہوگی اور اگر خورت نے کہا کہ جھے تین طلاق بڑار درہم پر دے دے بسی اس نے ایک طلاق دی تو امام اعظم کے نزویک خورت پر کچھ لازم نہ آئے گا اور شوہر کور جوع کرنے کا اختیار ہوگا اور اگر خورت نے کہا کہ دیمن کور جوع کرنے کا اختیار ہوگا اور اگر خورت نے کہا کہ دیمن کور جوع کرنے کا اختیار ہوگا اور اگر

شوہر نے کہا کہ واپنے نفس کو تین طلاق بعوض ہزار درہم کے یا بزار درہم پر دے دے پس مورت نے اپنے آپ کو ایک طلاق دی تو جو ہے گیا کہ واقع نہ ہوگی میہ ہم اسے میں ہے اپنے شوہر سے کہا کہ تو جھے تین طلاق بعوض بزار درہم کے دے صالا نکہ شوہراس کو دو طلاق دے چکا ہے پس اس نے ایک طلاق دے دی تو ہزار درہم مورت پر واجب ہوں گی میظیم سیمیں ہے ایک مورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ تو طالقہ واحدہ وواحدہ واحدہ ہے بالا تغاق تین طلاق واقع ہوں گی ایک بعوض ہزار درہم کے دے پس شوہر نے کہا کہ تو طالقہ واحدہ وواحدہ واحدہ ہے بالا تغاق تین طلاق واقع ہوں گی ایک بعوض ہزار درہم کے دی لیک شوہر نے کہا کہ تو طالفہ واحدہ واحدہ ہوا حدہ ہے والا تغاق تین مفت بلائوش بیر تناوی قاضی خان میں ہے۔

اگراہے شوہرے کہا کہ تو مجھے ایک طلاق بعوض ہزار درہم کے دے دے دے یا ہزار درہم پردے دے:

شوہر نے کہا کہ تو طالقہ جہارطلاق بعوض بزار درہم کے ہے ہی عورت نے تبول کیا تو عورت بسطلاق بعوض بزار درہم کے مطلقہ ہو جائے گی اور اگر عورت نے تین طلاق بعوض ہزار درہم کے قبول کیس تو کوئی واقع نہ ہوگی اور اگر عورت نے کہا کہ تو مجھے چارطلاق بعوض ہزار درہم کے دے دے ہیں مرد نے اس کوتین طلاق دیں تو پیابعوض ہزار درہم کے ہوں گی اورا کرا یک طلاق دی تو بعوض تہائی بزار کے ہوگی ہے فتح القدر میں ہے اور اگراہے شو ہر ہے کہا کہ تو جھے ایک طلاق بعوض بزار ورہم کے دے دے یا بزار درجم بروے وے بین مروئے کہا کہ تو طالقہ مکٹ ہے اور ہزار کا ذکرنہ کیا تو ایام اعظم کے نزویک مفت مطلقہ ہو جائے گی اور صاحبین كنزويك مطلقة ثلث بوجائ كي أوراس ير بزار درجم واجب بول عج جو بمقابله ايك طلاق كے بوں محاورا كرمورت نے كہاك مجھے ایک طلاق بعوض بزار درہم کے یا بزار ورہم پر وے وے اس مرد نے کہا کہ تو طالقہ مکث بعوض بزار درہم تو امام اعظم کے نز دیک جب تک مورت اس کو قبول نہ کرے کوئی واقع نہ ہوگی اور جب کہ مورت نے سب کو قبول کرلیا تو تمن طلاق بعوض ہزار درہم کے واقع ہوں گی اورصاحبین کے نز دیک اگر عورت نے تبول نہ کیا تو ایک طلاق واقع ہوگی اور ہاتی دوطلاق واقع نہ ہوں گی اور اگر اس نے تبول کیا تو مطلقہ ثلث ہوگی جس میں ہے ایک بعوض ہزار کے ہوگی اور دوطلاق مفت واقع ہوں گی بیکا فی میں ہے اور ابوالحن نے امام ابو بوسٹ سے حکایت کی ہے کہ انہوں نے امام اعظم کے قول کی طرف رجوع کیا اور ابن ساعہ نے امام محد سے روایت کی ے کہ انہوں نے بھی اس مسئلہ میں امام اعظم کے قول کی طرف رجوع کیا ایسا ہے جامع میں فدکور ہے بیرغایة السرو بی میں ہے اور اگرعورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہزار درہم پر ہے ہی عورت نے قبول کیا تو طالقہ ہوجائے کی اوراس پر ہزار درہم واجب ہوں مے اور بیہ مثل اس قول کے ہے کہ تو طالقہ بعوض برار درہم کے ہے اور ان دونو ل صورتوں می عورت کا قبول کرنا ضرور ہے ہے ہوا یہ من ہے۔ ا رعورت سے کہا کو طالقہ ہے اور ہم پر ہزار درہم ہیں ہی عورت نے قبول کیا یا عورت نے کہا کہ جھے طلاق دے اور تیرے واسطے ہزار در ہم جیں پس مردِ نے اس کوطلاق وی تو امام اعظم کے نز ویک عورت بلا مال مطلقہ ہو جائے گی اور صاحبین کے نز ویک بعوض مال مطلقہ ہوگی بیرمحیط سرنسی میں ہے۔

اگر شوہر نے جواب میں بڑھایا اور کہا کہ میں نے تھے تین طلاق بعوض ہزار درہم کے دیں تو اہام اعظم کے نز دیک عورت کے جبول کرنے پرموتو ف ہے پی اگر عورت نے جبول کیا تو طلاق واقع ہوگی اور عورت پر ہزار درہم واجب ہوں کے اور اگر عورت نے جبول کرنے ہوگی اور عورت پر ہزار درہم واجب ہوں کے اور اگر عورت نے جبول کے اور اگر عورت نے جبول کر سے یا نہ کر سے نے جبول نہ کو میں ہوگی اور میں ہوگی اور میں ہوگی اور میں ہے اور اگر عورت نے کہا کہ مجھے طلاق دے اور تیرے واسطے ہزار درہم جی لیسی مرد نے کہا کہ میں نے تھے ان ہزار درہموں پر جن کوتو نے بیان کیا طلاق دے دی ہیں اگر عورت نے قبول کیا تو طلاق واقع ہوگی اور مال واجب ہوگا اور ال واجب ہوگا اور مال واجب ہوگا

گا یہ پیا سرنسی میں ہے اورا گر گورت نے کہا کہ تو بھے بعوض ہزار درہم کے طلاق دے دے پی شوہر نے کہا کہ تو طالقہ ہے اور تھے پر ہزار درہم جیں تو ہزار درہم کے گوش طلاق واقع ہوگی اورا گرمر د نے کہا کہ تو طالقہ نگٹ بعوض ہزار درہم کے ہے پی گورت نے کہا کہ میں کہ میں نے قبول کی ایک طلاق بعوض ہزار درہم کے واقع ہولی اور آگر عورت نے کہا کہ میں نے بعوض دو ہزار درہم کے قبول کی تو طلاق واقع ہوگی اور (۱) ہزار درہم کورت کے ذمہ لازم نہ ہوں گے اورا گرمر د نے کہا کہ اگر تو نے بعوض دو ہزار درہم و پیے تو تو طالقہ ہے پی گورت نے اس کو دو ہزار درہم و بیے تو تو طالقہ ہوجائے گی اور ای طرح آگر گورت نے کہا کہ جی کہ برار درہم کے قبول کیا تو بھی بی تھم ہے یہ غاییۃ السرو جی میں ہے ایک اجبی عورت سے کہا کہ تو طالقہ ہزار درہم پر ہے اگر میں نے تھے سے نکاح کیا اور عورت نے قبول کیا چھراس نے اس عورت سے نکاح کیا تو قبول کرنا و بی معتبر ہوگا جو بعد درہم پر ہے اگر میں نے تھے سے نکاح کیا اور عورت نے قبول کیا چھراس نے اس عورت سے نکاح کیا تو قبول کرنا و بی معتبر ہوگا جو بعد درہم پر ہے اگر میں نے تھے سے نکاح کیا اور عورت نے قبول کیا چھراس نے اس عورت سے نکاح کیا تو قبول کرنا و بی معتبر ہوگا جو بعد نکاح کیا دی قبول کرنا و بی معتبر ہوگا جو بعد نکاح کیو دو ہزالغائق میں ہے۔

ایک مردکی دو بیویاں ہیں دونوں نے اس سے درخواست کی کہ دونوں کو ہزار درہم پریا اِنکے عوض طلاق دیدے:

ا گرمورت نے کہا کہ تو مجھے تین طلاق دے دے بعوض بزار درہم کے تو مجھے تین طلاق دے دے بعوض سودینار کے پس مرد نے اس کو تین طلاق وے دیں تو بعوض سودینار کے طالقہ ہوجائے گی اورا گرشو بر<sup>(۲)</sup> کی طرف سے ایجاب دونوں ہاتوں کا ہوتو عورت پردونوں مال لازم ہوں سے بیظمپیریہ میں ہے عورت نے شوہرے کہا کہتو جھے اور میری سوتن کو ہزار درہم پر طلاق دے دے بس مرد نے اس کو یا اس کی سوتن کوطلاق و سے دی تو ہزار درہم کا نصف وا جب ہوگا بشر طبیکہ دونوں کا مبرمثل برابر ہوجیے اگر کہا کہ تو مجھے اور میری سوتن کو بعوض ہزار ورہم کے طلاق وے دیتو یمی علم ہے اور اگر دونوں کے مبر عل میں تفاوت ہوتو ہزار میں سے اس قد رحفدواجب ہوگا جومطلقہ مے مہمتل کے برت میں بڑتا ہے بعضے مشائخ نے فرمایا کدید بنابرتول ساحین کے ہاورامام اعظم کے قول پر پچھواجب ندہوگا اور بعضوں نے کہا کہ بیسب کا قول ہے لیکن اول بی اسم ہے اور اگر ایک مرد کی وو ہویاں ہیں کہ دونوں نے اس سے درخواست کی کردونوں کو ہزارورہم پریا ہزارورہم کے عوض طلاق وے دے ہیں اس نے ایک کوطلاق وے دی تو مطلقہ پر ہرارورہم میں ہے جواس کے پرتے ہیں پڑتا ہوواجب ہوگا پھر اگر اس نے دوسری کو بھی طلاق وے دی تو اس کے ذم اس کا حصہ بھی واجب ہوگا بشرطیکدای مجلس میں اس کوبھی طلاق وی ہویہ ذخیرہ میں ہےاور اگر بیسب قبل اس کے کہ شو ہران میں سے کسی کو طلاق دے متفرق ہو گئیں تو بسبب افتر اق کے ان دونوں کا ایجاب ندکور باطل ہو گیا چنا نچے اگر اس کے بعد اس نے طلاق دی تو طلاق بدوں معاوضہ واقع ہوگی میمسوط میں ہےاوراگراپی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ واحد ہ بعوض ہزار درہم ہے ہیں عورت نے کہا کہ میں نے اس تطلیعہ کی نصف قبول کی تو بلاخلاف وہ بیک طلاق بعوض ہزار درہم کے طالقہ ہوگی اور اگر عورت نے کہا کہ میں نے نصف اس تطلیقہ کی بعوض پانچ سودرہم کے قبول کی تو باطل ہے اور اگرعورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ جھے ایک طلاق بعوض بزار در ہم کے دے دے بس شو ہرنے کہا کہ تو طالقہ نصف تطنیقہ ہے تو بیک طلاق بعوض بزار درہم کے طالقہ ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ نسف تطلیقہ بعوض پانچ سودرہم ہے تو پانچ سودرہم کے عوض بیک طلاق طالقہ ہوگی میصط می ہے۔

اگر عورت سے کہا کہ تو طالقہ مکث ہے بوقت سنت بعوض ہزار درہم کے حالانکہ اس وقت عورت طاہر و (۲) موجود ہے تو

<sup>(</sup>۱) معنی زا کرتیرا۔

<sup>(</sup>٢) لين بحرف عطف بوطلًا

<sup>(</sup>٣) طبريا جماع -

ایک طلاق بعوض تبانی بزار کے واقع ہوئی بجرد وسری طلاق دوسرے طبر میں مفت واقع ہوگی الا آ نکساس سے پہلے عورت سے بجات كرے پرتيسرى بھى اى طرح واقع ہوگى اور اگر كہا كەتىن طلاق بوقت سنت جس بيل سے ايك بعوض برار درہم ہے تو ہرار درہم ے موض تیسری طلاق واقع ہوگی اور اگر ہنوز دخول واقع نہ ہوا ہوتو ایک طلاق مفت واقع ہو کر بائنہ ہوجائے گی پھرا گراس سے نکاح کیا تو طلاق واقع نے ہوگی اور ڈگر کہا کہتو طالقہ ہے پرسوں بعوش ہزار درہم کے اورکل بعوش ہزار درہم کے اور آئے بعوض ہزار درہم کے بس عورے نے قبول کیا تو نی الحال ایک طلاق بعوض ہزار درہم کے واقع ہوگی پھر جب کل کا روز آئے گا تو واقع نہ ہوگی الا آئک مینے تیسر ےون سے تکاح کرے تو تیسری طلاق واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ بدوطلاق ہے کہ اس میں سے ایک بعوض بزار در ہم ہے تو ایک فی الحال واقع ہوگی اور دوسری طلاق عورت کے قبول پر متعلق رہے گی اورا گرعورت نے کہا کہ اگر تو نے مجھے طلاق دی تو تیرے واسطے ہزار درہم میں یاشو ہرنے کہا کہ اگر تو میرے پاس لائی یا تونے مجھے دیتے یا ادا کئے ہزار درہم تو تو کندا ہے تو سیلس ہی تك كي واسطيهو كابيت بيين إورا كرعورت عيكها كيوطالقه كمث بجبكو في مجمع بزار درجم دي يا بركاوتوف بجمع بزار ورہم ویجے تو وہ اس کی بیوی رہے گی بہاں تک کہ اس کو بزارور ہم وے پھر جب اس کو بزارورہم وے کی خواہ مجلس نہ کوریس یا اس کے بعد تو اس پر طلاق واقع ہوگی اور جب لائے تو شو ہر کواس سے انکار کا اختیار نہ ہوگا نہ مید کداس کے قبول پر مجبور کیا جائے گالیکن جب مورت اس کولا کرمرد کے سامنے رکھ دے کی تو طالقہ ہوجائے کی اور بیاستحسان ہے بیمسوط میں ہے اصل میر ہے کہ برگا ومرد نے دوطلاق ذکرکیں اور دونوں کے بعد ہی مال ذکر کیا تو و و دونوں کے مقابلہ میں ہوگا الا آ نکداس نے اول کے ساتھ ایساوصف بیان کیا جومنانی و جوب مال ہے تو ایسی صورت میں مال بمقابلہ دوم بوگا اور بیرکہ تورت پر و جوب مال کی شرط میہ ہے کہ بینونت حاصل ہو پس ا گرعورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اس دم بیک طلاق اورکل کے روز بطلاق دیگر بعوض ہزار درہم کے یا بدیں شرط کہ تو طالقہ ہے گل كروز بطلاق ويكر بعوض بزارور بم كے ياكها كه آج كروز طلاق واحد واوركل كروز طلاق ديكرر جعيه بعوض بزار در بم كے پس عورت نے قبول کیا تو ایک طلاق فی الحال بعوض یانچ سودرہم کے واقع ہوگی اورکل کےروز دوسری طلاق مفت واقع ہوگی الا آئک۔ قبل اس کے نکاح کر کے ماک کا اعادہ کر لے بیافتح القدیر میں ہے۔

اگر تمسی کی دو ہیویاں ہیں پس اس نے کہا کہ تم میں سے ایک طالقہ ہے بعوض ہزار درہم کے اور دوسری بعوض پانچے سو درہم کے پس دونوں نے قبول کیا تو دونوں مطلقہ ہو جائیں گی:

آرعورت ہے کہا کہ توطالقہ ہاں دم آلی ایک طلاق کے ساتھ کہ جھے رہیں کا افتہار ہے بدیں شرط کہ توطالقہ ہے گل کا روز کے روز بیک طلاق بعوض بزار درہم کے پس عورت نے قبول کیا تو عورت پر ایک طلاق فی الحال مفت واقع ہوگی پھر جب کل کا روز ہوگا تو عورت پر دوسری طلاق بعوض بزار درہم کے واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہامروز بیک طلاق بائن بدیں شرط کہ تو طالقہ ہوگا ہوگی اور اگر کل کے روز ہونے ہے پہلے اس نے نکاح کرایا پھر کل کا روز ہوا تو دوسری طلاق بعوض بزار درہم کے واقع ہوگی اور اگر عورت سے کہا کہ تو طالقہ واحدہ ہے اور تہ طالقہ طلاق دیمر ہوگا اور اہم کے پس عورت نے اس کو تبول کیا تو دوطلاق بعوض بزار درہم کے واقع ہوں گی اور معاوض نہ وردونوں کی طرف منصرف ہوگا اور اس طرح اگر کہا کہ تو طالقہ ہامروز ہوا صدواور

روز ہونے سے ملے نکاح کرلیا تو کل کے روز ووسری طلاق بعوض یا نج سوورہم بعنی نصف ہزار کے واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقد ے اس ساعت انہی ایک طلاق ہے کہ مجھے اس میں رجعت کا اختیار ہے اور کل کے روز بیک طلاق و میکر کداس میں رجعت کا اختیار ہے بعض ہزار درہم یا کیا کہ تو طالقہ ہے اس ساعت بیک طلاق بائنداورکل کے روز بطلاق دیگر یا ئند بعوض ہزار درہم کے یا کہا کہ تو طالقہ ہاس ساعت بیک طلاق بدوں کچھوش کے اور کل کے روز بطلق دیگر بدوں کچھوش کے بعوض ہزار ورہم کے تو معاوضہ برور ورہم ندکور دونوں طلاقوں کی جانب منصرف ہوگا چنا نیدایک طلاق ہمقابلہ نصف بزار کے ہوگی بس ایک طلاق فی انحال بعوض نصف برار کے واقع ہوگی اورکل کےروز دوسری طلاق مغت واقع ہوگی الا آ نکدکل کےروز آنے سے پہلے وو بارہ نکاح کرایا ہوتو پھر کل کے روز آنے پر دوسری طلات بھی بعوض نصف ہزار کے واقع ہوگی اور اگر حورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اس ساعت بیب طلاق کہ جمعے اس میں رجعت کا اختیار ہے یا کہا کہ بائنہ یا کہا کہ مفت اور کل کے روز بطلاق دیگر بعوض ہزار درہم کے تو معاوضہ ندکور منصرف بطلاق بائنه ہوگا اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہامروز بیک طلاق اور کل کے روز بطلاق دیگر کہ مجھے اس میں رجعت کا افتایا رہے بعوض بزاردربم کے تو معاوضد ندکور بردوطلاق کی جانب منعرف ہوگا بدیجیط میں ہے اگر کسی کی دو بیویاں بیں اس سے باکیم ص سے ایک طالقہ ہے بعوض بزار درہم کے اور دوسری بعوض یا نچے سودرہم کے پس دونوں نے قبول کیا تو وونوں مطلقہ ہوجا میں اور برایک بریاغ سودرہم واجب ہوں مے اس واسطے کہ اس سے سواجوز اند ندکورے وہ برایک کی نسبت کر کے مخلوک ہے کہ کس ن واجب ہوااور اگراس نے کہا کہ اور دوسری بعوض سودینار کے تو دونوں پر پھیدا جب نہ ہوگا اس واسطے کہ دونوں میں سے ہرایک کے حق میں شک بڑ گیا رہ تما ہید میں ہے اور اگر عورت کو طلاق دی اس شرط پر کہ عورت اس کو کفالت نفس فلاں ہے بری کردے تو طلاق رجعی ہوگی اور اگر عورت کوطلاق دی اس شرط پر کداس کوان بزارورہم سے بری کروے کہ جن کی کفالت اس نے عورت کے واسطے فلان کی طرف ہے تبول کی تھی تو طلاق بائنہ ہوگی بیتا تارخانیہ بی ہے۔

عورت نے درخواست کی کرتو جھے طلاق دے دے اسٹر ط سے کہ جو میرا تھے پر آتا ہے جس اس جس تا خیر دول پس مرد نے طلاق دے دی پس اگر تا خیر کی مدت معلومہ ہوتو تا خیر سے ہاورا گرمدت معلومہ نہ ہوتو نہیں سے ہادہ طلاق بہر حال رجع ہوگی یہ فلا مدیس ہے اور بدل خلع کا ادھار میعادی کرتا سے ہا وجود جہالت مدت کے لیکن ایسی جہالت ہو کہ وہ تریب قریب دریافت کے ہوجے آواں حصار (۱) دوویاس (۱) اورا گرائی جہالت ہو کہ مش فاحش ہے جسے عطا ہ وہوب (۱) اربی ومیر وتو نہیں سے ہا اور جس صورت میں کہدت میعادی نہیں سے جو گرف ہو اللہ اور جس صورت میں کہدت میعادی نہیں سے جو تی ہوتی ہے مال فی الحال واجب ہوگا اور عورت کو فلع دینا اس کی زمین زراعت کرنے پر یاس کے جانور سواری کے سواری پر یا خود مورت سے فلات الم الم حرک کراس خدمت سے اس کے ساتھ فلوت المازم نہ کے اس کے در کو گرف سے فلع کا ایجاب یول قرار دیا جاتا ہے کہ گویا س

في عطاه بإدشاه كي ظرف سے انعام ملتا ومير دانات كي سعد آنا۔

ع اجنبی یعن کسی اجنبی کی خدمت بجبال جوکوئی اس عقد ہے الگ ہووہ اجنبی ہے آگر جدمورت کا چھایا موموں بواور میں فقہا وکاعرف ہے۔

<sup>(1)</sup> تھیل کنے کاوقت۔

<sup>(</sup>۲) روند نے کاوقت۔

<sup>(</sup>٣) مواطئے۔

جانے سے باطل نہیں ہوتا ہے اور جبکہ عورت سامنے نہ ہوغا بہہوتو بھی سے ہواور جبکہ عورت کو خبر پنجی تواس کو اپنی جلس تک خیار قبول یا عدم قبول حاصل رہے گا اور خلع کی تعلیق شرط کے ساتھ جائز ہے اور نیز وقت کی طرف اضافت بھی سیجے ہے جیسے جبکہ کل کاروز آئے یا جب فلاں مخص سفر ہے آئے تو میں نے تختے ہزار درہم پرخلع ویا تو تبول کا اختیار عورت کوکل کا روز آنے یا فلاں مرد کے آجائے پر ہے اور عورت کی جانب یہ اعتبار کیا جاتا ہے کہ بالعوض اس کو ما لک کردیا مثل تھے کے پس قبول کرنے سے پہلے عورت کا اس سے رجوع کرنا سجح ہےاورعورت کے مجلس ہےاٹھ کھڑے ہونے ہے باطل ہوجائے گااور بحالت نیبت متوقف نہ ہوگا اور تعلیق کیشر طو اضافت بجانب ونتنبيل جائز ب يميط سرتس من إاور خلع من عورت كواسط شرط خيار جائز ب ندمروك واسط يدكنز الد قائق میں ہےاورطلاق بمال احکام میں بمنز لہ خلع کے ہے لیکن فرق میہ ہے کہ جس صورت میں بدل خلع باطل ہوتو طلاق بائن رہ جائے گی اور عوض طلاق جب باطل ہوتو طلاق رجعی رہے گی اور جب واجب ہوتو ہائن واقع ہوگی یہ محیط سرحسی میں ہے شوہر نے اپنی یوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے ہزار درہم پر اس شرط ہے کہ مجھے تین روز خیار ہے پس مورت نے قبول کیا تو خیار باطل ہوگا اور طلاق واقع ہوگی اور اگر عورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے ہزار درہم پریشرط آنکہ تھے تین روزتک خیار ہے ہی عورت نے قبول کیا ہی اگر عورت نے تمن روز کے اندر کردیا تو طلاق باطل ہوجائے گی اوراگراس نے تمن روز کے اندرطلاق اختیار کی تو طلاق واقع ہوگی اور شو ہر کے واسطے ہزار درہم واجب ہوں گئے بیکا فی میں ہے۔

عورت نے دعویٰ کیا کہ میں نے بچھے سے تین طلاق کی بعوض ہزار در ہم کے درخواست کی مگر تو نے ایک

طلاق مجھےدی:

تو خلع صحیح ہوگا اور جومتعل نہ ہواتو صحیح نہ ہوگا اور طلات بھی واقع نہ ہوگی بیرخلا صدیس ہے عورت نے دعویٰ کیا کہ میں نے تجھ سے تمن طلاق کی بعوض ہزار درہم کے درخواست کی تگر تو نے ایک طلاق جھے دی اورشو ہرنے کہا کہ تو نے ایک طلاق کی درخواست کی تھی تو قول عورت کااور گواہ مرد کے قبول نبون کے اور اگر شو ہرنے کہا کہ میں نے تجھے کل کے روز گذشتہ میں بزار درہم برطلاق دی تھی مگر تو نے تبول نبیں کی اورعورت نے کہا کہ میں نے تبول کی تقی توقعم سے تول شو ہر کا قبول ہوگا رہ غابیۃ السروجی میں ہے اورا گرشو ہرنے کہا ك من نے تيري طلاق بعوض بزار كے كل كے روز كزشت ميں فروخت كى مرتونے قبول نبيس كى تقى اورعورت نے كہا كدميں نے قبول کی تھی تو قول عورت کا قبول ہوگا اس واسطے کہ بچے کا اقرار قبول کا اقرار ہے اس واسطے کہ وہ جزوجے بیے ہیں ہے اوراگر عورت نے کہا کہ میں نے تجھ سے درخواست کی تھی تو مجھے سو درہم کے عوض طلاق دے دے اور شو ہرنے کہا کہ نہیں بلکہ بعوض ہزار در ہم کے تو تول عورت کا قبول ہوگااورا گردونوں نے گواہ قائم کئے تو گواہ شو ہر کے قبول ہوں گے اور ای طرح اگرعورت نے کہا کہ تون في محص مفت خلع دے دیا اور شو ہرنے کہا کہ بین بلکہ بعوض ہزار درہم کے تو قول عورت کا قبول ہوگا اور اگر دونوں نے کواہ قائم کئے تو گوا وشو ہر کے مقبول ہوں گے بیمبسوط میں ہےا درا گرعورت نے شو ہر ہے کہا کہ میں نے تجھ ہے درخواست کی تھی کہ تو مجھے تین طلاق بعوض ہزار درہم کے دے دے لیس تو نے مجھے خالی ایک طلاق دی اور مرد نے کہا کہ بیس بلک میں نے سختے تین طلاق دیں

یعیٰ ورے کا تبول کرنامعلق بشرط یامضاف بوتت سیح نہیں ہے۔

علی مذاا گرمرد نے کہا کہ میں نے ایجاب کیا تھا تکرتو نے قبول نہ کی تو اس صورت میں مرد کا تول قبول ہوگا۔

يعيٰ يوي دمرد.. (1)

یں؛ گروونوں مجلس درخواست ہی میں موجود ہوں تو قول مرد کا قبول ہوگا اور اگر مجلس فدکور سے متفرق ہوکرایا اختلاف کیا تو قول عورت کا قبول ہوگا اور مرد کے واسطے اس پر ہزار کی تہائی وا جب ہوگی اور کورت پر تین طلاق واقع ہوں گی بشر طیکہ ہنوز عدت ہیں ہو اور ای طرح اگر مورت نے کہا کہ بیں نے تجھ سے درخواست کی تھی کہ تو مجھے اور میرکی سوتن کو بعوض ہزار درہم کے طلاق دے و بے پس تو نے فقط مجھے طلاق دی اور شوہر نے کہا کہ بیں بلکہ میں نے تم دونوں کو طلاق دے دی ہے تو اگر دونوں ای مجلس میں ہوں جس میں ایجاب واقع ہوا ہے تو تو ل شوہر کا قبول ہوگا اور اگر دونوں مجلس سے متفرق ہو بیکے ہوں تو تو ل مورت کا قبول ہوگا اور اگر دونوں مجلس سے متفرق ہو بیکے ہوں تو تو ل مورت کا قبول ہوگا اور مورت کہ ہوا کہ پس تو اس کی معترف سے بیسرائ الوہائ میں ہے اور اس طرح اگر اس نے کہا کہ پس تو اس کی معترف سے بیسرائ الوہائ میں ہے اور اس طرح اگر اس نے کہا کہ پس تو اس کی معترف سے بیسرائ الوہائ میں ہوگا اور شوہر پر لازم ہے کہا کہ پس تو اس کی معترف سے میسرائ الوہائ میں ہوگا اور شوہر پر لازم ہے کہا کہ پس تو اس کی معترف سے مورت کا قول قبول ہوگا اور شوہر پر لازم ہے کہا ہوگا ایوں ہوگا اور شوہر پر لازم ہے کہا ہوگا ایوں ہوگا اور شوہر سے مالی ہوئی میں وجہ سے کہ شوہر نے اقرار کیا ہے بیم موط میں ہے۔

عورت نے اگر شوہر سے مال پر خلع لیا پھر اس نے مواہ قائم کئے کہ اس نے بعنی شوہر نے مجھے قبل خلع کے تمن طلاق یا طلاق بائن دے دی تھی تو محواہ قبول ہوں گے اور بدل اُخلع مستر دکر دیا جائے گا اس مقام پر تناقص ہونامحوا ہوں کے مقبول ہونے ے مانع نبیں پیفلا صدیمی ہےاورا گرعورت نے گواہ قائم کئے کہ برے شو ہر مجنون نے اپن صحت میں مجھے خلع ویا ہےاور شو ہر کے ولی نے یا خود شو ہرنے بعد افاقہ کے گواہ دیئے کہ میں نے حالت جنون میں اس کو خلع دیا ہے تو سمواہ عورت کے مقبول ہوں مے بیقلیہ میں ہے اور اگر شو ہرنے کہا کہ میں نے اس عورت کو تین طلاق بعوض ہزار درہم کے دے دیں پس عورت نے کہا کہ یہ تیری جانب ے اقرار ماضی ہے اور میں قبول کر چکی ہوں اور شو ہرنے کہا کہ بیمیر کا طرف سے اقر استقبل ہے جبکہ میں نے بیکلام کیا ہے لیا تو نے تیول نہیں کیا تو قول شو ہر کا قبول ہو گا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو عورت کے گواہ گئے جائیں گے بیتا تا خانیہ میں ہے اور اگر شو ہرنے کہا کہ تو طالقہ ہے کل کے روز اپنے اس غلام پریس عورت نے ٹی الحال قبول کیا اور وہ غلام فرو شت کیا پھر کل کا روز ہوا تو عورت پراس غلام کی قیمت واجب ہوگی اور اگر کل کاروز ہونے سے پہلے اس کو تین طلاق دے دیں تو یہ باطل ہو گیا ہے عما ہیدیں ہے شیخ الاسلام علی بن محمد استیجا بی سے در یافت کیا گیا کدایک ہوی ومرد نے باہم خلع کیا پھرشو ہر سے کہا گیا کد کتنی بارتم دونوں میں خلع ہوا اس نے کہا کہ دو بار پس عورت نے کہا کہ بیس بلکہ خلع ہم دونوں میں تین بار ہوا ہے تو فر مایا کہ تول شو ہر کا قبول ہو گا اور شخ عجم الدين في فرمايا كم محص يم يستدور يافت كيا كياتوس في كهاك الربيا ختلاف دونول من بعد نكاح واقع مون يحيش آیا چنانچیمورت نے کہا کہ بیانکاح سمجے نہ ہوااس واسطے کہ بیانکاح تیسرے ضلع کے بعد ہے اور شوہرنے کہا کہ نبیس بلکہ سمجے ہے اس واسطے کہ دوسر سے خلع کے بعد ہے تو دونوں میں بیزکاح جائز ہوگاا درقول شو ہر کا قبول ہوگاا دراگر مورت کی عدت گزر جانے کے بعد قبل نکاح کے بیامر پیش آیا تو دونوں میں نکاح جائز نہ ہوگا اور نہ لوگوں کو حلال ہے کہ عورت کو نکاح پر برا چیختہ کر کے دونو ل میں نکاح کرادی پیطهپر بیریں ہے۔

عورت نے اپ شوہر سے درخواست کی کہ مال پر جھے طلع دے دے پس مرد نے دو عادل کواہوں کو کواہ کرلیا کہ جب میری ہوی جھے کیے گی کہ من از تو خویشن خریدم بادندی تو میں کہوں گا فروختم اور بیدنہ کہوں گا کہ فروختم پیر خلع کے داسطے بیہ سب قاضی کے حضور میں جمع ہوئے اور قاضی کے پاس بیہ معاملہ گیا اور قاضی نے اس کون لیا بھراس کے بعد شوہر نے دعویٰ کیا کہ میں نے فروختم نہیں کہا بلکہ فروختم کہا ہے تو خلع میج فروختم نہیں بہا بلکہ فروختم کہا ہے اور ہر دو گواہ اس کے گوائی دیے جیں لیس اگر قاضی نے سنا ہو کہ اس نے فروختم کہا ہے تو خلع میج ہونے کا در گواہوں کی گوائی پر التفات نہ کرے گا اور ایسے اشہاد کا بچھا متم ارتبیں ہے اور اگر قاضی نے کہا کہ جھے ہوئے کا کہ جسے میں کہا کہ جسے میں بیانہ کی اور اگر قاضی نے کہا کہ جھے

ایی زوجه کے ساتھ بزبان فاری خریدم و فروختم کے ساتھ خلع کرنا:

ا اصل بعنی یہ قاعدہ بہت جگہ معمول ہے کہ ملکیت دینے میں جب اختلاف پڑے اور گواہ نہ ہوں تو قول ای مخض کا قبول ہوگا جس کی طرف ہے ملکیت دی گئی ہے۔

ع تول طاہرامراد بہب کے مورت نے بول کہا کہ طلاق مجھ پر مفت واقع ہوئی ہے در منطع خود مال کے مقابلہ میں ہوتا ہے یا یہاں بعض کی دائے پر ہو۔

<sup>(</sup>۱) مين نشس خلع بس\_

<sup>(</sup>۲) مجلسے۔

ہادرلازم بدہے کہ شو ہر کے گواہ اولی ہول محیط میں ہے۔

ایک عورت نے کسی کو خلع کے واسطے وکیل کیا چراس کے علم میں لائے بغیرر جوع کرلیا:

ا گر کسی مرد ہے کہا کہ تو میری عورت کو فلع دے دیتو اس کوسوائے بعوض مال کے اور کسی طرح خلع دینے کا اختیار نہ ہوگا بیعتا ہے میں ہے۔ایک عورت نے ایک مرد کووکیل کیا کہ جھے میرے شوہرے ضلع کرادے بعوض ہزارورہم کے پس اگروکیل نے بدل انخلع کومطلق کی مشالاً کہا کہ اپنی بیوی کو ہزار درہم پرخلع دے دے یا کہا کہ ان ہزار درہم پرخلع دے دے دے یا بدل خلع کو اپنی طرف مفاف کیا باضافت ملک یا اضافت منان مثلا یول کها کدا بی بیوی کوخلع و ے دے ہزار درہم پرمیرے مال ہے یا ہزار درہم یر بدین شرط کہ میں ضامن ہوں تو وکیل کے تبول سے خلع پورا ہوجائے گا بھراگر بدل خلع اس نے مرسل رکھا ہے تو و وعورت پر ہوگا كداى سے اس كا مطالبه كيا جائے كا اور اگر بدل خلع مضاف بجانب وكيل جوخواه باضافت ملك يا باضافت منان تو عورت سے مطالبہ ند ہوگا بلکہ وکیل ہی سے مطالبہ بدل ہوگا پھر جو پچھوکیل نے ادا کیا ہے از جانب عورت وہ عورت سے داہی لے گا اور اگر عورت نے کسی کووکیل کیا کہ مجھے میرے شو ہر ہے خلع کرادے پھروکیل نے اپنے کسی اسباب پرعورت کاخلع کرادیا اور شو ہرکوئیرو كرنے سے يہلے و واسباب وكيل كے ہاتھ من تلف ہو كيا تو وكيل اس كى قيمت كا مورت كے شو ہركے واسطے ضامن ہو كا يہ محيط ميں ے اور اگر مرد نے کسی غیر سے کہا کہ میری بیوی کو طلاق وے دے پس اس نے عورت کو مال برخلع کر دیایا مال برطلاق دے دی تو سیح یہ ہے کہ عورت اگر مدخولہ موتو جائز تمیں اور اگر مدخولہ نہ موتو تو جائز ہے وعلی بذا وکیل بخلع نے اگر مطلقاً طلاق دے دی تو جائز ہونا جا ہے اوربعض نے فر مایا کہ بھی اسمح ہے اس واسطے کہ خلع بعوض و بغیرعوض متعارف ہے پس دونوں کا وکیل ہوگا پیخسپرید ومحیط سرتھی میں ہے۔ایک عورت نے کسی کوخلع کے واسطے دکیل کیا بھراس ہے رجوع کرلیا ہیں اگر وکیل کواس کاعلم نہ ہوا تو عورت کا رجوع كرنا كجموكارآ مدند ہوگا اور اگرخلع كے لئے اپنے شوہر كے پاس ایٹي جمیجا پھر پیغام پہنچانے سے پہلے عورت نے اس سے رجوع کرلیا تو اس کا رجوع کر چھیچے ہوگا اگر چہ ایکچی کو بیہ بات معلوم نہ ہوئی ہوا در اگر دومردوں ہے کہا کہتم دونوں میری بیوی کو بلابدل خلع و ہے دو پس ایک نے اس کوخلع و یا تو طلاق واقع شہوگی اور اگر دومر دوں ہے کہا کہ تم دونوں میری عورت کو جزار درہم بر خلع وے دو پس دوتوں میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اس عورت کو ہزار درہم برخلع دیا اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اس کی اجازت دی توامام ابو یوسف نے فرمایا کرینیں جائز ہے اور اگرایک نے کہا کہیں اسعورت کوخلع ویا اور دوسرے نے کہا کہیں نے اس عورت کو ہزار درہم برخلع دیا تو پیجائز ہے بیفآ دی قاضی خان میں ہے۔

اگرایک مردکووکیل کیا کداشنے مال پر خلع دے دے ہیں وکیل نے کہا کہ میں نے فلال عورت کواس کے شوہر ہے اسنے مال پر خلع کردیا تو جائز ہے اگر چہو کیل فہ کوراس عورت کے حضور میں نہ ہواوراس کے بعد ذکر فر مایا کہ ایک بی آدمی کا وونوں طرف سے وکیل ہونائیں جائز ہے حالا تکہ بید مسئلہ اس امر کی دلیل ہے کہ بیہ جائز ہے اور حاکم ابوالفضل نے فر مایا کہ بیدروایت اصل کے موافق ہے اور بی جی جے ہے بی تا بیم میں ہے ایک مرد نے دوسر کے وکیل کیا کہ میرکی بیوک کو خلع دے دے جبکہ وہ میری قباد ہو حال کیا کہ میرکی بیوک کو خلع دے دے جبکہ وہ میرکی قباد ہو حال اور عورت نے قباد کی اور دونوں میں خلع جاری ہوگیا چر جب مرد فہ کور نے قباکود یکھا تو ظاہر ہوا کہ اس کا استر نہیں ہو خلع خیر ہے اور ای طرح اگر اس کا استر نہیں جو خلع خیر ہی جو جائے فیرس ہو اور اگر ایک ایستر نہوتو خلع میرے ہو جائے گور نے کہا کہ تیری عورت نے ہم کو تھے سے خلع لینے کے واسطے میں ہونا صدیل ہوراگر کی مرد کے باس آئے اور انہوں نے کہا کہ تیری عورت نے ہم کو تھے سے خلع لینے کے واسطے

و کیل کیا ہے بس مرد مذکور نے ان ہے دو ہزار درہم پرعورت مذکور کاخلع کر دیا پھرعورت مذکورہ نے وکیل کرنے ہے انکار کیا اپس اگر ان لوگوں نے شوہر کے واسطے مال کی ضانت کر ٹی ہوتو طلاق عورت پر واقع ہوگی اور مال ان لوگوں پر ہوگا اور اگر ان لوگوں نے حانت ندكى ہوليس اگرشو ہرنے بيد عوى ندكيا كدعورت مذكورہ نے ان كووكيل كيا تفاتو طلاق واقع ند ہوگى اور اگرشو ہرنے دعوى كي کہ عورت ندکورہ نے ان لوگوں کو قبل کیا تھا تو طلاق واقع ہوگی لیکن مال واجب نہ ہوگا اور بیاس وفت ہے کہ شو ہر نے خلع وے ویا ہواورا گراس نے ان لوگوں کے ہاتھ ایک تطلیقہ بعوض دو ہزار درہم کے فروخت کی تو شیخ ابو بکراسکاف نے فر مایا کہ بیاورخلع دونوں یکسان ہیں اور ای برفتوی ہے بیفآوی کری میں ہے اور اصل میں ذکور ہے کداگر مرد نے کسی غیر سے کہا کہ میری بیوی کو خلع دے و ے اور اگرووا نکار کرے تو اس کوطلاق وے دے بھرعورت نے خلع ہے اٹکار کیا ایس وکیل نے اس کوطلاق وے وی بھرعورت نے کہا کہ میں خلع لئے لیتی ہوں ہی و کیل نے اس کو خلع دیا تو خلع جائز ہوگا بشر طبیکہ طلاق رجعی ہو بیمچیط میں ہے ایک مرد نے دوسرے سے کہا کہ تو اپنی بیوی کواس غلام پریان بزار درہم پریااس دار پرخلع دے دے بس اس نے ایہا ہی کیا تو قبول کا اختیار عورت کوحاصل ہوگا پس اگرعورت نے قبول کیا تو طالقہ ہوجائے گی اور اس پر داجب ہوگا کہ جو بدل بیان ہواہے وہ شو ہر کو سپر دکر و ے اور اگر بدل مذکور استحقاق میں لے لیا گیا تو عورت ضامن ہوگی اور اگر اجنبی نے شو ہر ہے کہا کہ اپنی بیوی کومیرے اس غلام پر یا اس میرے دار پر یامیرے اس برار درہم پر خلع دے دے اور اس نے ایسا ہی کیا تو خلع واقع ہوگا اور عورت کے قبول کی حاجت نہ رہے گی اور نیزشو ہر کے خالی اس کہنے ہے کہ میں نے خلع وے دیا خلع تمام ہوجائے گا اور اجنبی کے ( قبول کیا میں نے ) کہنے کی عاجت ندر ہے گی ایک مورت نے اپنے شو ہر سے نہا کرتو مجھے خلع وے دے فلاں کے گھریا فلاں کے غلام پر لبی شو ہر نے ایسا کیا تو عورت کے ساتھ ضلع واقع ہوگا اور مالک غلام یامکان کے قبول کی احتیاج ندرہے گی اورعورت پر واجب ہوگا کے شو ہر کو بیدواریا غلام سپر دکرد ے اور اگر سپر ذکر نامعند رہوتو عورت پر شو ہر کواس کی قیمت دین واجب ہوگی اور اگر شوہر نے ابتدا کی اور کہا کہ ہیں نے تختے طلاق دی یا خلع کردیا فلاں کے دار پرنو تبول کرناعورت کے اختیار میں ہوگانہ مالک دار کے اور اگر شوہر نے مالک غلام کو مخاطب کیااورعورت ندکورہ حاضر ہے پس کہا کہ میں نے اپنی عورت کو تیرے اس غلام برخلع دیا اورعورت نے قبول کیا تو معلع واقع نہ ہوگا حتیٰ کہ مالک غلام قبول کرے اور اگر اجنبی نے ابتدا کی اور بدل انتظام اس اجنبی کانبیس ہے بلکہ کسی اور اجنبی کا ہے بس اس نے کہا کہا پی عورت کوفلال کے اس غلام پر یا فلال کے اس دار پر یا فلال کے ان ہزار درہم پرخلع دے دیتو قبول کا اختیار ما لک دار وغلام و دراہم کو ہے نہ عورت کو اور اگر اجنبی نے کہا کہ تو اپنی عورت کو ہزار درہم پر خلع وے دے بدیں شرط کہ فلاں اس کا ضامن ہے تو تبول کرناای ضامن کے اختیار میں ہے ناطب یاعورت کے اختیار میں نہ ہوگا۔

اگر بیوی یا شو ہر میں ہے کسی نے طفل یا معتوہ یا مملوک وضلع دینے یا لینے میں اپنے قائم مقام وکیل کیا تو جائز ہے:

اگر بیوی یا شو ہر میں ہے کہ وشلا عورت نے کہا کہ جھے ہزار درہم پر خلع دے دے بدیں شرط کہ فلاں ضامن ہے ہیں شو ہر نے خلع دے دیا تو خلع واقع ہوگا فی مراکز فلال فی کور نے مال کی ضائت کر لی تو شو ہر کو اختیار ہوگا کہ عورت یا فلال جس کو چاہ مال کے واسطے ماخوذ کرے گا اور اگر اجنبی نے شو ہر ہے کہا واسطے ماخوذ کرے اور اگر فلال نے ضائت ہے انکار کیا تو عورت ہی کو مال کے واسطے ماخوذ کرے گا اور اگر اجنبی نے شو ہر ہے کہا کہ جس نے خلع دے دیا پھر یہ فلام کسی دوسر سے خص کا آکا لیکن اس کہ اپنی ہو کہ واسطے ماخوذ کر میں تو اس کے قول کرنے ہیں اس نے کہا کہ جس نے خلع دے دیا پھر یہ فلام کسی دوسر سے خص کا آکا لیکن اس دوسر سے خص نے زبول کیا تو اس کے قول کرنے پر التفات نہ کیا جائے گا بلکہ قبول کا اختیار عورت کو ہوگا یہ شرح جامع کیر حمیسری میں دوسر سے خص نے نو کی کیا تو جائز ہے یہ جسوط ہو دورا گر یوی شو ہر میں ہے کسی نے طفل یا معتو ویا مملوک کو خلع کو سے ناملا گیا گھر اپنے قائم مقام وکیل کیا تو جائز ہے یہ سوط

میں ہےاورا گرشو ہرنے عورت ہے کہا کہ خلع دے اپنے نفس کو یا کہا کہ خلع کر لے اپنے نفس کوتو مسئلہ میں تمن صور تیں ہیں اول آنکہ یوں کہا کہ خلع کر دے اپنے نفس کو بمال اور اس مال کی کوئی مقدار نہیں بیان کی پس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو تچھ سے برار درہم کے عوض خلع کر دیا تو اس صورت میں جب تک شوہر یوں نہ کیے کہ میں نے اجازت دی تب تک طلاق واقع نہ ہوگی ہے فآوی قاضی خان میں ہےاور بھی ظاہرالروایہ ہےاورا بن ساعہ نے روایت کی کہ خلع سیح ہوگا اورای کوبیضے مشائخ نے لیا ہے کذائی الفصول العماديدووم اس جكيكورت سےكها كدائي نفس كو بزار درجم كيكوش خلع كرد سے پس عورت نے كها كديس في خلع كرديا تو ا یک روایت میں ہے کے خلع بعوض بزار درہم بورا ہوجائے گا اگر چہ شو ہرنے بیٹ کہا ہو کہ میں نے اجازت دی اور یکی سیح ہے سوم آ نکہ یوں کہا کہ اینے نفس کوخلع کردے اور اس سے زیادہ پھے نہ کہا اس عورت نے کہا کہ میں نے خلع لے لیا تومعنی میں امام ابو بوسف ہے مروی ہے کہ بیالع نہ ہوگا اور ابن ساعہ نے امام محد ہے روایت کی کہ اگرعورت ہے کہا کرتو اپنے نفس کو ضلع کر لے پس عورت نے کہا کہ میں نے خلع کرلیا تو باد بدل ایک طلاق بائن واقع ہوگی کو یا اس نے کہا کدایے نفس کو بائند کر لے اور ای کو اکثر مثائخ نے لیا ہے اور اگر خطاب از جانب مورت ہوکداس نے کہا کہ تو جھے ظع کردے یا مبارات محمرد ہے ہی شو ہرنے کہا کہ میں نے ایسا کیا تو مرد کی طرف سے خطاب ہونا اور عورت کی طرف سے ایسا خطاب ہونا سب صورتوں میں مکسال ہیں بیاقاوی قاضی خان میں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ تو خلع کر دے اپنے نفس کا بغیر مال پس عورت نے کہا کہ میں نے خلع کر دیاعورت کے قول ای ے ضلع یورا ہو کمیاعورت نے کہا کہ جھے بغیر مال خلع کروے ہی شوہرنے کہا کہ میں نے خلع کردیا تو کہتے ہیں طلاق واقع ہوگائے عی بیمنیط میں ہاور اگر مرد نے کہا کرتو اسے نفس کا خلع بعوض اس قدر مال کے لے کے جرعورت کوعر تی زبان میں سکھلایا کہ اس نے کہا کہ میں نے خلع لے لیا لیتی یوں کہا کہ اختلعت حالا نکہ مورت ندکورہ اے جاتی نہیں ہے تو سیجے یہ ہے کہ خلع بورات ہوگا جبتک کے ورت اس کونہ جانے بیمیدا سرحی میں ہے ایک مرد نے دعویٰ کیا کہ میں تیری ہوی کی طرف سے تیرے یاس آیا ہول تو اس كوطان ق دے يا اس كور كا يس شو ہرنے كہا كريس اس كونيس ركھوں كا بلك طانا ق دے دوں كا بس اللجي نے كہا كہ يس نے بختے تمام اس سے جواس کا تھے پر ٹابت ہے یری کرویا ہی مرد نے اس عورت کوطلاق دے دی چرعورت نے انکار کیا کہ عمل نے ایکی کو یری کرنے کا اضیار میں دیا تھااورا پیچی اس کا دعویٰ کرتا ہے ہیں اگرشو ہرنے دعویٰ کیا کہ عورت نے اس ایجی کوا پیچی کر کے بھیجااور جس طرح البلی کہتا ہے اس کووکل بھی کیا تو طلاق واقع ہوگی محرعورت کاحق ویبائی رے گا اور اگر شوہرنے ایبادعویٰ نہ کیا پس اگر اپنی نے یوں کہا کہ میں نے بچے عورت کے تن ہے بری کیا بدیں شرط کرتو اس کوطلاق دے دے تو طلاق واقع نہ ہوگی اور اگرا پنجی نے بيند كها بوكه بدين شرط كرتواس كوطلاق و ب دي قطلاق واقع موكى اورعورت اين حق يربوكى بير فتح القدير من ب اورا كرنفنولى نے کہا کہ اپنی بوی کو برار درہم پر طلاق و سے دے اس شو ہر نے کہا کہ میں نے طلاق دی تو متوقف رہے گی چنانچے اگر مورت نے اجازے دی تو طلاق واقع ہوگی ورنہ عما ہے میں ہے ایک مرو نے اپنی بنی کا اپنے واماد سے ظلع کرالیا ہیں اگر وختر بالغ ہواور باب نے بدل الخلع كى منانت كرنى تو خلع يورا بوكيا بيذا وي قاضى خان من بــــ

اگر بات نے اپی صغیرہ کا بعوض مال دختر کے خلع کر الیا تو بیصغیرہ پر جائز نہ ہوگا ہیں اس کا مہر اس کے

شوہر کے ذمہے ساقط ندہوگا:

ایک مرد نے اپنی بٹی بالند کا اس کے شوہر ہے اس کے مہر پر جوشو ہر پر باتی ہے اس کی اجازت سے ضلع کر المیا تو بیاس دختر بالند پر نافذ ہوگا اور اگر دختر ندکور و کی اجازت زختی اور اس کی بھی اس نے اجازت ندوی پس اگر باپ نے بدل انتخاع کی منافت ندکی

ہوسوائے برأت مہر کے نوخلع جائز نہ ہوگا اور طلاق واقع نہ ہوگی اوراگر دختر ندکور و نے اجازت دے دی توخلع واقع ہوگا اور طلاق بڑگنی اور شوہراس کے مہرے جواس پر آتا ہے بری ہو گیا اور اگر باپ نے بدل انخلع کی منانت کر لی ہوتو طلاق واقع ہو جائے گی پھر جب عورت کوخیر بینیے گی پس اگراس نے اجازت دے دی تو خلع ندکوراس دختر پر نافذ ہوگا اور شوہراس کے مبر سے بری ہوجائے گا اوراگراس نے اجازت نہ دی تو دختر مذکورہ اپنامہر ندکورشو ہر ہے واپس لے گی اورشو ہربدل انخلع کواس کے باب سے لے لے گا کیونکہ و ضامن ہوا ہے میر دجیز کروری میں ہے اور اگر باپ نے اپنی صغیرہ کا بعوض مال دختر کے ضلع کرالیا تو میصغیرہ پر جائز نہ ہوگا لیں اس کا مہراس کے شوہر کے ذمہ ہے ساقط نہ ہوگا اور شوہراس کے مال کامستحق نہ ہوگا اور رباییا مرکہ طلاق واقع ہوگی یانہیں سواس میں دوروایتیں ہیں اور اصح یہ ہے کہ واقع ہوگی یہ ہدایہ میں ہے اور اگر باپ نے دختر صغیرہ کا ہزار درہم پر خلع کرایا بدیں شرط کہ باب ان ہزار درہم کا ضامن ہے تو خلع جائز ہوگا اور ہزار درہم باب پر ہول کے اور اگرصغیرہ پر ہزار درہم کی شرط کی ہوتو دختر ندکورہ ے تبول پر موتو ف رہے گا بشر طبیکہ وہ تبول کی اہلیت رکھتی ہو یعنی واقف ہو کر خلع سلب کنندہ اُ ہوتا ہے اور نکاح جلب کنندہ ہوتا ہے ازروئے شرع کے یوں مشروع ہے ہیں اگراس نے قبول کیا تو بالا تفاق طلاق واقع ہو کی لیکن مال واجب نہ ہو گا اور اگر باپ نے اس کی طرف ہے تبول کیا تو ایک روایت میں سیح ہے اور ایک روایت میں نہیں سیح ہے اور یہی اصح ہے بیکا نی میں ہے اور زوج صغیر کو خلع دیا دورمبر کی منان <sup>(۱)</sup> نه لی عورت کے قبول بر موقو ف ہوگا ہیں اگر عورت ند کورہ نے قبول کیا تو طالقہ ہو جائے گی اور مبرسا قط نہ ہو گا اوراگراس کی طرف سے اس کے باپ نے تبول کیا تو اس میں دوروایتیں ہیں اور اگر باپ نے مبرکی ضانت کی اوروہ ہزار درہم جن توعورت ندکور و مطلقہ ہو جائے گی اور استحسا نااس کے ذمہ یا نج سودرہم لا زم ہوں گے بید ہدایہ میں ہےاور بیاس وقت ہے کہ وہ مدخولہ نہ ہوا دراگر مدخولہ ہوتو عورت کے واسطے پورا مہر لازم ہوگا اور شو ہر کے واسطے اس کا باپ ضامن ہوگا لینی باپ تاوان دے گا یقسول ممادییس ہے۔صغیرہ کے شوہراورصغیرہ کی مال کے درمیان خلع کی تفتیکووا قع ہوئی پس اگرزوجہ صغیرہ کی مال نے بدل خلع کو ا ہے واتی مال کی طرف مضاف کیا یا اس کی ضامن ہوئی تو خلع پورا ہو جائے گا جیسے اجنبی کے ساتھ اس طرح سنتھ کو میں ہوتا ہے اور اگر ماں نے اپنے مال کی طرف مضاف نہ کیا اور نہ ضامن ہوئی ہیں آیا طلاق واقع ہوگی جیسے ہاپ کے ساتھ خلع کی الیم گفتگو میں واقع ہوتی ہے تو اس کی کوئی روایت نہیں ہے اور سی کے دواقع نہوگی اور اگر خلع کا عقد کرنے والا اجنبی ہواوروہ بدل کا ضامن نہ ہوا ہی آیاضلع متو تف رہے گا تو بعض نے فر مایا کہ اگرزوج صغیرہ ہو کہ و خلع کی جھتی ہواور تعبیر کرسکتی ہوتو خلع اس کے قبول کرنے پر موقو ف علی ہے گااوربعض نے کہا کہ موقو ف ندر ہے گااورا گرصغیرہ نے جوخلع کو مجھتی اورتعبیر کرسکتی ہےاہے شوہر سے اپنے مہر پرخلع لیا تو طلاق ہائن واقع ہوگی اورمہر ساقط نہ ہوگا اوراگرصغیرہ نے ضلع کے واسطے کوئی وکیل کیا بس وکیل نے پیکام کیا تو اس میں دو روایتیں ہیں ایک روایت میں وکیل کرتا سمج ہے اور وکیل کے قبول سے مثل صغیرہ کے خود قبول کرنے کے خلع پورا ہو جائے گا اورایک روایت میں اگر وکیل بدل خلع کا ضامن نہ ہوا تو طلاق واقع نہ ہوگی جیسے اجنبی کے خلع کرانے میں ہوتا ہے اور اگر باپ نے اپنے پرصغیر کی طرف ہے خلع (۳) دیا توضیح نہیں ہے اورصغیرہ نہ کور کی اجازت پر بھی موقوف ندر ہے گار فرقاوی قاضی خان میں ہے۔

(1)

سلب كننده يعنى تداروكرفي والااورجداكرن والاستلانكاح تداره موااورعورت سمال مهرجوعوض ضلع بجداكيا-

يعن حن طلاق مين ندح مال من يعني مال بهر حال واجب موكاا ورطلاق اليمي اس كے قبول برتو تف مي رہ كي -Ľ

<sup>(</sup>۲) لین طلاق پر جائے گ۔ (۳) اس کی زوجہ کرنا۔

اگر باندی کے مولی نے باندی کے رقبہ پر باندی کا خلع کرالیا اور شوہر مرد آزاد ہے تو مفت طلاق واقع ہوگی:

ایک بائدی کی غلام کی یوی ہے ہی بائدی کے مولی نے ایک غلام مقبوض پراس بائدی کا اس کے شوہر غلام سے ظلع کرایا اور غلام نے اس کو قبول کیا تو جا کز ہے خواہ غلام نے اسے مولی کی اجازت سے ایسا کیا ہے یا بلا جازت اور بائدی کا قبول کرنا شرط خویل میں ہے گھراگروہ غلام جو خلع میں بدل قرار دیا گیا ہے کس نے اپنا استحقاق ٹابت کر کے لیا تو خلع دیسا ہی تھے رہے گا اور بائدی کے مولی پر تاوان واجب نہ ہوگا گر جو غلام استحقاق میں لیا گیا ہے اس کی قبت بائدی کی گردن پر ہوگ کہ اگرمولی بائدی پر سے یہ قبت فدید دے دے تو فیر ورند باغدی نہ کورہ اس کے واسطے فروخت کی جائے گی اور اگرمولی نے وقت خلع کے اس غلام بدل الخلع کی بات صان درک کر لی ہوتو بسب صانت کر لینے کے اس سے قبت غلام سخق شدہ لی جائے گی اور اگر بائدی پر قرضہ و جو خلع کے بات علام کو بہتے گی ہو ہو بہتے گی اور اگر بائدی پر قرضہ و جو خلع کے بہتے کی جائے گی ہو ہو بہتے گا گھر اس کے تجمیاتی رہاتو اس کے شوہر کے مولی کا ہوگا اور اگر باتی بچا ہو انگر ان کی فوری قبت نہ ہو جو استحقاق میں لیا گیا ہو ہی ہے تو جس قد رکی ہو وہ بائدی نہ کو وہ ان بائدی کو گئی ہو گی اور اگر بائدی ہو کی اور اگر بائدی نے وہ بیا بائدی کو گئی ہو ہی ہو تھا اور اگر بائدی ہو کی اور اگر بائدی کے قبوری کرد یے کہ تھا اور سے بہتے بابوری کرد یے کے تو اس کے بائدی کو گئی ہو گا اور اگر بائدی کہ موافذہ کیا جائر کا جیسا کہ بائدی کو گئی ہو تھا اور سے بہلے بابوری کرد یے کے تھا اور سے تھا تو اس سے تھا کہ کی کو جیسا کہ بائدی کو گئی ہو تھا اور سے بہت خلام سخق کا موافذہ کیا جیسا کہ بائدی کو گئی ہو تھا اور سے تیا تھا کہ سے کہ کی طور کی کرد یے کے تھا اور سے بیا تھی کہ کہ کی ہو تھا کہ بائدی کو گئی ہو تھا اور سے تیا تھی کہ کی موافذہ کی جیسا کہ بائدی کو گئی ہو تھا اور سے تیا تھی کی موافذہ کی کی جیسا کہ تو کی جیسا کہ بائدی کو گئی ہو تھا اور سے تیا تہ کی کو تھا کہ بائدی کو تھا کہ بائدی کو گئی ہو تھا کہ بائدی کو تھا کی کو تھا کہ بائدی کو تھا کہ بائدی کو تھا کہ بائدی کی کو تھا کہ بائدی کی کو تھا کہ بائدی کو تھا کہ بائدی کی کو تھا کہ بائدی کی کو تھا کہ بائدی کی کو تھا کہ بائدی کو تھا کہ کو تھا کہ بائدی کی کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کو تھا کو تھا کہ کو تھا کہ کو ت

<sup>(</sup>۱) تعنی دوسری کروتبدیس

<sup>(</sup>۲) لینی معان کردیا۔

ندگور واس کے شوہر کے موٹی کو دے ویا جائے اور اگر باندی کے موٹی نے غلام بدل انجلع کی باہت متان اورک کر لی ہوتو باندی برواس کے شوہر کے موٹی کو دے ویا جائے اور قالم مستحق کی قیمت باندی کا موٹی اس کے شوہر کے موٹی کو بسبب صامن ہونے کے تاوان دے گا اور باندی کی گرون پر اس کی متان واجب نہ ہوگی اگر چہ آزاوکر دی جائے اور اگر باندی کے موٹی نے باندی کو اس کے رقبہ پرخلع کرالیا اور باندی پر قرضہ بین و خت کی جائے گی پھر اگر کچھ باتی رہاتو اس کے موٹی کو ہر کے موٹی کو پر دکر دی جائے گی اور اگر باندی پر قرضہ ہوتو وہ قرضہ بین فروخت کی جائے گی پھر اگر پچھ باتی رہاتو اس کو مولائے شوہر لے گا اور باندی کے موٹی پر متان واجب نہ ہوگی اگر بیچا ہوائشن اس باندی کی قیمت کا ملدنہ ہوا در اگر پچھ باتی رہاتو اس کے موٹی وی تو تو باندی سے قرضہ سے بری کر دیا تو رقبہ باندی اس کے شوہر کے موٹی کو دیا جائے گا اور باندی کے موٹی کو پچھ نہ ہوگی اور آگر بری کو اور آگر بھی ہوتو اس کا موٹی کی ہوگی کہ وی بوتو اس کا مموٹی کو پچھ نہ ہوتو وہ تو ہوتو وہ تو میان درک کر کی ہوتو باندی بر جموبی اور اگر پچھ کی ہوئی اور اگر موٹان درک نہ کی ہوتو باندی بوتو باندی بر جموبی اور اگر بوتو باندی برجوگی اور اگر مضان درک نہ ہوتو بیکی مولا نے باندی پر ہوگی اور اگر مضان درک نہ بوتو باندی پر ہوگی دی بوتو باندی برجوگی دور آزاد ہونے کے اس سے مواغذہ کیا جائے گا بیشرح جائے بی تدی پر ہوگی اور اگر مضان درک نہ کی بوتو باندی برجوگی دور آزاد ہونے کے اس سے مواغذہ کیا جائے گا بیشرح جائے کی پرجوبی کی دور آزاد ہونے کے اس سے مواغذہ کیا جائے گا بیشرح جائی جوہری ہیں۔

اگر کسی اجنبی نے تبرعا شو ہر کے مریض ہونے کی حالت میں شو ہر سے اس کی بیوی کا ضلع کرالیا:

آگر عورت نے اپنے مرض الموت میں اپنے مبر کے عوض جواس کا شوہر پر آتا ہے خلع لے آپیا پھروہ عدت میں مرکی تو شوہر کو اپنی عورت کی میراث کی مقدار ومبر نہ کورکی مقدار دونوں میں ہے کم مقدار طے گی بشرطیکہ مبراس کے تہائی مال سے برآ مد ہوتا ہواور اگر عورت کا تیجہ مال سوائے اس کے نہ ہوتو شوہر کو عورت کے مال کی اپنی حصد میراث اور تہائی سے جو کم مقدار ہووہ طے گی اورا گروہ انقضائے عدت کے بعد مرکی تو مرد نہ کورکو عورت کے تہائی مال میں سے مبر نہ کور طے گا اورا گر عورت غیر مدخولہ ہو کہ اس نے اپنے مرض میں بعوض اپنے مہر کے اس سے خلع لے لیا تو ہم کہتے ہیں کہ نصف مبر تو شوہر کے ذمہ سے بسبب طلا تی تبول دخول کے ساقط ہو گیا نہ از جا نب عورت اور باتی نصف مرد نہ کورکو عورت کے تہائی مال سے مطے گا (اوراس طرح آگر عورت نے اپنے مہر سے ذاکہ بر خلع لیا ہوتو نصف مہر بسبب طلا تی تبول دخول کے ساقط ہو گیا اور باتی نصف مع زیادتی کے شوہرکو اس کے تہائی مال سے مطے گا اور اگر عورت کا مرض موت نہ ہو بلکہ وہ مرض سے انجمی ہوگئی تو مردکو تمام مہر سمی مطح گا (اوراس کر عورت نے اپنی صحت کی حالت میں شوہر کی بیاری کی حالت میں خلع لیا تو خلع جائز ہے۔

جو کچھ بدل قرار پائے خواہ قلیل ہویا کثیر ہواور مورت کواس مرد (۳) کی پچھ میراث نہ ملے گی اورا گرکسی اجنبی نے تمرعا شوہر کے مریعن ہونے کی حالت میں شوہر ہے اس کی بیوی کاخلع کرالیا کسی قدر مال مسمیٰ کے موض جس کا وہ شوہر کے واسطے ضامن ہوگیا بس اگر شوہراس مرض سے مرگیا توبیخلع اس کے تہائی (۵) ہے جائز ہوگا اورا گراجنبی نے بیٹل بدول رضا مندی مورت کے شوہر کے

و صان درک یعنی اس معاملہ میں جونقصان چیش آئے کہ یہ چیز تھے ند ملے تو میں ضامن ہول کہ تیرا نقصان اپورا کروں۔

ع اتول وجرمنان اس مقام كافلا مربس ب فانهم وبد انظرالي تول اور باندى برقر ضبيس ب-

<sup>(</sup>۱) لعنی اگرمولی اس کافدیدندے۔ (۲) اگر برآ ماوا۔

<sup>(</sup>٣) ياجو كن مور (٣) اكرمر كيا-

<sup>(</sup>a) مول اس كاتبالَ مال سے فظے۔

مرض کی حالت میں کیا ہیں اگر قبل انقضائے عدت کے شو ہر مرحمیا تو عورت کواس کی میراث ملے کی بیمبوط میں ہے۔

اگر شوہراس مورت کا پچازاد بھائی ہواور مورت اس کی مدخولہ ہو پچکی ہوپس آگر شوہراس سے میراث قرابت نہ پاسکتا ہو بدی وجہ کہ مثلاً اس کا کوئی اور عصبہ موجود ہے جو بہ نسبت شوہر کے اقرب ہے تو بیاور درصور حیکہ شوہر محض اجنبی ہے دونوں کیسال جیں اوراگر شوہراس سے میراث قرابت پاسکتا ہواور وہ بعدائقضائے عدت کے مرگئی تو دیکھا جائے گا کہ مقدار بدل انخلع کیا ہے اور جواس کوعورت نہ کورہ کی میراث بحق قرابت پہنچی ہے وہ کیا پس آگر بدل انخلع مقدار میراث کے مسادی یا کم ہوتو شوہر کو بدل انخلع دیا جائے گا اوراگر ذیا دہ ہوتو مقدار میراث سے جس قدرز اکد ہودہ شوہر کوند دیا جائے گا الا با جازت یا تی وارثوں کے۔

ایک مورت کے دو پھاڑا و بھائی ہیں اور دونوں اس کے وارث ہیں پھر ایک نے اس سے نکاح کیا اور دخول کرلیا پھر عورت نہ کورہ نے اس سے نکاح کیا اور دخول کرلیا پھر عورت نہ کورہ نے اسے مرض الموت ہیں اپنے مہر پر ضلع لے لیا اور اس عورت کا پچھ مال سوائے اس کے نہیں ہے پھر و وعدت ہیں مرگئ تو مہر نہ کوران دونوں بھائیوں کے درمیان نصف اضف ہوگا اور اگر شو ہرنے اس کے مہر پر طلاق دے دی پھر و وعدت ہیں مرگئ تو پر طلاق رجع ہوگی ہیں شو ہر کونصف مہر بسب حق میر اے و جیت کے مطے گا اور باتی دونوں بھائیوں ہی نصف نصف مشترک ہوگا ہے کا فی ہیں ہے۔

نو(ھ باب:

# ظہار کے بیان میں

كتاب الطلاق

ا النظامام بما بي كل كرماته تشييه وياكس ايسي و وكرماته

الم مراهيف باغت فاجرب

ت قال المحر جم سرابیا جروی کی تمام بدن سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے جنا نچہ بولے بیں کہ ایک ماس گاؤ ٹیش بینی ایک بھینس اور ایسا ہی جمرہ چنا نچہ اور کے بین کہ ایک ماس گاؤ ٹیش بینی تھے پر یا مدت کے بعد بیمورت نظر آئی اور صورت بمعنی چمرہ اطلاق فاری بھی ہے جنا نچہ طفر انے سم ثیر میں کہا ہے شعر نظر من فی سم خورشید تا بان ذخم برصورت ۔ از چہ تیرا آسانی خوچکال دفتہ ۔ اور گردن کی مثالی معروف بیں والفرج اظرے التلہار۔

<sup>(</sup>۱) مين تام بدن على \_

<sup>(</sup>١) مسريدشت خسرودامادي از فد كرومون ب

<sup>(</sup>۲) يوتت ظهار\_

<sup>(</sup>٣) يغني عاره فلهاري الميت ركمتا مو (٥) وهي كردوشده

رد) مجھ پرشل ظرمیری ان کے ہے۔

<sup>( - )</sup> تبائى و يانچوان و چمناوساتوان وغيره -

اگرعورت کواپنی مال کے ایسے عضوے تثبیہ دی جس کی طرف نظر کرتا اس کوحلال نہیں:

اگرایا جزوذ کرکیا جس سے تمام بدن سے تجیئر نہیں کی جاتی ہے پاتھ یا پاؤں تو ظہار تا بت نہ ہوگا ہے بھط سرحی میں ہے اگر کہا کہ تیری پیٹے بھے پرشش میری ماں کی پیٹے کے ہے یامش اس کے بید ایمش اس کی فرح کے ہے تو بیظہار نہیں ہے یہ جو ہرة الدیر و میں ہے قالی المحر جم و فید نظر کا ہر قافیم اور اگر کہا کہ تو جھے پرشل کھنے میری ماں کے ہے تو قیا ساوہ و مظا ہر المجمول اور اگر کہا کہ تیری ران جھے پرشل ران میری ماں کے ہے تو بیظہار نہیں ہے بید قاوی قاضی خان میں ہا اور اگر خورت کو اپنی ماں کے ایے عضو سے تو بید دی جس کی طرف نظر کرنا اس کو حلال نہیں ہے تو بیش پشت کے ساتھ تشید کے ہاور ای طرح اگر سوائے ماں کے اور کی حورت سے جس سے اس کو بھی نکاح کرنا حال کہ جائی ہوی کو تشید دی جسے بہن و چھوچی و رضائی ماں و رضائی بہن و فیرو تو ہمی کہی تھی میں میں مام و فاجھ ہے۔ اور اگر خورت کو المحک الاعضاء فالعظر منی لا یہ فع له علی مامو فاجھ ہے۔ اور اگر خورت کو ایکی چیز سے تشید دی جس کے اور اگر خورت کو ایکی چیز سے تشید دی جس کے خورت کو ایک اور کی خورت کو ایک کی تو جھوٹو کہا کہ شل پشت تیری دختر کے ہے کہا کہ تو جھوٹو کہا کہ شک پشت تیری دختر کے ہے کہا کہ تو وجو تھی دی سے بھر تو طاہر ہوگا ور نہیں ہیں میں ماں کے ہے تو مظا ہر ہوجا ہے گا خواہ خورت یہ خولہ ہو یا نہ جواور اگر کہا کہ شل پشت تیری دختر کے ہے لیں اگر مذولہ و یا نہ جواور اگر کہا کہ شل پشت تیری دختر کے ہے لیں اگر مذولہ و یا نہ جو تو مظا ہر ہوجا ہے گا خواہ خورت یہ خولہ ہو یا نہ جواور اگر کہا کہ شل پشت تیری دختر کے ہے لیں اگر مذولہ و یا نہ جواور اگر کہا کہ شل پشت تیری دختر کے جائیں اگر میں ہے۔

ال على براميح عبارت يون ب كنو بيظهار بوكا والله علم-

ع ع مترجم کبتا ہے کہ یہاں صرح کہا کہ مال کے کسی جز ویدن کی طرف جس کا ویکمنا علال نہیں ہے تشہیر دینا ظہار ہے اورفرج ضرورایساعضو ہے قومیرا؛ اعتراض کامل ہو گیا کہ ظہار ہوگا۔

سے جو بیزیں وطی کی طرط بالنے والی ہوں جیسے مساس وغیرہ۔

<sup>(</sup>۱) مظاہر ظہار کرنے والا۔

تو جی ایا افظم کرزو یک پی تھم ہااورای طرح اگر تورت کو تمن طلاق وے دیں چراس نے دوسرے شوہرے نکاح کیا چروہ اول شوہر کے نکاح میں آئی تو پہلے کفار واوا کر دینے کے بغیراس کی وطی جائز نہیں ہے یہ بدائع میں ہاورا کر ایک ساتھ دونوں مر تہ ہوگئے بجر دونوں اسلام لائے تو امام ابو صفیفہ کے تول میں وہ دونوں اپنے ظہار پر ہوں کے بدفاوی قاضی خان میں ہاور بیسب طلار مطلق اور ظبار مؤبد میں ہاور رہا ظہار مؤتت ہیں گئار مطلق اور ظبار مؤبد میں ہاور رہا ظبار مؤتت ہیں کہ در دے مطوم شل ایک روزیا ایک مہید یا ایک سال کے واسطے ظبار کیا تو ایسے ظبار مؤتت میں اگر اس نے اس مدت کے اندراس سے قربت کی تو اس پر کفارہ الانم آئے گا اور اگراس سے قربت کی تو اس پر کفارہ الانم آئے گا اور اگراس سے قربت کو احتیاد میں سے اور گورت کو اختیاد میں سے اور گورت کو اختیاد کیا دور اس معاملہ قاضی کے ساتھ استمتاع ہے اس کو ایک مواتی ہو ہو اس تک کدوہ کفارہ ادا کرے یہ فتی القد بر میں ہاور اگر ظبار کرنے والے نے کفارہ ادا کرے یہ فتی کے ساتھ استمتاع ہے اس مختیاد میں ہوا تو تھیں ہوا تو تھیں ہوا تو تھیں کے ساسے بطور تائش فیش ہوا تو تھی اس کفارہ ادا کرے یہ فتی تا کہ کفارہ ادا کرے یا عورت کو طلاق و سے بینے ہیں ہے۔

ا گرعورت سے کہا کہ تو میری مال ہے تو مظاہر نہ ہوگا مگر لائق ہے کہ مکروہ ہو:

قال المرجم اس میں اشارہ ہے کداس تھم میں صاحبین کا خلاف ہے لہٰذا غایۃ البیان میں لکھا کہ بھیح قول امام اعظم ہے اسی اور ائر تحریم کی نیت کی تو اس میں روایات مختلف میں اور تیجے یہ ہے کہ بیسب کے نزد کیک ظہار ہوگا اور اگر اس نے یول کہا کہ تو مثل میری ماں کے ہے اور بیرند کہا کہ مجھ پر یا میرے نزو بیک اور پھونیت نہیں کی تو بالا تفاق اس پر پچھالازم (۱) نہ آئے گا بیرفاوی قاضی

جَوْحُص نشه مِن ہے اس کا ظہار لازم ہوگا اور گو نگے کا ظہارا گربذر بعة تحرير ہويابذر بعداشارہ:

منجملہ شرا تکا ظہار کے بہ ہے کہ معتق ہنہ ہواور مد ہوش نہ ہواور برسام کا مریض نہ ہواور منگی کی علیہ نہ ہواور تو او ہیں سویا ہوا نہ ہو پس ان لوگوں کا ظہار کی طبار کی طبار کیا ہوتی کہ برل کے ساتھ ظہار کرنے وال مظاہر ہوگا ہر ہوگا ہر ہوگا ہر ہوگا ہر ہوگا ہے ہو ۔ اس طرح طوعاً وعمداً ہوتا صحت ظہار کی واضح ہوا ہے ہی ہر طبیس ہے پس کر وہ کا ظہار یعنی جس نے ہا کراہ ظہار کیا اور خطاء ہے کہ نے والا مظاہر ہوگا ہیسے کہ اس کی طلاق منتبح ہوتی ہے ظہار ہمی صحح ہوگا ای طرح شرط خیار سے خالی ہوتا بھی ہمار ہے زود کی شرطنیں ہے پس جس نے شرط خیار کے ساتھ ظہار کیا اس کے ظہار کیا اور طبار کیا ہوتا ہو ہوگا ہو گا ہے ہوگا ہو ہوگا ہو ہوگا اور گو نگے کا ظہار کی جبوگا ہے ہوا گا ہی ہم راجہ اللہ تر جبر بحتی شرط ہوگا اور طبار کیا ہوگا ہو گا ہے ہوگا ہو ہو یا بذر ایدا شارہ کہ تبچھ میں آئے اور اس نے بیت فاقی ہو گا ہو نہ ہوگا ہو ہو گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا گا گا ہو گا گا گا گا ہو گا گا ہو گا گا گا گا ہو گا گا گا ہو گا گا گا ہو گا گا گا ہو گا ہو گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا ہو گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا

اگر عورت كوطلاق رجعى و يوى مجراس سے عدت كے اندرظهاركيا تو ظهار سيح بوگا يدران الوبائ ميس باور جس

ي مدمقابله بزل يعن صمول هي تدكبنا-

ع يعن تمن طلاق كااعتيار جوفورت برحاصل باس بس كينيس بوتى بــ

مع منقاء عضوشرم کے دونوں کنارے ایسے جسپید ہ ہوں کدوخول ممکن نے ہو تریا دونوں طرف سے بٹریاں انکی ملی ہوں کہ وخول ممکن نہ ہو۔

<sup>(</sup>۱) استغفار کرے مروہ ہے۔

<sup>(</sup>۲) مغمی ملیہ جس پر بے ہوشی طاری ہو۔

اگر کسی مرد نے اپنی بیوی سے ظہار کیا چردوسرے مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پرایسی ہے جیسے

فلال کی بیوی فلال بر:

<sup>(</sup>۱) تعنی کل کے روز کے واسلے۔

<sup>(</sup>٢) جوظهار برسول واقع بو\_

<sup>(</sup>r) نیخی جوجیها که ستله ندگوره می ہے۔

یو یوں سے کہا کہتم جھے پرمش ظہر میر کا مال کے ہوتو وہ سب سے مظاہر ہوجائے گا اور اس پر ہرائیک کے واسطے ایک کفار وواجب ہو گا بیکانی میں ہے اور اپنی عورت سے کئی ہارا یک مجلس میں یا کئی مجلسوں میں ظہار کیا تو اس پر ہر ظہار کے واسطے کفار ولا زم ہوگا الا آنکہ وہ پہلے ہی ظہار کومراد نے جیسا کہ اسمیجا بی وغیرہ نے ذکر کیا ہے اور بعض نے کہا کہ مجلس واحد اور مجالس متعددہ میں فرق ہے لیکن اعتاد () قول اول پر ہے یہ بحرالرائق میں ہے۔

ظہار کے تعلق اپنی بیوی کے ساتھ سے تی چنا نجہ آگر کہا کہ آگر تو اس دار میں داخل ہوئی یا تو نے فلاں سے کام کیا تو تو جھے پر مثل پشت میری مال کے ہے تو بطور تعلق اسمی ہے بید ہو تھے ہے اور آگر کی احبیہ سے کہا کہ جب میں تھے سے نکاح کروں تو تو جھے پر شش پشت میری مال کے ہے گھراس سے نکاح کیا تو مظاہر ہوجائے گا اور آگر اجنبیہ عورت سے کہا کہ جب میں تھے سے نکاح کروں تو تو قو فو القد ہے اور کہا کہ جب میں تھے سے نکاح کروں تو تو فو فو فالقہ ہے اور کہا کہ جب میں تھے سے نکاح کروں تو تو خوار دونوں لازم آئیں گے اس واسطے کہ ان دونوں کا وقوع آیک ہی حالت میں ہوسکتا ہے اور ای طرح آگر کہا کہ جب میں تھے سے نکاح کروں تو تو جھے پر شل پشت میری ماں کے ہے اور تو خوا فقہ ہے پھر اس سے نکاح کیا تو دونوں لازم آئیں گے اور آگر کہا کہ جب میں تھے سے نکاح کروں تو تو خوا فقہ ہے بھر اس سے نکاح کیا تو دونوں لازم آئیں گے اور آگر کہا کہ جب میں تھے سے نکاح کروں تو تو خالفتہ ہے اور تو جھے پر شل پشت میری ماں کے ہے پھر اس سے نکاح کیا تو خلاق فلا تی لازم آئی گی اور ظہار لا زم آئی گا بیاما م اعظم کے زو ملاقہ ہے اور تو بھی خان میں ہے۔

آگر اجبیہ عورت ہے کہا کہ تو بھ پرشل ظہر میری ماں کے ہاگرتو اس دار میں داخل ہوئی تو میح نہیں ہے جی کہاگراس سے نکاح کیا اور وہ اس دار میں داخل ہوئی تو بالا جماع تول فہ کوری دجہ ہے مظاہر نہ ہوگا اگر ظہار کو کی شرط پر معلق کیا بھر تبل شرط پائی ہوئی تو ظہار واقع نہ ہوگا یہ بدائع میں ہے اور اگر کہا کہ تو بھ پرش پشت میری ماں کے ہے انشاء اللہ تعالیٰ تو ظہار نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تو بھ پرش ظہر میری ماں کے ہے انشاء اللہ تعالیٰ تو ظہار نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تو بھ پرش ظہر میری ماں کے ہے اگر فلاس نے جا پاتو یوں کہاتو بھ پر مشل مشر میری ماں کے ہے اگر تو نے چا ہاتو یہ چا ہتا ہو بھ پرش ظہر میری ماں کے ہے اگر تو نے چا ہاتو یہ چا ہتا ہو ایک کہا کہ اگر میں اگر اس کو چا رمینے تک چھوڑ و یا تو بوجہ ایلاء کے اندراس ہوگا ہو ایل موجائے گا اور جس صورت میں کہ یوجہ ایلاء کے بائے ہوگی تھر باک تاری ہوجائے گا اور جس صورت میں کہ یوجہ ایلاء کے بائے ہوگی تھر اس سے نکاح کہا مجر قربت کی تو تو بھی مظاہر ہوگا ہے مسوط عیں ہے۔

ومولۇباب:

# کفارہ کے بیان میں

مظاہر پر کفارہ جب ہی واجب ہوتا ہے جب بعد ظہار کے قورت سے وطی کا قصد کیااورا گراس امر پر راہنی ہوا کہ قورت نہ کور ومظاہر پر کفارہ واجب نہ ہوگا اور جب اس نے عورت کی فرہ مظاہر پر محرمہ باتی رہے بسبب ظہار کے اور اس کی وطی کا عزم نہ کیا تو اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا اور جب اس نے عورت کی وطی کا عزم کیا اور اس پر کفارہ واجب ہوا تو و کفارہ ویے پر مجبور کیا جائے گا پھر اس کے بعد اس نے عزم کیا کہ اس سے وطی نہ کرے گا تو کفارہ وجائے گا اور اس طرح اگر بعد عزم کے دونوں میں سے کوئی مرجمیا تو مجمی ساقظ ہوجائے گا ہے

لیعن اگر و ووار می داخل ہو کی یا فلاس سے کلام کیا تو مرد ند کوراس سے مظاہر ہوجائے گا۔

<sup>(</sup>۱) تعی فرق نہیں ہے۔

نیا پیچ میں ہے کفارہ قلبار یہ ہے کہ ایک بردہ جو محض مملوک ہو جواس کی ملک ہواور جومنا فع بیا ہے ہیں اس کی جنس کے موجود ہوں نیت کفارہ کے ساتھ بلاعوض آزاد کرے کذائی الجو ہر قالنیر ہ خواہ یہ بردہ کا فر ہو یا مسلمان ہو خواہ نہ کر ہو یا مونت ہو خواہ صغیر ہویا کہ بیر ہویہ ہر تاہیہ برجندی ہیں ہے اور جب نصف بردہ آزاد کیا پھر تیل جماع کے باتی نصف بھی آزاد کر دیا تو اس کے کفارہ سے ہائز نہ ہوگا اور اگر ایک ناام دو ہائز ہوگا اور اگر جماع کے بعد باتی نصف آزاد کیا تو امام اعظم کے نزد یک اس کے کفارہ سے جائز نہ ہوگا اور اگر ایک ناام دو آزاد کیا تو امام اعظم کے نزد کیا تو امام کا خواہ کے درمیان کے نازہ ہوگا ایر ان جائز ہم ہواور اگر اپنا غلام آزاد کیا تو نہیں اور اگر نے کی نبیت نہ کی یا بعد آزاد کرنے کے نبیت کی تو دو غلام مشتر کے جی ان نہ ہوگا بیم منازہ ہو بیا خصر آزاد کیا تو نہیں (اپنا تو نہیں کا نزد کیا جوام مشتر کے جی نہ نہ تا ہوتو نہیں جائز ہے بی محتارہ جوام کی ہوار کو نئے کا آزاد کرنا کفارہ ظہار ہے نہیں جائز ہوائی جی ہوائر ہو کیا تو امام کا کھر ہواور اگر کیا تو نہیں جائز ہو کیا تو امام کا کہا کہ کی جوام کیا تو امام کی کی ہوائو تو تھیں جائز ہو کہا کیا تو نہیں جائز ہوائی جو سے ہوائر کو نئے کا آزاد کرنا کفارہ ظہار ہے نہیں جائن جائی ہو ہے۔

اگرایباغلام کفارہ ظہار سے آزاد کیا جس کا خون حلال ہے کہاس کا تھم ہوگیا ہے چراس سےخون

عضوكرديا كياتوجائزنه بوكا:

اگر منفت میں ظل ہوتو وہ جائز ہونے ہے مانع نہیں ہے جی کہ عوراء (۲) اور جس کا ایک ہاتھ اور دوسری طرف کا ایک پاؤں کٹا ہوا ہو جائز ہے بخلاف اس کے اگر ایک ہاتھ اور ایک پاؤں ایک ہی طرف ہے کٹا ہوا ہووہ ٹیس جائز ہے بیہ ہدا ہیں ہے اور جس کے دونوں ہاتھ شل ہوں وہ نہیں روا ہے کونک اس جن کی منفعت معدوم ہے بیہ ہوط میں ہاور مجوب کا آزاد کرنا جائز ہوا اور دیروا مولد کا تحریب کا آزاد کرنا نہیں جائز ہوا ہوا مولد کا تحریب کا آزاد کرنا نہیں جائز ہوا ہوا کہ کہ اور دیروا مولد کا تحریب کا آزاد کرنا نہیں جائز ہوا گار ہوا ہولد کا تحریب کا آزاد کی ایک تب کے جو لی کتابت اوا کیا ہے نہیں جائز ہوا کا اور اگر مائٹ ہوا کہ ہوا کتاب ہوا کر اور اور کی اور اگر کتابت اور اگر کتاب ہوا کہ ہوا کہ ہوا کتاب ہوا کتاب ہوا کہ ہوا کتاب ہوا کتاب ہوا کہ ہوا کتاب ہوا کت

العنى فوشحال يا يتكدست-

<sup>&</sup>lt;u> العنى بسراغلام آزادكرانبيس كانى ہے۔</u>

<sup>(</sup>۱) لین عاره ظهارے۔

\_286198 (L)

<sup>(</sup>r) آزادگرا۔

<sup>(</sup>١٧) امراض مخصوص پر باندي بين-

بح الرائق میں ہے اور عشوا ، ونخو و مدوعنین جائز ہے بی علیۃ السرو ہی میں ہے اور جس کی پلیس جاتی رہی ہوں اور داڑھ کے بال
با یو د بوں وہ جائز ہے اور نیز ہونٹ کٹا جائز ہے بشر طیکہ کھانے پر قادر ہواور مجنون و معتو ہیں جائز ہے اور اگر بھی جنون ہوجا تا ہو
اور بھی افاقہ بس حالت افاقہ میں اس کوآز اوکر دیا تو جائز ہے اور اک طرح جومریض کہ بحد مرض الموت پہنچا ہوئیں جائز ہوا وار آگر
ایسا ہوکہ اس کی موت کا بھی خوف ہواور امیدز ندگی بھی ہولینی شاید اچھا ہوجائے تو جائز ہے اور مرتبہ بعضے مشائخ کے نزویک جائز اور
بعض کے نزویک نیس جائز () ہے اور مرتبہ و بلا خلاف جائز ہے بیر بحیط میں ہے اور ابر اہیم نے امام جمہ سے روایت کی ہے کہ اگر ایسا
فام کفارہ ظہار ہے آزاد کیا جس کا خون حلال () ہے کہ اس کا تھم ہوگیا ہے پھر اس سے خون عضو کر دیا گیا تو جائز () شہوگا یہ فتح

ل فعل ....اوراگراس نے اس نیت سے خریداتو کفار دادا ہوجائے گا۔

<sup>(</sup>١) وموالا مع عندي\_

<sup>(</sup>٢) يين قعاص کار

<sup>(</sup>٣) بالاباكرة زادكرد عددوان وكا

<sup>(</sup>٣) قاغ زرو\_

<sup>(</sup>۵) كونك وخود بخو دآ زاد ومائكا۔

<sup>(</sup>٢) ليناس كراتحة جائد

اگر غلام مقروض كوكفاره سے آزاد كيا تو جائز ہے اگر جداس پر قرضہ كے واسطے معايت واجب ہے اى طرح اگر غلام مر ہون کواسپتے کفارہ ہے آزاد کیاتو جائز ہے اگر چدرائن ندکور تندرست ہواور غلام ندکور قرضہ (۱) کے واسطے سعایت کرے گا بیشرح مبسوط سرھی میں ہےاورا گرکسی نے اپنا غلام کسی دوسرے کے کفارہ سے بدوں اس کے علم کے آزاد کیا تو بالا تفاق نہیں جائز ہےاور اس غادم کاعتق اس آزاد کرنے والے کی طرف سے واقع ہوگا اور اگر غیر نے اس کواس کام کا تھم کیا ہو پس اگر یوں کہا کہ اپنا غلام میری طرف سے آزاد کردے اور پھے معاوضہ کا ذکر نہیں کیا تو اس کا آزاد ہونا آزاد کرنے والے کی طرف ہے واقع ہوگا بیامام اعظم م واما مجرُ کا تول ہے اور اگر یوں کہا کہ اسے غلام کومیری طرف سے ہزار درجم پر آزاد کرد ہے تو اس غیر کی طرف سے عنق واقع ہوگا یہ سراج الوہائ میں ہے اور اگر کمی کووکل کیا کہ میرے ہاپ کومیرے واسط خرید کرے پس اس کو بعد ایک ماہ کے میرے کفارہ ظہار ے آزاد کردے ہیں وکیل نے اس کوخر مداتو آزاد ہوجائے گا جیسے اس کوخود خرید نے کی صورت میں ہے مگر موکل کے کفارہ ظبار سے جائز ہو جائے گا بیفناوی قاضی خان میں ہے اور جس شخص پر دو کفارے دوظہار کے واجب ہوئے لیں اس نے دو بردے آزاد کئے اور کسی کوکسی خاص کفارہ کے واسطے متعین نہیں کیا تو بیاس کے دونوں کفاروں سے جائز ہوں سے اوراس طرح اگر اس نے جار ماہ کے روز ہے رکھ لئے یا ایک سوہیں مسکیتوں کو کھانا دے دیا تو جائز ہے اوراگراس نے دونوں ظہاروں سے ایک بردہ آزاد کیا یا دو مبینے کے روز ے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا دیا تو اس کوا ختیار ہوگا کہ دونوں ظہار میں ہے جس کا کفارہ جا ہے قرار دے اوراگراس نے ایک ظہار سے بردہ آزاد کیا اوروہ قبل کیا گیا تو دونوں میں سے کی سے جائز ندہوگا بد ہداید میں ہے اور بداس وقت ہے کدر تبد مومنہ ہوا دراگر کا فرہ ہوتو اس کے ظہار ہے جائز ہو جائے گا یہ فتح القدیم میں ہےاور اگر اپنی جا رعورتوں سے ظہار کیا لیس اس نے ایک بردہ آزاد کیااوراس کی ملک میں اور تین ہے پھر جارمینے کے بےدر بےروز نے دیے پھر بیار ہو گیااوراس نے ساٹھ مسكينوں كا كمانا ديا ادراس تيكسي ايك كي خصوصيت كسي ظهار عنبيل كي توسب عورتول كي طرف سه بيتمام كفار واستحسانا صحيح موجائ كا اور اگر مظاہر سے اس کی عورت ہائند ہو گئی پھر اس نے اس کا کفارہ ادا کیا حالا نکدوہ دوسرے شوہر کے تحت میں ہے یا مرتد ہو کر وارالحرب میں جلی کئی ہےتو کفارہ اس کے ظہار ہے اوا ہوجائے گااورا گرشو ہر مرتد ہو گیا بھراس نے اپناایک غلام اینے کفارہ ظہار ے آزاد کیا چروہ مسلمان ہوگیا تو بیعتق اس کے کفارہ ہے جائز ہوجائے گا اور بیاضح ہے بیشرح مبسوط میں ہے۔

اگرزیدنے ممان کیا کہ میں نے ہندہ این بیوی سے ظہار کیا ہے گیں اس کا کفارہ دیا:

اگر کسی غلام ہے کہا کہ اگریں نے تھے خرید کیا تو تو آزاد ہے گھراس کو بنیت کفارہ ظہارخرید کیا تو وہ ظہار ہے جائزنہ ہوگا اوراگراس نے جسم کے وقت یوں کہا کہ تو میرے کفارہ ظہار ہے آزاد ہے تو ایک صورت میں کفارہ ظہار ہے جائز ہوگا اوراگراس نے کئے خریدا تو تو میرے کفارہ تسم ہے آزاد ہے یا کہا کہ تطوعاً آزاد ہے پھراس کو بہنیت کفارہ ظہار خرید تو وہ ظہار ہے آزاد نہوگا اوراس طرح اگر کہا کہ اگر میں نے اس کوخریدا تو یہ تلوعاً آزاد ہے پھر کہا کہ اگر میں نے اس کوخریدا تو یہ تلوعاً آزاد ہے پھر کہا کہ اگر میں نے اس کوخریدا تو یہ میرے کفارہ ظہار ہے آزاد ہوگا اوراس کوخریدا تو وہ تلوعاً آزاد ہوگا اور عنوں ہوگی جواس نے پہلے یہ میرے کفارہ ظہار کے آزاد ہوگا اور عنوں کہا کہ اگر میں نے اس کوخرید اتو یہ میرے کفارہ ظہار کے اس کوخرید اتو یہ میرے کفارہ ظہار کے آزاد ہے پھر کہا کہ اگر میں نے اس کوخرید اتو یہ میرے کفارہ قسم ہے آزاد ہے پھراس کوخرید کیا تو وہ کفارہ ظہار ہے آزاد ہوگا اور اس کوخرید کو اس کوخرید اتو یہ میرے کفارہ تسم ہے آزاد ہے پھر کہا کہ اگر میں نے اس کوخرید اتو یہ میرے کفارہ تسم ہے آزاد ہے پھر کہا کہ اگر میں نے اس کوخرید اتو یہ میرے کفارہ تسم ہے آزاد ہے پھراس کوخرید کیا تو وہ کفارہ ظہار ہے آزاد ہوگا اور اس کوخرید اتو یہ میرے کفارہ تسم ہے آزاد ہوگا اور میں کوخرید کیا تو وہ کفارہ ظہار ہے آزاد ہوگا اور کا اور کو کہا کہ اگر میں نے اس کوخرید کو اس کوخرید کو کہا کہ اگر میں نے اس کوخرید کیا تو وہ کفارہ کو کہا کہ اگر میں نے اس کوخرید اتو یہ میرے کفارہ کو کہا کہ اگر میں نے اس کوخرید اتو یہ میرے کفارہ کو سے آزاد ہوگر اس کوخرید کیا تو وہ کفارہ کو کھوٹر کو کو کو کھوٹر کیا تو کہا کہ کو کھوٹر کو کو کھوٹر کو کو کھوٹر کو کو کھوٹر کو کھ

ممریعنی ایک ماہ کی تا خبر بغو بے لیکن کفارہ بوجہ نبیت کے ادا ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) تعین جس مال کے موض رہن ہو۔

ای طرح آگر باکداگریس نے اس غلام کوٹر بداتو سیرے کفارہ ظہارفلاں کورت ہے آزاد ہے پھر کہا کہ آگریس نے اس کوٹر بداتو سیرے کفارہ نے کمان کیا کہ یس نے ہندہ اپنی ہوئی ہے فلہار کیا ہے تو کفارہ نے کے واسطے بردہ نہایا تو اس کا کفارہ بہہ کے دو مہینے ہے در پے در پے میں ماہ رمضان نہ ہوا دروز فطر درمیان لیمی نہ آئے اور ایوم خوایام تشر این اس کفارہ بہہ ہوا کہ اس کا کفارہ بہہ کہ دو مہینے ہوں۔

موزے رکھے جس میں ماہ رمضان نہ ہوا دروز فطر درمیان لیمی نہ آئے اور ایوم خوایام تشر این اس کی نہ بڑیں بیانی سے علیہ الیمیان میں نہ بڑیں بیانی سے میں ہوا کہ اس کا کفارہ دورے کے جس میں ماہ درمضان نہ ہوا کہ اورا کرفارہ واز کے خوایام تشر کھا کہ کہ دورے کا میں ہونے کہ کہ اورا گر دونے کے اورا گر دونے کرے اورا گر دون میں تھا جماع کر لیا والے بھا کہ دورے کو بالا تھاتی از مرفوروز سے شروع کرے اورا گر دونے میں بہب فساد صوم کے خلا وائح ہوا کہ وائح کے بارات میں عمد آیا جو لے بیان میں اس میں ہوائے کہ دورے کے جدد ہوئے میں بہب فساد صوم کے خلا وائم کہ جو لے سے بارات میں عمد آیا جو لے سے جماع کہ اورا گر صورے کا فطار اورا کر مال دوروز سے شوع کرے اورا کی طرح کے اورا کر وائے کہ کی روز میں نے اورا کر اس نے اورا کر اس نے اورا کر اس نے ان دوں میں بھی روز کی دونے کی اورا گر اس نے ان دوں میں بھی روز وائم روز کے کو اورا گر اس نے ان دوں میں بھی روز وائم کو کھا اورا گر اس نے ان دوں میں بھی دونے کو کھا دورا کر وافعار نہ کہا تو کو اورا گر اس نے ان دوں میں بھی دونے کے کو اورا گر اس نے ان دوں میں بھی دونے کے کہا دورا کر ان میں اورا کر اس نے ان دوں میں بھی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کر کا اورا گر اس نے ان دوں میں بھی دونے کی دونے کر کے دونے کر کے دونے کی دونے کر کے دونے کی د

اگرروز وظہار میں بھولے ہے کھالیا توروزے کے واسطے کچھ مضر نہیں ہے:

جب مظاہر نے دو مہینے چا ند کے حساب ہے دوزہ دکھ لئے تو کائی ہوگئے اگر چہ ہر چا ندائیس روز کا ہوا اوراگراس نے چا ند کے حساب ہے رکھے اور ایک مہینہ نہیں کا اور ایک مہینہ انتیس کا قرار دے کرانسٹھ روز کے بعد افظار کیا تو اس پر از سرنو روز ہر رکھنا لازم ہوگا اوراگراس نے پندرہ روز روز ہر کھاکر چا ندد کھے کرایک مہینے چا ند کے حساب ہے انتیس روز ہ رکھے اور پھر پندرہ روز ہ اور رکھے تو کائی ہیں اور یہ پر بنائے تول صاحبین ہاورا مام اعظم کن د یک نیس کائی انتیس روز ہ رکھا تو ایام اعظم کن د یک نیس کائی ہے یہ سوط میں ہاوراگر سفر میں شعبان می رمضان اپنے کفارہ ظہار سے روزہ رکھا تو ایام اعظم کے نزد یک جائز ہے ہیا تا رخانیہ میں ہولے سے کھالیا تو روز ہے کو اسطے پھی معزئیں ہے بینہا یہ میں ہاوراگر مہینے بے در بے روزہ رکھنے کے بعد آخر روز میں آ فاب غروب ہونے سے پہلے وہ بروہ آزاد کرنے پر قادر ہوگیا تو اس پر آزاد کرنا وا جب ہوگا اور اس کے بعد آخر روز میں آ فاب غروب ہونے سے پہلے وہ بروہ آزاد کرنے پر قادر ہوگیا تو اس پر آزاد کرنا وا جب ہوگا اور اس کے معزفی سے بعد آخر روز میں آزاد کرنا واجب ہوگا اور اس کے معرفینے سے بعد آخر روز میں آن داد کرنا واجب ہوگا اور اس کے بعد آخر روز میں آفا ہوگی کے بعد آخر روز میں آفا ہونے سے کھیا کہ میں میں میں کے بعد آخر دوز میں آفا ہوئی کو اس کے بعد آخر دوز میں آفا ہوئی کیا کہ میں کو اس کے بعد آخر دوز میں آفا کیا کہ کو اس کے بعد آخر دوز میں آفا کیا کھی کے بعد آخر دوز میں آفا کی کھیا کے بعد آخر دوز میں آفا کیا کھی کے بعد آخر دوز میں آفا کیا کی کو کھیلیا کیا کے کہ کے بعد آخر دوز میں آفا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھیلیا کیا کہ کو کھیا کہ کو کھیلیا کی کیا کہ کو کی کھیلیا کی کھیلی کے کھیلیا کے کھیلیا کیا کھیلیا کیا کو کھیلیا کو کھیلیا کیا کہ کو کیا کہ کو کھیلیا کو کھیلیا کی کھیلیا کیا کہ کو کھیلیا کو کھیلیا کی کھیلیا کیا کہ کیا کی کھیلیا کی کھیلیا کو کھیلیا کو کھیلیا کی کھیلیا کو کھیلیا کیا کہ کو کھیلیا کیا کہ کو کھیلیا کر کھیلیا کیا کہ کو کھیلیا کیا کہ کرنا کو کھیلیا کو کھیلیا کیا کہ کو کھیلیا کی کھیلیا کی کھیلیا کیا کہ کو کھیلیا کر کھیلیا کر کھیلیا کیا کہ کو کھیلیا کو کھیلیا کی کھیلیا کی کھیلیا کیا کہ کو کھیلیا کی کھیلیا کی کھیلیا کی کھیلیا کی کھیلیا کیا کہ کو کھیلیا کیا کہ کو کھیلیا کیا کہ کھیلیا کی کھیلیا کی کھیلیا

ا ووز فطریعنی بوم عیداور نجروز بقرعیداورایا م تشریق تین روز بعدوسوی ذی المجرکے بینی کمیار حویں و تیرحویں ذی المجر

ع کال المتریم اگراعتراض ہوکہ ہمارے زریک ان ایام میں روز ومشروع ہے آگر چیکروہ ہے تو روز وہوجائے گا جواب بیرکہ واجب موم کال ہے اورا داناتھ ہوا تو ایسا ہوگیا جیسے کونگاغلام آزاد کیا لیس جائز نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) يعني روزه ندر كها\_

<sup>(</sup>r) اگرچرام ہے۔

روز نظل ہو جا کیں گے اور اس کے حق میں بیافضل ہے کہ بیروز وہمی پورا کرد ہے اور اگر اس نے تمام نہ کیا بلکہ افطار کر ڈالاتو
ہمار ہے نزویک اس پر تضاوا جب نہ ہوگی اور اگر آخر روز آفاب غروب ہونے کے بعد وہ ہروہ آزاد کرنے پر قادر ہواتو اس کے
روز ہے اس کے کفارہ کے واسطے کافی ہو گئے بیشرح طحاوی میں ہاور کفارہ دہندہ کی تنگی وخوشحالی کا تحفیر (۱۰) کے وقت میں اعتبار ہے
نہ وقت ظہار میں چنا نچے اگر ظہار کے وقت وہ خوشحال ہوار کفارہ و بینے کے وقت تعکد ست ہوگیا ہے تو روز ہے کفارہ اس کے حق میں کافی ہے اور اگر اس کے برمکس (۲) ہوتو نہیں کافی ہے بیسراج الوہاج میں ہے۔

اُگرہ واکی بردہ کا الک ہوگیا تو اس پراغتاق لازم ہاگر چاس کی احتیاج رکھتا ہوادرای طرح اگرایک بردہ کالحمٰن کا درہم یادینار سے الک ہوگیا تو بھی ہی تھم ہاورگھر جس جس برتا ہاور جواس کے اندراسیاب کیڑے وغیرہ ضروری ہیں ان کا کچھ اعتبار نہیں ہا تک ہوگیا تو بھی ہی تھے ہواں کہ اندراسیاب کیڑے وغیرہ ضروری ہیں ان کا ہواول کے دوسول کر لینے پر قادر نہ ہوتو وہ عا جز ہوتا بال سے کفارہ دینے سے عاجز ہوگا ہی روز سے کفارہ جائز ہا اگرہ والوگوں سے دوسول کر لینے پر قادر نہ ہوتو وہ عاجز ہوتا بال سے کفارہ دینے سے عاجز ہوگا ہی روز سے کفارہ جائز ہوتو آرار وہ الوگوں سے دوسول کر لینے پر قادر نہ ہوتو اس کوروز سے کفارہ اوادا کر نا تا کائی ہے یہ بحوارا گراس کے پاس مال ہواوراس پر بھی ای قدر قر ضہ ہوتو قر ضد دینے کے بعداس کوروز سے کفارہ اوادا کر نا تا کائی ہے یہ بحوارا گن جی ہوادرا گراس کے واسطے پھے جائز نہیں ہوائے روزہ وہ کے مسلیفوں کو کھانا دے دیا آگر چاہ ہوئیس جائز ہا ہوگا یہ مسبوط بھی ہے اوراگر فلام قبل کفارہ اوادا کرنے کے آزاد ہوگیا یہ مسبوط بھی ہے اوراگر فلام قبل کفارہ اوادا کرنے کے آزاد ہوگیا یہ جو اور اس کا کارہ بردہ آزاد کرنے سے اورائو کا یہ بہوط بھی ہے اوراگر فلام قبل کفارہ اوادا کرنے کے آزاد ہوگیا یہ بھی سے بھیا تھی ہو اوراگر فلام قبل کفارہ اور اگر ہورہ کے اور اور کھانا ہوگا یہ بسوط بھی ہو اوراگر فلام قبل کفارہ اور کہا کہ کہ ہوا تو اس کا با لک ہوائوں کہ مسلیف کو سامنے بھی کفارہ فلہد کے روز در ہے دورہ سے کے در بے دو مسینے کے ہیں مولی ان روزوں سے اس کو میا ہو کہ بھی کفارہ فلہد کے روز در ہے دورہ ہورہ میں سے بھی کھیں میں ہورہ ہورہ کو دورہ ہورہ کو دورہ ہورہ کو دورہ ہورہ کو بھی ہورہ کو بھی ہورہ ہورہ کو دورہ ہورہ کو دورہ ہورہ کو دورہ ہورہ کو دورہ کو بھی ہورہ کو بھی ہورہ کو بھی ہورہ کو بھی ہورہ کو دورہ ہورہ کو دورہ کے دورہ کی میں ہورہ کھی کھارہ فلم کے دورہ دورہ کے دورہ کو دورہ کو دورہ کے دورہ کو بھی ہورہ کو بھی ہورہ کو بھی ہورہ کو دورہ کو دورہ کو بھی ہورہ کو دورہ کے دورہ ہورہ کو بھی ہورہ کو دورہ کو دورہ کو بھی ہورہ کو بھی کو دورہ کے بھی ہورہ کو بھی کو دورہ کو بھی کھی کھی کو دورہ کے بھی ہورہ کو بھی کو دورہ کو ب

سی غیرکوتکم دیا کہ میری طرف سے میر ہے کفارہ ظہار سے کھانا کھلائے پس مامور نے ایساہی کیا تو جائز ہے:

اگر ظہار کنندہ وروز ہے رکھنے کی استطاعت نے کھٹا ہوتو ساٹھ سکینوں کو کھانا کھلائے بیمران الوہائ میں ہاور فقیرہ سکین کی استطاعت نے کھٹا ہوتو ساٹھ سکینوں کو کھانا کھلائے بیمران الوہائ میں ہاور جن لوگوں کوز کو قادینا روانہیں ہان کواس کفارہ سے بھی دیناروانہیں ہالاؤی فقیر کہ امام اعظم وامام محر کے نزدیک ذین فقیروں کو کفارہ ظہار میں سے دے سکتا ہے گرفقرائے اسلام ہمار سے زدیک دینے کے واسطے محبوب تر

ا المركبا جائے كغروب سے كچھ پہلے قادر بواحق كراس براعماق واجب بوا پھر بعد غروب كے عاجز ہوگيا تو كياروز ساعاد وكر سے يقم كتاب مى ندكورئيس ہے اور مشائخ سے دونوں تم كى روايت ہے اور اسم يہ كہا عماق اگر بقدرت ندكيا تو قياس يہ كہا عاد وكر سے اور استحسان يہ كہ عاجز كى ہے اختيار ك مى يہ قدرت كالعدم ہے ہى كفارہ ہو چكا كيونكہ اس نے امكان عن قصور ندكيا بخلاف اس كے عاجزى من اس كا دخل ہوتو قدرت حاصل تمى ۔

<sup>(</sup>١) كارهاواكريا-

<sup>(</sup>r) بعنی احمال ضروری ہے۔

<sup>(</sup>٣) ليني ال كي تم ي

ہیں اور بیروانہیں ہے کہ حربی فقیروں کواس میں ہے دے اگر جدو ہ امان نے کر دارالاسلام میں آئے ہوں بیشرح میسو ظ میں ہے اور اگراس نے تحری کر کے کفارہ ظہار میں ہے کی کودیا محرظا ہر ہوا کہ وہ معرف نہ تھا تو امام اعظم وا مام محد کے نز دیک اس کے سرے ا دا ہو جائے گا یہ بحرالرائق میں ہے اور اگر کسی غیر کو تھم ویا کہ میری طرف ہے میرے کفارہ ظہار سے کھا نا کھلائے اپس مامور نے ایسا ہی کیاتو جائز ہے لیکن مامور کو بیا تقلیار نہ ہوگا کہ تھم دہندہ سے اس کووالیس لے بیظ ہرالروابیص ہے اور وجد میدے کہ اس میں احتمال قرض و ہبد دونوں کا ہے ہیں شک کے ساتھ واپس لینے کا استحقاق حاصل نہ ہوگا یہ کانی میں ہے اور اگر تھم دہندہ نے یہ کہد دیا ہوکہ بدین شرط کہتو مجھ سے واپس لیناتو ماموراس سے واپس لے سکتا ہے بیتا تارخانیدیں ہےاورا گرمظاہر کی طرف سے غیرنے بدوں اس کے عکم کے صدقہ دے دیا تو مظاہر کے حق میں کافی نہیں ہے بیشرح مبسوط میں ہےاور ہرمسکین کی نصف صاع گیہوں یا ایک صاع چیو ہارے یا جواس کی قیت ہودے دے اور اگر کس نے ایک صاع گیہوں اور دوصاع چھو ہارے یا جودے ویے تو مقصود عاصل ہونے کی وجہ سے جائز ہے بیکانی میں ہے اور گیہوں کا آٹا اور اس کے ستواس کے مثل معتبر ہوں گے بینی نصف صاع دیتا جا ہے اور جو آثا اور اس کے ستو بھی جو کے مثل بین لینی ایک صاع دینا جا ہے یہ جو ہرة النیر و میں ہے اور اگر عمر وجھو ہارے نصف صاع دیئے جونصف صاع گیہوں کی قیمت کو پہنچتے ہیں تو نہیں جائز ہے اور ای طرح اگر نصف صاع ہے کم گیہوں ایسے دیتے جو قیت می ایک صاع جو یا چھو ہارے تک پہنچتے ہیں تونیس جائز ہے اور اصل یہ ہے کہ جوجنس طعام منصوص علیہ ہے وہ دوسری جس منصوص علیه کا بدل نہیں ہوسکتی ہے اگر چہ قیت میں زیادہ ہواورا گرتین میر ذروبیعنی جینه <sup>(۱)</sup> داندو قبل باجرہ جس کی قیمت دوسیر گیہوں کے مساوی ہے دیئے تو جائز ہے اور بشام نے فر مایا کہ رہ جب ہی جائز ہے کہ جب اسنے بداراوہ کیا ہو کہ ذرہ کو بدل گیہوں کا قرار د ہےاورا گریدارا دوکیا کہ گیہوں کو ہدل ذرہ کا قرار دیجو نہیں جائز ہے بیمحیط میں ہے۔ اگر کسی نے ساتھ مسکینوں میں ہے ہرا کیکمسکین گوایک صاع گیہوں اسنے دو ماروں کے واسطےخواہ

ا یک ہی عورت سے تھے یا دوعورتوں سے تھے دیئے تو امام اعظم وامام ابو یوسف کے نزدیک دونوں

ظہاروں ہے کافی جہیں:

اگر کفارہ ظہار ہے ایک ہی مسکین کوساٹھ روز ہرروز نصف صاع دیا تو جائز ہے یہ فآوی سراجیہ میں ہے اوراگر بیسب ایک بی مسکین کوایک بی روز دے دیا تو فقط اس روز کے سوائے جائز نہ ہوگا اور بینکم متفق علیدا سی صورت میں ہے کہ اس نے ایک ہی و فعدوے دیا اور ایک ہی دفعہ مباح کر دیا اور اگر اس نے ایک ہی روز میں ساٹھ دفعہ کر کے دیا تو بعض نے فرمایا کہ کافی ہو گیا اور بعض نے فرمایا کہای روز کے سوائے کافی نہ ہوگا اور یہی سیجے ہے بیمبین میں ہے اوراگراس نے نمیں مسکینوں کو ہرمسکین کوا یک صاع گیہوں کے حساب ہے دیا تو سوائے تمیں مسکینوں کے کانی نہ ہوگا اور اس برواجب ہے کداور تمیں مسکینوں کو بھی نصف صاع گیہوں ہر سکین کودے دیتے بیر اج الوہاج میں ہے اور اگر اس نے ساٹھ سکینوں کو ہر سکین کوایک مدیجوں کے حساب سے دیا تو کانی نہ ہوگا ادراس پر داجب ہوگا کہ پرمسکین کواورا یک مدیے حساب ہے دے دےاوراگراس نے پہلےمسکینوں کونہ یا یا اور دوسرے ساٹھ مسكينوں ميں سے ہرايك كوايك مديكہوں كے حساب سے دے ديا تو كفار وادانہ ہوا يہ محيط ميں ہے اور اگر اس نے ساٹھ مكاتبوں كو

منعوص علية رآن عن اس برنص كردي في ب-

د کاکن و جوار ـ (1)

ایک ایک مرگیہوں کے حساب سے دیا پھر بیرب عا بز ہوکرر قیق کردیئے مے اوران کے مولی لوگ فنی بیں پھر بیدو بارو مکا تب کئے کہی کفارہ دہندہ نے دو بارہ ان کو باتی ایک ایک مدین بیا تو اس کا کفارہ ادانہ ہوا اس وجہ سے کہ بین کا بان مکا تب عا جز ہوکرا لیے ہو گئے تھے کہ ان کو بیر کفارہ دینا جائز نہ تھا ایس کو یا دوسری جنس ہو گئے بیہ بحرالرائق بی ہا اوراگر کس نے سانھ مسکینوں میں سے ہرایک مسکین کو ایک مسائ گیہوں اپنے دو باروں کے داسطے خواہ ایک بی عورت سے تھے یا دو کورتوں سے تھے در گئے والم اعظم دامام ابو بوسف کے فزویک میں ہواراگر مسکین کو ایک میں ہاوراگر میں ہے اوراگر میں ہواراگر میں ہے اوراگر میں ہواراگر مسکین کو نہیں ہے فقط ایک ظہار کا کفارہ اوا ہوگا بیکا فی میں ہاوراگر اس نے ہر مسکین کو نصف صاع گیہوں ایک ظہارے داسطے دیے اور پھر نصف صاع دیگر دوسرے کفارہ فلمار سے دیے تو بالا تفاق جائز ہے یہ غایۃ البیان میں ہے۔

اگر دو کفارہ دوجنس مختلف ہے ہوں تو ایس صورت بالا جماع جائز ہے اور اگر اس نے نصف ہر دوآ زاد کیا اور ایک مہینہ روزے رکھے یاتمیں مسکینوں کو کھانا دیا تو اس کا کفارہ اوا نہ ہوگا بیشرح طحاوی میں ہے اور اگر اس نے ساٹھ مسکینوں کو میچ وشام وونوں وقت پہیے بھر کے کھانا دیا تو کفارہ اوا ہو گیا خواہ میری مقدار ندکور ہے کم میں حاصل ہوئی ہویا زیادہ میں بیشرح نقابیہ ابوالمكارم میں ہےادراگراس نے ساٹھ مسكينوں كو دودن ايك ونت صبح يا شام كا كھانا ديا ياضبح كا كھانا اور سحرى كا كھانا ديايا دو دن سحري کا کھانا دیا تو کفار وادا ہو گیا ہے بحرالرائق میں ہے گراونق واعدل ہے ہے کہ صبح وشام دونوں وقت کھلائے یہ غایتہ البیان میں ہے ادر اگراس نے مبح ساٹھ مسکینوں کو کھانا دیا اور شام دوسر سے ساٹھ مسکینوں کوان کے سوائے کھانا دیا تو کفار ہا وانہ ہوگا الا آ نکان دونوں فریقوں میں ہے کسی ایک فریق ساٹھ مسکین کو بھر صبح یا شام کسی وقت کھلائے میٹیمین میں ہے اور مستحب میہ ہے کہ مج وشام دونوں وقت کے کھانے کے ساتھ رو کی نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ کے واسطے حسب (۱) مقدور ہو بیشرح نقابی ابوالیکارم میں ہے اور جویا ذرہ کی روٹی کے ساتھ دادام الم ہونا ضروری ہے تا کہ سیر ہو کرروٹی کھا تھیں بخلاف گیہوں کی روٹی کے اور اگر ان ساخوں میں کوئی دودہ چیزایا ہوا بحد ہوتو جائز نہیں ہے ای طرح اگر کھائے ہے پہلے ان میں سے بیضے ہید بھرے ہوں تو بھی جائز نہیں ہے سیمین میں ہےاوراگراطفال ہون کدایسوں کا حردوری میں لیما جائز ہےتو روا ہے بیمجیط میں ہےاوراگرایک بی سکین کوساٹھ روز تک دو وقتہ پید بھر کے کھانا دیا تو جائز ہے اور اگراس نے ساٹھ ساٹھ کے دوفریق لینی ایک سوہیں مسکینوں کوایک دفعہ کھانا کھلا دیا یعنی ایک وقت تواس پرواجب ہوگا کدان میں سے ایک فریق کودوسرے وقت بھی سیر کرے کھانا کھلائے بیسراج الوہائ میں ہے اور اگر ساتھ مسكينوں كومج كمانا كھلايا اور شام كے واسطے شام كے كھائے كى قيمت ان كودے دى يا شام كو كھلايا اور شيح كے كھانے كى قيمت ہرا يك كو وے دی تو جائز ہے ایسا ہی اصل میں مذکور ہے اور بقالی میں لکھا ہے کہ اگر ساٹھ مسکینوں کو مبح کھانا کھلا دیا اور ہر ایک کو ایک مد لینی جہارم صاع دے دیا تو اس میں دوروایتیں ہیں بیرمیط میں ہاورواضح رہے کہ جس عورت سے ظہار کیا ہے اس سے قربت کرنے سے پہلے کھانا کھلانا واجب ہےاورا گر کھانا کھلانے کے درمیان میں قربت کرلی تو از سرنواعا وہ کرنا واجب نہ ہوگا یہ فتح القدير

ا دام رونی کے ساتھ کی چیز سالن دال وغیر د بوروکی رونی نہو۔

ع شايد مها حب محيط ك غرض ميان اختلاف نبيس بلكه منظه جدا كانه بي يونك اصل من در بهم اور بقال من طعام ب اور دونو ل كافر ق طاهر ب-

<sup>(</sup>۱) وال سالن وغيره\_

فتاويٰ علمگيري ..... جلد 🕥 کات الطلاق

گيارهو (6 بار):

## لعان کے بیان میں

لعان همارے نز دیک شهاوت موکدات بقسم از ہر دو جانب مقروں بلعن وغضب ہیں جومرد کے حق میں قائم مقام حد قذف بیں اورعورت کے حق میں قائم مقام حدز نا بیں بیکانی میں ہے قال المحر جم اگر کسی مرونے اپنی بیوی کوزنا کی طرف منسوب کیا كاس في زناكيا باوراس كے ياس كوا وزيس بن تو موافق علم كلام بارى تعالى كے دونوں سے لعان ليا جائے كا جس كى صورت آ کے ندکور ہے فاحفظہ۔اگر کسی نے اپنی بیوی کو چند بارز نا کی طرف منسوب کیا تو اس پر ایک ہی لعان واجب ہوگا بیمبسوط میں ہے اوراس امراجهاع ہے کہ بوی وحرد کے درمیان فقط ایک ہی مرتبہ تلاعن ہوگا بیتحریر شرح جامع کبیر حمیری میں ہے اور احان محمل عقو اابراء وصلح نہیں ہےاورا کا طرح اگر عورت نے قبل مرا فعہ کے عفو کیا یا کسی قدر مال پر اس سے سلح کرلی تو صحیح نہیں ہےاور عورت پر بدل ملح واپس کرنا واجب ہے اور اس کے بعدعورت کو اختیار بٹوگا کہ اس سے لعان کا مطالبہ کرے ادراس میں نیابت نہیں جاری ہو تعتی ہے چنا ٹیجہ اگر بیوی یا مردمی نے نعان کے واسطے سی کووکیل کیا تو تو کیل میجے نہیں ہے اور تو کیل مجواہانِ امام اعظم وامام محتہ کے نز و بک جائز ہے بیہ ہدائع میں ہےاور لعان کا سب یہ ہے کہ مردانی عورت کواپیا قذ ف کرے جواجنبیوں کیمیں موجب عد ہوتا ہے پس بیوی ومرد میں اس سے لعان واجب ہو کی رینہا رین ہے اور اگر اپنی عورت سے کہا کہ اے زائیہ یا تو نے زنا کیا ہے یا میں نے تحقی زنا کرتے دیکھاتو لعان واجب ہوگی بیسراج الوباج میں ہےاوراگر مرد نے اپنی بیوی کوقذ ف کیا حالا بکد بیٹورت الی ہے کہ اس کے قذ ف کرنے والے پر حدوا جب نہیں ہوتی ہے بایں طور کہ بیر ورت الی ہو کہ شبہہ میں اس سے وہی کی گئی ہو یا قبل اس کے اس كا زناكر نالوكوں ميں ظاہر ہوكيا ہويااس كاكوئى بجه ہوكه اس كاباب معروف شهوتو الي بيوى ومرو ميں لعان جارى شهوكى بدغاية البیان میں ہے اور اگر بیوی سے کہا کہ تو بجماع حرام جماع کی گئی یا کہا کہ تو بحرام وطی کی گئی تو لعان وحد پچھوا جب نہ ہوگی اور اگر عورت کومل تو ملوط کا قذف کیالیعنی اغلام کرائے کا قذف کیا تو امام اعظم کے نز دیک لعان وحد پچھوا جب نہ ہوگی ہے بدائع میں ہے اور لعان جاری ہونے کی شرط یہ ہے کہ دونوں ہو ی ومرد ہول اور نکاح دونوں کے درمیان سیح موخواہ مورت مدخولہ ہوئی ہویا نہ ہوئی ہوجی کہ اگر اس کوفڈ ف کیا پھراس کو تین طلاق دے دیں یا ایک طلاق بائن دے دی تو حد ولعان کچھے واجب نہ ہوگی اور ای طرح اگر نکاح دونوں میں فاسد ہوتو بھی لعان واجب نہ ہوگی اس واسطے کہ وہ زوج مطلق نہیں ہے بیاغایۃ البیان میں ہے اوراگر بعد طلاق کے بھراس عورت سے نکاح کیا پھرعورت نے اس سے اس فنذ ف سابق کا مطالبہ کیا تو حدولعان کچھوا جب نہ ہوگی بیسراج الوہائ میں ہے۔اگر عورت کوطلاق رجعی دے دی تو لعان ساقط نہ ہوگا یہ میرید میں ہاوراگرائی بیوی کوطلاق ہائن یا تمن طلاق دے دیں پھراس کوزنا کے ساتھے قذنب کیا تو بسبب عدم زوجیت کے لعان واجب نہ ہوگی اورا گراس کوطلاق رجعی دے دی پھراس کونڈ نے کیا تو لعان واجب ہوگی اور اگر اپنی بیوی کو بیوی کی موت کے بعد قذ نے کیا تو ہمارے نز دیک ملاعوت ند کی جائے گی ہے بدائع میں ہےامل لعان ہمار ہے نز دیک و ولوگ ہیں جواہل شہادت ہیں جنانچرا یہے ہوی وممرد کے درمیان لعان جاری نہ ہوگی جو دونوں محدود القذف ہوں یاان میں ہےا کیے ہویا دونوں رقیق ہوں یا ایک ہویا دونوں کا فرہوں یا ایک ہویا دونوں اخرس کی موں یا ا یک ہو پایا دونوں تا ہالغ ہوں یا ایک ہواوران کے ماسوائے میں جاری ہوگا میر محیط میں ہےاورا گرکسی مردکوقذ ف کیا پس اس کوتھوڑی

ا لین جن می رشته بوی محصم کالبیس ہے۔

(۱) معنی *کو تلے*۔

مرد کے لعان کرنے برعورت برجھی لعان کرناواجب ہوجا تا ہے انکار برحاکم قید کرنے کاحق رکھتا ہے:

اگر بعدلعان کے قبل قاضی کے تفریق کرنے کے دونوں میں یا ایک میں ایسی بات پیدا ہوگئی جو مانع

لعان ميتولعان باطل موجائے گا:

اگر قاضی نے خطا کر کے پہلے مورت سے لعان شروع کی مجرمرد سے لعان کی تو مورت سے لعان کا اعادہ کرائے اور اگر

اس نے ایسانہ کیا بلکہ دونوں میں تفریق کروی تو فرقت واقع ہوجائے گی بیفاوی کرفی میں ہے اور قاضی نے اس میں اساء ت (اللی سے نابیج میں ہے اور اگر مردومورت نے کسی حاکم کے پاس لعان کیا مجراس نے ہنوز دونوں میں تفریق نے کئی کہ مر کیا یا معزول ہو گیا

تو دومرا قاضی ان دونوں سے از مرفولعان کرائے گا بیا مام ابو صفیہ الله بوسٹ کا قول ہے بیفاوی کرفی میں ہے اور اگر بعد لعان کے قبل قاضی کے تفریق کرنے کے دونوں میں یا ایک میں ایک بات پیدا ہوگئی جو مانع لعان ہو قدمان باطل ہوجائے گا اور اس کی صورت یہ ہے کہ بعد لعان کے فارغ ہونے نے تی ما کہ کے تفریق کرد ہے کے دونوں گونے ہو گئے یا ایک گونگا ہو گیا یا دونوں میں ہے ایک مرقد ہو گیا یا دونوں میں سے ایک مرقد ہو گیا یا دونوں میں ہو گیا اور دونوں میں تفریق نو تی کہ دونوں میں تفریق نو تو تا میں دونوں میں تفریق کردے گا یہ مرات الوہائ جائے گی اور اگر لعان سے فارغ ہوتے بی دونوں میں سے ایک مجنون ہو گیا تو قاضی دونوں میں تفریق کردے گا یہ مرات الوہائ جائے گی اور اگر لعان سے فارغ ہوتے بی دونوں میں سے ایک مجنون ہو گیا تو تاضی دونوں میں تفریق میں ایک معتوہ ہو گیا تو میں ہو گیا تو تاضی دونوں میں تفریق میں ایک معتوہ ہو گیا تو میں ہو گیا تو تاضی دونوں میں دونوں میں ایک معتوہ ہو گیا تو میں ہو گیا تو تا تا کی میں دونوں میں ایک معتوہ ہو گیا تو تا میں میں دونوں میں دونوں میں ایک معتوہ ہو گیا تو تا میں میں دونوں میں دونوں میں ایک معتوہ ہو گیا تو تا سے کہ میا کی دونوں میں ایک میں دونوں میں ایک میں ایک میں دونوں میں ایک می کی دونوں میں ایک میں دونوں میں دونوں میں ایک میں میں دونوں م

ا جبتد فیما بعن اس على اجتهاد جارى بوتا بينو تعليت كالليس بها كرچ مرجم كويمعلوم نه واكماس بس كون كراجتهاد واقع بواب البذاكل اجتهاد بوتا كانى ب

ع حدقذف على مادا جانا شرطب جي مورت عدنا كياجانا شرطب

<sup>(</sup>۱) براكيا بوشر عاندموم ي-

قاضی ان دونوں میں تفریق کروے گا اگر چرمعتو و ہوجانا الجیت اعان کے واسط کل ہے اور اگر مرو نے اعان کیا اور عورت نے ہنوز اعان نہ کی تھی کہ و ومعتو ہہ ہوگئی یا عورت اعان سے فارغ ہونے سے پہلے معتوب ہوگئی یا مردا ہی اعان سے فارغ ہو کرتبل اعان عورت کے معتوب ہوگئی یا مردا ہی اعان سے فارغ ہو کرتبل اعان عورت کے معتوب ہوگیا تو وونوں میں تغریق نہ کرے گا اور عورت کو اعان کرنے کا تھی نہ دیا جائے گا اور اگر دونوں نے باہم اعان کیا چرمرد یا عورت نے فرفت کے واسطے وکیل کیا اور موکل خود غائب ہوگیا لیمن سنر کو چلا گیا مثلاً تو قامنی ان دونوں میں تغریق کردے گا اس واسطے کہ اعان کی موق ہے یہ شرح جا مع کر جھیری

اگر دونوں نے باہم لعان کیا پھر دونوں غائب ہو میئے مجر دونوں نے فرقت کے واسطے وکیل کیا تو دونوں ہیں تفریق کردی جائے گی بیمران الوہاج میں ہے زید نے بحر کی بیوی کوز نا کے ساتھ وقذ ف کیا ایس بحر نے کہا کرتو سےا ہے بیکورت الی بی ہے جیسا تو كبتا بية بكرائي يوى كاقذف كرف والابوكاحتى كرباجم لعان واجب بوكى اورا كربكر فصرف اى قدركبا كرتو سياس س زیادہ کچھنیں کہاتو قاذف نہ ہوگا بیظہیریہ میں ہے اور اگر کہا کہتو طالقہ بسه طلاق ہےا ہے زانیہتو حدوا جب ہوگی شامعان اور اگر کہا كدا \_ زائية طالقة مكث بوق حدولعان كجوواجب ندموكاب غاية السروجي ميس بامام الوضيفة فرمايا كداكرا جي عورت غير مدخولہ ہے کہا کہ تو طالقہ ہے یا زائیہ بسہ طلاق تو تین طلاق واقع ہوں کی اور حد دلعان لا زم ندآئے کی بیہ بدائع میں ہےاورا گرمرو نے ہوی ہے کہا کراے زانیہ پس مورت نے کہا کرتو جھے سے زیادہ زانی ہےتو مرد پرلعان واجب ہوگی اس واسطے کرمورت کا کلام نذ ف اللبيس ہے اس واسطے کداس کے معنی بدین کوتو جھ سے زیادہ زنا کرنے پر قادر ہے اس واسطے اگر کسی اجنبی کواس لفظ سے قذف كياتومستوجب مدنيين موتا بإورنيز اكرائي بيوى كوكها كرتو فلال عورت سے زياد وزائى بياتو ازني الناس بيعن سب او کوں سے زیادہ زنا کنندہ ہے تو صدولعان واجب نبیں ہے بیمسوط میں ہاورا گرعورت سے کہا کداے زانی (۴) تو بیاقذف ہاس واسطے کہتاء میمی حذف ہوتی ہے بخلاف اس کے اگر عورت نے مردکو کہا کہ اے زائد تونہیں سیجے ہوار اگر عورت ہے کہا کہ اے زانیہ بنت زانیہ یا یوں کہا کہ اے چھنال کی چھنال تو یہ اس کا اورس کی ماں دونوں کا قذف ہے میہ عمامیہ بیس ہے لیس اگرعورت داس کی ہاں دونوں نے حد کےمطالبہ برا تفاق کیا تو مرد ندکور سے پہلےعورت کی مال کے داسلے حدلی جائے گی لیس لعان ساقط ہوجائے مج اور اگرعورت کی ماں نے حدقذ ف کا مطالبہ نہ کیا بلکہ عورت نے فقط مطالبہ کیا تو بیوی ومرد بنس یا ہم نعان کرایا جائے گا بھراگر عورت كى مال نے اس كے بعد مطالبه كياتو ظاہر الروايد كے موافق اس كے واسطے عدقذ ف مرد ندكور برواجب ہوگی اور اس طرح اگر عورت کی ماں مرحمیٰ ہو ہی اس ہے کہا کہ اے چھنال کی چھنال تو اس کومطالبہ کا استحقاق ہے ہیں اگر عورت نے دونوں قذفوں کی ہا ہت مطالبہ ومخاصمہ ایک ساتھ کیا تو مرد خدکور پراس عورت کی ماں کے واسطے صدفتر ف ماری جائے گی حتی کہ بیوی ومرد کے درمیان لعان ساقط موجائے كا اور اكراس نے الى مال كے قد ف كا مطالبه ومخاصمه ندكيا بلكه فقط اسے قد ف كى نالش كى تو دونوں على لعان ۱۰ جب ہوگی پیشرح طحاوی میں ہے۔اگر تھی مرد نے ایک اجنبیہ عورت کوفذ ف کیا پھراس سے تکاح کیا پھراس کوفذ ف کیا ہی عورت نے صدودعان کا مطالبہ کیا تو مرد ندکور کوحد ماری جائے گی اوراعان ندکرایا جائے گا اور اگر عورت ندکورہ نے فقالعان کا مطالبہ کیا شاحد کا بس دونوں میں احان کرایا ممیا پھرمورت ندکور نے حد کا مطالبہ کیا تو حد ماری جائے گی اس واسطے کہ حدولعان میں جمع کرنامشروخ ہے بیر میدا سرتھی میں ہاور اگر کسی کی جاریو یاں ہوں اور اس نے ان سب کو بہ کام واحد قذف کیایا ہرایک کوزنا کے ساتھ بکلام

<sup>(</sup>۱) مرد کالای ہے۔

<sup>(</sup>۴) ليني زانينس كبا\_

ا گرعورت ہے کہا کہ تو نے زنا کیا درحالیکہ تو صغیرہ تھی یا مجنونہ تھی اور حال یہ ہے کہ اس کا جنون معہود

ہےتو حدولعان کچھواجب شہوگی:

ا جامع جیے کنامیوطی ہے ہوئیے ہی نفت می کجاہوئے کے محاورہ میں ہے اور مترجم کہتا ہے کہ زبان اردو میں اگر جماع کہا تو قذف شعین ہے کیونکہ یہاں لغت متروک ہے فاقیم۔ (۱) یعنی بہودیہ یا نصرائیہ۔ (۲) یعنی واجب ہوگا۔ (۳) یعنی جس روز کہا ہے۔ (۴) یا قبل میرے تھے ہے نکاح کرنے کے۔ (۵) امام مالک وشافعی واحمد وامام اعظم ۔ (ایسلیز)

کیا تو قاذف ند ہوگا یہ مبسوط میں ہے اور اگر گورت ہے کہا کہ تو نے زنا کیا درحالیکہ تو صغیرہ تھی یا مجنو نہ تھی اور حال یہ ہے کہ اس کا جنون معبود ہے تو حدولتان پچے واجب نہ ہوگی اور مرد ندکورٹی الحال قاذف تر ارند دیا جائے گا یہ غایبة السروجی میں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ تو نے زنا کیا اور پیمل زنا ہے ہے تو دونوں میں یا ہم لعان واجب ہوگی بسبب قذف یائی جائے کے کیونکہ اس نے زنا کو صرت ذکر کیا ہے مگر بعد لعان کے قاضی اس محمل کی نفی نہ کرے گا بعنی بینہ ہوگا کہ اس بچے کا نسب منقطع کر کے صرف اس کی مال کی طرف منسوب کرے یہ جدا رہیں ہے۔

اور اگر شو ہرنے کہا کہ تیراحمل مجھ سے نہیں ہے تو لعان واجب نہ ہو کی اور بیامام ابو صنیفہ وامام زفر " کا تول ہے اور صاحبین نے کہا کہ اگر چھے مہیئے ہے کم میں بچہ پیدا ہوا تو دونوں لعان کریں گے اور اگر اس سے زیادہ میں بیدا ہوا تو لعان نبیس ہے اور بی سے ہے مضمرات میں ہے اور ایسانی متون میں ندکور ہے اور اگر کسی مرد نے اپنی ہوی کے بچد کے بعد والا دت کے پیدا ہوتے بی یا جس حال میں کہ قبول مبار کبادیا سامان ولا دت کی خرید کا ونت ہے تفی کی تو تفی سیجے ہے اور باہم لعان واقع ہوگا اور اگر اس کے بعدنغی کی تو لعان واقع ہوگا تمریجہ کانسب ٹابت ہوگا اور اگر مرداین ہوی کے پاس سے عائب ہوا اور اس کوولا دے طفل سے آگا ہی نهونی بهان تک کدوه سفرے آیا توجس مقدار می تہنیت قبول ہوتی ہاس عرصہ تک اس کوامام اعظم کے زدیک بجد کی نفی کا اختیار ہا ورصاحبین نے کہا کہ بعد آجانے کے مقدار مدت نفاس تک نفی کرسکتا ہے اس واسطے کے نسب لازم نبیں ہوتا ہے الا بعد اس کے علم كے بس آنے كى حالت بمز لدحالت والادت كے بوئى بيكانى مل باور اگرصر بيخا يا دلالة بجدك نسب كا اقر اركرليا تو مجراس ك بعداس کی نغی سیح نبیں ہے خواہ بحضور ولا دت ہو یا اس کے بعدادرصریح کی صورت پیہے کہ یوں کیے کہ بیمیرا بچہہے اور دلالت کی صورت رہے کہ مبار کمباو دینے کے وقت ساکت ہو جائے لیکن اس سے لعان کرا دیا جائے گا پیغایۃ البیان میں ہے کسی مرد کی ہو ی کے بچہ پیدا ہوا پس مرد ندکور نے اس کی نفی کی اور کہا کہ یہ بچہ میرانہیں ہے یا کہا کہ یہ بچیز نا کا ہے اور لعان کی وجہ ہے ساقط ہے تو ' نسب منتنی نه ہوگا خواہ مرد ندکور پر عدواجب ہویا واجب نہ ہوای طرح اگر مرد ندکورواس کی بیوی دونوں اہل لعان ہے ہوں ممر دونوں نے باہم نعان نہ کیا تو نسب منتمی نہ ہو گا بیشرح طحاوی میں ہے اور اگر اپنی زوجہ شرہ کے بچہ کی نفی کی پس عورت نے اس ک تقمد بین کی تو حدواحان کچمدلازم نه بوگی اوریه بجدان دونول سے تابت النسب ہوگا اس کی تفی پر ان دونوں کے تول کی تقمد بیل اس بچہ کے حق میں نہ ہوگی بیا ختیار شرح مخارمیں ہے اور اگر اپنی زوجہ کے بچہ کی نفی کی اور بید دونوں الیمی حالت میں ہیں کہ دونوں پر نعان وا جب نہیں ہوتی ہے تو بچہ کا نسب منتمی نہ ہوگا اور اس طرح اگر بچہ کا نطفہ ایسے حال میں قرار پایا ہو کہ دونوں پرلعان واجب نہ ہوتا ہو پھر دونوں الی حالت میں ہو گئے کہ لعان کر سکتے ہیں مثلاً عورت کسی یا عورت کتابید کا فروچی اس وقت بچیر کا علوق ہوا مجر باندی آزاد کی گئی با کافر ومسلمان ہوگئی تو نغی کرنے کی صورت میں دونوں میں اِعان نہ کرایا جائے گا اور بچہ کا نسب منتقی نہ ہوگا یہ محیط سرتھی میں ہے اور اگر زوجہ کے بچہ بیدا ہوا چرو وسر کیا بھر شو ہرنے اس کی تنی کی تو بچہ کا نسب اس مرد کولازم ہوگا بعد لعان کے بھی اور دونوں سے اعان کرایا جائے گااورای طرح اگر مورت کے دو بچہ بپیدا ہوئے کدان میں سے ایک مردہ ہے ہیں شوہر نے دونوں کی تفی کی تو با ہم لعان کرایا جائے گا اور دونوں بچداس مرد کولا زم ہوں مجے اور اس طرح اگرعورت کے بچد بیدا ہوا پھر شو ہرنے اس کی نفی کی پھر بل لعان کے بچے مرعمیا توشو ہر سے لعان کرایا جائے گا اور بچیاس کے ساتھ لا زم ہوگا یہ بدائع میں ہے۔

ا بنی ہے بیٹرمن ہے کہ مرد نے بچے کے نسب سے انکار کیا کہ بیرائیس ہے تولہ لازم ہوگالیتی ٹابت النسب بچے کے جواحکام پرورش وغیرہ شرعاً ٹابت جیں وہمرد کے ذیرالازم ہوں گے۔

ا کے عورت ایک ہی پیٹ ( ) ہے دو نے جن اللہ یعنی آ کے پیچے یس شو ہر نے اول بچہ کا اقر اد کیا اور دوسرے بچہ کی تقی کی تو دونوں بے اس کولازم ہوں مے اور مورت سے احان کرے گا اور اگر اول کی نفی کی اور دوسرے کا اقر ارکیا تو دونوں سے اس کے لازم ہوں مے اوراس پر صدقتر ف واجب ہوگی اوراگر دونوں کی ففی کی مجردونوں میں سے ایک فیل لعان کے مرکمیا تو زندہ بجد کی بابت العان كرے كا اور بيدونوں اى كے يج قرار ديئے جائيں كے اور اى طرح اگر عورت دو يج جنى جن على سے ايك مرده ہے ليس شو ہرنے دونوں کی تنی کی تو دونوں اس کولا زم ہوں گے اور زندہ بچہ کی بابت لعان کرے گایے قرآو کی قاضی خان میں ہے اور اگر عورت ا کیے بچہ جنی پس شو ہرنے اس کی نغی کی اور اس کی ہا بت لعان کیا پھر دوسرے روز مورت دوسرا بچہ جنی تو دونوں بیچےاس مرد کے لازم ہوں نے اور لعان ہو چکا لیں اگر اس نے کہا کہ بید دونوں میری او فا دین تو سچا ہوگا اور اس پر حدو اجب نہ ہوگی اور اگر کہا کہ بید دونوں میری اولا دنہیں ہیں تو اس کی اولا وہوں کے اور اس پر حدوا جب نہ ہوگی اور اگر مرد نذکور نے کہا کہ بیں نے دروغ لعان کی اور جو کھ میں نے عورت ندکورہ کو قد ف میں کہا جموث تہمت لگائی تو مرد ندکور برحدواجب ہوگی بیمسوط میں ہے اور ایاحت نکاح کے واسطے ورت کی تعدیق عارمرتبہ شرط ہے اور حدولعان ساقط ہونے کے واسطے ایک بی مرتبہ کافی ہے بیسرائ الوہائ میں ہے اور اگر اپنی بیوی کوطلاق رجعی وے دی مجر دو برس ہے ایک روز کم میں اس کے بچہ پیدا ہوا پس مرد نے اس کی تفی کی مجر دو برس سے ایک روز بعد دوسرا بچه پیدا ہوا کداس کے نسب کا اقرار کیا تو عورت ندکورواس سے ہائند ہوگنی اور حدامان کچھ واجب نہ ہوگی ہامام اعظمٌ وا مام ابو یوسٹ کا تول ہے اور اگر طلاق ہائن ہواور ہاتی مسئلہ بحالہا ہوتو مرد نذکور پر حدیاری جائے گی اور دونوں بچوں کا نسب اس سے تابت ہوگا بیامام اعظم وامام ابو بوسٹ كا قول بے بيايضاح من باورحسن نے ذكر كياامام اعظم سے كدا كرا يك عورت تنن بچے ایک ہی ہیٹ ہے جنی پس شو ہرنے اول کا اقر ار کیا اور دوسرے کی نفی کی اور تیسر ہے کا اثر ار کیا تو لعان کرایا جائے گا اور میہ سب نیجاس کی اولا دہوں مے اور اگر اس نے پہلے وتیسر کے نفی کی اور دوسرے کا قرار کیا پھرنفی کی بھرا قرار کیا تو یا ہم لعان کرایا جائے گا اور بچداس سے نابت المنب اس کو لازم ہوگا اور اگر میلے اس کی تفی کی مجرا قرار کیا تو اس کوحد ماری جائے گی اور بچداس کو لازم ہوگا میمیط سرحی میں ہے۔

اگراین دوعورتوں ہے کہا کہ میں ایک بسه طلاق طالقہ ہے اوروہ دونوں سے دخول کرچکا ہے:

لعان كى صورت بدب كه حاكم اس مردكوتكم وے كه يول فتم كھائے: اشهد بالله انبى لين الصادقين

فيما ميتها به من نغى الولى:

ر بعد اوان کے بیوی و مرد دونوں ہے یا ایک ہے الیک کوئی بات پائی گئی کہ اگر قبل اوان کے پائی جاتی تو اوان ہے مانع ہوتی تو دونوں یا ہم اوان کنندہ باتی نہ رہیں گے پس مرد نہ کور کو طال ہوگا کہ اس محورت سے نکاح کر لے اور اس کی صورت یہ ہے کہ مثلا مرد نے اپنی محمد بیب کی پس اس کو حد ماری گئی یا عورت نے اپنی محمد بیب کی یا دونوں میں ہے کسی نے کسی آ دی کوقذ ف کیا جس سے سب ہے اس پر حدقذ ف ماری ممنی یا دونوں میں ہے کوئی کو تکا ہو گیا یا عورت مجنونہ ہوگئی یا بوطی حرام اس کے ساتھ وطی کی گئی یا دونوں میں کوئی مرتد ہو کرمسلمان ہو گیا ہی ان امور ندکورہ میں سے اگر کوئی بات یائی می تو امام اعظم وامام محتر کے نزو کی مرد ندکورکو اس عورت سے تکار کر لیما حلال ہوجائے گا بیزیائے وسرائ الوبائ میں ہے اور اگر دونوں میں تفریق کروی کئی پھرعورت معتوبہ ہو منی تو مردکواس سے نکاح کر لینا جائز نہیں ہے کیونکہ معتوہ ہونے میں اہلیت احان باتی رہتی ہے بیچر برشرح جامع کبیر حمیری من ہے ارا گرمر دمجبوب یاخصی ہوتو اس کے نفی ولد کی صورت میں لعان مشر وع نہیں یہ بحرالرائق میں ہے ملاعنہ عورت کا بچہ بعنی جس کا نسب مرد طاعن نے قطع کر کے اس کی مان کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے بعضا حکام میں وونسب کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے چنانچے علاء نے قر مایا ہے کہ اگر ملاعنہ کے بچہ نے اپنے باب کے واسطے کو اب دی تو قبول نہ ہوگی اس طرح اگر اس کے باپ نے یعنی جس نے نبی کی ہے اورلعان کیا ہے اس بچہ کے واسطے کوائی دی معبول نہ ہوگی اور اس طرح اگر مرو نے اپنے مال کی زکو ۃ اپنی ملاعنہ بیوی کے اس بچہ کو وی جس کی نسبت لعان کیا ہے یا اس نے اپنے مال کی زکوۃ اس مردکودی تونیس جائز ہے اور ای طرح اگر ملاعنہ کے اس بچہ کا پسر پیدا ہوا اور اس مرد ملاعن کی دختر سمی دوسری ہوی ہے ہے اور دونوں میں نکاح ہوایا ملاعث کے ولد کی دختر اور اس کی مرد کی دوسری یوی سے بیٹا ہوااوراس پسرنے اس دخر سے نکاح کیاتو نکاح جائز نہیں ہےاورائی طرح اگراس ولد ملاعنہ کا کسی مخص نے دعویٰ کیا بعنی ایے نسب کا دعویٰ کیا تو سیح نبیں ہا گرچہ ولد نے اس کے قول کی تعمد بی کی ہوا وربعضے احکام میں ولد ملا عندا جنبیوں کے ساتھ لاحق كياجا تابيحتي كملاعنه كاوليداس مرد ملاعن كاوارث نه موكا اوراى طرح مروملاعن اس كاوارث نه موكا اوراى طرح ان دونو ب می سے کوئی دومرے پر نفقہ کاستی نہیں ہے بید خیرہ میں ہاوراگر عورت نے شوہریر نالش کی اور دعویٰ کیا کہ اس نے محموقد ف کیا ہے اور شوہرنے اس سے انکار کیا تو قذف ٹا بت کرنے ہے واسطے ورت کی طرف ہے سوائے وو عا دل مردول کی گواہی کے اور كوابى قبول ند بوكى اورعورتوں كى كوابى قبول ند بوكى اور ندشها د ت على الشبادة قبول موكى يعنى كوابوں نے اپنى كوابى پراور كوا و قائم کر دیئے جنہوں نے کواہی دی تو نامقبول ہو گی اور قاضی کا خط بجانب قاضی دیمراس اثبات کے واسطے بھی مقبول نہ ہو گا جیسے اجنبی پر فذف ابت كرنے كے واسلے المتبول بيدائع من ب-

اگر تورت نے دومردگواہ قائم کے پارمرد نے بھی دومرد یا ایک مرداوردو تورش اس امرکی گواہی دیں کہ تورت مدعد نے مرد نہ کورک قذف کرنے کی تھدیں کو امن کا تعالیم مرد نہ کورک قذف کرنے کی تھدیں کی تھی تو اس نے جانا کہ اور اگر تورت کے باس گواہ شہوں اور اس نے جانا کہ شوہر کواں امر پر تم دلا دے تو تورت کو تم دلا دے گورت کو تم کورت کواں بات پر تم دلا دے تو قورت پر تم لازم شہو کی کے تقدین کرنے کا بعثی اس نے میری تقدین کی تھی دعوی کیا اور جانا کہ تورت کواں بات پر تم دلا دے تو قورت پر تم لازم شہو کی اور اگر جورت کواہ قائم ہوئے تو لعان واجب شہو گی اور اگر جورت پر حدز تا جاری کی جائے گی اور اگر جورت کواہ قائم ہوئے تو لعان واجب شہو گی اور اگر شورت پر حدز تا جاری کی جائے گی اور اگر جورت کواہ قائم ہوئے تو لعان کو اجب شہو گی اور اگر شوہر اس سے پہلے اس کو تذف شہوا ہوتو ان کواہوں کی گواہ تی تبول ہوگی اور تین گواہ ان کی جائے گی اور اگر شوہر اس سے پہلے اس کو تذف کر دیا ہے پر اپر سوائے زتا کے اور تین گواہ اور آئے اور ان سب نے گواہ ی دی کہ اس تورت نے تا کیا ہے گر اور تا کواہوں کی جائے گی اور آئر شوہر ان سب نے گواہ تا کی کی اور تین گواہ اور آئے اور ان سب نے گواہی دی کہ اس تورت نے زتا کیا ہے گر ان گورت پر حد تا کاری ہو جائے گی اور آئر شوہر ان سب سے گواہی دی کہ اس تورت نے زتا کیا ہے گر کی بیا جائے بی اور تین گواہ اور آئے اور ان سب نے گواہی دی کہ اس تورت تورن ان کواہوں کی تھدین نے دورت کی سے بول کو حد تذف ماری جائے گی اور اگر شوہر کے ساتھ تین اندھوں نے تورت نے بر زتا کی گواہی دی تو ان اندھوں کو حد تذف ماری جائے گی اور اگر شوہر کے ساتھ تین اندھوں نے تورت نے بر زتا کی گواہی دی تو ان اندھوں کو حد تذف ماری جائے گی اور اگر تورت کی تو ان اندھوں کو حد تذف ماری جائے گی اور اگر تورت کی تورت کی تورت کی تورت کو تورت کی تورت کی تورت کی تورت کی تورت کو تورت کی تورت کی تورت کی تورت کو تورت کی تورت کو تورت کی تورت کورت کی تورت کی تورت کی تورت کی تورت کی تورت کورت کی تورت کی کورت

شو ہر برلعان واجب ہوگا اور گرعورت کے واسطے اس کے دولڑ کول نے اس کے شوہر برگواہی دی کہاس مرد نے اس عورت کو قذ ف کیا ہے تو ان دونوں کی گوا بی جائز شہوگی اور اسی طرح اگرعورت کے باب اورعورت کے پسر نے اس طرح گوا ہی دی تو بھی نا جائز ہے اور اگر عورت کے دو گواہوں میں ہے ایک نے گواہی دی کداس مرویعن عورت کے شو ہرنے اس عورت کوز نا کے ساتھ فقذ ف کیا اور دوسرے نے کوائی دی کہاس مرد نے اس عورت کے بچہ کو کہا کہ بیزنا سے پیدا ہے تو بیا کوائی جائز نہ ہوگی بینی قذ ف کرنا ثابت تہوگا اور اگر ایک گواہ نے کہا کہ اس مرد نے اس کوعر ٹی زیان میں قذ ف کیا اور دوسرے نے گوا ہی دی کہ اس نے فارس زیان میں قذف کیا تو یہ کوای قبول نہ ہوگی اور اگر ایک نے کوای وی کداس مرد نے اس مورت کو کہا کہ تیرے ساتھ زید نے زنا کیا اور دوسرے گوا و نے گوای دی کہاس نے اس عورت ہے کہا کہ تیرے ساتھ عمرو نے زنا کیا ہے تو مرد مذکور پرلعان وا جب ہوگا اور اگر تحمی مرد نے اپنی بیوی کوزید کے ساتھ قذف کیا چرزید آیا ادراس نے اس مرد ہے اینے قذف کرنے کا مطالبہ کیا تو اس مرد کوحد قذف ماری جائے کی اور لعان ساقط ہوجائے گا اور جب دو گواہوں نے کسی عورت کے شو بریراس کے قذف کرنے کی گواہی وی تو قاضی اس کوقید کریلے گا بیہاں تک کہان گوا ہوں کی عدالت دریا دنت کریےاورمر دیذکور سے فیل ننس قبول نہ کرے گا اورا گر دونوں ا محوا ہوں نے کہا کہ ہم کواہی ویتے ہیں کہاس مرد نے اپنی بیوی کواور باندی کوایک ہی کلمہ سے قنز ف کیا تو یہ کواہی جائز نہ ہوگی اورٹر زید کے دو بیٹوں نے جو ہند واس کی بیوی کے سوائے دوسری بیوی کے بیٹ سے بیں زید برگوائی دی کرزید نے اس ہند و کوقتر ف کیا ہے اور ان وونوں کی مال زید کے پاس ہے تو ان دونوں کی گوائی جائز نہ ہو کی لیکن اگر زید غلام ہو یا محدود القذ ف ہوتو ضرب حد کی کواہی ان دونوں کی زید پر قبول ہوگی اور اگرزید پر دو کواہوں کواہی نے دی کہاس نے اپنی بیوی کوقنز ف کیا ہے پھر دونوں کواہوں کی تعدیل ہو گئی پھر قبل اس کے کہ قاضی ان کی گواہی پر کچھ تھم دے میددونوں کواومر سے یا کہیں چلے گئے تو قاضی لعان کا تھم دے د ہے گا اس واسطے کہ مرجانا یا غائب ہو جانا ان کی عدالت میں قادع نہیں ہے بخلاف اس کے اگر دونوں اتد ھے ہو گئے یا مرتدیا فاس ہو محے تو ایں جمیں ہے بیمبوط میں ہے اور اگر مورت نے جار کواہ قائم کے جن میں ہے دو کوا ہوں نے کوائی دی کہاس کے شو ہرزید نے اس کوجعرات کے روز قذف کیا ہے اور باتی دو گواہوں نے گوائی دی کداس نے جعد کے روز قذف کیا ہے تو امام اعظم کے نز دیک دونوں ہیوی ومرد هیں باہم لعان کرنے کا حکم دیائے جائے گا بہتا تا رخانیہ میں ہے۔

اگر مرد قذف نے دومرد گواہ اس مضمون کے قائم کئے کہ عورت نے خود زیا کا اقر ارکیا ہے تو شوہر کے

#### ذمه سے لعان ساقط ہوجائے گا:

ا اس کوان پر تھم ندے گا۔

ا ویاجائے کا کیونکہ شایداس نے دونوں کواہوں پر قذف کیا ہوا درنصاب دونوں فریق کالوراہے۔

<sup>(</sup>۱) معنی وی مقبول ہوں مے۔

عدزنا لازم نہ آئے گی جیسے کہ اس کے ایک مرتبہ اقرار کردینے سے لازم نہیں آئی ہے اور اگر مرداور دو تورتوں نے تورت پر اس مضمون کی گوہی دی تو بھی استحسا فالعان سرا قط ہوئے کا عظم ہو گا اور اگر مرد نے بیدو کی گیا کہ بیٹورت زانیہ ہے یا بوطی ترام اس سے وطی کی گئی تو مرد پر لعان واجب ہوگی ہیں اگر شو ہر نے دو کی گیا کہ ہمرے پاس اس امر کے گواہ ہیں کہ بیس جس طرح کہتا ہوں کہ بیہ عورت ایس ہی ہے تو مجلس سے قاضی کے المحضے تک اس کومبلت دی جائے گی پس اگر وہ گواہ لے آیا تو خیر ور نہ ضرورت سے لعان کر سے گا اور اگر شو ہر نے کہا کہ بیس نے اس کو تذف کیا در حالیکہ بیصغیرہ تھی اور عورت نے کہا کہ اس نے وقت بلوغ کے قذف کیا ہے تو تو ل شو ہر کا قبول ہوگا اور گواہ اگر دو ٹوں نے قذف متعادم کا دعویٰ کیا بیس کے اور اگر شو ہر نے گواہ قائم کئے کہ بیس نے اس کیا بیٹن ایسے قذف کا جس کو زیانہ در از گر رکیا ہے اور اس پر گواہ قائم کئے کہ بیس نے اس عورت کو اس کے بعد طلاتی رجعی دے دی اور خطبہ کر کے اس کے ساتھ تکاح کر لیا تو دوٹوں میں لعان وحد پھی واجب نہ ہوگی ہو مبسوط میں ہے۔

كتاب الطلاق

#### بارفواله باب:

# عنین کے بیان میں

اگر مورتوں نے کہا کہ یہ باکرہ ہے تو بدوں متم سے عورت کا قول قبول ہوگا اور اگر عورتوں کواس کے معاملہ میں شک پیدا ہوا

ا الوطازياده احتياط باوتن زياده معتدب

<sup>(</sup>۱) چادوب

<sup>(</sup>۲) ورشمنين موكار

تواس عورت کا استخان کیا جائے گا ہی بعض نے فر مایا کہ اس کو تھم دیا جائے گا کہ دیوار پر چیشا ب کرے ہی اگر وہ دیوار پر دھار
پینک سکتو یا کرہ ہے ورنہ ثیبہ ہے اور بعض نے فر مایا کہ مرغی کے اعثر ہے ہے اس کا استخان کیا جائے ہی اگر مرغی کا اعثرا اس کے
اندام نہانی علی چلا جائے بعنی سا جائے اس سورائ ہے تو ثیبہ ہے اور اگر نسائے تو باکرہ ہے بیسرائ الو بائ علی ہا اور اگر بعضی
عورتوں نے کہا کہ یا کرہ ہے اور بعض نے کہا کہ ثیبہ ہے تو ان مورتوں کے سوائے دوسری عورتون کود کھلائے ہی جب ابرت ہوجائے
کہم دیڈکور اس عورت تک نبیل چہنچا ہے تو اس کو ایک سال کی مہلت و سے خواہ یہم دورخواست کرے یا نہ کرے اور مہلت نہ کو د
دینے پر گواہ کردے اور اس کی تاریخ کی دے بیا قاضی خان عمل ہے اور ابتدائے مدت نہ کورہ وقت مخاصمہ ہوگی یہ مجلک میں ہے اور ابتدائے مدت نہ خود اس کو مہلت دی یا قاضی کے
سالے دوسرے نے مہلت دی تو اس مہلت کا اعتبار نہ وگا ہے تی قاضی خان علی ہے۔

سال مشى تَين سوپينيشه روز اورايك چوتفائي روز اورايك سوبيسوال حصدروز كاموتا ہے اورسال قمري تين

سوچون روز کا موتاہے:

اس مدت می سال قری معتبر ہے بھی ظاہر الرواید ہے کذانی الیمین اور میں سیجے ہے بد بداید میں ہے اور حسن نے اہام اعظم " ے روایت کی ہے کہ سال عمسی معتبر ہے اور و وسال قمری ہے چندر وز زیادہ ہوتا ہے اور مس الائمہ سر مسی شرح کافی میں روایت حسنً کی طرف مجے ہیں کداس کے اختیاد کرنے میں احتیاط ہے اور میں ندہب صاحب تخذ کا ہے اور یمی میرے نزد یک مختار ہے یہ غایة البيان من باوراي كوش الائمدف الحتياركياب بيمسوط من باورامام قامني خان وامام ظهيرالدين فيدر مبلت من بير اختیار کیا ہے کہ سال سمسی کی مہلت دی جائے کہ اس سے اختیار کرنے میں احتیاط ہے بدکفاید میں ہے اور اس پرفتوی ہے بدخلاصہ میں ہے۔ عمس الائمہ حلوائی ہے منقول ہے کہ سال سمتنی تین سوپنیٹھ روز اور ایک چوتھائی روز اور ایک سوجیسواں حصہ روز کا ہوتا ہے اورسال قری تین سوچون روز کا ہوتا ہے بیکانی میں ہاور مجتنی میں کھا ہے کداگر تاجیل درمیانی مہینہ سے واقع ہوئی تو بالاجماع سال کا اغتبار دونوں کی ہے شارہے ہوگا یہ بحرالرائق میں ہاوران ایام میں سے عورت کے ایام حیض و ماہ رمضان محسوب کردیا جائے کا بیٹر رہ جامع کبیر قاضی غان میں ہے اور مرد کے مرض یاعورت کے مرض کے ایام محسوب ند کئے جائیں سے بید بدایدیں ہے ہی اگراس سال میں مرد ندکور مریض ہو کمیا تو بعتدر مدت مرض کے امام محر کے نز دیک اس کواور مہلت دی جائے گی اور آس برفتو کی ہے بید فآویٰ کبری میں ہےاوراگر مردنے مج کیا یا کہیں غائب ہو گیا توبیا ممرد کے ذمیحسوب ہوں محاورا گرعورت نے تج کیا یا کہیں عائب ہوئی تو بدایام مرد کے حساب مدت میں شار نہ ہول سے سیسین میں ہے اور اگر مخاصمہ کرنے کے وقت عورت احرام میں ہوتو قاضى مرد كے واسطے دت مہلت مقرر ندكرے كايبال تك كدنج سے فارغ ہوجائے بينماييش سے اورا مام محد نے فرمايا كداكر عورت نے مردے ایسے وقت میں قاضی کے یہاں مخاصمہ پیش کیا کہ و ومحرم تھا تو قاضی بعداس کے حلال ہوجانے کے مہلت ایک سال تک قرار دے گااور آگرالی حالت میں عورت نے خصومت کی کہ مرد نذکور منظا ہرتھا ایس اگروہ بردوآ زاد کرنے کی قدرت رکھتا ہوتو قاضی اس کومیعا دایک سال کی مہلت وقت خصومت ہے دے گا اور اگر وہ اعمّا تی پر قادر نہ ہوتو اس کے لئے چور و مبنے کی مہلت

ع تال المترج بيعن تين سوچون روزشار كئے جائي محاور بير اوئيل ہے كہ برمبينة ميں روز كا قرار ديا جائے كاور ندسال قمر كه (٣٦٠) روز قمرى ہوئے كمانى العدة اور موافق مخاركے سال مشى كے ١١٤١٣ روزشار بول كے فاقع ۔ مقرد کردے گااورا گرقامتی نے ایک سال کی مدت مقرد کروی حالا نکہ مرد مظاہر نہ تھا پھر سال اندراس نے اس مورت سے ظباد کرلیا تو مدت میں پچوبڑھایا نہ جائے گا بیہ بدائع میں ہے اورا گرمورت کا شو ہرا بیام پیش پایا گیا کہ وہ جماع پر قادر نیس ہے تو اس کو تا جیل ومہلت ابھی سے نہ دی جائے گی بلکہ جب اچھا ہو جائے تب سے مہلت دی جائے گی اگر چہ مرض طول کپڑے اور اگر معتوہ کے ق ساتھ اس کے ولی نے کسی مورت کا نکاح کیا مگر معتوہ نہ کوراس مورت تک نہ پہنچا تو معتوہ کی طرف سے کسی تھم کے متا بلہ میں قامنی معتوہ کو ایک سال کی مہلت و سے گار فرقاوی قامنی خان میں ہے۔

ایک سال کی مبلت میرے بارہ میں دی تھی اوروہ سال گزر حمیا تو قامنی دوم اس مقدمہ کو قامنی اول کی روداد پر جنی کی کرے گا یہ نآوی

قاضی خان میں ہے۔

اگر بالغة عورت نے اسے شو برصغير كوعنين يا يا تواس كے بالغ مونے تك انظار كرے:

اگر مورت سے نکاح کیا اور ایک مرتبہ اس تک پہنچا کھر عنیں ہو گیا گھراس مورت کو جدا کر دیا یعن طلاق وے وی گھراس عورت سے نکاح کیا اور اس تک نہ پہنچا تو اس مورت کو خیار حاصل ہوگا یہ پیدا مرحنی ہیں ہے ایک مروف ایک مورت ہے نکاح کیا اور اس سے فرج کے سوائے مہا شرت کرتا تھا یہاں تک کہ اس کواور عورت کو انزال ہوجاتا تھا اور اس سے فرج ہیں وسوئی بیل کرسکا اور اس سے فرج کے میاں بالش کی تو تاخی اس مرد کو ایک سال کی مہلت و سے گا یہ فاو کی قاضی خان ہیں ہا اور اگر عورت کی ویر یعنی پائلانہ کے سوراخ ہیں و فول کر سے تو وہ عنین ہونے سے فارخ نہ ہوگا یہ معراج الدرابیہ ہیں ہا اور اگر عورت کی ویر یعنی پائلانہ کے سوراخ ہیں و فول کر سے تو وہ عنین ہونے سے فارخ نہ ہوگا یہ ہوتا ہے تو عورت کو تو تاخی میں منزل نہیں ہوتا ہے تو عورت کو تا خوارث نہ ہوگا یہ ہوتا ہے تو عورت کو تا نے شوہر صغیر کو عنین پایا تو اس کا ولی بھی تقر بی تبییں کرا سکتا ہے اور اگر عورت نے اپنے شوہر صغیر کو عنین پایا تو اس کا ولی بھی تقر بی تبییں کرا سکتا ہے اور اگر عورت نے اپنے شوہر صغیر کو عنین پایا تو اس کا ولی بھی تقر بی تبییں کرا سکتا ہے اور اگر عورت نے اپنے شوہر صغیر کو عنین پایا تو اس کا وی کو ایک مورت تک بھی خاصر کرے گا ور بھی صورت میں خوار کی کہ موگا اور ای بی فو کا ویرا کی مہلت دی جائے کی میرکانی میں ہے اور اگر باندی کا اور بھی تھی وہ میرک کا اور بھی تھی ہوڑ سے آدی کا بیک تھی امید دیں ہائے کی میرکانی میں اس کی مہلت دی جائے کہ میرا سے مرد پیشا ہو کر تا جائز ہے بیل آل وہ مرد ہائی سے مرد پیشا ہی کرتا ہو تین جس سے مرد پیشا ہے کہ بیل آل کو وہ مرد ہائی کو گا وہ کی جائی تا کی میں سے مرد پیشا ہے کر بیل اس کو کی میں ہو تا کہ کی چیست کی میں اس کی جائی ہیں ہو تا ہی گی ہو ہوں ہو ہے کی ہو ہو ہو ہیں کی تو وہ مرد ہو اس کو تا ہو کی کی اور بھی تا ہو دور کے آلہ سے پیشا ہو کرتا ہو بھی میں سے مرد پیشا ہو کرتے ہیں تو وہ مرد ہو اس کو تا کی کی جو اس کی میں میں کو تھی میں ہو تا کہ کی پھیسو کی ہو ہو کی کی ہو تا کی کی ہو تا کہ کی پیشا ہو کر تا ہو تا کی کی جو اس کی کی ہو تو اس کی تا ہو تو تا کی کو تا ہو کی کو تا ہو کی کو تا ہو گیا ہو کو تا کی کو تا ہو کی کو تا ہو گی کو تا ہو گیا گیا گیا ہو گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہو کو تا کو تا کی کو تائی کو تا کی کو تا ہو گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہو کو تا

یعن از سرتونیس شروع کرے کا بلکہ جس قدر کام اس مقدمہ بس جو چکااس کے بعدے پورا کرے گا۔

<sup>(</sup>۱) ليعني وطي كرلى بـ

<sup>(</sup>۲) تغریق کرانے کا۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد الطلاق کتاب الطلاق کتاب الطلاق اور خشی مشکل کا عظم شل عنین کے ساتھ ہوتا ہے بیسراج

الوماح من ہے۔

رہاں ہیں ہے۔ اگر عورت نے کہا کہ بیمجبوب ہےاور مردنے کہا کہ میں مجبوب نہیں ہوں اور حال بیہ ہے کہ میں اس تک

ا کر عنین کی عورت رتقاء یا قرناء ہوتو و ہمہلت نہ دیا جائے گاریہ بدائع میں ہےاور اگر عورت نے اپنے شو ہر کومجبوب پایا تو عورت کو قاضی نی الحال اختیار دے گا اور اس مروکومہلت ایک سال کی نہ دے گا بیفاوی قاضی خان میں ہے اور جس کا ذکر بہت جھوٹا ہو جیسے گھنڈی تو و و بھی مجبوب کے ساتھ لاحق کیا جائے گا نہ و و فض جس کا آلہ جھوٹا ہو کہ داخل فرج تک نہ پہنچا سکے یہ بحرالرائق میں ہے اور اگر عورت نے کہا کہ یہ مجبوب ہے اور مرد نے کہا کہ میں مجبوب نہیں ہوں اور حال بیہ ہے کہ میں اس تک پہنچا ہوں تو قاضی اس مر دکوکسی مر دکود کھلائے گا پس اگر چھونے اور ٹٹو لئے ہے کپڑے کے باہرے معلوم کر سکے بدوں بے پر دہ کرنے کے تو اس کو بے یردہ ندکرے گا اور اگر بدوں کشف ستر کئے ہوئے اورنظر ڈالے ہوئے معلوم نہ کر سکے تو کسی غیر کو حکم دیے گا کہ اس کودیکھیے کیونکہ ضرورت ہے اور اگر مرواس عورت تک پہنچ گیا چرمجبوب ہو گیا تو عورت کوخیار حاصل ندہوگا بیغایة السروجی میں ہے اور اگر مجبوب کی عورت ونت نکاح کے اس کو جانتی ہوتو اس کو خیار حاصل نہ ہوگا بیشرح طحاوی میں ہے اور اگر شو ہرمجبوب ہواور عورت نہ جانتی ہو پھرعورت کے بچہ پیدا ہوا اور مجبوب ندکورنے اس کے نسب کا دعویٰ کیا اور قاضی نے اس کا نسب اس مجبوب سے تابت کر دیا پھر عورت اس کے عال ہے آگاہ ہوئی اوراس نے فرقت کی درخواست کی توعورت کواس امر کا افتیار ہوگا اس واسطے کہ بچداس خفس مجبوب کو بغیر جماع کے لازم ہوا ہے بیمچیط میں ہے۔اگر قاضی نے مجبوب اور اس کی بیوی کے درمیان بعد خلوت واقع ہونے کے تفریق کردی مجردو برس تک میں اس مورت کے بچہ پیدا ہوا تو اس کا نسب اس مجبوب سے ٹا برت جمو گا اور قاضی کا تفریق کرنا باطل نہ ہوگا اور عنین کی صورت میں نسب ٹابت ہوگا اور قاصٰی کی تغریق باطل ہو جائے گی بشرطیکہ شو ہردعویٰ کرتا ہو کہ میں اس عورت تک پہنچا ہوں پہر بیس ہےاورا گرعورت نے اپنے شو ہرصغیر کومجبوب یا یا تو قاضی عورت کی خصومت پر فی الحال تفریق کردے کا اورشو ہر مے بلوغ تک انتظار نفر مائے گا اور طفل کو تھم دے گا کہ اس کوطلاق دے دے اور بعض مشائخ نے فر مایا کہ بیفر فت بغیر طلاق ہوگی اوراول اصح ہے لیکن قاضی دونوں میں تفریق نہ کرے گا جب تک کہ اس طفل کی طرف کوئی مصم قرارنہ یائے جیسے اس کا باپ یا باپ کا وصی اور اگر اس طفل کا کوئی ولی ووصی نه ہوتو اس کا دا دایا دا دا کا وصی اس کی طرف سے خصم ہوگا اور اگر و وہمی نه ہوتو قاضی اس کی طرف ہے کوئی تعم قرار دے دے گا اور اگر ایسے گواہ پیش ہوئے جن سے حق عورت باطل ہوتا ہے مثلاً گواہوں نے گواہی دی کہ ب عورت اس کے حال پر راضی ہو چک ہے یا وقت عقد کے اس کے حال ہے واقف بھی تو قاضی دونوں میں تغریق ندکرے گا اور اگر گواہ ہوں اور عورت سے تھم طلب کی تو عورت سے تھم لی جائے گی پس اگر عورت نے تھم سے تکول کیا تو دونوں میں تفریق نے کی جائے گی اور اگرعورت في محالى تو قامنى تفريق كرد كابي عابية السرو جى مى ب-

اگر عورت صغیرہ ہوکداس کے باپ نے اس کا نکاح کردیا ہواوراس نے اپ شو ہرکومجبوب پایا تو اس صغیرہ کے باپ کی خصومت ہے قاضی ان دونوں میں تفریق نہ کرے گا یہاں تک کہ بیٹورت خود بالغ ہواور اگر عورت بالغہ ہواور باتی مسئلہ بحالہ ہو پس

ایت ہوگا جبکہ بغیرز ناویغیر شوہر پیدا ہوا تو طفل کاحق فرض ہے کہ ای مجبوب ہے رکھا جائے ور نقل کرنا لازم آتا ہے کیونکہ بے باپ رکھنا تل ہے پس تھم تضا باطل ہوا۔

عورت نے کی کو وکیل کیا کہ اس کے شوہر نے خصومت کرے اور خود بیے فورت غائیہ ہے ہیں آیا وکیل کی خصومت ہے قاضی ان دونوں ہیں تفریق کیا ہے اور مشائ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے فرمایا کہ تقریق کیا ہے بعض نے فرمایا کہ تقریق کی اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے فرمایا کہ تقاضی دونوں ہیں تفریق ہو سے بعض نے فرمایا کہ تقاضی دونوں ہیں تفریق ہوئے کا مختل کردے گا اور بعض نے فرمایا کہ قاضی دونوں ہی تفریق ہوئے کہ اس کے مولی کو ہوگا ہے امام اعظم وامام زفر آگا والی کہ مولی کے ہوگا ہے امام اعظم وامام زفر آگا والی کہ مولی کے ہوگا ہے امام اعظم وامام زفر آگا والی کہ ہوئے ہیں ہے ہوئے اور آگر وہ مجبوب نکلا کے والی نے کوئی ہا لغظم وامام زفر آگر موجوب نکلا ہو اس کے دلی کے دلی کے کوئی ہا لغظم وامام زفر آگر اور اس کے دلی کے دلی کے حضوری ہیں قاضی ان دونوں میں نی الحال تفریق کردے گا اور اگر وہ مجبوب شہو بلکہ وہ اس مورت تک نہیں بہتی اس کہ درے گا ہورا کی کو میں ہوئے تو تاضی اس کی دے گا ہورا کردے گا ہو تو ہورے کوئی اغتیار نہیں ہوئے جب ہوئو ہو ہورے کوئی اغتیار نہیں ہوئے ہو اگر اس ہوئی خورد باب نکاح کوئی خیار (\*) حاصل نہ ہوگا اور اگر شو ہر کو جنون میا ہوئو وہ شور کو در باب نکاح کوئی اغتیار نہیں ہوئے میں ہوئے کے اندر اچھا ہوگیا اور امام میں ہوئے کی صورت میں قاضی شہر کو ایک سال کی مہلت دے گا پھر آگر وہ سال کی مہلت دے گا چورت کوا فتیار دے گا اور اگر جنون مطبق ہوئو وہ شل مجبوب ہوئے کے ہوا کر ہم اس کو اختیار کرتے ہیں ہوا وہ آگی اور اس کی سے ہوئے کے ہوادر ہم اس کو

ئېرقو ( كە بىلىب:

## عدت کے بیان میں

<sup>(</sup>۱) ليعني تفريق وغيره-

<sup>(</sup>٢) بالطلاق كااعتيار بـ

<sup>(</sup>٣) يعنى تفريق وغيره \_

<sup>(</sup>٧) ليبني مبرشل \_

ہوگا بہ ظلا مدیم ہے ایک مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا اوراس کے ساتھ دخول کیا گھر کہا کہ یس تنم کھاچکا تھا کہ اگریم کسی ثیبہ سے نکاح کروں تو وہ طالقہ ثلث ہے اور جمعے بیمعلوم نہ تھا کہ بیر ثیبہ ہے تو طلاق بعجدا قرار مرد نہ کور کے واقع ہوگی پھرا گرعورت نے اس کی تقعد بی کی تو عورت نہ کور و کونصف مد بعید طلاق قبل دخول کے ملے گا اور مہر مثل کا مل بعید دخول کے ملے گا اور عورت پر بوجہ الی وطی کے عدت واجب ہوگی مگراس کو نفقہ عدت نہ ملے گا اور اگر عورت نے اس مرد کی تکذیب کی کہ اس نے متم نیس کھائی تھی تو عورت کوا یک ویک میں میں ملے گا اور اگر عورت نے اس مرد کی تکذیب کی کہ اس نے متم نیس کھائی تھی تو عورت کوا یک ویکھی ملے گا اور اگر عورت نے اس مرد کی تکذیب کی کہ اس نے متم نیس کھائی تھی تو عورت کوا یک تی مہر ملے گا اور اس کو نفقہ ویکنی بھی ملے گا تھا وی قاوی قاضی خان میں ہے۔

أن عورتول كابيان جن يرعدت واجب تبيس موتى:

جب طلاق یا وفات کی عدت ایک مینوں کے شار ہے واجب ہوئی ہیں اگرا تفا قاغرہ ماہ میں ایساوا تع ہواتو مینوں کا شار

ہاند ہے ہوگا اگر چتی ہوم ہے کم میں چاندنگل آئے اور اگر بیوا قد درمیان ماہ میں ہواتو امام اعظم کے فزد کی اور دوروا تنوں سے

ایک رواجت کے موافق امام ابو ہوسٹ کے فزد کی مینوں کا پورا کرنا دنوں کے شار ہوگا چنا نچہ طلاق کی عدت نو ہو دو نی اور

وفات کی عدت ایک سومی روز میں پوری ہوگی بیمیط میں ہاور اگر چاند کی اول تاریخ میں عمر کے وقت اپنی کورت کو طلاق دی

اور بیمورت الی ہے کمینوں سے اس کی عدت کا شار ہوتا ہے تو اس کی عدت کا حساب چاند سے لگایا جائے گا اور ایک روز میں سے

ہم حصر گزر جانا اس امر کا موجب نہ ہوگا کہ دنوں ہے اس کی عدت کا حساب لگایا جائے بخلاف اس کے اگر دوسری یا تیمری تاریخ

کو طلاق دی تو ہے میں ہوں گے اور یہ حیف جس میں طلاق دی ہے عدت میں حساب نے باغل کو مد ہر ووام ولدو

(1)

لینی تمام عرکز رجائے اور اس کو پھر چیش نہ آئے یہاں تک کدو ویڈھی ہوکر مایوس از حیض ہوجائے۔

معنی بہاں کرمسلمان ہوگئ تو بادا عدت نکاح کر عتی ہے۔ (۱) معنی ورت ایک ہے کرفیض ہیں آتا ہے الی مامر۔

اگرکی مرو نے اپنی بیوی کو جو فیمری با ندی ہے فرید لیا حالا نکداس کے ساتھ وخول کرچکا ہے تو تکاح فاسد ہوگیا اوراس مروکس من سے کوٹ میں اس مورٹ کر سے ساتھ و گرکا اس مروکو جوام تیں ہے گرفی میں ہے باندی مشل معتدۃ الغیر کے ہوگی تی کداس مردکو بیا تقییا رئیس ہے کہ کی دوسرے مرد ہے اس باندی کا نکاح کرے تاوقتیکداس کو وہ فیض نہ آ ہی بید پی بید ہے اس کو آزاد کر دیا تو الغیر سے بید اورا گرزید نے اپنی بیدی کو فرید ااوراس مورت کا ذید ہے ایک لڑکا ہے ہی ذید نے اس کو آزاد کر دیا تو اس بہت ہوتا ہے ایمنا ہوتا ہے بیش نید نے اس کو آزاد کر دیا تو اس بہت ہوں گے جن میں ہے دو حیض بیش ہی ہور کہ کا تراس می جن امور کا منکو حدے اجتماب ہوتا ہے ایمنا ہوتا ہو بیا ہوتا ہے ایمنا ہوتا ہو بیا گا اورا کی حیض عش ہی ہی اس کو آزاد کر دیا تو بیدی کو فریدا اوراس کو ایک حیض آگیا تجر اس کو آزاد کر دیا تو بید بیتن اس میں جن امور کا منکو حدے اجتماب کیا جائے گا جن ہی ہوگا اورا کی حیض آگیا تجر اس کو آزاد کر دیا تو بید بیتن ہوگا ہوں کہ کہ بین ہیں ہے اورا گراس کو بیک طلاق بائن کر دیا ہو گرخرید لیا تو اس کہ کہ دو فیمن شرح ہرے حالا لہ کہ اورا گراس کو بیک طلاق و سے کراس کو بائن کر دیا ہو گرخرید لیا تو اس کی کہ دو فیمن شرح ہرے حالا لہ کرا دیا تو بی گراس کو دو فیمن آگیا ہو اس میں ہوگا ہورا گراس کو دو فیمن آگیا ہورا گراس کو دو فوس اسے نکاح واجب نہ ہوگی گین اس پر عدت عمل دی اورا گراد اس میں ایک گورادا ہوگیا تو ذولوں اسے نکاح کی منان میں ہے۔ اپنی منکو حد کو فرید کیا تو نکاح فاسد نہ ہوگا گرا کر فاسد ہو جائے گا اورا سرحد سے عاجز ہوگیا تو دونوں اسے نکاح کی قاض خان میں ہے۔

جوعورت كرحائضه موتى ہے وہ اپنى عدت حيض سے يورى كرے كى اگراس كاحيض دس روز كاموتواس

### كي فسل كرنے ميں جو وقت صرف ہوگا وہ اس كے حيض ميں واخل نہ ہوگا:

اگرمکاتب نے اپنی زوجہ کوخرید الیمرمر کیا اور اس قدر مال چھوڑا جوادائے کتابت کے واسطے کانی ہے ہیں مال کتابت اوا کردیا گیا تو تھم دیا جائے گا کہ مکاتب کے آخر جزوا جزائے حیات میں یعنی دم واپسین نکاح فاسد ہو کیا اور اس محدت پر فساونکاح کی عدت واجب ہوگی اوروہ دوجیش میں بشر طیکہ مکاتب فہ کور ہے اس کی اولا و شہوئی ہواگر چداس نے اس کے ساتھ دخول کیا ہو اور اگر اولا دہوئی ہوتو عورت فہ کورہ پر پورے تین چیش عدت واجب ہوں محے اور مکاتب فہ کورنے ادائے کتابت کے واسطے مال

ے جس پرسعایت واجب ہوواگر مال سعایت اوا نہرے تورقین ہو عتی ہے بلک اس پرسعایت کے واسطے جرکیا جائے گا بخلاف مکا تبد کے کدا گراس نے اوائے کتابت سے انکارکیا یا عاجز ہوئی تورقیق کرویا جائے گی۔

کانی نہ چھوڑ اہواوراس مورت کے اس مکاتب ہے کوئی اولا دنیس ہوئی تو اس پر دومہینہ یا نچے روز کی عدت واجب ہوگی خواہ مکاتب نے اس سے دخول کیا ہو یانہ کیا ہو پس اگر عورت ندکورہ نے مکاتب سے کوئی اولا دجنی ہوتو بیعورت اوراس کا بجدم کاتب کی طرف ہے اس کے اقساط کے موافق سعایت کریں گے اور اگر دونوں سعایت سے عاجز ہوئے لینی اداند کر سکے تو اس کی عدت دومہیندو یا نچے روز ہو کی اور اگروونوں نے مال کتابت ادا کردیا تو آزاد ہوجا تیں مے اور مکا تب بھی آزاد ہوجائے گا لعنی تھم دیاجائے گا کہوہ آخر جزوا جزائے حیات میں ہزاو ہوکر مراہب لیں اگر ادائے مال کتابت اثنائے عدت میں واقع ہوا تو اس عورت برتین حیض از سرنو اس کے آزاد ہونے کے روز ہے واجب ہوں گے کہ اس میں دومینے پانچ روز مکا تب کے مرنے کے روز سے پورے کردے کی سے بدائع میں ہاور اگر مکاتب نے اپنے مولی کی دختر ہے اس کی اجازت ہے نکاح کیا پھر مکاتب بعد و فات مولی کے بقدرادائے بدل کتابت کے کافی مال جھوڑ کرمر کیا تو اس عورت کی عدت جار مبینے دیں دن ہو کی خواہ مکا تب نے اس سے دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو اوراس عورت کومبراورمیراث ملے کی اس واسطے کہ مکا تب مذکوآ زادمراد ہےادراگر مکا تب مذکور بدول مال کافی حجوزے مرگیا تو اس کا نکاح فاسد ہو کیا اس واسطے کہ عورت مذکورہ اس کی زندگی کے آخر جزوجی اس کی مالک ہو گئی ہے ایس اگر م کا تب نے اس کے ساتھ دخول کرلیا ہوتو مہر میں ہے اس قدر کہ جتنی اس کی مالک ہوئی ہے ساقط ہوجائے گا اور و وعورت تین حیض ہے عدت پوری كرے كى اور ؛ كرمكاتب نے دخول ندكيا موتو مير وعدت كھوند ہوكى بدمجيط سرحسى ميں ہاور جوعورت كه حائصه ہوتى ہو وہ اين عدت حیض سے پوری کرے کی اگراس کا حیض دیں روز کا ہوتو اس کے حسل کرنے میں جووفت صرف ہوگا وہ اس کے حیض میں وافل نہ ہوگا ؛ وراگر دس روز ہے کم اس کوچیش آتا ہوتو عسل کرنے کا وقت ایا م حیض میں داخل ہوگا اور اگرعورت کا فرہ ہوتو ہیدوقت دوتو ل صورتوں میں ہے کسی صورت میں حیض میں داخل نہ ہوگا اور شو ہر کواس ہے وطی کرنا حلال ہوگا اور اس کو دوسرے شو ہرے نکاح کر لینا حلال ہوگا جبکہ میدونت آخری عدت کا ہو بیسراج الوہاج میں ہے۔

حاملہ کی عدت (اللہ ہے کہ وضع حمل کرے یہ کا فی عیش ہے اور جو تورت پیش ہے اپنی عدت گزراتی ہے اگراس کے بیش میں اخل ہیں ہے ہیں تیسر سے بیش بین خون منقطع ہوتے ہی رجعت کا تحکم باطل ہوگا اورا گرشو ہرنے اس کوطلا ق ندری ہوتو اس سے قربت کرسکتا ہے اورا گرطلا ق دے دی ہوتو عورت کو دوسرے شو ہر سے زکاح کر لینے کا اختیار حاصل (۲) ہوگا اورا گراس کے ایام چیش دی روز ہے کم ہوں ہیں اس نے قسل نہ کیا بیا ہی نماز کا وقت کا ل نہ گررگیا تو رجعت باطل نہ ہوگی اور عورت کے واسطے یہ جائز نہ ہوگا کہ دوسرے شو ہر سے نکاح کر لے اور یہ تھم اس وقت ہے کہ عورت مسلمان ہواورا گرعورت کی ہوتو خون منقطع ہوتے ہی رجعت کا تھم باطل ہو جائے گا اور اس کے شو ہرکواس سے وطی کرنا حول کہ تو ہر سے نکاح کر اور اس کے شو ہرکواس سے وطی کرنا مول کہ تو ہر واس کے شو ہرکواس سے وطی کرنا ہوگا اور اس کے اور کے ہوں یا کم ہوں یہ سران ت

\_\_\_\_\_\_\_ ا ا کا منوک ہوا تھا۔ مموک ہوا تھا۔

م قال المرجم يد بي المحل ب البقائم عنقريب اس كاعاد وكريس كان البي خلط وخبط ناسخ عن واتع مواب -

<sup>(</sup>۱) لين بوري موا\_

<sup>(</sup>۲) ليخي بجواز شرع ـ

<sup>(</sup>r) اگرطان شدى مور

ہشام نے امام جر سے روایت کی ہے کہ اگرا پی جورت کوطلاق دی حالہ ہے قد جب بچاس کے پیٹ سے سرکے
بل یا پاؤں کے بل آ دھا بدن اس کا سوائے سرونا گلوں کے نگل آیا تو عدت پوری ہوگی اورامام جر نے فر مایا کہ اس کا بدن چوتوں

علی ہے اوراگر حورت آکہ ہواوراس نے مہینوں کے شار سے عدت شروع کی پھراس نے خون دیکھا تو جس قد را بام اس کی عدت ہیں ہے
میں ہے اوراگر حورت آکہ ہواوراس نے مہینوں کے شار سے عدت شروع کی پھراس نے خون دیکھا تو جس قد را بام اس کی عدت میں ہے
میں ہے گزر ہے ہیں وہ سب باطل ہو گے اوراس پرواجب ہوا کہ از سرنوجیش ہے اپی عدت پوری کر ہاوراس کے محتی یہ ہیں کہ
میں ہے گزر ہے ہیں وہ سب باطل ہو گے اوراس پرواجب ہوا کہ از سرنوجیش ہے اپی عدت پوری کر ساوراس کے محتی یہ ہیں کہ
اس نے اپنی عاوت کے موافق خون دیکھا کیونکہ عاوت کے موافق خون دیکھنے ہے اس کا آکہ ہوٹا باطل ہوگیا اور بہی تو کہ اور اس کے اور عمل ہو تو وہ وہ حض ہوا وہ وہ حض ہوا وہ محتی ہوا ہوا ہیں ہوتا ہوگیا ہور تھی ہوتا ہوا ہوگیا ہور تھی ہوتا ہوا ہوگیا ہور تھی ہوتا ہوا ہوگیا ہوتا ہوگیا ہوتا ہوگیا ہوتا ہوگیا ہور تو ہوتا ہوگیا ہوگیا ہوتا ہوگیا ہوگیا ہوتا ہوگیا ہوگ

العنى قاضى فاس كاتمد بون كاتكم دسددا

<sup>(</sup>۱) معایت کرتی ہو۔

<sup>(</sup>۲) لین نکاح کرنے دالے سے ڈیا کامل تھا۔

<sup>(</sup>r) اوراس نے مینوں سے عدت کر رائی شروع کی۔

ہے۔ مجموع النواز فی میں لکفائے آئے۔ مورت نے اگر مہینوں سے اپنی عدت پوری کر کے کسی مرد سے نکاح کیا پھراس نے خون دیکھا تو بعض کے نزدیک نکاح فاسد ہوگا اورا گرقاض نے جواز نکاح کا تھم دے دیا ہو پھراس نے خون دیکھا تو نکاح فاسد نہ ہوگا اورا معج سے کہ نکاح جائز ہے اور قضائے قاضی شرطنہیں ہے ہاں آئندہ عدت بحیض ہوگی بہ خلاصہ میں ہے آئے نے اگر پچھ عدت مہینوں کے شارے گراری تھی کہ است کے شارے گراری تھی کہ است میں ہوگی بیوناوی قاضی فان میں ہے۔ ایک معین کو بعد ان دونوں کے ساتھ دخول کرنے کے طلاق اگر کسی مرد نے اپنی دو بیو بول میں سے ایک معین کو بعد ان دونوں کے ساتھ دخول کرنے کے طلاق

ا کر جی مرد ہے آپی دو بیو یوں کی سے ایک میں تو بعد ان دونوں نے ساتھ دلوں کرنے سے طلاد دے دی اور بید دونوں جا کھیہ ہوتی ہیں:

حره کی عدت و فات جارمینے دی روز ہے مدخولہ ہویا غیر مدخولہ مسلمان ہویامسلمان مرد کے تحت میں کتا ہیے ہوخوا وصغیرہ ہو یابالغہ یا آئسہ ہوخواواس کا شو ہرآ زاد ہو یا غلام خواواس مدت میں اس کوچش آئے یا نہ آئے گرحمل ظاہر نہ ہو یہ فنخ القدير میں ہے بیعدت فقط نکاح سیح میں واجب ہوتی ہے بیسراخ الوہاج میں ہے اور جمہور کے نز دیک دس روزمع دس راتوں کےمعتبر ہیں میہ معراج الدراميديس ہےاورا گرمنگو حد باندي ہو پس اس کا شو ہراس کوچھوڑ کر مرگيا تؤ اس کی عدت دو مبنے يا پچ روز ہےاور مد بر ہو مكاتبه وام ولد ومستسعاة كالبعى امام اعظم كي تول ير مبي تقم ب بدغاية البيان بن ب ايك مردسفر مين وورب اس كي بيوي كوايك مرد نے خبر دی کہوہ مر گیااور دومردوں نے خبر دی کہوہ زندہ ہے اس نے اس کے موت کی خبر دی ہے اگر عورت کو یوں خبردے كريس نے اس كى موت كويا جناز وكوائي التحمول سے معائد كيا اور يخف عادل ہے تواس عورت كو تنجائش ہے كه عدت بورى كرك دوسرا نکاح کر لے اور بی مجم اس وقت ہے کہ خبر دینے والوں نے تاریخ بیان نہیں کی اور اگر تاریخ بیان کی مرجن لوگوں نے اس کے زندہ ہونے کی تاریخ بیان کی ہے ان کی تاریخ برنسبت موت کے خبر دہندہ کے پیچھے ہے تو انہیں دونوں کی شہادت اولی ہوگی بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ شخ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت کا شو ہرسفر میں غائب ہے لیں ایک مرداس عورت کے پاس آیا اور اس كے شوہر كے مرنے كى خبر دى يس اس مورت اور اس كے اہل خاند نے مثل الل مصيبت كے تعربت كى اور عدت يورى كر كے ووسرے شوہرے نکاح کرلیا اور اس نے اس کے ساتھ دخول کیا پھرائیک مخفس دوسرا آیا اور اس نے اس عورت کوخبر دی کہ اس کا شوہر زندہ ہاور کہا کہ میں نے اس کوفلاں شہر مین دیکھا لیں اس کے نکاح ٹائی کی کیا کیفیت ہادر آیا اس کودوسرے شوہر کے ساتھ قیام کرتا حلال ہے پانہیں اور میداور شوہر ٹانی کیا کرے تو شیخ نے فرمایا کہ اگراس نے اول مخبر کی تقیدیق کی تھی تو اس ہے میمکن نہیں ہے کہ دوسر ہے مخبر کی نصدین کرے اور ان دونوں میں دوسرا نکاح باطل نہ ہوگا اور ان دونوں کواختیار ہے کہ اس نکاح پر برقر ارر ہیں یہ تا تارخانیہ و بحرالرائق میں نسفیہ سے منقول ہے اور اگر کسی مرد نے اپنی دو بیو یوں میں سے ایک معین کو بعد ان دونوں کے ساتھ دخول کرنے کے طلاق دے وی اور بیدونوں حائصہ ہوتی ہیں پھرمر گیا اور بیمعلوم نہیں ہوتا ہے کہ مطلقہ کون ہے تو ان میں ہے ہر ا یک پرعدت و فات واجب ہوگی کہ اس عدت میں تین حیض کی تیمیل کرے گی ای طرح اگر اس نے ہردو بیو یوں میں سے ایک غیر معین کو تمن طلاق دے دیں اور بیا بی صحت کی حالت میں کیا بھر قبل بیان کے مرکبیا تو ان میں سے ہرا یک پرعدت و فات وا جب ہو گی جن میں وہ تین ٹیفن کی بھیل کر کے گی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔اگرا پی بیوی ہے کہا کہا گرمیں اس وار میں واخل نہ ہوا آج کے روز تو تو طالقہ ٹکٹ ہے پیریدون گزرنے کے بعد مرگیا اور بیمعلوم نہیں ہوتا ہے کہوہ واغل ہوا تھا یانہیں تو اس عورت پرعدت وفات واجب ہوگی اورعدت تحیض اس پرلازم نیس ہے بیمسوط میں ہے اور اگر طفل اپنی بیوی کوچھوڑ کرمر کیا پھر طفل کی موت کے بعداس کے حمل طاہر ہواتو مہینوں کے شار سے عدت بوری کرے کی اور اگر حاملہ ہونے کی حالت میں طفل ندکور مرحمیاتو استحسانا وضع حمل نے عدت ہوری کرے گی کدائی محیط السرخی اور ہرووصورت میں پیکا نسب اس طفل نے تا بت نہ ہوگا ہے ہوا ہے ہی ہا اور جدموت برور مورت مل مو چرو ہونے کا علم اس طرح ہوسکتا ہے کہ قورت ذکور وطفل کی موت سے چھ مہینے ہے کم میں پید بنے اور اور مور موت کے حادث ہونے کے شاخت اس طرح ہو کتی ہے کہ روز موت سے چھ مہینے یا زیادہ میں پید بنے اور انجوب اگر یوی کو حاملہ اپنی ہیوں کو چھوڑ کر مرکیا ور حالیہ وہ حالم تھی یا بعد موت کے حمل ہوا تو وہ روا توں میں ہی اور اور میں بید ہوا تو اس کی عدت وضع ممل ہوا ور مجبوب اگر یوی کو حاملہ جو ہر قالمی کی موت کے بعد محمل حادث ہوا تو وہ روا توں میں ہے ایک روایت میں ہے کہ اس کا حکم مثل کی کے ہے کہ پید ہوا المجبوب اس مجبوب سے قابت ہوگا اور انتفائے عدت ہو منع حمل ہوگی اور دو مرکی روایت میں ہیں کہ وہ مثل طفل کے ہے کہ پید ہو ہوا تھی ہو ہو ہے گی دور اور میں ہو جائے گی خواہ مر د ذکور نے ہو ہو المور المور المور کی مور سے گیا ہوگی اور اگر المور کی مور سے کہ اس کا حکم مثل ہوگی اور اگر وہ اس کی عدت و فات ہو جائے گی خواہ مر د ذکور نے ہو گیا ہوں کو حال ہو میں ہو جائے گی اور اگر طلاق ہوں کی خواہ مور د ذکور نے وہ اس کو حالت موسی میں طلاق دی ہو جائے گی اور اگر وہ اس کی عدت طلاق بندی کی دور اگر طلاق ہوں کی اور اگر وہ وہ کی دور اگر طلاق ہو کہ اور اگر وہ وہ اس کی عدت و فات ہو ہو اس کی خواہ مور د ذکور نے وہ اس کی عدت و فات ہو ہو اس کی خواہ مور د کی دور اس کو تین ہو گیا ہوں گیا ہوں ہو ہو گیا ہو گیا ہوں گیا ہوں ہو ہو ہو گیا ہو گیا ہوں ہو ہو ہو گیا ہو کہ ہو ہو ہو گیا ہو گیا ہوں ہو ہو ہو ہو گیا ہوں ہو ہو ہو گیا ہو ہو ہو ہو گیا ہو ہو ہو گیا ہو گیا

الله المحرج مظا برامراد طفل ساليا طفل ب جومرا بق ن وفاً الله

<sup>(</sup>۱) مینی عدت بیزونت وعدت و فات بردو کی عدت په

<sup>(</sup>۲) یعن اس ہے کوئی اولادیس ہوئی۔

<sup>(</sup>٣) ليخي عدت.

\_Kaskijk (M)

ئے مرنے میں واجب ہوتی ہے پھر مولی کے مرنے لگ اس پر تین حیض کی عدت ہوگی اور اگر دونوں کی موت میں دو میبینے پانچ روز ہے کم فرق ہوتو بھی اس پرشو ہر کی وفات کی دو میبینے پانچ روز کی عدت واجب ہوگی پھرمولی کے موت کی اس پر پچھے عدت لازم نہ ہو گی مدالکتا ہے ۔ سمہ۔

اگرصغیرہ کو جو حاکصہ نہیں ہوتی ہے طلاق دے گئی اور شوہر نے اس سے دخول کرلیا ہے اور میصغیرہ الیمی ہے کہ اس کی مثل سے جامع کیا جاتا ہے تو اس کی عدت تین مہینے ہوگی:

اگرام ولد کا شو ہرومونی دونوں اس کوچھوڑ کرم مے اور بیمعلوم نیس ہوتا ہے کہ دونوں میں ہے کون پہلے براہے اور دونول کی موت میں دوم بیند یا تجے روز ہے کم فرق ہے واس پر جار مہنے دس روز کی عدت احتیاطاً دونوں میں ہے آخر کی موت سے واجب ہوگی اور اس میں جیش کا اغتبار نبیں ہے اور اگر معلوم ہو کہ دونوں کی موت میں دو مبینے یا نجے روز یا زیاد و ہیں تو اس پر جار مبینے دس روز کی عدت واجب ہوگی جس میں تین حیض کی بھی پمحیل کرے گی اوراگر بیمعلوم نہ ہو کہ دونوں کی موت میں کتنے دنوں کا فرق ہے اور نیزمعلوم ندہو کہ دونوں میں ہے کون پہلے مراہے تو امام اعظم کے نز دیک عدت چار مہینے دس روز ہو گی جس میں حیفوں کی تحمیل معتبر نہیں ہےاورصاحبین کے نزویک اس میں تین حیض کی تھیل بھی کرے گی اورای طرح اگر شو ہرنے اس کوطلاق رجعی دے دی ہوتو مجى ان صورتوں ميں يمي علم ہاوراس عورت كوائے شوہرے كچھ ميراث ند ملے كى اور سيمبسوط ميں ہے اگر صغير وكوجو حائضة نبيل ہوتی ہے طلاق دے گئی اور شوہر نے اس سے دخول کرلیا ہے اور بیصغیرہ ایس ہے کہ اس کی مثل سے جماع کیا جاتا ہے تو اس کی عدت تین مبینے ہوگی اور شخ ابوعلی سنگی نے فر مایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ بیم غیر واکسی ہو کہ مرابط لیعنی قریب بدبلوغ نہ ہواورا گر قریب بدبلوغ ہوتو بیخ ابوالفصل نے فرمایا کداس کی عدت مہینوں کے شار سے مقصی ندہو کی بلکرتو قف کیا جائے گا یہاں تک کیکمل جائے کہ اس کواس دطی سے مل رہا ہے یا تبیں رہا ہے میتمر تاشی میں ہے سغیرہ کواس کے شوہر نے طلاق دے دی چراس پرایک روز کم تین مینے گزرے پھراس کوچین آیا تو جب تک اس کو تین جیش نہ آجا کیں تب تک اس کی عدت منقصی نہ ہوگی ایک مرد نے اپنی ہوی کوطلاق رجعی وے دی پس اس نے تین حیض سے عدت بوری کی تکرایک روز کم رہاتھا بس شو ہرمر کیا تو اس کے او ہر حیار مبینے دس روز کی عدت واجب ہوگی بیغایة البیان می ہے اور الرمطاقہ نے اپنی عدت حیض سے بوری کرنی شروع کی اور ایک حیض یا دوحیض آ ھے تھے کہ پھراس کا حیض مرتفع ہوکر بند ہو گیا تو و وعر ہے ہے جاری نہ ہو گی یہاں تک کرآئنسہ ہوجائے پھراگر بندر ہا یہاں تک کدو ہ آئے۔ اہو گئ تو از سرنوم بینوں سے عدت پوری کرے کی بیفا و کی قامنی خان میں ہے۔

منکور ہاندی کواگر اس کے شوہر نے طلاقی رجعی دے دی چراس کی عدت ہیں مولی نے اس کوآزاد کردیا تو وقت طلاق ہے اس کی عدت ہیں مولی نے اس کو آزاد کردیا تو وقت طلاق ہے اس کی عدت نظل بعدت حرائر ہوجائے گی ہیں اس پر تین میض کی عدت پوری کردی واجب ہوگی اگر اس کو چیوڑ کرمر تھیا مینے سے پوری کرنی لازم ہوگی اگر جیض ندآتا ہواور اگر اس کے شوہر نے ایک طلاق بائن یا تین طلاق دے دی یا اس کو چیوڑ کرمر تھیا ہو وہ عدت ہیں آزاد کردی گئی تو اس کی عدت نظل بعدت حرائر نہ ہوگی ہیں اس پرواجب ہوگا کہ دوجیض سے عدت بوری کرے یا

ئے بین اس مطلقہ کی عدت تا وقت مایوی کے منقطع ندہو گی لیکن مخق ٹیس کہ اس تھم شد ید جس اس پر زنا کا خوف شدید ہے کیونک وہ نکار نہیں کر کتی ہیں۔ فتیہ مفتی پراس کی حفاظت لازم ہے تا کہ ترین دور ہوواللہ تعالی ہوالموفق ۔

اکے مہینہ (اوسف مہینے ہے پوری کرے یا دو مہینے پانچ روز ہے عدت پوری کرے گی بحسب اختان ف احوال عورت کذائی غایة الهی ن صغیر ہاندی کو بعد دخول کے طلاق دی گئی تو اس کی عدت ڈیڑھ مہینے ہوئی اورا گرعدت مقطعی ہونے کے تر یب اللی کا اس کو چیش آھیا تو اس کی عدت بعض ہوجائے گی ہس دو چیش ہوجائے گی جر جب جیش کی عدت پوری ہونے کے تر یب بوگی تو اس کی عدت بعری ہوجائے گی ہی دو چیش ہوجائے گی گھر جب اس کی عدت گر نے کے تر یب بیچی تو اس کا اشو ہر مراکیا تو اس کی عدت اور کی عدت بعد طلاق ہے ہوگی اور وفات تو اس پر بالور مہینے دس روز کی عدت الازم ہوگی ہو جائے گی گھر جب اس کی عدت بعد طلاق ہے ہوگی اور وفات میں میں بعد وفات ہے اور اگر عورت کو طلاق یا وفات کا حال معلوم نہ ہوا یہاں تک کہ مدت عدت گزرگی تو اس کی عدت پوری ہوگئی ہی ہد ایہ میں ہے اور اگر عورت کو شو ہر کی موت میں شک ہواتو جس وقت ہے اس کو یقین ہوجائے اس وقت ہے عدت شروع کر سے دلی گئیدہ نے اس عورت ہے ولی گئیدہ نے اس عورت ہے والی کے کہ وقت ہے ولی گئیدہ نے اس عورت ہے ولی گئیدہ ہے اس عورت ہے والی گئیدہ ہے اس عورت ہے والی میں ہے۔

ا كيدمرد في الي مدخولد يوى سے كہاكه بر باركه تھے چيش آئے اور تو طاہر بوجائے تو تو طالقہ ہے يس عورت فدكورہ كوتين

ا بعن اگراس نے ایمے وقت سے طلاق کا اقرار کیا کہ حساب سے اس وقت سے اب تک اس کی عدت بوری ہوگئی لیکن اس سے اقرار کے وقت سے عدت شار ہوگی اور اس کے قول کی تصدیق ندہوگی کہ اس وقت سے طلاق دی ہے۔

<sup>(</sup>۱) ليعني دُيرُ ه مبينه

<sup>(</sup>٢) يناك دوروز باتى رجد

<sup>(</sup>٢) اگرچاون تقدين كري

<sup>(</sup>٣) ليني درصورت تقيدين قول ثو بركير

كتاب الطلاق

ن قول رجم يعني پترون سے يهال تك مارنا كدونون مرجائيں۔

<sup>(</sup>۱) يعنى بنوز عدت تمام نبيس مولى \_

<sup>(</sup>r) بعدتغری<u>ت ک</u>

<sup>(</sup>٣) يعنى رجم كى جائے۔

پھر دونوں میں تفریق کر دی گئی توعورت ندکورہ پران دونوں کی وجہ ہے تین حیض کی عدت گز ارنی واجب ہوگی اوراس عورت کا نفقہ و سئنی شوہرادل پرواجب ہوگا بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر تورت نے عدت وفات میں دومرے مروسے نکاح کرلیا اور اسے دخول کیا چردونوں میں تفریق کی ہوگا ہوروں کے اور دومرے شو ہر تو ہر متو نی کی ہاتی عدت وفات ہے اندر آیا ہو یہ معراج الدرایہ میں ہے جورت کو بھوش مال ہوں گا اور دومرے شو ہر کی عدت وفی کے تمن جینس واجب ہوں گے اور ان میں دوجین ہی جورت کو بھوش مال ہوں گا اور ان میں دوجین ہی جورت کو بھوش مال کے یا بغیر مال کے فلع کر دیا چرعدت میں اس مورت ہوا ہودواس کی حرمت کے آھی ہوں کے اس موطی کر لی تو ہر دفی کے واسطے دو وجد اس کے حدت اول مقتصی ہوجائے چراس کے دوسی واسطے دو در مری و تم ہوگی نہ عدت وفی ہوگی ہوگی کے دوسی ہوتو اس پر وہی اور جورت کے داس کے دوسی ہوتو اس پر وہی داجب ہوگی جو مسلمان موسی واجب ہوگا ہوگا کے دوری ہوتا ہے ہیں آگر یہ کی ہوتو میں سیان کورت پر مسلمان ہوگی ہوتو میں مسلمان ہا تری کے دوسی ہوتو اس پر وہی داجب ہوگا جو مسلمان موسی واجب ہوگا ہوگا دار اگر کتا ہے گئی افراد میں ہوتو موت دفر دت کی صورت میں اس پر عدت نہ ہوگی بشر طیکدان کے خدہب میں ایس ایس موسی میں اس پر عدت نہ ہوگی بشر طیکدان کے خدہب میں ایس بوریا اور ایک اور اگر کتا ہے گئی کا فر (م) کے خدت میں ہوتو موت دفر دت کی صورت میں اس پر عدت نہ ہوگی بشر طیکدان کے خدہب میں ایس بوریا اور ایک اور اگر کتا ہے کی کا فر (م) کے خدب میں ایس بر عدت نہ ہوگی بشر طیکدان کے خدہب میں ایس بوریا اور ایک کی اور ایس ایس کی خدر دی کی مورت ہیں میں اس بر عدت نہ ہوگی بشر طیکدان کے خدہب میں ایس بر عدت نہ ہوگی بشر طیکدان کے خدہب میں ایس بوریا اور ایک کی اور ایس کے خدت میں ایس بوری میں سے دوری کی دوری دوری کی کورت کے عدت دوری کی مورت کی مورت کی میں اس بوری کی مورت کی میں میں ایس بوری کی کورت کی عدت دوری کی کورت کی عدت دوری کی کورت کی عدت دوری کی کورت کی کورت

<u> جو دهو (۱۵ باب:</u>

#### حداد کے بیان میں

<sup>(</sup>۱) سيني پيوان كرك يه جمه برحرام ب.

<sup>(</sup>۲) يعني دي.

<sup>(</sup>٣) يعنى قطعى جداكى بيونى مثلاً تمن طلاق دى بيونى \_

<sup>(</sup>٣) باغنوئ

<sup>(</sup>۵) ایک قتم کار نیشی کیزا۔

#### فتأوي علمكيري ..... طد 🕥 كاب الطلاق

زینت کے واسطے ہوتی ہے بیرقا وئی قاضی خان میں ہے اور عورت پر اجتناب کرنااس کی حالت اختیاری تک واجب ہے اور حالت اضطرار میں تجویمضا کقہ نہیں ہے مثلا اس کے سرمیں ورد وغیرہ کوئی بیاری ہوئی کہ جس کی وجہ ہے اس نے سرمیں تیل ڈالا یا آتھ میں کوئی بیاری ہوئی کہ جس کی وجہ ہے اس نے سرمیں تیل ڈالا یا آتھ میں کوئی بیاری ہوئی کہ اس نے سرمہ لگایا بغرض معالجہ کو تھے مضا کقہ نہیں ہوئی ہوکہ اس کوند ڈالنے کی صورت میں کسی بیاری و در دوغیرہ کے بیٹھ جانے کا خوف ہوتو تیل ڈالنے میں بچھ مضا کقہ نہیں ہے بشر طیکہ اس بیاری کے بیٹھ جانے کا خالب ممان ہو میا کئی میں ہا اور حریر کالباس نہ پہنے کیونکہ اس میں ذیت ہے الا بعضر ورت مثل اس کے بدن میں خارش ہویا چیلی پڑ گئی ہوں اور ومشق کا رنگا ہوا کیڑ ایپننا اس کو حلال نہیں ہے اور سیاہ رنگا ہوا پہنے میں کوئی مضا کفتہ نیں ہے ۔ جمیدین میں ہے۔

اجنبی کوروانہیں کہ معتدہ غیر کوصری خطبہ کرے خواہ وہ طلاق کی عدت میں ہو یا شو ہر کی وفات کی عدت میں:

اگر عورت ایسی فقیر ہوکہ اس کے پاس سوائے ایک رنگین کپڑے کے نہ ہوتو میجھ مضبا گفتہیں ہے کہ اس کو بغیر اراد ہ زینت کے پہنے بیشرح طحاوی میں ہےاورصغیرہ پراورمجنونہ پراگر چہ بالغہ جواور کتابیہ پراور جوعورت نکاح فاسد کی عدت میں ہواس پراور ملطقه بطلاق رجعی پر حداد یعنی سوگ واجب نہیں ہے اور یہ بھارے نز دیک ہے کذائی البدائع ۔ اگر کا فروعورت عدت میں مسلمان ہو گئی تو اس پر باقی عدت تک سوگ کرنالا زم ہوگا ہے جو ہر قالنیر ہ میں ہے اور باندی پر جب کہ منکوحہ ہوتو شو ہر کی و فات یا طلاق بائن د ینے کی عدت میں سوگ لازم ہے اور بھی تھم مد برہ وام ولدو مکا تبدومستسعا و کا ہے اور اگرام ولد کوئی کے مولی نے آزاد کردیایا جپوز کرمر کیا تو اس پرسوگ نبیں ہاور مبی تھم الیی عورت کا ہے جس سے شبہ سے وطی کی گئی ہویہ فتح القدير ميں ہے اور اجنبی کوروا نہیں ہے کہ معتدہ فیر کوسر یح خطبہ کرے خواہ وہ طلاق کی عدت میں ہویا شوہر کی وفات کی عدت میں ہو یہ بدائع میں ہے اور رہا تعریض کرنا سواس پر اجماع ہے کہ رجعی مطلقہ ہے تعریض ممنوع ہے اور ایسے ہی ہمارے نز دیکے جس کوطلاق بائن دی گئی ہواور تعریض ای عورت سے جائز ہے جو شو ہر کی وات کی عدت میں ہو بیقایة السروجی میں ہے اور تعریض کی صورت بیہ ہے کہ اس سے یوں کیے کہ میں بھی نکاح کرنا جا ہتا<sup>0)</sup> ہوں یا کیے کہ میں ایسی عورت پیند کرتا ہوں جس میں سیصفت ہو پھرالیں صفتیں بیان کرے جو اس عورت میں بین یابوں کے کو ماشاء القد حسینہ یا جیلدہ یا تو مجھے خوش (۲) معلوم ہوتی ہے یا میرے یاس تھ جیسی کوئی نہیں ہے یا امید ہے کہ اللہ تعالی مجھے بچھے کیجا کردے یا گراللہ تعالی نے میرے حق میں ایک امر مقدر کیا ہوگا تو ہوگا بیسران الوہان میں ہے اور اگر عورت معتده از نكاح سيح بواور بيعورت مطلق حره (٣) بالغدعا قلد سلمه باور حالت اختياري بيتوييعورت ندرات بيس بابر نكل سی ندون میں خواہ طلاق تین دی گئی ہوں یا ایک بائند یا رجعی بدیدائع میں ہے اور جس عورت کواس کا شو ہر چھوڑ کرمر گیاوہ دن میں نکل سکتی ہے اور پچھ رات تک محرا پی منزل کے سوائے دوسری جگہ رات بسر نہ کرے گی مید ہدا میں ہے اور جوعورت نکاح فاسد کی عدت میں ہووہ نکل سکتی ہے الا اس صورت میں نبیں نکل سکتی ہے کہ اس سے شوہر نے اس کوممانعت کر دی ہویہ بدائع میں ہے اور اگر معنده باندی بونو و وایئے مولی کی خدمت کے واسطے نکل سکتی ہے خوا وعدت و فات ہویا عدت خلع باطلاق خوا وطلاق رجعی ہویا بائن اور اگر وہ عدت کے اندر آزاد کردی گئی تو باقی عدت میں اس پروہی امور واجب ہوں سے جوحرہ یائن کردہ شدہ پرواجب ہوتے جیل

<sup>(</sup>۱) مین یوں کے کرتھے ہے۔

<sup>(</sup>۲) المجي لگتي ہے۔

<sup>(</sup>r) لیخی ہراجہ ہے۔

وجیز کردری میں لکھا ہے کہ اگر مولی نے ہاندی کواس کے شوہر کے ساتھ دہنے کے واسطے کوئی جگہ دے دی ہوجب تک دواس طال پ ہے یہاں سے فارج نہ ہوگی الا آ تک مولی اس کو یہاں سے نکال لے اور مدہر وہاندی وام ولدوم کا تبد کا تکم ہا ہر نکلنا مباح ہونے کے حق میں شاندی کے ہے میں جے۔

جومست ا تب یعی سعایت کرتی ہو والم اعظم کے نزویک مثل مکا تبدے ہور کتا بیعورت کوعدت میں باجازت شو ہر کے باہر نکانا حلال ہے اور ہدوں اجازت شوہر کے حلال نہیں ہے خوا وطلاق رجعی ہویا بائند ہویا تین طلاق ہوں اور اس طرح عدت وفات میں اس کو اختیار ہے کہ منزل شو ہر کے سوائے دوسری منزل میں رات گزارے بیمبسوط میں ہے اور اگر کتا ہے عدت کے اندرمسلمان ہوگئی تو ہاتی مدت عدت میں اس پر وہی احکام لا زم ہوں سے جومسلمہ عورت پر واجب ہوتے ہیں اور حرومسلم نہیں نکل سکتی ہے نہ با جازت شوہر کے اور نہ بغیرا جازت شوہر کے اور رہی لڑکی تا بالغدیس اگر طلاق رجعی ہوتو با جازت شوہر کے نکل سکتی ہے اور اس کو بیا نعتیار نہیں ہے کہ بغیرا جازت شوہر کے نکلے جیسے قبل طلاق کے تھم تھا اور اگر طلاق بائند ہوتو اس کو بغیرا جازت شوہر کے اور بدا جازت شوہر کے دونوں طرح نکلنے کا اختیار ہالا آئک بدلز کی قریب بدبلوغ ہوتو بدوں اجازت شوہر کے نہیں نکل سکتی ہے الیابی مشائخ نے اختیار کیا ہے بیمچیط میں ہےاور اگرمولی نے اپنی ام ولد کو آزاد کردیا تو اس کوا ختیار ہے کہ عدت میں فکے بیظمیر بد میں ہے اور مجنونہ دمعتو ہد کا تھم مثل کتا ہید کے ہے کہ نگل علی ہے بیانیة السروجی میں ہے اور مجوسیہ مورت کا شوہرا گرمسلمان ہو کیا اوراس عورت نے اسلام سے اٹکار کیا یہاں تک کہ دونوں میں تفریق ہو گئ اور عورت پرعدت داجب ہوئی بایں طور کہ شوہرنے اس ے دخول کیا تھا تو اس کو نکلنے کا اختیار ہے کیکن اگر شو ہرنے اپنے نطف کی حفاظت <sup>(۱)</sup> کی غرض سے اس عورت سے حیا ہا کہ نہ نگلے اور اس ہے مطالبہ کیا تو اس پر لازم ہوگا کہ ند نظے اور اگر مسلمان عورت نے اپنے شو ہرکے پسر کاشہوت سے بوسرایا یہاں تک کدوونوں تغریق واقع ہوئی اور چونک بعد مدخولہ ہونے کے ایسا ہوا ہے عورت پرعدت واجب ہوئی تو اس کواپی منزل سے نکلنے کا اختیار نہیں ہے یہ بدائع میں ہے! یک عورت نے اپنے نفقہ عدت برا پے شو ہر ہے خلع لیا پس اس عورت کوا پنے نفقہ کے واسطے ضرورت ہو گی کہ یا مر انکارتو مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ وہ نکل سکتی ہے جیسے وہ عورت جس کوشو ہر چھوڑ مراہے اور بعض نے کہا کہ نبیں نکل مکتی ہےاور یہی مختار ہے بیافتاوی قاضی طان میں ہے۔

یاضع نے یہ محیط سرخسی غیل ہے معتدہ پرواجب ہے کہ اس مکان میں عدت گزارے جوحالت وقوع فرقت یاوقوع وفات موجر میں اس کے رہنے کا مکان کہلاتا تھا یہ کانی میں ہے اوراگر وواپنے کئے والوں کو دیکھنے گئی یاکی دوسرے گھر میں کسی سب سے محلی کہ اس وقت اس پر طلاق واقع ہوئی تو اس وقت بلائا خیراپنے رہنے کے مکان کو چلے جائے اور اس مکان کے گریز نے کا خوف علیۃ البیان میں کھا ہے اور اگر اپنے رہنے کے مکان سے نگلنے پر مضطر ہوئی بینی مجبور ہوئی بایں طور کہ اس مکان کے گریز نے کا خوف ہوایا مورک اس مکان کے گریز نے کا خوف ہوایا مورک اور کر اپنے بر تھا اور گورت ایسا کہوئیس پاتی ہے کہ عدت وفات اگر بہاں بوری کر نے آ اس کو کر اید اس کے موجود کر مرک کی تو اس کو کر اید سے کتی ہوتو ختال نہ ہوگی اور اگر وہ کر اید دے کتی ہوتو ختال نہ کہا وہ اگر دو کر اید دے کتی ہوتو ختال نہ کر ایدا کی اور اگر دو کر اید دے کتی ہوتو ختال نہ کر رہے کا دوراگر دو کی اور اگر دو کر اید کے موجود کر مرک کیا تو عورت اپنے حصہ میں دے اور اگر اس کا حصر اس میں سے اس

اے تال المحرجم منظر میں قید آزاد و ہے لیکن اس کورک کرنا جا ہے کو لک کتابیدا کر ہاندی ہوتو اس پر آزادہ مسلمات کے احکام نیس بلکہ ہاند ہوں کے لازم ہوں کے پس اد تی مبی ہے قید آزاد کی ترک کی جائے۔

<sup>(</sup>۱) تعنی شاید که اطفه ربابو

قدرہ وکہ اس کے رہنے کے لائق کانی ہواور ہاتی وارثوں ہے جواس کے حرم نہ ہوں اس ہے پردہ کرے گی میے بدائع جس ہے اوراگر علی ہوا ہور اس کے مرس ہے جواس کا حصہ ہے وہ اس کے رہنے ہو کو کافی نہ ہواور باتی وارثوں نے اپنے حصہ ہے اس کو نکال دیا تو مکان نتمل کر دے یہ بدا میں ہے اوراگر وارثوں نے اپنے حصہ جس اس کو اجرت پر رہنے دیا اور میکرامید دے عتی ہے قو مکان خمل کرے گئی میٹر ح مجمع البحرین ابن الملک میں ہے اور جب مورت عذر کے ساتھ دوسری جگہ نتمل کرے تو جس میں خفل کر کے عدت گرز درے وہ شو ہر کی حرمت باقی رکھنے جس ایسا ہے کہ کو بااس نے وہ ایس عدت گرز در کے وہ شو ہر کی حرمت باقی رکھنے جس الیا ہے کہ کو بااس نے وہ ایسا میں ہواور اس کو سلطان و غیر و کی طرف ہے خوف پیدا ہوا تو اس کو شہر میں نتمل ہوجانے کے واسطے گئجائش ہیں ہا گرخورت سواد شہر میں ہوا نے کے واسطے گئجائش ہوجانے کے واسطے گئجائش کے بیم میں ہوا میں ہو کہ وہاں اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہا اوراس کو چوروں با پر دسیوں کس سے ہیں ہیں اس کومرو و کی طرف ہو کہ اس اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہو مکان نتمل کر سے ہوں کس سے خوف شد یہ نیس ہو مکان نتمل کر سے ہوں کہ اس میں ڈر بھیتھ گیا ہے ہیں اگرخوف شد یہ نیس ہو مکان نتمل کر سے ہوں اس سے ہوں اس سے ہوں کہ ہوں اس ہو میں اس کے میں اس کے میں اس کومرو و کی طرف ہے دی قاوئ قاضی طان میں ہے۔

معتدہ عورت سفرنہ کرے گی نہ جج کیلئے اور نہ کسی اور کام ہے اور اُسکا شو ہر بھی اِسکو لے کرسفرنہ کرے:

معتدہ کوروا ہے کہ بڑے گھر کے محن میں نکلے اور اس گھر کی جس منزل (۱) میں جا ہے رات کور ہے نیکن اگر اس وار میں غیروں کی حویلیاں ہوں تو اپنی کو گھری ہے ان حویلیوں کی طرف نہ نکلے گی اور اگر عورت کو ساتھ سفر میں لے گیا پھر اس کو طلاق بائن یا تمین طلاق وے دیں بیااس کو چھوڑ کر مرگیا حالا نکہ اس عورت اور اس کے شہر کے اور منزل مقصود کے درمیان سفر کی مقدار سے کم ہے تو عورت کو افتیار ہے کہ جاتے ہوا کے ساتھ کو کی عورت کو افتیار ہے کہ جاتے ہوا کے ساتھ کو کئی میں منزول ہو یا غیر شہر میں اور خواہ اس کے ساتھ کو کی محرم ہویا نہ ہو لیکن والیس آٹا بہتر ہے تا کہ عدت گزار ناشو ہر کے گھر میں واقع ہوا ور اگر اس مقام سے جہاں طلاق یا وفات واقع محرم ہویا نہ ہولیکن والیس آٹا بہتر ہے تا کہ عدت گزار ناشو ہر کے گھر میں واقع ہوا ور اگر اس مقام سے جہاں طلاق یا وفات واقع

(1)

## ثبوت نسب کے بیان میں

ثبوت نسب کے واسطے مراتب کا بیان:

ہمارے اسحاب نے فربا کی جوت نب کے واسطے تین مراجب ہیں اول نکاح سمجے اور جواس کے معتی میں ہے لین نکاح ما سداور اس کا تھم ہیہ ہے کہ نب بغیر دہو ہ آئے ہا بہت ہوتا ہے اور بحر فرقی کرنے ہے نب سنٹی نہیں ہوتا ہے ہاں لعان ہے مشی میں ہوتا ہے ہیں اگر ہوی ومر دمیں ایسی بات ہو کہ ان میں العان واجب نہیں ہوتا ہے تو نب ولد مشکی نہ ہوگا یہ جھیا میں ہے دوم ام و فد اور اس کے ولد کا تھم ہیہ ہے کہ جو وں وہوئی مولی کے نب با بت ہوتا ہے اور بحر وفی کرنے ہے مشکی ہوجاتا ہے پیظ ہیر ہیں ہا ور نہا ہیں ہی جو الد مسوط نقل کیا کہ مولی کو نئی کا اختیار جب ہی تک ہے کہ قاضی نے اس کے نب کے جوت کا تھم نہ دیا ہوا ور نیز ز ماند دراز نہ گزرا اگر والے من کے نب کے جوت کا تھم نہ دیا ہوا ور نیز ز ماند دراز نہ گزرا اگر وہ اس کو باطل نہیں کر سکتا ہے اور ای طرح آگر ز ماند وراز نہ گزرا تا تھی نے اس کا تھم و ہے دیا تو نب مولی کی طرف لازم ہوگا کہ بچروہ ہاں کو باطل نہیں کر سکتا ہے اور ای طرح آگر ز ماند وراز گزر میا ہوتا کہ جب مولی کو اس سے وطی کرنی جا اس مشارک نے فر مایا کہ با کہ کہ جب مولی کے اسب مولی ہے ہوں دہوئی کے تا بت نہ ہوگا ہے ہو اور اگر طال شہوتو نب ہو وں دہوئی کے تا بت نہ ہوگا جے مولی نے اپنی ام ولد کی ماں یا بیٹی ہے وطی کرنی حرام ہوگئی بسب اس کے کو اس کے بیا ہو ان وہوئی کے اسب نے یا بینے نے اس کا نب نا بت نہ ہوگا یہ افقیار شرح مخار میں ہو بائدی کہ اگر اس کے بچہ بیدا ہواتو ہمارے نزد کی گروں دہوئی کے اس کا نب نا بت نہ ہوگا یہ افقیار شرح مخار میں ہو میا تھی کہ اگر اس کے بچہ بیدا ہواتو ہمارے نزد کی گروں دہوئی کے اس کا بت نہ ہوگا یہ افقیار شرح مخار میں ہو میں کہ کی کہ اس کا بی نہ کی کہ اس کا بیت نہ ہوگا یہ افتیار میں دور کوئی کے اس کا بیت نہ ہوگا یہ افتیار شرح مخار میں ہوئی کے اس کا بیت نہ ہوگا کہ اور کرا کی دور کوئی کے اس کی کہ کرائی کے بچہ بیدا ہواتو ہمارے نزد کی گروں دموئی کے اس کا بیا میں کہ اس کی کے بیدا ہواتو ہمارے نزد کی گرائی کے بید ان بیا ہوئی کی کہ اس کا بید بیا ہوئی کی کہ اس کا بید بی کرائی کے بھر ان کے بیا ہوئی کے اس کا بیت نہ ہوگا ہوئی کے اس کا بیا ہوئی کے اس کا بیت نہ ہوگا ہوئی کے اس کی کے بید انہ والے کہ کرائی کے بیا ہوئی کے اس کا بیا کی کہ کرائی کے بیا ہوئی کی کہ کرائی کے کہ بیا ہوئی کی کہ کرائی کے کہ کرائی کے کہ کرائی کے کہ کرائی کے کہ ک

مد برہ باندی کا تھم مثل باندی کے ہے کہ دیرہ کے بچہ کا نسب بھی بدوں دموی مولی کے ٹابت نہیں ہوتا ہے بینہا بیش ہے اور اگر باندی سے وطی کرتا ہواور اس سے عزل نہ کرتا ہولیعنی وقت انزال کے جدان ہوجاتا ہوتو فیما بیندو بین القد تعالی اس کو طال نہیں

ا معنی اگرمنزل مقصود سفر ہے تم ہوتو پلی جائے اور اگر شہرا بنا کم ہوتو واپس جل جائے۔

ع دعوة بالكسروعوى نسب

سے تال بہال فی کا ذکر نہ کیااس واسطے کفی فرع مجوت ہے بمعنی آگد تابت ہوتو اس کی نفی کی جائے گی اور یہاں سرے سے تابت نہیں بدوں وعویٰ

ہے کہ اس کے بچہ کی نفی کرے اس پر لازم ہے کہ اعتراف کرے کہ میراہ اور اگر اس سے عزل کرتا ہواور اس کی تصین نہ کی ہوتو اس کونٹی کرناروا ہے بوجداس کے کہدوامر ظاہری متعارض ہیں بیا تعلیار شرح مخار میں ہواور اگراپی ہاندی کا نکاح ایک رصع ے کردیا مجراس کے بچہ بیدا ہوااورمولی نے وعولی کیا کہ ریمبرے تب سے ہوتا تا بت ہوگااس واسطے کہ وومولی کا غلام ہےاور اس کا کچھنسے نہیں (") ہے اور اگر شو ہرمجبوب ہوتو مولی کے دعوی پرمولی ہےنسب ٹابت نہ ہوگا اس واسطے کداگر چدو ومولی کا غلام ے گراس کا نسب معلوم ہے بیفاوی کبری میں ہے اگر کس نے ایک عورت سے نکاح کیااور روز نکاح سے چھ مبینے سے کم عمل اس کے بچہ پیدا ہواتو اس کا نب اس مرد سے تابت (م) نہ ہوگا اور اگر چے مہینے پور سے یا زیادہ میں پیدا ہواتو اس کا نب اس مرد سے ا بت موكا خواه اس مرد نے اقر اركيا موياساكت ر مااور اگراس نے ولادت سے انكاركيا تو ايك مورت كى كوابى سے جوولادت مي شہادت دے ولادت تابت ہوجائے کی مدہراریس ہواور اگرونت نکاح سے ایک روز کم چھ مبینے میں ایک بجہ جن اور چھ مبینے سے ایک روز بعد دوسرا بچیجنی تو رونوں میں ہے کسی کانسب ٹابت نہ ہوگا بیتن ہے اوراصل بیہے کہ ہرعورت جس برعدت واجب نہیں ہوئی تو اس کے بچہ کانسب شوہر سے ثابت نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ یقیناً (م) معلوم ہوجائے کہ یہ بچہ اس شوہر کا ہے اور اس کی میصورت ہے کہ چھ مہینے (۵) ہے کم میں پیدا ہوا اور ہرعورت جس پرعدت واجب ہوئی اس کے بچہ کانسب شو ہر سے ثابت ہوگا الااس صورت می کدیقین معلوم ہوجائے کہ بیاس کانبیں ہادراس کی بیصورت ہے کدود برس بعد پیدا ہواور جب بیامل معلوم ہوئی تو ہم کہتے ہیں کہ ایک مرد نے قبل دخول کے اپنی بوی کوطلاق دے دی مجروفت طلاق سے چومینے سے کم میں بچہ بیدا ہوا تو شوہر سے اس کا نسب ٹابت ہوگا اور اگر چھ مبینے کے بعد یا پورے چھ مبینے پر بیدا ہوا تو نسب ٹابت نہ ہوگا اور اگر ایک اجنبی عورت ے کہا کہ جب میں تخبے نکاح میں لاؤں تو تو طالقہ ہے پھراس سے نکاح کیا تو طلاق واقع ہوجائے کی پھراگر وقت نکاح سے بورے چے مینے پر بچے پیدا ہواتو اس کانسب ابت ہوگا اور اگرونت نکاح سے چے مینے سے کم میں پیدا ہواتو نسب ٹابت نہ ہوگا اور اگر بعد وخول کے اس کوطلاق دی مجراس کے بچہ بیدا ہواتو دو برس تک بیدا ہونے میں نسب ٹابت ہوگا اور اس کے بیدا ہونے پرعدت یوری ہوجائے گی لینی اب عدت یوری ہونے کا تھم ٹابت ہوگا اور اگر دو برس کے بعد بچہ بیدا ہوا ایس اگر طلاق رجعی ہوتونسب ٹابت اورمرد ندکوراس مورت سے مراجعت (٧) مرنے والا قرار دیا جائے گا اور اگر طلاق ہائن موتونسب ٹابت ندہوگا جب تک کہ شو مروموی نہ كرے اور جب دعوىٰ كياتو اس سےنب ابت ہو جائے كا اور آيا عورت كى تقيد بن كى بھى ضرورت ہے يائيس تو اس ميں وو ردایتی بی ایک میں ہے کہ حاجت ہے اور دوسری میں ہے کہیں ہے اور بداس وقت ہے کدمرد نے اس کوطلاق دی ہوا درا کر قبل دخول کے یا بعد دخول کے اس کوچیوڑ کرمر کیا مجروفت و فات ہے دو برس تک میں عورت کے بچہ بیدا ہواتی نسب اس متونی ہے ا بت ہوگا اگر وقت و فات ہے دو برس بعد ہوا ہوتو نسب تابت نہ ہوگا اور بیسب اس وقت ہے کہ عورت نے قبل اس کے انقضائے

<sup>(</sup>۱) دوره بالركار

<sup>(</sup>١) لعني رضع كابحية والمتعورتين -

<sup>(</sup>٣) بلكرمطلقا ثابت ندموكار

<sup>(</sup>٣) بطريق شرعي \_

<sup>(</sup>۵) وتت فرتت ہے۔

<sup>(</sup>١) كونك بعدم اجعت كايبا بواب-

عدت عدت کا اقرار نہ کیا ہوا وراگر عورت نے انقضائے عدت کا اقرار کیا خواہ طلاق کی عدت ہویا و فات کی اور اتنی مدت ترر نے پر اقرار کیا ہے کہ ایک مدت بھی ہید جن تو تا بت النب ہوگا ور تنہیں اور یہ سب اس وقت ہے کہ یہ عورت کیرہ ہوخواہ اس کو جن آتا ہم وار اگر صغیرہ ہوکہ اس کے تو ہر نے اس کو طلاق و دوری ہو کہ اگر بمل وخول طلاق دے دی اور وقت طلاق سے چھ مہینے ہے کم عمل بچر جنی تو نسب ٹابت ہوا و راگر جو مہینے ہے ذیا وہ عمل جنی تو نسب ٹابت ہوا و راگر بعد وخول کے اس کو طلاق وی پس اگر اس نے ممل کا دعویٰ کا تو طلاق رجع کی صورت عمل مائی مین تو بھی ہو وقت افراد کے بوروز کی مورت عمل مائی میں مینے کے بچر وقت اقرار سے چھ مہینے ہے کم عمل بچر جن تو نسب ٹابت ہوگا اور اگر اس نے انقضائے عدت کا اقراد کی بچر وقت اقرار سے چھ مہینے ہے کہ عمل بچر وقت اقراد سے چھ مہینے ہے کہ عمل بچر وقت اقراد کی جن تو نسب ٹابت ہوگا اور اگر اس نے انقضائے عدت کا اقراد کی بچر وقت اقراد سے جھ مہینے ہے کہ عمل بچر وقت اور اگر اس خواہ و کا وراگر اس کے دو سرے بھر کو کا تو کا حمل حالم بھر اس کے بوری کے با دورا کو اس کے دو سرے اس روز کر اورا کے جا ور الم مائی ہوگر وی سے کہ کوت بھر کہا کہ عمل حالم نہیں ہوں بھر اس نے دوسرے اس روز کہا کہ عمل حالم نہیں جو کہا کہ میں حالم نہیں ہوں بھر کہا کہ عمل حالم نہیں ہوں بھر کہا کہ عمل حالم نہیں والے کہ الا اس صورت عمل بھر کہا کہ عمل حالم نہیں والے کہ کہا کہ عمل حالم نہیں موالم نہیں الا اس صورت عمل بھر کی کہ موری کہا کہ عمل حالم نہیں کا قراد افتضائے عدت باطل ہوگا ہو قاوئ قاوئی قاضی خان عمل میں ہو دو ت سے چھ مہینے ہے کہ عمل اس کو کے بچہ بیدا بواہی اس کا اقراد افتضائے عدت باطل ہوگا ہو قاوئی قاضی خان عمل ہو ہو ہو گے کہا کہ عمل میں ہوں بھر کہا کہ عمل میں ہوں بھر کہا کہ عمل میں ہوں بھر کہا کہ عمل میں ہو کہ بھر ایوا ہو اس کی کا دور سے ہو مہینے ہے کہ عمل اس کو کہ بھر کہ کو ت سے جھ مہینے ہے کہ عمل اس کی بھر کہ کو کہ کہ کو کر کو کہ کو کہ

مبنوتہ کے اگر دو بچے پیدا ہوئے ایک دو برس سے کم میں اور دوسرا دو برس سے زیادہ میں اور ہر دو ولا دت میں ایک روز کا فرق ہے تو امام ابو صنیفہ میں انتہ وامام ابو بوسف میں انتہ نے فرمایا کہ دونوں کا نسب

ثابت ہوگا:

اگرصفیرہ کو پھوڈ کراس کا خاوند مرگیا ہیں آگراس نے حمل کا اقرار کیا تو وہش کیرہ کے ہے کہ دو برس تک اس کے پیکا نسب ٹابت ہوگا کیونکہ اس بارہ میں قول اس کا مقبول ہے اور آگر چار مہینے دس روز گزر نے کے بعداس نے انقضائے عدت کا اقرار کیا پھر چے مہینے یا زیادہ گزر نے پراس کے بچہ بیدا ہوا تو اس کے شوہر متونی سے نسب ٹابت شہوگا اور آگراس نے حمل کا دعویٰ شکیا اور ندانقضائے عدت کا اقرار کیا تو امام اعظم وامام محر کے نزویک آگروس روز سے کم میں بچہ جن تو نسب ٹابت ہوگا ورشابت نہ ہوگا اور ندا بات نہ ہوگا ورشابت نہ ہوگا اور ہر دو والا دت میں سے معنو یہ گئے گئے گئے گئے گئے وہ میں اور دومرا دو برس سے نم میں اور دومرا دو برس سے نم میں اور دومرا دو برس سے اور آگر بچہ کا بعض بدن دو برس سے کم میں خارج ہوا ہو ہر کو لازم نہ ہوگا ہو ہوگا ہو ہوگا ہو با گئی ہو دو برس بھر نکا تو ہر کو لازم نہ ہوگا ہو ہوگا ہو با گئی ہو دو برس سے کم میں خارج ہوا ہو اور باتی دو برس سے کم میں خارج ہوا ہوا ہوا ہو باتی ہو با گئی ہو اور برس سے کم میں نکل آیا ہوا ور باتی دو برس سے کم میں نکل آیا ہوا ور باتی دو برس سے کم میں نکل آیا ہوا ور باتی دو برس سے کم میں نکل آیا ہوا ور باتی دو برس سے کم میں نکل آیا ہوا ور باتی دو برس سے کم میں نکل آیا ہوا ہوا تی دو برس سے کم میں نکل آیا ہوا ور باتی دو برس سے کم میں نکل آیا ہوا ور باتی دو برس سے کم میں نکل آیا ہوا ور باتی دو برس سے کم میں نکل آیا ہوا ور باتی دو برس سے کم میں نکل آیا ہوا ور باتی دو برس سے کم میں نکل آیا ہوا ور باتی دو برس سے کم میں نکل آیا ہوا ور باتی دو برس سے کم میں نکل آیا ہوا ور باتی ہو بیا گئوں کی جانب سے ذیا دو برس سے کم میں نکل آیا ہوا ور باتی دو برس سے کم میں نکل آیا ہوا ور باتی دو برس سے کم میں نکل آیا ہوا ور باتی دو برس سے کر بیا دو برس سے کہ میں نکل آیا ہو باتی دو برس سے کر بیاد دو برس سے کم میں نکل آیا ہوا ور برس سے کر بیاد کر برس سے کر برس سے کر برس سے کر بیاد کر برس سے کر برس سے کر برس سے کر بیاد کر برس سے کر برس سے کر برس سے کر بیاد کر برس سے کر بیاد کر برس سے کر بیاد کر برس سے ک

ا ب جس کوطلاق دیت دی کی بعنی با ئندوغیره -

العنی ایک پیٹ ہے۔

<sup>(</sup>۱) تعنی دمون مل ہے۔

<sup>(</sup>۲) بين اس كے بعد\_

<sup>(</sup>٣) معنى اس كاتول قبول موكايه

اگروفات کی عدت میں ہوا دروارٹوں نے ولا دت میں اس کے قول کی تصدیق کی اور ولا دت پرکسی نے گواہی نہ دی تو پیہ بچهاس کے شوہرمتوفی کا بیٹا ہوگا اور اس پر اتفاق ہے اور یہ بیٹا اس کا دارث ہوگا اور بیتن میراث میں خلاہر ہے اس واسطے کہ ارث ان وارثوں کا خالص حق ہےاورر ہاحق نسب ہیں اگریدوار اوگ الل شہادت ہے ہوں ہیں اگران میں سے دومردوں یا ایک مرد و دوعورتوں نے گوای وی تو اس بچہ کے اثبات نسب کا تھم واجب ہواحتیٰ کہ یہ بچہ تصدیق کرنے والوں اور حکفریب کرنے والوں سب کے ساتھ شریک ہوگا اور بعض کے نز دیک مجلس علم میں لفظ شہادت ہے گوائی دینا شرط ہاور سی یہ ہے کہ لفظ شہادت شرط نہیں ہے بیکانی میں ہے اور اگر معتد و نے دوسرے شوہر ہے نکاح کر لیا پھراس کے بچہ بیدا ہوائیں اگر اول شوہر کی وفات یا طلاق دینے کے دقت سے دو برس سے کم میں اور دوسرے شوہر کے نکاح سے چھ مہنے سے کم میں بچہ بیدا ہوا ہے تو بچداول شوہر کا ہوگا اور اگر اول کی وفات یا طلاق دینے سے دو برس سے زیادہ میں اور دوسر سے شو ہر کے نکاح سے چھے مہینے سے کم میں بیدا ہوا ہے تو یہ بچدنداول شو ہر کا ہوگا اورندوسرے كااورآيا ووسرا نكاح جائز مواتو امام اعظم وامام محر كتول ميں جائز ہادرياس وقت ہے كدمر دكووقت نكاح كے يمعلوم نہ ہو کہ عورت نے عدت میں نکاح کیا ہے اور اگر شو ہر دوم کو وقت نکاح کے بیہ بات معلوم تھی چنا نچے بیہ نکاح فاسد واقع ہوا ہے پھراس عورت کے بچہ بیدا ہواتو نسب شو ہراول سے ثابت کیا جائے گا اور اگر اثبات ممکن ہو بایں طور کداول کے طلاق دینے یا مرنے سے وو بری ہے کم میں پیدا ہوااگر چہدومرے شوہر کے نکاح کرنے ہے چیومینے یازیادہ کے بعد بیدا ہوا ہوائ واسلے کہ دومرا نکاح فاسدوا تع ہوا ہے تو جب تک نسب کا اعالہ فراش منجے کی طرف ممکن ہواولی ہے اور اگر شو ہراول ہے اسکا اثبات نسب ممکن نہ ہوا اور ٹانی ہے ممکن ہوا تو ان سےنب تابت کیا جائے کا مثلاً اول کے طلاق ویے یامرنے سے دو بری بعد بچہ جنی اور دوسرے کے نکاح سے جے مہینے یازیادہ کے بعد جنی تو نسب دوسرے ہے تابت رکھا جائے گاس واسلے کہ دوسرا نکاح اگر چہ فاسدوا تع ہواہے لیکن ہرگاہ نکاح سیجے ہے اسکانسب تابت کر نامععد رہوا تو زنام بحمول کرنے ہے مہتر ہے کہ نکاح فاسد سے اسکانب ٹابت کیا جائے میہ بدائع میں ہے۔

ایک مرد نے ایک عورت ہے نکاح کیا ہیں اس کا بیت گرا جس کی خلقت ظاہر ہوگئی ہیں اگر نکاح سے چارمہینے پر ایسا بیٹ گرا ہے تو نکاح ذکور جائز ہواوراس کا نسب شوہر نکاح کشدہ سے ٹابت ہوگا اور اگر ایک دن کم چارمہینے پر انہا بیٹ گرا ہے تو نکاح جائز نہ ہوایہ بر الرائق میں ہے ایک مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کے بچہ بیدا ہوا پھر دونوں میں اختلاف ہوا چنا نچے شوہر نے دعویٰ کیا کہ میں نے تھے ایک مہینے سے اپنے نکاح میں لیا ہے اور گورت نے کہا کہ بیں بلکدا یک سال سے تو یہ بچاس شوہر سے ٹابت النسب ہوگا یہ طہیر یہ میں ہے اور صاحبین کے نزد یک واجب ہے کہ شوہر سے تسم لی جائے بخلاف تول امام اعظم کے یہ کائی ہیں ہے اور اگر دونوں نے اتفاق کیا کہ باس شوہر نے ایک مہینے سے اپنے نکاح میں لیا ہے تو اس بچرکا نسب اس شوہر سے ٹابت نہو

کا بھراگر بعد باہمی اتفاق کے گواہ قائم ہوئے کہ اس مرد نے اس عورت کوایک سال ہے اپنے نکاح میں لیا ہے تو یہ گواہ قبول ہوں مے اور بیرجواب سیج ومتنقیم ہے درصوحیکہ اس بچہ نے بعد بزے ہونے کے ایسے کوا ہ قائم کئے ہوں اورا کر کوا ہوں کا قائم ہونا اس بچہ کی صغرتی میں ہوتو اس میں مشامخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ کوا و قبول نہ ہوں مے تاو قتیکہ قاضی اس مغیر کی طرف ہے کوئی تعمم مقرر ندکرد سے اور بعضوں نے کہا کہ اس تکلف کی پچھ جاجت نہیں ہے بلکہ بدوں تعصم مقرر کرنے کے قاضی الی کوائی کی ا عت الحرے کا بیظہیر بیر میں ہے اور ایک مرویے ایک عورت سے نکاح کیااور پانچ مہینے گز رئے پر اس کے بچہ بیدا ہوا کی شوہر نے کہا کہ یہ بچرمبرا بینا ہے ایسے سبب سے کدوواس کا موجب ہے کہ یہ بچرمبرا ہوا اورعورت نے کہا کہ نیس بلک زنا کا ہے تو ایک روایت میں قول شو ہر کا قبول ہوگا اور دوسری روایت میں ہے کہ جو مجھ عورت کہتی ہے وہی قبول کیا جائے گا اور اگر نکاح ہے دو برس کے بعد بچہ پیدا ہوا اور باقی مسئلہ بحالہا ہے تو شو ہر کا قول قبول ہوگا میتا تار خانیہ میں ہے اور اگر ایک باندی سے نکاح کیا پھراس کو طلاق دے دی مجراس کوخر بدلیا مجرونت خریدے جے مبینے ہے کم میں بچہ جن تو اس کولا زم جمو گاورنہ لا زم نہ ہوگا الا بدعویٰ نسب اور یہ اتی دفت ہے کہ بعد دخول کے ایساوا تع ہوا اور اس میں بچھ فرق نہیں ہے کہ طلاق کیسی ہوخوا وطلاق ہائن ہویارجعی ہوبہر حال بھی تھم ے اور اگر قبل دخول کے ایسا ہولیں اگر وقت طلاق ہے جیر مہینے سے زیادہ میں بچہ جنی تو اس کولا زم (۱) نہ ہوگا اور اگر اس سے کم مدت میں کی ہوتو بچداس مردکولازم ہوگابشر طیکدونت نکاح سے چھ مہنے یا زیادہ میں جنی ہواور اگرونت نکاح سے اس ہے کم مدت میں جن ہوتو ان زم نہ ہوگا اور ای طرح اگر اس نے طلاق ویے سے پہلے اپی زوجہ کوٹر پدا ہوتو بھی احکام ندکورہ بالا میں میں تھم ہے سیمین میں ہاور اگر اپنی زوجہ باندی کو دوطلاق وے ویں حق کہ اس پر بحرمت غلیظہ حرام ہو گئی تو وقت طلاق سے دو برس تک اس کے بچہ کا نسب اس مروے تابت ہوگا اور اگر اپنی مدخولہ زوجہ کوخرید الچراس کو آزاد کردیا چرخریدئے کے وقت ہے چومبینے ہے زیادہ میں بچہ جن تو نب ابت نہ ہوگا اللہ تک شوہراس کا دعویٰ کرے اور امام محد کے نزد یک وقت خرید سے دو برس تک بدوں دعویٰ کے اس کا نب ٹابت ہوگا اورای طرح اگر اس کوآزادنہیں کیا بلکہ اس کوفروشت کردیا پھروفت فروشت سے چیدمہینے سے زیادہ میں بچہ جنی تو امام ابو بوسف کے نز دیک بچہ کا نب اس سے ٹابت نہوگا اگر جداس کا وعویٰ کرے الا جصد لی مشتری اور امام محر کے نز دیک بدوں تعدیق مشتری کےنسب تا بت نہ ہوگا ہے کا فی میں ہے اگر ام ولد کواس کا مولی چھوڑ کرم کیایا آزاد کر دیا تو آزاد کرنے یا مرنے ےونت سےدو برس تک اس کے بچے کانسب مولی سے ثابت ہوگا بیعما بید میں ہے۔

ایک مرد نے غلام کوکہا کہ بیر بیٹا ہے پھر مرگیا پھر غلام کی ماں آئی اور وہ آزادہ ہے اور کہا کہ بیں اس مردمیّت کی بیوی ہوں تو بیاُ س کی بیوی ہوگی اور دونوں اُس کے دارث ہوں گے:

ایک مخص نے اپنی باندی ہے کہا کہ اگر تیرے پیٹ میں بچہ ہوتو وہ میرا ہے پھر ایک مورت نے ولا دت پر گواہی دی تو یہ باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور مشاکنے نے فر مایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ وقت اقر ارسے چھ مہینے ہے کم میں جنی ہواور اگر چھ مہنے یا زیادہ میں جنی تو مولی کے ذمہ لازم نہ ہوگا کیکن تجے معلوم کر لینا جا ہے کہ بیتھم اس صورت میں ہے کہ جب مولی نے بلفظ شرط وتعلیق کہا کہ اگر تیرے ہیٹ میں بچے ہویا اگر بچے حمل ہوتو وہ میرا ہے اور اگر مولی نے یوں کہا کہ یہ جھے سے عاملہ ہے تو اس کا بچہ مولی کو

ا كونكدا ثبات نسب بحق شرع بـ

ع اور ظاہر بیے کاس صورت میں بیج مولی اول کا غلام ہو۔

<sup>(</sup>۱) تعنی ای مروکو\_

ایک مردمسلمان نے الیی عورتوں سے جواس پر دائی حرام ہیں نکاح کیا پس ان سے اولا دپیدا ہوئی تو اولا د کانسب اس مرد سے امام اعظم میشانی کے نز دیک ثابت ہوگا:

اگر بی بوی دمرد دونوں کے ہاتھ میں ہو ہیں شوہر نے کہا کہ یہ بی تیرا تیر ہے پہلے شوہر ہے ہے جوجھ ہے پہلے تھا اور
عورت نے کہا کر ٹیل بلکہ تھوسے پیدا ہے قویدای مرد ہے قرار دیا جائے گا یہ بیدا میں ہاد واراکری عورت ہے ذنا کیا ہی وہ حاللہ
ہوئی پھراس ہے نکاح کرلیا پھراس کے بچہ پیدا ہوا ہیں اگر وقت نکاح ہے چوم بینہ یا زیادہ میں پیدا ہوا تو اس کا نسب اس مرد ہے
عابت ہوگا اور اگر چوم بینے ہے کم میں جنی تو اس کا نسب اس مرد ہے تابت نہ ہوگا الا آ نکہ شوہر اس کا دعوی کر سے اور اگر اس نے کہا کہ یہ بھے ہے ذنا ہے ہو گا الا آ نکہ شوہر اس کا دعوی کر سے اور اگر اس نے کہا کہ یہ بھے ہے ذنا ہے ہو گا اس سے جابت نہ ہوگا اور اس کا دارث بھی نہ ہوگا یہ نیا تھے میں ہوا کہ بیا کہ یہ مرد نے ایک ہا کہ یہ بھی ہوا کہ کی اس سے بیا تی مرد نے دعوی کیا کہ یہ میر کی ایوک ہا اس کے بیر فی کی اس سے ہوئی پھرا کیک مرد نے دعوی کیا کہ یہ میر کی ایوک ہا اس کو میر ہا ساتھ اس کے موہر کی کیا کہ یہ میر کی ایوک ہوا ہے گا اور یہ کی اور یہ بیا ایک مرد نے اس کو دت ہوا ہی کہ اس اس مرد ہوا ہے گا ایک مرد سے نابت ہوجا ہے گا ایک مرد سے نابت ہوجا ہے گا ایک مرد سے نابت ہوجا ہے گا ایک مرد سلمان نے اس کو در تے اس کے بود کیا کہ یہ تیرا ہی نام کہ یہ تیرا ہی نام کہ یہ تیرا ہوئی تو اول ویدا ہوا نو اول وی ناس اس مرد سے نام مرد سے نام مرد سے نام کی جو اس کی دور تیک کی تو اس اس مرد سے نام مرد سے نام کی مرد سے ناب اس مرد سے نام موجا نے گا ایک مرد سلمان نے اس کو درت کی جرام ہیں نکاح کیا ہی ان نے اول ویدا ہوئی تو اول وی نام کی نور یک بیا ہوئی تو اول وی نام کی نور یک سے نام مرد سے نام مرد سے نام مرد سے نام مرد سے نام کے دور کی کہ نور یک سے نام کی مرد سے نام کی مرد سے نام کی مرد سے نام کی دور کی کے نور کیک کے نور کیک کے نور کیک کے نور کیک کے نور کی ہوئی کی تو کہا کہ کی تی کی اس کی نور کیک کو نسب اس مرد سے نام مرد سے نام کی کو در کیک کے نور کیک کی کو در کیک کے نور کیک کے نور کیک کے نور کیک کو در کیک کے نور کیک کو دور کیک کے نور کیک کو در کیک کے نور کیک کے نور کیک کو دیک کیک کو در کیک کے نور کیک کو در کیک کو دیک کی کو دیک کو نور کیک کو دور کیک کو دور کی کو دو

ا قال المحرجم علام معراداس مقام براز كاب مد الك

<sup>(</sup>۱) لعن كباكريمرانيس بـ

<sup>(</sup>۲) تعنی مشتری نے۔

ا ابت اُبوگا اور صاحبین کے نزویک نیس ٹابت ہوگا اور بیا خشلاف اس بنا پر ہے کدانیا نکاح امام اعظم کے نزویک فاسد ہے اور صاحبین کے نزویک باطل ہے بیٹلم پر بیٹس ہے۔

اگرانی ہیجی کے ساتھ خلوت سے کی پھراس کو صرح طلاق وے دی اور کہا کہ میں نے اس سے جماع نہیں کیا ہے ہیں عورت نے اس کی تقد بن کی یا تکذیب کی قورت پر عدت واجب ہوگی اور عورت کو پورا مہر ملے گا پھرا گرم د ذکور نے عورت سے کہا کہ میں نے تھے ہمراجعت کر لی قوم اجعت سے نہ ہوگی اور اگر دو برس سے کم میں بیٹورت بچہ جنی اور بنوز اس نے انقضائے مدت کا اقرار نہیں کیا ہے تو اس بچہ کا نسب اس مرد سے ٹابت ہوگا اور مراجعت ذکورہ سے جموری اور قبل طلاق کے اس سے وطی کرنے والا قرار دیا جائے گا بیسرائے الو باج میں ہوگی اور اس کے بچہ والا قرار دیا جائے گا بیسرائے الو باج میں ہام ولد نے اگر کس سے نکاح فاسد کیا ہے اور شوہر نے اس سے دخول کیا اور اس کے بچہ بیدا ہواتو اس کا نسب شوہر سے قابت ہوگا اگر چہ مولی اس کا دعویٰ کرے بینزائد استین میں ہے نسب یا شارہ ٹابت ہو جاتا ہے بوجود کے ذیان سے بولی قدرت حاصل ہوئے نہا ہیں ہو۔

ایک مرد نے ایک مورت اپنے صغیر بنے کو بیاد دی جو جماع کرنے کے لائق نہیں ہے اور نہ ایسا ہے کہ اس سے حمل رہ جائے بین جمل رہ جائے بین جمال ہے کہ اس سے حمل رہ جائے بین جماع نہیں کرسکتا ہے پھر اس عورت کے بجہ بیدا ہوا تو بیاس صغیر کو لازم نہ ہو گالیکن جو پچھاس شوہر کے باب نے اس عورت کو اپنی خرد نکاح کیا ہے تو چھ مہینے عورت کو اپنی نہ دے وہ واپس نہ دے گا دراگراس عورت نے اقرار کیا کہ بیس نے خود نکاح کیا ہے تو چھ مہینے مقدار مدت ممل کا نفقہ شوہر کو واپس دے گا میں ہے۔

طفل قریب ببلو فع کی عورت کے اگر بچہ بیدا ہوا تو اس کا نسب ای طفل سے ثابت ہوگا بیر سرا جیہ بیں ہے اگر دارالحرب سے کوئی عورت حاملہ درانحرب بیل شو ہر چیوڑ کر بھرت کر کے دارالاسلام بیں چلی آئی اور یہاں بچہ جی تو امام اعظم کے نزد یک اس کا بچہ حربی شو ہرکولا زم نہ ہوگا بیتمر تاشی میں ہے۔

حمل کی مت کم چیم مینے اور زیاد و سے زیاد و دو برس ہیں بیکا فی ش ہے اور اس بات پراجماع ہے کہ مدت کا اختبار نکاح سمج میں وقت نکاح سے میں دخول شرط عب کین خلوت ہونا ضروری ہے بیافاو کی قاضی خان میں ہے۔ میں ہے۔

موليول باب:

## حضانت یکے بیان میں

مچھوٹے بیچ کی حضانت کے واسطےسب سے زیاد وستحق اس کی ماں ہے خواہ حالت قیام نکاح ہویا فرفت واقع ہوگئ

ا تال المرجم انب جوت مونا تملك بينين امام كول برفق في شديا جائد كاادرفق كي صاحبين كول بردرست بادراي المخض قل كياجائد والرمعر بواد جود علم -

ع الله المرجم العني ظاهر ثبوت كواشط شدا قع ونش الامريس.

سے مضانت مرادآ ککد گودیس پرورش کرنا۔

<sup>(</sup>۱) ليمن نددينا جائز بـ

لیکن اگر اس کی ماں مرتد ہ یا فاجرہ غیر (<sup>()</sup> مامونہ ہوتو ایسانہیں ہے میہ کائی میں ہے خواہ وہ مرتدہ ہو کر دارالحرب میں چلی گئی ہویا دارالاسلام میں موجود ہو پھر اگراس نے مرتد ہونے سے توب کرلی یا فجورے توب کرلی تو بھرسب سے زیادہ مستحق ہوگئی یہ بح الرائق میں ہے اس طرح اگر ماں چوٹی یا گانے (۴) والی یا ناگہ کم ہوتو اس کا کچھر فنہیں ہے بینہرالفائق میں ہے مگر ماں حضائت (۳) ہے اگر ا نکار کرے تو سیح یہ ہے کہ اس پر جرند کیا جائے گا بسب احمال اس کے بجز کے لیکن اگر اس بچہ کا کوئی وی رحم محرم سوائے اس کے نہ ہوئے تو اس پر پرورش کے واسطے جرکیا جائے گا تا کہوہ بچدضا لَع نہ ہو جائے بخلاف باپ کے کہ جب بچہ مال سے متعنی ہواور باب نے اس کے لینے سے انکار کیا تو باپ پر جرکیا جائے گا بیٹنی شرح کنز میں ہے اور اگر بچہ کی مال مستحق حضانت مذہوم ثلا بسبب امور ندکور و کے و والمیت حضانت کی ندر گھتی ہویا غیرمحرم سے تروج کرلیا ہویا مرحق ہوتو ماں کی مان اولی ہے بدنسیت اور سب کے اگر چەاد بنچے درجه میں ہولیعنی پرنانی دغیر ہ ہواوراگر مال کی مال یا مال کی مال کی مال علی ہذالقیاس کوئی نہ ہوتو ہاہ کی مال اگر جہہ او فیے (م) درجہ کی ہو بنسبت اور دن کے اولی ہے بیٹ القدرین ہے اور خصاف نے نفقات میں ذکر کیا ہے کہ اگر صغیرہ کی جدہ اس کے باپ کی جانب سے ہولیعنی اس کی مال کے باپ کی مال تو یہ بمنز لداس جدو کے نہیں ہے جواس کی مال کی جانب سے ہولیعنی ماں کی ماں پیہ بحرالرائق میں ہے پس اگروہ (۵) مرکنی یا اس نے نکاح کر لیا تو ایک ماں باپ کی تھی بہن بھی او لی ہے پس اگر اس نے مجمی نکاح کرایا یا مرحی تو اخیاتی بعن مال کی طرف کی مین اولی ہے اور اگر اس نے تکاح کرایا یا مرحی توشکی مین کی دختر مجراگروہ مجمی مرحمی یا نکاح کرلیا تو اخیانی مین کی دختر اولی ہے پس یہاں تک ان سب کی تر تیب میں اختلاف روایت نبیس ہے اور اس کے بعد پھر روایات مختلف ہیں چنانچہ خالہ ویدری بہن میں اختلاف ہے کہ کتاب النکاح کی روایت میں علاقی بہن بعنی باب کے طرف کی بہن خالہ سے اولی ہے اور کتاب الطلاق کی روایت میں خالداولی ہے اور تھی بہنوں و ماں کی طرف کی اخیاتی بہنوں کی بیٹیال بالا تفاق غالا وَں ہے اولی ہیں اور علاقی بہن کی بنی اور غالہ کی صورت میں اختلاف روایات ہے اور سیحے بیہ ہے کہ خالہ ولی ہے پھر خالا وَال میں وہ خالہ اولیٰ ہے جوایک ماں وہا ہے کی طرف ہے تگی خالہ ہو پھر ماں کی طرف سے خالہ پھر باپ کی طرف ہے خالہ اور بھا ئیوں کی بیٹیاں پھوپھیوں ہے اولی ہیں اور پھوپھیوں میں وہی ترتیب ہے جوہم نے خالاؤں میں بیان کی ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ ولايت از جانب ما درمستفا د ہوتی ہے پس اس میں جانب ما دری کوجانب پدری پر تفتریم ہوگی:

بھر بعد اس کے ماں کی خالہ جوالیک ماں و ہاپ سے ہواولی (۱) ہے بھر ماں کی خالہ جو فقظ ماں کی طرف سے ہو پھر جو فقط

ل رونے والی جومعیتوں میں اجرت پرووتی میں۔

ع ال كي خالياس وجد عمقدم إ-

<sup>(</sup>۱) بدكاردانيه

<sup>(</sup>r) ڏوئني وغيره

<sup>(</sup>r) بعدطلاق کے۔

<sup>(</sup>س) لعنى بردادى وغيره-

<sup>(</sup>۵) ایک مده

<sup>(</sup>١) لعنى بياس كيمبردكيا جائكا۔

باب کی طرف سے ہو پھر ماں کی مجموع میاں اس ترتیب سے اولی جیں اور جارے نزویک باپ کی خالہ سے مال کی خالہ اولی ہے پھر آگر بیت ہوں تو باپ کی خالدہ پھو پھیاں ای ترتیب ندکورے اولی ہوں کی بدفتے القدیم میں ہے اور اس باب میں اصل بیہ ہے کہ ولایت از جائب ماور مستفاد ہوتی ہے بس اس میں جانب مادری کوجانب پدری پر تقدیم ہوگی میدا ختیار شرح مخاریس ہے اور پیاہ ماموں و پھوچھی و خالہ کی دختر وں کو حضائت میں بچھ استحقاق نہیں ہے یہ بدائع میں ہے اور نکاح کر لینے سے ان عورتوں کاحق حضانت جب ہی باطل ہوجاتا ہے جب بیکی اجنبی سے نکاح کریں اور اگرا یے مرد سے نکاح کیا جواس بچہ کا ذی رحم محرم ہے مثلاً نانی نے ایسے مرد سے نکاح کیا جواس بچہ کا داوا ہے یا مال نے اس بچہ کے چھا سے نکاح کیا تو اس مورت کاحق حضانت باطل نہ ہوگا بيفاوي قاضي فان مي إورجس ورت كاحق بسب نكاح كرينے كے باطل موميا تعاتو جب زوجيت مرتفع موجائے كى تواس كا حق حضانت عود كرے كابير مدايد ميں ہے اور اگر طلاق رجعی ہوتو جب تك عدت ندگز رجائے نب تك حق حضانت عود ندكرے كا اس واسطے کہ زوجیت ہنوز ہاتی ہے بیجنی شرح کنز میں ہے اور اگر بچہ کی مال نے دوسرے شوہرے نکاح کرلیا اور اس عورت کی مال یعن بچک نانی اس بچکواس کی مال کے شوہر کے گھر میں لے کررہتی ہے تو بچد کے باب کوا ختیار ہوگا کہ اس سے لے لے ایک مغیروانی نانای کے پاس ہے کہوواس کے حق میں خیانت کرتی ہے تواس کی پھوچھیوں کو اختیار ہوگا کداس مغیرہ کواس سے لے لیں جیداس کی خیا نت ظاہر ہو بیقد میں ہے اور اگر بچہ کے باب نے دعویٰ کیا کداس کی مال نے دوسرا تکاح کیا ہے اور مال نے اس ہے انکار کیا تو قول اس کی ماں کا قبول ہوگا اور اگر اس کی مال نے اقر ارکیا کہ بال اس نے دوسرے شوہرے نکاح کیا تھا مگر اس نے طلاق وے دی پس میراحق عود کر آیا ہے پس اگرعورت نے کسی شو ہر کومعین نہ کیا ہوتو قول عورت ہی کا قبول ہوگا اورا گر کسی مرد کومعین کیا ہوتو دعویٰ طلاق میں اس کا قول قبول نہ ہوگا یہاں تک کہ بیشو ہراس کا قرار (۱) کرے اور اگر ان عورتوں سے جو بچہ كى پرورش كى ستخل ہوتى جي كسب سے بچركالے ليناواجب ہوايا بچدكى پرورش كى كوئى عورت متحق نہيں ہے توووانے عصب الكو و یا جائے گا پس مقدم باپ ہوگا پھر باپ کا باپ علی ہزااگر چہ کتنے ہی او نچے ورجہ پر ہو پھرا کی ماں باپ سے سگا بھائی پھر باپ کی طرف (°) کا بھائی بھر سکے بھائی کا بیٹا بھرعلاتی بھائی کا بیٹا اور میں ترتیب ان کے پوتوں پر پوتوں میں کموظ ہوگی پھر سگا پتیا بھر علاتی (۲۳) چیا۔ رہی چیوں کی اولا دسو بچیان کو دیا جائے گا بس مقدم سکے چیا کا بیٹا ہے پھرعلاتی چیا کا بیٹا تکرصغیر پسر ان کو دیا جائے گا کہ برورش کریں اورصغیرہ وختر نہ دی جائے گی اور اگرصغیر کے چند بھائی یا چچا ہوں تو جوان میں سے زیادہ صالح ہووہ پرورش کے واسطےاولی ہوگااورا کر پر بیزگاری مسسب کیاں ہوں تو جوسب سے من ہوو واولی ہے بیکانی میں ہے۔

تخذ النظما می قد کور ہے کہ اگر صغیرہ دختر کا کوئی عصیر نہ ہوسوائے پچاکے پسر کے تو قاضی کو اختیار ہے کہ اگر اسکودیجھے کہ وہ اسلح ہے تو اسکو پروش کے واسطے دے دے ورند کی اپنا سے رہاں دی سیان الیان میں ہے اور اگر صغیرہ کا کوئی عصب نہ ہوتو ماں کی طرف کے بیائی کو دی جائے بھر اسکے پسر کو پھر ماں کی طرف کے بچا کو پھر سکے ماموں کو پھر علاتی ماموں کو پھر اخیائی ماموں کو بیا کہ فیر سکے ماموں کو پھر اخیائی ماموں کو بیا کہ فیر سکے مار کا باپ برنسبت ماموں کے اولی ہے اور برنسبت اخیاتی بھائی کے بھی اولی ہے بیسرائی الو باج میں ہے اور مغیرہ بڑتے گئی ہو گئی میں ہے اور بائدی اور ام ولد کو حضائت میں پھر تی ہے تھی ہے اور شکر خدی جائے گی میر کائی میں ہے اور بائدی اور ام ولد کو حضائت میں پھر تی ہے۔

ا عمروه بجوايها دادش موكد حمد داركو حمدد كرباقي سب مال إئ-

لعنی اس ہر کے باپ نے کسی غلام کوآزاد کیااوراب اس پسر کا کو کی نہیں ہے تو اس مولی العمّا قد کو پرورش کے لئے دیا جائے۔

<sup>(</sup>۱) یعی تقدین کرے۔ (۲) ایک ال باپ ے۔ (۳) باپ کی الرف ۔ •

نہیں ہے جب تک کہ دونوں آزاد نہوں ہیں حضانت کا افتیاران کے مولی کو ہوگا بشر طیکہ یہ بچرر قبق ہوگراس کو افتیار نہیں ہے کہ
اس بچراوراس کی ماں کے درمیان تفریق کر ہے بینی جدا کر ہے بشر طیکہ دونوں اس کے ملک میں ہوں اورا گر بچرآزاد ہوتو حضانت کا استحقاق اس کے آزادا قربا کو ل کے ہواور جب با ندی وام ولد آزاد ہوجا کی تو ان کوابی آزادا ولا دکی پر ورش وحضائت کا حق حاصل ہوگا اور مکا تبد کا جو بچہ حالت کہ بت بیل ہوا ہوا ہوں کہ جو گابت سے پہلے بیدا ہوا ہوگا اور مکا تبد کا جو بچہ حالت کہ بت بیل ہیدا ہوا ہو گئی شرح کنز میں ہواور مدہر وہا ندی مشل قد (۱) باندی کے ہے ہی بیمین میں ہواور فیر ذکی رقم محرم کو مفر و دختر کی حضائت میں ہوگئی ترب ہوا جا تا ہو کہ کی صفیر و کی پر ورش میں بچھرت نہیں ہے یہ کا بیر جا جا تا ہوا ہو گئی ہو دی پر ورش میں بچھرت نہیں ہے یہ کا اور دختر کو صافح ہر وقت گھر ہے باہر جا جا تا ہا در دختر کو صافح جو شرح ہا تا ہو کی دھائت ہی کوئی ہو ارازائق میں ہے۔

صغیره اگرمشتها ة نه بوحالاً نکه اس کاشو هر ہے تو ماں کاحق اس کی حضانت میں ساقط نه ہوگا یہاں تک که

وہ مردوں کے لائق ہوجائے:

ماں و نانی پسر کی مستحق ہے بہاں تک کدوہ حضا ثت ہے مستغنی ہوجائے اور اس کی مدت سات برس مقرر کی تن ہے اور قدوری نے فرمایا کداس وقت تک مستحق میں کر تنها کھا لے اور تنها لی ہے اور تنها استنجا کر لے اور شیخ ابو بحررازی نے نوبرس مقدار بیان کی ہے اور فتو کی قول اول پر ہے اور ٹرکی کی صورت میں ماں و نانی اس وقت تک محق میں کہ اس کو حیض آئے اور نو اور بشام میں امام محر عروایت ہے کہ جب دختر حد شہوت تک بیٹی جائے تو اس کی پرورش کا باب مستحق ہوگا اور میسی ہے بیٹیمین میں ہے اور صغیر واگر مضعباة نه بولینی قابل شہوت نه بو حالا مکه اس کا شو ہر ہے تو مال کاحق اس کی حضا نت میں ساقط نه بوگا يہاں تک كه و ومردول كے لائق ہوجائے بیقدید میں ہے اور جب پسر مضانت ہے مستغنی ہوگیا اور دختر بالغدہوگن یعنی عد تک پہنے من تو ان کے عصبات ان کی یرورش کے واسطے اولی ہوں مے پس بتر تیب جواقر بہومقدم کیا جائے گابیفآوی قاضی خان میں ہے اور پسر کو بیلوگ اپنے یاس ر تھیں سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہوجائے پھراس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگراس کی رائے ٹھیک اور اپنے تنس پر مامون کے تو اس کی راہ کھول دی جائے گی جہاں جاہے جائے اور اگرائے نفس پر مامون نہ ہو ہوتو باب اپنے ساتھ ملا لے گا اور اس کا ولی رہے گا مگر باب پراس کا نققہ واجب نہیں ہے اس کا جی جا ہے بطور تعلوع دے میشرح طحاوی میں ہے اورلز کی اگر ثیبہ ہواور اپنے نفس پر غیر مومون ہوتو اس کی راہ بندر تھی جائے گی اور باپ اس کواپنے ساتھ میل میں کر لے گا اور اگر و واپنے نفس پر مامون ہوتو عصبہ کواس پر کوئی حق ایسانبیں ہےاوراس کی راہ کھول دی جائے گی جہاں جا ہے رہے بیبدا کع میں ہےاورا گربالغہ با کرہ ہوتو اس کے ولیوں کو اختیار ہوگا کہ اپنے میل میں رکھیں اگر اس پر فساد کا خوف نہ ہو بوجہ اس کی کم سی کے اور جب و وس تمیز کو پہنچ جائے اور باراے و ہوش ہو کہ عفیفہ ہوتو اولیا ،کوایے میل میں رکھنے کا ضروری اختیار تین ہے بلکداس کواختیار ہے کہ جہاں جا ہے رہے بشر طبیکہ وہاں اس کے حق میں خوف نہ ہو بیمچیط میں ہے اور اگرعورت کا پاپ واوا اور دیمرعصبات میں کوئی نہ ہویاس کا کوئی عصبہ ہوگر و ومفسد ہوتو قاضی اس کے حال پرنظر کرے بیں اگروہ مامونہ ہوتو اس کی راہ چھوڑ دے کہ تنہا سکونت اختیا رکرے خواہ وہ ہا کر وہو یا ثمیہ ہوور نداس کو کسی عورت امیز تفتہ کے باس جواس کی حفاظت پر قادر ہور کھاس واسطے کہ قاضی تمام مسلمانوں کے حق میں مقد خیر خوا و مقرر ہوتا ہے میہ

اسون معنی بی بدچلن بیس بلکداس کی ذات سے اطمینان ہے۔

<sup>(</sup>۱) محض مملوک \_

مینی شرح کنزیں ہے۔

اگرا یک مورت ایک طفل کولائی اورایک مرد سے نفقہ طلب کیا اور کہا کہ تھے سے اور میری دختر سے بیر بیٹا ہے اور اس کی ماں مرحن ہے پس مجھےاس کا نفقہ وے پس اس مرد نے کہا کہتو تجی ہے بیہ تیری دفتر سے میرا بیٹا ہے مگراس کی ماں نہیں مری ہے بلکہ و ہ میرے مرمی موجود ہے اور جا ہا کہ اس مورت ہے بیاڑ کا لیے لے تو اس کو بیا ختیار خود نہ ہوگا یہاں تک کہ قاضی اس بچہ کی مال کو خبر دا رکرے کدو ہ حاضر ہوکراس بچہ کو لے لیے پاس اگر مرد غدکور ایک عورت کو حاضر لا یا اور کہا کہ بیزتیری دفتر ہے اور اس عورت ہے میرایہ بیٹا ہےاور بچے کی نانی نے کہا کہ بیمیری بین نہیں ہے بلکہ میری بیٹی اس پسر کی مان مرگنی ہے پس تول اس مقدمہ میں اس مرد کا اور جواس کے ساتھ عورت آئی ہے دونوں کا قبول ہوگا اور طفل مذکوراس کودے دیا جائے گا ای طرح اگر تانی ایک مردکو حاضرالائی اور ایک طفل کی نسبت کہا کہ یہ بیٹا میری دختر کا اس مرد ہے ہادراس کی ماں مرکنی ہے ادرمرد ندکور نے کہا کہ بیمیرا بیٹا تیری دختر ہے تہیں بلکہ دوسری میری بیوی سے ہے تو تول مرد کا قبول موگا اور طفل ندکورکواس سے لے نے گا اور اگر بیمر دایک عورت کولا يا اور کہا کے بیمبرا بینا اس عورت ہے ہے تہ تیری وختر ہے اور طفل کی ٹانی نے کہا کہ بیعورت اس طفل کی مان نبیں ہے بلکہ اس کی مال میری وخز تھی اور جس عورت کومرو ندکور لایا ہے اس نے کہا کہ تو تی ہے میں اس کی مان نہیں ہوں اور بیمر دجموت بولتا ہے مگر میں اس کی یوی ہوں تو مرد بدکوریعنی اس طفل کا باب اس سے واسطے اولی ہوگا کہ اس کو لے لے گا بظہیر بیش ہادرمراجید میں ندکور ہے کہ اگر بچے کی ماں اس کے باپ کے نکاح میں نہ ہواور نہ عدت میں ہوتو وہ حضائت کی اجرت لے لی گی اور بیا جرت علاوہ اجرت دورہ بلائی کے ہوگی یہ بحرالرائق میں ہے اور اگر بچے کا باپ تنگدست ہواور مال نے بدوں اجرت کے پرورش کرنے سے انکار کیا اور اس بچہ کی پھوچھی نے کہا کہ میں بغیر اجرت کے پرورش کروں گی تو پھوچھی اس کی پرورش کے واسطےاو کی ہوگی پینچے ہے یہ نتخ القدير میں ہے اور بچہ جب ماں و باپ میں سے ایک کے باس بوتو دوسرااس کی جانب نظر کرنے اور اس کی تعابد و پر دا خت کرنے سے منع ند کیا جائے گا بیتا تار خانید میں حاوی سے منقول ہے۔

كتأب الطلاق

فصل:

## حضانت کا مکان زوجین کا مکان ہے

جبکہ دونوں میں زوجیت قائم ہوتی کہ اگر شوہر نے اس شہر سے باہر جانا چا با اور چا ہا کہ اپنے صغیر فرزند کو اس مورت سے جس کو ت حضا نت حاصل ہے لے لیقواس کو بیا فقیار نہ ہوگا یہ اس تک کہ بچہ فہ کوراس کی حضا نت سے ہے پر داہ ہوجائے اوراگر عورت نے چا ہا کہ جس شہر میں ہے وہاں سے نکل کر دو سر سے شہر میں چلی جائے تو شوہر کو افقیار ہوگا کہ اس کو جانے ہے منع کر سے خواہ اس کے ساتھ فرزند ہو یا نہ ہواہ رائی طرح اگر عورت معتدہ ہوتو اس کومع ولد کے اور بدوں اس کے خروج روانہیں ہا اور شوہر کو اس کا نکال وینا روانہیں ہے بیہ بدائع میں ہے اور اگر مرداور اس کی بیوی کے درمیان فرقت واقع ہوئی ہیں اس نے عدت پوری ہوئے وقت چا باکہ بچہ کوا ہے ساتھ لے کرا ہے شہر کو چا تھے ہیں اگر نکاح اس کے شہر میں بندھا ہوتو اس کو بیا فتیار ہوگا اور اگر اس کے شہر میں بندھا ہوتو اس کو بیا فتیار ہوگا اور اگر اس کے شہر میں کہ اس مقام فرقت اور اس کے شہر میں الی صورت میں کہ اس مقام فرقت اور اس کے شہر میں الی صورت میں کہ اس مقام فرقت اور اس کی مورت الی تر بت ہو کہ اگر بچ کا یا ہے اس بچہ کو و کیلئے کے واسط نکل کر جائے تو رات سے پہلے اپنے مکان کو واپس آسکے ہیں الی صورت

یں بحز لدایک شہر کے محلات مختلفہ کے ہوجائے گا اور عورت کو بیا ختیار ہے کدایک محلّہ ہے دوسرے محلّہ میں جلی جائے اورا گرعورت نے اپنے شہر کے سوائے دوسرے شہر میں نتخل کر نا جا ہا اور اس شہر میں نکاح واقع نہیں ہوا ہے تو عورت کو بیا ختیار نہیں ہے الا اس صورت میں کہ دونوں متفاسوں میں ایسی ہی قربت ہوجیسی ہم نے او پر بیان کی ہے بیعیط میں ہے اگر عورت نے ایسے شہر می منتقل کرنا جا ہا جواس طرح قریب نہیں ہے اور نہ وہ اس کا شہر ہے لیکن اصل مقد نکاح و ہیں واقع ہوا تھا تو مبسوط کی روایت پر اس کو بیہ اختیار نہیں ہے اور بی میجے ہے بیفاوی کمری میں ہے۔

اگر طلاق دہندہ نے اپنے بچے کواس کی ماں ہے جس کو طلاق دے دی ہے اس وجہ سے لے لیا کہ اس عورت نے نکاح کرلیا ہے تو مرد مذکور کواختیار ہے کہ اس بچہ کو لے کرسفر کو جائے:

جب نائی کو یہ افتیار نہیں ہے تو نائی کے سوائے اور کو رتوں کا تھم بھی شل نائی کے ہے یہ کر افرائن میں ہے منتی میں اہن ساھر کی روایت سے امام ابو یوسٹ سے مروی ہے کہ ایک مرد نے بھر وہی ایک کورت سے نکاح کیا اور اس کے ایک بچہ بیدا ہوا گھر میں داس بچہ صغیر کو کو فر میں کا اور اس کو ایک بچہ بیدا ہوا گھر داس بچہ صغیر کو کو فر میں کا صمہ کیا اور حیا ہا کہ بھے والیس ویا جائے تو امام ابو یوسٹ نے فر مایا کہ اگر مرد نہ کوراس بچہ کو اس مورت کی اجازت سے کو فر میں لے آیا ہے تو مرد پر واجب میں ہے کہ اس کو وائیس لا سے اور مورت سے کہا جائے گا کہ تو خود وہاں جا کر اس بچہ کو اس کورت کے باس لے آیا کہ آگر بدول مورت نہ کور واجب ہوگا کہ اس بچہ کو اس مورت کے باس لے آئے این ساعد نے امام کی اجازت کے مرد نہ کوراس کو لے آئے این ساعد نے امام کی اجازت کے مرد نہ کوراس کو لے آیا ہے تو مرد پر واجب ہوگا کہ اس بچہ کو اس مورت کے باس لے آئے این ساعد نے امام

ابو پوسف ہے دواہت کی ہے کہ ایک مردا بنی بوی کومع فرزند کے جواس عورت کے پیٹ سے ہے بھرہ سے کوفہ میں لے آیا بھر عورت کو بھرہ واپس بھیج دیا اور اس کوطلاق دے دی تو مرد ندکور پر واجب ہوگا کہ اس بچہ کوبھی اس عورت کے پاس بھیج دے پس عورت کے واسطے اس مرد ہے اس کا مواخذہ کیا جائے گا بیظ ہیر سے میں ہے اور اگر طلاق دہندہ نے اپنے بچہ کواس کی مال ہے جس کو طلاق دے دی ہے اس وجہ سے لے لیا کہ اس عورت نے نکاح کرلیا ہے قو مرد ندکور کوا ختیار ہے کہ اس بچہ کو لے کرسٹر کو جائے یہاں نک کہ بھراس بچہ کی مال کیا جن عود کرے میہ بحرالرائق میں مراجیہ ہے منفول ہے۔

منرفو() بارب:

### نفقات کے بیان میں

اس کی چرنسلیں بیں: فصل (وکل:

# نفقہ زوجہ کے بیان میں

ا اور جب تک لائن جماع بین سے بیان کی ہے۔ اس مقام پر بالذہبیں ہے بلکہ عام از بالندوقابل جماع غیر بالندہے فاقبم۔ پیرند کور دینا نت مستغنی بوجائے۔ سے ظاہر مراد کبیرہ ہے اس مقام پر بالذہبیں ہے بلکہ عام از بالندوقابل جماع غیر بالندہے فاقبم۔(۱)اہل کتاب ہے۔ (۲)اور جب تک لائن جماع بیں ہے تب تک نفوہوا جب نہوگا۔ (۳) لینی شو ہرکے کھرجانے ہے۔ (۴) مثلاً سرکٹی ہے اپنے باپ کی جگہ بیٹوری۔

کیا تو عورت کے واسطے پھونفقہ نہ ہوگا یہاں تک کہ شوہر کے گھر میں آجائے اور نشوز کرنے والی وہ عورت ہوتی ہے جوشوہر کے گھر میں ہواور شوہر کوانے اور پانور ہے ہو شوہر کے گھر میں ہواور شوہر کوانے اور تابود ہے ہو تا مرد و کے بخلاف اس کے اگر وہ شوہر کے گھر میں ہواور شوہر کوانے یا در خل ہو نے ہے نقل وہ نا شرخ ہر نے وہ نا شرخ ہوتی اس وہود ہا اور گھر عورت کی ملک ہواور اس نے شوہر کوانے یا س داخل ہونے ہے کہا تو اس کے واسطے نفقہ نہ ہوگا لیکن اگر اس نے شوہر سے درخواست کی ہوکہ جھے اس میر سے مکان سے اپنے گھر لے جائے یا میر ہے واسطے کوئی مکان کرا ہے گئے ایک صورت میں تھم ایسانہیں ہا اور جب عورت نے نشوز چھوڑ دیا تو اس کونفقہ ملے گا اور اگر شوہر زمین غصب میں رہتا ہو لیسی فرت ہے اور جب عورت نے وہاں رہنے ہے انکار کیا تو عورت کو ایسی میں رہتا ہو لیسی کورت نے وہاں رہنے ہے انکار کیا تو عورت کو ایسی خابود ہے ہے انکار کیا تو تو اسطے تا بود ہے انکار کیا تو تو اسطے تا بود ہے انکار کیا تو تو اسطے تا بود ہے ہوگا میں گئے ہے انکار کیا تو اس ماعظم کے زود کے داسطے تا بود ہے ہوگا دیا تھی ہے۔

مسئلہ ذیل کی جنس کے مسائل میں اصل میہ ہے کہ عورت کو دیکھا جائے اگر وہ جماع کی صلاحیت نہیں

ر کھتی ہے تو اس کے واسطے نفقہ لا زم نہ ہوگا:

اگر عورت كوكوئى غاصب لے كر بھاك كيايا و ظلم سے قيدكى كئ تو خصاف نے ذكر فر مايا كدوه ستحق نفقد نه بوكى اور صدر شہيد حسام الدين نے ذكر فر مايا كداى پر فتوى ہے بير مخالب بير مل ہے اور اگر شو برقيد كيا كيا اور و ه ادائے قرضہ پر قادر ہے يانہيں قادر

اور ہمارے ذمانہ میں لے جاسکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) يامېرمخل.

ہے یا شوہر بھاگ گیا تو عورت کے واسطے نفقہ لا زم ہوگا پہ غابیۃ السرو بی میں ہےاورا گرشو ہرقید خانہ سلطانی میں ظلم ہے قید کیا حمیا تو اس میں اختلاف مشائخ ہے اور سیجے یہ ہے کہ عورت نفقہ کی مستحق ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہے اور اگر شو ہر کسی دوسرے شہر میں ہو اور عورت سے اور اس سے بعقدر مسافت سفر کے دوری ہواور شوہر نے و باں راوخرج اور سواری بھیجی تا کہ اس کے باس چلی آئے مگر عورت نے اپنے ساتھ کوئی ذی رحم محرم نہ پایا ہیں نہ تن تو وہ نفقہ کی ستی ہوگی بید جیز کردری میں ہے اور اس جنس کے مسائل میں اصل یہ ہے کہ عورت کود یکھا جائے اگر وہ جماع کی صلاحیت نبیں رکھتی ہے تو اس کے واسطے نفقہ لازم نہ ہوگا خواہ شوہر جماع کی صلاحیت رکھتا ہویا ندر کھتا ہواورا گرعورت جماع کی صلاحیت رکھتی ہے تو اس کے واسطے نفقدال زم ہوگا خواہ مرد جماع کی صلاحیت رکھتا ہویا ندر کھتا ہو بیمجیط میں ہے اور اگر شو ہر صغیر ہواور ہوئی کبیرہ ہوتو اس کے واسطے نفقہ لازم ہوگا کیونک اپنے تن کا سپر دکر ناعورت کی طرف سے پایا گیااورای طرح جبکہ عورت کی طرف ہے اپنے آپ کا میر دکر نا پایا گیا تکرشو ہرمجبوب ہے یا عنین <sup>(۹)</sup> ہے یا مریض ے کہ جماع کرنے پر قادر نیں ہے یا ج کے واسطے نکا ہے کداحرام (اس) میں ہوتو بھی عورت کے واسطے نفقہ واجب ہوگا یہ بدائع می ہے اور اگر بیوی ومرد دونوں صغیر ہول کہ جماع کرنے کی قدرت ندر کہتے ہوں تو عورت کے واسطے نفقہ واجب ند ہوگا اس واسطے کہ مجزاس كى جانب سے بھى ہے ہى كويا كم مجبوب يا عنين كے تحت ميں مغير وعورت ہے بيہ مين من ہے۔

اگرعورت رتقاء یا قرناء ہو یا مجنونہ ہوگئی یا اس کوکوئی بلالاحق ہوگئی کہاس کی وجہ سے جماع کے قامل نہ

رہی یا ایسی بڑھیا ہوگئی کہ بسبب بڑھا ہے کے وظی کے قابل ندرہی تو اس کا نفقہ لا زم ہوگا:

ا گرعورت قبل شو ہر کے باس جائے کے الیم مریضہ ہو کہ جماع ہے ممنوع ہو پھرو ہ شو ہر کے گھر بھیجی منی اوراس حال میں بھی مریضتھی تو بعد شوہر کے بہاں چہنینے کے اس کے واسطے نفقہ لازم ہوگا اور بل وہاں کے جانے کے بھی لازم ہوگا بشرطیکہ اس نے نفقہ کا مطالبہ کیا ہواور شوہراس کونہ لے کیا حالانکہ ووجائے ہے انکارنیس کرتی تھی ادر اگر شوہراس سے چلنے کے واسطے کہتا اور وہ جانے ہے انکار کرتی تھی تو اس کے واسطے نفقہ لا زم نہ ہوگا جیسے تندرست عورت کا تھم ہے ایسا ہی طاہرالروایہ میں ندکور ہے اور اگر عورت کواس کا شو ہر تندرتی کی حالت میں لے گیا بھروہ شوہر کے گھر میں ایسی بیار ہوگئی کہ جماع کرنے کے لائق نہ رہی تو بلاخلاف اس کا نفقہ باطل (مم) نہ ہوگا ہے بدائع میں ہے اور اگر دخول واقع ہونے کے بعد شوہر ہی کے کھر میں عورت نیار پڑی اور وہاں ہے اینے باپ کے تھر چلی آئی تو مشاکخ نے فرمایا کہ اگر و والی تھی کہ تھہ وغیرہ میں جینے کراپینے شو ہر کے بیباں جاسکتی تھی تکرنے ٹی تو اس کے واسطے نفقہ لازم نہ ہوگا اور اگر و وشو ہر کے گھرنہ جاسکتی ہوتو اس کے واسطے نفقہ لازم ہوگا بید قباوی قاضی خان میں ہے اور اگر عورت رتقاء یا قرناء ہو یا مجنونہ ہوگئی یا اس کوکوئی بالاتن ہوگئی کداس کی وجہ سے جماع کے قائل ندر ہی یا ایسی بڑھیا ہوگئی کد بسبب بر حایے کے وطی کے قابل ندر بی تو اس کا نفقہ لا زم ہوگا جا ہے شو ہر کے یہاں جانے کے بعد اس کو بیٹو ارض لاحق ہو گئے ہوں یا آبل

دوقید فان بوتے تھے قید فانہ قاضی موافق شرع کے اور قید فانہ ملطانی۔

عذر فلق **(1)** 

عذر طبعی ۔ (r)

بذرشري ـ **(F)** 

بككروا جب بوكار (")

اس نے لائق ہوئے ہوں بشر طیکہ وہ بغیر تق اپنے نفس کورو کئے والی اور مانع نہ ہو یہ پیط میں ہے اور اگر عورت نے ج فریضہ اوا کیا پس اگر شوہر کے یہاں جانے سے پہلے اس نے ایسا کیا پس اگر بلا محرم کے اس نے ایسا کیا اور اس کے ساتھ شوہر بھی نہیں ہے تو وہ ناشز وہوگئی اور اگر اس نے سوائے شوہر کے کسی محرم (۱) کے ساتھ ج کیا تو اس کے واسطے نفقہ لازم (۲) نہ ہوگا اس میں سب اماموں کا اتفاق ہے اور اگر اس نے شوہر کے یہاں جانے کے بعد ایسا کیا تو امام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ اس کے واسطے نفقہ لازم ہوگا اور امام محری نے فرمایا کہ اس کے واسطے نفقہ نہ ہوگا کذائی البدائع اور بیا ظہر ہے بیسرات الوہاج میں ہے۔

اگر عورت سے ایلا وکیا یا ظہار کیا تو عورت کے واسطے تفقہ واجب ہوگا اور اگر اپنی بیوی کی بہن یا خالہ یا بھو پھی سے نکاح کیا اور جب تک اس سے دخول کیا تب تک اس کونہ جاتا پھر دونوں میں تفریق کر دی گئی ادر مرد پر واجب ہوا کہ جب تک اس کی

ا تال اُلحرجم يمرادنين بكرجب تك وه حاضر بتب تك كانفق في كاورجب سنفركو نظي ثن سدوالين بون تك وكولازم ندبوكا بكدمراديب كرايدا نفقه واجب بوكاكه جود عفر على دياجا تا بهاور مفرض كرزيا دوخرج بوتا بهاس زياد تى سك ساب سے نفقه واجب ندبوكا بس معفر كے مساب سے بدارواجب ديكا يمال تك كروويا بسفرض جائے يمال دي-

<sup>(</sup>۱) : ي رحم محرم -

<sup>(</sup>٢) توناشز دن بوگی محربه

<sup>(</sup>٣) يعني سل\_

<sup>(</sup>٣) تا كەنطۇرىيۇر

قاضی نے عورت کے واسطے ماجواری نفقہ مقرر کردیا تو شو ہراس کو ماہواری دیا کرے گا:

اگرایک مورت نے قاضی ہے درخواست کی کہ اس کے واسطے اس کے فورت درخواست کر سالا اس صورت میں مظرر اور صاحب دستر خوان ہوتو قاضی اس مورت کے واسطے نفقہ نہیں مقرر کر ہے گا اگر چھورت درخواست کر ہالا اس صورت میں مقرر کر دے گا کہ جب قاضی کو یہ بات فا ہر ہوجائے کئو ہراس کو مارتا ہا اور اس کو نفقہ نہیں و یتا ہا ور اگر شوہر صاحب وسرخوان نہ ہوتو قاضی مورت کے واسطے ماہواری نفقہ مقرر کر دے گا کہ شوہراس کو دیا کر سے پیچیا ہیں ہا اور گورت کا نفقہ در ہموں یا ویتا دوں ہو ہا کہ در ہم ہواس وقت کے بھاؤے ہیں ہرحسب اختلاف اروانی فقہ مقرر کر دے گا ملکہ اس قدر در ہم جواس وقت کے بھاؤے ہیں ہرحسب اختلاف اروانی فقہ مقرر کر دیا تو مقرر کر کے گا ماروں کی ماہواری نفقہ مقرر کر دیا تو مقرر کر کے گا کہ اس میں دونوں جانب کی رعا ہت ہے یہ ہدائع میں ہا اوراگر قاضی نے فورت کے واسطے ماہواری نفقہ مقرر کر دیا تو شوہراس کو ماہواری دیا کر ہے گا اورا گر ماہواری نہ دیا اور مورت نے روز انہ ظلب کیا تو شام کے وقت مورت کو مطالبہ کا افقیار ہوگا یہ گوشت کو با اور مورت ہوں جانب کی روٹیاں اور بھتا گوشت کھا تا ہے اور حورت تنگدست ہے یا اس کے برغلس حال دیکھا تو اس میں اختلاف ہے اور سے میدہ کی دوٹوں کے حال کا اعتبار کرے کہ ان الغیاش ہوں اور تنگدست ہے یا اس کے برغلس حال دیکھا تو اس میں اختلاف ہے ہوں وہ حال ہوں اور تنگدتی کا نفتہ سے گا اگر دوٹوں آسودہ حال ہوں اور تنگدتی کا نفتہ سے گا اگر دوٹوں آسودہ حال ہوں اور تنگدتی کا نفتہ ہے گا اگر دوٹوں آسودہ حال ہوں اور تنگدتی کا نفتہ ہے گا اگر دوٹوں آسودہ حال ہوں اور تنگدتی کا نفتہ ہے گا اگر دوٹوں آسودہ حال ہوں اور تنگدتی کا نفتہ

ی کیونکدارزانی کے وقت مورت کا خسارہ ہوگااور گرانی ہونے برمرد کا خسارہ ہوگا۔

ع لعنی ارزانی کے وقت جس قدرزیادہ ہوجائیں یا گرانی کے وقت جس قدر کم ہوجا کیں۔

<sup>(</sup>۱) يعنى ملك بس

<sup>(</sup>٢) درهاليدوه نوشحال ہے۔

یے گئے ذیادہ مقرر کیا جائے گا ہیں مرد ہے کہا جائے گا کداس کو گیہوں کی روٹی اورا کیے طرح کا بحاجہ یا دوطرح کا کھانے کود ہاور سے کچھ ذیادہ مقرر کیا جائے گا ہیں مرد ہے کہا جائے گا کداس کو گیہوں کی روٹی اورا کیے طرح کا بحاجہ یا دوطرح کا کھانے کود ہاور اگر شو ہر نہا ہے۔ بالدار ہوکہ مثل حلواد گوشت ہرہ وغیرہ کھا تا ہواور عورت تنگدست ہوکہ اپنے گھر میں جو وغیرہ کی روٹی کھاتی ہومرد پر بیدوا جب نہوگا کہ اس کو و کھلا و سے جو خو دکھا تا ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ جو وہ اپنے گھر میں کھاتی تھی وہ کھلا کے لیکن بیلا نم ہے کہ اس کو گیہوں کی روٹی اورا کی دوٹی مارد کے حال کا اعتبار ہے کذائی اس کو گیہوں کی روٹی اورا کی دو طرح کا سالن کھلا نے اور طا ہر الروا سے کے موافق تنگدی وخوشحالی میں مرد کے حال کا اعتبار ہے کذائی اور اس کو کیمائی تھی مرد کے حال کا اعتبار کیا ہے اور تخد میں کھا ہے کہ بھی تھے ہو تھی القدیم میں ہے ہمارے مشائح نے فر مایا کہ اور اس کو اور کورت فقیر ہوتو شو ہر کے تن میں مستحب ہے کہ اپنے کھانے کے ساتھ عورت کوشر کیک کر سے اور کتا ہے میں فول ہوا یا عتبار حال شو ہر فقط یا ہا عتبار حال شو ہر عورت دونوں کے دیسائی تھم لباس میں اور کتا ہے میں فول ہوا یا عتبار حال شو ہر فقط یا ہا عتبار حال شو ہر عورت دونوں کے دیسائی تھم لباس میں بید ذخیرہ میں ہے۔

اگرعورت نے گواہ قائم کئے کہ بیمر دخوشحال ہے تو اس برخوشحالوں کے مثل نفقہ قرض کیا جائے گااورا گر دونوں نے گواہ قائم کئے تو گواہ عورت کے مقبول ہوں گے :

اگر شوہر تکدست ہواور تورت خوشحال ہوتونی الیال تورت کواس قدرد ہے دے جو تگدست تورتوں کا نفقہ ہوتا ہے اور جو 
ہاتی رہا و ہشو ہر کے ذمہ قر ضہ ہوگا یہ ہیں ہیں ہے اور اگر شوہر نے کہا کہ ہیں تگدست ہوں اور بھے پر تگدستوں کے ما ند نفقہ وا جب 
ہوگا تو قول شوہر کا قبول ہوگا الا آ نکہ تورت کوا و قائم کرے ہیں اگر تورت نے کوا و قائم کے کہ بیمر دخوشحال ہے تو اس پر خوشحالوں 
کے مثل نفقہ قرض کیا جائے گا اور اگر دونوں نے کوا و قائم کئے تو کوا و تو کورت کے مقبول ہوں کے اور اگر دونوں کے پاس کوا و نہ ہوں اور عورت نے قاضی ہے درخواست کی کہ اس مرد کا حال دریا دت کرائے تو قاضی پر دریا دت کرایا واجب نیس ہے لیکن اگر قاضی نے دریا دت کرایا تو بہتر ہے ہیں اگر قوان کو ایک مرد عا دل نے خبر دی کہ بیخوشحال ہے تو قاضی اس کو قبول ند کرے گا اور اگر وہ مرد عادل نے بلاط میں دریا دت شرط نہیں ہا اور اگر چوان عادلوں نے بلاط شہا دت شرط نہیں ہواورا کی خبر میں عدوعد الت شرط ہے گراس میں لفظ شہا دت شرط نہیں ہواورا گران دونوں عادلوں نے کہا کہ ہم نے شاہد کے دوخشحال ہے یہ کو خبر میں عدوعد الت شرط ہے گراس میں لفظ شہا دت شرط نہیں ہواورا گران دونوں عادلوں نے کہا کہ ہم نے شاہد کے دوخشحال ہے یہ کو خبر مینچی ہے کہ بیخوشحال ہے تو قاضی اس کو قبول ند کرے گا بی قباد کی تات کے دوخشحال ہو ہے کہا کہ ہم نے شاہد کرد دوخشحال ہے یہ کو خبر مینچی ہے کہ بیخوشحال ہو تو قاضی اس کو قبول ند کرے گا بی قباد کی قان میں ہے۔

اگر قاضی نے شوہر پر شکدتی کا نفظہ مقرر کردیایا پھر مرد مالدار ہوگیا پس ورت نے نالش کی تو قاضی اس کے واسطے خوشحالی کا نفظہ پورا کردے گا یہ کا فی بھی ہے اور اگر خورت نے کہا کہ میں رونی سالن بھی پکا وال کی تو کتاب میں لکھا ہے کہ وہ رونی وسالن و فیرہ پکا نے نے پر مجبور نہ کی جائے گی اور شوہر پر واجب ہوگا کہ پکا بکا بیا تیار کھا تا اس کے واسطے لائے یا اس کے پاس کوئی الیسی فادم دے دے کہ اس کی رونی سالن پکانے کے کام کے واسطے کفایت کرے اور فقیہ ابواللیٹ نے فرمایا کہ اگر کورت نے رونی سالن پکانے نے انکار کیا تو شوہر پر اس مورت کے واسطے بکا پکایا کھا تا تیار دینا اس صورت میں واجب ہے کہ بیٹورت اشراف کی لڑکی ہوکہ اپنے مال باپ و فیرہ میں خودا پنی وات ہے اور قرم مورت کی واسطے کھا تا تیار کی جو کہ جو روزی مالن نہ پکاسک لائی ہوکہ وی سالن نہ پکاسک اس باپ و فیرہ میں خودا پنی وادر اگر میہ بات نہ ہوتو شوہر پر بیدوا جب نہ ہوگا بیٹورت کے واسطے کھا تا تیار لا کے بیٹے ہم رہ بیس ہو

يعنى براوهم مند براود يانت كيونكدد يانت كى راو عورت بركمرككارد بارواجب مين كى كدبچكودود علايا-

ینی اس سے زیاوہ خدمت کرنااس پرلازم نیس ہے۔

اورمشائے نے فرمایا ہے کہ ایسے کام عورت پر دیا ثت کی راہ سے واجب ہیں اگر چہ نضاء قاضی اس کو ان کاموں کے واسطے مجبور نہ کر سے گا یہ بر الرائق میں ہے اور اگر عورت کو کھانا لیکانے کے واسطے اجرت برمقرر کیا تو نہیں جائز ہے اور عورت کو اس کی اجرت و نی بھی جائز نہیں ہے کہ بینے کہ اللہ یعنی چکی لائے اور کھائے کے اور پینے کے برتن لائے مشل کوزہ و کھڑا اباغ کی بھی و فرج ہے اور اس کے مشل آلات یہ جو ہر قالور و میں ہے بھر بنا برطا ہر الروایہ کے عورت اور اس کی خادمہ کے نفقہ میں نہ بھر بنا برطا ہر الروایہ کے عورت اور اس کی خادمہ کے نفقہ میں فرق ہے چنا نچہ اگر اس کی خادمہ نے ایسے کاموں سے انکار کیا تو اپنی مولا قریر ہے نفقہ کی ستحق نہ ہوگ یہ فرق ہے جنا نی اور نمک اور کئزی وروغن بیاتا ارضانی یہ نہرہ میں ہے اور جیسے عورت کے واسطے قدر کا بہت رو فی مقرر کی جائے گی و یہے ہی اس کے ساتھ کے واسطے قدر کا بہت ادام بھی مقرر کیا یہ فنج القدیر میں ہے۔

عورت کے خسل اور وضو کے یانی کانٹن شو ہر پر داجب ہے خواہ عورت غدیہ ہو یا فقیرہ ہو؛

نیز عورت کے واسطے واجب ہوگی و و چزجس نے تظیف (۱) کرے اور جس سے وی کے (۱) کرے اور جس سے وی کا اور سے اور جس سے مرد ہوئے اور نیز و و بھی واجب ہوگی واجب ہے جس سے بدن سے بیل چیز او سے جینے اشنان وصابون و غیرہ سے بیز سدر و کھی وغیرہ اور جن چیز وال سے تلذ و واستمتاع مقعود ہوتا ہے جیسے فضاب (۲) وسر سدو غیرہ و تو وہ شو ہر پر واجب نہیں ہے بلکہ شو ہر مختار ہا اس کا بی بھی جا سے لائے اور جا ہے نہ لائے مقدود ہوتا ہے بھیے فضاب (۲) کا استعمال لا زم ہوا ور بی وہ چزجس سے خوشبو مقصود ہوتی ہے تو وہ شو ہر پر واجب نہیں ہے الا آتی ہی کہ جس سے ہو کت (۱) دور ہر سے وخوشبو مقصود ہوتی ہے تو وہ شو ہر پر واجب نہیں ہے اور مرض کے واسطے دو ااور طبیب کی اجرت اور نیز فصد و تھیے لگائے کی اجرت و خرچ ہی مرد پر واجب نہیں ہے اور مرض کے واسطے دو ااور طبیب کی اجرت اور نیز فصد و تھیے لگائے کی اجرت و خرچ ہی مرد پر واجب نہیں ہے ہو ہر ای قدر پائی واجب ہے جس سے اپنی کا خمن شو ہر پر واجب ہے خواہ مورت کے سل اور وضو کے پائی کا خمن شو ہر پر واجب ہے خواہ مورت نہیں ہوا وہ تو کی دیا ہے اور اس کی ای مدرشہید نے تو کی دیا ہے اور اس کو امام قاضی خان نہ ہو یا تقیرہ ہواور صیر فید میں کھا ہے کہ اس پر مشائح کے گافتو کی ہے اور اس پر صدرشہید نے تو کی دیا ہے اور اس کو اس خواہ کو تھیں کے اس کے اور اس پر صدرشہید نے تو کی دیا ہے اور اس کو اس خواہ کو تو تو تو کی دیا ہے اور اس کو اس کے نہ تو کی دیا ہے اور اس کو اس کے نو تو کی دیا ہے اور اس کو اس کے نو تو کی دیا ہے اور اس کو اس کے نو تو کی دیا ہے اور اس کو اس کے نو تو کی دیا ہے اور اس کو اس کی دیا ہو اس کو اس کے دو تو کی دیا ہے اور اس کو تھوں کو تو تو کی دیا ہے اور اس کو اس کے دو تو تو کی دیا ہے اور اس کو تو کی دیا تو کی دیا ہے اور اس کو تو کی دیا ہے اور اس کو تو کی دیا ہے اور اس کو تو کی دیا ہے اور اس کی دی تو تو کی دیا ہے اور اس کو تو کی دیا ہے اور اس کو تو کی دیا ہے اور اس کو تو کی دیا ہے اور اس کی دی تو کی دیا ہے اور اس کو تو کی دیا ہو کو تو تو کی دیا ہو کو تو تو کی دیا ہو کو تو تو کی دی تو تو کی دو تو تو کی دیا ہو کی دی تو تو کی دیا ہو کو تو تو کی دیا ہو کی دیا ہے

ا کماناد کیزاریخ کامکان۔

سے ساتھ کا سالن وفیر و۔ س

ج جيڪ كلي وآنول د فير وموافق مرف ك\_

س اختیار ... اور بیم مح ہےاور بی محم ان دونوں میں میت کے واسلے ہے دیکھو کماب البحائز اور بحرالرائق وغیر و میں ای کو بیج عمار رکھا۔

<sup>(</sup>۱) ستمرانی کرنا۔ (۲) چیک میل (۳) ابن - (۴) بساتده۔

فلاں بھے چھوڑ کر غائب ہو گیا اور میر ہے واسطے پھونفقہ نہیں چھوڑ ا ہے اور قاضی ہے درخواست کی کہ اس کے واسطے نفقہ مقد ارکر دے لیں اگر غائب نہ کور کا بچھو حال ازجنس نفقہ شل درہم و دینار واناج اور نیز کیڑے جیسے لباس واجب بیں جا ہے ہیں اس کے مکان میں ہوا دو ان بی ہوا در ان بی ہوا در ان بی ہوا در ان بی ہوا در اس کے ہوا ساہو کہ بیا س کے کا میں بی ہوا ہوں کے اور اس کے اور اس کے ہو ہاں کو کہ در میان کوئی سب شل نشوز وغیر ہ کے بانع از نفقہ ہے پھراس کے بعد اس کو تھم دے گا کہ اس مال میں ہوا ہوا ہوں کے اور اس کے شوہر کے در میان کوئی سب شل نشوز وغیرہ کے بانع از نفقہ ہے پھراس کے بعد اس کو تھم دے گا کہ اس مال میں ہوا در آگر غائب نہ کور کا پچھے مال موجود ہو گر قاضی ان دونوں میں نکاح نے ان قاضی خان میں ہے اور اس کے نمور کی گئر ہوا ہوں گار دونوں میں نکاح نہ اس کو اور کا الم اس خان ہوا ہوں گار دونوں میں نکاح دونارہ کو اور کا اس خانہ ہوا کہ کہ دوبارہ کوا ہوں گار دوبارہ کوا ہوں گار ہوں گار کیا تو قاضی اس عورے کو کہ تو اس غائب کے حق میں نکاح دوبارہ کوا ہوں گار ہوں گار کیا تو قاضی اس عورے کو کہ تو اس خانہ ہوا کہ ہوں گار کیا تو قاضی اس عورے کو کہ تو اس خانہ ہوا کہ ہوں گار کیا تو قاضی اس عورے کو کہ تو اس خانہ کے حق میں کا کہ دوبارہ کوا ہو بیش نہ کہ دوبارہ کوا ہو بیش نہ کہ دوبارہ کوا ہو بیش نہ کہ دوبارہ کیا ہوں گار ہیں سے نفقہ واپس کے لیے خلاصہ بیں ہے۔

الرعائب مذكور في والس آكرنكاح سا نكاركيا توقتم ساى كاقول قبول موكا:

اس زمانہ میں قاضی لوگ ایام زفر وایا م ابو ہوست کے نہ جب کے موافق بسبب لوگوں کی حاجت کے نفقہ مقرر کرتے ہیں یہ وجیز کر دری ہیں ہے اورا گرایک مروغائب ہوگیا اوراس کی عورت نے نفقہ کی درخواست کی اورم دغائب کا بال ایک مخص کے پاس ہے کہ وہ اس کا افرار کرتا ہے اوراس کا بھی مقرب کہ ان دونوں ہیں ذوجیت قائم ہے تو قاضی اس مال ہیں سے عائب کی ذوجہ کو واسعے نفقہ مقرر کردے گا اورائی طرح اگر مرد نہ کور نے اعتراف ندگیا گرقاضی کو یہ بات معلوم ہے تو بھی قاضی کم دے گا خواہ یہ بال اس کے پاس ایانت یا قرضہ ہو یا لیلور مفار بت ہواور عورت سے اس کا فیل لے لے گا اور نیز عورت سے تم لے لے گا کہ والقہ مردغائب نے اس کو نفقہ مقد تو تو نین ہو یہ ہو یا لیلور مفار بت ہوا ور نور سے سبقو فائقہ کا نشوز و غیرہ سے تاب ہوا ہوا ہوا ہو ہو ہوا ہو ہو ہوا ہو ہو ہوا ہوں ہیں کوئی سب سقو فائقہ کا نشوز و غیرہ سے تاب ہوا ہوا ہوا ہوا ہوں ہیں ہوئی سب سعو فائقہ کا نشوز و غیرہ سے تاب ہوا ہوا ہوا ہوں ہیں ہوئی ہوا ہوں ہو ہوا ہوں ہیں ہوئی ہوگا ہوں ہو ہوا ہوا ہوں ہو ہوا ہوں ہو ہوا ہوں ہو گا بات کرائے تا کہ قاضی اس خائم ہوئی تبیں ہو ہم تاب کہ نفقہ مقرد کر وابوں کو بار سے گا ہوں کی تاب کہ قائب کو بال بھی سے اس کا نفقہ مقرد کر ایل کہ تاب کہ والی ہو ہو ہوا ہوں کی ساعت کر کے گا موراس کی تاب کہ قائور مال شوہر سے اس کا نفقہ دلا سے گا بھر طیکہ اس کو تو تو ہوا ہوں گا ہوں گا گراس نے بیشی نفتہ نیس دیا تھا تو جو ہوا ہو ہو تھی ہوااور ہو ہو تاب ہو کہ تاب ہو کہ تاب کہ اللہ میں قاضوں کا عملہ را مد ہو اوراس نے اس مورا ہو تاب کہ گا گراس نے بیشی نفتہ نیس دیا تھا تو جو ہوا ہو ہو تھی ہوا اوراس نے اس امر کے گواہ قائم کے کیا گوا گراس نے بیشی نفتہ نیس دیا تھا تو جو ہوا ہو ہو تھی ہوا اوراس نے اس مورا ہو گا گراس نے بیشی نفتہ نیس دیا تھا تو جو ہوا ہو ہو تھی ہوا گا گراس نے بیشی نفتہ نیس دیا تھا تو جو ہوا ہو ہو تھی ہوا اوراس نے اس مورا ہو گا گراس نے بیشی نفتہ نیس دیا گول کیا تو میں اس کا کہ ہوا ہو تاب کی گول کیا تو موروں کو کھو تو کول کیا تو موروں کو کول کیا تو موروں کو کھو کول کیا تو موروں کو کھو کول کیا تو موروں کو کھو کول کیا تو کول کیا تو موروں کول کیا تو کول کیا تو موروں کول کیا تو کول کیا تو

<sup>(</sup>١) يعنى شافعي واحمروما لك رحمه الشاتعالي عليد

خدکورکوا نتیار ہوگا جا ہے عورت سے بیفقہ والیس لے یا تغیل سے مطالبہ کر کے وصول کرے اورا گرعورت نے اقرار کردیا کہ میں نے پیقتی نفقہ پالیا تھا تو وہ عورت ہی ہے والیس لے گا اور تغیل ہے نہیں لے سکتا ہے بیدائع میں ہے اورا گرغا ئب ذکور نے والیس آگر دوستم کھا گیا اور مال جس میں سے نفقہ دیا گیا ہے وہ و دریوت تھا تو اس کو اختیار ہوگا جا ہے وہ دریوت تھا تو اس کو اختیار ہوگا جا ہے عورت ہے لے یا مستودع ہے لے اورا گر مال خدکور قرضہ تھا تو اپنا مال وہ ترضد ارسے لے گا چرقر ضدار اس عورت سے دالیس لے گا بیر قرضد ارساں عورت سے دالی ہے۔

ا سفرکو چلا گیا ۔

<sup>(</sup>۱) نیبت منقطعه کی تغییر میں اختلاف ہے انعج یہ ہے کہ سال میں وہاں سے ایک بار قافلہ کاوصول ہوئیکن باب نکاح میں مثلنی والا انکی رائے تک صبر نہ کر سکے اگر جدود شہر میں چھیا ہو۔

اس نے اس کی اجازت دے دی تو اس کا تھم قضا پھی نافذ ند ہوگا ہی سے ہاس داسطے کہ بیتھم قضا ہمستلہ مجتبد فید میں نہیں ہاس واسطے کہ ہم نے بیان کردیا ہے کہ عاجز ہوتا ہی ابت نہیں ہوا ہے بینہا یہ می ہوا وراگر عورت نے اسے شو ہر سے زیان گزشت کے نفقه کی بابت مخاصمه کیا قبل عماری کے قاضی نے اس کے واسطے پھے مقدر کر دیا ہو یا کسی قدر پر باہم دونوں راضی ہوئے ہول تو ہمارے نز دیک قامنی اس کے واسطے گزشتہ زبانہ کے نفقہ کا تھم نہ دے گا میرمیط میں ہے ایک عورت نے قبل اس کے کہ قامنی اس کے واسطے کی مغروض کرے یا دونوں یا ہم کسی قدر پر راضی ہوں اپنے شوہر پر قر ضدلیا اور اس سے پچھا بے نفقہ میں خرج کیا تو وہ اس کوا بے شو ہر سے بیں لے علق ہے بلک خریج کرنے میں معلویہ ہو کی خواہ شو ہر غائب ہویا حاضر ہواور اگر اس نے قاضی کے مفروض کرنے یا باہمی رضامندی کے بعداینے مال سے خرد کیا تو اپنے شوہر ہے واپس لے علی ہے اور نیز اگر شوہر پر قرض نیا خواہ بھکم قامنی لایا خود ى لياتو بحى شو برے ملے كا بال قرق اس قدر بوكاكداكر اس فے بغير تھم قاضى قرضدليا بوقو قرض خوا و كامطالبد خاصة اس عورت ہے ہوگا اور قرض خوا ہ کو بیا مختیار مذہوگا کہ جو پچھاس نے قرضہ لیا ہے اس کواس کے شوہر سے طلب کرے اور اگر اس نے قاضی کے تھم ہےلیا ہے تو عورت کوا ختیار ہوگا کہ قرض خواہ کوشو ہریراتر ائے بس وہ شوہرے اپنے قرضہ کامطالبہ سم کرے گا ہیں ہوا گع جس ہے اور اگر قامنی نے عورت کے واسطے شوہر پر کھے ماہواری مقرر کیا یا دونوں خود کسی قدر مقدار معلوم پر ماہواری کے حساب سے راضی ہوئے پھر چندمینے گزر مجے اور شو ہرنے اس کو پچھ نفقہ نددیا اورعورت نے ترضہ لے کرخرج کیایا اسے مال سے خرج کیا پھر شو بر کر کمیا یا عورت مرحمیٰ تو ہمارے نز دیک بیسب نفقہ ساقط ہو گیا اور ای طرح اگر اس صورت میں اس کو طلاق دے دی تو بھی جو پچھ نفقات شو ہر پر چتمع ہوئے ہیں بعد قرض قاضی کے سب ساقط ہوجا کمیں مے اور میسب اس وقت ہے کہ قاضی نے عورت کے واسطے نفقہ قرض کیا ہواور اس کے ساتھ عورت کو قرضہ لینے کی اجازت نددی ہواو را گرعورت کوشوہر پر قرضہ لینے کی اجازت دی اوراس نے قرضہ لیا مجردونوں میں سے ایک مرحمیا توب باطل نہ ہوگا ایسا ہی حاکم شہید نے اپنے مختفر میں ذکر فرمایا ہے اور میں سمج ہے اور ای طرح مسئلہ طلاق المیں ایسا بی جواب ہوتا جا ہے ہے بیمعط میں ہے اور اگر شو ہرنے عورت کو پیشکی نفقہ دیا پھر بیخرج ہونے سے سلے دونوں ے ایک مرکمیا یا شو ہرنے طلاق وے دی تو امام اعظم وامام ابو بوسٹ کے نزویک بدوا پس نہ ہوگا اگر چہو بیا ہی قائم ہوا اور اس پر فتوی ہے بینبرالغائق میں ہےاور یمی تھم لیاس میں ہے بیسراج الوہاج میں ہے۔

اگرنفقہ دیا اور شرط کر لی کہ مجھے نفقہ دیتا ہوں اس شرط پر کہ تو مجھ سے بعد عدت کے نکاح کر لے چھراس نے عدت کے بعد اس سے نکاح کیا یا نہ کیا بہر حال اس کو اختیار ہے کہ اپنا نفقہ اس سے واپس کر لے: اگر عورت کو بین طلاق دے دیں پھراس نے دوسرے شوہرے نکاح کیا اور دوسرے شوہر نے طلاق دی اور وہ عدت بیں ہے پس شوہراول نے اس کواس عدت میں نفقہ دیا تا کہ بعد انقضائے عدت کے اسکے ساتھ نکاح کر لے گراس نے بعد عدت کے اس مردے نکاح نہ کیا تو ہے ابو بکر محر بن الفضل نے فرمایا کہ اگراس کو در ہم دیے ہیں تو واپس لے سکتا ہے الا اگر بطور صلد دے ہیں تو نہیں

العنى او پركها م كاجز مواجب بى ابت موتا بكر جب شو مرحاضر مود فينظر فالن بدااينا مخلف فيد-

عمرادیے کریڈفقداس سے بہلے کا بے بعنی قاضی کے مقدر کرنے ادر با ہی رضامندی کے بعد کانیں ہے بلکہ بہلے کا ہے۔

س يهان عظا بربوتا م كايك متم حوالدكى الك م كد بدون قبول كال مليد كاس يرمطالد ثابت بوتا م اور يمي مسئله اس في وليل م فلينا ال-

بعنی بابت نفقه عدت ۔

وائن کے سکتا ہے اور ایکے سوائے اور مشائے نے فر مایا کہ اگر اس کو نفقہ دیا اور شرط کرلی کہ تجھے نفقہ دیا ہوں اس شرط پر کرتو بھی ہے بعد عدت کے نکان کر لے پھر اس نے عدت کے بعد اس سے نکات کیا بہر حال اسکوا ختیار ہے کہ ابنا نفقہ اس سے واپس کر لے اور اگر بیشرط ذکر نے کیکن از رو سے دلالت میں بات معلوم ہوتی ہے کہ اس نے اس غرض سے دیا ہے تو بعض نے کہا کہ واپس نہیں لے سکتا ہے اور شیخ امام ظہیر اللہ بن نے فر مایا کہ ہر حال میں اسکو واپس لے گااس واسطے کہ بید شوت ہے بید فاوی قاضی خان میں ہے۔

نفقه میں ٹال مٹول کی صورت اگر قر ضدار محبول غنی ہوتو اسکور ہانہ کرے گایہاں تک کہوہ قر ضدادا کرے:

اگرقامنی کوئی گورت دعید کشو ہر کی تی کا حال معلوم ہوتو قاضی اس کوقید نہیں کر سے گا یہ محیط میں ہے اور اگر قاضی کو اس کو تین کی کا حال معلوم نہ ہوا و رکورت نے ورخواست کی کہ نفقہ کے واسطے یہ قید کیا جائے تو پہلی مرتبہ قاضی اس کوقید نہ کر سے گا بلکہ اس کو حتی کہ اس کو فقتہ نہ ویا تو میں تھے قید کروں گا پھر اگر عورت منظم و سے گا کہ اس کو نفقہ نہ ویا تو میں تھے قید کروں گا پھر اگر عورت دوسری باریا تھی ہوئی تو قاضی اس کے شو ہر کوقید کر سے گا اور اس طرح نفقہ نے سواسے اور تر ضہ میں بھی بھی مہم ہوا و جب قاضی نے اس کو دویا تین مہیئے قید کیا تو اس کا حال دریافت کر اے گا اور بعض جگہ چار مہیئے لکھے ہیں اور جسی کے ہیں اور جسی کے اس کو دویا تین مینے قید کیا تو اس کی مراح کی دت کر اے گا اور بعض جگہ جا لی ہوتا تو ضرور تھک ہو کر تر ضہ اوا کر دیتا ہیں اس کی مراح کے اس کو مہا کہ جا ہو کہ تو اس کو مہا نہ تو تو سے کہ کوئی مراح کی دور تھی ہو کر تر ضہ اوا کر دیتا ہیں اس کی ساتھ د سے میں خواہ کو اضیا رہے کہ اس کو کہ جا ہو گا در کیے اور نیز اس کو تصرفا تب سے میں کر سکتا ہے اور اگر خواہ کو اس کو رہا نہ کر سے گا بہاں تک کہ وہ تر ضہ اوا کر سے الا ہرضا مندی طالب کہ اگر طالب کہ آگر طالب کہ اگر طالب کہ آگر طالب کہ اس کو کہا جا تھ تا دیا جو جائے کہ دیر ہو جائے کہ بیر با کیا جائے تو اس کور ہا نہ کر سے گا بہاں تک کہ وہ تر ضہ اوا کر سے الا ہرضا مندی طالب کہ اگر طالب کہ آگر طالب کہ آگر طالب کہ آگر کی تو تو جائے کہ بیر با کیا جائے تو اس کور ہا نہ کر دے گا برفنا وی فائ میں ہے۔

مال غيرمنقوله .

مجور نہیں کیا جاتا ہے ایسے بی دین کے نفقہ کے واسطے بھی مجبور نہ کیا جائے گابید قبادی قاضی خان میں ہے اور اگر دونوں نے قاضی کے نفقہ مقرر کر دینے کے وفت سے جس قدر مدت گزری ہے اس کی مقدار میں اختلاف کیا تو قول شو ہر کا قبول ہوگا اور گواو کورت نے اولی ہوں گے میدوجیز کر دری میں ہے نہ

ہوں ہوں سے ہوں کے اس چیز کی مقدار وجنس میں اختلاف کیا جس پرصلح واقع ہوئی یا جس کا تھم دیا گیا ہے نفقہ میں تو قول شو ہر کا اور گواہ عورت کے قبول ہوں گے:

ا گرعورت کے واسطے نفقہ مقرر کر دیا حمیا اورعورت کا پہچے مہر بھی شو ہر پر ہاتی ہے پھر شو ہرنے اس کو پچھے دیا پھر دونوں نے اختلاف کیا شو ہرنے کہا کہ بیمبر میں میں نے دیا ہے اور عورت نے کہا کہ بین بلکہ بینفقہ میں تھا تو قول شوہر کا قبول ہوگا اور شخ الاسلام خوا ہرزا دونے فرمایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ دی ہوئی چیز الی ہوکہ عادت کے موافق مہر میں دی جاتی ہواور اگر الی چیز ہوکہ عادت کے موافق مبر میں نہیں دی جاتی ہے جیسے ایک بیالے کھیر وکرو ہورونی اورایک طباق قوا کہ وغیر والی چیزیں تو شوہر کا قول قبول نہ ہوگا پیمچیط میں ہےاورا گر دونوں نے اس چیز کی مقدار وجنس میں اختلاف کیا جس پر ملح <sup>کے</sup> واقع ہوئی یا جس کا تھم دیا گیا ہے نفقہ میں تو قول شو ہر کا اور کو اہ عورت کے تبول ہوں مے اور اگر عورت کو ایک کیڑ اجمیجا لیس عورت کہتی ہے کہ و وہد بینما اور مروکہتا ہے کہ وہ کیڑ ااس میں سے برجی برعورت کے داسطے واجب ہے توقعم سے شوہر کا قول ہوگا اور اگرعورت نے گواہ قائم کئے کہ اس نے بدیہ بھیجا ہے تو کواہ تبول ہوں مے اور اگر دونوں نے کواہ قائم کئے تو مرد کے کواہ قبول ہوں مے اور اگر ہرایک نے اپنے دعویٰ کے دوسرے کے اقراركرنے كے كواہ قائم كئے تو بھى شو ہركے كواہ مغبول ہوں كے اورائ طرح اكر مرد نے درہم جمیعے ہوں بس مرد نے كہا كديدنفقه تعا اورعورت نے کہا کہ یہ ہدیر تفاتو تول شو ہر کا قبول ہوگا یہ مسوط میں ہاوراگر شو ہرنے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو نفقد و یا ہاورعورت نے انکار کیا تو متم ہے عورت کا تبول ہوگا میر چط میں ہے ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میراشو ہر جھے سے غائب ہونا جا ہتا ہے اور ورخواست کی کہ نفقہ کا کفیل دلایا جائے تو امام ابو صنیف نے فرمایا ہے کہ اس کو بیا ختیار نہیں ہے اور امام ابو یوسف نے کہا کہ ایک مہینے کے نفقہ کے لئے استحسانا کفیل کیا جائے اور اس پرفتوی ہے اور اگر بیمعلوم ہوکہ و وسفر میں ایک مہینہ سے زیادہ رہے گا تو ایک مہینے سے زیادہ کے واسطے فیل کیا جائے گا بیامام ابو یوسٹ کے نزدیک ہے بی خلاصہ می لکھا ہے ایک مرد نے دوسرے کی بیوی کے واسطے دوسرے کی طرف سے نفقہ ومبر کی ضامنت کرنی تو فر مایا کہ نفقہ کی منانت باطل ہے الا آئکہ ما ہواری کوئی مقدار معلوم بیان کی ہواوراس کے معنی یہ بیں کہ شو برو ہوی دونوں سمی قدر نفقہ ما بواری پر یا ہم رضامند ہوئے بھرضامن نے منانت کی تو رواہے یدذ خرو میں ہے۔ اگرعورت کے واسطے کوئی محض ہرمہیند کے نفقہ کا گفیل ہو گیا تو نقط ایک ای مہینہ کے واسطے کفیل ہوگا اور اگر کفیل نے کہا کہ میں نے تیرے شوہر کی طرف سے تیرے واسطے سال بھر کے نفقہ کی کفالت کی تو سال بھر کے نفقہ کے واسطے فیل ہوگا اور اس طرح اگر کہا کہ میں نے تیرے واسلے ہمیشہ کے واسلے یا جب تک میں زندہ ہوں نفقہ کی کفالت کی تو وہ اس وقت تک کے واسلے کیل ہوگا جب تک بیورت اس مرد کے نکاح میں ہے جس کی طرف سے کفالت کی ہے اور اگر کفیل نے ایک مہیند یا ایک سال کے نفقہ کی د کفالت کی چرعورت کواس کے شوہر نے طلاق بائن یا رجعی دے دی تو نفقہ عدت کے واسطے تغیل ماخود عرب کا ایک مرد کواس کی بوی قاضی کے یاس نفقہ کی نالش میں لے من بس او ہر کے باب نے کہا کہ میں تھے نفقہ ویتا ہوں بس باپ نے سودرہم اس کود یے

ل یعنی دونوں نے اس پر رضامندی کرلی۔ میں عدت تک کفالت سے باہر ن وگا۔

جب عورت کے نفقہ ہے ایک خادم وسط پر سکے واقع ہوئی اور اُس کے کوئی میعاد نہیں لگائی گئی یا معیاد بھی

مقرر کی گئی:

اگر عورت نے کہا کہ میں نے بچنے ایک سال کے نفقہ ہے بری کیا تو فظ ایک مہینہ کے نفقہ ہے بری ہوگالیکن اگراس کے واسطے سالان نفقه مقرر کیا گیا ہوتو ایک سال بحرے نفقہ ہے ہری ہوجائے گابید فتح القدیم میں ہاور اگر عورت نے اپنے نفقہ ہے ماہواری تین درہم برصلح کرلی تو جائز ہےاورنفقہ ہے کے جنس سائل میں اصل بیہے کہ جب بوی ومرد کے درمیان نفقہ ہے سکے الی چیز بروا تع ہوئی کہ قاضی کوکسی حال میں اس چیز پر نفقہ مقرر دمفروض کرنا روا ہے تو بیسلج ان دونوں میں یوں اعتبار کی جائے گی كدكويا تقدير وفرض نفقه ہے اور معاوضه اعتبار ندكى جائے كى خوا ويدلى ايسے وقت واقع ہوكى ہوكہ بنوز قاضى نے اس كے واسطے كوئى نفقه مغروض ومقدر نبیس کیا ہے یا خود دونو س کسی قدر ماہواری پرراضی نبیس ہوئے ہیں اورخوا وا سے وقت واقع ہوئی ہو کہ قاضی اس کے واسطے کچھ نفقہ مغروض ومقدر کرچکا ہے یا خود دونوں کسی قدر ماہواری پر راضی ہو کیے ہیں اور اگر صلح الی چیز پر واقع ہوئی کہ قاضی کوکسی حال میں اس چیز کے ساتھ شوہر پر نفقہ مقدر ومفروض کرنار وانہیں ہے جیسے سلح ایک غلام پریاایک کپڑے پرواقع ہوئی تو دیکھا جائے گا کہ اگر قامنی کی عورت کے واسطے ماہواری نفقہ مقدر دمفروض کرنے اور نیز دونوں کے کسی چیز ماہواری بررامنی ہونے سے یہلے مسلح واقع ہوئی تو بھی پرتفتد پر وفرض نفقہ ائتہار کی جائے گی اورا کریسکے بعد قاضی کےعورت کے واسطے نفقہ مقدر کردینے یا بعد دونوں کے باہمی ماہواری کسی قدرنفقہ برراضی ہونے کے واقع ہوئی ہے توبیا کے دونوں میں معاوضہ تر اردی جائے گی اور تقدیر نفقہ ا عتبار کرنے کا فائدہ بیہ ہے کداس پرزیادتی یااس سے کی جائز ہے ہی ای اصل پراس جس کے سائل سب برآ مرہوتے ہیں اگر عورت نے تمن درہم ماہواری پر شوہر سے سلح کرلی پھرعورت نے کہا کہ اس قد مدجھے کافی نبیس ہوتے ہیں تو عورت کوا ختیارہے کہ شو ہر سے خاصمہ کرے یہاں تک کہ شو ہراس کی ماہواری ہیں اس کی کفایت کے لائق بڑھائے بشرطیکہ شو ہرآ سودہ حال ہواور اگر عورت نے شو ہر سے تین درہم ماہواری پراہنے نفقہ سے سلح کرلی پھرشو ہرنے کہا کہ جھے اس قدرد سے کی طاقت نہیں ہے تواس کے قول کی تقیدیق کی جائے گی اور اس کو پیسب بورے دینے یو یں گے اور کتاب میں فرمایا کہ الا اس صورت میں کہ قاضی اس کواس ے بری کر اوراس کے معنی بدیس کرلیکن اگر قاضی کواس کا حال او گول سے دریا نت کرنے سے معلوم ہوجائے کہ بداس قدر وینے کی طاقت نیس رکھتا ہے اور قاضی اس میں ہے کم کرد ہے تو قاضی کم کرسکتا ہے اور کم کر کے اس پرای قدر الازم کردے گا جس تدروه الفاسكے\_

اگر مہید نہیں کی تو تھی گر راحتی کہ اس نے مورت ہے اس تین درہم نفقہ ہے اسی چز پر سکے کر کی کہ قاضی کو کی حال جی
جائز ہے کہ مورت کے نفقہ جی اس کو مقر رکرے مثلا اس تین درہموں ہے تین مختو م گندم پر جرمین جی یا فیر حین ہیں سکے کی تو یہ سکے
نفقہ برنفقہ اعتبار کی جائے گی اور اگر ایسی چز پر صلح کی کہ قاضی کو کسی حال میں روانہیں ہے کہ اس کو مورت کے نفقہ میں مقر رکر ہے تو بھی
دوسری مسلح معاوضہ قر اردی جائے گی اور جرجواب ہم نے سلح از نفقہ میں وکر کیا ہے اگر کپڑے ہے سلح کی تو بھی ای تفصیل ہے تھا
ہوا دراگر اپنی مورت کے لباس واجبہ ہے درع اس بہودی یا چا درا نفقہ میں وکر کیا ہے اگر کپڑے ہے جو اگر تھی ہی ای تفصیل ہے تھا
ہوا دراگر اپنی مورت کے لباس واجبہ ہے درع اس میں کہا اور کپڑ اس کو دے دیا تو جائز ہے پھر اگر اس کے بعدوہ کپڑ اس کے
اپنا استحقاق ٹابت کر کے لیا تو و یکھا جائے گا کہ اگر ہے تھا فاضی کی اس کے واسطے ماہواری نفقہ فرض کر دینے یا ہا بھی قر ار داد و
ماہواری نفقہ کے بعداس نفقہ مفروضہ ہا ہے گا کہ اگر ہے تھی قاضی کی اس کے واسطے ماہواری نفقہ فرض کر دینے یا ہا بھی قر ار داد والی کپڑ ہے پر واقع ہوئی ہو
قوضی نے اس کے واسطے مقدر کر دیا تھا یا خود دونوں اس پر راضی ہوئے تھے اور اگر ابتدا ہے سلح وقر ار دادای کپڑ ہے پر واقع ہوئی ہو
تو میں اس کے واسطے مقدر کر دیا تھا یا خود دونوں اس پر راضی ہوئے تھے اور اگر ابتدا ہے سلح وقر ار دادای کپڑ ہے پر واقع ہوئی ہو
تو میں رضا مندی کے ووق جائز ہے اور اگر بیسٹے بعد فرض قاضی یا ہمی رضا مندی کے ہوتو نہیں جائز ہے بیمیط عی ہے۔

ا گرعورت نے شوہر سے خرج کھانے وکپڑے سے زیادہ مقدار برسلح کی:

اگر کسی مردکی دو عور تیں ہوں کہ ایک ان جی ہے آزاداوردوس کی ہاندی ہو گرباندی کے واسطے اس کے مولی نے ایک جگہ خلیحد وریخے کودی ہے پھر مرد نہ کور نے ووٹوں ہے دوٹوں کے نفقہ ہے سکے کرلی حالا نکہ باندی کے واسطے آزاز دو ہے زیادہ اس صلح میں تبول کیا تو یہ جائز ہے اور اگر اس باندی کے مولی نے اس کے واسطے کوئی جگہ رہنے کو نددی ہواور اس نے اپنے شوہر سے اپنے نفقہ ہے سکے کرلی تو بیسلی جا اور مرد نہ کور کو افتیار ہوگا کہ یہ نفقہ یعنی مال سکے اس سے والپس کر سے اور اگر عورت نے اپنی بیوی ہے اس کے نفقہ ہے کہ کرلی حالا نکہ دوٹوں کا ذکاح فاسمہ ہوتو بھی نیس جائز ہے بیدذ خبرہ جس ہا اور اگر عورت نے اندازہ و کرنے والوں کے اندازہ میں اگر نیادہ اس کے اندازہ و کرنے والوں کے اندازہ و سے اگر خلام نے اندازہ و کرنے اندازہ و کرنے والوں کے اندازہ و سے اگر خلام نے اپنی اوگ اپنے مولی کی جس ان خسارہ نہیں اٹھا تے ہیں تو زیادتی باطل ہوگی اور شوہر پر نفقہ میں واجب جوگا یہ خلاصہ میں ہے اگر خلام نے اپنی تو اس کے اندازہ و خسارہ نبیں اٹھا تی تا ہوگی اور شوہر پر نفقہ میں واجب جوگا کہ درصورت ندادا ہونے کے وہ بار سیار فرو خت کیا جائے گا یہ فات میں جائر گا تا تا ہونے کی تو اس کا نفقہ اس خلام پر واجب ہوگا کہ درصورت ندادا ہونے کے وہ بار سیارہ فرو خت کیا جائے گا یہ فات میں خان میں ہے۔

العنى مبيدي سے كو المن كر واكراس كرساب سے تمن ورجم يس سے واجب بوجاتا۔

ع یعن اگرایک مولی کے پاس اس کے دسد نفقہ داجب ہواور وہ فروطت کیا گیا پھر دوسرے مولی کے پاس بھی اگر اس پر نفقہ چند کیا تو فروطت کیا جائے گا۔

<sup>(</sup>۱) جيمرد كرواسط فيل \_

<sup>(</sup>٢) يعنى درميانى درجك باندى يانلام -

<sup>(</sup>٣) جيدان عورت كواسطه ياجاتاب

مولی کو یہ اختیار ہے کہ اس کے فدیہ میں خود مال و ے دے اور اس کو فر و خت ہے بچا لے اور اگر غام نہ کور مرگیا تو نفتہ بھی سا قط ہوگیا اور ای طرح اگر فل کیا گیا تو بھی سی خود مال و ے دعات ہو جائے گا یہ جو ہم قالیم و میں کھا ہے اور اگر کی لد بر نے اپنے آ قاکی اجازت ہو گیا تو عورت کا نفتہ اس مہر بر کی کمائی ہے محتی ہوگا اور اگر آ ہے غاموں نے بغیر اجازت اپنے موٹی ہے تو کی ہوئے تا کا اجز نہ ہو جائے اور اگر عا بی ہوگا ہو گئی تیں ہا اور اگر ان میں سے کوئی آزاد ہوگیا تو جس وقت ہے آزاد ہوا ہے اس وقت کر لیا تو ان پر نفتہ و مہر بچھوا جب ہوگا ہو گئی میں ہا اور اگر ان میں سے کوئی آزاد ہوگیا تو جس پر غلام میں سے پچھو گلا آزاد ہوگیا ہو وہ ان اس وقت سے آزاد ہوگیا تو جس پر غلام میں سے پچھو گلا آزاد ہوگیا ہو وہ امام اعظم کے نزد کی بھر واجب ہوگا اور آگر کی نے اپنے غلام کوا پی با ندی سے باود کا گفتہ شدوں کا قود و وہ امام اعظم کے نزد کی بھر کہ ہوگا ہی ہو گا ہو ان با ندی کا نفتہ اس کے نفتہ اس کے باکہ میں اس با ندی کا نفتہ شدوں کا قود و اس کے نفتہ وہ ہو گا وہ تا ہوگیا ہو کہ ہوگا ہی ہوگا ہی ہوگا ہو ہوگیا ہو ان کہ کہ کہ کہ ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگا ہوگی ہوگا ہوگیا ہوگیا ہوگا ہوگیا ہوگا ہوگیا ہو

ایک تخص نے اپنی باندی کا نکاح کردیا اور وہ تمام دن این مولی کے کار خدمت میں رہتی ہے اور رات کو این باندی کا نکاح کردیا اور وہ تمام دن این مولی پر اور رات کا نفقہ اسکے شوہریر واجب ہوگا:

<sup>(</sup>۱) تعنی مایدد\_

<sup>(+)</sup> اوراى دنت ئفقدما قط موجائكا

ے مولی پر لازم ہوگا اور اگر عورت آزادہ ہوتو اولا دکا نفقہ ای عورت پرواجب ہوگا اگر اس کے پاس مال ہوا ور اگر اس کا مال شہوتو نفقہ اولا دکا ان لوگوں پر ہوگا جو اس اولا دے وارث ہوں ہی جوسب سے زیادہ قریب ہو پہلے اس پر پھر دومروں پر علی التر تیب لازم ہوگا ای طرح آزادمرد نے اگر کس بائدی یا مکا تبہ یا مد بر یا ام ولد سے نکاح کیا تو ایک صورت میں اولا دکا وہی تھم ہے جو غلام و مد برومکا تب کی صورت میں بیان ہوا ہے بیز قیرہ میں ہا اور اگر بائدی یا ام ولد بالد برہ کا مولی فقیر ہو کہ اولا دکونفقہ شد سے سے اور اگر بائدی یا ام ولد باید برہ کا مولی فقیر ہو کہ اولا دکونفقہ شد سے بیان آیا باپ کو تھم دیا جائے گا کہ اولا دکونفقہ دے تو اس میں تفصیل ہے کہ اگر بائدی سے اولا دہوتو باپ کو تھم دیا جائے گا کہ اولا دکونفقہ دے بیجیط میں ہے پھر اس اولا دکا والا دہوتو باپ کو تھم دیا جائے گا کہ اولا دکونفقہ دے بیجیط میں ہے پھر اس اولا دکا بیا جہ بھران کے نفقہ میں قریح کرے گا وہ عورت کے مولی سے واپس لے گا یہ فری قان میں ہے۔

عادت برملك وزمانه كي مختلف موتى بالبذااس مين يوجوه مذكوره اختلاف موكا:

نیز شوہر پر داجب ہے کہ اپنی استطاعت کے موافق عورت کے بیٹھنے کوفرش دے چنانچہ اگر شوہر مال دار ہے تو اس پر جاڑوں میں طنعہ کے در گرمیوں جن نطع داجب ہے گرید دونوں بدوں بوریا بچھائے نہیں بچھائے جائیں گے اورا گرفقیر ہے تو گرمیوں میں بوریا اور جاڑوں میں نمداد سے بیرمراج الوہائ میں ہے اور کتاب میں فرمایا کہ جس صورت میں قاضی شوہر پر عورت کی خادمہ:

مند مفروض کرے گا اس صورت میں خادمہ کا لباس بھی مفروض کرے گا ہی خادمہ کا لباس تنگدست آدی پر جاڑوں میں بہت سستی کریاس کی قیص اور زرا واور جا در ہے اور گرمیوں میں ایسے ہی قیص وازار ہے اور خوشحال آدمیوں پر جاڑوں میں زطی قیمی اور

ا المنف نهال يعن جس من اون ياروني وغيره بوجيين عن جزر كا بجوناجس برگرميون من منتذك كا آرام ملنا اوران دونون كي ينج بوريا بجات زر

كرياس كى ازاراورستى ى جاور باوركرميول بن اس عاش بين جازول بين اس كواسط لباس بنسبت كرميول ك زیادہ مفروض کرے گا چرواضح ہو کہ عورت کی خادمہ کے واسطے اور هنی مغروض نبیں کی اور کتاب میں فرمایا کہ عورت کی خادمہ کے واسطے مکعب فی موز ہ جواس کو کافی ہولازم ہے ہمارے مشائخ نے فر مایا کدامام محد نے فادمدے واسطے جس طرح لباس وغیرہ میان فر ما یا ہے بیاسین ملک کے عرف وزمان کے موافق و کرفر مایا ہے اور چو تکد بیضے ملک میں برنسبت دوسرے ملک کے جاڑے وگری میں زیادتی وکمی کی راہ ہے قرق ہوتا ہے اور نیز عادت ہر ملک در مائے کی مختلف ہوتی ہے لہٰڈا اس میں یوجوہ ندکورہ اختلاف ہوگا پس قاضی پر لا زم ہے کہ خادمہ کے نفقہ ولباس میں ہر ملک و زیانہ کے اعتبار ہے اس قد رمفروض کرے جواس کو کا فی ہو محربیضرور ہے کہ فادمه کالباس عورت کے لباس کے برابر شہوگا بیمچیط میں ہے۔

#### فصل وري:

### سکنی کے بیان میں

قال المتر جم تنی ہے مرادیہ ہے کہ عورت کے رہنے کا ٹھکا نا ہی استطاعت کے لائق موافق شرع کے معین کرے اور اس كى تنصيل كماب ميں ہے كما قال المحر جم بس عورت كے واسطے كئى ايسے مكان ميں جوشو ہر كے ابل وعورت كے اہل سے خالى ہو واجب بے لیکن اگر عورت ان لوگوں میں رہنا پیند کرے تو ہوسکتا ہے بیٹنی شرح کنز میں ہے اور اگر عورت کوا بیے مکان میں رکھا کہ اس کے ساتھ کوئی نیس ہے ہیں عورت نے قاضی ہے شکایت کی کرمیرا شوہر مجھے مارتا اورا بداد بتا ہے اور قاضی ہے درخواست کی کہ اس کو تھم کرے کہ مجھے صالح نیکو کارلوگوں کے جج ملیں لے کرر ہے کہ جواس کی نیکی و بدی کو پہیا نیس اس قاضی کو یہ بات معلوم ہوکہ بات یم ہے جو بیعورت کہتے ہے تو اس کے شو ہر کو زجر کرے گا اور اس تعدی ہے اس کوشع کردے گا اور اگر اس کو بیاب معلوم نے بوقو د کھیے کہ اگر اس محرے پر وی لوگ پر بیزگار ہول تو اس کووجی رکھے گا مگر بروسیوں سے دریافت کرے گا کہ اس مرد کی کیا حرکتیں ہیں اس اگران لوگوں نے وہی بیان کیا جو عورت نے کہا ہے تو اس مرد کوز جر کرے گااوراس کوعورت کے حق میں تعدی کرنے ہے منع کرے گا اور اگر ان لوگوں نے بیان کیا کہ وہ اس کوایڈ انہیں دیتا ہے تو اس کو وہیں چھوڑ دے گا اور اگر اس کے یڑ وسیوں میں کوئی ایسانہ ہوجس پراعتبار کیا جائے بینی ثقہ نہ ہویا ایسے لوگ ہوں کہ وہٹو ہر کی جانبداری کرتے جی تو قامنی اس مرد کو تھم دے گا کہ پر بیز گارلوگوں میں اس عورت کو لے کر بودو باش اختیار کرے اورلوگوں ہے دریافت کرے گا اور ان کی خبر پر اس کام کاعملددآ مدکرے کا بیمچیط میں ہے۔

ا یک عورت نے اپنی سوتن کے ساتھ رہے ہے انکار کیا یا شوہر کے قربتیوں مثل شوہر کی ماں وغیرہ کے ساتھ رہے سے ا نکار کیا پس اگر اس دار میں بیوت ہوں اورشو ہرنے اس عورت کے واسطے ایک بیت خالی کر دیا ہوا وراس کا درواز وعلیحدہ کر دیا ہوتو عورت کواختیا رئیس ہے کہ شوہر ہے دوسرے بیت کا مطالبہ کرے اور اگر اس دار میں فقط ایک ہی بیت ہوتو عورت کو بیا ختیا رہے اور ائرعورت نے کہا کہ میں تیری یا ندی کے ساتھ ندر ہوں گی تو اس کو بیا ختیار نہیں ہاک طرح اگر اس نے کہا کہ میں تیری ام ولد کے ساتھ ندر ہوں گی تو بھی اس کو میا ختیا رئیس ہے می تھی ہے۔

مکعب ایک تنم کاموز وجس کے گرو چمزا: و۔

یعن محلّه می نیوکاروں و پر بیز گاروں کے گھر جوا

مر بان الائمد في مى اى يرفتوى ويا سے مدوجير كرورى ميں سے اور اگر شو ہر فے جا باكداسے كمر مي عورت كے ياس اس کے باپ کو یا ماں کو یا اس کے کسی ذی رحم محرم قربت وار کوندآنے دیتو علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے فرمایا کہ ہر جعد کو اس کے والدین کواس کے ویکھنے کوآئے ویے ہے منع نہیں کرسکتا ہے ہاں اس کے پاس رہے ہے منع کرسکتا ہے اور ای کو ہمارے مشائخ نے اختیار کیا ہے اور ای پرفتوی ہے کذافی فآوی قاضی خان اور بعض نے فرمایا کہ ہر جعہ کواس کوایک مرتبدا ہے والدین کی زیارت کے واسطے جانے ہے منع نہیں کرسکتا ہے اور اس پرفتوی ہے بیانیة السروجی میں ہے اور آیا سوائے والدین کے اورول کی زیارت سے منع کرسکتا ہے تو بعض نے فر مایا کہ ذک رحم محرم کو ہرمہیندا یک بارزیارت سے منع نہیں کرسکتا ہے اورمشائخ بلخ نے کہا کہ ہر سال ایک مرتبرز بارت سے منع نہیں کرسکتا ہے اور ای برفتوی ہے اور اس طرح اگر عورت نے جا ہا کدا بی محارم مثل خالہ و بھو پھی و بہن کی زیارت کے دا <u>مطے جائے توا</u>س میں بھی ایسے ہی اُقوال بیں بیفاً وگ قاضی خان میں ہے۔

عورت اینے غلام کے ساتھ سفرنہ کرے اگر چہوہ حصی ہواور نداینے مجوسی پسر کے ساتھے:

شو ہر کو بیا ختیار میں ہے کہ اس کے والدین کو اور اس کے فرزند کو جود وسرے شوہرے ہے اور اس کے اہل کواس کی طرف و کھنے اور اس سے کلام کرنے سے جب وہ لوگ جا ہیں منع کریں میر ہدا ہیں ہے مجموع النواز ل میں ہے کدا گرعورت قابلہ (۱) ہویا عمل (۲) مویا اس عورت کا دوسرے پر کیمون آتا ہویا اس پر دوسرے کا مجمون آتا ہوتو باجازت وبغیرا جازت نکل سکتی ہے اور جج (۱۳۶۶) کا بھی یہی تھم ہےاورسوائے اس کے اجنبیوں کی زیارت یاان کی عیاوت یا ولیمہ کے واسطے شوہراس کواجازت ندوے اور ند و النظے اور اگر شو ہرنے اس کوا جازت دی اور و ہنگی تو دونوں گنہگار ہوں سے ادر مورت کوجهام میں داخل ہونے سے ممانعت کرے بد فتح القدريس إورا كرعورت كوجلس وعظ من جويدعت عالى بجاني كاجازت دى تو يحدمضا كقنبي باورعورت اسي غلام کے ساتھ سفرنہ کرے اگر چہوہ خصی ہواور ندایے مجوی بسر کے ساتھ اور ندایے رضائی بھائی کے ساتھ ہارے جز ماند میں اور نددوسری عورت کے اور ندا سے اور کے محرم کے ساتھ جو بالغ نہیں ہے الل آئکہ بدائر کا قریب بدبلوغ لین بارہ تیرہ برس کا ہوا درصغیرہ لا کی جو غیرمشتہا ق<sup>(۲)</sup> ہے وہ بلامحرم سفر کر عتی ہے اور عورت اپنی دختر کے خاد ند کے ساتھ اور اپنے شو ہر کے پسر (۵) کے ساتھ اور اپنی ماں کے خاوند (۱۶ کے ساتھ سفر کر سکتی ہے بید جیز کر دری میں ہے اور عورت کو بیا اختیار نہیں ہے کہ شو ہر کے گھر سے کوئی چیز بدوں اس ک اجازت کے دے دے اور نے مواے فریفندروزوں کے روزے رکھنگتی ہے بیرفناوی قاضی خان میں ہے۔

ندوہ نکلے بعنی اگر شو ہر بے شرمی ہے اجنبیوں کے یہاں جانے کی اجازت دے توعورت کوخود جائز نہیں ہے کیونک فسادے خوف جہنم ہے اوراس ز مان میں بعض فرقہ نیچر نے و نیاوی میش کے لئے بے حیائی ہے اس کو پہند کیا تو اس وجہ سے کنفس فائب ہے اور یقین آخرت معدوم ہے۔

- جارے زمان کی تیداس وجے کواب رضاعت کی حرمت ولوں سے مث کی ہے۔
  - دا کی۔ (1)
  - نبلانے والیا۔ (r)
    - جج فرض۔ (r)
  - یعنی اس سے شہوت نہیں ہوتی ہے۔ (")
  - جودوس کی بید سے ہے۔ (a)
    - تعنی موتلا باپ. (Y)

## نفقہ عدت کے بیان میں

جوعورت طلاق کی عدت میں ہوو ہ نفقہ وسکنی ک<sup>ی ست</sup>ق ہے خوا وطلاق رجعی ہویا بائنہ یا تمن طلاق ہوں خواہ عورت حاملہ ہویا شہو یہ فآوی قاضی خان میں ہے اصل ہی ہے کہ فرقت ہرگاہ از جانب شوہر ہوتو عورت کونفقہ ملے گا اور اگر از جانب عورت ہو ہی اگر برحق ہوتو بھی نفقہ ملے گا اور اگر بمعصیت ہوتو اس کونفقہ نہ ملے گا اور اگر عورت کے سوائے غیر کی جہت سے کوئی بات بیدا ہونے سے فرنت واقع ہوئی تو عورت کونفقہ **ملے گا پس م**اء عنہ عورت کونفقہ وسکنی ملے گا اور جوعورت بسبب خلع وایلا ء کے یا سُنہ ہوئی یا بسبب شوہر ے مرتد ہوجانے کے بااس سبب سے کہ شو ہرنے اس کی ماں سے جماع کرلیا اور وہ بائند ہوگئی تو وہ نفقہ کی ستحق ہوگی اور ای طرح عنین کی عورت نے اگر فرفت کوا ختیار کیا تو مستحق نفقہ ہے اور ای طرح مد ہرہ وام ولد اگر کسی سے نکاح میں ہواور وہ آزاد کی گئیں اور فرنت کوا ختیار کیا حالا نکرمولی نے ان کے واسطے شو ہر کے ساتھ رہنے کو جگہ دے دی تھی اور اپنی خدمت لینے سے الگ کردیا تھا تو یہ بھی مستحق نفقہ ہوں کی اور نیز صغیرہ نے بعد بلوغ کے اس نے فرقت کو اختیار کیایا بسبب غیر کفوہونے کے بعد دخول کے فرقت واقع ہوئی تو و دہمی مستحق نفقہ ہوگی میہ خلا صدمی ہے۔

ا گرعورت نے عدت میں اپنے شو ہر کے بیٹے یابا یک مطاوعت کی یاشہوت سے اس کوچھوا:

اگر عورت مرتد ہو گئی یا اس نے اپنے شو ہر کے بینے یا باپ کی مطاوعت کی یاشہوت سے اس کو چھوا تو استحسانا اس کو نفقہ مے کا مرسنی کی ستی ہو کی اور اگرز پردتی اس کے ساتھ ایسا کیا گیا تو نفقہ وسنی کی ستی ہوگی ہد بدائع میں ہے پھر اگر مرتہ ومسلمان ہوگنی اور ہنوز عدت ہاتی ہے تو اس کے واسطے نفقہ نہ ہوگا بخلاف اس کے اگرعورت نے نشوز کیا ہی مرد نے اس کوطلاق دے دی چر اس نے نشوز کوترک (الکمیا تو اس کو نفقہ ملے گا میر محیط سرحتی میں ہے اور اصل اس ہاب میں میر ہے کہ برعورت جس کا نفقہ فرنت کے ساتھ باطل نہیں ہوا پھر عدت می عورت کی طرف ہے کسی عارضہ کی وجہ سے سما قط ہوا پھرعدت میں و وعارض برطرف ہو گیا تواس کا نفذى وكرے كا اورجس مورت كا نفقه فرقت كے ساتھ باطل ہوا ہے تو پرعدت من اس كا نفقه مو دنبيس كرے كا اگر جرسب فرقت زائل ہوجائے یہ بدائع میں ہے اور اگر عورت کو تین طلاق دے دیں مجروہ مرتد ہوگئی نعوذ بالقد منہا تو اس کا نفقہ ساقط ہوجائے گا تحرففس روت کی دجہ نے بیں بلکہ اس وجہ ہے کہ وہ قید کی جائے گی یہاں تک کہ تو بہ کر ہے پس وہ شو ہر کے گھر میں نہ ہو گی پس نفقہ نہ ملے گا چنانچا اگروہ مرتد ہوئی اور ہنوز قیدنہیں کی گئی بلکے شوہر کے گھر میں ہے تو اس کونفقہ ملے گا اور اگر قید خانہ میں تو بہر کے اپنے شوہر کے ممريس آئني تواس كوعدت كالفقد ملے كاكيونكه عارض زائل ہو كميا ليني قيد جاتى ربى اور بياس وفت ہے كہ تين طلاق يا ايك طلاق یا تند ہواور اگر طلاق رجعی کی عدت میں ہے اور و ومرتد ہوگئی خواہ قید کی گئی یا نہیں تو اس کو نفقہ نہ ملے گا بیکا فی میں ہے اور اگر عورت نے عدت میں اپنے شو ہر کے بیٹے یا باپ کی مطاوعت کی یاشہوت ہے اس کوچھوا پس آگروہ طلاق رجعی کی عدت میں ہوتو اس کا نفقہ

یعنی بروں ا جازت <u>ہے۔</u>

یعیٰ کوئی ممنوع فعل کرنے وہا۔ Ł

لعن سيخاعدت مي-(1)

ساقط ہو کیا اور اگر طلاق بائد کی عدت میں ہو یا بغیر طلاق کے فرنت واقع ہونے کی عدت میں ہوتو اس کونفقہ وسکنی ملے کا بخلاف اس کے اگر عدت میں مرتد 'ہوکر دار الحرب میں چلی کئی پھرعو دکر کے مسلمان ہوئی یا قید کر کے لائی گئی خواہ آزاد کی گئی یانہیں تو اس کونفقہ نہ

الے کا بدیراتع می ہے۔

اور جس کا شو ہر چیوڑ کر مرحمیا ہے اس کے واسطے نفقہ نہیں ہے توا ہوہ حاملہ ہویا نہ ہوا ورا گرام ولد ہواور وہ حاملہ ہے تو اس کو میت کے تمام مال سے نفقہ ملے گار پرمواج الوہاج میں ہے اور اگرعورت پرعدت واجب ہوئی مجروہ اس وجہ ہے قید کی گئی کہ اس پر کسی کاحق آتا ہے تو اس کا نفقہ عدت ساقط ہو جائے گا اور معند واگر اپنے عدت کے مکان میں برابرنہیں رہتی ہے بلکہ محی رہتی ہے ورجعي خارج موجاتي بيتووه نفقه كي مستق ندموكي يظهيريدي باورا كرمرد فيعورت كوطلاق ديدي درحاليكه ووناشز والمحماتو اس کوا فقیار ہوگا کہ جاہے شوہر کے تھر میں چلی آئے اور اپنا نفقہ عدت لیا کرے اور اگر معتد وکی عدت کوطول ہو گیا ہسب اس کے کہ چین بند ہو گیا ہے تو اس کو ہرابر نفقہ ملے گا یہاں تک کہ دوآ کسہ ہوجائے اور اس کی عدت مہینوں کے شار سے گز رجائے اور اگر عورت نے چین کے شار سے عدت گزرنے ہے افکار کیا توقتم ہے تورت ہی کا تول قبول ہوگا اور اگر شو ہرنے کواہ قائم کئے کہ اس نے اپنی عدت کر رہے کا اقر ارکیا ہے تو اس کا نفقہ ساقط ہو جائے گا اور اگر عورت پر عدت واجب ہوئی ہیں اس نے دعویٰ کیا کہوہ حاملہ ہے تو اس کو وقت طلاق ہے دو ہرس تک نفقہ لے گا بھراگر دو ہرس گز رکھے اور وہ نہ جنی اور اس نے کہا کہ میرا کمان تھا کہ میں حاملہ ہوں اور میں اتنی مدت تک حا تصر نہیں عمر کی اور اس نے نفقہ طلب کیا تو عورت کو نفقہ ملے گا یہاں تک کہ حیض سے اس کی عدت گز رجائے پاآئے۔ ہوکرمبینوں ہے اس کی عدت گز رجائے بیفآوئی قاضی خان میں ہے اگر نتیوں مبینوں میں حائصہ ہوئی پھراز سرنو اس پرعدت (۱) بحساب حیض لا زم ہوئی تو اس کونفقہ عدت ملے گا اور اس طرح اگر قابل جماع صغیرہ کو بعد دخول کے طلاق دے دی اور تین مبینے تک اس کونفقہ دیا محروہ انہیں تین مہینوں کے اندر آخر میں حائصہ ہوئی پس اس پر از سرتوجیض کے تاریت عدت واجب ہوئی تو ہرا براس کو نفقہ دے گا یہاں تک کہ اس کی عدت مخز رجائے یہ بدائع میں ہادر اگر حربی بیوی ومرد دونوں میں سے ایک مسلمان ہوكردارالاسلام ميں آيا مجردوسرا آيا تو يوى كونفقه نه ملے كا جس طرح معتده عورت نفقه كي سخق موتى ہو يہ بى لباس كى مجی متحق ہوتی ہے یہ فاوی قاضی خان میں ہے۔

ا كرقاضى في معتده عوزت كواسطياس كى عدت مين اس كا نفقه فرض كرديا اوراس في مجهد نفقه نه جوگا:

اس نغقه میں اس قدر کا اعتبار ہے جو عورت کو کانی ہوجائے اور وہ درمیان درجہ کا نفقہ کانی ہے اور وہ مقدرتہیں ہے اس واسطے کہ بیفقد نظیر نفقہ نکاح ہے ہیں جونفقہ نکاح میں معتبر ہے وہی اس میں مجمی معتبر ہے معتد و نے اگر اینے نفقہ کی بابت مخاصمہ نہ کیا اور قاضی نے اس کے واسطے پچے مفروض ندکیا یہاں تک کدعدت گزر کی تو اس کے واسطے پچے نفقہ ند ہوگا بدیجیط میں ہے اور اگر قاضی نے معتد وجورت کے واسطے اس کی عدت میں اس کا نفقہ فرض کردیا اور اس نے شوہر پر قرضہ لیا یا نہ لیا بھر تبل اس کے کہ وو وہرہے میجدوصول کرے اس کی عدت گزر کئی اس نے اگر بھکم قاضی قرضہ لیا ہوتو اس قدر شوہرے لے سکتی ہے اور اگر اس نے بغیر تھم قاضى قر خدليايا بالكل نبيل لياتو بعض نے فر مايا كەنغقە ساقط ہوكيا اور يمي سيج بيد جوابر اخلاطي ميں ہے ايك مردائي بيوى سے

یعنی سرکشی کر کے شو ہر کے گھرے یا ہر چلی کی تھی۔

ملا ہریہ ہے کہ بیاول بدوں فتم کے تبول ندہوگا۔

سمى سبب ہے۔ (1)

كتاب الطلاق

غائب ہو گیا پس اس کی بیوی نے ایک دوسر ہے مرد ہے نکاح کیا اور دوسر ہے مرد نے اس ہے دخول کرلیا پھر شوہر اول واپس آیا تو قاضی شوہر ٹانی اوراس مورت بیس تفریق کرد ہے گا اوراس مورت پر عدت واجب ہوگی تمرایا معدت بیس اس نے واسطے پچے نفقہ نہ شوہراول پر اور نہ شوہر ٹانی پر کسی پر واجب نہ ہوگا ایک مرد نے بعد دخول کے اپنی بیوی کو تین طلاق و ہے دیں اور اس نے قبل عدت گر رہے کے دوسر ہے شوہر ہے نکاح کرلیا اور دوسر ہے شوہر نے اس ہے دخول کرلیا پھر قاضی نے ان دونوں بیس تفریق کردی تو۔ امام اعظم کے قول بیس اس کے واسطے نفقہ و سکنی شوہراول پر واجب ہوگا اگر کسی مرد کی منکو حدنے دوسر ہے شوہر ہے نکاح کرلیا اور اس نے اس میں تفریق کی مرد کی منکو حدنے دوسر ہے شوہر ہے نکاح کرلیا اور اس نے ورنوں بیس تفریق کردی پھر شوہراول کو معلوم ہوا اور اس نے مورت کی پر نفقہ لا زم کو تین طلاق دے دیس تو اس میں میں اس کے واسطے دونوں میں ہے کسی پر نفقہ لا زم کو تین طلاق دے دیس تو اس میں ہوئی اور اس کے واسطے دونوں میں ہے کسی پر نفقہ لا زم کو تین قان میں ہے۔

اگرمولی نے اپن ام ولدکوجود وسرے کے نکاح میں ہے آزادکر دیا تواس کوعدت کا نفقہ نہ ملے گا:

اگرایی بوی کوجو باندی ہے طلاق ہائن دے دی اور حال بہے کہ اس کامونی اس کواس تے شو ہر کے ساتھ جگہ دے چکا ے کہ برابراس کے ساتھ رہا کرے اور خدمت مولی نہ کرے یہاں تک کداس با ندی کے واسطے اپنے شوہر پر نفقہ واجب تھا مجراس یا ہمی کواس کے مولی نے اپنی خدمت کے واسطے اس مکان ہے نکال لیا تھا پہاں تک کدشو ہر کے ذمہ سے نفقہ ساقط ہو گیا تھا مجر جا با کہ اس کوایے شو ہر کے پاس جمیح دے تا کہ و ونفقہ لے تو مولی کوایسا اختیار ہے اور اگر ہنوز مولی نے اس کواس کے شوہر کے ساتھ کسی مكان ميں رہنے كى اجازت نبيں وي تحى كوشو برنے اس كوطلاق وى چرمونى نے جا باكدعدت ميں اس كواسيے شو بركے ياس كرد ، تا کہوہ نفقہ کی مستحق ہوتو نفقہ واجب نہ ہوگا اور اصل اس میں یہ ہے کہ ہرعورت جس کے واسطے بروز طلاق نفقہ واجب تھا پھرالی حالت ہوگئ كداس كے واسطے نفقدندر ماتو عورت كوا ختيار ہوگا كدجس حالت ير بروز طلاق تحى اى حالت يرعودكر جائے اور نفقه نے اور ہرعورت جس کے واسلے بروز طلاق نفقہ نہ تھا تو اس کے واسلے پھر نفقہ نہ ہوگا سوائے ٹاشز وکے بید ہدائع میں ہے ایک مرد نے ایک باندی سے نکاح کیااور ہنوزاس کے مولی نے اس کوشوہر کے ساتھ مکان میں جگہ نددی تھی لینی شوہر کے ساتھ دہنے کی اجازت ندوی تھی کے مروند کورتے اس کوطلاق رجعی دے دی تو مولی کوا ختیا رہوگا کہ اس کے شو ہرہے کیے کہ تو کسی مکان کو لے کر اس کوا ہے ساتھ رکھ اور اس کونفقہ دے اور اگر طلاق بائن ہوتو مولیٰ کواس کے اور اس کے شوہر کے درمیان تخلیہ کر دینے کا اختیار نہیں ہے اور باندی ایے شو ہر سے نفقہ کا مطالبہ ہیں کر مکتی ہے اور میں سیجے ہے اس واسطے کہ وہ قبل طلاق ہائن کے شوہر کے ساتھ جگہ دیے جانے کی مستحق نفقه ندهمی پس بعد طلاق بائن کے مستحق نفقه نه جوگی بیفناوی قاضی خان میں ہے اور اگر شو ہرنے اس کو طلاق رجعی دے وی پھر مونی نے اس کوآ زاد کردیا تو اس با ندی کو اختیار ہوگا کہ اپنے شو ہر سے مطالبہ کرے کہ اس کو کسی مکان میں رکھے اور اس کو نفقہ دے اس واسطے کہ اب وہ اپنے نفس کی مالک ہوگئی ہے اور اگر طلاق بائن ہوتو شوہراس کے ساتھ ایک تھر میں تخلید میں نہیں روسکنا ہے اور وہ شو ہر کو سکنی کے واسطے ماخوذ نہیں کر سکتی ہے اور آیا نفقہ کے واسطے ماخوذ کر سکتی ہے توضیح یہ ہے بیلفقہ کے واسطے بھی مواخذہ نہیں کر سکتی ہے اور اگرمولی نے اپنی ام ولد کو جودوسرے کے نکاح میں ہے تزاد کر دیا تو اس کوعدت کا نفقہ نہ ملے گا اور ای طرح اگرمولی مر کیا کہ و ہ آزاد و ہوگئی بسبب موت مولی کے تو میت کے تر کہ ہے اس کے واسطے نفقہ لا زم نہ ہوگا اور اس کے پیٹ ہے مولی کا کوئی لڑ کا ہوتو ام ولد کا نفقہ اس پسر کے حصہ ہے ہوگا میرمحیط میں ہے۔

ا مام خصاف نے اپنی کماب النققات میں فرمایا ہے کہ اگر کسی مردکواس کی عورت قاضی کے یاس لائی اور نفقہ کا مطالبہ کیا اور مردنے قاضی ہے کہا کہ بیس اس کو ایک سال سے طلاق وے چکا ہوں اور اس کی عدت اس مدت بیس گزر گئی اورعورت نے طلاق ہے انکار کیا تو قاضی اس مرد کا قول قبول نہ کرے گا اور اگر اس مرد نے واسلے دو گواہوں نے گواہی دی کہ جن کی عدالت کو قامنی نبیں جانتا ہے تو اس مرد کو تھم دے گا کہ اس مورت کو نفقہ دے مجمرا کر کوابوں کی تعدیل ہو گئی یا عورت نے اقر ارکیا کہ اس کو تمن حیض ای سال میں آ مے ہیں تو عورت کے واسلے اس مرد پر کچھ نفقہ نہ ہوگا کی اگرعورت نے اس سے پچھ نفقہ میں لیا ہے تو اس کو والبس دے کی بیدذ خیرہ میں ہےاورا گرعورت نے کہا کہ میں اس سال میں جا تعدیبیں ہوئی تو نفقہ کے واسطے قول عورت ہی کا قبول موكا ہيں اگر شو ہرنے كہا كديد جھے خروے بكل ب كدميرى عدت كر ركى توشو ہركا قول اس كے نفقہ باطل كرنے كے حق مي قبول ند ہوگا یہ بدائع میں ہے اور اگر دو گواہوں نے ایک مرد پر گوائی دی کہ اس نے اپنی بیدی کونٹن طلاق دے دی ہیں اور عورت طلاق کا دعویٰ کرتی ہے یا انکار کرتی ہے تو جب تک قاضی ان کوا ہول کی عد الت وریافت کرنے میں مشغول رہے تب تک مرد کو تھے دے گا کہ اس عورت کے باس نہ جائے اور اس کے ساتھ خلوت نہ کرے مراس صورت میں قاضی اس عورت کواس کے شوہر کے محرے یا ہرنہ کرے گا اس کو جامع میں صرح میان فر مایا ہے لیکن میرے گا کہ اس عورت کے ساتھ ایک عورت امیندر کھودے گا تا کہ شوہر کواس کے یاس ندا نے دے اگر جداس کا شو ہرمرد عاول ہواوراس صورت ہیں اجتر ورت کا نفقہ بیت المال سے ہوگا اور اگر حورت نے قاضی ے نفقہ طلب کیا عالا نکہ بیورت کہتی ہے کہ مجھے اس نے طلاق دی ہے یا کہتی ہے کہ بیل دی ہے یا کہتی ہے کہ مستہیں جانتی ہوں کہ مجھے طلاق دی ہے یانٹیں تو اس میں دوصور تین ہیں اگر شوہر نے اس کے ساتھ دخول ندکیا ہوتو قاضی اس کے واسطے نفقہ کا تھم ند دے گا اور اگر شوہر نے اس سے دخول کیا ہے تو قاضی اس کے واسطے بمقد ارتفقہ عدت کے تھم دے دے گا یہاں تک کہ گواہوں کا حال دریا فنت کرے پھراگر کوا ہوں کا حال دریا فت ہونے میں دیر ہوئی یہاں تک کہ عدت کر رکٹی تو قاضی اس عورت کے واسطے نفقہ عدت سے زیادہ کچھے نہ دلائے گا بھر بعداس کے اگر گوا ہوں کی تعدیل ہوگئی اور دونوں میں تفریق کر دی گئی تو جو پچھاس نے نفقہ ۔ عمی لیا ہے وہ اس کے واسطے مسلم رہااورا کر گواہوں کی تعدیل نہ ہوئی توعورت نے ویکھ نفقہ لیا ہے اس کو واپس کر وینا واجب ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگر شوہر نکاح کامدی ہوا درعورت انکار کرتی ہو پس شوہرنے اس پر گواہ قائم کئے تو بعد ثبوت نکاح کے اس عورت کے داسطے کچھ نفقہ اس مدت متفقہ مہ تک کا نہ ہوگا:

اگر شوہر نے اس کو بطریق اباحت دیا ہوتو اس سے کھووا پی نہیں لے سکتا ہے بیتا تار خانیہ میں ہے ایک عورت نے ایک مرد پر نکاح کے گواہ قائم کئے تو جب تک گواہوں کا حال دریافت کیا جائے تب تک اس کے واسطے پی نفقہ ندولا یا جائے گااورا کر قاضی نے کوئی مصنحت دی کے کر عورت کے واسطے نفقہ مقرر کرتا جا باتو یوں کہنا چاہئے کہ اگر تو اس کی بوی ہوتو میں نے تیرے واسطے اس مرد پر ماہواری اس اس قد رمقرر کردیا اور اس پر گواہ کر لے پھر اگر ایک مہید گر را حالا نکہ عورت نے قرضہ لے کر قریج کیا ہا اور گواہوں کی تعدیل ہوگی تو عورت اس سے اپنا نفقہ سب لے لے گی جب سے اس کے واسطے ترض لیا گیا ہے اورا گر شوہر نکاح کا حرب مواور مورت انکار کرتی ہوئی شوہر نے اس پر گواہ قائم کئے تو بعد جوت نکاح کے اس عورت کے واسطے پی نفقہ اس مدت حقد مہد تک کا نہ ہوگا دو بہنوں میں سے ہرا یک دوئی کرتی ہے کہ اس مرد نے جھے سے نکاح کیا ہا وروہ انگار کرتا ہے پھر دوئوں کا حال دریا فت کیا جائے تب تک کے واسطے دوئوں کو ایک عورت کا نفقہ لے گا امام دوئوں کو ایک عورت کا قائم کے تو جب تک کے واسطے دوئوں کو ایک عورت کا نفقہ لے گا امام

خصاف نے اس کی تعریح کردی ہے ایک عورت نے اپنے شو ہر ہے ایک مہینے تک نفقہ لیا پھر دو گوا ہوں نے گوا بی دی کہ بیعورت اس مرد کی رضاعی بہن ہے تو دونوں میں تغریق کردی جائے گی اور جو پچھ عورت نے نیا ہے وہ شو ہر کودا پس کردے کی بعنی شو ہراس ہے لیے لئے گا یہ تلم پر بیش ہے ب

فعل جهاري:

#### نفقہ اولا دکے بیان میں

صغیراولاد کا نفقہ ان کے باپ پر ہے کہ اس میں کوئی اس کے ساتھ شریک ندکیا جائے گا یہ جو ہرة الحیر و میں ہے اگر بچہ صغیرہ دورہ پتا ہوا ہو پس اگراس کی ماں اس کے باپ کے نکاح میں ہواوریہ بچہدوسری عورت کا دورہ لیتا ہے تو اس کی ماں اس كے دود و پائے پر مجور ندكيا جائے كى اور اگر بچه ندكور دوسرى عورت كا دود و نيس ليتا بوسس الائمه طوائى نے فرمايا كه ظاہر الروابدے موافق اس صورت میں بھی ماں دورہ پائے پر مجبورندی جائے گی اورشس الائمدسر حسی نے فرمایا کدمجبور کی جائے گ اوراس میں کھوا ختلاف ذکر نیس فرمایا اورای پرفتوی ہے اور اگر باپ کا بچرکا کھے مال شہوتو اس کی ماں اس کے دودھ بلانے بر بالاجماع مجور کی جائے گی کذافی فاوی قاضی خان اور یم سیح ہے اور درحالیک صغیرہ کی دودھ پلانے والی سوائے اس کی بال کے دوسري عورت ممكن ہوتو باپ پراس كا دوره پلوا تا يعنى باجرت جب ہى واجب ہے كہ جب صغيره كا مجمع مال نہ ہواورا كر ہوگا تو دوره لیوائی کا خرچدای صغیرے مال سے دیا جائے گا بیرمیط میں ہاور صغیر کا باب الی عورت دود مد بلائی کو تلاش کرے گا جو صغیر کی مان ے پاس دورہ پایا کرے اور بیاس وقت ہے کہ جب اس کی دورہ پلانے والی پائی جائے بعن ممکن ہواور اگر ممکن عند ہوتو اس کی ماں دودھ پلانے پر مجبور کی جائے گی اور بعض نے فر مایا کہ ظاہر الروایہ سے موافق اس کی ماں دودھ بلانے پر مجبور ند کی جائے گی محر اول تول کی طرف امام قد وری اور عمس الائر سرحس فے میل کیا ہے ریکا فی میں ہے اور دو دھ پانی سے اگر شرط ندکر لے من موتواس یرواجب نیں ہوگا کہوہ بچے کے ساتھ اس کی مال کے گھر شی رہے در حالیکہ بچہ اس وقت اس سے سنتغنی ہے اور اگر دود دو پلائی نے اس امرے انکارکیا کہ اس کی مال کے باس دووجہ بلائے اور عقد اجارہ میں سیشر طنیس قرار با فی تھی کہ بجد کی مال کے باس دودھ یائے گی تو دورہ پانی کو اختیار ہوگا کہ بچہ کوائے گھرلے جائے اورو ہیں دورہ پائے یا کہے کہ بچہ کواس کی مال کے گھر کے دروازہ پر لاؤ کدوباں دودھ پلائے پھراس کی مال کے پاس کردیا جائے اور اگر باہم شرط کرنی ہوکددودھ بلائی اس کواس کی مال کے پاس دودے پائے گی تواس دودہ بالی پرواجب بوگا کہ جواس نے شرط کی ہے اس کوو قاکرے بیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے۔ ا گر کسی کی باندی یا ام ولداس سے بچہ جن تو اس کوا ختیار ہوگا کہ بچہ کے دود مدیلانے کے واسطے اس پر جرکرے اس واسطے كراس كا دود حدادراس كے منافع اى مولى كے بين اور اگرمولى نے جا اكد بچكى دوسرى دود حديلائى كود ساوراس كى مال نے جابا ك خود دود حد بلائة واختيار مولى كوين بيمراج الوباج من بامام محدّ بدوايت بكدا كرايك مخص في يجدك لئه ايك مبينه کے واسطے دودھ پلائی اجرت برر کمی پھر جب مدت گزرگی تواس نے دودھ پلائی کی توکری ہے انکار کیا حالا نکدید بچیاس کے سوائے

يعى كسى يرشركت لازمنيس بجبكد إب إج نبو

خواومرضد ندلے یا بجدائ کادود هندل۔

دوسری کا دود و منس لیتا ہے تو بیورت اجارہ یا تی رکھے اور نوکری کرنے پرمجبور کی جائے گی بیوجیز کروری میں ہے اور اگر اپنی زوجہ یا ا بی معتد وطلاق رجعی کواس کے فرزند کے دو درہ یانے کے واسلے اجار ویرمقرر کیا تونیس عجائز ہے بیرکا فی میں ہے اور اگر اس نے ائی بیوی کوطلاق بائن وے دی یا تمین طلاق دے دیں پھرعدت میں اس کوائی کے فرزند کے دودھ پلانے پراجارہ لیا تو وہ اجرت کی مستحق ہوگی میابن زیاد کی روایت ہے اوراس پرفتو کی ہے میہجوا ہرا خلاطی میں ہے اور اگر مطلقہ رجعی کی عدت گزر منی پھراس کواس کے فرزند کے دووج پلانے کے واسطے اجارہ برلیاتو جائز ہے اور اگر بجد کے باب نے کہا کہ میں اس عورت کو اجارہ برئیں مقرر کرتا ہوں بلکہ دوسری دود ما پائی لا یا اور بچہ کی مال اس قدرا جرت پر داختی ہوئی جتنے پر بیا جنبیہ راضی ہے یا بغیر اجرت راضی ہوئی تو بچہ کی مال ى دودھ پلانے كى مستحق ہوكى اور اكراس كى مال نے زياد واجرت ماكى توباب اس سے دودھ پلوائے يرمجبورند كيا جائے كا يكافى می سے اور اگر اپن منکوحہ یا معتدہ کواسے طفل کے دودھ پانے کے واسطے جودوسری بوی کے پید سے ہا جارہ پرمقرر کیا تو جائز ہے یہ ہدایہ میں ہے اور اگر بیوی نے اپنے شوہرے دورہ پلائی کی اجرت سے کسی چیز پر صلح کر لی پس اگر ملح عالت قیام نکاح یا طلاق رجعی کی عدت میں ہوتو جائز نہیں ہے اور اگر طلاق بائن یا تمن طلاق کی عدت میں ہوتو دوروا بنوں میں سے ایک روایت کے موافق جائز ہے پھراگراس نے سی چیرمعین رصلح کی توصلے جائز ہوگی اور اگر غیرمعین چیز رصلے کی تو جائز نہیں ہے الا آئکدای مجلس میں یہ چیز اس جورت کودے دے اور ہرجس صورت میں کداجار وہیں جائز ہوا اور نفقہ واجب ہوا ہے تو شوہر کے مرجانے سے یہ اجرت ساقط نه ہوگی اس واسطے کدریفنقٹ بیس ہے اجرت ہے مید ذخیر وہیں ہے اور دود ھے پھڑانے کے بعد صغیر (۱) اولا د کا نفقہ قاضی ان کے باب پر بعقدراس کی طافت کے مقرر کرے گا اور نفقہ اس اولا دکی ماں کو دیا جائے گا تا کہ اولا دیرخرچ کرے اور اگر مال عورت تقدند ہوتو دوسری کسی عورت کودیا جائے گا کہ وہ ان برخرج کرے ایک عورت کواس کے شوہر نے طلاق دے دی اور اس کے پیٹ ے مغیراولا دہیں پس اس عورت نے کہا کہ میں نے ان اولا دکا یا نج مینے کا نفقہ وصول پایا ہے پھراس کے بعداس عورت نے کہا کہ میں نے بیں ورہم فقط وصول پائے بیٹھے عالیٰ نکدان اولا دکا نفقہ میں یا کچ ماہ کا سو درہم ہیں تومنتی میں ندکور ہے کہ بیان کے نفقہ مثل برقر اردیا جائے اور عورت کے اس قول کی کہ میں نے ان کا نفقہ شل نہیں بلکہ فقط بیں درہم وصول یائے ہیں تقدیق ندی جائے کی اور اگر عورت نے بعد اقرار وصول یائی نفقہ کے دعویٰ کیا کہ بینفقہ ضائع ہو گیا تو ان کے باب سے ان کا نفقہ مثل مجر لے لے کی ایک مرد تنگدست کا ایک از کاصغیر ہے ہیں اگر مرد ند کور کمائی کرنے پر قادر ہوتو اس پرواجب ہوگا کہ کمائی کر کے اپنے بچہ کو کھلائے یہ فآوک قامنی خان میں ہے۔

اگرمرد ندکور نے کمائی کرنے ہے اٹکارکیا کہ کمائی کر ہے اور ان کو کھلائے تو و واس امر کے واسطے مجبور کیا جائے گا اور قید کیا جائے گا بیمیط میں ہے اور آگرمرد ندکور کمائی کرنے پر قادر ندہوتو قاضی ان کا نفقہ مغروض کر کے ان کی ماں کو تھم دے گا کہ بمقد ار مفروضہ مقدر و ترض لے کر ان پرخرج کرے چر جب اٹکا باپ آسودہ حال ہوتو اس سے واپس لے اور ای طرح اگر باپ کو اس قدر ملتا ہے کہ فرز ندکا نفقہ دے سکتا ہے گروہ نفقہ دینے ہے اٹکارکرتا ہے تو قاضی اس مرد پر نفقہ مقرر کردے گا چراولاد کی ماں اس سے اس قدر وصول کرے گی اور ای طرح اگر قاضی نے اولاد کے باپ پر نفقہ مقرر کردیا گراس مرد نے اولاد کو بلا نفقہ چھوڑ دیا اور

ل کین بچاس کے بیٹ ہے۔

و قوانيس جائز باسطة كازراه ويانت ال مورت يردوده بإنا ناواجب بالرجه براه تكم قضاه ومجود نسك جائة بس نفس الامريس اجار ومنعقدت وكا-

<sup>(</sup>۱) خوادا يك بوياكي بول (۲) يعني الرار ورت

ل مثل مجود باب مان كانفقه بيغ رِفْرض كيا كيا-

ع معنی خواوعقار ہویا مروض ہواور بیمرازیس ہے کے کل فروخت کرسکتا ہے بعض نہیں۔

<sup>(</sup>۱) تعنی اول مرتبه یس-

<sup>(</sup>٢) في ندبقدرقر مندندكم ندزياده-

اور باپ تنگدست ہوتو اس عورت کو تھم دیا جائے گا کہ اس صغیر کوئفقہ دے اور بیاس کے باپ پر قر ضہ ہوگا بشر طبیکہ ہاپ تنجا نہ ہواورا گر تنجا ہوگا تو اس پر پچے وا جب نہ ہوگا اور کا فر پر اپنے ولد صغیر مسلمان کے نفقہ دینے کے واسطے جبر کیا جائے گا اور ای طرح مسلمان پر اپنے فرز ندکا فرلنج کے نفقہ دینے کے واسطے جبر کیا جائے گا بیفآوئ قاضی خان میں ہے۔

اورنر بنداولا دبالغ كانفقه باب يرواجب نبين إالاس صورت من كدبسر بسبب لنح مون ياكس

مرض کے کمائی سے عاجز ہو:

صغیر کی ماں برنسبت اورا قارب کے کل نفقہ کے واسطے مقدم ہے چنا نچا گر باپ تنگدست ہواور مال مالدار ہواور صغیر کا دادا بھی مالدار ہے تو مال کو تھم دیا جائے گا کہ اپنے مال سے اس کے نفقہ میں خرج کرے چراس کے باب سے والیس لے گی اور دادا کو بیتھم نددیا جائے گاید ذخیرہ میں ہے اوراگر مال نے اولا دکوبعقر رفصف کفایت کے دیاتو ہاہے سے ای قدروا ہی لے گی بیخلاصہ میں ہے اور اگر اولا دیے باپ تنگدست کا بھائی بالدار ہوتو بھائی کوتھم دیا جائے گا کدا ہے بھائی کی اولا دکونفقہ و بھر اولا دے باپ ے واپس لے گا بیمیط سرتھی میں لکھا ہے اولا دنرینہ جب اس حد تک پہنچ جائے کہ کمائی کر سکے حالانک فی واندوہ لائن نہ ہوتو ہا ہے کو اختیار ہوگا کہ ان کوئس کام میں دے دے تا کہ وہ کمائیں یا ان کواجارہ دے دے چران کی اجرت و کمائی ہے ان کو نفقہ دے اور اولا دانات لیعنی مونث کے حق میں باپ کوا محتیا رہیں ہے کہ ان کو کسی کاریا خدمت کے واسطے مزدوری پروے دے یہ خلا مہ میں ہے مجرزینداولا دکواگر کسی کار میں سپر دکردیا اور انہوں نے مال کمایا تو باب ان کی کمائی لے کران کی ذات پراس میں سے خرج کرے گا اور جوان کے خرچہ سے باتی رہے گاووان کے لئے حفاظت ہے رکھ چھوڑے گا یہاں تک کردہ بالغ ہوں جیسے اور املاک کی بابت عظم ہاوراگر باب مبذرومسرف یعن پیاخرچ کنندہ ہوکہوہ امانت داری کے لائق نہ سمجما جائے تو قامنی یہ مال اس کے باتھ سے لے کراپنے امین کے پاس رکھے گا کہ جب وہ ہالغ ہوجا کیں تو ان کوسپر دکر دے گا بیجیط من ہے اورا ہام حلوائی نے فر مایا کہ اگر پسر بزرگوں کی اولا وے ہواور اس کولوگ مزدوری پرنہ لیتے ہوں تو وہ عاجز ہے اورا سے بی طائب علم لوگ اگر کمائی سے عاجز ہوں کہ اس کی طرف را وند پاتے ہوں تو ان کے بابوں کے ذمہ سے ان کا نفقہ ساقط ند ہوگا بشر طیکہ و وعلوم شرعیہ حاصل کرتے ہوں نہ بیرکہ خلافیات رکیکہ وبدیان الحلام فرکھ تحصیل میں مشغول ہوں حالانکہ ایسے ہیں کے علوم شرق کی المیت رکھتے ہیں ہی باپ کے ذمہ سےان کا نفتہ ماقط ہاور اگرایا کنہ ہوتو ہاپ کے ذمہ نفتہ واجب ہوگا بدوجیز کروری می ہاورانات نیعن الرکوں کا نفتہ ان کے بایوں برمطلقا واجب ب جب تك ان كا تكاح نه موجائ بشرطيك ان كاخود مجي كمه مال نه مويد خلاصه يس اور فرينداو لا وبالغ كالفقد باب یرواجب نیس ہےالا اس صورت میں کہ پسر بسب لنجے ہونے یا کسی مرض کے کمائی سے عاجز ہواور جو کام کرسکتا ہے مگرا چھانہیں کرتا خراب کرتا ہے وہ بمنز لدعا جڑ کے ہے بیڈ آو کی قاضی خان میں ہے۔

ل قال المحرجم اس سے نکا ہے کہ جارے زباند میں جوطالب علم میذی وصدرہ وقص باز غدہ دیکر کتب بھکت و فلا سغدہ نیزشرح الانسن وجمداللہ واللہ علی میزی میں میزی وصدرہ وقتی باز غدہ دیکر کتب بھکت و فلا سغدہ نیزشرح الانسن وجمداللہ واللہ میں کہ بہت ہیں گئے ہیں کہ بہت ہیں کہ بہت کہ بہت ہیں کہ بہت ہو اس کر بہت ہیں کہ بہت ہیں کہ بہت ہیں کہت ہیں کہ بہت ہیں کہت ہیں کہ بہت ہیں کہت ہیں کہ بہت ہیں کہ ب

مال کی رمیصورت ہے کہ شلاانہوں نے میراث میں روپیدہ جا کما دوغیرہ پائی۔

مرد بالغ اگر انجا ہو یا اس کو گھیا ہو یا دونوں ہاتھ شل ہوں کہ ان سے کام نہیں کرسکتا ہے یا معتوہ ہو یا مفلوج ہو پا

بسركى يوى كا نفقه بھى باپ پر لازم ب بشرط آئك بسرفقير ہو يا تنجا ہواس وجہ سے كديہ بھى كفايت صغير من داخل باور مسوط میں خدکور ہے کہ پسر کی زوجہ کو نفقہ دینے کے واسطے باپ پر جبر نہیں کیا جاسکتا ہے بیا تقیار شرح مختا دہی ہے مرد بالغ اگر لنجا ہویا اس کو مختیا ہویا دونوں باتھ شل ہوں کدان سے کا منیں کرسکتا ہے یا معتوہ ہویا مفلوج ہویس اگراس کا سیمے مال ہوتو نفقہ اس کے مال ے واجب ہوگا اور اگر نہ جو اور اس کا باب مال وار اور مال مالدار جوتو اس کا نفقہ باب پرواجب ہوگا اور جب اس نے قاضی ہے درخواست کی کہ میرے واسطے میرے باپ پر نفقہ فرض کر دے تو قاضی اس کی درخواست کو قبول کر کے فرض کرے گا اور جو پچھوو باب برفرض كرے كاباب اى بسر بالغ كودے دے كام يميط من ہا وراكر شو برے اس كى عورت نے اولا وصغير كے نفقہ سے سلح كر لی تو میچ ہے خواہ اولا د کا باپ تنگدست ہو یا خوشیال ہو پھراس کے بعد ویکھا جائے گا کہ جس پرصلح واقع ہوئی اگر وہ ان کے نفقہ ہے زا کد موتو اس میں دوصور تیں ہیں اگر اس قدرزا کہ ہو کہ لوگ اپنے انداز کرنے ایسا خسار واشحا جاتے ہیں بایں طور کہ دوانداز وکرنے والوں کی انداز کے اندر داخل ہو کہ جو بقدر کفایت نفقہ کا انداز وکریں تو ایس زیادتی عنو ہے اور اگر زیادتی ایس زائد ہو کہ انداز ہ كرنے والوں كے انداز وجى داخل ندہو بلكه زائد ہوتو الى زيادتى شو ہركے ذمه سے طرح وے وى جائے كى اور اگر صلح كم مقدار پر ہواور کی الی ہوکدان کے نفقات میں کافی نہ ہو سکے تو مقدار میں بعدران کی کفایت کے بردھا دیا جائے گا بیدذ خبرہ میں ہاورائر کوئی مرد غائب ہواوراس کا مال موجود و حاضر ہوتو قاضی اس میں ہے کسی کوخریج کر لینے کا تھم ندد ہے گا الا چندلو کوں کواوروہ یہ بیں ماں باپ اوراولا دصغیر نقیر خواہ ند کر ہوں یا مونث ہوں اور اولا دکبیر علی ہے ایسے ند کروں کو جوفقیر ہیں اور کسب سے عاجز ہیں اور اولا دکبیر موجو ل کواور زوجہ کو پھر اگر مال ان لوگوں کے پاس حاضر ہواورنسب معروف ہویا قاضی کومعلوم ہوتو قامنی ان کواس مال ے خرج کر لینے کا تھم وے وے گا اور اگر قاضی کونسب معلوم نہ ہواور بعض نے ان میں سے جایا کہ قاضی کے حضور میں بذریعہ مواہوں کے ابت کرے تواس کی طرف ہے کوا معبول ندہوں مے اور نیز اگر مال ان لوگوں کے باس حاضر ندہو بلکر کس کے باس ودیعت ہواوروہ اقر ارکرتا ہے تو بھی ان لوگوں کو قاضی تھم دے گا کہ اس میں سے خرچ کریں اس طرح اگر اس کا مال کسی پرقر ضہ ہو اوروہ اقر ارکرتا ہے تو بھی بھی تھم ہے اور اگرود بیت والا یا قرضدار مظر ہواور ان لوگوں نے جایا کہ ہم بذر بعد گوا ہون کے تابت كرين تو قاضي كوابون كي ساعت ندكر ع كااور بيسب اس وفتت ہے كه مال ندكور ازجنس نفقه جوليعني درہم و ديناروا تاج وغيره بيد

جس برنفقہ وا جب ہے جب وہ حاضر ہوتو کسی کواس کے عقار یا عروض کے بیجنے کا اختیار نہیں:

اگر غائب کا مال اس کے والدین یا فرزندیا زوجہ کے پاس ہواور وہ ازجنس نفقہ ہوجس کے بیاوگ سیحق ہیں ہیں انہوں نے اس سیح بی کرلیا تو جائز ہاور ضامن نہ ہوں گے اور اگر ان کے سوادوسرے کے پاس ہواور اس نے قاضی کے تھم سے ان لوگوں کو دیا کہ انہوں نے اپنے نفقہ میں فرج کیا تو دینے والا ضامن نہ ہوگا اور اگر اس نے بغیر تھم قاضی دے دیا تو ضامن ہوگا اور اگر اس نے بغیر تھم قاضی دے دیا تو ضامن ہوگا اور یہ اس وقت ہے کہ جو غائب چھوڑ گیا ہے وہ ان کے حق کی جنس سے ہواور اگر ان کے حق کی جنس سے نہواور انہوں نے چاہا کہ اس خائب کے عقاریا عروش اسے ندھات کے واسطے اس میں سے کوئی چیز فروخت کریں تو بالا جماع سوائے فرز ندھاج کے اور کوئی اس غائب کے عقاریا عروش

کونفقہ کے لئے فرو فت نہیں کرسکا ہے مرتخاج باپ کو استحسانا افقیار ہے کہ اس کے مال منقو لہ کو اپنے نفقہ کے واسطے فرو فت کرے لیکن مقار وفت نہیں کرسکا ہے الاس صورت میں کہ ولد عا کب صغیرہ ویتو ل اما م او صغیر کا افتیارٹیں ہے یہ محیط میں ہے اور پراجماع ہے کہ جس پر نفقہ واجب ہے جب وہ حاضر ہوتو کی کواس کے مقاریا عروض کے بیچنے کا افتیارٹیں ہے یہ محیط میں ہے اور اگر باپ مرعیا اور بہت جم کا مال چھوڑ ااور او لا وصغیر چھوڑ کی آو اولا دکا نفقہ ان کے حصوں میں ہے ہوگا اور ای طرح ہر سخی نفقہ جو والہ ہوا نفقہ اس کے حصر میراث میں ہوگا خواہ وہ والہ جو این ہوائی کا نفقہ اس کے حصر میراث ہے ہوگا خواہ وہ حالہ ہو یا نہ ہوائی کا نفقہ اس کے حصر میراث ہے ہوگا کو اور ای طرح میت کی بیوی کا نفقہ بی اس کے حصر میراث ہے ہوگا خواہ وہ حالہ ہو یا نہ ہوا اور ایک طرح میت کی بیوی کا نفقہ بی ان اولا دصفار کوان کے حصوں سے حالہ ہو یا نہ ہوا اور اگر کس کو وصی نہیں کیا جو وصی ان اولا وصفار کوان کے حصوں سے خواہ دو اسطے اس کے دوسے اس کی حصوں سے کہ تو ہوگا ہوائی کی مار دوسے کی اور اگر کس کی وصی نہیں کیا اور اگر کس کے واسطے خادم خرید و سے گا اگر اس کی ضرورت ہوگی اس واسطے کہ بیا تھی ہم بیا کہ معمالے کے اور اگر سے تو اسطے کا ور اگر میں کیا اور اگر میں کی اولا و معار کر کے دوسے ہوگا اور اگر میر کی کو وصی نہیں کیا اور اس کے مصار کے بیان کیا میں اور اسطے کہ بیان کیا جو اسطے کی تفتہ و در نہا بیہم و بین احت تو کی ضام میں نہ ہوں گے اور اگر شہر میں کوئی قاضی نہ ہو اور کی سے نفقہ دیا تو اس نفقہ دیا تو اس نفتہ دیا تو اس نفتہ دیا تو اس نفتہ کا مقام میں بھوں گے اور ایکر شہر میں کوئی قاضی نہ ہو اور کی ضام میں نہ ہوں گے دیں احت تو نہ نہ کی اور کر ہیں ہوں گے اور ایکر شرور کی کوئی قاضی نہ ہو اور کی سے نفتہ دیا تو اس نفتہ کی وہوگی ضام میں ہوں گے اور ایکر شرور کی کوئی قاضی نہ ہو بین احت تو الی میں احت میں اس میں اور کی میں کی دور کی میں اور کی میں کی دور کی کی تو کی کوئی تو کوئی تو کوئی تو کوئی تو کوئی تو کوئی تو کی کوئی تو کی کوئی تو کی کوئی تو کوئی تو کوئی تو کوئی تو کوئی تو

اگراولادِ کبیر نے اولادِ صغیر کونفقہ دیا پھر اِس کا قرار نہ کیا اور جس قدران صغیر کا حصہ ہاتی ہے اُس کا اقرار کیا تو اُمید ہے کہ ان اولا د کہار پر پچھولا زم نہ آئے گا:

مارے مشائ نے فر مایا کہ دو فیض سفر بیس سے پہرائیک پر بے ہوتی طاری ہوئی اور دوسر سے نے اس بے ہوش کے مال سے اس کی حاجت میں صرف کیا تو استحسانا ضامن نہ ہوگا اور اس طرح اگر ایک مرکیا اور دوسر سے اس کے مال سے اس کی حجیز وہینی کر دی تو بھی استحسانا ضامن نہ ہوگا ای طرح یا ذون غلاموں کا تھم ہے کیا گر اور شہروں میں ہوں اور ان کا مولی مرکیا پس انہوں نے راہ میں فرج کیا تو ضامن نہ ہوں گر تضافہ ضامن ہوئے گئے بی خلاصہ میں ہے اور اگر اولا دکیر نے اولا وصغر کو نفقہ دیا گہراس کا قرار نہ کیا اور جس قدر ان صغیر کا حصہ باتی ہے اس کا اقرار کیا تو امید ہے کہ ان اولا دکبار پر پکھولازم نہ آئے اور اس طرح اگر کوئی مرکمیا اور جس قدر ان صغیر کا حصہ باتی ہے اس کا اقرار کیا تو امید ہے کہ ان اولا دکبار پر پکھولازم نہ آئے اور اس طرح اگر کوئی مرکمیا اور کسی کووسی تیس کیا اور اس کی اولا وصغار موجود ہے اور اس کا بچھول دوسر سے کے پاس و دیست ہے تو قضائہ اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ مورع کی اولا و نہ کور کواس میں سے نفقہ دے اور مال میت سے محسوب کرے اور اگر اس نے مال میت سے ان کونفقہ میں ویا پھر حم کھائی کہ جھے پر میت کا کچھ مال نہیں ہے تو جھے امید ہے کہ آخرت میں اس سے مواخذہ و نہ ہوگا یہ وجیح کر دری میں ہے۔

فعل ينجر:

نفقہ ذوی الارحام کے بیان میں

فرمایا که مالدار بیٹا اسے محتاج والدین کونفقہ و سینے کے واسطے مجبور کیا جائے گا خواہ دونوں مسلمان ہوں یا ذمی ہول خواہ

دونوں کمائی کرنے پر قادر ہوں یا قادر نہ ہوں بخلاف اس کے اگر اس کے والدین حربی ہوں کہ امان لے کر وارالاسلام میں آئے ہوں کو ہون کی امان لے کر وارالاسلام میں آئے ہوں تو ہوئی ہوں کے امان کے ساتھ والدین کو نفقہ دینے میں کوئی شریک نہ کیا جائے گا پر مخالہ ہیں ہا ام ابو بوسٹ سے جوروایت ہاں میں فہ کور ہے کہ مالدار ہوتا یہ ہے کہ مالک نصاب ہواورای پر فتوی ہے اور نصاب سے وہ نصاب کے سراد ہوں بھی اولا دھی ذکور مالدار واتا ہ مالدار جول ہوں کے ہوئے پر صدقہ سے حروم ہوتا ہے یہ ہوایہ میں ہاوراگر ذکور واتا ہ خلط ہوں بھی اولا دھی ذکور مالدار واتا ہ مالدار ہوا تھی اولا دھی ذکر کیا ہے اورای پر فتوی کی دیا جائے ہوں تو والدین کا ففقہ دونوں فر بر ہوگا یہ ظاہر الروایہ میں ہوا ور دوس افقات نصاب کا مالک ہوتو اس کا قتہ ان وقوں پر کیساں واجب ہوگا اوراگر دونوں میں سے ایک مسلمان ہواور دوسراذی ہوتو بھی نفقہ دونوں پر مساوی ہوگا یہ فات میں ہے۔

اگر باپ مختاج فقیر ہواوراس کی اولا دصغیرمختاج ہوں اور پسر کبیر مالدار ہوتو یہ بیٹااینے باپ اوراس کی

اولا دِصغار کے نفقہ دینے برمجبور کیا جائے گا:

بال اگرفقیرہ ہوتو پر پراس کا نفقہ لا زم ہاگر چہ خود تنگدست ہواور بال بھی نہ ہواور اگر پر کوصرف اس قد رنفقہ استطاعت ہو کہ والدین جی سے ایک کونفقہ و سے سکتا ہے دونوں کونیس و سے سکتا ہے تو بال اس نفقہ کی زیادہ سخق ہے لینی ای کودیا جائے گا اور اگر کسی مرد کا باپ وصغیر بیٹا ہواور و و فقلا ایک کے نفقہ دینے کی استطاعت رکھتا ہے تو جو پھروہ کھائے اس کے ساتھ یہ بھی کھائیں گا اور اگر اس کے والد یر ناور اور و وان جل سے کسی کے نفقہ دینے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو جو پھروہ کھائے اس کے ساتھ یہ بھی کھائیں گا اور اگر اس کے اور اگر اس کے اور اگر اس کے اور اگر اس کے اور اگر یہ سے اور اگر اس کے اور اگر یہ سے کہ اس کا نکاح کرد سے بااس کے واسطے با ندی خرید سے اور اگر اس کے دوز وجہ یا زیادہ ہوں تو پر مالدار پر فقلا ایک زوجہ کا نفقہ واجب ہوگا کہ کہ جس کو وہ باپ کود سے و سے گا چر باپ اس قدر نفقہ کو ان سب پہتھیم کرد سے گا ہے جو ہرۃ النیر و جس ہا مام ابو ہوسٹ نے فر مایا کہ اگر پہر فقیر کما تا ہواہ ریا ہوتو وہ جینے کے دوز یہ جس بولوں معروف شریک ہوجائے گا اس واسطے کہ اگر وہ مشارک نہ ہوا تو باپ سے حق جس کما خوف ہے اور امام خصاف نے جس بھر بھوٹکہ کو خوف ہو اور امام خصاف نے خوب بھر بھوٹ اس واسطے کہ اگر وہ مشارک نہ ہوا تو باپ سے حق جس کما تا ہواہ وہ وہ بول خوف ہوار امام خصاف نے میں بطور معروف شریک ہوجائے گا اس واسطے کہ اگر وہ مشارک نہ ہوا تو باپ سے حق جس کما تا ہواہ وہ باپ کوف ہو اور امام خصاف نے خوب بھر بھوٹ ہو ہو ہو ہوئے گا اس واسطے کہ اگر وہ مشارک نہ ہوا تو باپ سے حق جس کما تا ہواہ کوف ہونے اور امام خصاف نے دور بھر اور باپ کے حق جس کما تا ہواہ کوف ہو ہوں کو بھر کا بھر ہوں کوف ہو بھر کہ اور کمان کے دور بھر بھر کو بھر کا بھر ہوں کو بھر کھر کو کھر بھر کو کہ کو بھر کے اور کمان کے دور بھر بھر کا تا ہوا کہ کا کہ بھر ہو ہوں کو کھر کے کہ کمر کو کھر کھر کو کھر کھر کے کہر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کھر کو کھر کر کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کے کہر کو کھر کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کھر کھر کو کھر کو کھر کھر کے کھر کھر کھر کھر کھر کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کھر

مینی شرق عظم سوائے بینے کے دوسروں بر ملزم نبیں ہوگا کہ خواد کو اوپسر کے ساتھ شریک ہوں۔

تولدنساب يعنى دونصاب مرادتين ب جس پرز كؤة فرض جوتى بادرمصارف زكوة بج إب ويجمو

اوب القامنی میں ذکر فر مایا ہے کہ اگر باپ نقیر ہوا ور کماؤٹ ہوا ور بیٹا فقیر کماؤہو ہی باپ نے قامنی ہے کہا کہ میر ابیٹا اس قد رکما تا ہے کہ جھے اس میں سے نفقد و سکتا ہے تو قامنی اس کے روزید ہے نہا گئی ہیں اگر اس کی کمائی میں اس کے روزید ہے نہا اور ہے کہ جھے اس میں سے نفقد و سے برججور کیا جائے گا اور اگر اس کے روزید سے زیادتی شہوتو پسر پر پکھوا جب نیس ہے اورید تھم اس وقت ہے کہ بیٹا تنہا ہوا و راگر بیوی اور چھوٹے نیچ ہوں تو پسر پر جہور کیا جائے گا کہ کھلائے اورید تھم اس وقت ہے کہ بیٹا تنہا ہوا و راگر بیوی اور چھوٹے نیچ ہوں تو پسر پر جبر کیا جائے گا کہ باپ کو بیس و اخل کر ہے اور شرک ایٹ اس میں واخل کر ہے اور شرک اپ کے اس کے قرار دیے گراس امر پر جبور نہ کیا جائے گا کہ باپ کو علی میں اختلاف کیا جمل سے اور بعض علیمہ و پر کھور یا کر ہے اور اگر باپ کماؤہو تو آیا پسر کو کمانے و نفقہ دینے کا تھم کیا جائے گا یا نہیں تو اس میں اختلاف کیا جمل ہے اور بعض نے فرمایا ہے کہ جبر کیا جائے گا یہ میں واخل کے ۔

ا كرذوى الارجام عنى جول توان ميں ہے كسى كونفقدد يخ كائتكم نه كياجائے گا:

دادا کے حق میں استحقاق تفقہ کے واسطے بنا پر کا ہرالروایہ کے فقافقر کا اعتبار ہے اور میکی نیس جیسا کہ ہاپ کے حق میں ہے اور نانامثل دادا کے ہے اور ایسے بی دادیاں (۱) و نانیاں مستحق نفقہ ہیں اور دادی و نانی کے حق میں بھی استحقاق نفقہ کے لئے وہی معتر (٨) بجودادانانا کے حق می ہے ریچط میں ہے اور نفقہ ہرذی رحم محرم کے واسطے تابت واجب ہے بدیں شرط کہ و وصفیر فقیر ہویا عورت بالغذفقيره ہويامر دفقير لنجا ہويا اندها ہو پس بي نفقہ بحساب قدرميراث كے داجيب ہوگا اوراس پراس نفقہ دينے سے واسطے جركيا جائے گا یہ بدا یہ میں ہے اور میراث کا در حقیقت ہونامعتر نبیں ہے بلکہ اہلیت ارث (سا)معتبر ہے بیرنقا یہ میں ہے اورا کر ذوی الارحام غنی ہوں تو ان میں ہے کسی کو نفقہ دیتا کا تھم نہ کیا جائے گا اور مروان ووی الا رجام جو بالغ ہوں اور تندرست ہوں ان کے نفیتر کے واسطے کی پرتھم نددیا جائے گا اگر چدسر دست فقیر ہوں اورعورتیں ذوی الارحام حالا نکد بالغہ ہوں ان کے واسطے نفقہ واجب (مم) ہے اگر چہ تعدست ہوں درصور تیکہ و ونفقہ کی مختاج ہوں بیدذ خیرہ میں ہے اورشو ہر کے ساتھ اپنی زوجہ کونفقہ ویے میں کوئی شریک نہ کیا جائے گا ادرا گرمورت کا شو ہر تنکدست ہواور بیٹا جودوسرے شو ہرے ہے مالدار ہویا ہا ہائی مالدار ہوں تو اس عورت کا نققداس کے شوہر پر ہوگا باب و بنے و بھائی پر ندہوگالیکن اس کے باب یا بنے بھائی کوتھم دیا جائے گا کداس عورت کونفقددے چر جب اس کا شو ہرا سودہ حال ہوجائے تو اس سے واپس لے بیا بدائع میں ہے اور مردفقیر کا والدواس کے بیٹے کا بیٹا دونوں مالدار ہول تو اس کا نفقداس کے والد پر واجب ہوگا اور اگر مردفقیر کی دختر و بوتا وونوں مالدار ہوں تو اس کا نفقہ خاصة اس کی دختر پر ہوگا اگر چہمیراث ان دونوں میں مساوی پہنچتی ہے اور اگر مردفقیر کی دختر کی دختر کا بیٹا اور سکا بھائی ایک ماں و باپ سے مالدار ہوں تو اس کا نفقه اس کی دختر کی اولا دیر ہوگا خواہ لاکی ہو یا لز کا ہوا گر چہ متحق میراث بھائی ہے نہ دختر کی اولا داور اگر مردفقیر کا والد وفرزند (۵) ہواور وونوں مالدار ہوں تو اس کا نفقہ اس کے ولد پر واجب ہوگا اگر چہ دونوں قربت میں یکساں ہیں لیکن پسر کی جانب ترجیج ہے بایں معنی ك ابت بوا ب كديث كامال باب كاب أكر جداس ك معنى طا برمراون بول مكرتر جي كواسط كافى باورا كرمر دفقير كاداواويوتا

<sup>(</sup>١) يعنى يردادى ديرناني وغيره بعي شال جي \_

<sup>(</sup>٢) لعن نقرمتا جلي \_

<sup>(</sup>٣) لين نفقه يخ والاوارث مون كي الميت ركما مواكر چركى وجدير مونه بالفعل -

<sup>(</sup>٣) فقيره بونے كاصورت على۔

<sup>(</sup>٥) خواوجيالا بي

اگرذی رخم غیرمحرم شل اولا دیجیا کے موجود ہویا محرم ہومگرذی رحم نہ ہو:

اگرمردفقیر کی ماں و دادادونوں مالدار ہوں تو اس کا نفتدان دونوں پر بقدر حصر میراث کے واجب ہوگا یعنی ایک تہائی ماں پر باور دو تہائی داوا پر واجب ہوگا اور ای طرح اگر ماں و سکا بھائی دونوں مالدار ہوں تو بھی بھی تھم ہا ادرای طرح اگر ماں و سکے بھائی کا بیٹا یا سکا بھی تا یا سکا بھی تھے ہائی دادار ہوں تو دونوں پر بقدران کے حصر میراث کے تین تہائی واجب ہوگا اور اگر مردفقیر کی سالدار اور تو ادادا ہوتو نفقہ بھی یا ہوں تو نفقہ بھی تھی ہادار ہوں تو دونوں پر جید حصر ہر کرایک حصر تا ٹی پر اور پانچ جصے دادا پر واجب ہوگا اور اگر مردفقیر کی مالدار ہوں تو نفقہ بھیا پر ہوگا نہ بھو یکی پر اور ای طرح اگر اس کا سال کا بھی تھی بوتو نفقہ بھیا پر ہوگا نہ موں پر اور ای طرح اگر اس کا سال ہمی ہوتو نفقہ بھیا پر ہوگا نہ ماموں پر اور ای طرح اگر اس کا سال ہی واجب ہوگا اور اگر ہوگی پر ایک تہائی ماموں پر اور ای طرح اگر اس کا سال کا ماموں موجود ہوتو ان دونوں پر تین تہائی واجب ہوگا اور اگر اس کا ماموں سالور تھی جائی کا بیٹا ہوتو نفقہ اس کا ماموں سالور تھی جو تھی دونوں پر تین تہائی کو بھی گیا اور وجہ بدہ کے گیا تھی دونوں پر تین تہائی کو سلے گیا اور وجہ بدہ کے گینفتہ واجب ہوگا اگر چر میراث اس کے بھیا زاد بھائی کو سلے گیا اور وجہ بدہ کے گینفتہ واجب ہوگا گر دی مرم موگر دی رقم نے ہو جو دونوں پر واجب ہوگا گی اور وجہ بدہ کے گینفتہ واجب ہوگا گی گی موجود ہو یا بھی موگر دی رقم نے ہو جسے دشائی موجود ہو یا بھی موگر دی رقم موگر دی رقم نے ہو تھی دونوں بی موجود ہو یا بھی موگر دی رقم نے ہوگی تو ایک صورت بھی بھیائی بین یا ذی رقم بھی گی تو ایک موجود ہو یا بھی موکر دی رہی تھی دھی اس کی دور دھ تر کی موکر دی رہی ہوگا تو ایک صورت بھی اس کی دور دھ تر کی موکر دی ہوگی تو ایک صورت بھی اس کی دور دھ تر کی موجود ہوگی تو ایک صورت کی اس کی دور دھ تر کی موجود ہوگی تو ایک صورت کی اس کی دور دھ تر کی موجود کی دور تھی تھی دور کی دو

اگر مخض نقیر کے تین بھائی متفرق ہوں ہونی ایک بھائی بینی سگا ماں ہاپ سے دومرا علاقی فقط ہاپ کی جانب سے تیسرا اخیانی فقط مال کی جانب سے تیسرا اخیانی فقط مال کی جانب سے تیسرا شیائی فقط مال کی جانب سے تیسرا شیائی فقط مال کی جانب سے تیس کے بیٹی بھائی پر ہوگا اور اخیائی ہمائی پر ہوگا اور اگر مر دفقیر بھو بھی و ظالم و بھاموجود ہوں تو اس کا نفقد اس کے بچا پر ہوگا اور اس کی نفقد اس کے بچا پر ہوگا اور اصل اس باب میں بید ہے کہ جو فقص اہل میراث اگر بچا خود تنگدست ہوتو اس کا نفقد اس کی بچو بھی و ظالمہ پر سماوی واجب ہوگا اور اصل اس باب میں بید ہے کہ جو فقص اہل میراث میں سے کل میراث بسب عصبہ لینے والا تھا جب و و تنگدست ہوتو ایسا قر اردیا جائے گا کہ گویا و و مراکبا ہے اور جب و و مراہ وا قرار دیو گیا تو باتھ میں کے دورت کی صورت میں میراث کا پیدا ہوا ہے اس حساب سے ان پر نفقہ واجب ہوگا اور جو محفل سے ان پر نفقہ واجب ہوگا اور جو محفل

ی کتاب الفرائض می ذکور ب خلا مدید کرمین وخر کے ساتھ عصب ہے اس ضف وخر کا اور باتی مین کا مواق ہرا یک کونسف نسف پینچا۔

ع قال المترج بعنی دو تهائی ماموں پر اور ایک تهائی خاله پر بحساب حصد میراث کے لیکن سابق میں گز را کہ فاہراروایة کے موافق مالداراز کی اور مالدار پسر پر والدین کا نفقہ مسادی ہے نہ بحساب میراث فآش فید۔

<sup>(</sup>۱) نصف نصف کے متحق ہیں۔

<sup>(</sup>۲) يادادي وغيرو\_

تمام میراث نہیں بلکہ بعض میراث کا لینے والا ہے وہ تھاری کی صورت بیل مثل مردہ کے قرار ندویا جائے گا ہیں با قبول پر ای قدر حساب سے نفقہ وا جب ہوگا جس طرح وہ اس مفلس وارث کے ساتھ میراث کے متی بیں اوراس اصل کا بیان مثال بیں اس طرح ہے کہ ایک مروتک دست کمائی ہے عاجز ہے اور اس کے تین بھائی متقرق ہے کہ ایک مروتک دست کمائی ہے عاجز ہے اور اس کے تین بھائی متقرق مالدار بیں تو اس فقیر کا نفقہ اس کے بینی واخیائی بھائی پر چھ جھے ہو کر واجب اوگا اوراک سے اخیائی بھائی پر اور باتی اس کے بھائی پر واجب ہوگا اوراک راس کی تین بہیں متفرقہ ہوں تو اس کا فقتہ اس کے بینی خاصة واجب ہوگا اوراگر اس کی تین بہیں متفرقہ ہوں تو اس کا بیت بہوں پر پانچ جھے ہو کر واجب ہوگا بہن پر واجب ہوگا اوراگر اس کی تین بہیں متفرقہ ہوں تو اس کا بیسے کہ ان کی میر اثوں کی مقد ار ہے اور باتی صورت بی بر فرق کی بہن پر فاصة واجب ہوگا اوراگر مسلمہ فرکورہ نفقہ اس کی تکی بہن پر فاصة واجب ہوگا اوراگر مسلمہ فرکورہ بھائیوں کی صورت بیں اس مرد فقیر کا نفقہ اس کے بھائی پر اور بہر کے دختر فرض کی جائے اور باتی صورت بھائی واجب ہوگا اوراکی طرح وختر مفروض کا نفقہ اس دختر کے بھی چھائی گی بھو بھی پر واجب ہوگا اوراکی طرح وختر مفروض کا نفقہ اس دختر کے بھی پھو بھی پر واجب ہوگا اوراکی طرح وختر مفروض کا نفقہ اس دختر کے بھی پچھائی کی بھو بھی پر واجب ہوگا اوراکی طرح وختر مفروض کا نفقہ اس دختر کے بھی پچھائی کی بھو بھی پر واجب ہوگا اورائی طرح وختر مفروض کا نفقہ اس دختر کے بھی پچھائی کی بھو بھی پر واجب ہوگا اورائی طرح وختر مفروضا نفقہ اس دختر کے بھی پچھائی کی بھو بھی پور واجب ہوگا اورائی طرح وختر مفروضا نفقہ اس دختر کے بھی پچھائی کی بھو بھی پر واجب ہوگا اورائی طرح وختر مفروضا نفقہ اس دختر کے بھی پچھائی کی بھو بھی پر واجب ہوگا اورائی طرح وختر مفروضا نفقہ اس دختر کے بھی پچھائی کی بھو بھی پر واجب ہوگا اورائی طرح وختر مفروضا نفقہ اس دختر کے بھی بھی بھی ہو بھی بھی ہو بھی بھی ہو بھی بھی ہے بھی بھی ہو بھی بھی ہو بھی

اگر پسر نے اقر ارکیا کہ وہ غلام تھا چرآ زاد کیا گیا تواس پر نفقہ واجب ہوگا:

اگر باپ کے داسطے مکان و جانور سواری ہولین ملک میں ہوتو ہمارے ند بہب میں بینے پر نفقہ فرض کیا جائے گالیکن اگر گھر اس کی سکونت سے زائد و ہومثلا و واس گھر کے ایک گوشہ میں روسکتا ہوتو باپ کو تھم کیا جائے گا کہ زائد فرو خت کر کے اپنی و ات پر

ا بعن جومال باب نخرج كرلياس بن ساى قدرى بابت اس كاتول تبول مو كاجتنا بطور معروف اس كا نفقه موسكنا بهاوراس سازياده كاده منامن رسي كار

خرج کرے پھر جب وہ خرج ہو چکا اور ہنوز وہ مفلس ہے کوئی آیدنی کی صورت نہ ہوئی تو اب اس کے بیٹے برا ر کا نفقہ فرض کیا جائے گاای طرح اگر باپ کے پاس سواری نفیس ہوتو تھم دیا جائے گا کہ اس کوفروخت کرکے کم قیمت سواری فرید لے اور باتی کواپی ذات پرخرچ کرے پھر جب کم قیمت پرٹوبت بہنچ گئی تو اس وفت اس کے بیٹے پر نفقہ فرض کیا جائے گا اور اس میں والدین اوراولا د اورسب محارم بکسال ہیں اور میں سیج ند جب ہے بید خررہ میں ہاور باو جودا ختلاف دین کے نفقہ واجب نہیں ہوتا ہے سوائے زوجہ و والدین واجداد و جدات کے اور ولد و ولد کے ولد کے اور نصرانی پراپنے بھائی مسلمان کا نفقہ واجب نہ ہوگا اور ای طرح مسلمان پر نصرانی بھائی کا نفقہ واجب نہ ہوگا یہ ہراہ میں ہے اور مسلمان یا ذی اپنے والدین کے نفقہ کے واسطے مجبور نہ کیا جائے گا اگر جداس كوالدين دارالاسلام عن امن كرات ع بول اى طرح اكرح في دارالاسلام عن امان كراي تووواية والدين مسلمان يا ذمی کے نفقہ کے واسطے مجبور نہ کیا جائے گا بیمجیط میں ہے اور ذمی لوگ اپنے درمیان نفقہ کی بات وہی التزام رکھیں سے جواہل اسلام علی ہے اگر چہ باہم ان میں ملتیمی مختلف ہوں میسر حسی عیں ہے اور اگر ذمی مردمسلمان ہو گیا اور اس کی بیوی واہل کتاب ہے نہیں ہے اوراس نے اسلام سے انکار کیا اور دونوں میں آخرین کردی می تو اس کو نفقہ عدت نہ کے گااورا گرعورت ہی مسلمان ہوتی اوراس کے شوہرنے اسلام ہے اٹکار کیا اور دونوں میں تفریق کر دی تو شوہر پر نفقہ وسکنی عدت تک لازم ہوگا بیمبسو طرمیں ہے اور اگرحر لی واس كى بوى امان كردارالاسلام مى داخل موئى اورمورت نے قامنى سے نفقہ طلب كياتو قامنى اس كے واسطے شو ہر پر تفقه مقدرنه کرے کا اور سیر کبیر ش فرمایا کدا گرقامنی نے زوجہ دوالدین وولد کا نفقہ ایسے مسلمان کے مال بیں فرض کرویا جو دارالحرب میں اسیر ہے چرگواہ قائم ہوئے کہ بداسیر مرتد ہوگیا اور قاضی کے نفقہ ندکورہ قرض کرنے سے پہلے سے مرتد ہوا ہے تو جو کی نفقہ لیا ے وواس کی ضامن ہوگی اور اگراس نے کہا کہ میرے نفقہ عدت جس محسوب کرلیا جائے تو تھم ہوگا کہ تیرے واسطے نفقہ لا زمنہیں ہے بیمعیط میں ہے ذمی نے اگر محارم میں ہے کسی عورت ہے تکاح کرلیا اور یہ نکاح اس کے دین میں جائز ہے ہی عورت نے اس مردے اپنے نفقہ کا مطالبہ چیش کیا تو بھیاس قول امام اعظم کے قاضی اس کے واسطے نفقہ فرض کرے گا اور اگر نکاح بغیر گواہوں کے واقع ہوا تو بالا جماع عورت نفقہ کی مستحق ہوگی بیدذ خیرہ میں ہے۔

فعل مُتر:

# " ممالیک<sup>®</sup> کے نفقہ کے بیان میں

غلام وباندى كے نفقه كابيان:

مولی پرواجب ہے کہ اپنے غلام و باندی کونفقہ دے خواہ باندی و غلام تن ہوں یا مدیریام ولدخواہ مغیرہ و یا کبیرخواہ ہاتھ یا دس ہولی ہے اوراگر ہے بیکاریا تدرست ہوخواہ اندھا ہو یا آئکھوں والاخواہ کی کے پاس رہان ہو یا اجارہ پر ہو بیسراج الو ہاج ہیں ہا اوراگر مولی نے نفقہ دیے سے انکارکیا تو جوملوک اجارہ پر دیئے جانے کا اگر میان ہو واجارہ پر دیا جائے گا اور مال اجارہ سے اس کونفقہ دیا جائے گا اور جو بسب مغرفی دغیرہ کے اجارہ دیئے جانے کے لائق نہ ہوتو غلام و باندی کی صورت ہی مولی کو تھم و یا جائے گا کہ ان کو نفقہ دے یا فردخت کرے اور مدیروام ولدی صورت میں مولی پر جرکیا جائے گا کہ ان کونفقہ ذے اور بس میم جیط میں ہا در آئر باندی ہوکہ و کہ سبب سے اجارہ پر تبین وی جائے تا خوف ہوتا ہوگا ہو کہ دیا ہونے کا خوف ہوتا ہوگا ہو کہ دیا ہونے کا خوف ہوتا ہوگا ہو کہ دیا ہونے کا خوف ہوتا

مولی پر جرکیا جائے گا کہ اس کو فقہ دے یا فروخت کرے یہ فتح القدیم سے اورا گران کی کمائی ان کے فرج کوکائی نہ بوتو ہاتی مولی ہے رواجب ہوگا اورا گران کے فرج سے بختی ہوتو ہی ہوئی کمائی مولی کی ہوگی بیران الو ہان بی سے اور رقیق کا نفقہ اس طرح مفروض ومقدر کیا جائے گا کہ اس شہر کا جو غالب کھانا ہوا سے بعدر کفایت جس قد رووٹی واس کے ساتھ کی چیز انداز کی جائے وہ واجب کی جائے گا اور بھی کھا فلے گرے بی سے جاور گیڑے بی سے جائز نہیں کہ فقط آئی قد روے کہ اس سے ستر عورت ہوا ورا گرمولی ۔

واجب کی جائے ترج بی فرافی کے ساتھ افعایا کہ طرح کے کھانے اور عمدہ استعال بیں لایا تو اس پر واجب نہیں ہے کہ دقیق کو بھی ایسانی وے ہاں گرمتی ہے اور اگرمولی بہب بخل یا داخت کے معتاوے بھی کم کھاتا پہنتا ہے تو اصح قول کے فوافق اس پر واجب ہے کہ انہیں کھاتا پہنتا ہے تو اصح قول کے فوافق اس پر واجب ہے کہ انہیں کھانے و کپڑے میں ساوات رکھے اور پین کی رواجہ ہے کہ انہیں کھانے و کپڑے میں ساوات رکھے اور پین نے کہا کہ اس کو بین قبل میں فائم کو تفضیل دینے کا اختیار ہے کہ خسیس و کم قبت سے اس کوزیادہ ورے محرقول اول اصح ہوار بین تھی ہا تھ کھانے پکانے کے واسطے مامور کیا اور وہ پکالایا تو جائے کہ اس کھانے کے واسطے مامور کیا اور وہ پکالایا تو جائے کہ اسے سے اس کو بھانے کہ اس کھانے کے واسطے مامور کیا اور وہ پکالایا تو جائے کہ اس کو بھانا نافضل ہے اور اگر غلام نے بنظر اوب ساتھ کھانے سے انکار کیا تو مولی کو جائے کہ اس کھانے نے دور کی مارے ماتھ کھانے کے واسطے کہ اس کو بھانا نافضل ہے اور اگر غلام نے بنظر اوب ساتھ کھانے ہے انکار کیا تو مولی کو جائے کہ اس کھانا نافضل ہے اور اگر غلام نے بنظر اوب ساتھ کھانے نے بیران الو ہائ بھی ہے۔

اگر کسی نے غلام غصب کرلیا تو جب تک اسکے مولی کووالیس ندد سے تب تک اسکا نفقداس عاصب پر سے:

جو باندی اس نے استعتاع کے واسلے پند کر لی ہواس کے گیڑے میں بسبب رواج کے زیادی کرسکتا ہے بیانیة السروجي ميں باوررقيقة كے واسطےمولى براس كى طبارت كا پانى خريدد يناواجب بے يہ جو برة العير و من باورمولى براپيخ مكاتب كانفقه واجب نيس باورمعتق البعض كاجس كالمح حصدة زاد بوكيا بوجي علم بيد بدائع من باليدمردكا ايك غلام ب کداس کونفقہ نہیں دیتا ہے ہیں اگر بیفلام کمائی کرنے پر قادر ہوتو اس کوروائیس ہے کہ بدوں رضا مندی مولی کے مولی کا مال کھائے اور اگر عاجز ہوتو اس کو کھانا روا ہے اور اگر غلام کمائی کرسکتا ہو گرمولی نے اس کومنع کردیا تو غلام اس سے کہے کہ یا جھے اجازت دے كه كمائى كروں يا جھے نفقہ دے پيراگراس نے اجازت نددى تواسى مولى كے مال سے جس طرح يائے كھائے بيتا تارخانيدي سےاور فروخت شدہ فام کا نفقہ جب تک مشتری نے قبضنیں کیا ہے بائع پرواجب ہے جب تک بائع کے قبضہ میں ہےاور یہی سے اور امر تع بخیار ہوتو انجام کار میں جس کی ملک ہوجائے اس پرواجب ہوگا اور بعض نے کہا کہ باکع پرواجب ہواور بعض نے کہا کہ قرضہ سے ای کا نفقہ دیا جائے پھرجس کی ملک ہوجائے وہی ادا کرے بیشرح نقاب برجندی میں ہے غلام ود بعت کا نفقداس پر ہے جس نے ود بعت رکھا ہے اور اگر کی افقہ عاریت لینے والے پر ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر کس نے غلام غصب کرلیا تو جب تک اس مے مولی کو وابس نددے تب تک آئن کا فیتر اس عاصب پر ہے ہیں اگر عاصب نے قاض سے درخواست کی کداس کو نفقہ دینے کا تھم دے یا تھ کر ویے کا تو قاضی اس در تو کیا ہے تھے گومنظور نہ کرے گالیکن اگر غاصب کی طرف سے غلام کے حق میں خوف ہوتو قاضی اس غلام کو لے کر فروخت کر کے اس کائٹن اینے بائٹر در کھوڑے گا اورا کرزید نے ایک غلام عمرو کے پاس ود بعت رکھا پھرخود غائب ہو گیا کہ سفر کو چلا گیا پھرغاام قاضی کے پاس آیا اور در واست کی کہ عمر و کونفقہ دینے کا تھم دے یا بھے کردیے کا تو قاضی کوا ختیار ہے کہ عمر و کوتھم کرے کہ اس کو اجارہ پردے اور اس کی مزدوری ہے اس کو تفقد و اور اگر قاضی نے اس کا بیجنامصلحت و یکھا تو فروخت کرد ے اور غاام مربون کا اگر ر بهن ہوتا تا بت ہوگیا تو اس کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جائے گا جوغادم و دیعت کے ساتھ ندکور ہوا ہے بیفناوی قاضی خان شل ہے۔

اگرایک غلام دوشر یکوں میں مشترک ہے بھرایک غائب ہو گیا اور دوسرے نے بغیر تھم قاضی اور بغیر اجاز ت اینے شریک کے اس کونفقہ دیا تو وہ احسان کرنے والا ہوا:

اگر مملوک دوشر کے وہ شرکی میں مشترک ہوتو اس کا نفتہ ان دونوں پر بقدر دونوں کی کھیت کے واجب ہوگا ای طرح اگر مملوک دو خضوں کے بغیدہ بیں ہوکہ دونوں تو اس کے فغید ان دونوں پر واجب ہوگا اور مشاک نے فر مانے کہ باندی دومر دوں بی مشترک ہے اور اس کے ایک بچہ پیدا ہوا اور دونوں مولا ڈن نے دعوی (۱) کیا کہ بیم بر انطفہ مشاک نے فر مانے کہ باندی دومر دوں بی مشترک ہے اور اس کے ایک بچہ پیدا ہوا اور دونوں مولا ڈن نے دعوی (۱) کیا کہ بیم بر انطفہ ہے تو اس اس اد لائو افقہ اس بو نے تو اللی پر ان دونوں کو اور بیم مشترک ہے گھر ایک غائب ہوگیا اور دوسرے نے بغیر تھم قاضی اور بغیر اجازت بہ بدائع بیس ہے اور اگر ایک غلام دوشر کیوں بی مشترک ہے گھر ایک غائب ہوگیا اور دوسرے نے بغیر تھم قاضی اور بغیر اجازت اپنے اور اگر ایک غلام دوشر کیوں بی مشترک ہے ان میں سے ایک غلام دوشر کیوں بی مشترک ہے ان میں سے ایک غائب ہوگیا اور اس کو اپنے تشریک ہے ان میں سے ایک غلام دوشر کیوں بی مشترک ہے ان میں سے ایک غائب ہوگیا اور اس کو ایف اور اس برگواہ قائم کر دیے تو خاص کو افزا کی اور اس کو اپنے تو کی دیکر اور اس کو اپنے تشریک ہے اور آگر ایک ہو اس کو اور کی تو اس کو تفقہ دونوں ہی جو دور بیت کی صورت میں فرکور ہوا ہے بیر قائ قاضی خان میں ہے ایک شخص نے غلام صغیر یا باتھ کی مشتر آزاد کر دی تو آزاد کہ تدونوں ہو تو کہ اور اس کی قرابت میں کو تی تیس ہوا کی گھی مال شہوا دو ملی ہوا اور اس کی قرابت میں کو تی تو اس کا نفتہ بیت المال سے دیا جائے گا مضمرات میں ہوا دراس کی قرابت میں کو تی تو اس کا نفتہ بیت المال سے دیا جائے گا مضمرات میں ہوا کہ اور اس کی قراب تو تو اس کا نفتہ بیت المال سے دیا جائے گا مضمرات میں ہوا اور اس کی قراب کر دی ہو تا اور اس کی تو اس کو نفتہ میں کو نفتہ میں کو تا کہ ایک موتی ہوائی موتا کر ایک نفتہ اس کو نفتہ دیا تو اس کو نفتہ ہوگا کہ اس کے موتی ہوگا کہ اس کے موتی تو اس کو تیا ہو تی تو اس کو تیک ہو سے کو تا اور اس کی کر ااور بغیر می کو تا اور اس کی تو اس کو تا کو تا کو تا کہ کو تا کو تا

ایک مخص نے ایک بھا گا ہواغلام یا یا اوراس کواس کے مولی کوتلاش کیا مگرند یا یا مجرقاضی کے یاس حاضر ہوکراس تصدی آ گا و کیا اور درخواست کی کہ جھے اس کے نفقہ دینے کا تھم وے دیتو بدوں گوا و قائم کئے قاضی التفات نہ کرے گا اور بعد گوا و قائم کرنے کے قامنی کوا تھیار ہے جا ہے گوائی قبول کرے اور جا ہے قبول نہ کرے جیے لقیط <sup>())</sup> ولقط بیں تھم ہے اور اگر قامنی نے گوائی قبول کرلی پس اگراس مخص کا نفقه دینا ما لک غلام کے حق میں بہترنظر آئے تو اس کونفقہ دینے کا تھم کرے اور اگراس کا نفقہ نه دینا بہتر معلوم بومثلاب خوف بوك نفقداس غلام كوكها جائے كاليمن نفقه كى تعداداس قدر بوجائے كى كه جتنے كا غلام بوقواس كوتكم دے كاكداس کوفروخت کر کے اس کاممن رکھ چھوڑے بید ذخیرہ میں ہے اگر ایک مخص کے قبضہ میں ایک باندی ہے اور کو اہوں نے کو ای وی کہ بید حرہ ہےتو محواہ قبول ہوں مے اگر چہ قامنی ان کی عدالت ہے واقف نہ ہو پھر ان کی عدالت کا حال در یافت کرے کا تحر تا مدت وریافت حال موابان اس قابعش کوهم دے کا کہ اس قدر نفقه مفروضه اس کودیا کرے اور اس کونفقه وسینے پرمجبور کرے گا اور اس باندی کوایک تقدعورت کے یاس رکھے گا اوراس تقدعورت کی حفاظت کرنے کی اجرت بیت المال پر ہوگی مجرا کر کواموں کا حال دریافت کرنے میں در ہوئی اور مدعاعلیہ نے نفقہ دیا مجر کواہوں کی تعدیل ہوئی اوراس کی آزادی کا تھم دیا کیا تو مدعاعلیہ اس عورت سے اپنا دیا ہوا نفقہ واپس لے گا خواواس عورت نے دعویٰ کیا ہو کہ ش اصلی حرو ہوں یابید عویٰ کیا ہو کہ موتی نے جھے آزاد کردیا ہے یا بالکل حریت کا دعویٰ ندکیا ہواور وجہ بیہ ہے کہ بیر ہات ظاہر ہوگئی کہاس نے بغیر حق کے نفقہ لیا ہے اور ای طرح اگر اس عورت نے اس مرد کے مال سے کوئی چیز بلاا جازت کھائی ہوتو ضامنہ ہوگی اور اگر بیکواہ مردود ہوئے توبد بائدی ایے مولی کووالی وی جائے گی اور مولی اس سے فقد کے حناب میں کچےوا پی نہیں لے سکتا ہے اور نیز جواس نے بلاا جازت لے لیا ہے و نہیں لے سکتا ہے ای طرح اگرایک مخص کے تبضد میں ایک باندی ہواوراس نے قامنی سے شکایت کی کہ یہ جھے کو نفقہ بیں دیتا ہے تو قامنی اس مرد کو تھم کرے گا کہ اس کونفقہ وے یا فزو دعت کروے پس اگر قاضی نے اس کونفقہ دینے پر مجبور کیا اور اس نے نفقہ دیا پھرا کر کواہ قائم ہوئے کہ بیٹورت اسلی حروب اور قاضی نے اس کی حریت کا تھم دے دیا تو مولی اس سے اس قدر نفقہ کووایس نے گا اور نیز جو کی کھاس کا مال بدوں اس كى اجازت كے ليا موواليس لے سكتا ہے اور جو باجازت كھاليا بواس كووالي نبيس لے سكتا بيزيد نے عمروكى مقبوضه باندى يردعونى کیا کہ بیمیری ملک ہے اور عمرونے انکار کیا اور زیدئے اسے دوئ کے گواہ قائم کے تو قاضی اس ہا ندی کو کس عادل کے پاس رکھ کر کوابوں کا حال دریافت کرے گا اور چونک بظاہر عمر وکی ملک قائم ہاس کو تھم دے گا کداس باندی کو فقد دے ہیں اگر عمر دنے اس کو نفقہ دیا پھر کواہ ندکوررد کروئے محے تو باندی ندکور عمروکی ملک رہے گی اور باندی پر پچھوا جب نہ ہوگا اور اگر کواہوں کی تعدیل ہوئی اور قاضی نے زید کی ڈگری کردی تو عمرواس مال نفتہ کوزید سے نہیں لے سکتا ہے اس واسطے کدید ظاہر ہوا کہ بید با ندی مغصوبتی کہ اس نے عاصب کا مال کھایا ہے اور بیقاعدہ ہے کہ مخصوب اگر عاصب کے حق میں جنایت کرے تو وہ مرر ہے بی تحقاوی قامنی خان

اگر ما لک غلام غلط محبت کا شکار ہوتو غلام کواس کے قبضہ سے نکال کرعادل کے باس رکھے گا بطور

امر بالمعروف ونهي عن المنكر كے:

اگر بجائے باندی کے قلام ہواور باتی مسئلہ بحالہ ہوتو قاضی اس غلام کواہے عادل کے پاس شدر کھے گا فا اس صورت میں

جوش کی جو پا پیگا ما لک ہواتو اس پراس کا چارہ پائی واجب ہاورا گراس نے اس سے انکار کیاتو اس پراس کے واسطے جر تہا جائے گا گیاں نیما بیند و بین الند تعالیٰ دیایۂ اس کو تھم دیا جائے گا گیاں نیما بیند و بین الند تعالیٰ دیایۂ اس کو تھم دیا جائے گا گداس کو فروخت کر سے یا اس کو نفقہ دے اور بیلا میں امر بالمعروف و نہی عن لمکتر ہا اور بہی اصح ہواور دوھا جائور کا بالکل بمبالغہ دو وہ لین کروہ ہو دوھا تھوڑ و بینا بھی کروہ ہواور بالکل دوھنا تھوڑ و بینا بھی کروہ ہواور سے بالک دوھنا تھوڑ و بینا بھی کروہ ہواور سے ہوالا اپنے ناخن کو اور کہا سی کو ایڈ اند ہواور مستحب ہے کہ جب بکد اس کا بچدوو دھ بیتا ہے اور بچھ نہیں کھا تا ہے تب کہ دب بنک اس کا بچدوو ھو بیتا ہے اور بچھ نہیں کھا تا ہے تب کہ اس کا دود وہ ہد ہے الا اس قدر کہ بچہ ہے تک رہ ہواور الی تکلیف دینا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا ہے مثلاً بہت ہو تب کہ اور نا اور برابر اس کو چلا نا وغیر و کمروہ ہے ہیہ جو بہ قالنیر و بس ہے ایک چو پاید دو خصوں کی شرکت بھی ہے کہ ایک نے اس کو چارہ دیا اور دوسرے نے قاضی ہے ورخواست کی کہ جھے تھم وے کہ چارہ دوں تا کہ منطوع نہ ہواور واپس لے سے تو تا میں اس انکار کرنے والے ہے کہ بی تا دور وہ سے کہ چارہ وہ اپنا حصہ فرو خت کریا چارہ وہ ایسان انکار کرنے والے ہے کہا گا تو اپنا حصہ فرو خت کریا چارہ وہ ایسان انکار کرنے والے ہے کہا گا تو اپنا حصہ فرو خت کریا چارہ وہ ایسان کا مام خصاف نے اپنی نفقات میں ذکر فرمایا ہو یہ ہوئے میں ہوئے میں ہیں تبدی کی کھوں کے واسطے پھیشہدان کے چھوں میں باتی جھوں میں ہو دور اگران کی غذا کے واسطے بھیشہدان کے چھوں میں باتی جھور و سے اور مشحب ہے کہ جاڑوں میں بذیب ترموں کر والد تو اللے اللہ السواب۔ واس میں جہور دیا تعمین نہیں ہور ہو اس کے جوز و دیا تعمین نہیں ہور ہواند تعالی اعلم بالصواب۔